

علماء المسنت كي كتب Pdf فائل ميس حاصل لرنے کے لئے "فقيه خفي PDF BOOK" چینل کو جوائن کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشمل بوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل ٹیلیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علاء اہلسنت کی نایاب کتب کو گل سے اس لنک سے فری ڈاؤان لوڈ کریں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دعا فحد حرفان عطاري لادميب حسن عطاري

#### فهرست مضامين

#### ﴿روایات کے مضامین کے بارے میں تفصیلی فہرست جلد کے آخر میں ملاحظہ فرما کیں ﴾

| وال ياب:           |                                                                    | ٥    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------|
|                    | خرید و فروخت کے بارے میں روایات                                    |      |
| (ميل فصل):         | تجارت کی ترغیب دیے اس میں سے بولنے اوراس میں بھلائی کے بارے میں ہے | ٧    |
| (دوسری فصل ):      | ان عقو و کابیان جن ہے نع کیا گیا ہے اور جن میں کوئی حرج نہیں ہے    | 11   |
| (تيسرى فصل):       | جن چیزوں کے بارے میں اختیار خابت ہوتا ہے                           | ri   |
| (چۇتنى فصل):       | عقد میں ہونے والے اختلاف کا تکم                                    | r'9  |
| سوان پاپ:          | يخ صرف كابيان                                                      | or   |
| قَيار هوان بِاتِه: | pts1200                                                            | ۵٩   |
| بارخوان پاپ:       | ژیر پروزش مونا (یا تقرف سے رو کئے کے ادکام)                        | 41   |
| تير هوان باب:      | اجارات كانيان                                                      | YY   |
| چودهواں باب:       | شفعه کابیان                                                        | 44   |
| پندرهوان باب:      | مضاربت اورشراکت داری کے احکام                                      | Ar   |
| سولهوان باب:       | كفالت اوروكالت كابيان                                              | ΑΥ   |
| سترهوان باب:       | صلح کابیان                                                         | ΑΛ   |
| ثهارهوان باب:      | مبداوروف <b>ت</b> کابیان                                           | 9.+  |
| نیسواں باپ:        | غصب کابران                                                         | 94   |
| بیسوان باب:        | قرض ،اس كا تقاضا كرنا ،كو كى چيز ودايعت كرنا                       | (*,F |

| اکیسواں باب:  الا کی باب:  الا کے بارے ش روایات  الا کے بارے ش روایات  چوبیسواں باب:  الا کے بارے ش روایات  چوبیسواں باب:  الا کے بارے ش روایات  چوبیسواں باب:  الا کے بارے ش روایات  الا کے بارے ش روایات  الا کہا کی باب:  الا کہا کہ باب:  الا کہ باب:  اللہ باب | جامَّين جامع المسانيد(جديم) (٣) |                               | يد (باددوم) فيرست مظ                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| تیک شدوان باپ:  حجوبیسوان باپ:  حجوبیسوان باپ:  حجوبیسوان باپ:  حجوبیسوان باپ:  حجوبیسوان باپ:  حجوبیسوان باپ:  حکام آزادگرنی کابیان  حکام آزادگری کابیان  حکام آزادگری کابیان  حکام آزادگری کابیان  حدود کے بارے شروایات  حدود کے بارے شروایات  حدود کے بارے شروایات  حجوبیسوان باپ:  حیران ادر باپ:  حیران اد | اكيسواں باب:                    | ماذون غلام كأحكم              | ¥                                                       |  |
| چوبیسواں باب:  جوبیسواں باب:  جہیسواں باب:  جہیسواں باب:  حری معاقرا کام  ستائیسواں باب:  ما آزاد کرنے کایان  ستائیسواں باب:  ما آزاد کرنے کایان  المهائیسواں باب:  حدود کے بارے شروایات  ستائیسواں باب:  حدود کے بارے شروایات  حدود کے بارے شروایات  ستائیسواں باب:  حدود کے بارے شروایات  حدود کے بارے شروایات  ستائیسواں باب:  حدود کے بارے شروایات  حدود کے بارے شروایات  حدود کے بارے شروایات  ستائیسواں باب:  حدود کے بارے شروایات  حدود کے بارے شروایات  ستائیسواں باب:  حدود کے بارے شروایات معرفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | باثیسواں باب:                   | مزارعت اورمها قات كابيان      |                                                         |  |
| چهبیسواں باب:  خرق منعلق ادکام چهبیسواں باب:  المتائیسواں باب:  المتائیسواں باب:  المتائیسواں باب:  المتیسواں باب:  المیسان | تیئسواں باپ:                    | تکاح کے بارے میں روایات_      |                                                         |  |
| چهبیسواں باب: قلام آزادکر نے کابیان متاثیسواں باب: مکاتب فلام گاھم متاثیسواں باب: ولاء کے احکام انتیسواں باب: ولاء کے احکام احکام احتیسواں باب: جنایات کے بارے ش روایات حدود کے بارے ش روایات حدود کے بارے ش روایات حدود کے بارے ش روایات آخرانی محکام اور دیجہ ہے تعلقی روایات آخرانی محکام احتیاس باب: دوری کے بارے ش روایات آخرانی محکام احتیاس باب: توایی کے بارے ش روایات آخرانی محتیاتی آذاب کابیان جینتیسواں باب: تمنی محتیاتی آذاب کابیان جینتیسواں باب: تمنی محتیاتی آذاب کابیان محتیاتی توایی وارم باح چروں کے بارے ش روایات محتیاتی توایی وارم باح چروں کے بارے ش روایات محتیاتی توایی وارم بات چروں کے بارے ش روایات محتیاتی بات توایی وارم بات چروں کے بارے ش روایات محتیاتی بات توایی وارم بات کے بارے ش روایات محتیاتی بات توایی وارم بات کے بارے ش روایات کے بارے ش روایات کے بارے ش روایات کے بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | چوبیسواں باب:                   | طلاق کے بارے میں روایات       |                                                         |  |
| ستائیسواں باب: دلاء کارخاص انبہائی کاردا کیا ہے۔ انبہائیسواں باب: دلاء کارخاص انبہائیسواں باب: جایات کے بارے ش روایات کے بارے ش روایات کی بار | پچیسواں باپ:                    | خرج متعلق احكام               |                                                         |  |
| اقهائیسواں باب: ولاء کارگام افتیسواں باب: جنایات کے بارے ش روایات حدود کے بارے ش روایات اکتیسواں باب: چوری (کی سرا) معلق روایات اکتیسواں باب: تربانی شکاراور قریحے معلق روایات انتیسواں باب: تربانی شکاراور قریحے معلق روایات حدوثتیسواں باب: تووی کے بارے ش روایات چونتیسواں باب: تووی کے بارے ش روایات پینتیسواں باب: تواییوں کے بارے ش روایات افتائیسواں باب: تاخی معلق آداب کا بیان افتائیسواں باب: منوع اور مباح چیزوں کے بارے ش روایات افتائیسواں باب: منوع اور مباح چیزوں کے بارے ش روایات افتائیسواں باب: توسیق اور وراث تے بارے ش روایات افتائیسواں باب: توسیق اور وراث تے بارے ش روایات افتائیسواں باب: توسیق اور وراث تے بارے ش روایات افتائیسواں باب: توسیق اور وراث تے بارے ش روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | چهپیسواں باب:                   | غلام آ زاد کرنے کابیان        |                                                         |  |
| افتیسواں باب:  مدود کے بارے ش روایات  مدود کے بارے ش روایات  اکتیسواں باب:  تربانی میکاراورڈ بیجے میتعلق روایات  مدیسواں باب:  تربانی میکاراورڈ بیجے میتعلق روایات  تربانی میکاراورڈ بیجے میتعلق روایات  تربانی میکاراورڈ بیجے میتعلق روایات  مدیس کے بارے ش روایات کے بارے ش روایات  مدیس کے بارے ش روایات کے بارے ش روایات  مدیس کے بارے ش روایات کے بارے ش روایات  مدیس کے بارے ش روایات کے  | ستائيسواں باب:                  | مكاتب غلام كأحكم              | br.                                                     |  |
| تیسواں باب:  ہتیسواں باب:  چوری (کی سرا) معاقر روایات  ہتیسواں باب:  تینتیسواں باب:  چورتیسواں باب:  ہورتیسواں باب:  ہینتیسواں باب:  گوری کے بارے ش روایات  ہرکا کا کی سے معاقل آداب کا بیان  ہرکا کا کی سے معاقل آداب کا بیان  ہرکا کے بارے ش روایات  ہرکا کے بارے ش روایات کے بارے ش روایات  ہرکا کے بارے ش روایات کے بار | اتهائيسواں باب:                 | ولاءكادكام                    |                                                         |  |
| اکتیسواں باب: چوری (کی مرا) معاقر روایات بتیسواں باب: قربانی مخالر اور ذبیحہ معاقر روایات تینتیسواں باب: قموں کے بارے ش روایات چونتیسواں باب: دووی کے بارے ش روایات پینتیسواں باب: گوابیوں کے بارے ش روایات چھتیسواں باب: تاضی معاقر آداب کا بیان پینتیسواں باب: معنوعہ اور مباح چیزوں کے بارے ش روایات انتیسواں باب: معنوعہ اور مباح چیزوں کے بارے ش روایات انتیالیسواں باب: دسیتوں اور در اشت کے بارے ش روایات محمت انتیالیسواں باب: دسیتوں اور در اشت کے بارے ش روایات پینتیسواں باب: دسیتوں اور در اشت کے بارے ش روایات پینتیسواں باب: دسیتوں اور در اشت کے بارے ش روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | انتیسواں باب:                   | جنایات کے بارے میں روایات     |                                                         |  |
| بتیسواں باب: قربانی کاراور دَیجہ معلق روایات توسوں باب: قدرانی کارے شرائی کاراور دَیجہ معلق روایات توسوں باب: دوری کے بارے شراروایات کوری کے بارے شراروایات توسیدوں باب: قوایوں کے بارے شراروایات تابید توسیدوں باب: تابید کارے شراروایات تابید تابید توسیدوں باب: تابید کے ایک کارے شراروایات تابید توسیدوں باب: محمود اور مہاح چیزوں کے بارے شراروایات محمود توسیدوں باب: محمود اور مہاح چیزوں کے بارے شراروایات محمود توسیدوں باب: وسیدوں اور درافت کے بارے شراروایات تابید توسیدوں باب: وسیدوں اور درافت کے بارے شراروایات کے ہائے درویان حدیث کی معرفت تابید تابید توسیدوں باب: ان سانیر کے مشائ (راویان حدیث) کی معرفت تابید تابید توسیدوں باب: ان سانیر کے مشائ (راویان حدیث) کی معرفت تابید ت | تيسوان باب:                     | صدود کے بارے بیس روایات       | the same                                                |  |
| تینتیسواں باب: تموں کے بارے ش روایات جو نتیسواں باب: ووئ کے بارے ش روایات جو نتیسواں باب: ووئ کے بارے ش روایات جینتیسواں باب: تاخی ہے تعلق آداب گابیان جینتیسواں باب: تاخی ہے تعلق آداب گابیان بینتیسواں باب: مردو عادر مباح چیزوں کے بارے ش روایات مردو عادر مباح چیزوں کے بارے ش روایات مردو یا باب: وسیتوں اور ور افت کے بارے ش روایات مردویات بینتیسواں باب: وسیتوں اور ور افت کے بارے ش روایات مردویات بینتیسواں باب: ان سانیر کے مثاب کے رادیان حدیث کی معرفت ان سانید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اكتيسوان باب:                   | چوری (کی سرا) متعلق روایا     |                                                         |  |
| چونتنیسواں باب: دووئ کے بارے ش روایات پینتیسواں باب: گواہیوں کے بارے ش روایات چهتیسواں باب: تاضی ہے متعلق آداب کا بیان پینتیسواں باب: مرکا دکام از تیسواں باب: ممنوع اور مباح چیز دل کے بارے ش روایات ممنوع اور مباح چیز دل کے بارے ش روایات ممنوع اور مباح چیز دل کے بارے ش روایات پینتیسواں باب: وصیتوں اور ور دافت کے بارے ش روایات پینتیسواں باب: ان مانید کے مثال کے (راویان حدیث) کی معرفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بتيسوان باب:                    | قرباني وشكاراورؤ بيجد المتعلق | ت                                                       |  |
| پینتیسواں باب: اوائیوں کے بارے ش روایات وائیوں کے بارے ش روایات وائی ساب: اوائیوں کے بارے ش روایات وائی ساب: اوائیوں کے بارے ش روایات وائی ساب: اوائیوں کے بارے ش روایات وائیوں  | تينتيسوان باب:                  | قسموں کے بارے میں روایات      |                                                         |  |
| چهتیسواں باب: تاضی متعلق آداب کابیان یہ بہت ہواں باب: سرک ادکام یہتیسواں باب: سرک ادکام یہت ہوتیسواں باب: ممنوع اور مہاح چیزوں کے بارے شرن دوایات مصدولیات وسیق اور دور افت کے بارے شرن دوایات مصدولیات انتہائیسواں باب: انتہائیسواں باب: ان سانیر کے مشاح (راویان حدیث) کی معرفت ادام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | چونتیسواں باب:                  | دعویٰ کے بارے میں روایات      |                                                         |  |
| پینتیسواں باب: سرک احکام از تیسواں باب: منوع اور مباح چیز دل کے بارے شی دوایات منوع اور مباح چیز دل کے بارے شی دوایات التحالیسواں باب: وصیح ل اور در افت کے بارے شی روایات مجانب ان مانیر کے مثال کے (راویان حدیث) کی معرفت الاصافیہ کی معرفت الاصافیہ کی معرفت الاصافیہ کی معرفت المحالیہ کی معرفت الحدیث کی معرفت کی معرفت الحدیث کی معرفت ک | پینتیسواں باب:                  | محواہیوں کے بارے میں روایات   |                                                         |  |
| از تیسواں باب: ممنوع اور مباح چیز دل کے بارے شی روایات میں استانیسواں باب: وصیر قل اور وراثت کے بارے شی روایات وصیر قل استانیسواں باب: ان سانیر کے مثال اُر راویانِ حدیث کی معرفت مانیر کے مثال اُر راویانِ حدیث کی معرفت مانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چهتیسواں باب:                   | قاضى في تعلق آداب كابيان      |                                                         |  |
| التاليسوان باب: وسيتون اوروراثت كي باركيش روايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | پینتیسواں باب:                  | يركافام                       |                                                         |  |
| چالیسواں بانی: ان سانیر کے مشائ (راویان حدیث) کی معرفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ارُ تیسواں باب:                 | ممنوعه اورمباح چیزوں کے بار   | يس روايات                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | انتاليسوان باب:                 | وصیتوں اور وراثت کے بارے:     | روايات                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | چالیسواں باب:                   | ان مسانيد كے مشائخ (راويان ه  | بث) کی معرفت                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نوك:اس جلد كي روايا.            | ت كے مضامين اور راويانِ حديث  | اا ا ا کی تفصیلی فہرست کتاب کے آخر میں ملاحظ فر ما کیں۔ |  |

بسم الثدارحن الرحيم

### البَابُ التَّاسِعُ فِي الْبُيُوْعِ نوان باب: خریدوفروخت کے بارے میں روایات

أَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ يهارفول پِشْتل ب-

ٱلْفُصُلُ الْأَوْلُ فِي التَّحْرِيُضِ عَلَى التِّجَارَةِ وَالصِّدُقِ فِيْهَا وَالْمَبَرَّةِ مِنْهَا الْفُصُلُ الْقَانِيِّ فِي الْعُقُودِ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا وَالَّتِي لَا بَأْسَ بِهَا الْفَصِلُ الْقَالِثُ فِيْمَا يَثْبُتُ فِيْهِ الْخَيَارُ

ٱلْفُصْلُ الرَّابِعُ فِي الْإِخْتِلَافِ الْوَاقِعِ فِي الْعَقْدِ

پہلی فصل : تجارت کی ترغیب دیے اس میں بچ پو لنے آوراس میں بھلائی (لیعن صدقہ ) کرنے کے بارے میں ہے۔ دوسری فصل : ان عقو دکے بارے میں ہے جن ہے تک کیا گیا ہے اوران کے بارے میں ہے جن میں کوئی حرج تہیں ہے۔ تیسری فصل : ان صورتوں کے بارے میں ہے 'جن میں (سودے کوختم کرنے کا) اختیار طابت ہوتا ہے۔ چوتی فصل : عقد میں واقع ہونے والے اختاد ف (کے احکام) کے بارے میں ہے۔

## ٱلْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي التَّحْرِيْضِ عَلَى التِّجَارَةِ وَالصِّدْقِ فِيْهَا وَالْمَبَرَّةِ مِنْهَا

( پہلی فصل ): تنجارت کی ترغیب دینے اس میں تیج بولنے اوراس میں بھلائی کے بارے میں ہے ای – سندروایت: (اَیُّوْ حَدِیْفَقَهُ عَنْ الْمُحَسَنِ بُنْ اللّٰامِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ الْمُحَسَنِ بُنْ

(1021) - سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (عَنِ) النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ مَنْ رَوَايت: اَلَّسَاجِرُ السَّسُدُوقُ مَعَ النَّبِيِّنَ

وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

نقل کی ہے: - هفرت ابوسعید خدری الثاثیّاء نبی اکرم نابیّتی کا بید فرمان آقل کرتے ہیں: ''فقال میں کا دریں سازاد' ان ایس القدر نشال اور

'' قیامت کے دن سیا تاجرُ انبیاءُ صدیقین' شہداء اور صالحین کے ساتھ موگا''

(الدمجر) بخاری نے بیروایت-عبداللہ بن طاہر قزو نی-اساعیل بن تو بیقزو نی-الام مجمہ بن حسن شیباتی کے حوالے سے امام الوصنیفہ سے روایت کی ہے۔\*

حافظ ابوقاسم طلحہ بن مجمد بن جعفر شاہد عدل نے میروایت اپنی ''مسند'' میں۔ ابوعبداللہ مجمد بن مخلد بن جعفر عطار عبداللہ بن احمد ابن بزید خفی عبداللہ بن عبدان عبداللہ بن مبارک کے حوالے ئے امام ابوعیف ڈلائٹوئے سروایت کی ہے \*

> (1022) - سنرروايت: (ابَوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ إِسْمَاعِنْ لَ يَتَاعِ السَّابِرِيِّ (عَنِ) رَافِع ابْنِ خَدِيْعٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

مَثَن روايت: يَنا مَعْشَرَ التَّجَادِ فَكَلَّ مَوَّاتٍ إِنَّكُمْ تُبُعُثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إلَّا مَنْ بَرَّ وَصَدَقَ \*

میں: نبی اکرم نگھٹانے تین مرتبہ بیارشادفر مایا: ''اے تا جروں کے گروہ! (پھرآپ مُلُھٹا نے فرمایا: ) قیامت کے دن تم لوگوں کو فاجر لوگوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا 'ماسوائے اسٹخفس کے جو بھلائی کرے اور تج بولے نے''

روایت نقل کی ہے: - حضرت رافع بن خدیج الفنا میان کرتے

امام ابوضیفے۔ اساعیل بیاع ساہری کے حوالے سے میر

<sup>(1021)</sup>اخرجه البغوى في شرح السنة 2014/2018)في اليبوع: باب اباحة التجارة -والترمذي 2515/629)في اليبوع: باب مساجساء فسي التسجسارية وتسمية النبسي صسلى الله عمليسه وسسلم إيباهم-والمدارمي 2539/322/2فسي البيوع: بداب في التاجر الصدوق-والدارقطني في السنن 6/3(2789)في البيوع-والحاكم في المستدر لد6/2

<sup>(1022)</sup> اخرجه ابن حبان ( 4910)-و الطبراني في الكبير ( 4542)-وعبدالرزاق (20999)-والمدارمي 247/2-رالترمذي (1210)في البيوع:باب ماجاء في التجار-وابن ماجة (2146)في التجارات-باب التوقي في التجارة -والحاكم في المستدرك 6/2

حافظ ابوقاسم عبداللہ بن محمد بن ابوعوام سغد کی نے بیروایت اپنی ''مسئد' میں محمد بن احمد بن حماد-احمد بن سیجی از دی کوفی –عبد الرحمٰن بن دبیں -بشربن زیاد کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ رٹائٹنڈ سے روایت کی ہے \*

امام الوحنيفاقل كرتے ہيں-ابوصحر وجامع بن شدادمحار في یمان کرتے ہیں:

"ہم لوگ مدینہ منورہ میں تجارت کرنے کے لئے آئے ہم نے وہاں ایک تحض ہے کوئی چیز خریدی جس ہے ہم والق نبیں مے ہم آلیں میں اس بارے میں ابھی ذکر کررہے تھے کہ ایک بوڑھی خاتون نے کہا:تم لوگ دھیان کرؤتم نے ایک ایے مخص کے ساتھ سودا کرلیا ہے جس ہے تم واقف بھی نہیں ہو کہیں ایسانہ ہوکہ وہ وعدہ خلافی کرے تو ہم اس شخص کے پاس آئے اس نے وستر خوان پر پھل ر کھے اور پھر کہا: کھاؤ! تو ہم نے سر موکر کھائے پھراس نے جمیں دودھ مے کے لئے دیا اور ہم نے اسے بھی سیر ہو کر بی لیا پھر اس نے ہمیں پوری ادائیگی كى بكداضاني ادائيكى كي بهم نے أس كے بعد إس طرح كى اوا لیکی مجھی نہیں دیکھی تھی ہم نے اس مخص کے بارے میں دريافت كيا' تو جميل بنايا كيا: وه حضرت على بن ابو طالب يلاثثيُّة

صَخْرَةَ جَامِعِ بْنِ شَدَّادِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ مُثْن روايت: وَافَيْنَا الْمَدِيْنَةَ بِتِجَارَةِ فَابْتَاعَ مِنْهَا رَجُلٌ لَا نَعُرِفُهُ فَتَلَاكُرُنَا ذَلِكَ فِيْمَا بَيْنَنَا فَقَالَتُ عَـجُـوُزٌ لَنَا إِرْبَعُوا فَلَقَدُ بَايَعْتُمُ رَجُلاً لَمْ يَكُنُ لِيَقْفِ عَلْي رَجُلِ أَنْ يَلْبِسَهُ سِنَانَ الْغَدَرِ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا فَأَتَيْنَاهُ فَنَشَرَ الشَّمَرَ عَلَى أَنْطَاعِ ثُمَّ قَالَ كُلُوا فَاصِْدَرْنَا مِنْهُ شَبِعاً ثُمَّ سَقَانَا لَبَناً حَتَّى رَوَّانَا عَنْهُ رَبًّا ثُمَّ أَوْ فَانَا فَأَفْضَلَ فَلَمْ نَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ فِي الْوَفَاءِ

فَسَالْنَا عَنْهُ فَقِيْلَ عَلِيٌّ بْنُ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ \*

(1023) – سندروايت: (أبُورُ حَسِينُفَةً) عَنْ أَبِسَى

حافظ طلحہ بن محمہ نے میدوایت اپنی ''مسند'' میں – احمہ بن محمہ بن محمد بدانی جعفر بن محمد – انہوں نے اپنے والد کے حوالے ے عبداللہ بن زبیر و الفائل کے حوالے ئے امام ابوصلیفہ بالفیزے روایت کی ہے \*

حافظ ابوعبدالله حسین بن مجمد بن خسر ونکنی نے بیروایت اپنی' 'مسند'' میں-ابوصل احمد بن حسن بن خیرون-ایخ مامول ابوعکی حسن بن احمر با فلاني - ابوعبد الله احمد بن محمد بن لوسف بن دوست علاف- قاضى عمر بن حسن اشاني - جعفر بن محمد بن مروان غزال-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔عبداللہ بن زمیر الطُّفنا کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے \*

قاضى عمراشناني 'نے امام ابو حنیفہ تک اپنی نہ کورہ سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

ابراہیم تختی ہے ایسے تخص کے بارے میں نقل کیا ہے:

(1024)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوطيق في - حماد بن الوسليمان كحوال سے-

مَثْن روايت فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

''جس نے کسی ہے قرض والیس لینا ہوئو کیا وہ اس تخ ملم کی صورت میں تیدیل کرسکتا ہے؟ تو ایراؤیم تُخفی نے فر مایا: اس میں بھلائی ٹیمیں ہے جب تک آدمی (اپٹی قرض کی وصول ہونے والی رقم) اپنے قبضے میں ٹیمیس لیتا''۔ والی رقم) اپنے قبضے میں ٹیمیس لیتا''۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) ابو حنفية ثم قال محمد وبه ناخذ لانه يبيع الدين بالدين وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ' الآثار' میں لقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ایوصیف سے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوکی دیتے ہیں' کیونکداس نے قرض کے عوض میں قرض کوفروخت کیا ہے'امام ایوصیف کا بھی میکی قول ہے۔\*

> (1025)-*سندروايت*:(أَبُوْ حَنِيفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ

مَّنْ رُوايت: يَكُرَهُ السَّلَمَ إِلَى الْحَصَادِ وَإِلَى الْحَصَادِ وَإِلَى الْحَصَادِ وَإِلَى الْ

روایت نظم کی ہے:=ایرا ہیم تختی فرماتے ہیں: '' پیداوار کی کٹائی ٹیا اس کے کاشئے' یا اس کا مجنوسہ نگانے تک بھی سلم کر نامکروہ ہے''۔

امام ابوحنیفہ نے-حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سیر

\*\*\*---\*\*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ لانه اجل مجهول يتقدم ويتاخر وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محدین صن شیباتی نے بیروایت کتاب "الآثار" می نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے \* مجرامام محد فرمات میں : ہم اس کے مطابق انوی ویتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میدائیک غیر شعین مدت ہے جوآگے جیجے ہو کتی ہے امام ابوطیفہ کا مجمی کی قول ہے۔ \*

(1026)-سندروايت: (اَبُو ْحَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

امام ابوحنیف نے حماد بن ابوسلیمان کے جوالے ہے -ابراہیم تختی ہے ایسے خض کے بارے میں نقل کیا ہے:

(1024) اخرجــه محمدين النصن الشيباني في الآثار( 750)في البيوع: بــاب المــلــم فيــمـايكــال ويوزن -وابن ابي شيبة 39/6(1205)في البيوع والاقضية

(1025) اخبرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار( 751) في البيوع: بماب السلم في الفاكهة الى العطاء وغيره -وابن ابي شيبة 8/69(289في البيوع: باب في الشراء الى العطاء والى الحصاد--من كرهه

(1026) اخرجه محمدبن الحسن الشيباني في الآثار (752) في البيوع: باب السلم في الفاكهة الى العطاء وغيره

"جو پہلوں کی اُن کے کٹنے تک ایک تفیز کے عوض میں دو تفیر کی وصولی کی شرط پر تیج سلم کرتا ہے تو ابراہیم مخفی فرماتے ين اس ميس بھلائي تبيس ہے'۔

امام ابوطیفہ نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے ہے-

ابراہیم تخی سے ایس تحض کے بارے میں نقل کیا ہے:

مُتَن روايت: فِي الرَّجُل يُسْلِمُ فِي الْفَاكِهَةِ إلى الْقَطَاعِ يَأْخُذُ قَفِيْزٌ بِقَفِيْزَيْنِ قَالَ لَا خَيْرَ فِيْهِ \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد ويه ناخذ لانه اجل مجهول يتقدم ويتاخر وهو قول عن ابي حنيفة رضي الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' میں لقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے روایت کیاہے' پھرامام محم فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں ' کیونکہ بیانیک غیر متعین مدت ہے جو آ گے پیچھے ہو عتی ہے۔

امام ابوحنیفہ ہے بھی یہی قول منقول ہے۔

(1027) - مندروايت: (أَبُوْ حَينيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مِثْنَ روايت فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي التَّمَرِ قَالَ لَا خَيْرَ فِيه حَتَّى يُطْعَمُّ

''جو تھجوروں میں تھے سلم کرتا ہے کو ابراجیم مختی فرماتے ہیں: اس میں اس وقت تک بھلائی نہیں ہے جب تک وہ کھانے كے قابل جيس موحاتی جين '۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ لا ينبخي ان يسلم في تمر ليس في بيوت الناس الا ما كان في زمانها بعد بلوغها ويجعل اجل

تسليمها قبل انقطاعها فاذا فعل ذلك جاز والا فلا خير فيه وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

المام تدبن حن شياني نے بيروايت كتاب' الآ ثار' ميں نقل كى ہے أنهوں نے اس كوام ابوصيف سے روايت كيا ہے مجرامام محد قرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیے ہیں بیمناسب نہیں ہے کہ آ دی ان تھجوروں کے بارے میں پیج سلم کرے جولوگوں کے گھرول میں آئیں ہوتی ہیں'کین اگر بیابچ اس زیانے میں ہوتی ہے جب وہ کھجوریں لوگوں کے گھر تک پُٹنچ بچکی ہوتی ہیں تو پھرا گر آ دی ان کی ادا لیکی کی مدت ان کے انقطاع (لینی درخت ہے اتر ہے جانے ) سے پہلے مقر رکر دے 'تو اگر وہ انیا کرے گا' تو مہ جائز موكا ورشاس مين كوني بهلاني نبيس بأمام ابوطنيف كالبحى يبي تول ب-\*

(1028)- سندروایت زابو خینفة عن حَمَّادٍ عن الم الوطنيف في متاد بن الوطيمان كوالے يه روایت نقل کی ہے- ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ

(1027)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(753)في اليبوغ:باب السلم في الفاكهةالي العطاء وغيره -ابن ابي شيبة 6/133/ في البيوع: باب في بيع الغزر وويي سلم مين ربن اور كفيل كي طور برر ركفي موكى چيز مين کوئی حرج نہیں ہے'۔ متن روايت : لا بَأْسَ بِالرِّهْنِ وَالْكَفِيْلِ فِي السَّلَمِ"

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه"

امام محمد بن حسن شيباني نے بيروايت كتاب "الآجاز" من افل كى بئاتبول نے اسے امام ابوطنيف سے روايت كيا ہے بجرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی ویتے ہیں امام الوضیقہ کا بھی یمی تو ل ہے۔\*

امام الوحنيف نے-حماد بن الوسليمان كے حوالے سے-ابراہیم مخعی سے سکوں میں ہے سکم کے بارے میں پیقل کیا ہے:

ورا گرکفیل اے حاصل کر لیتا ہے تو ابراہیم نخبی فرماتے

یں:اس میں کوئی حرج نہیں ہے"۔

(1029)-مندروايت: (أَبُوْ حَيْنِفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مَثْن روايت فِي السَّلَمِ فِي الْفُلُوْسِ فَيَأْخُذُ الْكَفِيْلَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهُ \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے مجمرامام محرفر ماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کل دیتے میں امام ابوطنیفہ کا بھی بہی تول ہے۔\* (1030)- سندروايت (أبو حييفةً) عَنْ سُلَيْمَانَ

امام ابوضیفے نے سلیمان بن مہران اعمش - ابودائل کے حوالے ہے میروایت نقل کی ہے۔ حضرت قیس بن الوغرزہ

غفاري الماشقة بيان كرت ين

"الك مرتبة في اكرم فليلم عارك ياس تشريف لائ ہم ای وقت بازار میں خرید وفروخت کر رہے تھے پہلے ہمیں

أبى غُرُزَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ متن روايت: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْدِهِ وَآلِدِهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا نَتَبَايَعُ فِي الْأَسُوَاقِ وَكُنَّا

بُنِ مِهُ وَإِنِ الْآعُـمَٰشِ عَنْ آبِي وَالِيلِ عَنْ قَيْسِ ابْنِ

(1028) اخترجه محمدين الحسن الشيباتي في الآثار (755) في البيوع بماب الكفيل والوهن في السلم - وابن ابي شيبة 17/6 في البيوع :باب في الرهن في السلم-وعبدالرزاق (14086)(14088)في البيوع:باب الرهن والكفيل في السلف

(1029) اخرجه معملين العمس الشبياني في الآفاد (756) في البيوع: باب الكفيل والرهن في السلم-وهوالافرالسابق

(1030) اخرجه احمد 5/4-والطبراني في الكبير 914/18-والحميدي ( 438)-ومن طريق، البحاكم في المستدرك 5/2-وابوداود(3327)والنسائي في المجتبي 14/7-وفي الكبري ( 4740)-وابن الجارودفي النتقي (557)-والطبراني في

الصغير (130)

ایجٹ کہاجاتا تھا تو تی اکرم ﷺ نے جمیں ایک ایسانام دیا جو جا اس خارے کے ایسانام دیا جو جا کہ اسے نہائے کہ اسے نہائے کا مصدر اور ایسانا کے دوران فرید و فروخت کے دوران قبت کے ہارے بیل اٹھالی جاتی ہے (تو اس میں کوئی کی کوتا تی ہو گئی ہے کہ ایس میں صدفہ طالیا کرو'۔

نُسَمَّى السَّمَاسِرَهُ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ اَحَبُّ الِّيْنَا مِنْ ٱسْمَالِنَا قَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ هَلَا الْبَيِّعَ يَحْضُرُهُ الْحَلُفُ فِي ٱلْاثْمَانَ فَشُولُونُهُ بِالصَّلْقَةِ

ا بوعبدالقد حسین بن خسرونے بیردوایت اپٹی''مسند''علی-گھر بن عبداللہ بن علی بن عبداللہ - ایوبکراتھر بن علی بن ثابت خطیب بغدادی - ابونعیم حافظ اصفها کی - عبداللہ بن گھر بن عثمان واسطی - ابوسطی - بشر بن ولید - ابو پوسف کے عوالے سے امام ابو صفیف سے روایت کی ہے \*

قاضی ابو یکر مجد بن عبدالباتی نے بیدروایت - ابو یکر خطیب بغدادی - ابولتیم حافظ عبداللہ بن محد بن عثمان واسطی - ابولیعلی - بشر بن دلید - ابو پوسٹ کے حوالے سے امام ابوطنیفہ ملائٹوئے سے روایت کیا ہے \*

# ٱلْفَصْلُ الشَّانِي فِي الْعُقُودِ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا وَالَّتِي لَا بَاْسَ بِهَا وَمِنْ الْفَصْلُ الشَّانِي فِي الْعُقُودِ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا وَالَّتِيْ لَا بَاْسَ بِهَا وَمِ اللَّهِ

امام ابوحنیفه بیان کرتے ہیں: -حسن بن علی بن ابوطالب نقل کرتے ہیں:

1831 - حدد، يت بَدْرُ حَبِّفَةً عِي الْخَسْنِ بُنِ لُحَسْنِ بِنِّ عَلِيٍّ بُنِ آبِيُ طَالِبٍ رَضِيَ اللَّاعَنَّةُ الِا قُدْ

مَنْ روايت: أقْبَلَ رَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ بِرَقِيْقٍ مِنَ الْيَمْنِ فَاحَنَاجَ إلى نَفْقَةٍ يُنْفِقُهَا عَلَيْهِمْ فَكَعَ غُلامًا مِنَ الرَّفِيْقِ لَا مَعَ أَشِهِ فَلَشَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَصْفَحُ الرَّفِيْقَ فَبِصُرَ بِالْامْ فَقَالَ مَالِى اَرَى هٰلِهِ وَالِهَةً قَالَ إِحْتَجُنَا إلى نَفْقَةٍ فَيعْنَا إِنْهَا قَامَرُهُ أَنْ يَرْجِعَ وَيُرُدَّهُ \*

'' حضرت زید بن حارثہ ڈٹائٹر یمن سے پچھ فلام کے کر آئے انہیں ان غلاموں پر شرچ کرنے کے لئے پچھ رقم کی ضرورت پڑی تو انہوں نے ان میں سے ایک غلام کوفر وخت کر دیا جس کے ساتھ اس کی ماں بھی تھی انگین اس کی ماں کوفر وخت نہیں کیا جب حضرت زید بن حارثہ ڈٹائٹو نی اکرم شاتھ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی اگرم شاتھ نے ان غلاموں کو ملاحظ فرمایا اور آپ نے اس کی ماں کود یکھا تو فرمایا: کیا وجہ ہے کہ تھے تھیکٹین وکھائی وے رہی ہے: حضرت زید ڈٹائٹو نے

عرض کی جمیں قرض کی ضرورت پڑی گھی تو ہم نے اس کے بیٹے كوفروفت كرديا توني اكرم مَن فَيْتُمُ نِي حَكم ديا كداس بح كووايس لياجائے اور سودے کو کا اعدم قرار دیاجائے"۔

حافظ طلحه بن محرفے بدروایت اپن "مسند" میں-اجر بن محد بن سعید-اجمد بن حازم-عبیداللہ بن مول کے حوالے سے امام الوصنيف سے روايت كيا ہے\*

ا پوعبدالله بن حسین بن خسروت بیردوایت این "مند" میں نقل کی ہے تا ہم انہوں نے اس کوامام الوطنیذ کے حوالے ہے۔ عبداللذبن حسن سے روایت کیا ہے

میں نے اس کوش فقیہ حافظ ابوقاسم محمد بن علی بن میمون قرشی کے سامنے پڑھا۔شریف ابوعبد اللہ محمد بن علی بن عبد الرحمان -ا پوچھفر محمد بن حسین - ابوعباس احمد بن محمد بن معقد ہ - فاطمہ بنت محمد بیان کرتی ہیں' میں نے اپنے والد کو شا: انہوں نے فرمایا: میحزه کی تحریر ہے جس میں میں نے میہ پڑھا ہے: ہیر حدیث امام ابوصیفہ نے عبداللہ بن حسن-حضرت بلی بن ابوطالب ہے

قاضی عمراشانی نے اس روایت کو-منذر بن محد بن منذر-حسن بن محد بن علی- امام ابو پوسف کے حوالے سے امام ابوحنیف سے روایت کیاہے\*

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ يكره ان يفرق بين والده وولدها اذا كان صغير او كذا بين الاخوين وكل ذي رحم محرم اذا كانا صغيرين او كان احدهما صغيراً اما اذا كانوا كباراً لهلا باس به وهذا كله قول ابو حنيفة رحمه الله\*

المام محمد بن حسن شیانی نے بیردوایت کتاب ' الآ ثار ' میں آفل کی ہے انہوں نے اس تواہام اپونٹیفے ہے دوایت کیاہے \* مجرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ وہتے ہیں۔ یہ بات محروہ ہے کہ آ دی کھی (غلام ) والداور اس کی اولاد کے درمیان علیحد گی کروائے جبکہاس کی اولا وکمسن ہو بھائیوں کا حکم بھی الی طرح ہے اور ہرمح م رشتہ دار کا حکم بھی بجی ہے جبکہ وہ کمسن ہوں یاان میں ے کوئی کمن ہوا گروہ بڑے ہول تو پھراس میں کوئی ترج نہیں ہے ان تمام اسور کے بارے میں امام ابوطنیہ کا بھی بھی تول ہے۔ حسن بن زیاد نے بیروایت این مند "میں امام ابوطنیفہ ڈاٹٹو سے روایت کی ہے \*

> (1032)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ يَحْيَى بُن عَبْدِ اللهِ بُنِ مَوْهِبِ التَّيْمِيِّ الْقَرَشِيِّ الْكُوفِيِّ عَنُ عَامِرِ الشُّغْبِيِّ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ

امام ابوصیفےنے- میچیٰ بن عبداللہ بن موہب تیمی قرشی کو فی -عام شعمی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے: حفزت عمّاب

بن أسيد التنتيان كرت بين:

نی اکرم نا اللے نے انہیں بیکم دیا کدوہ اپی اُقر م کوالی چیز کو فردخت کرنے منع کردیں جوانہوں نے قبضے میں ندلی ہواور ایک مودے میں دو شرطیں جا کد کرنے سے اور جس چیز کے تا وال کی پابندی نہ ہواس کے منافع سے اور بھے اور سلف ایک ساتھ ہے کرنے منع کردیں'۔

متن روايت: أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنَّ يَنْهِي قَوْمَهُ عَنْ بَيْعٍ مَا لَمْ يَقْضِ (وَ) عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ (وَ) عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضُمِنْ (وَ) عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ\*

حافظ طبی بن گلائے بیروایت اپٹی ''منیز'' میں - الوعبد القد مجد بن مخلد - الوقیعم عبد الرحمٰن بن قریش بن فزیمہ ہروی - اصرم بن مالک - جعفر بن عون کے حوالے ہے امام الوعضیفہ ڈلٹنٹونٹ روایت کی ہے \*

(1033) - سنرروايت: (البُو حَنِيْفَةَ) عَنْ يَحْنَى بَنِ عَاصِرٍ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبِدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَتَّابِ ابْنِ الْسَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (عَنِ) النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْه

وَالِهِ وَسَلَمِ اللهِ قَالَ مُثَنَّنَ رَوَا يَتَ: إِنْطَلِـِقُ إِلَى اَهُلِي مَكَّةً قَالَهِهِمْ عَلَى ''تُمَ اللَّكُ. رَبِّنَ جَــَانِ عَـنْ شِيعِ مَا لَهُ يَشِّطُوْ الرَّبِّعِ مَا لَهُ وَوَالِّكُن يَرُّ لِأَرْوَفْتُ يَصِيعُوْ وَهُنْ شُوْطِي فِيْ شِعْ وَعَنْ مُلْفِي وَيَبِيعَ \* كَـمَا نُعْ عَــنْ مِعْ عَــنْ مِعْ عَــنْ مِعْ

حفرت عبّاب بن اسید ٹلٹھ بیان کرتے ہیں: ئی اگرم ٹلٹھانے انہیں میکم دیا:

کے حوالے سے میدوایت اعلی کی ہے:

امام ابوطیفہ نے - یجیٰ بن عامر - عبید الله بن عبد الواحد

''تم اہل مکد کے پاس جاؤ اور آئیں چار کا موں سے منع کر روالی چِز کوٹروخت کرنے سے جوان کے قبضے میں ندہواس چیز کے من فع سے جس کے تاوان کی پابندی ان پرندہوا کی سووے میں وو شرطیں عائد کرنے سے اور سلف اور تج (ایک ساتھ) کرنے سے منع کردؤ'۔

حافظ طلحہ بن گھرنے بیروایت! پی ''مسند' میں۔ ابوغهاس بن محقدہ۔ فاطمہ بنت گھر بن حبیب-ان کے والد-حمزہ بن حبیب زیات کے حوالے کے امام ابوطیفہ ہے روایت کی ہے \*

ا بوعبداللہ بن خسر و بھی نے بیروایت اپنی''مسند' میں۔ ابوقاسم بن احمد بن عمر – عبداللہ بن حسن خلال – عبدالرحمٰن بن عمر – عجمہ بن ابرا تیم بن حمیش – محمد بن خواع – حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ نے قبل کی ہے۔

امام محمد بن حسن شيبانى في ميرووايت كتاب "الآثار" مين نقل كى ب-انهول في اس كوامام العصفيف روايت كياب تا يمم انهول في اس كو-امام العصفيف في - يحكي بن عام - ايك نامتكوه محتمل كرجوالي سه - حضرت محماب بن اسيد والنفيف دروايت كيا (1032) اخرجه محمد من المصن الشبياني في الآثار (740) في الايعان والنفو و زباب التجارة والنسوط في البيع- والبهيقي في السنن الكبرى 313/5 في البيوع زباب النهى عن بيع مالم يقيض ان كان غير طعام (1033) فعنقدم - وهو حديث سابقه

حسن بن زیاد نے بیردایت اپنی و مسئد عمیل امام ابوطیف سے روایت کی ہے۔

كما اخرجه محمد بن الحسن في الأثار ثم قال محمد فاما قوله سلف وبيع فالرجل يقول للرجل ابيع عبدي هذا بكذا وكذا على ان تقرضني كذا وكذا او يقول تقرضني على ان ابيعك فلا ينبغي هذا \* وقوله شرطين في بيع الرحل ببيع الشيء بالالف الحالة والي شهر بالالفين فيقع عقد البيع على هذا وانه لا يجوز \* واما قرله ربح ما لم يضمنوا فالرجل يشتري الشيء فيبيعه قبل ان يقبضه بربح فلا يجوز وكذلك لا يحوز ان يشتوي شيئا فيبيعه قبل القبض \* وهذا كله قول ابو حنيفة الا في شيء واحد العقار من الدور والارضين قال لا باس بان يبيعها الذي اشتراها قبل ان يقبضها لانها لا تحول عن موضعها \* ثم قال محمد فهذا عندنا لا يجوز وهو كغيره من

امام گھہ بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب''الآ فاز' بیرانقل کی ہے ٹیکرامام ٹھرفر ماتے ہیں: جہاں تک اُن کے اِن الفاظ کا تعلق ہے'' سلف اور قق'' تو اس سے مرادیہ ہے کہا کیٹے شخص دوسر سے تفتس سے یہ بھی اپنا پینلام اتنی آم کے اوش بھی فروفت کر رہا ہوں اس شرط پر کہتم تھے اتنی رقم قرض دو گئیا ہے تھے اکتر قم مجھے اتنی رقم قرض دے دواس شرط پر کہ بیس تھیمیں ( یہ چھے اللہ وخت کے علیاں كردون كالتوبيه مناسب مبين ب\_

ان كي بالفاظ "أيك مود بي من دوشطين" اس كي مورت بدب: الك شخص دومر في شخص كوك في يو اس شرة برفي وخت كرتا ہے کہ اگر وہ فوری اوالیکی کردے تو وہ چیز ایک جرار کی بوگی اور اگروہ ایک مہینے بعد اوالیگی کرے گا تو وہ چیز موجر رکی بوگن تو اس شرط پر دوسودا طے ہوا ساکرنا جائز تیں ہے۔

جہال تک ان کے ان الفاظ کاتعلق ہے" ایک چیز گا فائدہ جس کے وہ ضامن نہ بول' اس ہے مراہ ہے ۔ ایک شخص کوئی چیز خريرتا ہےاور پھراے تبضے میں کیے بغیر منافع کے بوش میں آ گے فاق دیتا ہے تا ایسا کرنا جا زخمیں ہے میں من پیٹی جا زخمیں ہے كماً دل كونى چيزخريد اور قيضي ليخت يمليات آ گفروخت كردب

ان تمام صورتوں کے بارے میں امام ابوضیفہ کا یقول کی ''چیز' کے بارے میں ہے۔

جہال تک گھرول یا زمینول وغیرہ کا تعلق ہے تو وہ یہ کہتے ہیں: اُنہیں خرید نے والے تخص کوان کو قبضے میں لینے ہے میلے آ گے فروخت کردینے میں کوئی حرج ٹبین ہے' کیونکہ ان چیزوں کوان کی جگہ سے منتقل ٹبین کیا جاسکتا 'اس کے بعد امام تحد فرماتے ہیں: بمارے نز دیک بی بھی جا تونمیں ہے اوران کا تھم بھی دوسری چیزوں کی مانند ہوگا۔

المام الوضيفه لے- لیکی بن عامر کونی حمیری - ایک. (1034)-سندروايت (أَبُو حَنِيْفَةً) يَحْيَى بْنِ عَامِر الْكُولِفِي الْحِمْيَرِي عَنْ رَجُلِ عَنْ عَتَّابِ ابْنِ أُسَيْدٍ

(نامعلوم) فخض کے حوالے ہے بیردوایٹ نقل کی ہے: -حضرت

عمّاب بن اسید و الفران کرتے ہیں: نبی اکرم منطقی نے فرمایا: ''تم اپنے گھر والول کواس چیز کوفروخت کرنے ہے منح کر دو جوان کے قبضے ہیں نہ موادراس چیز کے منافع ہے منح کروو' جس چیز کے وہ ضامن نہ ہول اور ایک سودے ہیں دوشرطیس عائد کرنے ہے اور بچ ہیں سلف کرنے ہے منع کردو''۔ عَى نَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ صَّن يَا يَت: إِنْسَهُ الْهُ لَكَ عَنْ بَيْعٍ صَالَمُ يَقُمِضُوا إِلَيْ صَالَمْ يَضُيونُوا وَعَنْ شُرْطَوْنِ فِي بَيْعٍ وَعَنْ صَلَفٍ فِي بَيْعٍ

\*\*\*---\*\*

حافظ طلحہ بن گذینے بیردوایت اپنی ''مسند' علی - احمد بن گھد بن سعید- احمد بن حازم- ابوعبداللہ کے حوالے سے امام ابوضیقہ بے روایت کی ہے\*

حافظ کہتے ہیں: انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے۔

حافظا ابو بکراتھ ہیں خالد ہیں خالد ہیں خال نے اس کوا پنے والد کے حوالے ہے۔ مجمد ہیں خالد ہیں خلی- ان کے والد خالد ہی خلی مجمد بین خالدوہ بی کے حوالے کے امام ابوطنیفہ سے روایت کمیا ہے۔

محد بن حن نے اے اپنے ''نسز'' میں نقل کیا ہے' انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے \*

ا وعبداللہ بن خسر و کمنی نے بیروایت اپنی ' مسند' میں۔ ابوضل بن خیرون - ابوغلی بن شاذان - قاضی ابونصر بن اشکاب-عبد - - - - - - استعمار نے بیترو بی - مجمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابوضایف ہے روایت کی ہے "

الان ہے اللہ استعبار کی اللہ اللہ - ابو حسن بڑی شیش - ابو بکر ابہری - ابوعروبہ ترانی - ان کے دادا کے حوالے سے انام ابو مشیقہ سے دوئیت کیائے۔

اور انہوں نے بیروایت ابوطالب بن اپنس-ابوٹکہ جو ہری - ابو کمرا بسری نے امام ابوطنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔

. 1035)- سندروایت: (أَبُو تَحنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المَامِ الوضيف نـ - حاد بن الوسليمان كـ حوال سير

''ایرا تیم نختی ایسے شخص کے بارے میں جوکوئی کینز خریدتا ہاور شرط عا کد کرتا ہے کیدہ ہند اے فروخت کرے گا اور ندجی جہ کرے گا تو ایرائیم نختی فرماتے ہیں مودے میں بیدورسٹ نمیس جوگا 'اب اس کاما لک اے فروخت کرنے کاما لک نمیس رہا ہے ' یہ

مُشْنَرُوايت فِي الرَّجُلِ يَشْقَرِى الْجَارِيَةَ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ لا يَبِيْعَ وَلَا يَهِبُ قَالَ لَيْسَ هَذَا بَيْعٌ لا يَـ هُـلِكُ صَاحِبَهُ بَيْعَهُ لَيْسَ هذا بِنِكَاحٍ وَلا يَمُلِكُ ذلِكَ يَصْنَعُ بِمَالِهِ مَا يَصْنَعُ بِمِلْكِ يَعِيْدٍ

(1034)قدتقدم

(1035) اخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار ( 741) في الايمان والنذور - وابن ابي شيبة 490/6 في اليوع والاقضية: باب الرجل يشتري الجازية على ان لايبيع ولايهب کوئی فکاح نہیں ہےاورآ دمی کواس کی ملکیت بھی حاصل نہیں ہے شریدنے والے مخص کی اینے مال کے مارے میں مرضی ہے کدوہ اس میں جو جا ہے اختیار کرلے''۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثارفرواه عن ابي حنيفةثم قال محمد وبه ناخذ كل شرط يشترط في البيع ليس من البيع وفيه منفعة للبايع او للمشترى او للمبيع فالبيع فاسد و كل

شرط ليس فيه منفعة لواحد منهم فلا باس به\* امام گھر بن حسن خیبانی نے بیروایت کتاب ''الآ ٹاز' میں فقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام محد فرمائے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیے ہیں۔

ہروہ شرط جو کسی سووے بیں ہے گی ٹنی ہواوراس کا سودے ہے گوئی واسطیٹ ہواوراس بیس فروخت کرنے والے یاخر بیدار یا فروخت کی جانے والی چیز میں سے کسی کا بھی فائدہ ہوا تو اپیا سودا فاسد ٹار ہوگا اور ہر وہ شرط جس کا ان میں سے کس کو بھی فائد و ند ہوا تواس میں کوئی جرح نہیں ہے۔

> (1036) - سندروايت: (اَبُسُو حَسِينُهُمَّةً) عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ عَنْ إِمْرَاةِ أَبِي السَّفَر

مُعْن روايت: أنَّ إِمْرَ أَةً قَالَتُ لِعَالِيثَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّ زَيْكَ بُنَ أَرْقَمَ بَاعَنِي جَارِيَّةً بِثَمَانِ مِائَةٍ فِرُهُم ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِنِي بِسِتِ مِائَةِ دِرْهَم فَقَالَتُ ٱبْلِغِيْهِ عَنِي أَنَّ اللَّهُ تَكَالَى اَبُطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ يَتُبُ

امام الوصليف ف- ابواسحال عن حوالے سے بيروايت تقل كى ب:- ابوسفركى الليه بيان كرتى مين:

" ایک خانون نے سیدہ عائشہ کی خانون نے کہا: حضرت زیر بن ارقم فَقَاقَدُ فِي مُصِيالِكَ كَنِيرًا مُوسودراتهم كَاوْش يَلَ فَروحت كى يُرانبول في وي كنيز بي الله المرابع كالوش يل فريد لی توسیده ما کشه این نے فرمایا انہیں میری طرف سے بدیغام يَبْهِاد وكِدا كَرَانْهُول نَهِ آوَبِ نَهِ كُلُّ لُوَ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَن كَاسَ جِها وكو ضائع كردے كا جوائيوں نے تي اكرم من في كا كے ساتھ كيا تھا۔

حافظ طلحہ بن گھرنے بیروایت اپنی مند 'میں محمد بن معیر قو دین - اسافیل بن توب محمد بن سن کے حوالے سے امام ابو حذیفہ ےروایت کی ہے\*

انہوں نے بیردایت علی بن تبید علی بن عبدالملك - ابو ميسف رحم الله تعالى كي هوائے سے امام ابوضيفه را تفات و دوايت كي (1036)احرجه محمدين المحسن الشيبالي في الحجة على اهل المدينة 750/2-والبيفي في السنن الكبري 330/5في البيوع: بناب النوجيل يبيع الشيء الى اجل ثم يشتريه باقل-وفي المعرفة 3490;367/4)في البينوع: بناب الرجل يبيع السلعة ثم يريداشتر ثها-و الدارقطني في السنن 41/2في البيوع-والزيلمي في نصب الربة 16/4

، پزئیدانششین بن شرونے بیروایت اپلی'' مسند'' بل - ابوضل بن خیرون - ان کے مامول ابوکل - ابو تعبداللہ بن دوست ے نے۔ قاصفی تمر بن حسن اشنانی علی بن عمر قزویٹی - اسائیل بن تو بقزویٹی - تکدین حسن کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ڈٹائٹا ہے روایت کی ہے\*

ا 1037) - مندروايت: (أَبُو حَيني فَذَى عَن عَدِيّ بُن فُ بِتٍ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ مُتُن روايت: آنَّهُ نَهِي عَنْ بَيْع حَاضِرِ لِبَادٍ

امام الوصيف في - عدى بن ثابت - الوحازم كي حوالي ے یہ روایت آقل کی ہے - حضرت ابو بریرہ علاقہ کی اكرم المنظم ك بارت من الل كرت مين: " آپ مَالِيَّةُ نِي شَهِرِي مَحْضَ كَ ويبالَ بِي لِنَهُ سودا

كرتے ہے كيا ہے"۔

حافظ طلحة بن تكديني بدروايت مجمد بن عمر هنا لي- ابونكه حامد بن تحكم محبّد بن صالح بطاح - ابوحاتم كے حوالے سے أمام ابو صنيف ےروایت کی ہے

> امام ا بوحنیفد نے بیردایت تقل کی ہے: محد بن قيس بيان كرتے ہيں:

حضرت عبدالله بن عمر ولي الله عشراب كوفم وخت كرنے اور اس کی قیمت کو کھانے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: اللہ تعالٰی یہود یوں کو برباد کرے ان پرچر کی حرام قرار دی گئی تو انہوں نے اے کھانے کو حرام قرار دیا اوراس کی قیت كهاني كوحلال قرارديا كيرحضرت عبدالله بن ثمر الله في خرمايا: بِ شَكَ اللَّهِ تَعَالَىٰ نِے شَرابِ كُوحِ ام قرار دیا ہے تُوَ اس كُوفِرُوخت کرنا بھی حرام ہاوراس کی قیت کو کھانا بھی حرام ہے۔

(1038)-سندروايت (أَبُو تَعِيْفَةً) عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ قَيْس قَالَ

مُتَن روايت: سُنِلَ ابُنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ بَيْعِ الْنَحْمُو وَأَكُلِ ثَمَنِهَا فَقَالَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشَّحْوُمُ فَحَرَّمُوْا اكْلَهَا وَاسْتَحَلُّوْا آكُلَ ثُمَنِهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ حَرَّمَ الْخَمُرَ فَحَرَامٌ بَيْثُهَا وَآكُلُ ثُمَنِهَا \*

<sup>1037</sup> وحرجه الطحاوي في شرح معاني الآنار 4/3-وايس حياز ر 4961-واحمد238/2-والنسافعي منظولاً ومقطعةً 146/2-والمعتصدي ( 1026)-والبخاري ( 2140)-ومسلم (1413) (51)-وابوداود 2080)-وابن ماجة(1876)-والترمذي (1134)-والبيهقي في السنن الكبري،344/5

<sup>1038</sup> اخرجه محسابين الحسن الشيباني في الآثارر 741) والحصكفي في مستنالامام (329)-والديلسي في مست الغر دوس(5439)-واحمد 117/6-والمضى الهندي في الكنز (2982)-واورده الهيشمي في مجمع الزواند88/4

ابوعبدالقد بین خسرونے بیردوایت اپنی مند میں - دو بھائیول ابوقاسم اورعبدالقدید دونوں احمد بین بھر کے صاحبزاوے ہیں-عبدالله بین حسن خلال عبدالرحل بن بمر محمد بن ابراہیم محمد بن شجاع - حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے دوایت کی ہے \* حسن بین زیاد نے بیردوایت اپنی 'مسند' میں' امام ابوصنیفہ بڑائٹو سے دوایت کی ہے \*

المام الوطنيف في جبله بن تحيم كي حوالي سيدوايت أقل كى ب: حضرت عبدالله بن عمر الخيف بيان كرت مين: "في اكرم طبيقة في محجورون مين مج حلم كرنے منع كيا بيئ جب تك ان كى صلاحيت في الرئيس عوج الى" (1039) - مندروايت: (الله و حَنِيْفَةَ) عَنْ جَبَلَةِ بْنِ سُمَّمْ (عَنِ) ابْنِ عُمَّر رَضِق الله عَنْهُمَا قَالَ مُمَّن روايت: نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّلَمِ فِي الشَّعْلِ حَتْى يَبْدُو صَلاحُهُ

ابو گھ بخاری نے بیدوایت - صالح بن ابور شکا - ابرائیم بن سلیمان بن حیان - ابراہیم بن موکی فراء - گھر بن انس صفانی کے حوالے سے امام ابوصیقہ دفائیزے روایت کی ہے\*

ر 1040) - سندروايت (أَبُو حَيْفَةَ) (عَنِ) الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَنْ عَلِدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَنْ روايت اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَى قَالْ مِنْهَا فَقَالَتُ أَيْفُكُمُهَا عَلَى اَنْ تُمُسِكُهَا عَلَى قَالْ اَرَدُتُ بَيْمُهُا كَنُتُ اَحَقُّ بِهَا بِالنَّمَنِ فَاشْتَرَاهَا مِنْهَا مِنْهُا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَمَر بُنَ الْخَطَابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا تَقُرُبُهَا وَفِيهَا مَشُوبُةٌ لِآحَدٍ قَرَجَعَ عَبُدُ اللهِ

امام البوطنيف نے - (این فنهاب) زمری کے حوالے ۔ - انتی فنهاب) زمری کے حوالے ۔ وہنات فنهاب از مری کے حوالے ۔ انتی فنها اللہ بیا کدو: ان سان کی کنٹیز کر بیلیں آتا ہوں نے اپنی البلیہ سے پیٹے اللہ بیلی کی اللہ بیلیہ کنٹیز کر دو گی کہ آپ اللہ کو میرے لئے روک کے در جس اور جب اس کوفر وخت کرنے کا ارادہ کریں تو قیمت کے مؤخل میں میں اس فاتون سے اس کنٹیز کو فرید لیا ' پھر انہوں نے حفرت میں اس فاتون سے اس کنٹیز کو فرید لیا ' پھر انہوں نے حفرت میں میں کاروائی کے دائم میں کا دریافت کیا تو مفرت عمر اللہ ہے کہ اس میں کوریافت کیا تو مفرت عمراللہ نے بیہ بودائم کردیا اور میں کہ کہ ایس میں کردیا تا جب کہ اس میں کردیا تا جب کہ اس میں کردیا تا جب کہ اس میں کردیا تو دو مفرت عمراللہ نے بیہ بودائم کردیا تو کیا کہ کہ کردیا تو ایس کی کردیا تھر کیا کہ کہ کردیا تو ایس کی کردیا تو کیا کہ کردیا تو کا کہ کردیا تو کا کہ کردیا تو کردیا تو کیا کہ کردیا تو کردیا تو کردیا کیا کہ کردیا تو کردیا تو کیا کہ کردیا تو کردیا تو کردیا کو کردیا تو کردیا کیا کہ کردیا تو کردیا کردیا ' کردیا تو کردیا کردیا ' کردیا تو کردیا کردیا ' کردیا ' کردیا ' کردیا تو کردیا کردیا ' کردیا ' کردیا کردیا ' کرد

(1039) انحرجه العصكفي في مسئدالامام (338)-وابن حبان (4991)-ومالك في السوطا 618/2 في اليوع:باب النهى عن بعع الشمارحتى يبدوصلاحها-والشافعي في المسئد 142/2 -وعبدالرز في(14315)-واحمد62/2-والداومي 251/2-والبحاري (2194) في اليوع:باب بيع الثمارقيل ان يبدوصلاحها-ومبدلغ(1534)

(1040)اخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 47/4-وابن ابي شيبة49/44في اليوع:باب الوجل يشتري الجارية على ان لايهب و لابع-والبهيمي في المنن الكبري.3365-وعدالرز افر 14291)-ومالك في الموطا133/2 الاعمبدالله بن خسرونے میدروایت ایتی''مسند' میں - ابوقائم بن احمد بن تعربے عبدالله بن حسن خلال - عبدالرحل بن امر - محمد بن عناقیم بن حیش - محمد بن شجاع کی - حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ انٹاؤنے سردایت کی ہے \*

امام ایوضیفٹ - پیٹم - نکرمہ کے جوالے سے بیدوایت اُقل کی ہے- حضرت عبداللہ بن عمیاس ٹیٹٹ فرمائے ہیں: '''نی اگرم ٹیٹٹٹ نے شکاری کئے کی قیت کی اجازت دی . 1041) - مندروايت (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) (عَنِ) الْهَيْعَمَ عَنْ عِكْرَمَةَ (عَنِ) الْهِنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُما قَالَ مَنْ روايت: رَخَّ صَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسُلَّمَ فِي فَمَن كَلْبِ الصَّيْدِ"

\*\*---\*\*

ایو تھے بخاری نے میردایت -اتھ بن تھر بن معید-اتھ بن عبداللہ کندی-نلی بن معید- تھر بن سن کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روائیت کی ہے \*

ے نظافہ بڑے منظفر نے بیروایت اپنی''مسند'' میں ۔ حسین بن حسین انطا کی - احمد بن عبداللہ کندی - علی بن معبد - محمد بن حسن کے عوالے سے امام اوصیقہ سے روایت کی ہے \*

ء فظ صحیرین تھرنے میں دانیت اپٹی'' مستد' میں۔ ابوعہاس بن عقدہ۔عبداللہ بن تھر بخاری۔عجر بن منذر۔احمد بن عبداللہ کند ک -س نے معبہ۔تھر بن حسن کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ سے دوایت کی ہے \*

ا المهار المصلين الديني الناص التي كيدوايت -مهارك ان عبدالبهار في الوقد يو برى - حافظ محر بن منذر - حسين بن المستحدات المستحد المسال - الدين معهد - تعدال حسن كي و سال الما بوضيف تدوايت كى بـ \*

امام ابوطنیفہ نے - ابویعٹور - جس شخص نے آئیس بیان کیا اس کے حوالے سے بیر بات نقل کی ہے-حضرت عبداللہ بن عمر شخصیان کرتے ہیں:

'' نی اکرم خفیقاً نے حضرت عناب بن اُسیرکواہل مکہ کی طرف مجھوایا تو فرمایا تم ان لوگوں کو ایک سودے میں دوشرطیس , 1042) - مندروايت: (أَبُو خَيْفَةَ) عَنْ آبِي يَفَفُورَ عَــقَـنْ حَلَّـثُهُ عَنْ عَلِيهِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُما (عَنِ) النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

مَّشَن روايت: الَّهُ بَعَتَ عَشَابَ بُنَ أُسُيْدِ إلى اَهُلِ مَكَّةَ وَقَالَ الْهِهِمُ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعِ وَعَنْ بَيْعِ

| 1041) اخرجة الحصكفي في مسندالامام (343)-رابن عدى في الكامل 194/1

(1042)قدتقدم في (1024)

عا کد کرنے گئے اور ساف ایک سماٹھ کرلے 'آ دمی جس کے نا دان کا پابند نہ جو اس کے منافع اور جو پیز قبضے میں نہ ہوا سے فروخت کرنے ہے ( ان اوگوں کو ) منع کردؤ''۔

وَسَلَفٍ وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يَضُمُنْ وَعَنْ يَبْعِ مَا لَمْ يَقُبِضْ "

ابو مجد بخاری نے بیروایت مجر بن حسن بزار بشر بن دلید - (اور) مجمد بن منذر بن معید بروی - احمد بن عبدالله کندی - علی بن معید ٔ روایت کے الفاظ ان دونوں سے بن منقول ہیں - امام ابو یوسف رحمہ الله تعالیٰ کے حوالے سے امام ابوضیف سے روایت کی سے \*

. امام حافظ طلحہ بن مجمر نے میروایت اپنی 'مسند' میں-ابوعیاس بن عقدہ-احمد بن مجمد بن قائم-بشرین ولید کے حوالے سام ابوعنیفہ سے روایت کی ہے\*

۔ ابن خسرونے بیردوایت اپنی 'مسند' میں - ابونفنل بن خیرون - ابو بکر خیاط - ابوعبداللہ بن دوست علاف- قاضی عمر بن حسن اشانی کے حوالے ہے امام ابوصلیفہ تک اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

المام البعضيف - البعضوف جراح بن خيال - زبرى ك المام البعضيف - البعضوف جراح بن خيال - زبرى ك المقطوف المتحوّاح بن المستقال (عني) الزُهوي والشّنون والحد عبد الله بن مسعود والمتحقّف في الشّنون والمتحقق في الشّنون في المتحقق في الشّنون والمتحقق في المتحقق في المتح

تقفیہ رفیقا ہے ایک کنیر خریدی تو اس خاتون نے پیشرط عائدگی

کہ جب انہیں اس کنیز کی ضرورت نہیں رہ گی تو وہ خاتون

قیت کے عوض میں اس کی زیادہ حقدار جول گی۔ حضرت

عبداللہ خاتف کی طلاقات حضرت عمر فیان تخت عمر خاتف نے فرمایا:

اس مسلے کا ذکر ان کے سامنے کیا تو حضرت عمر خاتف نے فرمایا:

مجھے یہ بات پسند میں ہے کہتم اس کنیز کے پاس جاؤ جبکہ اس کے بارے میں کی اور کی شرط بھی موجود ہوتو حضرت عبداللہ بڑانش نے وہود ہوتو حضرت عبداللہ بڑانش نے

حافظ میں بن خسرونے بیدروایت اپنی ''مسند'' میں - ابغضل بن خیرون - ابوعلی بن شاذان - ابولھر بن اشکاب - ابوطا ہر قزوی بی -اساعیل ابن تو بیقرویی - محد بن حسن کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے \* و خرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ كل شرط كان في بيع ليس من البيع فيه منفعة للبائع او للمشتري او للجارية فهو فاسد\*

'' امام گھرین حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب'' الاّ تار'' میں ُنقل کی ہے انہوں کے اس کوامام ابوصنیف ہے روایت کیا ہے گئر امام گھر نماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فق کی دیتے ہیں 'ہروہ تشرط جو کس سودے کے بارے میں طے کی گئی ہواوراس کا سودے س ''فرق واسط ندہواوراس میں فروخت کرنے والے پاخر بدار 'یا (فروخت ہونے والی کنیز ) ٹیں ہے کمی کافا کمدہ ہوئتو وہ سودا فاسر شار '''دہ ''۔'

حسن بن زياونے بيروايت اپني 'مند' عل امام الوضيفه رفائف روايت كى ب

(1044)- سنرروایت: (أَبُو حَيْدُ هُمَّة) قَالَ سَمِعْتُ المَّم العِنبَد بيان كرت إلى الله عفاء بن الى رباح عظاء بن الى رباح

ستن روایت: وَسُمِّلً عَنْ فَعَنِ الْهِوَ فَلَمْ يَوَبِهِ بَاْسًا\* ان سے بل کی قبت کے بارے میں دریافت کیا گیا او انہوں نے اس شرکوئی حرج نیس مجھا'۔

ا خرجه الأهاد محمله بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمله وبه ناخذ وهو قبل حرجيفة لا بامر بيع السباع اذا كان لها قيمة

ن آن کے ایس میں اور بیت میں آن جو المشرائق کی ہے انہوں نے اس کوامام اور طبیف روایت کیا ہے کیم امام اللہ است میں تاہم میں کے معالی آفاق کی دیتے تین اہم اور طبیعے کا تھی برکا قول ہے جب در ندے کی قیمت ہو تو است فروخت کرنے عمل کم فی حرب کے مشکل ہے۔

> (1045)- *طدروايت* (اَبُورُ حَنِيْقَةَ) عَنْ حُمَّاهٍ عَنْ اِنْوَاهِيْمُ قَالَ

سَنَ رَوَا يَتِ اِذَا وَطِيَ الْمَهُ مُلُو كُدَّةً ثَلَاثُهُ نَفُو فِي ظُهْرٍ وَّاحِدٍ فَادْعُولُهُ جَهِيْعًا فَهُوَ لِلآخِرِ فَإِنْ نَفُوهُ حَمِيعًا فَهُوَ عَبُلٌ لآخَرَ وَإِنْ قَالُوا لاَ نَدْرِى وَرِنْهُمُ

دعوئی کردی آوہ پیمیاس تنش کو لیے گاجس نے سب سے بعد میں محبت کی ہوگی ادرا گروہ صب اس کی فئی کردیں تو وہ پیچہ اس شخف کا غلام شار ہوگا جس نے سب سے بعد میں محبت کی ہوگی کیکن اگر

ساتھ صحبت کرلیں تو اگر وہ متیوں اس کے بیجے کے بارے میں

امام ابوحنیفہ نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے یہ

' جب تین آ دئی ایک بی طبر کے دوران کسی کنیز کے

روایت لقل کی ہے-ابراہیم تخی قرماتے ہیں:

(1044)اخرجـه محمدين الحسن الشبياني في الآثار( 742)-وفعي الحجة على اهل السدينة 771/2-وابن ابي شيبة 414/6باب ثمن السنور-والبيهقي في السنن الكبركي11/6

(1045) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (746) في الايمان والنذور :باب من ياع سلعة فوجديها عيبالوجلاً

وہ سب بیکہیں: ہمیں نئیں معلوم ( کر بیکس کا بچہ ہے ) تو وہ بچہ ان سب کا دار ث بے گا اور وہ سب اس کے وارث بنیں گئے''۔

\*\*\*---\*\*

(اخرجه) الاهام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد ولسنا ناخذ بهذا ولكنهم الاهام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال كانت جاءت به لستة اشهر فهو ابن الحمشترى الآخر وان كانت جاءت به لاقل من سنة اشهر منذ باعها الاول فهو ابن الاول وان نفوه جميعاً او شكوا فيه فهو عبد الآخر ولا يلزم النسب بالشك حتى ياتي اليقين والدعوة وهذا كله قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

امام محمد بن حسن شبیائی نے بیردوایت کتاب "الآثار" میں تقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو حنیف سے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں :ہم اس کے مطابق فو کن میں دہیتے ہیں اگروہ سب اوگ اس کا دوری کردیتے ہیں تو بھر ہم اس بات کا جائزہ لیس گ کردوم ہے تھی کے اس کے مالک بنے کے جد کتے توسعے بھداس نے بیچ کو جم دیا ہے اگر آس نے جے ماہ کا عرصہ شدر نے کے بعد بیچ کو جم میاہ تو تو وہ دوروم نے ٹریدار کی اولاء شہر ہوگا گران نے اپنے فروخت ہونے کے بعد چے ماہ گزرنے سے پہلے بیچ کو جمنم دیا ہوئو تو وہ پہلے مالک کی ملکیت شمار ہوگا اگروہ سب اس بیچ کی فی کردیتے ہیں ایا اس کے بارے میں شک کا اظہار کرتے ہیں تو وہ علام شار ہوگا اور شک کی وجہ سے اس کا نب فابت کیس ہوگا "کیونگ آپ ایستین اور دعوی کی بنیاد پر فابت ہوتا ہے ان تمام صورتوں میں امام الوطیق کی وجہ سے اس کا نب فابت کیس ہوگا "کیونگ آپ اور شوی کی بنیاد پر فابت ہوتا ہے ان تمام

امام الوحليف نے حمادين الوسليمان -- ايرائيم تحقى ك حوالے سے برروایت تقل كی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رقاقته فرناتے ہاں:

" بمس کینر کوفر وخت کی جائے اوراس کا شوہ بھی موجود ہو تو حضرت عبداللہ بڑائٹی فرماتے میں: اس کینر کی فروخت اے إِبْوَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُو فِي اللهِ مَن مَسْمُو فِي اللهِ مَن مَسْمُو فِي اللهِ مَن مُسْمُو فِي اللهِ مَن وايت: فِي المُسَمَلُو كَيةٍ تَبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ قَالَ

(1046)- سندروايت: (ابلو تحنيفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

<u> الناروات: في المملو</u>كة تباع ولها زوج فال بَيْعَهَا طَلَاقً

طلاق شار ہوگی''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد ولسنا ناخذ به المحمد ولسنا ناخذ به المحمد بن البيعت بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب (و) عن على بن ابو طالب (و) عبد الرحمن بن عوض (و) حديفة بن اليمان رضوان الله عليهم أجمعين ولكن يفرق بينهما في البيع وهي على

(1046) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (738) - وعبدالرزاق 280/7 (13169) في الطلاق: باب الامة تباع ولهازوج - والطبراني في الكبير (9682) (9682) (9689)

حالها وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه

امام گرین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ''الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام گرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی نہیں دیے ہیں'اگر چہ اسے فروخت کر دیا گیاہ واصف تعربین خطاب حضرت فلی میں ابو طالب مصفرت عبدالرحمٰن بن توف مصفرت حذیفہ بن کمان رضوان الشعلیجما جمعین کے حوالے ہے کہی روایت ہم تک پیچی ہے اس سودے میں ان دونوں کے درمیان علیحد گی کروادی جائے گی اوروہ اپنی حالت پر برقر ارربے گی امام ابوصنیف کا تھی کہی تول ہے۔

امام ابوحنیف نے حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے۔ ابرائیم تخفی فرماتے ہیں:

''جن چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے ان کے بارے میں تم ماپ کے حساب سے بھے کلم کر اواور جن چیزوں کو مایا جاتا ہے ان کے بارے میں تم وزن کے حساب سے بھے سلم کر لولیکن جن چیزوں کو مایا جاتا ہے ان کے عوض میں مائی ہوئی چیز کی تھے سلم نہ کرواور جن چیز کی کا خالم نہ کرونجب دو تسمین مخلف ہوں اور ان کیا جانے والی چیز کی تھے سلم نہ کرونجب دو تسمین مخلف ہوں اور ان کیا جاتا تعلق اس چیز ہے ہوئے تھی ہے نہ مایا جاتا ہے اور نہ ہی وزن کیا جاتا دین کرتے ہوئے کیک حرج نہیں ہے جب دست بدست لین جائیں اور اگر ادھار سودا ہوتو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے گین اگر دونوں طرف ایک بی تی تم کی چیز ہواور نہ اس کو مایا جاتا ہو ہوئے دو کے عوش میں ایک میں کوئی حرج نہیں ہے نکن ایس صورت میں ادھار میں کوئی تھیائی تھیں ہوگی حرج نہیں ہے نکن ایس صورت میں ادھار میں کوئی تھیائی تھیں ہوگی حرج نہیں ہے نکن ایس إِبْرَاهِيْمَ آلَهُ قَالَ مُتْنَرُوايت: آسُلِمَ مَا يُكَالُ فِيْمَا يُؤَذَنُ وَمَا يُؤَذَنُ فِيْسَا يُكَالُ وَلا تُسُلِمُ مَا يُكَالُ فِيْمَا يُكَالُ وَلا مَا يُؤَزَّنُ فِيْمَا يُكَالُ وَلا تُسُلِمُ مَا يُكَالُ فِيْمَا يُكَالُ وَلا مَا يُؤَزَّنُ فِيْمَا لا يُؤَذِّنُ فَالاَبَاسَ بِهِ الْفَيْنِ بِوَاحِدٍ يَذَّالِيَدٍ

(1047) - سندروايت: (أبُو حَينيُفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

(اخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبهذا كله. ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

(1047) احرجه محمدين المحسن الشيباني في الآثارر 739)-و ابويوسف في الآثار 187 -وعبدالرزاق8:30(14771) في اليوع: باب الطعامثلاً بمثل -و ابن ابي سينة514/4 في اليوع: من كرد ان يسلم مايكال فيمايكال ا مام فحد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ' الآ ثار' میں فقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصفیف سے روایت کیا ہے' پھرامام محر فرماتے ہیں: ہم ان سب باتوں کے مطالق فتویٰ دیتے ہیں امام ابوطیفہ کا بھی یہی آول ہے۔

امام ابوضیفہ نے -تمادین ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ (1048) - سندروايت: (أَبُو تَحنيفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخعی فرماتے ہیں: إِبْرَاهِيْمَ قَالَ

متن روايت: إذْ أَسْلَمْتَ فِي الْفِيابِ ثُمَّ كَانَ مَعْرُوفًا عَرْضُهُ وَرُقْعَتُهُ فَهُو جَائِزٌ

"جب تم كير ون ميں يح سلم كرتے ہوئے اوروہ كير ا'اس کی پیاکش اور کیٹر ہے کی مشم مخصوص شناخت رکھتی ہوتو کھریہ جائز

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ اذا سممي الطول والعرض والرقعة والجنس والاجل ونقد الثمن قبل ان يتفرقا وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

المام محمد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب" الآ ثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوام الوضیفہ سے روایت کیا ہے مجرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی ویتے ہیں جب طول وغرض راتھ جنس متعینہ مدت نفذ قیمت کا تعین ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے کرلیا گیا ہو( توبہ جائز ہوگا)'امام ابوصنینہ کا بھی یہی قول ہے۔\*

(1049)-سندروايت: (أَبُو تَعِيفُقَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوطنيف في - حماد بن الوسليمان كي حوالي سي

مُتَنَّ رُوايت فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ الثَّيَابَ فِي الثَّيَابِ قَالَ إِذَا إِخْتَلَفَتُ ٱنْوَاعُهُ فَالاَ بَاْسَ بِهِ

ابراہیمزُفعی فرماتے ہیں:جباس کیا ہے کی اقسام مختلف ہول اُق يراس من كوكى خرج تبين بي - "-

روایت نقل کی ہے-ابراہیم مخعی فرماتے ہیں:

'' برختن کیٹروں کے وض میں کیٹروں کی تیج سلم کرتا ہے اق

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے روایت کیا ہے بھرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں امام ابوضیفہ کا بھی ہی قول ہے۔ \*

(1048)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الأثار (749)-والبيهقي في السنن الكبري 22/6في اليوع:باب من اجاز السلم في الحيوان-وابن ابي شيبة 398/4في البيوع والاقضية باب في السلم بالثياب

(1049) اخرجه محمدبن الحسن الشيباني في الآثار (748) - وابن ابي شيبة 398/4 في البيوع والاقضية : في السلم بالثيا

(**1050**)–*مندروايت:(اَبُوْ حَن*ِيْفَةَ) عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِیْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِرَضِیَ اللهُ تَعَنْهُمَا

مُتُن روايت: أَنَّ عَبُّمًا كَانَ لِإِبْرَاهِيْمَ بُنِ نَعِيْمٍ بُنِ النَّحَوِمُ فَدَبَّرَهُ لُمَّ إِحْمَاجَ إِلَى ثَمَنَهِ فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِفَمَانِ صِائَةٍ هِرْهُمٍ \*

امام ابوصنیف نے عطاء بن الی رباح کے حوالے سے سے روابت نقل کی ہے- حضرت جاہر بن عبد اللہ ﷺ بیان کرتے

ں. '' حضرت ابراہیم بن تعیم بن نحام ڈلٹنڈ کا ایک غلام تھا' انہوں نے اسے مدہر بنا دیا ، پھر انہیں اس کی قیمت کی ضرورت پیش آئی تو نی اکرم طاقیہ نے اس غلام کو آئھ سودرہم کے عوض میں فروخت کردادیا''۔

ا اوٹھر بخاری نے سیروایت میٹیر بن منذر ہروی-احمد بن عبداللہ بن گھر کندی-ابراہیم بن جراح-امام ابولیسف کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے تی پردایت عبداللہ بن محریخی - احمد بن ایعقوب سلحی - ابوسعید محد بن منتشر صفائی کے حوالے سے امام ابوضیف الله المنظمة ا

(1051 - خدرها يت (أَنُو حَنِيْفَةً) عَنْ عَطَاءِ بْن ال إِنَّاحِ عَلْ خَارِ رُفِينَ اللَّهُ عَلَيْهُمَا

امام ایوطنیفہ نے - عطاء بن الی رباح کے حوالے ہے ہیہ روایت نقل کی ہے- حضرت جابر بن عبد اللہ ڈیا گھٹا بیان کرتے

" نبى اكرم من في أن مدير خلام كوفروفت كروا ديا تها".

ستن روايت إنساء عَليْبِ الصَّالاة وْالسَّالامْ بُاعُ

عافظ طلحہ بن گھرنے بیدوایت این '' مسله' میں - احمد بن گھر بن سعید ہمانی - اسحاق بن ایرا بیم انباری - احمد بن عبدالله بن گلد كونى - ابراتيم بن جراح - ابويوسف كے حوالے ئام ابوضيفہ ڈاکٹنے ہے۔ وايت كى ہے \*

(1052)- سندروايت (أبو حَينيفة) عَنْ عَطاء بن الم الوضيف نه-عطاء بن الم رباح كحواك سير أَبِي رَبّاح عَنْ أَبِي هُولُورًةً رَضِي الله تَحَدُهُ قَالَ قَالَ ﴿ روايتُ لَقَلَ كَا بِ-حفرت الوهررة والأفؤروايت كرت إين:

(1050) اخرَجه الحصكفي في صندالاماهر 304)-والبخاري (2534)في العثق:باب بيع المدبر-ومسلم ( 997) (58)في الايمان : باب جوازبيع المادبر -وابوذاود(3955)في العتق: باب بيع المدير -وابن ماجة(2513)في العتق:باب المدبر

(1051)قدتقدم-وهوسابقه

(1052) اخرجه الحصكفي في مسندالامام (339)-و احمد341/2-و الحطاوي في شرح مشكل الآثار ( 2282) - و الطبراني في الاوسط (1327)-وابونعيم في تاريخ اصفهان 121/1

خرید وفروخت کے بارے میں روایات #PY

بياتي ن جامع المساني**د** (مدوم)

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُتُن روايت: لَا تُبَاعُ الثَّهَارُ حَتَّى تَطُلُعَ الثُّرَيَّا \*

نى اكرم الله في ارشادفرمايات: د مجل کواس وقت تک فروخت نبیس کیاجائے گا' جب تک

ژیا(ستارہ)طلوع نہیں ہوجاتا''۔

ا بوعبدالله حسین بن خسر و بلخی نے بیروایت اپنی 'مند' میں - ابافضل بن خیرون - ان کے ماموں ابوعلی ہا قال فی - ابوعبدالله بن دوست علاف - قاضی عرصن اشانی - محمد بن اساغیل ترندی - محمد بن الدِسری - پیسف بن الدِبگیر کے حوالے سے امام الدِحنیف سے

قاضى عمراشنانى نے امام ابوصیف تک اپنی مذکورہ سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

حافظ الوقعيم اصفهاني نے بيدروايت عبدالله بن حجر بن عثان واسطى - ابويعلى - بشر بن وليد - ابو يوسف رحمه الله تعالى ك حوالے ئے امام ابو حذیفہ زلانٹیزے روایت کی ہے\*

امام ابوصنیفہ نے -عطاء بن ابی رباح کے حوالے سے سے (1053) - مندروايت: (أَبُو حَينيُفَةً) عَنُ عَطَاءٍ عَنْ روایت تقل کی ہے۔ حضرت جاہر بن عبد الله وی نا میان کرتے جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ مَا قَالَ

مُتَن روايت: نَهِني رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمَرِ وَالْبُسُرِ"

الله عُنيم قَالَ

فَلا بَأْسَ \*

ا ابدقھ بخار کی نے بیروایت - احمد بن محمد بن سعید ہمدانی -جعفر بن محمد بن مروان -ان کے والد کے حوالے ہے- خا قابن بن تجاج كحوالي المام ابوطنيفه اورمعر بروايت كى ب امام ابوهنیفنے - عطاء بن افی رہاح - حضرت عبداللہ بن (1054) - مندروايت: (أَبُو حَينِيفَةً) عَنْ عَطَاءِ بْن

عباس بی بخاک حوالے سے بیدوایت علی کی ہے۔ حضرت اسامہ اَبِي رَبَا حِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ بن زيد الشافر مات س

مَنْن روايت: إنَّ مَا الرِّبَا فِي النَّسِينُوةِ وَأَمَّا يَدَابِيَدٍ ''سود ٔ اوھار میں ہوتا ہے' وست بدست لین دین میں کو کی

( 1054) اخبرجه المحصكفي في مستدالامام ( 331)-والبطحاوي في شرح معاني الآثار 64/4-وابن حبان ( 5023) - والبخاري ر 2187) في البيوع: بناب بينع المدينيار بالدينار نسأ-ومسلم ( 1596) في السنساقياة. بناب بينع النطعام بالطعام مثال ببشل-وابن ماجة (2257) في التجازات: باب من قال: لاربا الافي النسية

ا یونگد بخاری نے میروایت -صالح تر مذی - طی بن عبدالصمد - محمد بن منصور طوی - ایومنذ راسا عمل بن المرو کے حوالے سے امام الیوضیفہ راتا تکئے سے دوایت کی ہے \*

امام الوضيف في الوزيير كردوا في بير دوايت فقل كي ب- حضرت جاير من عبدالله التنظيمان كرت تين: " في اكرم عليه في في علام كروش يش دو غلام رَبِينَهِ اللهِ اللهِ رَبِينَ (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ اَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْدِ اللهِ رَصِيَ اللهُ عَنْهُمَا مُثْلُ رَوايت: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَ آلِهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْدِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْدِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْدِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَ اللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْدِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَ اللهُ عَلَيْدِ وَ اللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْدِ وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْدِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَ اللهِ وَسَلّمَ اللهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَ اللّهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللهِ وَسَلّمَ اللهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْدِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْدِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

مِس خَرْب مُنْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمُ يَحْمِلُ

المها يتجاز التواف الرسياه

بخاری نے بیردوایت-صالح بن ابور ﷺ - ابوضیفیہ - احمد بن عبدہ - زمیر بن عبید کے حوالے سے امام ابوضیفیہ سے روایت کی

(1056) - سندروایت: (البَوْ حَنِیْفَهَ) عَنْ حَمَّاهِ عَنْ روایت قَلْ کی ہے۔ اہرا ہوسنید نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے یہ البَوّاهِیْمَ روایت قَلْ کی ہے۔ اہرا ہیم کُٹی فرمات ہیں: مَشْنَ وایت : آنَّهُ قَدَالَ فِی التَّسَاجِ یَخْتَلِفُ اِلَٰی ''جوم جرا کم رائل حرب کی زمینوں کی طرف جا تا ہے اتو اس

''جوتاجرال حرب کی زمینوں کی طرف جاتا ہے' تو اس میں کوئی حرج نمیں ہے بشر طیکہ وہ اسلحہ یا قبدی وغیرہ اُدھر نہ لے جاتا ہو'' ۔

حرب الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناحد وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه \*

ا ما مجمد کن حسن شیبانی نے سروایت کتاب الآخر میں قتل کی ہے انہوں نے اس کو امام ابوصنیف روایت کیا ہے کھرامام محمد فرمات جیں جماس کے مطابق فتو کی دہیے میں امام ابوطنیف کا بھی بھی قول ہے۔ ^

(1057)-سندروايت: (أبُو حَيْفَةَ) عَنْ حَشَادٍ عَنْ الم الدونيف نـ - عماد بن الوسليمان - ايرانيم تُعْل ك

و 1055 باخرجه الحصكفي في مستدالامام ( 333)-وابن حيان ( 4550)-ومسلم ( 1602) في السنسافاة: باب جوازيع العيوان يسالحيوان من جنسبه متنف اضلاً واحساء 349/3-والسرمذي (1239) في اليسوع: بساب مساجساء في شراء العيد بالعيدين-وابوداوه (3588) في اليوع-واليهفي في السنن الكيري 286/5

(1056)احر جه محمدين الحسن الشيباني في الآثار: 761)في البيوع: بناب حمل التجارة الى اوض الحرب-وابن ابي شيبة 448/12في الجهاد: باب مايكره ان يحمل الى العاد فيتقوى به

(1057)اخورجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (707)و الحصكفي في مستدالاماه( 341)-ومالك523/25في النكاح:باب ماجاء في الخطبة-والشافعي في الرسالة 307-و الحميدي (1027)-واحمد 462/2 والبخاري (5144)في النكاح:باب لايخط على خطبةاخيه ينكاح او يدعم-و الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/3-والبيهقي في السنن الكبري 180/7 جوالے سے بیدوایت نقل کی ہے۔ حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹٹڈ (اور) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹڈ نبی اکرم مٹاٹیٹی کا پیرفر مان نقل کرتے ہیں: ''آ دی اسے بھائی کی اولی پر بولی ندلگائے''۔

إِنْـرَاهِيْـمَ عَـنْ اَيِـيْ هُولِيْرَةً (وَ) اَيِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِ
رَضِــى اللهُ عَـنْهُمَا (عَنِ) النَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ
وَسَلَّمَ
مَتَنْ روايت: اَتَّـهُ قَـالَ لا يَسْتَـامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ

حن بن زیاد نے اس کوامام ابوطنیفہ جلافیا کے حوالے سے دوایت کیا ہے\*

(1058) - سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (وَ) أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ تُحَنَّهُ هَمَا أَنَّهُ هَا قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ

مُتَنُّ رَوَايتُ: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْيَةِ آخِيْهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمَ آخِيْهِ وَلَا تُنْكَحُ الْمَوْأَةُ عَلَى عَضَّتِهَا وَلَا عَلَى صَالِيَهَا وَلَا تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكُفِءَ مَا فِئ صَحْفَيْهَا فَإِنَّ اللهُ هُوَ رَازِقُهَا وَقَالَ مَنِ اسْتَاجَرَ آجِيْرًا فَلَيْعَلِمُهُ آجْرَهُ

یہ ابوطیقہ نے - جمادین ابوسلیمان - ابراہیم فتی کے اور ایم فتی کے دوایت آخل کی ہے۔ حضرت ابد ہر یرہ وٹائٹور (اور) محضرت ابد ہر یرہ وٹائٹور (اور) محضرت ابد ہریہ فائٹور دوایت کرتے ہیں: تبی اکرم مخلفظ کے ارشاوفر مایا ہے:

ا کونی شخص اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر نکاح کا پیغام پر نکاح کا پیغام نہ بھیجے اور اس کی بول پر اولی ندگائے اور طورت کے ساتھ اس کی بچوبھی یا خالہ پر نکاح ندگیا جائے اور طورت اپنی بمن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ اس کے جھے کی نعتیں خود حاصل کرنے کونگ اللہ تعالیٰ بی اے دار ق عطا کرنے والا ہے۔ جب کوئی شخص کی کومر دور دکھے تو اے اس کی مردور کی کہارے

حافظ الوثقہ بخاری نے بیروایت -ابرا قیم بن عمروی بن گھہ بن عبیر- پیٹم بن تکلم کے حوالے سے امام ابوضیفیہ سے کئی طرق سے روایت کی ہے۔

حافظ منین بن ضرونے بیروایت اپنی ''مسند' میں۔ ابوغنائم بن ابوعثان - ابومسن بن زرقوبیہ ابوئیل بمن زیاد-بشر بن فضل ابرائیم بن زیاد-عماد بن عوام کے حوالے نے اہام ابوطنیفہ بڑگائی۔ روایت کی ہے \*

امام ابوسنیفه بیشانی سیان کرتے ہیں: یکی حدیث الا بارون کے حوالے سے حضرت الو بریدہ والتنظ اور حضرت الوسعید

(1059) - سندروايت: (اَبْسُوْ حَنِيْفَةً) رُوِى هلذَا الْحَدِيْثُ عَنْ اَبِي هَارُوْنَ عَنْ اَبِي هُرَيْرةً وَاَبِيْ

(1058)قدتقدم-وهوحديث سابقه

(1059)وقد تقدم

فدري الفي عوالے ہے۔ ني اكرم الفي الله عنقول ب-سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ (عَنِ) النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

ا پوعبدالله مسین بن خسرونتی نے بیرروایت اپنی ''مند' میں - ابوطالب بن یوسف - ابونکد جو ہری - ابو بکر ابہری - ابوعروب حرانی -ان كردادا كرحوالے امام الوحليف سروايت كي مي

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة وزاد فيه ولا تناجشوا ولا تسايعوا بالقاء الحجر ثم قال محمد رحمه الله وبهذا كله ناخذ وهو قول ابو حنيفة\* ثم قال محممد واصا قبولمه فبلا تناجشوا فالرجل يبيع البيع فيزيد وجل آخر في الثمن وهو لا يريد ان يستمري ليسممع بـذلك غيـره فيشتريه بذلك على سومه وهو النجش فلا ينبغي\* واما قوله فلا تسايعوا بالقاء الحجر فهذا بيع كان في الجاهلية يقول احدهم اذا القيت الحجر فقد وجب البيع فَهَذَا مَكُروه وهُو تعليق بالشرط والبيع فاسَد فيه\*

الما مٹھریت حسن شیبانی نے بیرروایت کتاب" الآ ٹار" میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطیفہ سے روایت کیا ہے اوراس مِن بِالفَاظِ وَالْمُصْ كَيْنِ مِنْ مُمْ لُوكَ أَلِي مِنْ مَصْنُوعَ بِولَى نِدلَةً وَاوِرِ بَقِيرٌ فَيَنِكُ والإسوداند كرو ''

پھر امام گھی فریاتے ہیں۔ ہمان سب ہاتوں کے مطابق فنوئی دیتے ہیں اور امام ابوضیفہ کا بھی پھی آنول ہے۔ اس کے بعد امام تھی فریاتے ہیں: ان کے پیکلمات''مصنوعی بولی نہ لگاؤ'' سے مرادیہ ہے: ایک شخص و مرح شخص کے ساتھ كونى سوداكرتائ إلى تيسر الخض أ كرزياده قيت كى چيكش كرويتائ اس كا مقصداس چيز كوفريد نائيس موتا كله فريداركو ( دعوكا وينا موتا ب) تاكداس كى بولى كى دجد خرىدار (زياده قيت اداكر في يرتياد موجاع) يديي معنوى بولى إلى الميانيس كرنا جائية

الناكامية كالمتاه متم چھر چينظنے والاسودا نہ كرو "اس سے مراويہ ب، بيزمان جابليت ميں سودا كرنے كا ايك طريقة تھا "كو كي شخص بيكہما تھا: جب میں نے پھر وال ویا تو سودا طے شار ہوگا ایسا کرنا مکروہ ہے کیونکدا سے شرط کے ساتھ متحلق کیا گیا ہے اورایک صورت میں سودا فاسد ہوتا ہے۔

حافظ ابو بکراتھ بن گھر بن خالد بن خلی کلا گل نے بیردایت این ''مند''میں۔ اپنے والد گھر بن خالد بن خلی۔ ان کے والد خالد بن کلی کلاعی محجر بن خالدوہ بی کے حوالے ہے امام ابوضیفے روایت کی ہے \*

ا مام مجر بن حسن نے اے اپنے ' دنسخ 'میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ ڈائٹنزے روایت کیا ہے۔ (1060)- سندروايت: (أبُسو حَدِيْدُ فَلَهُ) عَنْ أَبِينَ المام الوضيف في الدرير - حفرت جابر فالتَّوْكَ وال

(1060)اخرجه الحصكفي في مسندالامام(337)-وابن حبان ( 4992)-ومسلم (1536)في البيوع :باب النهي عن بيع التعارقيل ان يبدوصلاحها-والبيهةي في المنن الكبري 301/5-واحمد320/3مختصراً-والبخاري ( 2196)في البيوع:باب بيع الثمارقبل ان يبدوصلاحها -ومسلم( 1536)(84)-وايوداود(3370)في البيوع:باب بيع الثمارقبل ان يبدوصلاحها

الو ۳۰ اله المستحمل الواليات

ہے بیزوایت مثل کی ہے

جهانكيرى جامع المسانيد (ملدوم)

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْن روايت: آنَّهُ نَهِى أَنْ يَشْعَرِىٰ تَهْرَةً حَتَّى تَشَقَّحَ

الزُّبَيْسِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

'' نبی اکرم ٹائٹھا نے مجور کوفروٹ کرنے ہے مع کیا ہے جب تک وہ اتارے جانے کے قابل تہیں ہوجاتی بیل'۔

جب تك وه ا تار بي جائے ہے قامل ميں بوجاں ہیں -

ایو گئر بخاری نے بیروایت - احمد بن گھر بن سعد بھرانی (وہ بیان کرتے ہیں : ) - اسائیل بن گھرنے تھے اپنے داواا سائیل بن ایو یکی کی تحریر دی قواس میں بیتح برتھا: امام ابوصنیف نے ممیں بیصدیث بیان کی ۔

> (1061)-سندروايت (أَبُو ْ حَنِيفَةَ) عَنْ عَمْرِو بَنِ فِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ (عَنِ) أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُما (عَنِ) النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ متن روايت: مَن الشَّرى طَعَاسًا فَالا يَعْهُ حَنْى

اکرم خُالِیُّاً کامیفرمان مُثَّل کرتے ہیں: ''جو تحفی کوئی اٹاج خرید ہے تو اے آگے اس وقت تک فروخت نہ کرے جب تک اے پورائیس کر لیتا ( یعنی اپنے قبضے میں نہیں لے لیتے )''۔

ید روایت نقل کی ہے - حضرت عبداللد بن عباس باللہ عن

الم م الوحنيفة نے عمرو بن دينار-طاؤس كے حوالے ہے

ابوڅیریخاری نے بیردوایت-صالح بن ابورشخ - ایراجیم بن نفر کندی - یخی بن نفر بن حاجب کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ خانفونے روایت کی ہے \*

امام البعضيقہ نے- ابوبكر مرزوق تيمى كوفى - ابوجبلہ كے حوالے سے دوايت تقل كى ہے:

''الوجیلہ نے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ سے سوال کیا' ہم کی سرز میں برآتے ہیں' ہمارے پاس عمد دہم کے بلکہ وزن کے سکے ہوتے ہیں اور اس علاقے میں بھاری وزن کے خراب سکے ہوتے ہیں تو کیا ہم اسپے سکوں کے عوض میں ان کے سکنے خرید سکتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر اللہ ان جواب دیا: جی تمبیں تم اپنی جاندی کود بنارکے عوض میں فروخت کرواور پھر (1062) - مندروايت: (أَسُوْ حَنِيفَقَةَ) عَنْ آيِي بَكْرٍ مَوْزُوقِ التَّيْمِي الْكُوْفِي عَنْ آيِي جَنْلَةَ عَنْ أَبِي جَمْلَةَ مُثَن روايت: آنَّهُ سَالِكِهُ إِنَّا نَقْدِهُ الْاَرْضَ وَمَعَنَا الْوَرَقُ الْحِصَفَاتُ النَّافِقَةُ وَبِهَا اللِّقَالُ الْكَاسِدَةُ الْفَرَقُ الْحِصَفَاتُ النَّافِقَةُ وَبِهَا اللِّقَالُ الْكَاسِدَةُ افَشَشْتَرِي وَرَقَهُمُ مُ بِوَرَقِنَا قَالَ لَا وَلَكِنْ بِعُ وَرَقَكَ

فَوانْ صَعِدَ قُوْقَ الْبَيْتِ فَاصْعَدْ مَعَهُ وَإِنْ وَتَبَ فَشِبُ مَعَهُ\* (1061) اخرجه الحصكفي في مسندالامام ( 334)-وابن

بِالدُّنَانِيْرِ وَاشْتَرْ وَرَقَهُمْ وَلاَ تُفَارِقُهُمْ حَتَّى تَقُبُضَ

( 1061) اخرجه الحصكفي في صندالامام( 334)-وابن حيان ( 4980)-وابن ماجة( 2227)في التحارات باب النهي عن بمع الطعام قِبل مالم يقبض-ومسلم ( 1525) في البيوع :باب يطلان بيع المبيع قبل القبض-والترمذي( 1291)في البيوع :باب كراية بيع الطعام حتى يستوفيه-وابوداود( 3497)في البيوع بيع قبل الطعام قبل ان يستوفي

(1062) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (759) في البيوع: باب شراء الدراهم النقال بالخفاف-والربا

(سونے کے دینار کے عوض میں) ان کی جائدی خریدو اور تم دوسرے فریق ہے اس وقت تک جدا نہ ہونا جب تک تم ان چیزوں کو قبضے میں نہیں لے لیتے 'اگروہ چیت پر پڑھ ہائے تو تم مجھی اس کے ساتھ چڑھ جانا۔اگروہ کود جائے تو تم بھی اس کے ساتھ کود جانا''۔

۔ خطامے بن گھرنے بیروایت اپنی 'مسئد'' میں۔ ابوعباس بن عقد و- قاسم بن گھر- ابو بلال اشعری - ابو بوسف رحمہ القد تعالیٰ معرب نے امام ابوطیفہ رحمہ اللہ بے دوایت کی ہے \*

> 1963 - سندروايت: والله و تخطيفة اعن عمرو الله عدار الله عد الله عليه وهن الله تحقيفها قال سن الله عد الله على الله الطفاء خلى الفيض " الله عن الله على الله على الطفاء الله على الطفاء

امام ابوهنیفه نے -عمروین دینار کے حوالے سے میدوایت نقل کی ہے- حضرت عبداللہ بن عباس پڑھافر ماتے ہیں: ''جمیں قبضے میں لینے سے پہلے اناج کو فروفت کرنے ہے مع کیا گیا''۔

هفترت عبدالله بن عمياس في خفا فرمات بين: بين ميه محتنا اول كها تاج كر هيك كي تحق جزكواس وقت تك فروخت تبيس كيا جائة كانجب تك اس قبط بين بيس ليا جاتاً-

یٹھ بنی رق نے بید دوایت متلے بن عبد الشطیر کی حصن بین ابوزید - اسائیل بن ابویکی کے حوالے سے امام ابوطیف میں تاریخ کے مواہد کی ہے \*

المام الوصنيف في الدوايت: (أَبُ وَ حَنِيْ هُلَةً) عَنْ آبِ في المام الوصنيف في الدوز بير كوالے بيدوايت تُقلَّى كَي المام الوصنيف في الدوز بير كوالے بيدوايت تُقلَّى كَلَ اللهُ عَنْ هُلِيهِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُما (عَنِي) بين عبدالله للهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ حَرِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ حَرَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ

(1061) قد تقدم في (1061)

-105) اخرجه ابن حيان ر 4960)-والشافعي في المستد 147/2-واحمد307/2-وابن ابني شيبة 239/6- ومسلم (1522) في روع باب تحريم بيع الحاضر المبادى-والترمذي (1223)في البيع باب ماجاء لابيع حاضر لياد ابوعبداللہ حسین بن مجمد بن خسر و نے بیرروایت اپلی ' مسند' میس-مجمد بن طی بن ابوعثان۔حسن بن زرقوبیہ۔ابو کہل احمد بن محمد بن مجمد بن زیاد قطان-احمد بن حسن بن عبدالبجارکنیش -ولید بن شجاع کے حوالے نے امام ابوصیفہ بیٹائیڈ ہے۔وایت کی ہے \*

امام ابوصنیف نے مسلمہ بن کہل کے حوالے سے ریدوایت افل کی ہے۔مستورد بن اخف بیان کرتے ہیں:

ال المجهة مستورو روائي الرق بيان تركي بيل.

"ا كي شخص حضرت عبدالله بن مسعود والتلاك پاس آيا اور
بولا: مير ک ايك كنيز في مير حسيح كودوده پلايا بين كياش اس كنيز کوفر وخت كرستان مول ؟ حضرت عبدالله التالات التالي كنيز كوفر وخت كرت .

بي بال وقو و شخص كيا اور اس في ايش كنيز كوفر وخت كرت .

بوك يه بالا: كون محصر مير ك التالي كنيز يد كا؟ "

(1065)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ سَلْمَةً بُنِ كُهَيُّلٍ عَنْ مُسْتَوْرَدِ بُنِ أَحْنَفَ مُتَّلِ عَنْ مُسْتَوْرَدِ بُنِ أَحْنَفَ

مَثْنَ رُوايت: أَنَّ رُجُلاً اَتَلَى عَبْدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْسُهُ فَقَالَ إِنَّ لِيُ آمَةٌ أَرْضَعَتُ وَلَدِیُ اَفَا بِیْعُهَا قَالَ نَعَمْ فَانْطَلَقَ فَبَاعَهَا قَالَ مَنْ يَشْتَرِيُ يَتِّيُ أُمَّ وَلَذِيُ

حسن بن زیاد نے میروایت اپنی اسند میں امام ابوصنیفہ بان کا سروایت کی ہے \*

ام ابوطنیفہ نے۔ نافع کے حوالے سے میدردایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بمن غمر فیان میان کرتے ہیں.

"فی اکرم فاللہ نے وجو کے کے سودے سے منع کیا

(1066)- سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةً) عَنْ نَافِعِ (عَنِ) ابْن مُحَمَرَ رَضِي اللهُ عَنْ فَاقِعِ (عَنِ)

. مُثَّن روایت: نهای رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَیْعِ الْعَرَرْ \*

الوثیر بخاری نے بیروایت مجمد بن عبداللہ بن اسحاق طوی محمد بن منبع - الواحمد زبیری کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ بناللؤنٹ روایت کی ہے\*

امام الوصليف في على ما يبيان على كيا ب

(1067)-سندروايت زاكُو تَحِيفُقَةً) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

سَنَّ روايت ذانَّ رَجُولاً مِن تُقِيمُ فِي يُكُنى المَا عَاصِرِ اللهِ اللهِ عَلَى كُنْ والله الكَّخْص جس كى كنيت

(1065) قسلست: وقسداخرج البهيقى في السنسن الكبرى 348/10 فسي عنسق امهسات الاولاد: بساب الخلاف في امهات الاولاد-وعبدالرزاق (13214) باب يبع امهات الأولاد-مختصراً نحوه

(1066)اخرجة الحصكفي في مسندالامام( 335)-واحمد2/5-والنساني في الكبرى ( 6218)-وابن حيان ( 4946)-والبيهقي في المعرفة(11461)-والترمذي (1129)-والبخاري (2256)-ومسلم(1514)ز5)-والبيهقي في السنن الكبري 341/5

(1067) اخرجية الحصكفي في مسندالامام (335) - وفي الموطا 248 (413) - باب تحريم الخصر - ومالك في الموطا 1541) 609 - وابويعلي (2468) - واحمد 230/1 - والدارمي 14/2 في الاشرية: باب النهي عن الخصر وشرائها - ومسلم 1770 مل المتأثر المستورين الله المتأثر المساورة عن المساورة المساو

(1579) في المساقاة باب تحريم الخصر-والبيهقي في السنن الكبري 12/6

كَن يُهْدِى إلى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي لُعَامِ فِي أَلْعَامِ أَلَّ عَمْرٍ فَاهُدَى إِلَيْهِ فِي الْعَامِ فَي أَلْكَمْرُ رَاوِيَةٌ حَمْرٍ كَمَا كَانَ يَهْدِينُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَعْدِينُها فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَا إِنَّا اللهُ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ فَلا حَاجَةَ لَنَا بِي حَمْرٍ لَا فَقَالَ خُلْهَا وَبِعْهَا وَالنَّعِنْ نِفَيَنِهَا عَلَى حَرَّمَ اللهِ عَرَّمَ شُرْبَهَا وَحَرَّمَ عَرَاهُ مَلْمَ مَهُ وَالنَّعِنْ فَقَالَ خَلْهَا وَبِعْهَا وَالنَّعِنْ يَقِعَنِها عَلَى حَرَّمَ اللهِ عَرَّمَ شُرْبَهَا وَحَرَّمَ حَرَّمَ اللهِ عَرَّمَ شُرْبَهَا وَحَرَّمَ عَلَيْهِ وَالنَّعِنْ لِقَعَنِها عَلَى حَرَّمَ اللهِ عَرَّمَ شُرْبَهَا وَحَرَّمَ اللهِ عَرَّمَ اللهِ عَرَّمَ اللهُ عَرَّمَ شُرْبَهَا وَحَرَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَرَّمَ اللهُ عَرَّمَ شُرْبَهَا وَحَرَّمَ اللهُ عَرَّمَ اللهُ عَرَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِقَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْقِيقًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِقَ عَلَى اللهُ عَرَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا عَلَى اللهُ عَرَّمَ اللهُ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَرَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمُعَلِّى عَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهُا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُه

ابوعام رقتی ده برسال نی اکرم تافیخ کوشراب کا ایک مشکیزه تقف کے طور پر دیا کرتا تھا جس سال شراب کو حرام قرار دیا گیا اس سال بھی اس نے پہلے کی طرح شراب کا ایک مشکیزه نبی اگرم تافیخ کو ارشاد اگرم ترفیخ کو تشکیل نے شراب کو ترام قرار دے دیا ہے تو فرمایا: اے ابدعام التنہ تعالی نے شراب کو ترام قرار دے دیا ہے تو جس کی بہس تہاری شراب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے عرض کی بات ہے اس کے قرض کی نہا ہے۔ اور اس کی قیمت کو ابنی خوار کر اس کی قیمت کو قرار کی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالی نے اس کی قیمت کو قرار کی اللہ تعالی نے اس کی قیمت کو قرار کی اللہ تعالی نے اس کی قیمت کو قرار کی اللہ تعالی نے اس کی قیمت کو اردیا ہے اور اس کی قیمت کھانے کو بھی ترام قرار دیا ہے اور اس کی قیمت کھانے کو بھی ترام قرار دیا ہے اور اس کی قیمت کھانے کو بھی ترام قرار دیا ہے۔

مسن ان زیاد نے بیروایت اپنی 'مند' میں امام ابوطیقہ ڈائٹوے روایت کی ہے \*

المعلق - مخدروايت: (أَبُولُ حَيْفُقَةَ) عَنْ مَعَنِ بُنِ خَيِهُ فَقَةً) عَنْ مَعَنِ بُنِ خَيْدِ اللهِ خَيْدِ اللهِ خَيْدِ اللهِ خَيْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ وَسُولٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ وَسُلْكِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ

مَّن روايت: إشْتَوَّرَّا عَلَى اللهِ قَالُوْا وَكَيْفَ دَلِكَ يَا وَلُولُ اللهِ قَالَوُا وَكَيْفَ دَلِكَ يَا وَكُولُ يَعْدَا إِلَى مَقَاسِمِنَا وَمَعَانِمِنَا

امَامُ البوطنيف نے-معن بن عبد الرحمُن بن عبد الله بن مسعود کے حوالے سے بردایت نقل کی ہے:

حفرت عبد الله بن مسعود الأفتؤ بيان كرتے ميں: أي اكرم خلفاء نے ارشاد فرمایا:

''صودا طے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام پر کرو لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ کیے؟ آپ نے فرمایا: یہ جوتم لوگ کہتے ہو کہ ہم اسے فروخت کررہے ہیں (اوراس کا معاوضہ اس وقت وصول کریں گے ) جب مال غنیمت میں ہے ہمیں حصیل حائے گا''۔

الاِتْح بنار کی نے بیروایت - ٹھر بن اہرا تیم بن زیا دراز کی - غرو بن حمید قاض-ا ساھیل بن عیاش کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے \*

(1069)- سندروايت: (اَبُوْ حَيْنُفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ نُحْنُهُ

مُثْن روايت: أنَّ رَجُلاً ٱلسَّلَمَ مَالَّا فِي قَلاَيْسِ إلَى اَجَلٍ مَعْلُومٍ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ فَكْرِهَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ خُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَلَا تُسُلِمُ فِي الْحَوْدَان

امام الوصنيفہ نے-حماد بن الوسليمان - ابراہيم تحق كے حوالے سے-حضرت عبداللہ بن مسعود اللّٰ تُنْتُ كے بارے مِّس مِير روايت نِقَلْ كَي ہے:

''ایک شخص نے کسی متعین مدت تک کسی متعین چیز کے عوض میں کچھ اونٹیوں کی ناچ سلم کر لی تو حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائٹٹونے اے تکروہ قرار دیا اور فربایا: تم اپنامال حاصل کراو اور فربایا: تم اپنامال حاصل کراو اور فربانو دول میں تئے سلم نیگر ما''۔

حافظ حمین بن محمد بن خسر وبلخی نے بیروایت اپنی 'مسند' میں۔ قاسم بن احمد بن عبدالندین حسن خلال عبدالرحمٰن بن محر محمد بن ابراتیم لبغوی محمد بن خیاع حسن بن زیاد کے حوالے سے اما مرابو حنیف روایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار قوراه عن ابي حنيفة مفصلاً قفال وقع عبد الله بن مسعود الى زيد بن خليد البكرى مالاً مضاربة فاسلم زيد الى عتريس بن عرقوب في قلائص الحديث الى آخره\*

ثم قال محمد وبه ناخذ لا يجوز السلم في شيء من الحيوان وهو قول ابو حيفة \*

امام محمد بن حسن شیمیائی نے بیروایت کتاب ''الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطنیفہ بینیٹ سے تفصیل روایت کے طور پرنقل کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں: حصرت عبداللہ بن معدود ڈائٹونٹ زید بن خلید بکری کو پچھ مال مضاربت کے طور پردیا ' تو زید نے وہ مال عتر ایس بن عرقوب کو پچھاوٹیٹیوں کی شکل میں دے دیا۔ اس کے بعد پورک روایت ہے۔

پھرامام گذفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں کسی بھی جانور میں تھے سلم کرنا جائز نہیں ہے امام ابوصیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیردوایت اپنی ' مسند' میں اہام ابوطیفہ ڈاٹٹؤنے کا سیام کر تاروایت کی ہے' جس طرح امام محمد بن حسن نے اس کوروایت کیا ہے۔

(1070) - سَندروایت: (اَبُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ المام ایوضیفه نے - غیر الله بن وینارکے حوالے سے بیر دِیْنَادٍ (عَنِیُ) اَبْنِ عُمَرَ رَضِیَ الله تُعَنَّهُما قَالَ قَالَ روایت َقَلَ کی ہے - حطرت عبدالله بن عمر فَاضَاروایت کرتے رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ بِنَا لَهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَاللهِ عَلَيْهِ

(1069) احمر جه محمدين الحسن الشيباني في الآثار 744)-والسطحاوي في شرح معانى الآثار 63/4/63/4في البيوع: باب اسقراض الحيوان-وعبدالرواق (14149)24/8 في البيوع: باب السلف في الحيوان -رابن ابي شيبة 423/4(21285) في البيوع والاقضية: من كرهد

مَنْ رِوَايت: لِيُسَنِ مِنَّا مَنْ غَشَّ فِي الْبَيْعِ وَالشَّوَاءِ "و و محض ہم میں سے نہیں ہے جوخرید و فروخت کرتے وع ملاوث كرے (يادهوكدوے)"۔

یٹھ بخاری نے بیدوایت - ابوسعید - یکی بن قروخ - مروان بن معاویہ فزاری کے حوالے سے امام ابوطیقہ ڈائٹو کئے ۔ روایت

امام ابوهنیفے نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے میہ روایت اقل کی ہے-ابراہیم مخعی فرماتے ہیں: ''وہ جال یا کانے ٹیں تھنے دالے شکار کوفر وخت کرنے کو مروه قراردية تفي -

مَّنَ رَايِت َ آَسُهُ كَانَ يَكُرَهُ بَيْعَ صَيْدِ الآجَامِ

ا 1011 - سندروايت: (أَبُورُ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

حرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه تاحد وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا المحدين حسن شير في في يدروايت كتاب" الآثار "ميل نقل كى بانبول في السام الدهنيف روايت كياب كالرامام 

امام ابوصنيفه نے-حماد كايه بيان نقل كيا ہے: "سين نے اين والدعبدالجيدے بيدرخواست كى كدوه حضرت تمر بن عبدالعزيز جيسة كوخط للصين اوران سے جال يا كانے ين سينے والے شكار كوفروخت كرنے كے بارے ميں در یافت کریں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز میناندے انہیں (جوالی خطیس) لکھا اس میں کوئی حرج نہیں ہے'۔ الله - سعروا يت (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ قَالَ الله عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْ - حُنَا إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبُلِهِ الْعَزِيْزِ يَسَالُهُ عَنْ بَيْع - لآجَام وَقَصَبِهَا فَكَتَبَ اللهِ لَا بَأْسَ به

 الموحدة الحصكفي في مستدالاسام (348)-واحمد50/2-والبزار (1255) (روائد)-والطبراني في الاوسط 248/1 والمناوي 248/2- وابوتعيم في تاريخ اصفهان 248/1

1771 حوجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار (755)-وابن ابي شيب456/4 (22045)في البيوع: ببع السمك في النماء وببع " حدد - و سبهتي في (المعرفة) 377/4في البيوع باب البهي عن يبع القرروثمن عسب الفحل

107 حرجة محددين الحسن الشيباني في الآثار ( 756)-وابن ابي شيبة 456/4(22048)في البيوع: ياب بيع سند - وابويوست في التجراج 94 (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد ولسنا ناخذبهذا يجوز بيع القصب اذا باعه صاحبه خاصة فاما الصيد فلا يجوز بيعه الا ان يكون يؤخذ بـغيـر صيد ويجوز البيع ويكون صاحبه بالخيار ان شاء اخذه اذا رآه وان شاء رده وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محرین حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب "الآ قار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیف سے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی ٹیس دیتے ہیں کانے کوفروخت کرنا جائز ہے جبکہ اس کے مالک نے صرف اس کوفروخت کیا ہو کمیکن جہاں تک شکار کا تحلق ہے تو اے فروخت کرنا جائز نہیں ہے البتہ اگر اے شکار کے بغیر کیڑا گیا ہو نو تھم مختلف ہوگا اور فروخت كرناجا ئز ہوگا ادراے لينے والے كواختيار ہوگا كہ جب دواے ديكھے تواگر جاہے قو حاصل كرلے اوراگر جاہے تو داپس كر

دے امام ابو حقیقہ کا بھی بہی تول ہے۔\*

(1073)- مندروايت: (أَبُو تَحنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْنُحُدُرِيِّ وَاَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالًا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

مُتن روايت: لا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ"

امام ابوضیفہ نے - حمادین ابوسلیمان - ابراہیم تحقی کے حوالے سے بدروایت قل کی ہے۔ حصرت ابو ہر برہ ڈالٹوز (اور) حفزت الوسعيد خدري اللطاروايت كرت إن: في اكرم نافظ نے ارشادفر مایاہ:

'' کو کی شخص اینے بھائی کی بولی پر بولی نہ انگائے''۔

حافظ من المرين من محر ورقي في في رووايت الي "مند" مين - ابوقاهم بن احد بن عمر عبدالله بن حس خلال -عبد الرحمن بن تمر - محمد بن ابراہیم بغوی - محمد بن شجاع - حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوصیفہ ڈانٹونے روایت کی ہے \*

المام محمد بن حسن شبیانی نے میروایت کتاب" الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوضیفہ ہے، تعمل طور پر تفصیلی روایت کے طور پر روایت کیا ہے۔

امام ابوطنیفہ نے - ابو یکی - ایک قول کے مطابق ابوحبلہ (1074) - سندروايت: (أبو حينيفة) عَنْ (عَنْ) أبيي -ایک قول کے مطابق ابوتمر و-سعید بن جبیر کے حوالے ہے ہے يَحْيِي وَقِيْلَ أَبِي حَبْلَةَ وَقِيْلَ أَبِي عَمْرٍ و عَنْ سَعِيْدِ روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بالفن ' نبی ابُنِ جُبَيْرٍ عَنُ ابْنِ عَبَّساسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ اكرم والله كاليفرمان اللكرت بين: رَسُوْلَ اللهِ صَـلَّـى اللهُ عَـلَيْــهِ وَآلِــهِ وَسَلَّمَ قَـالَ

(1073)قدتقدم في (1057)

(1074)اخرجمه محمدين الحسن التيباني في الآثار( 747)-وفي الحجة على اهل المدينة 595/2-وابن ابي شيبة 2/474(1998)في البيوع:باب في رجل اسلف في طعام واخذبعض طعام ويعش راس المال -من قال الاياس- والبهيقي في السنن الكبري 27/6في البيوع:باب من اقال السلم اليه بعض السلم وفيض بعضاً -وعبدالوزاق 13/8 (141/1)في البيوع:باب اسلف في شيء فيأخد بعضه ''جب کوئی شخص مال کا بچھے تصبہ حاصل کر لے اور پچھ تھے کی پچھ ملم کر لے قواس میں کوئی حرج ٹیٹس ہے''۔

مَنِينَ إِذَ آخَذَ الرَّجُدُلُ بَعْضَ رَأْسِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ

\*\*\*---\*\*

۔ نے علی بن مجد نے بیروایت اپنی ''مند'' میں۔ ابوعباس بن عقدہ -جھفر بن مجد-ان کے والد کے حوالے ہے۔ عبداللہ بن نے بیچنز کے خوالے کے امام ابوطنیقہ ہے روایت کی ہے \*

ہ بہرانتہ شین بن خسر و پکٹی نے پیروایت اپٹی 'مند' میں۔ ابوقاعم ابن احمدین غرے عبداللّٰہ بن حسن خلال عبدالرحن بن غر - نکہ بن ابراہیم بن حبیش – تکھیرن شجاع – حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابو صنیقہ بٹائٹوئے سے دوایت کی ہے \*

إواضرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه

ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام تحد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب' الآخار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابو حلیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام تھے فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کل دہیج ہیں امام ابو حلیفہ کا بھی بھی تول ہے۔ \*

حن بن زیاد نے بیروایت اپنی "مند" میں امام ابوسیفے روایت کی ہے\*

. 1075)- سندروايت: (أَبُو تَحْسَنِيْفَةَ) عَنْ أَبِسَى اللهُ عَنْهُ قَالَ مِحْسَقِي اللهُ عَنْهُ قَالَ

مُعْن روايت: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ سِمَّةً وَكِلَ الرِّهَا وَهُو كِلَهُ

امام ابو منیفہ نے - ابوا حال - حارث کے حوالے سے میر روایت نقل کی ہے: «معرت علی ڈھائٹو بیان کرتے ہیں: ''اللہ کے رمول مُنائِفِیْل نے مود کھانے والے اور اسے

کھلانے والے پرلھنت کی ہے'۔

ابوٹھ بخاری نے بیروایت-گھ بن احمد بن اساعیل بغدادی - ابوصابر منیٹا پوری -علی بن حسن - حفص بن عبد الرحمٰن کے حوالے نے امام ابوصنیفہ خلافنزے روایت کی ہے\*

1076)- سندروایت: (أَبُو حَنِيْفَافَ) عَنْ عَمْرِو بُنِ المام ابوطنيف نے عمرو بن شعیب-ان كے والداوران عن آبيه عَنْ جَدِّه حَنْ جَدِّه حَنْ جَدِّه حَنْ جَدِّه حَنْ جَدِّه حَنْ جَدِّه الله عَنْ عَمْرِ وَ الله عَنْ جَدِيه اللهُ عَنْ جَدِيه اللهُ عَنْ جَدِي اللهُ عَنْ جَدِي اللهِ عَنْ جَدِي اللهِ عَنْ جَدِي اللهُ عَنْ جَدِي اللهِ عَنْ جَدِي اللهِ عَنْ جَدِي اللهِ عَنْ جَدِي اللهُ عَنْ جَدِي اللهِ عَنْ جَدِي اللهِ عَنْ جَدِي اللهِ عَنْ جَدِيه اللهِ عَنْ جَدِي اللهِ عَنْ جَدِي اللهِ عَنْ جَدِي اللهِ عَنْ جَدِي اللهُ عَنْ جَدِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ جَدِي اللهِ عَنْ عَلَا عَا

سُن رايتِ أَنَّ النَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

نَهِي عَنِ الشَّرُطِ فِي الْبَيْعِ

\*\*\*---

1075 التحريب المتحصكفي في مسندالامام (330) - واصمدا /83 - واليوار (2/819) - وابين ماجغر 1935) - والصرمذي 1119 - وابويعلي (402) - والخطيب في تاريخ بغداد 424/7

ا ١٥٦٤ اخرجه اليهقي في السنن الكبرى 336/5في اليوع:باب الشرط الذي يفسد البيع

حافظ طيرة تحروايت التي المستعد قال قلت الابي حنيفة ما تقول في رجل ابتاع بيعاً و شرط شرطاً فقال البيع باطل و الشرط باطل فاتيت ابن ابو ليلي فسالته عن ذلك فقال البيع جائز و الشرط باطل فاتيت ابن ابو ليلي فسالته عن ذلك فقال البيع جائز و الشرط باطل فاتيت ابن ابو ليلي فسالته عن ذلك فقال البيع جائز و الشرط باطل فاتيت ابن شبرمة فسالته عن ذلك فقال البيع جائز و الشرط جائز فقلت سبحان الله فلاثة من فقهاء الكوفة اختلفوا على في مسئلة واحدة ثم اتيت ابا حنيفة فاخبرته بذلك فقال الا علم لي بحما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه و آله وسلم نهي عن الشرط في البيع شم اتيت ابن ابو ليلي فذكرت له ذلك فقال الا ادرى ما قالا حدثني هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه و آله وسلم قال لها اشترى بويوة و استرطى الولاء في الولاء لمن اعتى فالبيع جائز و الشرط باطل فاتيت ابن شبرمة فاخبرته و استرطى الولاء في الله حدثني مسعر عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضى الله عنها حالة و المدوطة و الشرطة و اشترطت حملاني الى المدينة فاجاز البيع و الشرط جميعاً و

عبدالوارث بن سعید بیان کرتے ہیں: میں نے امام اپو صفیہ ہے کہا: ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو کوئی چیز خربیرتا ہے اورائن میں کوئی شرط عاکد کردیتا ہے تو انہوں نے فرمایا: و وسودا باطل ہو گااوروہ شرط بھی باطل ہوگی۔

میں ابن اپریکل کے پاس آیا اوران سے اس بارے میں وریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: سوداورست ہوگا اور شرط باطل ہوگی۔ میں ابن تیرم کے پاس آیا اوران سے اس بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے کہا: سودا بھی جائز ہے اور شرط بھی جائز ہے میں نے کہا: سجان اللہ اکوف کے قین فقہا او کیا سکتا کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں۔ پھر میں امام ابوحنیف کے پاس آیا اورانیس اس بارے میں بتایا: تو انہوں نے فرمایا: انہوں نے کس بنیاد پر یہ کہا ہے؟ پیتو تجھے معلوم نہیں ہے لیکن تجھے یہ پید ہے کہ عمر ہ بن شعیب نے اپنے والد کے حوالے ہے اسے دادام سے بردایت نشل کی ہے۔

" تى اكرم خاليا في ود على شرط مقردك في المع كاب "

پھر میں ابن الوسل کے پاس آیا اور ان کے سامنے میہ بات ذکر کی گئے دواد لے: ان دونوں حضرات نے کس بنیاد پر یہ جواب دیا ہے؟ بیاتو بھے معلوم نہیں ہے لیکن بشام بن عروہ نے اپنے والد کے حوالے سے سیّدہ عائشہ بڑھناسے میہ روایت نقل کی ہے بی اکرم عظیمات ان سے فرمایا تھا: تم ہر پرہ کوٹر پراواوروا ا ، کی شرط رکھو کیونک دلا ، کا حق تو آزاد کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے۔

اس لئے سودا درست ہوگا اورشرط کا لعدم قرار پائے گی۔

چریل این شر سکے پاس آیا اور آئیس اس بارے میں بتایا تو وولو لے: ان دونوں حضرات نے کس بنیاد پر بیکہا ہے؟

یہ کھے مطاوم نبیس ہے کیکن مسعر نے محارب بن وٹار کے حوالے سے حضرت جاہر بن عبداللہ ڈٹافٹا سے بیدوایت عل ک ہے وہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم نتائیل کو اونٹی فروخت کی ادریہ شرط رکھی کہ میں مدید منورہ وسینیے تک اس يهوار رجول گايتوني اكرم من تاييم أني سود \_ يوجهي برقر ار ركسااورشر ط كوجهي درست قر ارديا-

. وعبدالله حسین بن مجمد بن خسر و فخی نے بیدوایت این 'مسند'' میں- قاضی او بوسف عبدالسلام بن مجمر قزویٰ- قاضی القضاۃ عبد ا من تن اتد - جعفر بن څخه -عبدالله بن ابراجيم بن محمد بن عبيد اسدي - ابوځمه عبدالله بن ايوب بن فيروز فرزا کل -څخه بن سليمان ذيلي ۔ و ے نے خل کی ہے: عبدالوارث بن سعید بیان کرتے ہیں: میں مکه آیاتو میں نے وہاں امام ابوصفے کو یایا۔

انہوں نے بیردوایت تقد ( راوی )علی بن محمد بن محمد خطیب-ابو بکر عبد القاہر بن محمد-ابو بارون موی عبداللہ بن ایوب ئے اُر اُن مقری - محمد بن سلیمان ذیلی-عبدالوارث بن معید کے حوالے نے امام الوحلیفہ بالنفیزے روایت کی ہے \*

قاصی ابو بکر تحدین ابوطا برغبرالباتی افصاری نے بیروایت-اینوالدا بوطا برغبرالباتی بن محدین عبداللہ-عبدالقا هر بن محدین تهدین احمد موسکی - ابو ہارون موک بن ہارون بن موکی - عبداللہ بن ابوب قزویٰ - محمد بن سلیمان ذیلی کے حوالے نے قتل کی ہے: مبد اوارث بن معيد بيان كرتے ميں : ميں مكد آياتو ميں نے وہاں امام ابوصنيفه كو يايا۔

حافظ الوقييم اصغباني نے ميدوايت- ابوقائم سليمان بن احمه طبراني -عبدالله بن ابو بكر مقرى -محمد بن سليمان ذبلي -عبرالوارث بن معيد كے حوالے امام الوحقيقہ بنافذے روايت كى ب

[1077] - سندروايت: (ابُو مُحِينُفَةً) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الله الله الله الله الله الله عن عمير - قوعد كر حوالي

حضرت ابو سعید خدری والتینوروایت کرتے ہیں تی اكرم مَثَلِيمًا في ارشاد فرمايا ب:

"تم میں سے کوئی بھی تحض کوئی ایبا غلام یا کنیز نہ خریدے جس میں شرط یائی جاتی ہو کیونکہ سے غلامی کے بارے

بْ عُمَيْر عَنْ قَزْعَا عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيّ رَضِي عن يروايتُ قُل ك ع:

مَا عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

تَن روايت: لَا يَبْنَاعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَبْدًا وَلَا أَمَةً فِيْهِ تَرْطُ فَإِنَّهُ عَقُدٌ فِي الرِّقِ

، ومحمد بخارى نے بيروايت - احمد بن محمد بن سعيد - محمد بن عبيد بن عبينه - سليمان بن عبدالله - ابقيه بن وليد - محمد بن عبدالرحمٰن الله ترافي تروالے الم الوحدیفدے روایت کی ہے\*

حافظ طلحه بن محد نے بیروایت این 'مند' میں - احمہ بن محمد بن محمد سلیمان بن عبداللہ - بقیہ بن ولید - محمہ بن عبدالرحمٰن قرشی ت حوالے سے امام ابوصلیفہ زلانتیا ہے۔ حافظ تحدین مظفرنے بیروایت اپنی ''مسند''میں۔ عبید الله بن تحد عظیہ بن آوبہ بن ولید-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ مجد کے حوالے کے امام ابو حقیقہ ہے روایت کی ہے' تا ہم انہوں نے ات کے اخریس بیدالفاظ قال کیے ہیں: فائدہ عقدۃ فی رق لم یفك

" كيونكه غلاي كے بارے ميں بيا يك اليي كرد بن جو كھولي نبين كي،

انہوں نے بیروایت ایک مظفرے الوصلیف کے علاوہ سند کے ساتھ۔ حضرت عبد الله بن مففل ڈافٹونک حوالے سے نبی اکرم مثل فیا سے ای ماند نقل کی ہے۔

انہوں نے بیروایت گھر ہن خبراللہ بن گھر - گھر بن خوف - خالد بن ملی - بقیہ بن ولید - کھر کے حوالے ہے امام ابو منیفہ ہے روایت کی ہے۔

عافظائن مظفر کہتے ہیں:ایک تول کےمطابق یے'' محد بن حسن' میں جبکہ ابونہاس کہتے تیں: یے'' محد بن عبدالرحمٰن' میں جوایک مجبول بزرگ میں۔

(1078) – سندروایت: (اَبُوْ حَنِیفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ اِیْرَاهِیمَ کے بارے بین آقل کیا ہے:

مثن روایت : فی الوّ جُلِ یَشْنَوِی الْجَارِیةَ وَیَشْنَوِطُ (''جُولُی کُیْرْزینا باوراس پرینْرط عالم کی جاتی ہے کی لیے اللہ فی الوّ بیٹ فی وَ الْبِی اللہ فی اللہ فی

(1078)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (731)-وابن ابي شيبة 429/42746)في البيوع والاقضية: باب الرجل يشتري الجارية على ان لابيبع ولايهب

تقرف كرسكتائ

تختی نے اے بھی تکروہ قرار دیا ہے وہ بیڈرماتے ہیں: وہ کوئی عورت نہیں ہے جس کے ساتھ اس نے شادی کرنی ہے اور نہ ڈی ملک پیمین ہے وہ (خریوارشخص) چھے جائے اسے ملک میمین میں

راخر جمه) الامام محمد بن الحسن في الآثارفرواه عن ابي حنيفة رضي الله عنه ثم قال محمد وبهلذا ناخذ كل شرط اشترط في البيع وفيه منفعة للبائع او للمشتري فالبيع فاسد وما كان من شرط لا منفعة فيه لواحد منهم فالبيع فيه جائز والشرط باطل وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام تمرین حسن رحمہ اللہ تعالیٰ فی کتاب'' آ ثار' انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے پیمرامام تحد فرماتے ہیں: ہم اں کے مطابق فتوکا دیتے ہیں ہروہ شرط جوسودے میں رکھی کئی ہواوراس میں فروخت کرنے والے یاخر بدار میں سے کی ڈا فائدہ ہو ة ، وسودا فاسد شار بهوگا اور جس شرط ميس ان ميس سے نسي كا فائده نه به ؤ تو ايبا سودا جائز بهوگا اور شرط كالعدم شار بهوگی أمام البوحذيف كالجمي سي قول ہے۔

### ٱلْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيْمَا يَثُبُّتُ فِيْهِ الْحَيَارُ

(تیسری قصل): جن چیزوں کے بارے میں اختیار ثابت ہوتا ہے

امام الوطيف نے - قاسم بن حبيب - محمد بن سيرين كے حوالے سے بیروایت تقل کی ہے:

حضرت ابو بريره را التاروايت كرت بين ني اكرم ما

ف ارشادفرمایاب:

'' جو خض ''نصریه' والے کسی جانور کوخریدے تو اسے تین ون تک اختیار ہوگا' اگر وہ جاہے تو اے واپس کر دے اور اس کے ساتھ تھجور کا ایک صاع واپس کردئے'۔

, 1079) - سندروايت: (أَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنُ الْقَاسِم بْنِ

حَبُّبِ الصَّيْرِفِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُ رَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُتَن روايت: مَن اشْتَراى مُصَرَّاةٍ فَهُوَ بِالْخَيَارِ ثَلَاثَةَ آيَّامِ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنَ التَّمَوِ

حافظ محد من منظفر نے بیروایت اپنی 'مسند' میں - ابغلی حسین من مهدی - عبده مروزی ( فج پرجائے ہوئے ہمارے ہال آئے آوانبول نے بیروایت بیان کی)-احدین تحدین مقاتل رازی (نے بیروایت)-ابوز فراحمدین بگیر-ابویز بیر تحدین حزاح-امام زفر العام الوطنيف المام الوطنيف المام الموطنية

الوعبدالله سين من محد من خروالمجي في بيروايت الي "مند" مين الوحسين مبارك بن عبدالجبار حير في - الوقد جو برى - حافظ محرین مظفر کے جوالے ہے امام ابوصلیفہ تک ان کی سند کے ساتھ لفتل کی ہے۔

(1080)-سندروایت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوطنيف نے -حماد عمرو بن دیار کی کے حوالے ہے . 1075 باخرجه البطيحاوي في شرح معاني الآثار 18/4-واحمد 248/2-والحميدي ( 1029)- ومسلم ( 1524) (26)-وابن الجارور 565)-وابوداو (2444)-وابويسعلي ( 6065)-والمدارقيطني 74/3-والبيه قسي في السنن الكبري 3/3/5-والترمدي(1252) سیردایت ُقل کی ہے: جابر بن یزید فرماتے ہیں: ''جب خرید وفروخت کرنے دالے دونوں فریق اپنی مجلس ے اٹھ کھڑے ہوں اُق پیمرافقایار ہاتی نمیس رہے گا''۔ عُمُرِو بُنِ فِيْنَارِ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ مُثَنَ رُوايت: إِذًا قَامَ الْمُتَبَايِعَانِ مِنْ مَجْلِسِهِمَا فَلَا خَيَارٌ"

حافظ طبحہ بن گھرٹے میں وایت اپٹی 'مسند'' بیں – احمد بن گھر بن سعید بھرانی – گھر بن احمد بن نصم – بشر بن ولید – ابو یوسف کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ بڑائٹوئٹ روایت کی ہے \*

امام ابوصنیفہ نے - بیٹم بن صیب - محمہ بن سیرین کے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے:

حضرت ابو ہر یرہ ڈٹائٹڈروایت کرتے ہیں ہی اگرم شکھٹا ارشاد فریایا ہے:

''جب کوئی شخص کوئی ایسی چیز شریدے' جے اس نے دیکھا ندہ وُقر جب دہ اے دیکھ لے گا'تو اے (سودے کوشتم کرنے کا) اختیار پروگا''۔ حوالے امام العضيف (قاتف روایت ل ب " (1081) - سندروایت: (الیوْ حَینُفَهُ) (عَنِ) الْهَیْهُم بُنِ حَیشِ الطَّنْرُوفِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِیْرِیْنَ عَنْ آیِیُ هُرَیْسُرَهُ وَضِی اللهٔ تَعَنَّهُ (عَنِ) النَّبِیِّ صَلَّی اللهٔ عَلَیْدِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ اللهٔ قَالَ

مُثُلُّن وايت: مَنِ اشْتَرى شَيْنًا لَمْ يَوَهُ فَهُوَ بِالْحَيَارِ إِذَا رَآهُ

ا بوعبدالله شعین بن محمد بن خسرونے بیردوایت اپنی ' مسند معین – ایشتین مبارک بن عبدالجبار میر فی – قاضی ابوطیب طاہر بن عبدالله طبر کی – ابوسن علی بن عمر دار تطفی – ابو بکرین احمد بن محمود بن خسروزا و قاضی ابوازی – عبدالله بن احمد بن موی – زاہر بن نوح –عمر بن ابراتیم بن خالد – قاسم بن حکم کے حوالے ہے امام ابوطیقہ رڈائنٹ سے دوایت کی ہے \*

(1082)- مندروايت (أَسُوْ حَيِيْفَةً) عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تُعَنَّهُما (عَنِ) النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

مَنْن روايت: صَنْ بَاعَ نَخُوالأَهُ يَبّرًا ٱوْ عَبْدَاللهُ مَالٌ فَالشَّمْرَةُ وَالْمَالُ مَالٌ مَالٌ فَالشَّمْرَةُ وَالْمَالُ لِلْبَايِعِ إِلّا اَنْ يَشْعَرِطُهَا الْمَشْعَرِينَ

امام ابوطنیقدنے - ابوز بیر کے حوالے سے بدروایت تنل کی جه حضرت جاری من عبداللہ افتاق روایت کرتے ہیں ہی ا اکرم طاق نے ارشاد فرمایا ہے:

'' جب کوئی شخص'' تا پیروالا'' (جس میں پیوند کاری کی گئی جو ) والا تھجور کا درخت تریدے یا کوئی ایسا غلام خریدے جس کے پاس مال موجود ہو تو تو وہ چکل یا وہ مال قر وخت کرنے والے کی

(1081)قدتقدم في (1079)

<sup>(1082)</sup> خرجه محمدين الحصن الشيباني في الآبار(733) و الحصكني في مستدالاماهر 340)-و اليهيشي في السنن الكورى 326/5في اليبوع. باب ماجاء في مال العد-و إين ابني شيبه 550/4 (2251ع) في اليبوع: باب الرجل يشترى العبدلة المال او النخل فيه التمر-و ابويعلي (2139)-و إبوداو در 3453في اليبوع: باب العليباع ولدمال - واحمد 301/3

#### ملکت ہوگا البتہ اگر خریدار نے اس کی شرط عائد کی ہوا تو تھم مخلف ہوگا''۔

ابو تھر بخاری نے بیروایت جھر بن سمام شھر بن حسن شیبانی کے حوالے ہے امام ابوصیف روایت کی ہے \* حافظ طلحہ بن تھر نے بیروایت اپنی ''مسئد' میں -صالح بن احمد حسن بن علی کے حوالے ہے امام ابو حفیف روایت کی ہے \* انہوں نے بیروایت صالح بن احمد -احمد بن خالد بن تمر -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - بیٹی بن بزیر - ابیض بن اغرے حوالے ئام ابوضیفہ و تن خوے روایت کی ہے \*

حافظ تھے بن منظر نے بیردایت اپنی ''مسئد'' میں - ابو یکر قاسم بن پینی عطار - عبدالرحمٰن بن عبدالصمد - شعیب کے حوالے ہے امام ابو حذیقہ ہے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت احمد بن خالد بن عمر وقصی -انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے -عکرمہ بن بزیدالبانی -ا بینل بن اغر کے حوالے نے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے تا ہم انہوں نے متن میں 'خلام' 'کاؤ کرٹیس کیا۔

انہول نے رروایت میکی روایت کے الفاظ کے ساتھ ۔ حسین بن قاسم - محد بن موی - عباد بن صبیب کے حوالے سے امام الوحشیفہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیردوایت محمد بن ابراہیم - محمد بن شجاع تلکی - صن بن گھر بن سعدان - صن بن علی بن عفان - ابو بچلی عبدالحمید صافی کے حوالے ہے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے \*

ا پوئبدالقد حسین بن گھر بن خسر و نے بیدوایت اپنی'' مند' بیس-ایوفقل بن خیرون-ابوقلی بن شاذان- قاضی ابوفقراحه بن گناب-عبدالله بن طاہر-اساعیل بن تو به-گھر بن سن کے حوالے ہے 'امام ابوطنیف روایت کی ہے \*

انہوں نے سیدوانیت ابوطالب بن پوسف- ابوگھے جو ہری- ابوبکر ابہری- ابوعر و پسرانی - ان کے دادا کے حوالے ہے۔ مجھے بین خسن کے حوالے ہے'امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے \*

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بیردوایت-حسن بن علی بن ما لک-ابیشعثاً وظی بن حسن-وکیج بن جراح کے حوالے ہے امام اپومٹیف روایت کی ہے \*

(واخرجه) الاهام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الاهام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناحد اذا طلع التمرة والزرع ناحد اذا طلع التمرة والزرع كان في الارض زرع نابت فباعها صاحبها فالتمرة والزرع للبايع الا ان يشترط ذلك المشترى وكذلك العبد اذا كان له عال وهو قول ابو حنيفة "المام تحدين من من شروايت كياب "ألاً ثار" بين قل كي يت المبول في الكوام الإضفة بين من المراحد المام تحديد المام المراحد المام تحديد المام تحديد المام المراحد المام تحديد المام المراحد ال

محمفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی ویتے ہیں جب مجھور محجور کے درخت پرنگل آئے یا زمین میں سے کوئی پودا باہرنگل آئے ادراس کا مالک اسے فروخت کردے تو وہ محجوریا اس (پودے کی) پیداوار فروخت کرنے والے کی ملکیت ہوگی البت اگر خریدار نے اس کی شرط طبے کی ہوئو تھم مختلف ہوگا۔ اگر غلام کے پاس بال ہوئو اس کا بھی بھی تھم ہے امام ابوحذیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

حافظا ابو بکراتھ بین څلدین خالدین خل کلا گل نے بیدروایت اپنی ''مسئد' میں۔ اپنے والد گھرین خالدین خلی۔ ان کے والد خالد بمن خلی۔ تمہرین خالدو ہم کے تھوالے ئے امام ابو حذیقہ ہے روایت کی ہے \*

محرين حن في اسابية والنوز الموز المين الله المين الله المين الموام الوصيف والنوز سروايت كياب \*

امام ابوطیفہ نے - سکن روایت دوسرے الفاظ کے ساتھ -ابو زبیر کے توالے سے بیر روایت فقل کی ہے: حضرت جابر ڈائٹن روایت کرتے ہیں: نجی اکرم فائٹا کے ارشاد فرمایا ہے:

'' جو شخص گوگی نظام فروخت کرنے جس کے پاس مال موجودہ واقع وہ البتدا گر مجان میں مال موجودہ واقع وہ البتدا گر میں میں مال خریدار نے اس کی ملکت ہوگا اور جو شخص خریدار نے اس کی شرط عائد کی ہو تا میر داللہ مجبور کا درخت فروخت کرنے تو اس کا چھل فروخت کرنے تو اس کا چھل فروخت کرنے تو اس کا چھل فروخت کرنے والے کی ملکت ہوگا البتدا گرخریدار نے شرط عائد کی ہو (تو حکم شنگ ہوگا)''

(1083) - مندروايت: (اَبُّهُ وَ حَـيْهُ فَهَا وُوِيَ هُدَا الْمَحْدِيْثُ فَهَا وُوِيَ هُدَا الْمَحْدِيْثُ بِلَهُ الْزُّبَيْرِ عَلَى الْفَرَّيْرِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللهُ اللهُ مُثْنَى وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

\*\*\*---\*\*

الوقط بخارى نے بيروايت- حماد بن احمد مروزى - وليد بن حماد حسن بن زياد كے حوالے سے امام ابوضيف سے روايت كى بے\*

ب انہوں نے بیروایت احمد بن گدین معید ہمدانی - فاطمہ بنت کر بن حویب سے نقل کی ہے وہ بیان کرتی ہیں: یم نے اپنے والد کو بیہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: پیمز و بن زیات کی تحریب بیم نے اس میں یہ پڑھا ہے: انہوں نے اس کواہام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے۔

رویت ہے ہے۔ انہوں نے بیروایت صالح بن احمد بن الومقاتل قیراطی-احمد بن خالد بن عمر قصصی میسی بن یز بد-ابیض بن اغرے حوالے سے امام الوحاییف سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیدوایت اجمد بن فکر - منذر بن فکر - حسین بن فکر - حسن بن زیاد کے جوالے سے امام ابوطنیف روایت کی ہے \* انہوں نے بیدوایت فکر بن حسن جو بیار کی - بشر بن ولید - امام ابو بوسف کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیروایت محمد بن حفص بیکندی-اض بن حارث-ابویجی عبدالحمید حمانی کے حوالے سے امام او حفیفہ سے روایت اُل ہے\*

۔ انہوں نے بیروایت احدین گھر-منذرین گھر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-اپنے پیما حسین بن سعید بن الوجم-ان کے والد کے حوالے نے امام الوحلیف روایت کی ہے\*

انبوں نے بدروایت ہل بن متوکل محربی سلام کے حوالے سے امام الوصیف سے روایت کی ہے\*

انہوں نے بیردوایت احمد بن گھر نے قل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں: اساعیل بن گھر نے مجھے اپنے داداا ساعیل بن ابو بچیٰ کی تحریر دی اس میں میدندگور تھا انہوں نے میردوایت امام الاصفیف نقل کی ہے۔

انہوں نے بیردایت عبدالرحن بن احمد بن ابوجعفر سمنانی (اور )احمد بن مجمد (ان دونوں نے )- احمد بن حازم- عبیداللہ بن موکی کے حوالے ہے 'امام ابوحنیفیہ نے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیردوایت احمد بن گھر بن کیچیٰ بن عمر و جازی -انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے -عمر بن علاء کے حوالے سے' ---

انہوں نے بن بیروایت - احمد بن گھر - حسن بن علی - حسین بن علی کی تر مریکے حوالے ہے ۔ یکیٰ بن حسن - ان کے بھائی زیاد بن حسن - ان کے والد کے حوالے کے امام ابوعذیقہ سے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیدروایت احمد بن اوصالے - احمد بن ایقوب بن مروان-عبدالعزیز بن خالد کے حوالے ہے امام ابوطیقہ سے روایت کی ہے\*

انہوں نے بیروایت احمدین ابوصالے بلخی (اور) محمدین محمد جن کار اور) صالح بن منصورین نصرصفانی (ان سب حضرات نے)-محمد بن شجاع-عمرین پیٹم کے حوالے سے امام ابوصفیفہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیدوایت مطرف بن داؤ و بغلا نی-حسن بن گھر جر بری- قاسم بن جمیل-مندل بن علی کے حوالے سے امام الوحفیفہ بے روایت کی ہے \*

ر دیا ہے ہے۔ انہوں نے میروایت احمد بن الوصالح -احمد بن لیقتوب -سالم بن سالم کے حوالے ئے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے \* تاضی عمر بن حسن اشنائی نے بیرروایت - تحمد بن سلیمان بن حارث از دی - عبرالله بن تحمد بن موکی کے حوالے ہے 'امام ابو حقیقہ سے روایت کی ہے \* ابوعبراللہ حسین بن محمد بن خرولئی نے بیرروایت اپنی ''مسند' عیں - ابوفضل بن احمد بن حسین بن خیرون - ان کے مامول ابوغلی با قلانی - ابوعبرالله بن دوست علاف- قاضی تربن حسن اشانی کے هوالے ئام ابوه بیندے روایت کی ہے \*

قاضی ابوبکر تھر ہن عبدالباتی نے بیروایت - ابوقا سم عبدالعزیز سکری - ابوطا سرتناهی - ٹھرین ہند حضری - بوسف بن مویٰ -وکتح کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے \*

حسن بن زياد نے بيروايت اپل مسند ميں امام ابوصيف ان تو سے روايت كى ٢٠٠

(1084)- مترروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) (عَنِ) الْهَيْفَمَ (عَنِ) الشَّعْسِي عَنْ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٍّ بُنِ آبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

مُثْن روايت فِي السَّرَجُ لِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ فَيَطَأَهَا ثُمَّ حَدَث بِهَا عَيْبٌ إِنَّهُ لا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَرُدُهَا وَيُرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ

امام الوطیفد نے - بیشم - شعبی کے حوالے سے بیدوایت نقل کی ہے:انہوں نے امیر الهؤمٹین حضرت علی ڈلٹھؤ سے ایسے شخص کے بارے میں لقل کیاہے:

جوگوئی کنیز فریدتا ہے اور پھراس کنیز کے ساتھ تھیت کرلیتا بے پھراس کنیز میں کوئی عیب سامنے آتا ہے تو حضرت کل بڑا تھا فرمات میں دو اس کنیز کو وائین کمیں کرسکتا وہ اس عیب کے حوالے سے ہونے والی کی کے حوالے ہے رجوع کرسکتا ہے (مینی جواضائی تیت دی گئی ہے وہ والیس لے سکتا ہے)

حافظ تھے بن مظفر نے بیروایت اپنی قسند' میں - مبارک بن عبد الجبار شیر فی - ابوٹھ جو ہری - حافظ تھے بن مظفر کے حوالے سے امام ابو حقیقہ تک مذکورہ سند کے ساتھ لقل کی ہے۔

انہوں نے بیدوایت قاسم این احمد بن عر–عبداللہ بن حسن خلال-عبدالرطن بن عمر–گلہ بین ابراتیم بن فیپش –ٹیمہ بن شیاع حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوصلیفہ ہے دوایت کی ہے \*

(واخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة عَنْ الهيشم عَنْ محمد بن سيرين عن امير المؤمنين على بن ابو طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ثَمْ قال محمد وبه ناخذ و كذلك اذا لم يطاها وحدث بها عيب عنده ثم وجد بها عيب دلسه البائع فائه لا يستطيع ردها ولكنه يرجع بنقصان العيب الا ان يشاء البائع ان ياخذها بالعيب الذي حدث عند المشترى و لا ياخذ للعيب الذي حدث عند المشترى و لا ياخذ للعيب الذي حدث عند المشترى و لا ياخذ للعيب

امام تھ بن حسن شیبانی نے بردوایت کتاب "الا فار "مین أقل کی ب۔ انہوں نے اس کواہام ایو حفیقہ ۔ بیٹم ۔ بیٹم ۔ بی س برین کے حوالے ہے امیرالمؤمنین حظرت علی بن ایوطالب فی فرز کے دوایت کیا ہے گیراہام ٹی فررائتے ہیں: ہم اس کے مطابق فو کل (1084) اخرجه محمد میں الحسن الخیسانی فی الاتبار (734) وہوں الحجة علی اصل المحدیث 521/2 - والیہ فی فی السن محدیثا عیا - وعیدالوزاق 8/152/8 میں البیوع :الرجل بشنوی الحاریة فیطاله الله بعدیثا عیا - وعیدالوزاق 8/152/8 والیہ فی فی السن الکیری 322/5

اليالي-

ا آگاطری آگر (دوسرے مالک نے) اس کنیز کے ساتھ صحبت ندگی ہوا در دوسرے مالک کے بال اس کنیز میں کوئی عیب پیدا ہو پہنے بچھ وہ کنیز میں اس عیب کو پائے جس کے بارے میں فر وخت کرنے والے نے اسے دھوکہ دیا ہو تو اب دوسر امالک اس کنیز والبین میں کرسکتا 'صرف اس عیب کی وجہ سے اضافی رقم واپس لے سکتا ہے البت اگر فروخت کرنے والاشخص جاہے تو تر یدار کے ہال پہنے والے عیب سمیت اس کنیز کووا پس لے سکتا ہے جھین وہ اس عیب کی وجہ سے اوا پیکی میں کوئی کی کیمیں کرے گا اور نہ ہی سے با ملک سے صحبت کرنے کی وجہ سے گوئی کی کرے گا اگر وہ جیا ہے گا تو کنیز کووا پس لے گا اور پوری رقم واپس کرد ہے گا۔ امام الاحضیف کا ان تمام صورتوں میں بہی تول ہے۔

حن بن زیاد نے بیدوایت این امند " میں امام ابوجنیفه رفائقات روایت کی ہے \*

1085)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْقَاسِم بَنِ عُدِ الوَّحْمَٰنِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْمُوْ فِهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ حَدَه

سَمَّن روايت: أَنَّ الْاشْ هَتْ بُن قَيْسِ الْكِذِيقَ الشَّمَرى مِنْ عَبْدِ اللهِ رَقِيْقًا مِنْ رَقِيْقِ الْإِمَارَةِ فَتَقَاضَاهُ عَدْ اللهِ قَقَالَ الْاشْ عَثْ اللهِ بِعُنْهَا مِنْكَ بِعِشْرِيْنَ اللَّهَا أَلافِ دِرُهُم فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بِعُنْهَا مِنْكَ بِعِشْرِيْنَ اللَّهَا عَشْالَ عَبْدُ اللهِ إلْجَعَل بَيْنِيْ وَبَيْنَ نَفْسِيْ فَقَالَ عَبْدُ وَمِنْ اللهِ اللهِ الْجَعَلُكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ نَفْسِيْ فَقَالَ عَبْدُ فَقَالَ عَبْدُ فِي إِنْ مِنَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم سَهِعَنَّهُ مِنْ فَا اللهِ مَسَلَّم سَهِعَنَّهُ مِنْ

إِذَّا اِخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَلَمْ يَكُنُ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقُوْلُ عَاقَالَ الْيَائِعُ أَوْ يَتَرَاقَانِ الْبَيْعَ \*

امام الوصنيف في - قاسم بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود - أن كي والد س - ان كي دادا (ليحي حضرت عبد الله بن مسعود والتفري سردايت كرت جن :

وو دی وی اور ایست رحیدی الله و الله

"جبخريد وفروخت كرنے والول كے درميان اختلاف

125 حرجة المحاكم في المستدرك 52/2-وابوداود285/3-وابويعل 400/4984)-واحسد466/1-وابن حد 2155 في الشجارات باب البيعان مختلفان-والدارمي 250/2في البيوع:باب اذاختلف المتبايعان-والبيهيقي في السن كي 332/5 موجائے اوران کے ماش کوئی ثبوت شہو تو اس بارے میں فروخت كرنے والے كا قول مانا جائے گا' يا چھروہ دونوں اس سودے کو کا لعدم کردیں گئے'۔

ا پوتھر بخاری نے بیروایت-عبداللہ بن تھر بن علی گئی ۔ کیجیٰ بن مویٰ عبداللہ بن یزید کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ سے روایت

' انہوں نے میروایت صالح بن اجمد بن ابومقائل-عثمان بن معید بن یونس-مقری کے جوالے سے امام ابو صنیف سے روایت کی

انہوں نے بیروایت ابوعهای اجرین مجمد بن معید جدانی -عبداللہ بن مجرین نوح فزاری-انہوں نے اپنے والد کے حوالے - - فارجه بن مصعب كي والي المام البوطيف روايت كى ب جوان الفاظ - ب:

"جب خريد وفروخت كرنے والوں ميں اختلاف موجائے"

. انہوں نے بیروایت انھر بن مجر- اساعیل بن تهاد ( کی تحریر ) ان کے والداور قائم بن معن کے حوالے سے امام البعضيف سے 'طویل روایت کے طور پرنقل کی ہے۔

انہوں نے بیردایت احمد بن یعقوب عبدالعزیز بن خالد کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیردایت مجمد بن ابراہیم بن زیاد راز کی - خلف بن بشام- ابوشہاب مناط کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت

انہوں نے بیردوایت عبادین احمد سمنانی محجد بن عبداللہ بن شار-معانی بن قبران کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی

حا فظ طلحه بن مجدنے بیروایت اپنی '' مسند''ئیں-صالح بن احمد۔عثمان بن سعید بن یونس بعلی - ابوعبد الرحمٰن مقری کے حوالے ہے امام الوطنیفہ سے روایت کی ہے\*

را به المعاشر المعاشر المعارض المعارض المعارض المعارض المعارض المراجيم بن احمد بن عمر - داوُ د بن رشيد - عباد بن عوام حافظ محد بن مظفر نه ميدوايت التي "مند" عبل - عبدالصمد بن على بن محد - ابراجيم بن احمد بن عمر - داوُ د بن رشيد - عباد بن عوام کے حوالے سے امام ابو حنیف سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیدوایت ابوقا مستعید ہن احمد بن محمد بن عبداللہ بن میسرہ مقری کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے\* حافظ ابن مظفر نے میردوایت ٔ امام ابوصنیف کے طرق کے علاوہ دوسر ے طرق سے نقل کی ہے۔

ا ہن خسرونے بیروایت -مبارک بن عبدالجبار حیر فی -ابوٹھ جو ہری-حافظ ٹھر بن مظفر کے حوالے سے امام ابو حنیفہ تک ان کی سند کے ساتھواس روایت کو قل کیا ہے۔

### الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْإِخْتِلَافِ الْوَاقِعِ فِي الْعَقَدِ (چِوَّقِ فَصل ):عقد يس مون والافتلاف كاحم

1000)- مندروايت (البو حينيفة) عَنْ حَمَّادٍ انَّ

مَن رِدَايت: أَنَّ الاَشْعَتُ بْنَ قَيْسٍ إِشْتَرَى مِنْ عَبْدِ الله عَدْ الله فَقَالَ عَبْدُ الله وَ مَنْكَ بِعِشْرِينَ الْفَافَقَالَ عَبْدُ الله وَ مَنْكَ بِعِشْرِينَ الْفَافَقَالَ عَبْدُ الله وَبُعُلُ بَيْنَى وَبَيْنِكَ وَمَنْكَ مَنْ شِنْتَ فَقَالَ الْاَشْعَتُ أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنِكَ وَمَنْكَ مَنْ شِنْتَ فَقَالَ الْاَشْعَتُ أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنِكَ فَعْدَالَ عَبْدُ الله وَمَلَى عَبْدُ الله وَمَلَى عَبْدُ وَالِه وَسَلَمَ يَعُولُ لُ

إِذَا الْمُحَلَّفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَ ابَيِّنَةٌ وَالْمُولِيَّةِ الْمِنْةُ وَلَيْنَةً وَالْمُؤْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَوَادَانَ

، امام ابوطنینہ نے- ٹماد کے حوالے سے بیر روایت نقل کی ے: آیک شخص نے آئیس بتایا:

افعت بن قیم نے حضرت عبداللہ بن مسعود گاؤنے سے
ایک غلام خریدا محضرت عبداللہ گاؤؤ نے ان سے رقم کا مطالبہ
کیا تواضعت نے کہا: یکس نے بیدن ہزار کے قوش میں آپ سے
خریدا ہے تو حضرت عبداللہ گاؤؤ نے کہا: یکس نے بیس ہزار کے
عوش میں تمہیں فروخت کیا ہے گھر حضرت عبداللہ گاؤؤ نے کہا: تم
میر سے اور اپنے درمیان جے جاہو قالت بنا لؤ تواضعت نے کہا:
آپ میرسے اور اپنے درمیان خاص بنا لؤ تو حضرت
عبداللہ گاؤؤ نے فرمایا: میں تمہیں اس بار سے بیس نی اکرم تا گاؤ کو سے
ارشاد فرمانے: میں تباتا ہوں میں نے تی اکرم تا گاؤ کو بیا

''جب قرید و فروخت کرنے والے دونوں فریقوں کے درمیان اختیاف ہو جائے اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہ جواور مامان موجودہ ورجس کا سودا ہوا تھا) تو اس بارے میں فروخت کرنے والے کے قول کا اعتبار ہوگا' یا گیردہ دونوں اس سود کو کا کا عتبار ہوگا' یا گیردہ دونوں اس سود کو کا کا عتبار ہوگا' یا گیردہ دونوں اس سود کو کا کا عدم تر اردے دیں گے۔''

بیشتر بخدری نے بیروایت-صالح بن سعید بن مرداس-صالح بن گد-حماد بن البحثیفیہ کے حوالے سے امام البوصیفیہ بڑا گفتاہ سات ہے ہے \*

د فطیلی بن گیر نے بیردوایت این 'مسند' میں -صالح بن انھر-عثان بن معید- ابوعبد الرحمٰن مقری کے حوالے سے امام حصیتہ نے -حماد- ابراتیم سے دوایت کیا ہے۔ ان الانسعث بن قيس اشترى من رقيق الامارة فاشتجرا في زيادة الثمن ونقصانه فقال عبد الله بن مسعود سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّمَ يقول اذا اختلف البيعان ولا بينة فالقول قول البائع او يترادان البيع\*

اشعث بن قیمیں نے حکومت کے غلاموں میں ۔ ایک غلام خرید لیا' تو قیت کے زیادہ یا کم ہونے کے بارے میں'ان دونوں صاحبان کے درمیان اختلاف ہوگیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رفی تونے فرمایا: میں نبی اکرم علی اُلم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا ے :

ہے. ''جبخرید وفروخت کرنے والوں کے درمیان اختلاف ہوجائے اور کوئی ثبوت نہ ہو 'تواس بارے میں فروخت کرنے والے کاقول معتبر ہوگا 'یا بھروہ دونوں اس سودے کوختر کرویں گئے''۔

امام الوحنيفہ نے -حماد کے حوالے ہے- ابرا تیم سے بیر روایت نُقل کی ہے: (وہ قرمات بین:)

''الیک شخص ایک کنیز فر وخت کرتا ہے جہاں کے بیچ کے بارے میں فروخت کرنے ہے کہ بارے میں فروخت کرنے ہے اللہ اور خریدار دوفوں دووک کردیتے اس تجوہ وہ بیٹر فروخت کرنے والے نے اس کا دیم کی کی موقوہ وفروخت کرنے والے نے اس کی تی کی موقوہ وفروخت اس کی تی کی موقوہ وفروخت اس کی تی کی موقو چھرو وہ بیدار کا غلام شار موالا اور آگر ان دوفوں کو اس کے بارے میں شک مو جائے تو دو بیدان دوفوں کے درمیان برابری کی سطح پر تشخیم ہوگا دوان دوفول کا وارث سے گا اور بدوفول کا وارث سے گا اور بدوفول کا وارث سے گا

(1087) - سندروايت: (أَبُوْ حَيِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَنْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَالْمِ عَنْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَلَا اللّهِ عَنْ عَلْمَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلْمَ عَ

مُعْنَ رَوايت: مَنْ بَاعَ جَارِيَةً ثُمَّ إِذَّعَى الْوَلَدَ الْمُشْعَرِيُّ وَالْبَائِعُ جَمِيعًا فَهُوَ لِلْمُشْعَرِيُّ فَإِنْ إِنَّعَاهُ الْبَائِعُ وَنَفَاهُ الْمُشْعَرِيُّ فَهُوَ لِلْبَائِعِ وَإِنْ نَفَاهُ فَهُو عَبُدُ الْمُشْعَرِيِّ وَإِنْ شَكًا فِيْهِ فَهُو بَيْنَهُمَا يَرِثُهُمَا وَرَبُهُ وَهُو وَيَرْبُعُمَا يَرِثُهُمَا وَرَبُو فَهُو وَيَرْبُونَهُمَا وَرَبُوهُمَا وَرَبُونَهُمَا وَرَبُوهُمَا وَرَبُوهُمَا وَرَبُوهُمَا وَرَبُونَهُمَا وَرَبُولُهُمَا وَرَبُونُهُمَا وَرَبُولُهُمَا

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة "ثم قال محمد ولسنا ناخذ بهذا ولكنا نقول الراحة ولسنا ناخذ بهذا ولكنا نقول ان جاء ت به لاقل من ستة اشهر فادعياه جميعاً معاً فهو للبايع وينقض البيع فيه وهي ام ولمد له فان جاء ت به لاكثر من سئة اشهر منذ وقع الشراء فهو ابن المشترى ولا دعوة للبايع فيه على حال وان شكا فيه او جحدا فهو عبد المشترى وهذا كله قول ابو حنيفة رضى الله تعالى عنه والله تعالى اعلم"

<sup>(1087)</sup>اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثاور 745)في الايسان والنذور :باب من باع سلعة فوجديهاعيناً وحبلاً وابويوسف في الآثار 158

آ بي الله بهترجانتا بـ

## ٱلْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الصَّرَفِ

#### وسوال باب: ربيع صرف كابيان

(1088) - سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَطِلَةً الْمُعُودِي رَضِيَ اللهُ مُحَنَّةُ الْمُعُودِي رَضِيَ اللهُ مُحَنَّةُ (عَنِ) النبِي صَلَّى اللهُ مُحَلَّهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ مُسْرِروايت: اَللَّهَ مَنَّ اللهُ عَمَّلًا بِمَثَلٍ وَالْفَصْلُ رِبَّا وَالْفَصْلُ رَبَّا وَالْفَصْلُ رَبَّا وَالْفَصْلُ رَبَّا وَاللَّهَ مِمْلًا وَاللَّهُ مِمْلًا وَاللَّهُ مِمْلًا وَاللَّهُ مِمْلًا وَاللَّهُ مَمْلًا وَاللَّهُ مَمْلًا وَاللَّهُ مَلًا وَالْفَصْلُ رَبًا وَالْفَصْلُ رَبًا وَاللَّهُ مِمْلًا مِمَلًا وَاللَّهُ صَلَّ رَبًا وَالْمَعْدُ وَاللَّهُ مِمْلًا وَاللَّهُ مَمْلًا وَاللَّهُ مَمْلًا وَاللَّهُ مَمْلًا وَاللَّهُ مَمْلًا وَاللَّهُ مِمْلًا وَاللَّهُ مَمْلًا وَاللَّهُ مَمْلًا وَاللَّهُ مَمْلًا وَاللَّهُ مَمْلًا وَاللَّهُ مَمْلًا وَاللَّهُ مَمْلًا وَاللَّهُ مِمْلًا وَاللَّهُ مَمْلًا وَاللَّهُ مَمْلًا وَاللَّهُ مَمْلًا وَالْمُولُلُ وَاللَّهُ مَا لَا مِمْلًا وَاللَّهُ مَا لَا مُمْلًا وَاللَّهُ مَمْلًا وَاللَّهُ مَا لَا مَالَا لَهُ مَا لَا مَالَّا مِمْلًا وَاللَّهُ مَا لَا مُعَلَى وَالْفَصْلُ وَبًا وَالْمَالُ وَاللَّهُ مَا لَا مُعْلَى وَالْمُعْمَلُ وَاللَّهُ مَا لَوْلًا مِمْلًا مِمَلًا وَالْمُعْمَلُ وَاللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ وَاللَّهُ مَا لَا مَا لَا مُعَالًا وَاللَّهُ مَا لَا مُعَلَى وَالْمُعْمَلُ وَاللَّهُ مَالًا مِمْلًا مِمْلًا مِمْلًا مِمْلًا مِمْلًا مِمْلًا مِمْلًا وَاللَّهُ مِمْلًا وَاللَّهُ مِمْلًا وَاللَّهُ مِمْلًا مِمْلًا مِمْلًا مِمْلًا مِمْلًا وَالْمُعْمِلُ وَاللَّهُ مِمْلًا وَاللَّهُ مِمْلًا وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقُ ولَا مُعْلَى مُعْلِقًا وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ و

امام ابوعنیف نے عطیم فی کے حوالے سے بردوایت نقل کی ہے - حضرت ابوسعید خدری ڈائٹو 'نی اکرم تنافیق کا میفرمان انقل کرتے ہیں:

''سونے کے عوض میں سونے کا لین دین برابر ہوگا اور اضافی اوا نگی سود جو گی جاندی کے عوض میں جاندی ہرابر ہوگا اور وزن کے ساتھ کی اور دی جائے گی اور اضافی ادائیگی سود ہو گی محور ہرا پڑ برابر لیا جائے گی اور اضافی ادائیگی اور اضافی ادائیگی سود ہو گی نمک کے عوض میں جو کو برا پڑ برابر لیا دیا جائے گا اور اضافی جائے گا اور اضافی جائے گا اور اضافی ادائیگی سود ہوگی نمک کے عوض میں نمک کا برابر برابر لین دین کیا جائے گا اور اضافی ادائیگی سود ہوگی'۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة بلفظ المثل بالمثل في الكرا\* ثم قال محمد وبه ناحذ وهو قول ابو حنيفة\*

امام تحدین حسن شیبانی نے سیروایت کتاب 'آلآ فار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے جس میں تمام صورتوں میں بدالفاظ بین 'حش بالشل' بھرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فق کا دیتے ہیں

امام ابوحنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

حافظ البو بكراتمر بن تكربن خالد بن خلى كان تى نه بدروايت اپن "مند" ميں - اپنے والد تحر بن خالد بن خلى - ان كے والد خالد بن خلى - تحر بن خالد و بن كي حوالے ئے امام البوطنيف ب روايت كيا ہے جيسا كه امام تحر نے اس كو "مثل بالشل" كے اغظ كے ساتھ (1088) اخر جه صحب مدين البحث الشيساني في الآفنار (760) - والبحث كفي في صندا الام ( 322) - وابن حبان ( 5016) (5017) - و مالك في الموطا 2022 - و من طويقه الشافعي في المستد 157/2 - وفي الوسالة فقرة ( 758) - والبخاري ( 2177) في المسابقة على ( 469)

- كانظى ماتھ ذكركيا ہے۔

۔ ۔ یہ روایت احمد نقل کی ہے انہوں نے بیٹ میں بن فل بی کی بن حسن - زیاد بن حسن بن فرات - ان کے والد کے ے سے امام ابوحلیفہ سے روایت کی ہے۔

ے کے ہا ہم سیدے دریات کے بیاں۔ نے بیردوایت مجمد بن حسن بزار- بشر بن ولید- امام ابو بیسف کے حوالے سے امام ابوطنیفہ نے قبل کی ہے۔ سے بیردوایت عبداللّٰد بن مجمد بنخی اور مجمد بن اسحاق-ابرا تیم بن یوسف-امام ابو بیسف کے حوالے سے امام ابوطنیف سے = = ك ب تاجم انبول في اس ميل لفظ "شعير" كا ذكر نبيل كيا-

🔻 ں نے بیروایت بارون بن ہشام- اتحد بن حفض -اسد بن غمر و کے حوالے ہے امام الوضیفہ ہے روایت کی ہے تا ہم تعيد القاظال كي بان

مَّ قَالَ الذَّهب بالذهب وزناً بوزن يداً بيد والفضل رباً والفضة بالفضة وزناً بوزن والفضل رباً محسطة بالحنطة كيلاً بكيل يداً بيد والفضل رباً والملح بالملح كيلاً بكيل يداً بيد والفضل

🗝 نے فرمایا: مونے کے پوش میں سونے کالین دین برابر کے دان کے ساتھ دست بدست ہوگا اوراضا فی ادائیگی سود ہو ۔ ۔ یہ ن کے غوش میں جاندی کالین دین برابر کے وزن کے ساتھ ہوگا اوراضائی ادا نیکی سود ہوگی۔ گندم کے غوش میں گندم کا ہے۔ یہ کر ہوگا اور دست بدست ہوگا اور اضافی اوا لیکن سود ہوگی۔ ٹمک کے عوش میں ٹمک کالین دین پورا ماپ کر اور دست من اورا شافی ادا نیکی سود ہوگی۔ منابع اورا شافی ادا نیکی سود ہوگی۔

ن یوں نے بیروایت ان الفاظ کے ساتھ - احمد بن گھر- منذر بن گھر- حسین بن گھر- ابو پوسٹ اورا سد بن تمرو کے ھوالے ہے الما الاعنيقات روايت كي ب

شیول نے میروایت الحدین گر - حسن بن علی بن عهاس-عبدالحمید تمانی کے حوالے سے امام ابوضیف روایت کی ہے تا ہم 

مثلاً بمثل والفضل رباً \*

ا سے بروایت اپنے والد کے حوالے سے معید بن معود عبیدالقد بن موی کے حوالے سے امام ابوطیف سے ای طرح و يتن ب مثلاً بمثل

انہوں نے بیردوایت احمد بن محمد احمد بن حازم - عبیدالله بن مویٰ کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیروایت گھ بن رضوان - گھر بن سلام - گھر بن عبداللہ سعدی - گھر بن عثان - بہل بن بشر (اور ) فتح بن عمرو (ان دونوں نے) - سن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیف سے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت تمادین ابراہیم مروزی -ولیدین تماد کے حوالے سے امام ابوضیف سے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت حامد بن احمد بن زرارہ کشانی - عمار بن خالد تمار – اسحاق بن یوسف از رق کے حوالے ہے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے\*

انہوں نے بیروایت احمد بن محمر – احمد بن عبدالملک – احمد ابن واؤد – اسحاق بن پوسف کے حوالے سے 'امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے\*

انہوں نے بیروایت احمد بن مجر-منذر بن مجر-انہوں نے اپنے دالد کے حوالے سے-ان کے بیچا-ان کے والد معید بن ابوجم كے حوالے سام ما او حليف سے روايت كى ب

ا انہوں نے بیردوایت احمد بن مجمد محمد بن عبداللہ مسروتی نے قال کی ہے وہ بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے داوا کی کتاب میں بیر بات پڑھی ہے کدامام ابوصنیفہ نے ہمیں بیردوایت بیان کی تھی تا اتم انہوں نے بیرالفاظ آخل ٹیس کیے ہیں۔

والفضل رباً وقال من زاد او ازداد فقد اربا

والعصف ربه و عن من و العدر و المستعمل و ...
"اضافی ادائیگی مود و گی اور چرخض زیاده در کے ان یا دوصولی کا تقاضا کرنے وہ مود کا کام کرے گا''۔
انہوں نے بیر دوایت احمد بن مجر حسن بن صاحب - داؤد سمسار - یکی کے حوالے سے امام ابوطنیف سے دوایت کیا ہے'جو اسحاق بن يوسف ازرق كالفاظ كے مطابق ب

انہوں نے بیردایت احمد بن محمد بن ماہان تر مذی - صالح بن محمد - حماد بن ابوصنیفہ کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی

تا ہم اسد بن عمر داورامام ابو پوسف نے حسین بن گھر کی ان نے نقل کردہ روایت کے مطابق چار چیز وں میں برابر کے باپنے کا ذكركيا ہے۔

، انہوں نے بیردوایت صالح بن احمد بن ابومقاتل ہردی -عثان بن سعید- ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے ہے'امام ابوطیفہ ے اس کی مانندروایت کی ہے۔

ا مبول نے بیردایت سالم بن محراسدی - ابواز ہر - حسین بن حسن - عطیہ کے حوالے سے امام ابو حضیقہ سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیردایت عبدالرحیم بن عبداللہ بن اسحاق - مسار - اساعیل بن تو بد - حسین بن حسن - عطیہ کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیردوایت محمد بن صالح بن عبداللہ طبری - علی بن معید بن مسروق - ان کے والد کے حوالے سے امام ابو صنیفہ ب

\* = 0 = :=

ما العظم الله المستروايت التي "مند" ميں -صالح بن احمد حمّان بن سفير -مقرى كے حوالے سے امام ابوطنيف سے

موں نے میروایت صالح بن ابراہیم بن عثان - کلی بن ابرائیم کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے \* مسے بیروایت احمد بن مجر - حسن بن علی بن عباس - عبدالحمید حمانی کے حوالے سے امام ابوصیف نقل کی ہے۔ و نے بیروایت محد بن مخلد-ائد بن عبداللہ حمیری-اسحاق از رق کے حوالے سے امام ابو عنیفد، وایت کی ہے \* ے بیادوایت این کلد- ابوسعید جندی - ابوجزہ ٹھ بن پوسف- ابوقرہ سوی بن طارق کے جوالے ے امام ابو صنیفہ زالتنا

ي ه كتيم بين: اسحاق ازرق كالفاظ بيدين" مونے كي فوض ميں مونے كالمين دين برابر مو گااورا ضافي ادا نگي سود موگي"۔ \_ حدروایت کے آخرتک کے الفاظ بین جس میل لفظ (مشل 'بی روایت بواہے۔

به فظ کیتے ہیں :حمز ہ زیات' حسن بن زیادُ الیب بن ہانی' حماد بن الیونیفۂ ابو یوسف اوراسد بن عمرونے بیروایت امام ابوحیفید المائد المائد المائد

المنتقال المنتاكي الم

ميب كالفاظيرين

لذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضل رباً\*

معونے كي وض ميں سونے كالين دين برابر برابر جو گا اور اضافي ادا يكي سود جو كي -

انبوں نے میروایت قاسم بن میلی عطار دومشق میں عمبرالرحمٰن بن عبدالصد بن شعیب بن اسحاق -ان کے داداشتیب کے و ہے۔ امام ابوحنیفہ ئے انہی الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے۔

ن بیں روایت حسین بن حسین انطا کی - احمد بن عبد الله کندی علی بن معبد - ابو بوسف ( اور ) مجمد بن حسن کے حوالے ے کی م ابوطنیفرے روایت کی ہے

ته ان دونول حفرات نے سیات ذکر کی ہے:

المذهب والفضه وزنا بوزن يذا بيد والفضل ربأ

۔ نے دور چاندی کالین دین برابر کے دزن کے ساتھ دست بدست ہوگا اوراضا فی ادائیٹی سود ہوگا۔

ا عبال نے بیروایت پہلے الفاظ کے ساتھ -حسن بن محد بن سعید -حسن بن علی -عفان - ابو یچیٰ حمانی کے حوالے سے امام المحقق روايت كى ب انہوں نے بیروایت احمد بن نصر بن طالب-احمد بن کیا عبداللَّد بن گھر بن رسم -گھرین حفص کے حوالے سے امام ایوصیف ے میلی روایت کے الفاظ کے مطابق تقل کی ہے۔

ا یوعبدالله مسین بن محمد بن خسر و نے بید دایت اپنی ' مسند'' میں - ابوضل احمد بن حسن بن خیرون - ابوعلی بن شاؤان - ابوضر بن اشکاب قاضی بخاری عبدالله بن طاہر-اساعیل بن توبیقروی سٹھر بن صن کے حوالے سے امام الوصیفہ سے روایت کی ہے جس عن سب صورتول مين لفظاد دمثل" مذكور ب-

انہوں نے بیروایت مبارک بن عبدالجبار میر فی - ابوٹھ جو ہری- حافظ محد بن مظفر کے حوالے ہے امام ابو حذیفہ تک مذکورہ سند کے ساتھ الک کیا ہے۔

> (1089)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيسْفَةً) عَنُ وَلِيْدِ بْن سُرَيْعِ مَوْلَىٰ عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَهُ قَالَ

مُعْن روايت: بَعَتَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَـنْهُ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ خُسْرَوَانِيّ قَلْدُ أُحْكِمَتُ صَنْعَنُهُ فَأَصَوَ الرَّسُولُ أَنْ يَبِيعُهُ فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنِّي أُزَادُ عَلَى وَزَنِهِ فَقَالَ عُمَرُ لَا فَإِنَّ الْفَصْلَ ربًّا \*

امام الوحنيف نے - وليد بن مربع مولي عمرو بن حربث -حضرت انس بن ما لک والفور بیان کرتے ہیں:

حضرت عمر من خطاب طافنك نے جاندي سے بنا ہوا الك خسروالی برتن بھیجا' جو بہت عمدہ بنا ہوا تھا' حضرت عمر رفائٹوا نے قاصد کو یہ ہدایت کی کہ وہ اے فروخت کروئے قاصد واپس آیا اور بولا: مجھاس ( کی جاندی) کے وزن سے زیادہ رقم مل رہی ے تو حضرت عمر ڈلاٹنٹا نے فرمایا: جی نہیں!اضافی ادائیگی سوہ ہو

> حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی ''مند'' میں امام ابوطیفه طافعات روایت کی ہے \* ا مام محمد بن حسن نے '' الآثار'' میں الے قل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیف سے روایت کیا ہے \*

ا پوعبدالله بن خسر و نے بیردوایت اپنی \* مسند \* میں – ابوقضل بن خیرون – ابوعلی بن شاؤان – قاضی ابونصر بن اشکاب عبدالله بن طاہر-ا اعلیٰ بن تو بقروین-محد بن صن کے حوالے سے امام ابوعذیفہ سے روایت کی ہے \*

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

المام محمد بن حسن غيباني نے بيروايت كتاب "الآثار" ميں نقل كي ہے انہوں نے اس كوامام ابوصيف سے روايت كيا ہے ججرامام محر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی دیتے ہیں امام ابوصنیف کا بھی ہیں قول ہے۔\*

(1089) اخرجـه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 758)-وابن حزم في المعلى بالآثار 496/8-والعثماني في اعلاء السنن (4733)348/14

امام ابوصنیف نے - تمادین ابوسلیمان کے حوالے سے میر روایے نُقَل کی ہے- ابراتیم تخصی فرماتے ہیں: ''جب افکی چا چا کی کی جو اور ال میں مگینہ موجود ہو گؤتم جسے چاہوا سے فرید لوڈ خواہ تھوڑ کی جو یازیادہ ہو''۔

مندروايت (البُو حَنِيْفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ وَنِيْ اللَّهُ قَالَ مَنْ رَوْ يَتِ إِذَا كَانَ الْحَاتَمُ فِضَّةٌ وَفِيْهِ فَصَّ اللَّهِ وَمِنْ بِعِنْ عَلَيْهِ وَأَنْ فِشْتَ كَيْدِرًا "

احرجه الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال ولسنا ناخذ بهذا و لا لجيز البيع حتى نعلم ان الثمن اكثر من الفضة التي في الخاتم فيكون فضل الثمن في الفص وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

۔ مٹھر بن شن نے''الآ ٹار' میں اس کونٹل کیا ہے'انہوں نے اسے امام ابو صنیفہ سے روایت کیا ہے' مجروہ فرمات ہیں: ہم اس سے بن فقری نئیں دیتے ہیں' ہم اس وقت تک سود ہے کو درست قر ارٹیس دیں گئے جب تک ہمیں بیر الم نیس ہوجا تا کہ قیت اس ہے ۔ لیے سے زیاد دہے' جوانگونگل میں موجود تھی اور اضافی قیت اس کے نگ سے مؤٹس میں ہوگی امام ابوصفیت کا مجس میکن قول ہے۔\*

101 - (اَبُوْحَنِٰ فَلَا) عَنْ مُرْزُوْقٍ عَنْ اَبِيْ جَبْلَةَ عُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ

یرُ تا ہے'تو تم بھی اس کے ساتھ کودیڑو۔

ين: قُلْتُ إِنَّا نَفْدِمُ الْأَرْضَ بِهَا الْوَرَقُ لَلَّهُ اللَّوْضَ بِهَا الْوَرَقُ لَلَّهُ اللَّهُ وَمَقَا وَرَقٌ خِفَافٌ نَافِقَةٌ آنَمِيْعُ لَا لَكَالِيْرِ وَلَكِنُ بِعُ وَرَقَكَ بِاللَّمَانِيْرِ ضَا يَكُنُ بِعُ وَرَقَكَ بِاللَّمَانِيْرِ ضَا يَكُنُ بِعُ وَرَقَكَ بِاللَّمَانِيْرِ ضَا يَكُنُ بِعُ وَرَقَكَ بِاللَّمَانِيْرِ وَلَا تَفَارِقُ صَاحِبَكَ حَتَّى حَتَّى حَتَّى حَتَّى حَتَّى حَتَّى حَتَّى حَتَّى اللَّهُ فِي قَلْ الْبَيْتِ فَاصْعَدُ مَعَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَا الْبَيْتِ فَاصْعَدُ مَعَهُ مَعَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَا اللَهُ فَا اللَّهُ فَا ال

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

ا مام تحد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ''الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے مجھرامام محد فرماتے ہیں: ہماس کے مطابق فوتر کا دہیتا ہیں امام ابوصنیفہ کا مجلی بھی تول ہے۔ \*

حافظ طیر بن گھرنے بیروایت اپنی اسمند' میں - ابوعهاس بن مقده - قاسم بن گھر بن ابو بلال - ابو بوسف کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے دوایت کی ہے \*

ابوعمبداللہ حسین بن ضروقتی نے بیدوایت اپنی مسئد'' بیس -ابوقاسم بن تمر -عبداللہ بن حسن خلال -عبدالر ثمن بن تمر -تمرین ابرا تیم بن حیش حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے \*

حسن بن زیاد نے میروایت اپنی ''مسند''میں امام ابوضیفہ ڈالٹیڈ سے روایت کی ہے \*

امام ابوطنیدنے -عطیہ تونی کے توالے سے بیردوایت نقل کی ہے- حضرت ابوسعید خدری بھائٹو' ٹی اکرم طابقہ کا میڈر مان نقل کرتے ہیں:

''گندم کے عوض میں گندم کا لین دین برابر برابر ہوگا' اضافی ادا نگی سود ہوگی جو کے عوض میں جو کا لین دین برابر برابر بوگا اور دست بدست ہوگا اور اضافی ادا نگل سود ہوگی تھجور کے عوض میں تھجور کا لین دین برابر برابر ہوگا اور دست بدست ہوگا اور اضافی ادا نیکی سود ہوگی نمک کے عوض میں نمک کا لین دین وَالْفَضْلُ رِبَّا وَالنَّمَرُ مِالتَّمَرُ مَثَلاَ بِمَثَلِ يَداً بِيَدٍ وَالْفَضْلِ رِبَّا وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلاَ بِمَثَلِ يَدَّابِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبَّا

براېر يوگا اور دست بدست پوگا اوراضا في ادائيکی سود بوگ'۔ ••••••

حسن بن نیاد نے سروایت اپن اسمن میں امام ابوطنیقہ سے روایت کی ہے تا ہم انہوں نے سوئے اور جا ندی کا ذکر فیس کیا اور انہوں نے ایک جگہ پر بیدالفاظ آخل کیے ہیں:

حدثنا ابو حنيفة عَنْ عطية العوفي عن ابو سعيد الخدري عَنْ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ انه قال الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضل رباً والفضة بالفضة مثلاً بمثل والفضل رباً\*

امام ابوصنیف نے عطیہ تو ٹی کے حوالے سے حصرت ابو سعید خدر کی بٹائٹٹر کے حوالے سے نبی اکرم سٹائٹٹر کا بیڈر مان قل کیا ہے۔ ''سونے کے کوش میں سونے کالیمن وین برابر ٹر ابر ہو گا اورا ضافی اوا نیکی سودہ دلی کے پوش میں جائد کی کالیمن وین برابر کر ابر ہو گا اورا ضافی ادا نیک سودہ وکی''۔

## ٱلْبَابُ الْحَادِي عَشَرَ فِي الرِّهْنِ

گیار ہواں باب: رہن کے احکام

مدروايت: (أَيُّوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ وَاللهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مَا لَهُ عُنُهَا مَا لَهُ عُنُهَا

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراؤیم مخفی - اسود کے حوالے سے میدوایت نقل کی ہے: - سیّدہ عا تَشهَا كُتُهُ رَفَّاتُهَا بیان كرتے ہیں:

'' نی اکرم ٹانٹانے ایک یہودی سے اناج خریدا تھا اور اپنی زرواس کے پاس رہی رکھوادی تھی''۔ تَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

علی میں نے بیروایت محجوبی منڈرین سعید ہروی - احمد بن عبداللہ کندی - ابراہیم بن جراح - ابولوسف کے حوالے است کے خوالے است کے خوالے است کے خوالے است کے خوالے است کی ہے \*

> - *سُدروايت* (البُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ - يَّ قَانَ

يَّ إِذَا كَانَ الرِّهْنُ يُسَاوِيُ ٱكْثَرَ مِمَّا لِيَّا الْرِهْنُ يُسَاوِيُ ٱكْثَرَ مِمَّا لِيَّهْنُ لِيَّانُ الرِّهْنُ الرِّهْنُ الرِّهْنُ الرَّهْنُ وَكَانَ الرِّهْنُ كَانَ الرِّهْنُ وَكَانَ الرَّهْنُ وَكَانَ

امام ابوصنیفہ نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ روایے نقل کی ہے- ابرا تیم تخفی فرماتے ہیں:

''جب رہن میں رکھی ہوئی رقم اس سے زیادہ ہو جس کے عوض میں اسے رہن رکھا گیا ہے تو اصافی چیز میں وہ آ دمی امین شار حوگا اور جب رہن کی رقم اس سے کم ہو جس کے عوض میں اسے

صرحه الحشكفي في مستدالامام (350)-ابن حيان (5936)-والبخاري (2916)في الجهاد: باب ماقبل: في درع البيق السيفر و 1918)في المستاقاة: باب الرهن وجوازه في السفر والحضر حواليبهقي في الحرب-ومسلم ( 2013)في السيساقاة: باب الرهن وجوازه في السفر والحضر حواليبهقي في السفر و 3/6-والبن المن شيبة 16/6- وعبدالرزاق ( 14094)- واحمد 42/6-وابن المن شيبة 16/6- وعبدالرزاق ( 14094)- واحمد 42/6-وابن

- حسم حسد محسد بن السحسن الشبياني في الآلمار (784)-وعبد الرزاق (15041)235/في البيوع: باب الرهن - حرق 252 (15055)في البيوع: باب الرهن يهلك بعظه اوكله مَا يَقِيَ عَلَىٰ صَاحِبِ الرَّهُنْ ۗ

ر ہُن رکھا گیا ہے تو وہ رہن کی مقدار کے حساب سے اپنے حق کو وصول کر لے گا اور باقی کی ادائیگی صاحبِ رہن پر لاڑم ہوگی'۔

\*\*\*---\*\*

(اخسر جه) الاصام محمد بن المحسن في الآثار فرواه (عن)الاهام ابو حنيفة رحمه الله \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رَضِي الله عَنَّهُ والله اعلم \* امام محمد بن حن شيباتي نے بيروايت كتاب "الآثار" من شقل كي سيائنوں نے اسام ابوطنيف روايت كيا سي بجرامام محمد مرات بين: ہم اس كے مطابق فتوكل ديت بين امام ابوطنيف كا تھى بي قول ہے۔واللہ اللم \*

# ٱلْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْحَجَرِ

بارہواں باب: زیریرورش ہونا (یاتصرف سے رو کئے کے احکام)

امام ابوصنیف نے - نافع کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے-حضرت عبداللہ بن تم رفیقی فرماتے ہیں:

'' سنت میہ بے کہ جب اڑے کے زیر ناف بال اُگ جائیں' تواس پرامانت کے احکام جاری ہوجا کیں گئے'۔ الله عَنْ مَافِعِ (عَنِ) - سَدروایت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ مَافِعِ (عَنِ) اللهُ عَنْ فَعَالَمُهَا قَالَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللهِ عَنْهُمُ وَمَنَا اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ وَمَنَا اللهِ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَيْ

عَنَ السُّنَّةُ إِذَا لَبَشَتُ عَالَةُ الْغُلامِ جَرَتُ

۔ میں میں اور میں ابور کی جامع کے من ابور کی فضل بن عبدالجبار عیسیٰ بن سالم تنبی - نوح بن ابومر یم جامع کے حوالے س میتے چھٹے سے روایت کی ہے \*

امام ایوصنیف نے محمد بن منکد رکے حوالے سے بیروایت اقل کی ہے۔ حضرت انس بن مالک ٹائٹٹی وایت کرتے ہیں: نی اکرم ٹائٹٹا نے ارشاوفر مایا ہے:

" بالغ ہوجانے کے بعد یمی باتی نہیں رہتی"

مَّ مَرُوايت: (الَّهُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَنَّ النِّسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ مَّ مَنَّ لِللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ عَنَّ اللهُ عُمَّيْهِ وَمُدَّعِلُهِ \*

ی بیار کار نے بیروایت-صالح بن ابور میں موکی بن میسی نے فضل بن مہل علی بن عبداللہ سفیان بن عیبینے زبیر بن سعید - ایک حوالے سے امام ابوطنیفہ رفائغۂ سے روایت کی ہے \*

امام ابوطنیف نے محمد بن منکدر کے حوالے سے میردوایت افعل کی ہے: - حضرت جابر بن عبداللہ ڈٹائٹا بیان کرتے ہیں:

ت خانے سے امام ابوصیفہ تن توقی وایت ہی ہے۔ - سندروایت: (اَبُو ْ حَنِیْفَةَ) عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَدِ مِّن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ

كالمنات وقدا محرج ابن حبان (4727)-و ابو داو دالطيالسي ( 1859)-و ابين سعدقي الطيقات 143/4-و البيهيقي في السنن المسلم على 355هـ ابن عسرقال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احدو انااين اربع عشرسنة ولم احتلم-فلم يقبلني - نم المسلم عليه يوم الخداد و انااين خمس عشرسنة لقبلني

عرجه البزارقي المستد(1302)و (1376)-وارده الهيشمي في مجعم الزواند4/226

عد حد الحصكفي في مستدالامام (267)

''سیدہ عائشہ بھٹانے اپنی زیر پروٹن ایک پتیم لڑکی کی شادی کردائی تق نبی اکرم بڑھٹانے اپنی طرف سے اس کا جمیز

مَثْن روايت: أَنَّ عَسَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تُعَنِّهَا زَوَّجَنْهُ يَعِيْمَةً كَسَانَتُ عِنْدَهَا فَجَهَّزَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ

الوثير بخارى نے بیردوایت - صالح بن احمد قیراطی - حسن بن سمام - سعید بن تی کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی

(1098)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ اَشْوَدٍ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عُنْهًا (عَنِ) النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مُثَن روايت: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ فَلاَثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكُبُرُ وَعَنِ الْمُجْنُونَ حَتَّى يُفِيقٌ وَعَنِ الضَّبِيِّ حَتَّى يَكُبُرُ وَعَنِ الْمُجْنُونَ حَتَّى يُفِيقٌ وَعَنِ الضَّبِيِّ حَتَّى

میں: نبی اکرم طالعی کے ارشاد فرمایا ہے: '' تین اوگول سے کلم افعالیا گیا ہے' بچے ہے' جب تک وہ پر انہیں ہو جاتا' مجنون سے جب تک اے افاقہ نہیں ہو جاتا اور موتے ہوئے شخص ہے جب تک وہ ہیراز نہیں ہوجاتا''۔

کے حوالے سے بیروایت ُقُل کی ہے: سنیرہ عا کنٹہ بڑاچھا بیان کرتی

امام الوحنيفه نے - حماد بن الوسليمان - ابرا بيم خفي - اسود

الاقتمد بخاری نے بیدروایت - صالح بن ایورت کی تحریر- ابواسام کلبی- عمر بن خفض بن غیاث کے حوالے ہے امام ابو حلیف شخصے روایت کی ہے\*

> (1099)- سنرروايت: (أَيُو خَنِيُفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُنَيْرٍ عَنْ خُمَّيْفَةَ رَضِى اللهُ تُحَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى إِللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

> مُتْن روايت: رُفِيعٌ الْمَقْلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنِ النَّائِم حَتْى يَشْفَعُ قَ وَعَنِ الضَّبِي يَشْفَيْقِ ظَ وَعَنِ الْمُجْنُونِ حَتَّى يُفِيْقَ وَعَنِ الصَّبِي

امام الوصفيف نے - حماد بن الوسليمان - سعيد بن جمير - حضرت حذيف والت كرتے ہيں: أي اكرم الليم نے ارشاد فرمايا ب

ر حاد رمویوں " تین او گوں ہے تلم افغالیا گیا ہے سوئے ہوئے شخص ہے جب تک وہ بیدار نہیں ہو جاتا 'مجنون سے جب تک اے افا قد نہیں ہوجاتا 'اور بجے ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوجاتا۔''

ابوگھ بخاری نے میروایت -احمد بن صالح بلخی عبدالرحیم بن حبیب-اساعیل بن کیچیٰ-عبیداللہ کے حوالے ہے امام ابوحلیفہ زیافت سے روایت کی ہے \*

(1098) اخرجه ابن حيان ( 142)-واحمد6-100/0 والداومي 171/2 وابوداود (4398) في المحدود: باب في المعجون يسرق اوبصيب حواً والنساني 156/6 في السطلاق باب من لايقع طلاقه -وابن ماجة ( 2041) في السطلاق: باب طلاق المعتود -وابن جارودني المنتقى (148) امام ایوصفیہ نے -منصور بن معتمر - امام شعبی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

حضرت جارین عبدالله انصاری بین وایت کرتے ہیں: نی اکرم تنافی ارتحاد فرمایا ہے:

' پاگل شخص کی دئ ہوئی طلاق یا فروخت یا خرید ( فابت نہیں ہوتے ہیں)'' المَّدُّ - سَمَدُوا يَتَ : (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ مَنْصُوْرِ بُنِ - خَدِي اعْنِ) الشَّعْمِي عَنْ جَابِر بُنِ عَبُدِ اللهِ - يَقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - يَقَ مَدْ عَلَيْهِ وَرَابِهِ وَسَلَّمَ

تَ اللَّهُ عُوْدُ لِلْمَعُوْدُ اللَّهَعُوْدِ الْمَعْدُونِ طَلاَقٌ وَلاَ بَيْعٌ وَلَا

\*\*\*---\*\*

اللہ بخاری نے بیروایت مجھی بن منذر - احمد بن سعید مقری - احمد بن عبدالله کندی - ابرا تیم بن جراح - ابو پوسف رحمدالله اللہ سے حوالے سے امام ابو منیفه کرانشخاسے روایت کی ہے \*

نظر بن منظفر نے میردوایت اپنی "مند" میں - احمد بن علی بن شعیب - احمد بن عبداللہ کندی - اہرا تیم بن جراح - ابو یوسف سے الے امام ابوطنیفہ رکافٹوس روایت کی ہے \*

یو میداللہ حسین بن تھر بن ضرو بلخی نے بیروایت اپنی ''مسند' میں - ابوحسن مبارک بن عبدالبجار صیر فی - ابوحسن - حافظ تھر بن کے حوالے سے امام ابوحیث بند کورہ سند کے ساتھ قبل کیا ہے ۔

' پیدل نے بیردایت ایونفنل بن خیرون - ایونلی بن شاذ ان - قاضی ابونھر بن اشکاب-عبدالله بن طاہر - اسائیل بن تو به \_\_ - مجد بن حسن رحمہ الله تعالی کے عوالے ہے' امام ابوصنیفہ مخالفنڈ ہے۔ وایت کی ہے \*

رَ اِنَّ اِنَّ اَ فَالَتُ كَانُوا يَضَعُونَ طَعَامَ الْيَنْمِ سى حُوانِ عَلَى حِلَدةٍ فَقَالَتُ عَائِشَةُ مَا كُنْتُ وَ كَالُوَ مُشِيِّ لَكِنْ آخُلَطَ طَعَامَةً بِطَعَامِيُ لَكِنْ آخُلَطَ طَعَامَةً بِطَعَامِيُ فَا لَنْ مُعَلَّفُ دَالِيَّهِ بِعَلْفِ دَالِّتِيْ فَإِنَّ اللهَ

امام ایوصنیف نے میشم کے حوالے سے سیروایت نقل کی ہے سیّد دعا کشرصد ایقہ ڈھائیان کرتی ہیں:

" پہلے لوگ یتیم کا کھانا الگ دستر خوان پر تیار کیا کرتے تھے میدہ عائش فی جی طرق و تی جانور بدکتا ہے بکل میں اس نہیں بچا کرتی تھی جی طرق و تی جانور بدکتا ہے بکل میں اس کے ماتھ اس کے جانور کے چارے کو اپنے جانور کے چارے کے ساتھ اس کے جانور کے چارے کو اپنے جانور کے چارے کے ساتھ ملا دیا کرتی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یے فرمایا ہے: ساتھ ملا دیا کرتی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یے فرمایا ہے:

"-U

المنا المام المامل ١٩٣١

<sup>. . .</sup> حرحه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (768)-وابن ابي شيبة383/4 في البيوع و الاقضية

حافظ طلح بن محرنے بدروایت اپن "مند" میں - ابوعهاس بن عقدہ - جعفر بن تحد بن مروان - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ے عبدالله بن زبیر طافقا کے حوالے سے امام ابوطیف طابقتا سے روایت کی ہے \*

> (1102) - سندروايت: (أبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ (عَنِ) ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَنَّهُما مَتْن روايت: آنَّـهُ أَتَـاهُ عَبْـلًا ٱسْوَدُ فَقَالَ إِنِّي عَلَى سَبِيل مِنَ الطُّريُق فِي مَوَاشِي لِمَوَالِي فَأَسْقِي مِنْ الْمَانِهَا بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَقَالَ لَا فَقَالَ اِنْنِي فِي أَرْضَ صَيْدٍ فَأَصْمِينُ وَأُنْمِنُ فَقَالَ كُلُ مَا أَصْمَيْتَ وَدُعُ مَا

وَالْإِصْمَاءُ مَا خُبِسَ عَلَيْكَ وَٱنْتَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ وَالْإِنْمَاءُ مَا ذَهَبَ وَتَوَارَى عَنْكَ فَمَاتَ

امام ابوصنیف نے - حماد بن ابوسلیمان - سعید بن جبیر کے حوالے سے - حضرت عبداللہ بن عباس طاق کے بارے میں سے بات بان کی ہے:

"ان کے پاس ایک سیاہ فام غلام آیا اور بولا: میں راستے میں کی جگد مر ہوتا ہوں کھیلوگوں کے مولیٹی نظراتے ہیں او کیا میں ان لوگوں کی اجازت کے بغیر ان مویشیوں کا دودھ کی سکتا مول؟ تو حضرت عبدالله بن عباس والفناف جواب ويا:جي نہیں!اس نے دریافت کیا: میں شکار کی سرز مین پر ہوتا ہوں اور میں''اصهاء'' کرلیتا ہوں یا''انماء'' کرلیتا ہوں( تواس کا کیا تھم ہوگا؟) حضرت عبداللہ بن عماس اللہ نے فرمایا: جس کوتم نے '' اصماءً'' کیا ہوائل کوتم کھا لواور جس کوتم نے'' انماء'' کیا ہو اس کو

(رادی بیان کرتے ہیں) ' اصماء'' ہے مراد میہ ہے کہ جانور نے شکارتمہارے لئے روک لیا ہواورتم اس شکارکود کھی بھی رہے ہو اور" انماء " عمراويب كرجوشكار رفحي مونے كے بعد چلاجائے اورتمہاری آنکھوں ہے اوجھل ہونے کے بعدم جائے۔

حافظ حسن بن خسرونے بیروایت این "مسند" میں -ابوقائم بن احمد بن غر-عبداللہ بن حسن خلال -عبدالرحمٰن بن عمر -مجد بن ابراہیم بغوی محمدین شجاع -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحنیفہ بٹائٹنڈ سے روایت کی ہے \*

(1103)-مندروایت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ الْهَيْغَم بُن المامِ الوضيف لي - بيتم بن حبيب - حضرت سعد ثلثافا كل (1102)اخىرجىه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 822)-وعبدالرزاق(8453)459/4في المناسك: باب الصيد يغيب مقتله -والطبراني في الكبير 27/12(13370)-وفي الاوسط 253/6(5339)-وابن ابي شبية 488/24/89674)في الصيه باب الرجل يىرمى الصيدويغيب عنه ثم يجدسهمه فيه -والبيهقي في السنن الكبري 241/9في الصيد:باب الارسال على الصيديتواري عنك ثم

(1103) خرجه الحاكم في النستدرك 208/3-وابن حجر في الاصابة 725/4 كر من اسمه عمير -وابن سعدفي الطفات 149/3 آل میں ہے کسی شخص کے حوالے ہے۔ حضرت سعد بن ابو وقاص بلافاؤے بیروایت تقل کی ہے:

هنرت ممير بن الووقاص الله كو نبي اكرم الله ك سامنے پیش کیا گیا' کہ آپ ان کی تلوار کی حمائل ان کو بائدھ ویں وہ انجھی لڑکے تھے بالغ نہیں ہوئے تھے تو نبی اگرم ٹاکھیم نے اے درست قر اردیا۔ حَبِيْبٍ عَنْ بَعْضِ آلِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رِّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

مَن روايت: أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عُرِضَ عَلَيْهِ عُمَيْرٌ بْنُ آبِي وَقَاصٍ وَهُوَ غَلامٌ لَمُ حَنْلِمُ عَلَى أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهِ حَمَائِلَ سَيْفِهِ فَأَجَازَهُ \*

ا پوهبيدالله بن ضروفني في بدروايت اپن ' مبند' ميل - ابوسعيداحدين عبدالهجار- تاضي ابوقائم توفي - اپوتاتم بن ظائ -

سالت ابا حنيفة عن حـد بـلـوغ الغلام فقال ثماني عشرة سنة الا ان يحتلم قبل ذلك قلت والمجمارية قمال سبع عشرة سنة الاان تحبض قبل ذلك وتحتلم فسالت سفيان الثوري فقال في كليهما خمس عشرة سنة الا ان يحتلم قبل ذلك او تحيض الجارية او تحبل فذكرت له قول ابهِ حنيفة فقال حدثني عبيد الله بن عمر عَنُ نافع عَنْ ابن عمر انه عرض على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِيه وَسَلَّمَ وهو ابن اربع عشرة سنة فلم يقبله وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عسَّرية سنة فيقبله فاخبرت بذلك ابا حنيفة فقال صدق كذا روى عبيد الله بن عصر وغيره عن

ثاقع واخبرني الهيثم الحديث\* یں نے امام ابو صنیف سے لائے کے بالغ ہونے کی آخری حد کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا: 18 سال اگر ے ہیلے اس کواحتلام ہو جاتا ہے تو تھم مختلف ہوگا۔ میں نے دریافت کیا:اورلا کی؟انہوں نے فرمایا:17 سال۔البتہ اس سے ے رکھیش آ جاتا ہے'یااحلام ہوجاتا ہے' تو تھم مختلف ہوگا۔ میں نے مضیان آثوری سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے ا 📰 ۽ بري ) دونوں کے لئے 15 سال کی حد میان کی۔ البت اگراز کے کواس سے پہلے احتمام ہوجائے 'یالز کی کواس سے پہلے چیش · ب و وجاملہ ہوجائے میں نے ان کے سامنے امام الوضیف کا قول ذکر کیا اقوانہوں نے فریایا: عبید اللہ بین تعرفے نافع کے حوالے ے ﷺ ۔ سبداللہ بن عمر کا یہ بیال قل کیا ہے: انہوں نے خود کو (جنگ میں حصہ لینے کے لئے ) نبی اکرم کے سامنے پیش کیا ان کی ت 14 بری گئی تو نبی اکرم نے اٹیل قبول نبیس کیا' پھر خز وہ شدق کے موقع پرانہوں نے خود کوچش کیا 'اس وقت ان کی خر الماسية في الرم في البين قبول كرايا-

سلام الوضيفيكو بتاني اتوه إولى: انبول في تحيك بيان كياب عبيدالله بن مراور ويكر حضرات في نافع س - كات كى انتدروايت كيا بيتم في جھے اس بارے ميں بتايا ہے۔

## ٱلْبَابُ الثَّالِثُ عَشَرَ فِي الْإِجَارَاتِ

#### تير ہوال باب: اجارات كابيان

(1104)-- مُمْرَدُولِيت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ نِنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُما عَنْ رَسُولٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

مثن روايت: آنَّـهُ نَهِلَى عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ سَنَةً آوُ سَنَيْنَ

امام ابوطیقہ نے - ابوز ہیر کے حوالے سے میدوایت قبل کی ہے- حضرت جاہر بن عبداللہ رہے نے نبی اکرم خان کے بارے میں بیروایت نقل کی ہے:

" نی اکرم طالقائد ایک بادوسال تک مجور کاورفت (یا اس پر گل ہوے کھل) کوفروفت کرنے مع کیاہے "-

ابوٹھ بخاری نے بیروایت -احمد بن ٹھر بن سعید ہمدانی -اسائیل بن ٹھد-ان کے داداا سائیل بن کیجیٰ کی تحریر میں مذکور ہے:امام ابوطنیفہ نے ہمیں حدیث بمان کی-

۔ حافظ طلحہ بن گذنے بیروایت اپنی ''مسند'' میں –احمد بن محمد بن سعیر – اساعیل بن کیلی کے حوالے ہے'امام ابوطنیفہ ڈائٹنڈے روایت کیا ہے \*

(1105)- سنرروايت: (ابُو حَنِيفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ وَابْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ وَالْمَارِيَّ مَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُما (عَنِ) النَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُما (عَنِ) النَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَ لَلهُ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ

مُعْن روايت: لا يَسْنَاهُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ اَخِيْدِ وَلَا يَنْكِحُ عَلَى خِطْيَة وَلَا تُنْكُحُ الْمُرَّالُةُ عَلَى عَيْبِهَا

امام الوصلية ف - حماد بن الوسليمان - ابرا البيم تخلى - أيك (نامعلوم ) تخف ك حوال سه بيروايت تقل كى ب: حضرت الوسعيد خدر كى المشترات الو جريره المالية القل كرت مين: نمي اكرم تلفظ فراك به:

"كونى شخص اين بيالى كى يولى ير يولى شالكات اوراس كي يينام نكاح يونكاح كا بينام مديجي اوركى كورت كرساته

(1104)اخرجــه الطحــاوى في شرح معاني الآفار 112/4-والبيهِـقـي في السنـن الكبرى 301/5-وابـن حبان ( 4992) واحماد391/و - والطيالسي (1782) - ومسلم 1175 (84)-وابويعلي (2141)

(1105) خرجة ابوداود في العراسيل( 169) والبيه في في السنىن الكبرى 120/6 احتمد59/3-68-71 وعبدالرزاق 38/8 والنساني في الصغرى 31/7-ونكي الكبرى كمافي تحفة الإشواف 326/3-وابن ابي شبيه 371/4(21102) في البيوع من كره ان يستعمل الإجبرحتي بيين له اجره

حَدِينَهُ وَلا نَسْأَلُ طَلَاقً أُخْتِهَا لِتُكُفِءَ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَالزُّفُهَا وَلا تُبَايِعُوا اللَّهُ اللَّهُ مُؤْدًا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلَّ

اس کی پیوپھی کی موجودگی میں نیااس کی خالدگی موجودگی میں نکاح نہ کیا نہ کہ اس کی خالدگی موجودگی میں نکاح نہ کیا جائے ( یعنی اپنی کی موجودگی میں نکاح نہ کیا جائے ) اور کوئی عورت اپنی بھی ( یعنی موٹن ) کی خلال تکا مطالبہ نہ کرے تا کہ اس کے برتن میں آنے والی چز کوخود حاصل کر لے کیونکہ اللہ تعالی ہی اے رزق عطا کرنے والا ہے اور تم پیخر کے کیونکہ اللہ تعالی ہی جائے والی خر یور فروخت نہ کر واور جب تم کی شخص کو محت نہ کر واور جب تم کی شخص کو محت نہ کر واور جب تم کی شخص کو محت نہ کر واور جب تم کی شخص کو کی بارے میں بتا وو ' ۔

ا پاٹھ بخاری نے بیروایت - ابرائیم بن عمروس جدانی - ٹھر بن عبیداللہ - قاسم بن تھم کے حوالے سے امام الوصنيف نے قل كی

ا المجوں نے میدروایت ہارون بن بشام بخاری - او حفص احمد بن حفص (اور ) گھدین اسحاق سسار بخاری - جمعہ بن عبداللہ اسد بن کمروکے حوالے ہے امام ایو حقیقہ ہے روایت کی ہے۔

انبول نے بیردوایت احمد بن گرد - گرد بن هفتس - انبول نے اپنے والد کے حوالے ہے- اہرا ہیم بن طبہمان کے حوالے سے ' مر بر چنیف سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد ہدائی - فاطمہ بنت محمد بن حبیب نے نقل کی ہے وہ بیان کرتی ہیں : بیرے دا داحمز ہ بن یہ سے کی حجم رہے میں نے اس میں میر پڑھاہے: انہوں نے اس کوام ما پوخلیفہ سے روایت کیا ہے۔

انہوں نے بیدوایت احمد بن محد-منذر بن محد-ان کے والد-ابیب بن ہائی کے حوالے سے امام ابوصنیفد سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیروایت محمد بن رقع - وہب بن بیان واسطی- اسحاق بن بیسف از رق کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت بھ

انمیوں نے بیروایت احمد بن گھر جعفر بن گھر-انہوں نے اپنے والد کے جوالے ہے۔ عبداللہ بن زبیر بڑ گھنا کے حوالے سے اسلامالیوشلیفہ سے دوایت کیا ہے۔

انہول نے بیروایت اساعیل بن بشرین سامان خوارزی -شداد بن تکیم-امام زفر کے حوالے سے امام ابوصیفیت روایت کی

نہوں نے بیروایت مبل بن بشر کندگ - فتح بن عمرو-حسن بن زیاد کے توالے سے امام ابوحنیفد سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیردوایت مجمد بن حسن بزار پنتی الیز بن ولید-ابو یوسف کے حوالے سے امام ابوضیفیہ سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیردوایت -احمد بن مجمد سے قبل کی ہے۔وہ بیان کرتے ہیں میں نے حسین بن ملک کر تر میں بیر پڑھاہے - میجی بن حسن -زیاد بن حسن من فرات - ان کے والد کے حوالے سے امام ابوضیفہ بڑھنٹو ہے روایت کی ہے \*

حافظ میں بن گھرین خسرولی نے بیروایت اپن ''مسئد'' میں -ابوالغنا بھ کھرین کی بن حسن بین ابوعثان -ابوحس کھرین احمدین زرقو ہے - ابو کہل احمد بن کھرین زیاد قطان - گھرین فضل - ایرا جھم بین زیاد - عباد بن عوام کے حوالے سے امام ابو صنیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت قاسم ہن عباواورصالح ہن سعید ہن مرواس ان دونوں نے -صالح بن گیر-حماد-ان کے والد کے حوالے ے'امام ادھنیفہ سے دوایت کی ہے\*

انہوں نے بیروایت احمد بن گھر-منذر بن گھر-ان کے والد-ان کے پیچا-ان کے والدسعید بن ابوہم کے حوالے سے امام ابوصنیفیہ روایت کی ہے\*

۔ حافظ ابن خسرونے بیردایت اپنی'' مند' میں-اپویکر آ بنوی-اپویکر بن بشران-علی بن عمر دارتطنی علی بن عبدالله بن میسره-محمد بن حرب نسائی -علی بن عاصم کے حوالے سے امام اپوضیفہ سے اس روایت کا آخری حصہ نقل کیا ہے اور وواس کے بیالفاظ میں: هن استاجر اجیراً فلیعلمند اجرہ

''جو چھنے کی کومز دورر کھے تواہ اس کے معاوضے کے بارے میں بتادیے''۔

ابوقاسم ابن احمد بن عمر عبدالله بن حسن خلال عبدالرحمٰن بن عمر -ابراہیم بغوی - مجمد بن شجاع علجی -حسن بن زیاد کے حوالے ئے امام ابوصنیف سے دوایت کی ہے \*

قاضی ابو کر تھر بن عبدالباقی نے بیردایت- ابوطالب عشاری - ابولیسٹ تواس -حسین بن اسائیل محالی - بیٹی بین سری -بشام بن عبداللّدرازی- ابوتمز و کے حوالے ہے امام ابوطیفہ ہے روایت کی ہے \*

محمد بن حسن في است البيين في من نقل كياب أنهول في است امام الوضيف وينفظ بيروايت كياب.

(1106) - سندروایت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَشَّادٍ عَنْ المَ الوطنية نے - حاد بن البَسليمان - ابراتيم خنی كے اِنْرَاهِيمَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ وَاَبِي سَعِيدِ النِّحَادِيِّ رَضِي حوالے بيروايت ظَلَ لَ بِ:

اللهُ عَنهُ مَهَا زَعَنِ) النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَعَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَعَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ مَعَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا لَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

منن روايت: انَّهُ قَدَالَ لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ '' وَلَى فَضَ ابْ بِعَالَىٰ كَى بولى بِر بول نه لگا اوراس أَجِنْهِ وَلَا يَهُ خُطُبُ عَلَى حِطْبَةِ أَخِيْهِ وَلَا نُبَايِعُواْ كَيْفِامِ لَكَاحَ بِيفَامِ لَكَاحَ نَهِ بِعِيَّامِ الْأَلَّ فَهُ السّووانة

(1106) وقدم نقدم وهو حديث سابقه

کرواورتم ایک دوسرے کے مقابلے میں بولی ندلگاؤ اور جب تم کی شخص کومز دور رکھوٹو اس کے معاوضے کے بارے میں اے بتا دواور کسی عورت کے ساتھ اس کی چھوچھی یا خالد پر نکاح ند کیا جائے (لیکن اپنی چوی کی بھاٹھی یا بھیچی کے ساتھ نکاح ند کیا جائے) اور کوئی عورت اپنی بمین (لیعنی سوکن) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرنے تاکہ اس کے برتن میں آنے والی چیز کو خود حاصل کر لئے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس عورت کورزق عطاکرنے والاے "۔ حد رُا تَاجَنُوْ ا رَاذَا اِسْتَاجَرَ اَحَدُكُمْ

- بعد خُرَةً وَلَا تُنكَعُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمِّنِهَا اللهُ عَلَيْ عَمِّنِهَا اللهُ عَلَيْ عَمِّنِهَا اللهُ عَلَيْهِ مَا فِلْهِ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ مَا فِلْهِ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ مَا فَلْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا فَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَ

۔ قط او بگراھ بن عجد بن خالد بن خلی کلا گل نے بیروایت ای ''مستد'' میں۔ اپنے والدگھ بن خالد بن خلی۔ ان کے والدخالد میں ہے۔ بن خالدوہ میں کے حوالے سے امام ابو صفیفہ طافخت سروایت کی ہے \*

المال - سندروايت: (الله تخفيفة) عَنْ أَبِي خُصَيْنٍ عَنْ الله عَلَيْهِ مَنْ أَبِي خُصَيْنٍ عَنْ الله عَالَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ مَا لَيْبِي صَلَّى الله عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ مَا الله عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ ع

ا و تحد بخاری نے بیروایت - یکی بن تحدین صاعد اور صال بن اجدین ابو مقاتل اور تکدین اسحاق منیشا بوری میرانی - ان سب حت نے تحدین عثان بن کرامد - عبدالله بن موکی کے والے بے امام ابو صفیفہ سے دوایت کی ہے \*

انبوں نے میروایت عبداللہ بن محمد بن علی حافظ - ابرا تیم بن ہائی - تعبیداللہ بن موی کے حوالے سے امام او صیف سے روایت کن ہے\*

آبون نے بیروایت نے اپنے والد کے حوالے ے - زبیر اور سعید بن مسعود ان دونوں ئے - نبید اللہ بن موگل کے حوالے 133 اخوجه محمد بن الحسن النبیائي في الآثار 777) عبد الدول 223،2228 في اليوع: باب الرجل يستاجر اللهي على عبد كومن ذالك ؟ - وابن ابن شبيه 328/78 في اليوع: باب في الرجل بستاجر الدار - يؤجر باكثو

ے امام ابوطنیفہ ہے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیدروایت محد بن حسن بزار بینی - محد بن حرب واسطی - محد بن ربیداور محد بن یزیدان دونوں کے حوالے سے امام الوحنيف برالفا فأقل كي منهول في بدالفا فأقل كي مين:

عَنْ ابن رافع بن حمديم عَنْ رافع ابن خديج ان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّمَ مر بحائط فاعجبه فقال لمن هذا فقلت لي وقد استاجرته فقال لا تستاجره بشيء منه\*

حضرت رافع بن خدی ڈاٹھ کے صاحبز ادے نے حضرت رافع ڈاٹھ کے حوالے سے بید بات نقل کی ہے: نبی اکرم خاٹھ کما گزرائیک باغ کے پاس سے ہوا 'وہ بار آپ کہ واقعیالگا' آپ نے دریافت کیا: یکس کا ہے؟ میں نے عرض کی: اے میں نے تھیکے پر لیائے تو نبی اکرم منافقیم نے فر مایا بتم اس میں ہے کوئی چیز معاوضے کے طور پر نہ لینا

انہوں نے سدروایت ٰای طرح -محمد بن احمد کھل کی ہے ٰوہ بیان کرتے ہیں : میں نے حمز و بن حبیب کی تحریر میں یہ برمعا ہے: انہوں نے اس کوامام ابوحنیفہ سے روایت کیا ہے۔

انہوں نے بیروایت صالح بن احمد بن ابومقائل جھفر بن ابوعثان مجمد بن ابو بکر مقد می - ابوعبدالرطمٰن مقری کے حوالے ہے امام الوصفيف بروايت كي بيءً تا جم انهول نے بيالفاظ فل كي بين الوصيين نے اس كو-عباب بن رفاعه بن رافع بن خدج -ان کے والد کے حوالے سے فال کیا ہے۔

انہوں نے بیردوایت ای سند کے ساتھ- احمد بن ٹھر-حسن بن علی سے نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں جسین بن علی نے بیہ روایت کی بن حسن - زیاد بن حسن بن فرات - ان کے دالد کے حوالے سے امام ابوحثیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن ثھر-منذر بن محمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-ان کے بیچا حسین بن سعید-ان کے والدسعيد بن الوجهم كے حوالے سے امام الوحذیفہ سے روایت كی ہے۔

انہول نے بیردایت ای طرح - محمد بن رضوان - محمد بن سلام - محمد بن حسن کے حوالے سے امام الوصیف سے روایت کی ب (انبول نے اس کو) ابوصین - ابن رافع - حفزت رافع بن خدی دافی کے حوالے سے نبی اکرم علی کے سے سا

شخ الوقمہ بخاری فرماتے ہیں: ایک جماعت نے اس کی ما نفداسنا و کے بمراہ ٔ امام الوطنیفہ کے حوالے ہے۔ الوطنیین - ابن رافع ہے روایت کی ہے۔

(ان میں ہے ایک)اسد بن عمرہ ہیں مجیسا کہ تحد بن اسحاق سمسارنے - جمعہ بن عبدالقد- اسد بن عمرہ کے حوالے ہے امام ابوحنیفدر حمداللد تعالی سے روایت کیا ہے \*

(ان میں ہے ایک )ابو بیسف علی ہیں' جبیبا کہ - ثیر بن حسن ہزارئے - بشر بن ولید - ابو بیسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے امام ابوحنیفه راتشونسے روایت کیاہے\*

(ان میں سے ایک) حسن بن زیاد ہیں میسا کہ مل بن بشر کندی نے - فتح بن عمرو-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام

ن میں سے ایک ) میچیٰ بین نصرین حاجب علی میں جیسا کہ احمد بن گھرنے ۔ حسن بین صاحب - واؤد مسار - ابین حاجب \_ سے امام ابو صنیفہ سے روایت کیا ہے \*

ن میں ہے ایک ) ٹھر بن مسروق ہیں جیسا کہ احمد بن سعید ہمدانی نے ۔ ٹھر بن عبداللہ بن ٹھر بن مسروق کے حوالے ہے '' یہ ہے : وہ بیان کرتے ہیں: میر میں داوا کی تحریر میں ہے میس نے اس میں میہ پڑھا ہے: امام ابو حنیف نے جمیس میصدیث بیان ا۔۔۔

ے مطابعی بن تھرنے بیروایت اپنی''مند' 'میں۔صالح بن احمداورا بن مظلدُ ان دونوں نے محمد بن عثمان بن کرامہ۔عبیداللہ بن جبئر کے حوالے سے امام الوحنیقہ سے روایت کی ہے

انہوں نے بیردایت تحدین محد عبدالعزیز بن عبدالله ہانمی - یکیٰ بن نصر بن حاجب کے حوالے سے امام ابوطیفہ لٹائٹو سے روایت کی ہے \*

( حافظ کہتے ہیں: )محمد بن حسن عمزہ بن عبیب اساعیل بن کی انھر بن ربید گھر بن بزید واسطی ابو جنادہ حسن بن زیاد حسین مسین بن علیہ راشد بن عمر وابوعبد الرحمٰ مقری نے اس کواہام ابوضیفہ ہے روایت کیا ہے۔

ھافظ محمدین مظفر نے میروایت اپنی''مسند''علی - اپویکر قاسم بن تنسیٰ عصار '' ومثق'' علی - عبد الرحمٰن بن عبد الصمد - سعید بن شعب بن اسحاق - ان کے دا داکے حوالے ہے امام اپوصنیف ہے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیردایت حسین بن مجد بن سعید -محد بن عمران ہمدانی - قاسم بن حکم کے حوالے ہے امام ابوصیفہ ہے روایت کی ۔۔۔

انہوں نے بیردوایت حسین بن حسین انطا کی - احمد بن عبدالله کندی علی بن معید - محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوطنیفد سے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت اپوجھٹر تھرین جسین بن معید بن اپان-عبداللہ بن ہاشم قواس-بشرین کیجی-اسد بن عمرو کے حوالے ہے پام ابوعنیفہ۔سےروایت کی ہے\*

انہوں نے سدوایت ابوٹکہ عبدالرحمٰن بن سایکون-ٹھر بن متوکل بغدادی- قاسم بن عکم کے حوالے ہے امام ابوعلیفہ ہے روایت کی ہے

حافظ بن مظفر نے بیروایت امام ابوحنیف کے طرق کے علاوہ ووسرے طرق نے فال کی ہے۔

انہوں نے میدروایت ابوقضل احمد بن خیرون- ابوعلی حسن بن شاؤان- قاضی ابولفر احمد بن اشکاب-عبداللہ ابن طاہر قزوین - شرین حسن خلال عبدالرجس بن غمر محمد بن ابرائیم - محمد بن شجاع - حسن بن زیاد کے حوالے کے امام ابوصنیف سے دوایت کی ہے \* ابوئمبراللہ بن ضروفی نے میدروایت اپنی ''مسند'' میل- مبارک صیر ٹی - ابومجہ جوہری - حافظ محمد بن منظقر کے حوالے سے امام ابو

یں. \*\*نی اکرم ٹائٹا نے پچنے لگوائے اور پھر پچننے لگانے دالےکوائ کامعاوضہ دیا اگر بیترام ہوتا تو آپاے معاوضہ نہ

\*\*\*---\*\*

الوثھ بخاری نے بیروایت-ابوبکرا حمد بن تھر بن تھی بنازی - تھ بن بوض-ابوعاصم نیبل کے حوالے سے 'امام ابو صنیفہ سے روایت کی ہے \*

كَانَ خَبِيثًا مَا أَعُطَاهُ

حوالے سے بدروایت تقل کی ہے: حضرت ابوسعید خدری طابقتن ' ني اكرم مُلْقِفُم كايفر مان نقل كرتے بين: "جب کوئی شخص کسی مز دور کومز دور رکھے تو اسے اس کے معاوضے کے بارے میں بتادے''۔

. ﴿ مِنْ مَنْ يَنْ مُعِيْدِ الْخُذْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تُحَنَّهُ عَن عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ مَنْ رِدِيتَ مَنْ إِسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلَيُغْلِمُهُ أَجْرَهُ \*

مست عن زياد في بيروايت اين "مند" مين أمام الوحنيف والتلوي في على ع \*

الماتا - مدروايت: (أَبُوْ حَسِينُفَةً) عَنْ بشُسر اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُن عَلِيٌّ عَنْ ٱبِيِّهِ عَنْ عَلِيٌّ بُن عِي خَالِبٍ وِضُوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى

الم عَنْ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ

صَ روايت: لَا ضِمَانَ عَلَى قَصَّادٍ وَلَّا صَبَّاعُ وَلَا

امام الوصنيف نے -بشركونى - محد بن على نے اسے والد ك حوالے سے بیروایت نقل کی ہے: حضرت على بن ابوطالب والفيايان كرت بين عي اكرم اللل في ارشادفر مايات: '' وهولی پر' کیڑار نگنے والے پراور ( کیڑیے پر) کشیدہ

کاری کرنے والے برصان کی ادائیگی لا زمنہیں ہوگی''۔

حافظ طحد بن قرنے بیروایت اپل اسمند اسم احمد بن تحد بن تحد من تحد من تحد من تحد - امام ابو بوسف رحمد الله تعالى ك ح کے سے امام ابوحنیفہ ڈالٹنڈ سے روایت کی ہے\*

امام ابوحنیفنے - زیر بن ابوانیسہ - ابوولید-حضرت جابر بن عبرالله الله اللها كوالے ، نى اكرم طافق كارے مل بي روایت نقل کی ہے:

"آپ مُلَاقِمًا في اس بات منع كيا ب كدكو في شخص ایک یا دو سال بعد (معاوضے کی ادائیگی کی شرط یر) تھجور کا (1111)-سندروايت : (أبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ زَيْدِ بن ابي اللهِ عَنْ آبِي وَلِيْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ ت حَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

مَّنَ رِوايت: أنَّـهُ نَهِنِي أَنْ يَشْتَوىَ الرَّجُلُ النَّحُلَ

(1109)قداتقدم

(113) حرجه محمدين الحسن الشيباني في الأثار (781)-وابن شبيه 316/4 (20489)في الاجبريضس ام لا؟ قلت:وفذاخوج م (اق 182/8 (14801) في البيوع : باب الوديعه –والمنقى الهندي في الكنز ( 29821)عن على وابن مسعودقالا :ليس على المرتسن شيان

1111 فَدَتَقَدَم فِي (1094)

حافظ طبي ن مجد نے بيدوايت اين "مند" ميں-احمد بن محركوني حجز و بن عبيب كے حوالے سے امام ابوضيفه بالفخذے روایت کی ہے\*

(1112) - مندروايت: (اَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ عَلْقَمَةَ بْن مَوْثَيدٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُتَن روايت: مَنْ إِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

امام ابوحنیفہ نے - علقمہ بن مر ثد - حضرت عبد اللہ بن عمر بنا المرايت كرت بين: أن اكرم تنافي في ارشاد فرمايا ب: " جب کوئی مخص کوئی مزدور رکھئتو اس کو اس کے معاوضے کے بارے میں بٹادیے''۔

ا بوعبدالله حسين بن څحر بن خسر و بلخي نے بيد وايت اپني" منه' مل- قاضي القصّاة الوسعيد ثير بن اتهر بن ثهر بن احمد بن څحد بن احمد حافظ-ابراہیم بن محد بن سعید بن زریق -اساعیل بن میکی تھی کے حوالے سے امام ابوضیفہ والنفظ سے روایت کی ہے \*

امام ابوطنینہ نے -حمادین ابوسلیمان کے حوالے ہے بیہ روایت عل کی ہے-ابراہیم محتی فرماتے ہیں:

" جوكوني زين كرائي برحاصل كرتا ي اور إهر جيتن كرائي یراس نے حاصل کی تھی اس سے زیادہ کرائے برآ گے دے دیتا بت او ابرائیم تخفی فرماتے ہیں: اضافی رقم میں اس کے لئے کوئی بھلائی نہیں ہوگی البیتہ اگر اس نے اس زمین میں کچھ اضافہ کیا : وأو حكم مختلف بحوكا" - (1113)- مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

متن روايت فِسنى السرَّجُ لِي يَسْمَاجِرُ الأَرْضَ ثُمَّ يُوَاجِوُهَا بِٱكْتُوَ مِمَّا إِسْتَأْجَرَهَا قَالَ لَا خَيْرَ فِي الْفَصْلِ إِلَّا أَنْ يُحْدِثُ فِيْهَا شَيْنًا \*

المام تحد بن حسن شيباني نے بيروايت كتاب" الآ فار" ميں نقل كى بنانبوں نے اس كوامام ابوطنيف والفؤز ، روايت كى ب امام ابوطیفے نے-ابراہیم تخفی سے بیروایت فقل کی ہے: " قاضى شرن مجى بھى مردور كوصان كا يابند كيس كرتے

(1114)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَن إِبْرَاهِيْمَ متن روايت: أنَّ شُرَيْحًا لَمْ يَضْمُنْ أَجِيْرًا قَطَّ"

<sup>(1113)</sup>اخرجه محماين الحسن الشيباني في الأثارز 786)في البيوغ :باب مايكره من الزياده على من آجر شينا باكتر مسااستاجره -وعبدالوزاق( 14971)في البيوع باب الوجل يستاجرالشيء -هل يؤجرباكثرمن ذالك ٢-وابن ابي شبيه 238/7في البيوع باب في الرجل يستأجر الداريؤجر بأكثر

<sup>(1114)</sup>اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 780)و البيهقي في السنن الكبراي 122/6في الاجارة:باب ماجاء في تضمين الاجراء - وابن ابي شيبه 315/4(2048) في البيوغ :في الاجيرهل يضمن ام لا وابن حرم في المحل بالآثار 234/8

( حرجه ) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قرل ابو حنيفة لا يضمن الاجير المشترك شيئاً الا ما جنت يده \*

م مجھ بن حسن شیباتی نے بیروایت کتاب 'الاً ٹاڑ' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوطیفدے روایت کیا ہے' پھرامام اور ایس : ہم اس کے مطابق فق کی دیتے ہیں'امام ابوطیفہ کا بھی ہی قول ہے' مشترک غلام صرف ای چیز کا تاوان ادا کرے کا جس چرم کا ارتکاب اس نے خود کیا ہو۔

امام الوصفيف في -بشر (ياشايد) بشير (بيشك تكدين حسن كو ب) كرحوالي سيرواي لقل كي ب:

. الوجعفر محمد ( ليعني امام باقر ) بن على بن حسين بن على بن الوطالب فرمات جي:

"دولول کیڑے پر)رنگ کرنے والا اور جولا ہا منان ادائیس کریں گئے"۔

سَمْن روايت: لا يَصْهِنُ الْقَصَّارُ وَلَا الصَّبَّاعُ وَلَا حَلِكُ:

\*\*\*---\*\*

[احمرجمه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

الم مجمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفہ ہے روایت کیا ہے' پھرامام کیر فریاتے ہیں: امام ابوطیفہ کا بھی بی تول ہے۔

امام الوطنيف نے علی بن اقمر کے حوالے سے بیدوایت اُقل کی ہے:

ایک شخص قاضی شریع کے پاس آیا اور علی بن اقر کہتے ہیں: شیں اس وقت ان کے پاس موجود تھا اس شخص نے کہا: اس شخص نے کچھاچا کیڑا دیا تا کہ میں اے رنگ دوں تو میرے گھر میں آگ لگ گئ اس کا کیڑا بھی جمل گیا تو انہوں نے کہا: تم اس کا کیڑا اے واپس کروٹو اس شخص نے دریاضت کیا: کیا ہمیں اس کا 1115)-سندروايت زابُووْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَفْدِ عَنْ شُرِيْعِ قَالَ

سَن رُوابيت: آتنَّى شُريُدَ ا رُجُلٌ وَآنَا عِنْدَهُ فَقَالَ عَفَى إِلَى هَذَا ثَوْبُهُ لِاصْبُغَهُ فَاخْتَرَقَ بَيْتِي وَاخْتَرَقَ لَـ اللّهُ فَفَالَ إِذْفَعُ إِلَيْهِ قُوْبُهُ فَقَالَ ادُفْعُ قُوْبَهُ وَقَدُ رِحَّرَقَ بَيْتِيمُ فَفَالَ ارَايَتَ لَوْ إِخْتَرَقَ بَيْتَهُ أَكَنْتُ قَدْ لَا لَهُ إِلَهُ قَالَ لا

1115) خرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار ( 791) في البيوع : بساب ضمان الاجبرو الشريك –وعبدالرزاق 217 (14948) في البيوع -باب ضمان الاجبر الذي يعمل بيده -وابن ابي شيبه 285/6في البيوع : باب في القصار والصباغ ---

1115 اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (785)وهو الاثر السابق

کپڑااے دالیس کردوں؟ جبکہ میرا گھر جل چکائے تو انہوں نے کہا: اس بارے میں تہاری کیا رائے ہے؟ اگر اس کے گھر میں آگ گئی ہوتی 'تو کیا تم نے اپنا معاوضہ چیوڑ دینا تھا؟ اس نے جواب دیا جی تہیں۔

> (اخرجه) الامام محمّد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد لا يضمن ما احترق في بيته لان هذا ليس جناية يده\*

امام گھربن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب'' الاَ ٹار' میں نقل کی ہے' نہوں نے اے امام ایو صیفہ ہے روایت کیاہے' پیرامام گھرفر ماتے ہیں: اس کے گھریٹس جو پیکھ جل گیا ہو وہ ماس کا تا وان ادائیس کر ہےگا' کیونکہ پیرجرم اس نے خودتیس کیاہے۔

امام الوصيف نے - يولس بن محر - الوجھ عُر بن على اليتن امام باقر) كے حوالے سے - امير المؤسنين حضرت على بن

الوطالب ڈاٹنٹوکے بارے میں بیدروایت تقل کی ہے: ''در بھارا دیا گا کہ افران کیا در کا مطال کیا ہے تاہم کا

" وه دهو بي يارنگ كرنے والے كوخان كا پايندنيس كرتے

ر (117) - سرروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ يُؤنُسَ بُنِ مُحَدَّمَةٍ بُنِ عَلَيْ عَنْ أَوْنُسَ بُنِ مُحَدَّمَةٍ بُنِ عَلِيْ عَنْ أَوْنُسِ بُنِ اللهُ عَنْ أَوْنِي اللهُ عَنْ أَوْنِي اللهُ عَنْ أَوْنِي اللهُ عَنْ أَوْنِي اللهُ عَنْ أَمْ اللهُ عَنْ أَوْنِي اللهُ عَنْ أَلْ يَضْمِنُ اللهُ عَنْ أَلْ يَضْمِنُ اللهُ عَنْ أَوْلاً اللهَّكَاعَ وَلا اللهُكَاعَ وَلا اللهُكَاعَ وَلا اللهُكَاءَ وَلا اللهُكَاعَ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَالَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّ

حافظ ابو بکرا حمد بن تکرین خالد بن فلی کلائی نے بیدوایت اپنی''مند'' هیں۔اپنے والد تکدین خالد بن ظل-ان کے والد خالد بن قلی گلائی۔محمد بن خالدو بہی کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے۔واللہ اعلم

# ٱلْبَابُ الرَّابِعُ عَشَرَ فِي الشُّفُعَةِ

چودهوال باب: شفعه كابيان

امام ابوطیفٹ نے محکمہ بن منکد رکے ہوا کے سے بیروایت افعل کی ہے:

حضرت جابرین عبداللدافساری پیشاردایت کرتے ہیں: نبی اکرم تنگیل نے ارشاد قربایا ہے:

" پروی شفعه کرنے کا زیادہ حقدار ہوگا' جبکہ راسته ایک بی

١١١١ - سندروايت: (أَبُو تَحنِيفَةَ) عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ اللهِ الْأَنْصَارِي رَضِيَ اللهِ الْأَنْصَارِي رَضِيَ حَلَيهِ اللهِ الْأَنْصَارِي رَضِيَ حَلَيهِ اللهِ الْأَنْصَارِي رَضِيَ حَلَيهِ وَآلِهِ حَلَيهِ وَآلِهِ

تَّتَّ بِي يَتِ اللَّهِ الْوَاكِلَةُ وَمُثَلِّهِ اللَّهِ الْمُلَاكِلَةِ مِثْمُ فَعَيْدِهِ إِذَا كَانَتِ اللَّهِ الْمُلَاتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِيَّالِمُ الللِّلِي الللِّلِي الللْمُواللِي الللِّلْمُلِمُ الللِلْمُ اللِلْمُولِ الللِّلِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللِي الللْمُ

ی بھر بھاری نے میروایت-ابوسعید بن جعفر ( کی تحریر کے حوالے ہے )-سلیمان بن عبداللہ-حسن بن زیاد کے حوالے ہے میں وضیقہ دلاللؤیائے روایت کی ہے\*

امام الوصفيف نے - حماد بن الوسليمان - ايرا بيم ُختى كے حوالے سے بيروايت قل كى ہے- تاضى شركَّ فرمات ہيں: ""شفعه دروازوں كى طرف سے جوگا"-

الله - سندروايت: (الله حَدِيْقَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
 حَدِيْمَ عَنْ شُرَيْحِ الله قَالَ :

مَنْ رِوايت: الشُّفْعَةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبُوابِ\*

التحرجة) الإصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة \* ثم قال ولسنا ناخذ بهذا الشقعة للجيران ملازقين وهو قول ابوحنيفة \*

، مرتحد بن حسن شيبا فى فى بيردوايت كتاب" الآثار" بيل على كي توانمبول فى اس كوامام اليوهنيف بيدروايت كياب يجروه المستحد بيدروايت المحسن الشيباني في المحجة على اهل المعدية 75/3-وابن حيان (5179)- واحمد 312/3 وابوداود معدي لمجعديات (2701 ومسلم ( 1608) (133)-والشافع 165/2-والمحميدي (1272)-والمعارمي 273/2- وابوداود 3.35-7

الله على المحمد المسلمان الشبياني في الآفار (774)في البوع :باب العقار والشفعة -وابن ابن شبيه 118/7في البوع :باب مقعد الابراب والحدود-وغبدالرزاق(14400)في البوع :باب الشقعه بالابواب اوالحدود فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کُنٹین دیتے ہیں شفعہ کا حق ساتھ والے پڑوسیوں کو ہوگا امام اپوضیفہ کا بھی بہی قول ہے۔ (1120) – سندر وایت: (اَبُو حَنِیْفَقَهُ) عَنُ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوضیف نے جماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے یہ ایٹواہیم آنکہ قال : متن روایت: لا شُفَعَةً إِلَّا فِيْ آرْضِ أَوْ هَارٍ \* فَارٍ \* فَارِ فَا

(أخرجه) الإصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة

امام محمد ہن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ' الآ ٹار' میں نقل کی ہے' نہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے' کچرامام محمد فر ماتے میں : ہم اس کے مطابق فنز کی دیتے ہیں' امام ابو صلیفہ کا کھی ہی تول ہے۔ \*

حافظ ابوقاسم عبداللہ بن مُحربین ابوغوام سغدی نے بیردوایت اپنی''مسند' میں -مُحربین حسن بن علی -مُحربین اسحاق بن صباح -عبدالرز اق کےحوالے سے' امام ابوطنیفہ ڈلافٹئے سردوایت کی سے \*

(1121)- سندروايت: (اللو خيفة ) عَنْ عَبْد الْكَرِيمِ بُنِ اَبِى الْمُخَارِقِ عَنْ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَة قَالَ ارَادَ سَعُدُ اَنْ يَبِّعُ دَارًاللَّهُ قَقَالَ لِجَارِهِ خُلْقا يسَمْعِ مِائَةٍ فِرْهَمْ فَاتِّى قَدْ أَعُطِيْتُ بِهَا ثَمَانُ مِائَةٍ دِرْهَمْ وَلِكِنْ اعْطِيكُهُ الْأَيْنَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَالِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَارُ احَقُ بِشُفْتِيةٍ

امام الوحنیفہ نے عبدالکریم بن ابوٹنارق کے حوالے ہے بیدوایت نقل کی ہے۔ مسور بن مخر مدیمان کرتے ہیں:

'' آیک مرتبہ حضرت سعد رالانٹونٹ نے اپنے گھر کو فروخت کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنے پڑوئی سے کہا بتم سات سو درہم کے عوض میں اے حاصل کر لو 'کوئک مجھے تو اس کے عوض میں آٹھے سودرہم دیئے جارہے ہیں' لیکن میں میں تہمیں اس لئے در رہا ہوں' کیونکہ میں نے نبی اکرم منگائٹا کو میارشاد فریاتے

''یرِ وی شفعه کا زیاده حقدار ہوتا ہے''۔

ا پوتگہ بخاری نے بیدوایت - گھر بن حمل بزاز - بشر بن دلید کے حوالے سے فقل کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت عبداللہ بن گر بن علی حافظ (اور) گر بن اسحاق بن عثمان ان دونوں نے - ابراہیم بن یوسف-امام (1120)احوجه المصصحفی فی مسئدالاماھ (349)

(1121) اخرجه المحصكة في صندالاماه (352)-والمطحاوي في شرح معاني الاثار 923/4-وابس حيان ( 5180)-وعبدالرزاق (14382) والمحميدي (552) واحمد6/909-والشافعي في المسند 865/2-وابس ابي شبيه 164/7- والبخاري (6977) في العيل باب في الهيد والشفعة -وابوداود(3516) في البيوع والإجازات باب في الشفعة-وابن ماجة (2498)

ا کے تعوالے سے امام ابو حنیفہ سے نقل کی ہے۔

۔ نے بیردایت عیداللہ بن محد بن علی - بیٹی بن موی - ابوسعید صفانی کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے خبوں نے بیردوایت صالح بن احمد بن ابو مقاتل ہروی - سعید بن ابو ب - ابو بیٹی عبدالمحمید حمانی کے حوالے سے امام ابو صفیفہ - عبد مکریم - مسور سے روایت کی ہے: حصرت راقع بن خدتی طفائف بیان کرتے ہیں: حصرت سعد ڈٹٹٹڈڈ کو پیشکش کی - عبد منٹ \*

اُنہوں نے بیدردایت اُس طرح-فحدین رضوان-فحدین سلام-فحدین حسن کے حوالے سے امام الوہ نیف روایت کی ہے \* انہوں نے بیدردایت اُسی طرح - احمد بن محمد بن سعید-حسین بن علی- پیچی بن حسن - زیاد بن حسن - ان کے والد کے حوالے سے اہام الوج نیف سے روایت کی ہے۔

آئبوں نے بیردایت ای طرح - سہل بن بشر - فقی بن عمر و حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی ہے \* نبوں نے بیردوایت اسی طرح 'اپنے والد کے حوالے ہے - احمد بن زبیر - مقر کی کے حوالے سے 'امام ابوصیف سے روایت کی

شَبَوْل نے بیردوایت احمد بن محمد بن سعید- اساعیل بن حماد- الولیسف کے حوالے ہے- امام الوحلیف نے عبدالکریم -- سروایت کی ہے- رافع مولی سعد بیان کرتے ہیں: حضرت سعد رٹالفُوْل نے ایک خض سے کہا.... الحدیث

مُبِول نے بیر روایت اُن الفاظ کے ساتھ - احمد بن ٹھر -جعفر بن ٹھر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-عمیر اللّٰہ بن میں ﷺ کے حوالے کے امام ابو علیف ہے روایت کی ہے\*

منہوں نے بیردوایت احمد بن محمد - فیج بن ابرائیم (اور) محمد بن نبید کندگی ان دونوں نے -شرح بن مسلمہ - بیاج بن بسطام - سے سے سے امام ابوعنیفہ نے -عبدالکریم - مسور سے روایت کی ہے - رافع بیان کرتے ہیں: حضرت معد بڑاؤڈ کوالیک گھر کی - جس کی تی .....الحدیث

انبول نے بیردایت احمد بن گھر-منذ رین گھر-انہول نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ ان کے بیجا-ان کے والد کے حوالے -- سعید بن ابوجہم کے حوالے ہے امام ابو حضیفہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے۔

انبول في بدروايت احمر بن محرحمزه بن جوب زيات (كرتحري) كي حوالے يام الوطنيف ان الفاظ عمل فقل كى

مبول نے بیردوایت احمد بن ٹھر-منذر بن گھر-حسین بن ٹھر-ابو پوسف اوراسد بن ٹمر و کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے یشت کی ہے \*

نہوں نے بیردوایت احمد بن گھر-منذرین گھر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-ابوب بن ہانی کے حوالے سے امام یعنیقہ روایت کی ہے \*

ان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم قال الجار احق بشفعته\*

" في اكرم سَا الله إن الشاوفر ما يا بي وي شفعه كازياده حقد ار موتاب "

انہوں نے بیروانیت فقیدابواسامہ زید بن بچی بلنی (اور ) ٹیر بن قد آمہ بن سیار زاہد بلنی ان دونوں نے - بیخی بن موئی - تیر ابن ابوز کر یا( اور ))اومطیع ان دونوں کے حوالے ہے امام ابوطیفہ نے - عبدالکریم - مسورے روایت کی ہے۔

عرض على سعد بيتاً له فقال خذه فاني اعطيت به اكثر ولكني اعطيكه لاني سمعت وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الجاز احق بشفعته\*

حضرت الوراقع ڈالٹوڈ بیان کرتے ہیں:حضرت سعد ڈلٹوٹ نے مجھے اپنے گھر کوفروخت کرنے کی پیشکش کی اور فرہایا: تم اے حاصل کرلو مجھے اس کازیادہ معاوضہ یا جارہا ہے لیکن ٹلٹ جمہیں بیاس لئے دے رہا ہوں اکیونکہ ٹی نے نبی اکرم طبیقاً کو بیارٹ فرماتے ہوئے سنا ہے:''مروئ شفعہ کازیادہ حقدار ہوتا ہے''۔

انہوں نے میروایت اساعیل بن بشر-شداد بن سکیم نقل کی ہے۔

انہول نے بیردایت تھان بن فی ٹون - اہرا تیم بن سلمان ان دونوں نے - امام زفر کے حوالے ہے۔ امام ابو حقیف نے -عبدالکر یم ہے روایت کیا ہے:

(عن) المسور (عن) ابو ر: \_ قال عرض على سعد بيئاً له فقال خذه فاني اعطيت به اكثر ولكني اعطيكه لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الجار احق بشفعته\*

مور بیان کرتے ہیں: حضرت سعدین مالک نے انہیں ان کے پڑوں میں اموجودا پنے گھر کو 400 کے توش میں فریدنے کی پیشکش کی اور بتایا: بھے اس کے توض میں 800 مل رہے ہیں۔ لیکن میں نے نبی اکرم خافظ کو بیار شاد فرماتے ہوئے ساہے: ''پڑوک اپنے پڑوں کا زیادہ حقدار ہوتا ہے''۔

انہوں نے بیروایت عبداللہ بن عبیداللہ بن غیر کے حجمہ بن عجاج ، بن سلم حصری علی بن معبد مجمہ بن حسن کے حوالے ہے ا ابوطنیفہ نے۔ ابوامیہ۔مسود حصرت سعدین مالک شائیز کے لئے گل کی ہے :

قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم الجار احق بسقبه

" ني اكرم على أف ارشاد فرمايا بين وي الين يروس كانياده هقدار ووتاب".

ابوگھہ بخاری فرماتے ہیں: اس بارے میں مفقول متفورین روایت وہ ہے جو نیو بن مجی (اور) محمد بن قدامہ۔ بیخی بن موں محمد بن ابوز کریا (اور) ابوطیع کے حوالے ئے امام ابوطیغہ نے عبدالکریم -مسورین بخر مہ-حضرت ابورافع بڑائٹوئٹ روایت کی ا ۔ ایس میں نے اس روایت کو حضرت رافع بن خدی خاتشیا حضرت سعد دفافیڈ کے خلام رافع کے حوالے نے آس کیا ہے اس نے مما یہ حضیف کی طرف خلط بات منسوب کی ہے کہ کونکہ امام ایو حضیفہ نے اس روایت کو حضرت ابورافع بخاتش کے حوالے نے آس کی

ہے کئی جس شخص کو دہم بھوا وہ ہیں جھا کہ بیصرف رافع ہے تو وہ اس پر خاموش بھر گیا جس کوزیا وہ وہ م بوا اس نے رافع بن خدی کے

ہے اور ایس کو کی میں کمان بوا کہ اس سے مراد حضرت سعد دفائش کے خلام رافع ہیں ۔ بعض لوگوں کو تک بوا تو انہوں نے اس

ہے سے نظا ' رافع'' کاذکر بی نہیں کیا اور اس روایت کو صور بن نخر مدے حوالے سے حضرت سعد دفائش نے قال کردیا ۔ بعض حضرات

ﷺ ابوقیہ بخاری فرمائے ہیں: بیٹمام غلطیال امام ابوطنیفہ ہے بعد والے راویوں کی ہیں امام ابوطنیفہ کی نہیں ہیں کیونکہ اس ۔ یہ کی سندیلی دوراوی ہیں جمیہ بن ابوز کر یا اورا اوطنی ان دوٹوں نے اسے یا در کھا ہے اور ابوطنی حافظ اور شخص تنفیہ۔

ﷺ ا دِجْم بخاری بیان کرتے ہیں: اس بات کی ولیل کداس روایت میں متعلقہ فرو ٹی اُکرم سُکھٹا کے غلام معفرت ابورافع مثلث اُلی میں اُلی میں اُلی کے اس موجود کے سے این جریج کے اُلی کے اس میں اور انجام کے حوالے سے این جریج کے نقل کی

ا ابیا گئیر ) بخاری فرماتے ہیں :عبداللہ بن گھر بن علی شکھر بن ابان -روح بن عمادہ -ابن جمریج (اور ) زکر یا بن اسحاق -پیا تیم بن میسرہ کے حوالے لیے لئے گل کی ہے:

ہ و بن تشرید بیان کرتے ہیں: میں حضرت سعد بن ابود قاص ڈاٹٹنٹ کے پاس کھڑا ہوا تھا اس دوران سورا کے انہوں نے اپنا تھ اپنے کندھے پر مکھ دیا 'اس دوران نبی اکرم ٹاٹٹٹا کے غلام حضرت ابورافع ٹاٹٹنڈ آ گئے 'اس کے بعدراوی نے بیوری روایت ذکر کی ہے۔

ی جمہ بخاری فرماتے ہیں: دیگر کئی حوالوں سے ہیہ بات منقول ہے: بیکلام حضرت ابورافع زلائٹو، حضرت سعد رفائٹو اور حضرت
سے نے خرمہ زلائٹو کے درمیان ہواتھا اگر چہال ہارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ شفتہ کاحق حضرت ابورافع بڑائٹو کول رہاتھا یا
سے برزو لیکن اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، گفتگوا نمی حضرات کے درمیان ہوئی تھی اس سے جمیس میہ بیتہ چل جاتا ہے کہ
سے دوایت میں ہے کہاں موقع پر نبی اکرم نزائٹو کی مخلاف محضرت ابورافع زلائٹو موجود تھے۔

ع فظ تلحد بن جمد نے بیروایت اپنی ' مسند' میں - صالح بن احمد شعیب بن ابوب - ابو یکی حمانی - امام ابوطنیف نے -عبد الکریم - مسور تن مخر مدے حوالے لے لقل کی ہے:

عظرت دافع بن خدت گلتفادیان کرتے ہیں: حضرت معد ظافف نے مجھا ہے گھر کی پیشکش کی اور اولے: تم اے لے او مجھے مجھاس سے زیادہ رقم دی جاری ہے لیکن میں نے نی اکرم نظافی کو بیار شادفر ماتے ہوئے سا ہے:

" پِرُون اپ پِرُون مِن شفعه كازياده حقدار جوتا بُ"۔

حافظ کتبے ہیں:عزہ بن حبیب-زفر- ہیائ - ابو یوسف-حسن بن زیاد- اسر بن عمرو- ابوعبدالرحمٰن مقری - مجد بن حسن- عبید اللہ بن موک عبداللہ بن زبیر-مجمد بن ابوز کریا - ابومطبع - ابراہیم بن طہمان نے اس کو امام ابوحنیف سے روایت کیا ہے۔ حافظ کتبے ہیں: بیروایت ' ففریب'' ہے ۔

ابوعبراللہ حسین بن خسرونے بیردایت اپنی اسند 'میں - ابوطا ہر گھر بن احمد بن گھر- ابوحسین علی بن گھر بن عبداللہ بن بشران -وعلج - زکریا بن محیلی غیشا پوری - ابوب بن حسین (اور) علی بن حسن ان دونوں نے - ابوطنع کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے\*

انہوں نے بیردوایت ایوسعد تھے بن عبدالملک بن عبدالقاہر بن اسد- ایوجیس بن تشفیش - ایو بکر ابہری - ایوعر و بہ حرانی - ان کے داداعمر و بحق ابن ابوعمر و محمد بن حسن کے حوالے ہے 'امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیردوایت ابوفضل بن خیرون-ابوعلی بن شاذ ان- قاضی ابوفصر بن اشکاب-عبداللہ بن طاہر قز و بنی-اساعیل بن تو به قزوین مجمد بن حسن-ابوصنیفہ سے (ادر )ابوقاسم بن احمد بن عمر-عبداللہ بن حسن خلال-عبدالرحمٰن بن عمر-مجمد بن ابرا تیم محمد بن شجاع حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ڈلائٹنے سے دوایت کی ہے \*

قاضی ابو بکر گھر بن عبدالباتی نے بیردوایت اپنی "مسند" میں - ابوسلیمان اسحاق بن ابرا تیم بن غر برکی - ابوقاسم ابرا تیم بن احمہ خرقی - ابولیقوب اسحاق بن حمدان میٹا پورک - حم بن نوح - ابوسعد گھر بن میسر و کے حوالے سے امام ابوصنیفہ ڈنگٹو سے روایت کی ہے \*

(وأخرجه)الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن أبي حنيفة ثم قال محمَّد وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب ''الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں'امام ابوصیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

حسن بن زياد نے بيروايت اپني 'مسند' ميں امام ابوضيف روايت كى ب\*

حافظ ابو بکرا تھ بن تھر بن خالد بن تھی کلا گل نے بیدروایت اپٹی''ممند'' میں۔اپنے والد ٹھر بن خالد بن نظی۔ان کے والد خالد بن غلی۔ٹھر بن خالدو بھی کے حوالے ہے امام ابو حلیفہ ہے' ای طرح روایت کی ہے' جیسے حافظ طلحہ بن ٹھر نے روایت کی ہے۔ امام ٹھر بن حسن نے اے اُسپے نسخہ میں نقل کیا ہے' انہوں نے اس کوامام ابو حیفہ رحید اللہ ہے روایت کیا ہے۔

## اَلْبَابُ الْحَامِسُ عَشَرَ فِي الْمُضَارَبَةِ وَالْمُشَارَكَةِ يندرهوال باب: مضاربت اور شراكت دارى كا حكام

امام الوضيف نے عرالله بن حميد بن سيد انسارى كوفى نے اين والد كے حوالے سے اين دادا سے كے حوالے سے بيد روايت نقل كى ہے:

'' ایک مرتبہ حضرت تعرین خطاب وَثَافُونِ نَے ایک یکٹیم کا مال انہیں مضار بت کے طور پر دیا قطا''۔ (1121) - مُرروايت: (أَبُو حَيِيْفَةً) عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَيْدِ بُنِ عُيِّدِ الْانْصَارِيِّ الْكُوْفِيِّ عَنْ آيِنْهِ عَنْ حَيْدِ:

صَىٰ روايت: أَنَّ غُمَرَ بْنَ الْنَحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ أَعْطَاهُ مَالًا مُضَارُبَةً لِيَنِيمٍ

حافظ طلحہ بن محد نے بیروایت-ابوعباس بن محقدہ-قاسم بن محد-ابو بال-ابو ابو ایسف کے حوالے سے امام ابوحنیفہ والفقات ایت کی ہے-

ابوعمیدالگذشتین بن خسر و نے میدروایت -ابوسعداحمہ بن عبدالجہار حیر فی - قاضی ابوقاسم تنوخی - ابوقاسم بن ثلا ج -ابوعهاس بن - قسر و-احمد بن محمد بن طریف - زکر یا بن مجکی بن ابوز اند و-ابوتم و بن حبیب بصر می کے حوالے سے امام ابوصفیفہ رفیاتنڈ سے روایت کی - پ

امام ابوطنیفہ نے - حمادین ابوسلیمان - ابراہیم تخفی کے حوالے سے میروایت فقل کی ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رفائق نے بزید بن ظیفہ بحری کو مال ہوں مال ہوں اسلام اللہ بن کا مال ہوں اسلام اللہ ہوں اسلام کے والے ایک شخص عتر ایس بن عرقو ق کو دے دیا جا تا تھا ان کی دیا ہے اسلام کے والے ایک فارد کھو صد باخل اللہ مالا کا تا تھا تھا اور بھو صد باخل کی دادر بھو صد باقی رہ گیا اسلام کے بھو صد کی ادائیگ کی اور بھو صد باقی رہ گیا اسلام کے بھو صد کی دائیگ کی اور بھو صد باقی رہ گیا ا

1123) - سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ وَهِيَمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعَوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَنْ رَوايت: اللهِ عَنْ مَسْعَوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

مَّنْ روايت: الله العطى يَوْيَهُ بُنَ خَلِفْقَ الْبِكُونَ مَّ الْمُصَارَبَةِ اللهِ رَبِيْهُ اللهِ مِنْ الْمُصَارَبَةِ اللهِ رَجُلِ مِنْ يَفِي سَارِيَةَ يُقَالُ لَهُ عِنْرِيْسُ بِنُ عُوْقُوبَ فِيُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَسْفُودٍ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا لَكُ وَالْكُ لِعَبُدِ اللهِ بْنِ مَسْفُودٍ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا خُدُوا ذَلِكَ لِعَبُدِ اللهِ بْنِ مَسْفُودٍ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا خُدُوا ذَلِكَ لِعَبُدِ اللهِ بْنِ مَسْفُودٍ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ

1177 راورده في جامع الآثار (2503)

المانقدم في (1069)

انہوں نے قربایا: تم اپنااصل مال لےلواور کی جانور میں تھے سلم نہ کرنا۔

الْحَيْوَانِ \*

حافظ حسین ہن گئدائن خسرونے بیردوایت اپنی "مند" میں-ابوقاسم بن احمد بن تر عبداللہ بن حسن خلال-عبدالرحمٰن بن عمر بن احمد-ابوعبداللہ تحمد بن ابراہیم بن حبیش بغوی - ابوعبداللہ تحمد بن شجاع تلجی -حسن بن زیادر حمداللہ تعالیٰ کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ شرکا تنتیک دوایت کی ہے\*

> (1124)- *سندروا*يت:(أَبُـوْ حَـنِيْفُةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ:

> إبراهيم: مَ*مَّن رُوايت*: فِي الرَّجُلِ يُعُطِي مَالَ الْمُصَارَبَةِ بِالشَّلُثِ أَوْ النَّصْفِ وَزِيَادَةً عَشْرَةً دَرَاهِمَ قَالَ لَا خَيْرَ فِيْهِ أَرَائِثَ لَوْ لَمْ يَرْبَحُ إِلَّا وِرْهَماً مَّا كَانَ لَهُ

امام الوطیقہ نے - تمادین الوسلیمان کے حوالے ہے -اہرا بیر تیم تھی ہے ایسے قص کے بارے میں اُقل کیا ہے:

"جومضاریت کا مال ایک تہائی یا نصف یا دی درہم ہے
زیادہ کی ادائیگی کے عوض میں دے دیتا ہے تو ایرا تیم تحقی فرماتے
میں: اس میں جعلائی تہیں ہے اس بارے میں تمہاری کیا رائے
ہے؟ کہ اگراے صرف ایک درہم کا فائدہ ہوتو پھراس کے پاس

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

ا مام حجد بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب '' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق آنة کیا دھے ہیں امام ابوطنیفہ کا بھی بھی قول ہے۔ \*

> (1125)- سندروايت: (اَبُّنُ حَيِيْقَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ:

مُمْن روايت: فِي مَالِ الْيَتِيْمِ قَالَ مَا شَاءَ الْوَصِيُّ صَنَعَ بِهِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُوقِعَهُ أَوْدَعَهُ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُنْجِرَ بِهِ أَنْجَرَ بِهِ فَإِنْ رَاى أَنْ يَدْفَعَهُ مُضَارَبَةً دَفَعَهُ

ں امام ابوصیقہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے-ابرا بیم خی سے پیٹم کے ہارے میں یہ بات نقل کی ہے:

''وصی''ء أس مال کے بارے علی جو چاہے گا' وہ کرے گا' اگروہ چاہے گا' تو اے ود بعت کے طور پردینا چاہے گا' تو وہ بعت کے طور پردید ہے گا' اگر تجارت کے طور پردینا چاہے گا' تو تجارت کے لئے دیدے گا اور اگر مضاربت کے طور پردینا چاہے گا' تو

<sup>(1124)</sup>اخرجه محسدين الحسن الشيباني في الآثار (767)في البيوع :بناب المتنسارية بنالنلث -والمضارية بمال البنيد ومخالطته-وابويوسف في الآثار 160

<sup>(1125)</sup>اخرجه محمَّدين الحسن الشيباني في الآثار(679)في البيوع باب المضاربة بالثلث -والمضاربة بمال اليتيم ومخالطته

#### مضاربت کے لئے دیدے گا'۔

حرجه) الاهام صحمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الاهام ابو حنيفة "ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه "

، معجد بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب ''الآثار'' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام ۔ ۔ تے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کل دہے میں امام ابوطیفہ کا بھی بھی آول ہے۔ \*

امام الوطنيفہ نے - حماد بن الوسليمان - ايرا جيم تخفي کے حوالے سے بيردايت فقل کي ہے:

سیدہ عائشہ ڈائٹافر ماتی ہیں: اگریس پیٹم کے مال کی گران بنوں تو بیسی اس کی خوراک اپٹی خوراک کے ساتھ اپنا مشروب اس کے مشروب کے ساتھ خلط ملط کرووں گی اور میں اے وحثی (نامانوس) کی مانٹد نیس کروں گی۔ 11.1 - مندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مِنْهَ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا مَنْ رَوَايت: النَّهَا قَسَالَتْ لُوْ وُلَّيْتُ مَالَ الْيُعِيْمِ

حَمَّتُ طَعَامَهُ بِطَعَامِي وَشَرَابَهُ بِشَرَابِي لَمْ آجُعَلَهُ خَرِلَةِ الْوَحْشِ

النوجه) الاهام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الاهام ابو حنيفة رضى الله عنه\* الم محمد بن حن تثيبا في في يروايت كتاب "الآثار" من نقل كي بـ أنهول في السام الوحنيف ويُشتر عن روايت كيا

<sup>11</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (768)في البيوع : باب المضاربة بالثلث والمضاربة بمال البنيم ومخالطته -- حرير في النفسير 373/2 وابن ابن شيبة 396/4 (21382)

## ٱلْبَابُ السَّادِسُ عَشَرَ فِي الْكَفَالَةِ وَالْوَكَالَةِ

### سولہواں باب: كفالت اور وكالت كابيان

(1127)- سندروايت : (أَبُو حَينيُقَةَ) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَيَّاشِ اللَّحِمَ صِيِّ عَنْ شُرَحَيْلِ بْنِ مُسْلِمِ الْحَوْلاَئِتِي عَنْ آبِي أُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: مُنْن رواس: أنَّ اللهُ تَعَاللَ قَدْ أَعْط كُا ۖ ذَيْ جَهَ

مُثْن روايت: أنَّ الله تَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةٍ لِلْوَارِثِ وَالْوَلَدُ لِلْفَرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْسَحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَمَنْ إِذَّعٰى اللّى عَيْرِ مَوْالِهِ فَعَلَيْهِ لَعَنَّهُ اللهِ اللّي عَيْرِ مَوْالِهِ فَعَلَيْهِ لَعَنَّهُ اللهِ اللّى عَيْرِ مَوَالِهِ فَعَلَيْهِ لَعَنَّهُ اللهِ اللّى يَوْمُ اللّهِ فَعَلَيْهِ لَعَنَّ اللهِ اللّه يَعْمَ اللهِ وَلا اللّه اللهِ عَلَى اللهُ وَلا اللّه اللهِ وَلا اللّه اللهِ وَلا اللّه اللهُ وَلا اللّه اللهِ وَاللّه اللهُ وَلا اللّه اللهِ وَاللّه اللهِ وَاللّه اللّه وَلا اللّه اللهِ وَاللّه اللّه اللهِ وَاللّه اللهِ وَاللّه اللهِ وَاللّه اللهِ اللّه وَاللّه اللهِ وَاللّه اللهِ اللّه وَاللّه اللهِ وَاللّه اللهِ اللّه وَاللّه اللهِ وَاللّه اللهِ اللهِ وَاللّه اللهُ وَاللّه اللهِ اللّه وَاللّه اللهُ اللّه وَاللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ وَلا اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ال

امام البوطنيف نے - اساعيل بن عياش حمصى - شرحميل بن مسلم خولانى كے حوالے ہے بدر وأيت نقل كى ہے: حصرت البولهامہ ڈلائشؤيران كرتے ہيں: ججة البوداع كے سال ميں نے تبي آرم مُلائشؤ كو بدارشاد

جية الوداع كرسال مين في في أكرم تلطيق كويرارشاد فرمات ويوك سنا:

''ب شک اللہ تعالی نے ہر حقد ارکواس کا حق ویا ہے' وارث کے گئے وسیت نہیں کی جائے گی پی فراش والے کو ملے گا اور زانی کو تروی ملے گی اور ان لوگوں کا حباب اللہ تعالی کے فے ہوگا 'چرشخش اپنے باپ کے علاوہ کی اور کی طرف نبست کا دگوئی کرے گا'یا اسپیے آزاد کرنے والے آتا کے علاوہ کی اور کی طرف خود کو منسوب کرے ٹو تیامت کے دن تک اس پر اللہ کی لعنت ہوگی محورت اپنے شوہ ہرکے گھرے اس کی اجازت کے بغیر پیچر پیٹی خرچ شرکے مرک ان بالن کی اجازت کے نہیں ؟ تو نی اکرم شاکھ نے نے بایا جھا ریاں کو او ہمارا سب نہیں ؟ تو نی اکرم شاکھ نے نے فرمایا: اناج بھی نہیں وہ قوہ ہمارا سب خبیں ؟ تو نی اکرم شاکھ نے نے فرمایا: اناج بھی نہیں وہ قوہ ہمارا سب خاری ادا کی جائے گی اور عطیہ کے طور پر لی ہوئی چیز کو والی کیا جائے گا اور خرض کو والی کیا جائے گا اور ضامی شخص فرض اذا کرنے کا ماہد ہوگا'۔

(1127)خرجد الطحاوى في شرح معاني الآثار 104/3وفي شرح مشكل الآثار (3633)وابن ماجة ر2405) في البيوع زياب الكفالة - واحمد 267/5وامودو ادالطيالسي ر 1127) وعبدالوزاق ر 7277)وسعيدين منصور، 427)-وابن ابي شببة 415/4- وابوداود (2870)-والتومذي(676)وابن الجارودفي المنتقى (1033) ۔ نیے تھیے بن گھرنے میں دوایت اپنی' مسند' میں - ابوعهاس احمد بن گھر۔ شن بن سمیدع -عبدالو ہاب بن نجدہ کے حوالے ہ - یوسنیفیہ ہے دوایت کی ہے\*

ا جہا وباب بن خیرہ تک ای سند کے ساتھ میہ بات منقول ہے: اسائیل بن عماش نے جمیں بتایا: ابوصنیفہ نعمان بن عابت ایک سے یہ سوریز میرے یاس آئے اورانہوں نے مجھ ہے پچھا جادیث میں لیس۔ جن میں سے ایک روایت یہ ہے۔

قاضی ایو بکر تھے۔ بن عبدالہا تی انصاری نے بیہ روایت- ابو بکر خطیب بغدادی - ابوسعد مالیٹی - ابوطیب تھے بن احمد وراق -بیات اسدین عبدالحمید عارقی - بشرین ولید- امام ابو یوسف کے حوالے ہے-امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے: تا ہم انہول نے شدیاتی کے میں :

المام البوهنيف في على بن مسبر - أعمش - اساعيل بن عياش مصفول ب-

1121 - سرروايت: (اَبُوْ حَيِيْفَة) عَنْ (عَنْ) عَبْد فَيْ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ قَالَ: سَن روايت: أَقْسَلَ زَيْدُ بْنُ حَارِقَة بِرَقِيْقٍ مِنَ الْبَمّنِ فَ حَمَاجَ اللّٰي نَفْقَةٍ يُنْفِقْهَا عَلَيْهِمْ فَمَاعَ عُكُارُها مِنَ سَرِّقِيْقٍ وَلَمْ بِيعُ أُمَّهُ فَلَكُما قَيْمَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهَا قَالَ الْحَمَّجُنَا إِلَى نَفْقَةٍ فِيمَنَا إِينَهَا فَآمَرَ عَلْهِ وَالِهَا قَالَ الْحَمَّجُنَا إِلَى نَفْقَةٍ فِيمِنَا إِينَهَا فَآمَرَ

امام ابو صنیف نے -عبد اللہ بن حسن بن علی بن ابوطالب کا بریال تقل کیا ہے:

'' هفترت زید بن حارثہ بھی نیکن کے لئے رقم کی ضرورت آئے آئیں غلاموں پر خرچ کرنے کے لئے رقم کی ضرورت ہوئی تو آنہوں نے غلاموں ٹی سے ایک غلام کوفروخت کردیا تی انہوں نے اس کی مال کوفروخت ٹیس کیا جہددہ نی اگرم شکھا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ٹی اکرم شکھا نے ان غلاموں کوملاحظہ فرمایا: تو دریافت کیا: کیا وجہ ہے کہ بیر گورت پریشان نظر مشرورت پڑی تھی تو ہم نے اس کے بیٹے کوفروخت کردیا تو تی اکرم شکھانے اس سے کوالی لانے کا تھم دیا''۔

حافظ طلحہ بن گھرنے بیروایت اپٹی 'مند' میں - احد بن گھر بن معید - احمد بن حازم - عبیداللہ بن موکیٰ کے حوالے سے امام اوضیفیہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیدروایت ابرا دیم بن شباب-عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن واقد - تھر بن حسن کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت ک ہے\*

عافظ کہتے ہیں: حمزہ زیات-ابو پوسف-حسن بن زیادنے اس کوامام ابوحنیفے سے روایت کیا ہے۔

### اَلْبَابُ السَّابِعُ عَشَرَ فِي الصُّلْحِ سر ہوال باب: صلح كابيان

(1129)- سندروايت: (أَبُو تَحنِيفَةَ) عَنْ حَسَنِ بُنِ عُبُيْدِ اللهِ (عَنِ) الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بُنَ بَشِيْرٍ يَضُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

متن روايت: مَضَلُ السَمُ وُمِينِهُ نَ فِي تَوَادُهِمُ وَتَرَاحُمُهُمْ كَمَثَلِ جَسَدٍ وَاحِدٍ إِذَا الشَّكَىٰ الرَّأْسُ مِنَ الْإِنْسَانِ تَدَاعِي لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهُرِ وَالْحُشَى \*

امام ابوطنیقبنے ۔ حسن بن عبید الله وقعی کے حوالے سے بروایت نقل کی ہے:

. حضرت تعمان بن يشر طالفنا بيان كرت بين ميس في مي اكرم تاليفا كويدارشا فرمات وعناب:

''آپس کی محبت اور ایک دوسرے پُررٹم کے حوالے ہے مسلمانوں کی مثال اکیک جم کی مانند ہے کہ جب انسان کے سر عَیں تکلیف ہوتی ہے' تو پوراجسم رات چاگتے ہوئے اور بخارکے عالم میں گزاردیتاہے''۔

ابوگھ بخاری نے سیروایت حکمہ ابن ایرا جیم بن زیادرازی -عمرو بن حمید -سلیمان بن عمرو نخبی کے حوالے سے امام ابو حنیفہ ڈگاٹنڈ ہے روایت کی ہے \*

امام الوحنیفہ نے - اساعیل بن امیہ قرشی - زہری کے حوالے سے بیردوایت نقل کی ہے:

"دهرت صفوان بن معطل طائفت نے حضرت حمان بن تابت ڈائٹنے کے ہاتھ پر مارا ان اشعار کی وجے یہ میں مضرت حمان ڈائٹنے نے ان کی جو بیان کھی ان دونوں نے اپنا مقدمہ نمی اکرم منافین کے سامنے پیش کیا تو نمی اگرم منافین نے آئیس بدلہ منیس داوایا کیونکہ حضرت حمان طائفت نے اپنی بات کا اقرار کر لیا تھا اور حضرت صفوان طائفت نے ایے فعل کا اعتراف کر لیا تھا " (1130) - سندروايت : (ابُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ الْقَرَشِيِّ (عَنِ) الزُّهْرِيِّ: مَثْنِ روايت : أَنَّ صَفْوَانَ ابْنَ مُعَظَّلٍ ضَرَبَ يَدَ حَسَّانِ بُنِ ثَلَبِيِ لِآبِيَاتٍ هَجَاهُ بِهَا وَارْتَفَعًا اللَّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلُمُ بُقَاصِهِ

إِذْ اَقَرَّ حَسَّانٌ بِقَوْلِهِ وَصَفُوانٌ بِفِعُلِهِ\*

<sup>(1129)</sup>اخرجه احمد 268/4-و ابن حبان (233)-والبخاري (6011)في الادب :باب رحمة الناس والبهاتم-مسلم ( 2586)في البر:باب تراحم المؤمنين -والبهبقي في السنن الكبري 353/3-والبغوي في شرح السنة (3459)- والحميدي (919)

ے نظا علی بن مجر نے بیروایت اپنی ''مند'' میل - احمد بن مجر بن محمد - جعفر بن محمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ عبد شدین زمیر کافٹان کے حوالے سے' امام الوحنیفرے روایت کی ہے \*

ی فظائین خسرونے بیردوایت اپنی ''مسئه'' میں۔ این خیرون - ان کے مامول الوکل -عبدالله بن دوست علاف- قاضی غمر شین جعفر بن مجر بن مروان - انہول نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ عبدالله بن زبیر رفیقنا کے حوالے سے امام الوصنیف سے روایت کی ہے۔

قاضى عمراشنانى نے امام ابوصنیفہ تک اپنی ندکورہ سند کے ساتھداس کوروایت کیا ہے۔

1131) - سنرروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ رَجُلٍ مِنْ لَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

سَنْ روايت: أَنَّهُ كَانَ لِمَرْجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنُ فَقَالَ لَهُ عَجَلْ لِنَي وَاصَعُ عَنْكَ فَسَالَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ إِنِي اللهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ فَنَهَاهُ

-اس کے والد کے بارے ٹیں میروایت بھی کی ہے: ''انہوں نے ایک شخص سے قرض واپس لیمنا تھا'انہوں نے اس شخص سے کہا: تم جھے جلدی ادا کردوئو ٹیس تنہیں کچھوقم معاف بھی کر دوں گا' اس بارے ٹیس حضرت عرین خطاب ڈٹائٹونے

امام ابوحنیفے نے - مکہ تے تعلق رکھنے والے ایک شخص سے

\*\*\*---\*\*

دریافت کیا گیا اتوانہوں نے اس منع کیا"۔

حافظ طلحہ بن گھرنے بیروایت اپنی ''مسند'' طیں-اتھ بن گھر بن سعیر-جعفر بن گھر-عبدالقد بن گھرکے حوالے سے'امام ابوطنیف سے روایت کی ہے \*

حسن بین زیاد نے بیروایت اپنی' مستد' میں امام ابو حنیف سروایت کیا ہے: انہوں نے ایک شخص کا نام ذکر کیا ہے'وہ یہ کہتا سے امام ابو حنیف نے - زیاد بن میسر و کے حوالے ہے'ان کے والد کامیر بیال فقل کیا ہے:

كان لـرجـل عـلـي ديـن الى اجل فسالني ان اعجله ويضع عنى بعضه فذكرت ذلك لابن عمر فهاني\*

یں نے ایک شخص کا قرض واپس کرنا تھا اس نے بھوے کہا: وہ اس قرض کی پچھر قم معاف کردیتا ہے میں اے جلدی ادا میگی میں نے اس بات کا ذکر حضرت عبداللہ بن عمر شاہنات کیا تو انہوں نے بچھے الیا کرنے سے شع کردیا۔

ا یوعبداللہ حسین بن ٹھے بن ضروفی نے بیروایت آئی ''منز' میں۔ابوقا ہم بن احمہ بن عمر۔عبداللہ بن حسن خلال۔عبدالرحمٰن ایستر بن احمہ۔ گھر بن ابرا تیم بن حیش - ابوعبداللہ ٹھر بن شجاع گھی ۔حسن بن زیاو کے حوالے سے امام ابوضیفہ ڈٹائٹوئے سروایت کی

## ٱلْبَابُ الثَّامِنُ عَشَرَ فِي الْهِبَةِ وَالْوَقْفِ

اللهار ہواں باب: ہبدا دروقف کا بیان

امام ابوصنیفہ نے ۔ مجمد بان قیس ہمدانی کے حوالے ہے۔ حضرت ابوعا مرتفقی ڈالٹوک بارے میں میں بات قل کی ہے۔ ''وہ ہرسال بی اکرم مرتفظ کی خدمت میں شراب کا ایک مشکیزہ تخفے کے طور پر پیش کیا کرتے تھے''۔ (1132)- سندروايت: (أَبَوْ حَيْفَةُ) عَنْ مُحَمَّد بَنِ قَيْسِ الْهَمُدُانِيِّ عَنْ أَبِي عَاجِرِ الْفَقَفِيِّ: متن روايت: أَنَّهُ كَانَ يُهْدِيقُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَلَّمَ كُلُّ عَامِ رَاوِيَةً حَمْرٍ "

الوقهر بخار کی نے بیروایت - احمد بن گھر بن کس بن ماہان ترند کی - صافح بن گھر ترند کی - حیاد بن ابوطیفہ کے حوالے سے امام الوطیفہ سے روایت کی ہے \*

انہول نے بیروایت کال بن بشر - فتح بن غمر و- حماد بن احصر مردی - ولید بن عباد ( اور ) محمد بن عبداللہ سعدی - حس بن عثان ان سب نے حسن بن زیاد کے حوالے ئے امام اوصایفہ سے روایت کی ہے۔ گھر بن قبس بیان کرتے ہیں:

ان رجلاً من ثقيف يكنى ابا عامر كان يهدى للنبي صلى الله عليه و آله وسلم كل عام راوية من خصر و اهدى اليه وسلم كل عام راوية من خصر و اهدى اليه فقال وسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يا ابا عامر ان الله تعالى قد حرم الخصر فلا حاجة لنا بخمر ك قال خذها فعها و استعن بضمنها على حاجتك فقال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يا ابا عامر ان الله قد حرم شريها و يعها و اكل ثمنها

(1132)قدتقدم في (1067)

نہیں نے بیروایت ای طرح - احمد بن تحد بن سعید ہمدانی کی تحریر - حز ہ بن حبیب کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت -

انہوں نے بیروایت احمد بن گر جعفر بن گر-انہوں نے اپنے والد کے توالے ہے۔ عبداللہ بن زبیر پھٹھناکے توالے ہے اہم ابوصنیف روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت ای طرح - اجرین ٹیر کھو دبن غل - ٹیرین سعید ہروی - ٹمروین بھنچ کے حوالے سے امام ابو حدیثہ ہے ایت کی ہے\*

انہوں نے بیردوایت اساعیل بن بشر-شداد بن تکییم-امام زفر بن ہذیل کے توالے سےامام ابو صنیف روایت کی ہے \* انہوں نے بیردوایت تھر بن صن ہزار-بشر بن ولید-امام ابو پیسف کے توالے سے امام ابو صنیف سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیردوایت تیکی بن اساعیل ہمدانی - بشر بن ولیداور ٹھر بن ساعہ-امام ابو پوسف کے توالے سے 'امام ابو صنیف س روایت کی ہے \*

انبول نے بیروایت تُحد بن اہرا تیم بن زیاد رازی - ابورق زبرانی - ابو بوسف کے حوالے سے امام ابو حفیف سے روایت کی \*

انہوں نے بیردوایت تکدین اسحاق سمسار- جمعہ بن عبداللہ-اسدین تمرو کے حوالے سام ابوصنیف سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیردوایت احمد بن تکد-اساعیل بن تکدین اسماعیل-ان کے دادا کی تحریر کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی

. انہوں نے میردایت محمد بن احمد حسین بن طی ( کی تحریر) - بیچیٰ بن صن - زیاد - ان کے والد کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ ے دوایت کی ہے \*

انہوں نے بیردایت کھر بن رضوان بحکر بن سلام حکمہ بن حسن کے حوالے سے امام الوصیفہ سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیردایت کھر بن رضوان بحکم برانہوں نے اس مال کردوا کے سے ایس بیر سائل کردوا کے

انہوں نے سیردایت احمد بن تھر-منذر بن تھر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-ابوب بن ہانی کے حوالے سے امام الایطنیفہ بے دوایت کی ہے\*

انہوں نے سیروایت احمد بن گد -منڈر بن گھ - انہوں نے اسپنے والد کے خوالے ۔ - ان کے بیجا - ان کے والد سعید بن اوقیم کے حوالے سے امام ابو حضیقہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیردوایت عبداللہ بن نصر ہروی - خبداللہ بن مالک - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - بیائ بن بسطام کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے

انہوں نے بیردوانیت ابرا بیم بن غروبین تھے۔ عمر بن تمید- آوج بن درا ن کے حوالے سے امام الوحلیف سے روایت کی ہے \* حافظ طحہ بن تھرنے میردوایت - اتمد بن تھر بن مصید - احمد بن عبداللہ علی بن عبداللہ - حمز و کے حوالے سے امام الوحلیف س

روایت کی ہے\*

(1133) - سندروايت: (أَبُو تَحنِيفَةَ) عَنْ بكال بنن أبى بلال مِرْدَاسِ الْفَزَارِيُّ ثُمَّ النَّصِيْسِيني عَنْ وَهَب بُن كَيْسَان عَنُ جَابِر بُن عَبْدِ اللهِ زَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: متن روايت: لَـمَّا فَشَتِ الْعُـمُرى بِالْمَدِيْنَةِ انَّهُ

صَعِدَ الْمِنْبَرَ قَائِلاً أَيُّهُا النَّاسُ إِحْتَبِمُوْا عَلَيْكُمُ ٱمْوَالَكُمْ فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ شَيْءًا فَهُو لِلَّذِي أَعْمَرَهُ فِي حَيَاةِ الْمُعْمِرِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ \*

امام الوصنيفة نے- بلال بن ابو بلال مرواس فزاری تصنيبني - وہب بن کیسان کے حوالے سے سروایت فقل کی ہے: حفرت جابر بن عبدالله الله على أرم عليهم كي بارے میں بروایت فل کی ہے:

"جب مدينه منوره مين عمري كارواج عام جو كيا أتو آپ منبریر چڑھے آپ منافی نے بیار شاوفر مایا: اے لوگوائم این اموال (لیمنی زمینیں اور مکانات وغیرہ) اینے پاس روکے رکھا کرو کیونکہ جو شخص کسی کوکوئی چیز عمر کی کے طور پر دے گا' تو عمر کی كے طور يرديے والے كى زندگى من اوراس كے مرتے كے بعد بھی نیاس شخص کی ملکیت ہی شار ہوگی'جس کواس نے عمریٰ کے طور يروه چيز دي هي"-

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی منسز ' میں علی بن مجمد بن عبید (اور ) ابن عقدہ ان دونوں - احمد بن حازم - عبیدالله بن مویٰ کے حوالے سام ابوطیقہ سے روایت کی ہے\*

انہول نے یہ روایت ابوعبد اللہ تھر بن مخلد محمد بن حنیفہ حسن بن جبلہ - معد بن صلت (اور ) تھر بن حسن ان دونول کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے\*

حافظ محمد بن مظفر نے بیدروایت اپنی'مسند'' میں - ابوحسن محمد بن اہرائیم بن احمر - ابوعبد اللہ محمد بن شجاع محملی - حسن بن زیاد کے حوالے سے امام الوحلیف سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیردوایت حسین بن حسین انطاکی - احمد بن عبداللہ کندی - ابرائیم بن جراح - امام ابو پوسف کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ ہےروایت کی ہے\*

حافظ حسين بن خسرونے بيروايت اپني "مسنه "ميل-مبارك بن عبدالجبار حير في - ابوجمد فارس- محير بن مظفر حافظ -حسين بن تحسین انطاکی - اجمد بن عبدالله کندی - ایراتیم بن جراح - امام ابولیوسف کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیردایت ای سند کے ساتھ ابن منظفر کے جوالے ۔ امام ابوصنیف بند کورہ سند کے ساتھ لقل کی ہے۔

(1133)اخرجه محمدين الحسن الشيباني لمي الآثار( 702)-رالطحاوي في شرح معاني الآثار 92/4-وابن حيان (5130)-ومسلم (1625)(25)في الهياب :باب العمري - واحمد 304/3 الطيالسي (1687)- والبهيقي في السن الكبري 173/6- وابو داود (3550) في البيوع والاجارات باب في العمري

امام محمد بن حسن شعبانی نے بیروایت کتاب''الآثار'' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوطیفے سے روایت کیا ہے۔\* حافظ ابو بكراحمة بن محمد بن خالد بن على كلا كل في بيروايت اين "مند" مين - ان كي والدثير بن خالد بن خلى - حالد بن خلى كلا كل مجرین خالدوہبی کے حوالے سے امام ابو حذیفہ سے روایت کی ہے \*

حافظ عبدالله بن محر بن ابوعوام سفد کی نے بیروایت-احمد بن فتح بن جعفر مقری-احمد بن محمد بن قادم- بشام بن سعدان-محمد عن صن كے حوالے سے امام ابوطیفہ سے روایت كى ہے۔

ا مام ترین حن نے اےا بے ننج میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے۔\*

امام ابوصنیفہ نے۔ کیجیٰ بن حبیب بن ابوثابت اسدی کا مل

كوفى كے حوالے سے بيروايت على كى ب:

'' حضرت عبداللہ بن عمر رفح نہا ہے عمریٰ کے بارے میں دریافت کیا گیا اتو انہوں نے فرمایا: بیاس کی ملکیت شار ہوگا جے

آدمی نے بید یا ہواورجس کے بی قضے میں آگیا ہو'۔

(1134)-سندروايت: (أَبُو تَحيينُفَةَ) عَن يَحيي بن

حَيْبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ الْإَسَدِيِّ الْكَاهِلِيِّ الْكُورُ فِي: ن روايت: أنَّ ابْسَ عُمَرٌ سُئِلَ عَنِ الْعُمُرى فَقَالَ

إِنَّهَا لِمَنْ أَعْطِيَهَا وَهِيَ فِي يَدَيْهُ

حافظ طلحہ بن مجد نے میروایت اپنی "مسند" میں - احمد بن محمد بن سعید جعفر بن محمد - انہوں نے اپنے والد کے هوالے سے-عبدالله بن زبير والفراك حوالے امام ابوطنيف سروايت كى ہے \*

حافظ گھر بن مظفر نے بیردوایت اپٹی ''مسند'' میں - ابوہل گھر بن احمد بن پونس - مجمد بن ولید - عبداللہ بن محمد سباعی - موکی بن ارق كحوالے امام الوصيف سے دوايت كى ب

حافظائن مظفر فے بیدوایت دوسرے طرق کے ساتھ امام ابوعنیف نیقل کی ہے۔

حافظ حسین بن گھر بن خسر وہلخی نے بیردوایت اپنی''مسند'' میں - ابوضل احمد بن خیرون - ابوملی حسن بن احمد بن ابراجیم ابن شاذ ان - قاضی ابونھر بن اشکاب بخاری -عبداللہ بن طاہر قرویٰ - اساعیل بن توبہ قرویٰ - امام محد بن هن کے حوالے سے امام البوحنيفه بروايت كي ب-

انہوں نے بیدوایت مبارک بن عبدالجیار صیر فی - ابوجھ فاری - مجر بن مظفر حافظ - ابوسعد مجھ بن احمد بن یونس - مجمد بن ولید بن جر - عبداللہ بن یجیٰ سباع - مویٰ بن طارق کے حوالے سے امام ابو حذیف سے روایت کی ہے \*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ثار''میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کواما م ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے۔\* حسن بن زياد نے بيروايت اپني "مند" مين أمام ابوصليفه را الله است كى ب \*

1134) اخبرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 703)-وعبدالرزاق 186/9 (16877) في المدير: باب العمري -وابن ابي 🚅 1144ر 22616) في البيع: العمري وماقالو افيها – والبيهقي في السنن الكبري، 174/6 في الهيات: باب العمري

(**1135**)– *مندروايت* َ(أَبُو ُ حَنِيُفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ:

مَثْن روايت: هَنْ أَعْمَرَ شَيْتًا فَهُو لَهُ فِيْ حَيَاتِهِ وَلِعَقَبِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ وَلَا يَكُونُ فِي ثُلُيهِ يَعْنِي فِيْ ثُلُّتِ الْعَمْرِ الْاَوَل '

امام العضيف نے - حماد بن العسليمان كے حوالے سے بير روايت قُلَ كى سے-ابراجيم تحقى فرمات بين:

" چوشن نمری کے طور پر کوئی چیز دے گا' تو اس کی زندگی میں بیداس کے بعد اس کے اپنے بھائی مال میں میں بوگن ان کی مراد بیگھی کہ جس شخص نے عمر کی کے طور پروہ دی ہے اس کے ایک تبال میں شار نمیس ہوگی' ۔

ا مام مجد ابن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب '' الآ ٹار' میں نقل کی ہے آنہوں نے اس کواما م ابوطیقہ ہے روایت کیا ہے\* حسن بمن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسئد' میں' امام ابوطیفہ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللّ

(1136)- *سُدُرُوايت*: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ شُرَحُيْلِ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةً الْبَاهِلِتِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:

مُعْن روايت: سَمِ عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْيَةِهِ عَاْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ:

إِنَّ اللهُ أَقَدُ اعْطَى كُلُّ ذِي حَقِي حَقَّهُ فَلا وَصِيّةً لِوَارِثٍ وَالْمَاهِرِ الْحَجَرُ لِوَارِثٍ وَالْمَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَانُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَمَنْ اِدَّعٰى اِلَى غَيْرِ اَبِيهِ وَمِنْ اِللّهِ فَعَلَيْهِ اللّهَ اللّهِ اللّهِ عَيْرِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ ال

امام الاحضيف في - شرحيل بن مسلم كي حوالي سے سه روايت فقل كى ہے- حضرت الوامام بالى الكُنْ شُفاوان كرتے ہيں: چية الوداع كي مال ميں في ني اكرم مُنْ الفِيْمُ كو فطب كے دوران بيارشاوفرماتے ہوئے سنا:

<sup>(1135)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار (701)-وابن ابي شبية 512/4 (26617)في البيوع والاقضية : باب العمري وماقالوافها

<sup>(1136)</sup>قد ثقدم في (1127)

کی جائے گئ عطیہ کے طور پر لی ہوئی چیز واپس کی جائے گئ قرض کو ادا کیا جائے گا اور ضائن بننے والاشخص کوش ادا کرنے کا پابند ہوگا۔

ا پونبداللہ حسین بن محد بن خسروفے بیروایت اپنی "مند" میں - ابوطالب بن بیسف-ابوٹیر جو بری - ابوعباس محد بن نفر بن سری کرم - ابوعبداللہ محد بن خلد عبداللہ بن قریش ابن کیان - میتب بن شریک - امام ابوطنیفہ سے حوالے سے براہ راست عیش سے روایت کی ہے کمی اور کے حوالے سے ان سے نقل نہیں کی ہے -

> 1137) - مندروايت: (اَبُّوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يَرْهِيمَ اَلَّهُ قَالَ: مَّسْنَ روايت اللَّوْوُجُ وَالْمَوْاَةُ بِمَنْزِلَةِ الْقَرَابَةِ ٱلْيُهُمَا

إِهَبَ لِصَاحِبِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِهِ\*

" شوہر اور بیوی رشتے داروں کی ما نند ہوتے ہیں ان میں ہے کوئی ایک دوسرے کو جو آئی پیز بید کرے گا تو اب اس دوسرے ہے وہ چیز والیس لینے کا حق نیس ہوگا"۔

روایت نقل کی ہے-ابراہیم مجنی فرمائے ہیں:

امام ابوصنیفہ نے - تمادین ابوسلیمان کے حوالے سے میہ

(اخرجه) الاهام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الاهام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ. وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام تھرین حسن شیبانی نے سردوایت کتاب ' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو حنیف سردوایت کیا ہے بھرامام اور فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دھیے ہیں امام ابو حنیف کا بھی بھی آول ہے۔

<sup>11.17</sup> احبرجه محمدين الحسن الشبياني في الأفار (708) -وعبدالرزاق (1655) في المواهب: بساب هبة المعراة جه -و نظماري ي في شرح معاني الآثار 84/4 (5831) في الهبة والصافة : باب الرجوع في الهبة

## اَلْبَابُ التَّاسِعُ عَشَوَ فِي الْغَصَبِ انيسوال باب: غصب كابيان

(1130)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفُةَ) عَنْ عَاصِم بْنِ كُمَايُسٍ الْجَرَمِيِّ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ بْنِ أَبِى مُوْسَى عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عِنْهُ:

مَّنَ رُوايت: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَارَ قَوْمًا مِنَ الْاَنْصَارِ فِيْ وَارِهِمْ فَلَابِحُوا لَهُ شَلَّمَ وَارَ قَوْمًا مِنَ الْاَنْصَارِ فِيْ وَارِهِمْ فَلَابِحُوا لَهُ شَلَّمَ فَصَنَعُوا لَهُ طَعَامًا فَاَحَدَ مِنَ اللَّحَمِ فَيَا اللَّحَمِ قَصَصَ غَهُ سَاْعَةً لَا يُسِيْفُهُ قَالَ مَا شَانُ هَذَا اللَّحَمِ قَالُوا شَاةً لِفَلانِ ذَبْحَنَاهَا حَتَّى يَجِيءَ فَرُضِيْهِ مِنْ تَمَمِنِهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمُوهَا الْاسَارِي

امام الوصفيف نے - عاصم بن كليب برق - الوروہ بن الومویٰ كے حوالے سے بيروايت تقل كى ب- حضرت الومویٰ اشعرى فائن تايان كرتے ہيں:

ر بی اگرم تھ السار سے العلق رکتے والی ایک قوم کے مطابق السار سے العلق رکتے والی ایک قوم کے مطابق السان سے طابق کے لئے گئان الوگوں نے نبی اکرم تھا الم السی السی السی السی کے لئے کھانا تیار کیا جب نبی اکرم تھا السی کھانا تیار کیا جب نبی آپ سے تعلق نبیش السی کھی تا ہے اسے نگل نبیش کیا تی آپ اے نگل نبیش کے آپ نے دریافت کیا : اس گوشت کا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: یوفال خاتون کی کمری تھی جے ہم نے فرج کرایا ہے (اس سے اجازت نبیس کی تھی) جب وہ آئے گی تو ہم اس کی تی ہے۔ اس کی تی ہم اس کی تی ہم اس کی تی ہم ان فرج کرایا ہے (اس سے اجازت نبیس کی تھی) جب وہ آئے گی تو ہم اس کی تی ہم کی کی تی ہم کی کی تی ہم کی تی ہم کی تی ہم کی تی

رادی بیان کرتے ہیں: تو نبی اکرم ظافیۃ نے ارشاد فرمایا: بیگوشت قدید پول کو کھلا دو۔

ابو تھے بخاری نے بیروایت - تھے بن حسن ہزار بلخی (اور) ایرا تیم بن معقل بن قباح نسفیا ور ٹھہ بن ابرا تیم بن زیاورازی اُان سب نے - بشرین ولید - امام ابو پوسف کے حوالے ہے امام ابو حضیفہ ہے روایت کی ہے \*

انبول في بيروايت احمد بن المحسن الشيائي محمد بن معير محل في - ان كوالد - انام ايو يوسف كروال سئام ايوضية (1138) اخرجه معسل المحسن الشيائي في الآفاد (883) - وابويوسف في الآفاد (583) - والطبحاوي في شرح معالى الآفاد (2806) - والمحسن الشيائي في الآفاد (2005) - واحد (2332) - وابوداو داو داو داو داود (3332) - والمار قطني 285/4 - والمهيقي في السرك 335/5

ے؛ بتالے +

انبون نے بیدوایت احمد بن محمد بن معید ہمدانی -حمزہ بن حبیب ( کی تحریر) کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی سے انبول نے بیان

عسع رجل من اصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ طعاماً فدعاه فقام وقمنا معه فلما وضع التعام بناول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ منه وتناولنا فاخذ بضعة من ذلك الطعام فلاكها في في طويلاً فجعل لا يستطيع ان باكلها قال فرماها من فمه فلما راينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صاحب الطعام وَآلِهِ وَسَلَّمَ قد صنع ذلك المسكنا عنه ايضاً فدعا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صاحب الطعام فقال اخبرني عن لحمك هذا من اين هو قال يا رسول الله شاة كانت لصاحب لنا فلم يكن عندنا فقال اخبرني عن لحمل هذا من اين هو قال يا رسول الله شاة كانت لصاحب لنا فلم يكن عندنا لشتريها منه وعجلنا و ذبحناها فصنعناها لك حتى يجيء فنعطيه ثمنها فامر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

نی اکرم طاقیق کے آیک محالی نے کھانا تیار کیا اور آپ کو بلوایا۔ آپ اٹھے تو ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھ گئے جب اس نے کھانا میں اگرم طاقیق نے اس کھانے کہ اس کہ کہ کہ کہ اس کھانے کہ اس کے اس کے اس کے عرض کی نیار مول اللہ ایمارے ایک ساتھی کی اس کے اس کھانے کی کہ اور کے اس کے اس کے وہ مکری خرید تے۔ ہم نے وہ مکری حاصل کر کے ذرج کر کی اور اس کا سالن تیار کر اس کھانے کہ اس کے وہ مکری خرید تے۔ ہم نے وہ مکری حاصل کر کے ذرج کر کی اور اس کا سالن تیار کر کے جب وہ آگے گا تو ہم اے تیت دے دیں گئے تو نی اگرم طاقیق نے اس کھانے کو اٹھا لینے کا تھم دیا اور یہ بدایت کی کہ وہ تیے لیکوکھا و یا جائے۔

ا بوٹھ بخاری نے بھی بیروایت - اجمد بن گھ بن علی بن سلمان مروزی - سعد بن معاذ - ابوعاهم نبیل کے حوالے سے امام بینینیہ روایت کی ہے\*

انہوں نے بیروایت تھے ہی حسن بزار کتی مجمہ بن حرب واسطی - ابوعاصم نبیل کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیروایت احمد بن ابوصل کے بنی مجمہ بن مشیم زاہد - فہد بن عوف - بزید بن زریع کے حوالے سے امام ابو صنیف س واب کی ہے \*

'' انہوں نے بیردوایت احدین گھر بن سعید ہمدانی – حسین بن علی ( کی تحریر کے حوالے ہے ) - بچیٰ بن خسر و - زیاد بن تعسن بن اب – ان کے والد کے حوالے ہے امام البوطنیفہ ہے روایت کی ہے \* انہوں نے بدروایت اتھ بن مجر-منذر بن مجر-انبوں نے اپنے والد کے حوالے سے-ان کے پچا-ان کے والدسعید بن الوجم كحوالے امام الوطنيف سروايت كى ب

انبول نے بیدوایت احمد بن محد-محد بن عبدالرحمٰن-ان کے داوا محد بن صروق ( کی تحریر) کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی گئی ہے\*

اس روایت کوئیل بن بشرکندی نے - فقح بن عمر و-حسن بن زیا دے حوالے سے امام ابو صفیفہ سے روایت کیا ہے \* انہوں نے بیروایت گھر بن رضوان مجھر بن سلام محجر بن حسن کے حوالے سے امام ابوضیفہ نے قل کی ہے۔

انہوں نے بدروایت احمد بن لیے بیخی (اور) احمد بن محمد بن سعید جدانی ان دونوں نے - احمد بن زہیر بن حرب - سوک بن اساغیل فے قال کی ہے:عبدالواحد بن زیاو بیان کرتے ہیں:

میں نے امام ابوصفیفہ سے دریافت کیا: آپ نے بیتھم کہاں ہے حاصل کیا ہے؟ کہ جب کو لُی تخفی کسی دوسر مے تحف کے ثال میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی عمل کرے تو وہ اضافی چیز کوصر قد کرے گا تو انہوں نے فر مایا: پیر عمل نے عاصم بن کلیب کی نقل کروہ روایت عاصل کیا ہے۔

حافظ طلحة بن محدث بيروايت اين" منه" ميل - ابوعبد الذيجر بن ظلر- يوسف بن حكم - بشر بن وليد - امام ابو يوسف يحوال سے امام الوحلیقہ ہےروایت کی ہے\*

حافظ کہتے ہیں :اس کوقاسم بن حکم (اور )حسن بن زیاد (اور )حزہ زیات (اور )ابوعاصم نحاک (اور )عبدالحارث بن خالد (اور) محد بن حسن في امام الوطيف روايت كياب

حافظ مجد بن مظفر نے بیروایت این "مسند" میں - ابوعباس حارد بن محر بن شعیب بشر بن ولید- ابو بوسف قاضی کے حوالے ے امام ابوطیقہ سے روایت کی ہے\*

انبول نے بیدوایت الوصل کھر بن حسین بن گھر بن فعمان ہروی جواہن بنت ابوسعد ہیں۔ حسین بن ادر لیں- خالد بن جیا 🖔 -ان كوالد كحوالے امام الوحثيف سروايت كى ب

ابوعبدالله صلین بن محدین ضروفتی نے بیروایت ایل مسند میں -مبارک بن عبدالجبار میر فی -ابوتھر جو بری - حافظ ابن مظ کے حوالے سے امام الوحشیفہ تک مذکورہ سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔

قاضی عمر بن حسن اشانی نے - احمد بن تحد برقی - ابوسلمہ کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے: عبدالواحد بن زیادیان کرتے

میں نے امام ابوطنیفہ سے دریافت کیا: آپ نے بیٹھم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ کہ جب کوئی مخف کسی دوس شخص کے .. میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی عمل کرے تو وہ اضافی چیز کوصد قد کرے گا تو انہوں نے فرمایا پیس نے عاصم بن کلیب کی فقل کرے

روایت ے حاصل کیا ئے پھرانہوں نے بیدوایت ذکر کی۔

قاضی ابو یکر تھرین عبدالہاتی انصاری نے بیروایت اپنی 'مسند' میں۔ قاضی ابو یعلی تھرین صن-ابو صن طلح حریری-ابو سس میدا تھرید - بشرین ولید-امام ابو بوسف رحمداللہ فعالی کے حوالے سے امام ابو حنیفہ ڈالٹینئے سروایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناحذ وله كان اللحم على حاله الاول لما امر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ان يطعموه الاسارى ولكنه و آه قد خرج عن ملك الاول وكره اكله لانه لم يضمن لصاحبه الذي اخذت منه شاته ومن ضمن شيئاً فصار له من وجه غصب فالاحب الينا ان يتصدق به ولا ياكله \* وكذلك ربحه والاسارى عندنا هم اهل السجن المحتاجون وهذا كله قول ابو حنيفة

امام گھر بن صن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ایو حنیف سے روایت کیا ہے کچرامام گھرفر ماتے ہیں : ہم اس کے مطابق فتو کی وہے ہیں اگر وہ گوشت اپنی کہل حالت پر باتی رہتا' تو بی اکرم عظیمی نے بی عملیں دینا تھا کہ وہ گوشت تید یوں کو کھلا ویا جائے 'لیکن نبی اکرم عظیمی نے بی ہمچھا کہ یہ پہلے مالک کی ملکیت سے نقل چکا ہے' لیکن نبی اگرم عظیمی نے اس کو کھانے کوائی لئے ناپیند کیا' کیوکلہ گوشت لینے والے شخص نے دوسرے شخص کوائی کی قم ادائییں کی تھی ٹیشیں اس طرح تا وان اداکر کے خضب کے طور پر حاصل کی ہوئی چیز کامالک بین جائے تو تھارے نزد کیک پیند بیوبات یہ کہ وہ اس چیز کوصد قد کروئے وہ اسے خودنہ کھاتے اس طرح اس کے منافع کو بھی کرے' یہاں بمارے نزد کیک قید یوں سے مرادوہ لوگ ہیں کہ جو بیل میں ہوتے ہیں اور محتاج ہوتے ہیں۔ ان تمام صورتوں میں امام الوصلية تا تو لیکھی ہیں ہے۔

> (1139)-سندروايت:(اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعْيُبِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَلِهِ قَالَ

مُثْنَّ رُوايت : سُنِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَمَّما أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِيُّ لَيُلاَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى آهُلِ الْمَوَاشِيُّ حِفْظُهَا لَيْلاَّ مَعْلَى آهُل الْامُوال حِفْظُهَا نَهَارًا '

ابام ابوهنیف نے - عمرو بان شعیب- انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے بدروایت فقل کی ہے:

'' نی اگرم مین اگرم مین است میں دریافت کیا گیا جو مولیش رات کے وقت ( سی کا کھیت بایا گیا کرا سے کردیت ہیں اور کی کا کھیت بایا گی کرا ہے کہ داکان پر رات کے وقت ان کی تفاظت کرنا لازم ہوائ'۔

کے وقت ان کی تفاظت کرنا لازم ہوگا''۔

کے وقت ان کی تفاظت کرنا لازم ہوگا''۔

1139)قلت وقداخوج احمد 435/5-و مالك في الموطا 747/2-والنسافعي في المسند 107/2-والطحاوي في شرح معاني إثار 203/3-وفي شرح مشكل الآثارر 6159)من حرام بن محبصة: ان ناقة للبراء دخلت حانطأفافسدت فيه - فقضى رسولي الله صلح الله عليه وسلم ان على اهل الحوانط حفظها بالنهاروان ماافسدت المواشى بالليل ضامن على اهلها حافظ طحد بن تھے نے بیر روایت اپنی ' مسند' میں - ابوعیاس بن عقدہ - تھد بن منذر بن سعید ہر دی - اجد بن عبد اللہ كندى -ابرا تیم بن جراح - ابو پوسف كے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت كى ہے۔

حافظ محمد بن مظفر نے بیروایت اپنی دمسند میں - اپوسین اٹھا کی - اجمد بن عبداللہ کندی - ابراتیم بن جران - ابو بوسف کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے دوایت کی ہے۔

وافظ كہتے ہيں: اس روايت كوامام الوصيف نے مخد بن عمرو بن شعيب سے بھى روايت كيا ہے۔

احمد بن نصر بن طالب نے اس کو-ابوسن احمد بن حبار-عبداللہ بن محمد بن رستم - ابوہ شام احمد بن حفص - امام ابوصنیفر نے -محمد بن عمر و بن شعیب کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر و دگاہئے نے قل کیا ہے۔

ا بوعبدالنٹ حسین بن جمدین خسرونے بیردایت اپنی' مسئد' میں۔ ابوحسین مبارک بن عبدالجبار عیر فی - ابوقیر جو ہری - حافظ محد بین مظفر کے حوالے سے امام ابوعنیفہ نئک مذکورہ سند کے ساتھ لفقل کیا ہے۔

> (1140) - سمرروايت: (ابَوْ حَنِيْقَةَ) عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آضَحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

مُثْن روايت: صَنَعَ رَجُلْ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَدَعَاهُ فَقَامَ اللهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَتَعَاوُلُنَا فَتَسَاولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَتَعَاوُلُنَا مَعَهُ وَاتَحْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَتَعَاوُلُنَا مَعَهُ وَاتَحْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم بُصْعَةً وَاتَحْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم بُصْعَةً مَن اللَّحِمِ فَلا كَفَا وَيُهُ طُولِالاَهُ عَمَل عَن الطَّعَامِ فَلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ ذَلِكَ أَنْ يَا مَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ ذَلِكَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ ذَلِكَ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ ذَلِكَ أَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ ذَلِكَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ ذَلِكَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ ذَلِكَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ صَنَعَ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَآلَهِ وَسَلَمَ صَنَعَ ذَلِكَ اللهُ شَاهُ كَلَيْهُ وَآلَهِ وَسَلَمَ وَقَالَ الْعَرِينَى عَنْ لَعُولُكَ اللهُ شَاهُ كَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ وَسَلَمَ وَقَالَ الْعَرِينَ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِكُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعَلِيلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَالُهُ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ع

امام ابوحنیف نے عاصم بن کلیب - انہوں نے اپنے والد کے حوالے کے ایک صحافی سے بیروایت آغل کی ہے: وہ میر بیان کرتے ہیں:

"اکی سحانی نے بی اگرم طاق کے لئے کھانا تیار کروایا اس نے بی اگرم طاق کو بالا بی اگرم طاق کے لئے کھانا تیار کروایا کا تر نے بی اگرم طاق اس کے بال کہ تر لیف لے جانے گئے آپ کے ساتھ ہم بھی اٹھ کھڑے ہوئے دہے کھا گیا تو گوشت کا کلاوالے کرآپ طاق اس کھا تیا تو کو سے خدید ہے دہے کی آپ اس کھا تیا تو کو ایسا اس کھا ٹین آپ اور کھانے ہے دہ بی سے نے بی اگرم طاق کو ایسا اور کھانے ہے دیکا تو ہم بھی اس سے دک گئے۔ بی اگرم طاق کو ایسا اگرم طاق کے نے کھانا تیار کرنے والے صاحب کو باوایا ورفر مایا بیتم اگر کے بیان کی بیت تاری کوشت ہے بیارے بیاس کوشت جیس تھا تو ہم نے اس کوشت جیس تھا تو ہم نے اس کوشت جیس تھا تو ہم نے اس کے بیت کی بیت کی بیت تاری کوشت ہے بیارے بیاس کوشت جیس تھا تو ہم نے اس کے بیت کی بیت ک

(1140)قدتقدم في (1138)

مُبِحْنَاهَا وَصَنَعْنَاهَا لَكَ طَعَامًا حَتَّى يَجِيءَ فَنُعُطِيْهِ ك آب ك لئ كمانا تياركرديا جب وه يزوى آئ كائة بم المُنْ فَأَمَرَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِرَفْع تَعَام وَاَمَرَهُ أَنْ يُطْعِمَهُ الْأُسَارِي

(ال جانور) كى قيت ات دروي كونونى اكرم اللهان وہ کھانا اٹھانے کا حکم دیا اور آپ نے اسے سے ہدایت کی کہ وہ کھانا

قيديون كوكطادين

حافظ ابو بکراحمہ بن مجر بن خالد بن خلی کلا ٹی نے اس روایت کو-اینے والد مجرین خالد بن خلی-ان کے والد خالد بن خلی-مجمد بن خالدوین کے حوالے سے امام ابوطیقہ سے روایت کیا ہے۔

### ٱلْبَابُ الْعِشُرُونَ فِي الْفَرْض

وَالتَّقَاضِيِّ وَالْوَدِيْعَةِ وَالْعَارِيَةِ وَالآبِقِ وَاللَّقِيْطِ وَاللَّقُطَةِ ببيوال باب: قرض ،اس كا نقاضا كرنا ،كوئي چيز ود بعت كرنا

کوئی چیز عاریت کے طور پر وینا،غلام کامفرور ہوجانا ،کوئی بیکھیس پز ابوامانا،ادرکوئی چیز کہیں پڑی ہوئی ملنا

(ان سب كے بارے ميں روايات)

امام ابوحنیفہ نے - اساعیل بن عبدالملک - ابوصالح کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

سيده ام باني فالفايان كرتى بن: نبي أكرم فالفام في ارشاد

" بے شک اللہ تعالی نے جنت میں مشک از فرے بنا ہوا' ایک شہر بنایا ہے جس کا یانی سلسپیل ہے جس کے درخت نورے پيدا كئے گئے ہيں'ان ميں خوبصورت چېروں والى حور س ہيں'جن میں سے ہرایک کے جم پرستر کبائل ہوتے ہیں اگر ان حوروں میں سے کوئی ایک اہل زمین پرجھا تک کرد کھے لے تو وہ شرق اور مغرب کے درمیان موجود ساری جگہ کوروش کر دے اور اس کی خوشبوکی یا کیز کی زمین اورآ سان کے درمیان پوری جگه کوچردے لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ سے ملیں گی؟ نبی اکرم طافیہ نے فر مایا: جو تقاضا کرتے ہوئے زی سے کام لے گا''۔

(1141)- مندروايت: (اَبُوْ حَيْنِفَةً) عَنْ إِسْمَاعِيْل بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ أُمِّ هَانٍ عِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

مُتَن روايت إنَّ الله تَكَالَى خَلَقَ فِي الْجَنَّةِ مَدِينَةً مِنْ مِسْكِ اِذْهُر مَاؤُهَا السَّلْسَبِيْلُ وَشَجَرُهَا خُلِقَتْ مِنْ نُوْرٍ فِيْهَا حُوْرٌ حِسَانٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ سَبْعُوْنَ دَوَابَّةً لَوُ أَنَّ وَاحِلَةً مِنْهُنَّ أَشْرَفَتْ عَلَى أَهْل الْأَرْضِ لَأَضَاءَ ثُ صَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ وَمَلَاثُ مِنُ طِيْبِ رِيُحِهَا مَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآرْضِ فَقَالُوْ ا يَا رَسُولَ اللهِ لِمَنْ هَلْذِهِ قَالَ لِمَنْ كَانَ سَمْحًا فِي التَّقَاضِيِّ

ا پوٹھ بخاری نے بیردوایت مجمد بن زید قرشی (اور ) جہان بن ابوحسن ان دونوں نے علی بن حکیم- ابومقائل سمر قندی کے حوالے ہام ابوصنیفہ نقل کی ہے۔\*

<sup>(1141)</sup> اخرجه الحصكفي في مسندالامام (347)و (525)

۔ یہ بے بیر دوایت گھر بن میزید بن خالد بخاری حسن بن صالح - ابومقائل کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے مختصر روایت سیر آن ک

ر واحدة من الحور العين اشرقت في دار الدنيا لاشرقت ما بين المشرق والمغرب ولملات ما بين السماء والارض من طبيها

ویشن میں سے کوئی ایک حورا گرونیا پر جھا تک لے تو مشرق ومفرب کے درمیان کی ساری جگد کوروٹن کرد سے گی اوراس آئے۔آ-ان اورز مین کے درمیان موجود ساری جگد کھیر دسے گئ'

ہیں نے بیروایت احمد بن ٹھر بن سعیر ہمدانی - احمد بن ٹھرا اوعبداللہ طالقانی - ابو جعفر ٹھرین قاسم - ابو مقاتل کے حوالے سے یعنیف نے فقل کی ہے جوروایت کے آغازے لے کران الفاظ تک ہے:

لاضاءت ما بين المشرق والمغرب\*

"وہشرق ومغرب کے درمیان کی ساری جگہ کوروش کردے گئ

ھا فظ طلحہ بن گلر نے بیروایت اپنی 'مسند'' میں۔ احمد بن گلر۔ تکد بن احمد طالقانی - ابوجعفر تکد بن قاسم - ابومقائل سمرقندی کے حوالے سے امام ابوصنیقہ رفائق نے مختصر روایت کے طور پر آنش کی ہے۔

قاضی الویکر ٹھے بن عبدالباقی انصاری نے بیردوایت اپنی''مسند'' میں - الونظفر ہناد بن ابرا بیم - الوقاسم علی بن احمد بن ٹھے بن سے تراخی - ابوٹھ عبداللہ بن ٹھے بن لیقیوب استاذ - جبہان بن حبیب فرغانی - علی بن تخییم سمر قندی - ابومتنا تل سمرقندی کے حوالے میں میں میں در خالفان

الفين الوحنيف والفين المروايت كى ٢٠

1141) - سندروات: (آبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ السَّمَاعِيْلَ
 عَبْد الْمَهْلِكِ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ أَمْ هَانِ وَضِي

لَهُ نَهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

مَّن رُوايت: هَنْ شَلَادَ عَلَى أَعْتِي فِي التَّقَاضِي إِذَا عَلَى مُعْسِرًا شَلَدَ اللهُ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ

امام ابوحثیف نے - اساعیل بن عبد الملک - ابوصال کے حوالے سے بیروایت کشل کی ہے:

سيده ام باني نظاميان كرتي مين: بن اكرم من الشار فارشاد

ر میں ہے۔ '''جو شخص نقاضا کرتے ہوئے میری امت پر تخق سے کام لے گا'جبکہ (جس سے نقاضا کیا جار ہاہے وہ شخص ) شکارمت ہوا تو اللہ نعالی قبر میں اس (مخق کرنے والے شخص ) پر تخق فرمائے

\*\*\*---

یئر بخاری نے بدروایت - اجر بن محر بن معید بمدانی - محر بن احد طالقانی - محد بن قاسم - ابومقائل کے حوالے سے امام

البعضيف ب روايت كى ب مطلحه نے بھى اس كوبالكل اى طرح نقل كيا ب جس طرح بخارى نے اس أفقل كيا ہے۔

حافظ حسین بن محمد بن خسر و بلخی نے بیدروایت اپنی' مسند' میں - ابوقفل احمد بن محمد بن حسن بن خیرون - ان کے مامول ابوعلی حسن بین شاذان - قاضی عمر بن حسن اشنانی محمد بن زرعه بن شداد - تحد بن قاسم ابوجعفر صفانی - ابدمتماثل کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے\*

قاضى عمر بن حسن اشنانى في امام ابو حنيف تك اين مذكوره سند كيم اتحداس كوروايت كيا يري

(1143)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

متن روايت: آنَّهُ قَالَ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعُفِفُ وَمَنْ كَانَ

فَقِيْرًافَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوْفِ، قَالَ قَرْضًا \*

المام جنیفہ نے - جماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میر روایت الله ای بے معید بن جبیر ف القد تعالی کاس فر مان: "توجو محض خوشال ہوؤہ و بیخے کی کوشش کرے اور جوغریب

بوده مناب طور يركهاك"

معید بن جیر کہتے ہیں:اس سے مراد قرض ہے۔

المام تحد بن من في "الآثار" مين اس كُلِقل كيا بيانهون في استامام ابوهنيفه بينية تحديد كياب-

(1144) - سلاروايت: (أبلو حييفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ:

مُثْنَ روايت: لا يَأْكُلُ الْوَصِينُ مِنْ مَالِ الْيَنْمِ قَرْضًا أَوْ غَيْرَهُ \*

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے میہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم گھی فرماتے ہیں: " وصی شخص میتم کے مال میں سے کچھنیں کھائے گا قرض کے طور پریا قرض کے علاوہ ( کسی بھی صورت میں نہیں کھائے

امام محمد بن حسن شیبانی نے سیدوایت کتاب" الآثار' میں اُقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطیفہ بیشینے روایت کیاہے۔ \* امام ابوضیف نے - بیٹم - ایک (نامعلوم) مخض کے حوالے (1145)-سندروايت: (أبُوْ حَنِيْفَةً) (عَنِ) الْهَيْنَمَ ے بدروایت مقل کی ہے۔ حضرت البداللد بن مسعود اللفظافر مات عَنْ رَجُل عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ ا

(1143)اخرجه محمدين الحمن الشيباني في الآثار (780)في البيوع :باب المضاربة بالثلث والمضاربة بمال البتيم ومخسالطنمه-وفي الموطنا 938)331)-وابن ابي شيبة 381/6في البيوع بساب في الاكبل في مسال البنيم -والطبري في التفسير 5/587-و البهيقي في ألسنن الكبرى 5/6

(1144)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآتار( 781)في البيوع :باب المضاربة-وفي الموطا 331 (939)- والخوارزمي في جامع المساليد72/2(1144) وهو الأثر الآتي

(1145)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 781)في البيوع :باب المضاربةيائلث والمضاربة بمال اليتيم ومخالطة-وفي الموطأ 331(939)في السير: باب الوصى يستقرض من مال اليتيم

" وص شخص ينتم كے مال ميں سے قرض كے طور برئيا اس ك علاوه كسى اورصورت مين كچه بهي أبيل كان-

مَنْ روايت: لَا يَمْ كُلُ الْوَصِيُّ مِنْ مَاْلِ الْيَتِيْمِ شَيْمًا و من أو غيرة

امام گھر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب''الآ ٹار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوصنیفہ مجتبہ کے ۔ \* امام الوصيف نے - اساعيل بن عبد الملك - الوصالح ك حوالے سے بیدروایت نقل کی ہے-سیّدہ ام ہانی بیٰ خیابیان کرتی میں: نبی اکرم متافقاً فے ارشادفر مایا ہے:

" دنیا ملعون ہے اور اس میں موجود ہر چر ملعون ہے وانے اہل ایمان کے اور اس چرے جواللہ تعالی کے لئے ہو''۔ (1146) - سندروايت: (أبُو حَينيقة) عَنْ إسْمَاعِيل يْنِ عَبِّدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ رَضِيَ الله عَنْهُا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ستن روايت: اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ وَمَا فِيْهَا مَلْعُوْنٌ إِلَّا الْمُورِينِينَ وَمَا كَانَ لِلَّهِ تَعَالَى

ا بوجمہ بخاری نے بیدوایت - احمد بن محمد بن سعید بهدانی -مجمد بن احمد طالقانی - ابوجعفر محمد بن قاسم طالقانی - ابومقاتل سمرقذ ی ك خوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت كی ہے \*

حافظ طلحہ بن مجمد نے بیروایت اپنی'' مند''میں-احمد بن مجمہ بن سعید کے حوالے بے بالکل ای سزد کے ساتھ نقل کیا ہے۔ امام ابوحنیفہ نے - ابومالک انتجعی - ربعی بن حراش کے حوالے سے بیدروایت نقل کی ہے۔حضرت حذیفیہ بن یمان رٹائفتا فرماتے ہیں:

'' قیامت کے دن ایک بندے کواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا وہ عرض کرے گا:اے میزے پرور د گارا میں نے ہمیشہ بھلا ہی کیا میں نے اس کے ڈر لیع صرف تیری رضا کا ہی ارادہ كياب أون مجه مال عطاكيا تها أؤمين خوشحال شخص كو كنوائش ديا كرتا تفا اور تنگدست تخف كومهلت دے ديا كرتا تھا' تو الله تعالىٰ فرمائے گا: میں اس بارے میں تم ہے زیادہ حق رکھتا ہوں (اے فرشتو!) تم لوگ میرے بندے سے در کر رکرو''۔

1147) - سندروايت: (أبُو حَينيقة) عَنْ أبي مَالِكِ الأنسجيعي عَن ربيعي بن حِرَاش عَن حُذَيفَةَ ابْنَ الْبَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ قَالَ:

مَن روايت : يُوزُنني بعَنْدٍ إلى اللهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَبَغُولُ أَيْ رَبِّ مَا عَمِلْتُ إِلَّا خَيْرًا مَا أَرَدُتُ بِهِ إِلَّا إِنَّاكَ رَزَقْتَنِينَ مَالَّا فَكُنْتُ أُوَشِعُ عَلَى الْمُوْسِر وَٱنْظُرُ الْمُغْسِرَ فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا احَقُّ بِلَالِكَ مِنْكَ فَتَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي قَالَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدِ رَحِيىَ اللهُ عَنْهُ وَٱشْهَدُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آنِي سَمِعْتُهُ مِنْهُ

1147)خرجمه الحصكفي في مسندالامام ( 346)-والطحماوي في شرح معاني الآثاو (5537)وفي شرح مشكل 📃 5536)ومسلم (1560)(28)-والبخاري ( 2391)-والطبراني في الكبير 17: (641)-والبهيقي في السنن الكبري £ 355-واين ماجة(2420) راوی بان کرتے ہیں: (مدھدیث سننے کے بعد) حضرت عبدالله بن مسعود ڈالٹنڈانے فر مایا بیس نبی اکرم مٹالٹیڈ کے بارے میں گواہی دے کر بدیات کہتا ہول: میں نے بھی بدهدیث می اكرم مالي كازباني ي ب-

ا بوعبدالله حسين بن تُد بن خسر و بلخي نے بيروايت اپني "مند" ميں - احمد بن على بن تُد - ابوطا برتحد بن الوحتر - ابوحسين على بن رميعه بن على محسين بن رشيق - ابوعبدالله تحدين حفص -عبدالملك بن عبدالرحمن طالقاني - صالح بن محمد تر ندى - حماد بن

الوصنيف کے حوالے ہے امام البوصنيفہ ڈلاٹنٹ کھل کی ہے\*

(1148)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بُن عَيَّاشِ عَنْ شُرَحْبَيْلِ بْنِ مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيّ عَنُ اَسِي أَمَامَةَ الْبَاهِ لِي رَضِيَ اللهُ كَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَــلَّـى اللهُ عَـلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَهُولَ عَاْمَ

حَجَّةِ الْوَدَاعِ:

متن روايت: أنَّ اللهُ تَعَالَى أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ وَالْوَلَدُ لِلْفَرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ وَمَنْ إِذَّعَى إِلَى غَيْر ٱبيهِ أَوْ إِنْتَمْنِي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْآةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الطَّعَامَ فَقَالَ وَلَا الطُّعَامَ فَإِنَّهُ مِنْ ٱفْضَل آمُوَالِنَا وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ \*

امام ابوطنیفہ نے - اساعیل بن عیاش - شرحبیل بن مسلم خولانی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

حضرت ابوامامه بابلي طالفيز بيان كرتے بين جية الوداع ك موقعه يريس في أكرم عَلَيْكُم كوبيارشادفرمات موع

''بےشک اللہ تعالی نے ہر حقد ارکواس کاحق وے دیاہے تو وارث کے لئے وصیت نہیں ہوگی' بحد فراش والے کو ملے گا اور زنا كرفي والے كوم وى ملى اوران لوكوں كاحساب الله تعالى كے ذمہ ہوگا' جو شخص اینے باپ کے علاوہ کسی اور طرف خود کومنسوب كرے يا اپنے آزاد كرنے والے آقا كے علاوہ كى اور كى طرف خود کومنسوب کرے تو قیامت کے دن تک اس پراللہ کی لعنت ہوتی رے گی عورت اپنے شوہر کے گھر میں سے کوئی بھی چیز اس کی اجازت کے بغیر خرج نہ کر نے عرض کی گئی: یارسول الله! اناج بھی نہیں؟ نبی اکرم منافقی نے فرمایا: اناج بھی نہیں کیونک وہ جارا سب سے زیاوہ فضیات والا مال ہے عاریت کے طور پر لی ہوئی چیز واپس کی جائے گی عطیہ کے طور پر لی ہوئی چیز واپس لی جائے كَى اورضامن بنخ والتحض قرض اداكرنے كايا بند ، وگا"\_

ﷺ من محمد ہے جو روایت اپنی قسمند' میں - احمد بن محمد بین معید جدائی ۔ حسن بن سمیدع نے قبل کی ہے۔عبدالوہاب بن نسبہ سے ساتھ جی ہیں:

ے ہیں بی عمیاش بیان کرتے ہیں: الوصنیف نعمان بن ثابت اکیک نا دانش شخص کے طور پر میرے پاس آئے اور انہوں نے مستحد دروایا سین ۔ ان روایات میں سے ایک روایت میں ہے۔

ہے اور کر تھر بن عبدالباتی انصاری نے بیردایت- ابو کر احمد بن علی بن تابت خطیب بغدادی- ابوسعید مالینی- ابوطیب محد یہ حمد وراق- بشرین ولید قاضی- ابو لیسف قاضی کے حوالے سے امام ابوضیفے نے علی بن مسیر-اعمش - اساعیل بن عیاش سے یہ بیسے کی ہے البتہ اس میں بیدالفاظ نیس ہیں۔

ولا تنفق المواة (بيالقاظ يهال تك ين ) فإنه من أفضل أموالنا .

الم المَّدُرُوايت (الَّهُوْ حَيْنَفَةَ) عَنْ أَبِي رَبَاحٍ المَّدِيُّ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُولِ ا

صَّى روايت: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ رَحَمَّ مَرَّحُصَّ فِي الْجَعَلِ فِي رَدِّ الآبِقِ\*

امام ابوصنیف نے - ابور باح کوئی - ابو تمر دشیبانی کے حوالے سے بدروایت تقل کی ہے - حضرت عبد اللہ بن معود الله تا کا کے تابیان کے تابین درایت تقل کی ہے - حضرت عبد الله بن معود الله تابین کے تابین درایت تابین کی ہے - حضرت عبد الله بن معدود الله تابین کے تابین کی ہے ۔

نی اگرم نافقہ نے مفرور غلام کو واپس لانے کی صورت میں معاوضے ( یا انعام ) کی رفصت دی ہے۔

حافظ للحدین گھرنے بیروایت اپنی' مسند' میں-احمد بن گھر بن معید بھرانی عمر بن ٹیسٹی بن عثمان-انہوں نے اپنے والد ک حوالے -خالد بن عامر-عمیاش کے حوالے ئے امام ابوصنیفہ ڈائٹنٹ سے روایت کی ہے \*

امام الوطنيق في - سعيد بن مرزبان كے حوالے سے بيد روايت نقل كى ہے- حضرت عبداللہ بن عمراور حضرت عبداللہ بن مسعود تفاقیۃ فریاتے ہیں:

" جب من مفرور غلام كوشير ك بابر ، وايس لايا جائ أواس كامعاوضه باليس درجم بوگا". 1150)- مندروايت: (الله و حنيفة كاعن سعيد بن حرز بان عن ابن عُمر (و) عَبْد الله بن مَسْعُوْهِ

رِينيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَن روايت: أَنَّ جَعُلَ الآبِقِ إِذَا رَدَّهُ مِنْ مَوْضِع

كَن روايت: أَنَّ جَعُلُ الآبِقِ إِذَا رَقَّهُ مِنْ مَوْضِعٍ حَارِجٍ مِنَ الْمِصْرِ ٱرْبَعُونَ فِرْهَمَا

امام تحد بن حسن شیبا فی نے بیروایت کتاب "الآثار" می گفتل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیقہ سے روایت کیا ہے۔

1851) - سندر روایت: (اکب و حیثیقلة) عَنْ حَمَّادِ عَنْ المام ابوطنیقہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بید = 11) اخبر جہ محمدین الحسن الشیائی فی الآثار ( 901 فی الادب :باب جعل الآبق - و عبدالرزاق ( 14911 فی البوع :باب حمل الآبق - و البهبقی فی السن الکبری 200/6

1150)قارتقارم

''ابراہیمُخعی نے مضار بت اورود بعت کے بارے میں سے مات بمان کی ہے: جب وہ کسی شخص کے باس موجود ہواوراس شخص کا انقال ہو جائے اور اس کے ذیے قرض بھی ہو تو ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:سب لوگ اس بارے میں برابر کی حیثیت رکھتے ہوں گئے اور وہ قرض خواہوں کی مانند شار ہوں گئے جبکہ وہ دونوں اقسام لیعنی وربعت اور مضاربت کے طور پر دی ہوئی چيزول کومتعين طور پرشناخت شاکرسکيس"۔ ابراهيم:

متن روايت : فني المُ مَضَارَبَةِ وَالْوَدِيْعَةِ إِذَا كَانَتْ عِنُدَ الرَّجُلِ فَمَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ يَكُونُونَ جَمِيْعًا ٱسْوَةُ الْغُرَمَاءِ إِذَا لَمْ يَعُرِفَا بِأَعْيَانِهِمَا ٱلْوَدِيْعَةِ وَالْمُضَارَبَة"

(اخسر جه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة " ثم قال محمه. وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام تُحد بن حسن شیا تی فے بدروایت کتاب" الآ فار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف روایت کیا ہے بھرامام مجمه فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں امام ابوحنیفہ کا بھی ہی قول ہے۔\*

(1152)-سدروايت (أبو حييفة عن فراس بن يَحْيِنِي الْهَمْدَانِيّ الْحَارِثِيّ الْكُولِقِيّ (عَن)الشَّعْبيّ عَنْ أَبِي اللَّارْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْ لُهُ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ:

متن روايت: ٱلْمَيْتُ مُرْتَهَنَّ بِلَايِنه حَتَّى يَفْضى

امام الوحليف في - فراس بن يجي بهداني حارثي كوفي - امام شعمی کے حوالے سے بدروایت تقل کی ہے: حفرت الودرداء الله في أكرم عليه كابي فرمان نقل

"میت این قرض کے وض میں رہن رکھی جاتی ہے جب

تك أسے اوائيں كروباجاتا"۔

حافظ طلحہ بن گھر نے پیروایت اپنی''مند'' میں - ابوعہاس احمد بن عقدہ -عبداللہ بن قریش بن اساعیل بن زکریا اسد ک -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ عمر دین قاسم تمار کے حوالے سے امام ابو صغیفہ بڑائنڈ نے قال کیے۔ \*

(1153)-سندروايت: (أَبُو حَينيُفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المِم الوطنيف نے - جاد بن ابوسليمان كے حوالے --

ابراہیم تخی ہے ایش خض کے بارے میں پیربات قل کی ہے:

(1151)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (783)في اليوع :باب من كان عنده مال مضاوية او ويعة

(1153)اخرجـه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 771)في البيوع :باب القرض -رابن ابي شيبة 176/6في البيوع :باب ثي الرجل يكون على الرجل الذين فيهدي له ايحسبه من دينه ؟-وعبدالرزاق (14649)في النيوع :باب الرجل يهدي لن اسلفه '' چو قرض کے طور پر چاندی دیتا ہے اور پھر دوسرا فر کتی اس سے زیادہ مہتر چیز لے کہ آ جا تا ہے تو ابراہیم تختی فرمائے ہیں: چاندی کے عوض میں چاندگی کی ادا کیگی لازم ہوگی میں اس شخص کے لئے اضافی رقم وصول کرنے کو کر دہ قرار دوں گا' جب تک دوسرافر بق اس کی ماند چیز نہیں لے آتا''۔ راخيوجه) الاصام محمد بن الحسن في الآفار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد ولسنا ناخذ بهذا لا باس ما لم يكن شرطاً اشترط عليه فاذا كان اشترط عليه فلا خير فيه وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه

امام تحد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف ہے روایت کیا ہے' پھرامام میٹ سے بال: 'ہم اس کےمطابق فتو کی تیس دیتے ہیں' اس میں کوئی حرج نمیس ہے جبکہ اس میں شرط موجود شدہ و جواس پر عاکمر کی گئی حراس پرشرط عائم کی نئی موتو پھراس میں کوئی جھائی نہیں ہے امام ابوصنیف کا بھی بچی قول ہے۔

امام ابوصفیہ نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے ہے -اہرا تیمخفی ہے ایسے خص کے بارے میں فقل کیا ہے:

''جو قرض کے طور پر درجم دیتا ہے اس شرط پر کسوہ اس سے زیادہ جہتر ادائیگی کرے گا'قو ابرائیم تختی فرمات میں: یس اے کردہ قرار دیتاجوں''۔ 115)- مُرُدوايت (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّاهٍ عَنْ رَاهِبُمَ: مُراوايت فِي الرَّجُلِ يُقُوضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ

َ نَهُ وَایتَ فِنَیُ الرَّجُلِ يُقُوِضُ الرَّجُلَ ا عَلَى اَنْ يُوقِيَّهُ خَيْرًا قَالَ فَانِنَی اَكْرَهُهُ

امام محدین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے ، پھرامام ایک ایک بیاں: ہم اس کے مطابق فتر کی دیے ہیں امام ابوصیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

> 1135)- سندروايت (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ـُــ هُـِّهُ أَنَّهُ قَالَ:

مَّنَ رَدَّايت: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفِعَةً فَلاَ خَيْرَ فِيْهِ\*

روایت عمل کی ہے۔ ابرائی ختی فرماتے ہیں: '' بروہ قرض جس میں فائدہ آرہا وفاس میں بھالی نہیں

امام ابوطیفے نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے ہے یہ

- "

125% اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 772) في البيوغ :باب القرض -وابن أبي شيبة 1686في البيوع :باب من كره كل قرض جرمنفعة

1131 حرجه محملين الحسن الشيباني في الآثارر 772 في البيوع: باب القرض -وعبدالرزاق (14659)في البيوع: باب فرض حرحة -وهل ياخذاالفضل من قرضه إ-و إين ابي شيبه 180/6-والبيقي في السنن الكيري 350/5 (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفہ ہے روایت کیا ہے پھرامام محرفر ماتے ہیں: امام ابوطنیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

(1156) - سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ عَبُكِ الله بنن

اَبِيُ رَبَاحٍ عَنُ اَبِي عَمُووِ الشُّيْبَانِيِّ عَنْ عَبِّدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

متن روايت: أنَّ رَجُّلا قَدِمَ بعَبْدٍ آبق فَجَعَلُوا يَدْعُونَ لَـهُ يَاجُرُهُ اللهُ تَعَالَىٰ فَسِمَعَهُ عَبُدُ اللهِ بِنُ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ اَجْرٌ وَمَغْنَمٌ فِي كُلِّ رَأْسِ اَرْبَعُوْنَ

امام ابوصنیفہ نے -عبداللہ بن ابور ہائے - ابوعمر وشیبانی کے حوالے ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود طالفتے کے بارے میں ب روایت فل کی ہے:

"ایک شخص ایک مفرور غلام کو لے آیا اوّ لوگول نے اسے وعا وین شروع کی:الثد تعالیٰ اے اجرعطا کریے حضرت عبداللہ بن مسعود زلافٹونے یہ بات کی تو فرمایا: اجر کے ساتھ فٹیمت بھی ہوگی' ہرایک غلام کے عرض میں اے جالیس درہم ملیں گے''۔

ابوعبدالله حسین بن محمد بن خسر و بخی نے بیروایت اپنی 'مند 'میں - ابوقاسم بن احمد بن گر - عبدالله بن حسن خلال -عبدالرحمن بن تمر - تحد بن ابراہیم بن چیش - تھر بن شجاع - صن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے \*

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه نماخمذ اذا كان الموضع الذي اصابه فيه مسيرة ثلاثة ايام ولياليها فصاعداً فجعله اربعون درهماً وان كان اقل من ذلك ارضخ له على قدر مسيره وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام تحدین حسن شیبانی نے میروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے' نہوں نے اس کوامام ابیوحذیفہ ہے روایت کیاہے' پھرامام مُحرِفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کا دیتے ہیں' وہ جگہ جہاں ہے اس کو پکڑا گیا تھا' اگر وہ تمین دن کی مسافت یا اس کی زیادہ دوری پر بواٹو پھر انہوں نے اس میں 40 در جم کی ادا نیک مقرر کی ہے اور اگروہ اس سے کم فاصلے پر بواٹو پھر مسافت کے حساب ت بیاذا نیکی طے کی جائے گی امام ابوصنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت این 'مند' میں امام ابوضیفہ ڈلائن سے روایت کی ہے \*

امام ابوطنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے یہ (1157)-سندروايت: (أَبْوُ حَينيُفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

روایت نقل کی ہے-ابرا بیم تخفی فرماتے ہیں:

(1156)قدتقدم في (1150)

(1157)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 792)في البيوع:باب الرهن والعارية والوديعة من الحيوان وتم -وعبدالرزاق(14784)في البيوع :باب العارية -وابن ابي شيبه 142/6في البيوع :باب في العارية من كان لايضمها

مَثَن روايت: آنَّـهُ قَـالَ فِي الْعَارِيَةِ مِنَ الْحَيُوان وْ لَٰحَتَاع مَا لَمْ يُخَالِفُ الْمُسْتَعِيْرَ إِلَى غَيْرِ الَّذِي فَ لَ فَسُرِقَ أَوْ أَضَلَّهُ أَوَ تَغْطِبُ الدَّابَّةُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ

"عاریت کے طور پر دیتے ہوئے جانور یا ساز و سامان میں جب تک عاریت کے طور پر لینے والا تخص اس کے برخلاف نہیں کرتا'جواس نے کہا تھا'نو اگر وہ چوری ہو جائے'یا گمراہ ہو جائے یا جانور تھک کر چلنے کے قابل ندر ہے تو اس پراب تاوان کی ادا کی لازم نہیں ہوگی''۔

(اخبرجيه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قَوْل ابو حنيفة رضى الله عنه\*

اما محمد بن حسن شیبانی نے میدوایت کتاب'' الآ ثار''میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام المرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی بہی آول ہے۔

(1158) - مدروايت: (أبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

متن روايت: كَانَ لَا يُضْمَنُ الْعَارِيَةُ \*

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سیر روایت نقل کی ہے-ابراہیم کفی فرماتے ہیں: " عاريت كاعنمان نبيس ادا كياجائے گا'۔

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآفار' میں اُقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ڈاٹھڑ سے روایت کیا ہے امام الوطنيف نے - الواسحاق سبتی - عاصم بن ضمر ہ كے حوالے ہے -حضرت علی بن ابو طالب ڈاٹٹنڈ کے بارے میں میہ

"انہوں نے گشدہ ملنے والی چیز کے بارے میں میفرمایا ے: جس شخص نے اس کوا ٹھایا تھا' وہ ایک سال تک اس کا اعلان كرتارك كا'اگرتواس كاكوئي طلبگارآ گيا'تو تحيك بورندوه اس چز کوصد قد کردے گا' پھرا گرای کے بعداس کا طلبگار آ جا تا يئة اب الم تخص كواختيار جو كااكروه حاسكًا تووه اس كى قيت

(1159) - مندروايت: (أبسو حسنيفةً) عَنْ أبسى اسْحَاقَ السَّبيْعِيّ عَنْ عَاصِم بْن ضَمْرَةً عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ:

عَن روايت: آنَّـهُ قَـالَ فِينُ اللُّقْطَةِ يُعَرُّفُهَا صَاحِبُهَا لَّـٰذِي آخَـٰذَهَا سَنَّةً أَنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِيَا ثُرَّ إِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ بَعْدَ ذَٰلِكَ كَانَ صَاحِبُهَا مالُخَيَارِ إِنْ شَاءَ ضَعِنَهُ مِثْلَهَا وَكَانَ الْآجُرُ لِلَّذِي تَضَدُّقَ بِهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْضَى الصَّدَقَةَ وَكَانَ الْآجُرُ

1253 )اخبر جند محمدين الحسن الشيباني في الآثار (793)في البيوع: باب الرهن والعارية والودية من الحيوان وغيره-وابن ابي

1155) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 903) في الادب بياب من اصاب لقطة يعترفها- وعبدالر راق ( 18628) في غمة - وابن ابي شيبة 451/6في اليوع : باب في اللقطة الصنع بها او البهيقي في السنن الكبراي 188/6

کی مانند ضمان کے طور برادا کردے گا اوروہ چیز جواس نے صدقہ ك تقى اس كاجراك ل جائے كا اور اگروہ جا ہے كا توصدتے كو برقر ارد کے گااوراس کواس کا جربھی س جائے گا''۔

ا ابوعبدالله حسین بن مجدین خسر و بلخی نے بیروایت ایل" مسنه 'عیں-ابوقاسم بن احدین عمر-عبداللہ بن حسن خلال-عبدالرحمان بن مُر- تحدین ابرا ہیم بن خبیش - ثمد بن شجاع -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ ہے روایت کی ہے۔ \*

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام محد فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوضیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت ایل "مند" میں امام ابوطیقہ کے آگی کی ہے۔

(1169)- سندروايت: (أبُو حَنِيفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الدونية في - عماد بن الوسليمان كر حوال ع بي روایت نقل کی ہے-ابرائیم مخفی فے گری ہوئی چیز کے بارے میں

متن روايت: أنَّهُ قَالَ فِي اللَّقَطَةِ يَعَمَدَّقُ بِهَا احَبُّ الَيُناَ مِنْ أَنْ يَّأْخُلَهَا وَإِنْ كُنْتَ مُحْتَاجًا فَأَكُلُتَ فَلا

" اس کوصدقہ کر دینا جارے فردیک اس سے زیادہ ينديده بكرة وى اسماصل كرك الرتم مختاج بوتے مواور پھرا ہے کھالیتے ہوئو پھراس میں کوئی حرج نہیں ہے''۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول أبو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محمد بن صن شیبانی نے بیروایت کتاب" الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفے سے روایت کیا ہے چمرامام محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی دیتے ہیں المام ابوصنیفہ کا بھی میں تول ہے۔

(1161)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام ابوطيق ني - عاد بن ابوطيمان كوالے سے بي روایت عل کی ہے-ابراہیم تحقی فرماتے ہیں: إِيْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ:

(1160) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (904) في الأدب: باب من اصاب لقطة يعرفها (1161)احرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 900)في الأدب: باب نفقة اللقيط-وعبدالرزاق( 13844)في الطلاق: بات

اللقيط -و (16188) في الولاء ال والاء اللقيط

'' کہیں گشدہ ملے والے بچے پڑتم اللہ کی رضائے لئے جو پچھٹر چ کرتے ہو' تو اس پر کوئی چیز لازمُٹیس موگا کیکن تم اس پر جو پکھٹر چ کرتے ہو'جس کے ڈریٹے تمہاری مرادیہ ہو کہ اس کی ادائنگی اس پر لازم ہوتی چلی جائے گی اُتو پہتم اس سے وصول کر مُثْن روايت: مَن انْفَقْتَ عَلَى اللَّقِيْطِ تُرِيْدُ بِهِ وَجُهَ اللهِ تَعَالَى قَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَآمَّا مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِ تُرِيْدُ أَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَيْهِ فَهُوَ لَكَ عَلَيْهِ

بن عبدالرزاق كے حوالے امام البوضيفہ اللفنزے روایت كى ہے \*

- 31 =

(اخرجه) الامام صحصه بن الحسن في الآثار فرواه عن ابني حنيفة " ثم قال صحفه هذا كله تطوع ولا يوجع على اللقيط بشيء وهو قول ابو حنيفة" ولا يوجع على اللقيط بشيء وهو قول ابو حنيفة" امام ثدين سنشياني نے بيروايت كتاب" الآثار" ميرافل كي سائنوں نے اس وامام ابوضيفت روايت كيا ہے گھرامام محدفرماتے ہيں: بير سيافلي بوگاوردواس بچ سے كوئي رقم واپس ئيس كا امام ابوضيف كا بھی بجد آول ہے۔ عافظ ابوقام عمراللہ بن ثامر بن ابوعوام سفد كي نے بيروايت اپن" مسند" مل سنجہ بن حس بن تال شخص بن اسحاق بن صباح محمد

# ٱلْبَابُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْمَاذُونِ

ا کیسوال باب: ما ڈون غلام کا حکم یَّهُ عَنْ اَبِیُ عَنْدِ اللهِ اللهِ اللهِ الاصلِية نے - ابوعبدالله مسلم بن کیسان ملائی کے

بان كرتے ہيں:

(1162)-سنرروايت: (أَبُو حَيْفَقَة) عَنْ أَبِي عَبُدِ اللهِ مُسُلِم بُنِ كَيْسَانِ الْمَكَارِبِي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

مَثْن روايت: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّيا اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُجِيُّ كُعُوةَ الْمَمْلُوكِ وَيَعُولُ الْمَرِيْضَ وَيَدْكُ الْجِمَارَ

'' نی اکرم ٹانٹی خلام کی دعوت قبول کر لینتہ تھے' پیار گ عیاوت کمیا کرتے تھے اور دراز گوش (لیمی گلاھے) پر سوار کی کرلیم کرتے تھے''۔

حوالے سے بیروایت نقل کی ہے۔ حضرت انس بن مالک بڑافتہ

ابو مجر بخاری نے بیردوایت علی بن حسن کشی - شعیب بن ابوب- ابو یکی عبدالحمید حمانی کے حوالے سے امام ابوطیف -روایت کی ہے\*

> (1163)- سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْمَاهِ مِنْ:

مُتُن روايت: فِي الْعَبْدِ يَاذَنُ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الْيَجَارَةِ فَصَارَ عَلَيْهِ وَيُنْ فَاَعَقَهُ صَاحِبُهُ اَنَّ عَلَيْهِ فِيْمَتُهُ فَإِنْ فَصُّلَ عَلَيْهِ بَعْدَ قِيْمَتِهِ شَيُّ عِنَ اللَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ طُلَبُ الْفُرَمَاءِ الْمُبْدِ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْفَضْلِ وَإِنْ بَاعَهُ السَّيْدُ غَرِمَ لِلْعُرُمَاءِ عَنْهُ وَإِنْ أَغْتَقَ الْعَبْدَ يَوُمًا

امام ابوضیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے
ابرائیم تخفی سے ایسے فلام کے بارے میں فقل کیا ہے:

\*\* حماد تجرات کرنے کے لئے اون وے د
ہمار چراس فلام کے ذمے قرض لازم ہوجاتا ہے تو اس کا آ
اس کوآزاد کرویتا ہے ابرائیم تخفی فرماتے ہیں: اس کی قیت ادائی گی اس پر لازم ہوگی اگر اس کی قیت کے بعد کوئی چیز بائے گئی تو وہ قرض میں سے اداکر کی جائے گئی تو وہ قرض میں سے اداکر کی جائے گئی جس کی لادائی

(1162)اخرجه الحصكفي في مسندالام ( 363)-وابويعلى(4243)-وابوالشيخ في اخلاق النبي وآدابه (64)- و ابونعيم الحلية 131/8-والطيالسي 119/2(2425)-واليغوى في شرح السنة ( 3673)-والحاكم في المستدوك 466/2-واين سعد الطيقات/279

(1163)اخرجه محصدين النحسن الشيباني في الآفار(789)في البيوع:في العبدياذن له سيده في التجارة انه ضامن عبدالرزاق(15237)في البيوع : بناب هل يباع العبدفي دينه اذااذان له او الحر؟-وابن ابي شيبة 353/6في البيوع : باب العبدالماذون له في التجارة

حِنَّ اللَّهُ وِ اَحَدَّهُ الْفُرَمَاءُ مِمَّا كَانَ فَضُلَ عَلَيْهِ مِنَ حَنْيِ بَعُدَ قِيْمَتَهِ \*

اس غلام کے قرض خواہوں نے کی موگی نیہاس چڑ کے علادہ ہو گا 'جواضا فی ادا نگل ہے' کئین اگر اس کے آتا نے اے فروخت کر دیا ہوئو تھ بھر وہ اس کے قرض خواہوں کواس کی طرف سے اس کی رقم اداکر ہے گا'اگروہ غلام بھی بھی آزاد ہوگیا' تواس کی قیت کے بعداس کے قرض میں ہے جورقم باتی 'پی ہوگی' اس کے قرض خواہ اس ہے دووصول کر لیں گئ'۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة اذا اجازت الغرماء البيع فان لم يجيزوا كان لهم ان يتقاضوا حتى يباع المعبد في دينهم الا ان يعطيهم البائع او المشترى حقهم وهو قول ابو حنيفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ والله اعلم \*

امام مجمد ہن صن شیبانی نے بیردوایٹ کتاب' الآخار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام مجمد قرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی دیتے ہیں امام ابوصنید کا بھی ہی ہی تول ہے جب غرما و فروضت کرنے کی اجازت دیدین ایکن اگروہ اس کی اجازت نمیں دیتے' تو آئیں اس بات کاحق حاصل ہوگا کہ وہ فقاضا کرئے پہاں تک کدان کے قرض کی ادا گی کے لئے اس طلام کوفروخت کردیا جائے گا' تاہم اس صورت میں تھم مختلف ہوگا کہ فروخت کرنے والا یا خریدار اُن کے تق کوادا کر دین امام ابوصنید کا بھی بھی قول ہے باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

# ٱلْبَابُ النَّانِي وَالْعِشْرُوْنَ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ

بالميسوال باب: مزارعت اورمسا قات كابيان

امام ابوضیفےنے-ابوز بیر کے حوالے سے بیدوایت نقل کی ب- سرت جابر ملل نے تی اکرم سل کے بارے مل سے روایت نقل کی ہے:

" نى اكرم كلية إرادة اور كا قلب منع كيات "

(1164)- مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ أَبِي الزُّبيرِ عَنُ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

مْتُن روايت: آنَّهُ نَهِي عَنِ الْمُزَابَدِّةِ وَالْمُحَافَلَةِ\*

ا بوقلہ بخاری نے بیردوایت-احمد بن مجمد عبد بھدانی -اساعیل بن گھر بن اساعیل بن بجی -ان کے وادا اساعیل بن سیجیٰ (ک تحري) كے حوالے كام ما ابوطنيف سے روايت كى ب-

عاضی عمرین حسن اشنانی نے میروایت -منذرین گذین منذر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-ان کے بچپا-ان کے والدسعيد بن ابوجهم كے حوالے ئے امام ابوجنیفہ سے روایت كی ہے \*

ا پوتىراللەسىين بن خسروننى نے پەروايت اپنى "مىند" ميں-ابۇضل احمد بن خيرون-ان كے مامول ابوكل حسن بن شاذ ان-ا بوعبدالله بن دوست علاف- قاضي عمراشاني كے حوالے ئان كى اساد كے عمراه امام ابوعنيف نظل كى ہے-

(1165)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ يَزِيْدَ بُنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ أَبِي الْوَلِيْدِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

> مَعْن روايت: نَهْ مِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَأَنْ يَشْتَوِي النَّحُلَ

امام الوحنيف نے - يزيد بن ابور بعد- الووليد كے حوالے ے بیروایت نقل کی ہے۔ حضرت جابر دیا شکا بیان کرتے ہیں: " نبی اکرم ننگی نے کا قلہ اور مزاہنہ سے منع کیا ہے اور ا بك يا دوسال بعد (ادائيكي كي شرط ير) تعجور كا درخت فروخت كان المناكمات

(1164)اخرجه الحصكفي في مسندالامام (336)-وابن حيان (5000)-والترمذي (1313)لحي البيوع زياب النهي عن الثنيا-وابر ابي شبية 131/7-ومسلم ( 1536)(85)في البيوع : يناب النهي عن المحاقلة والعزاينة-وابو داودر 3404)في البيوع : باب في المخابرة - وابن ماجة (2266)في التجارات :باب المزاينة والمحاقلة

(1165)قدتقدم في (1052)

حافظ طبح بن گونے بیروایت اپنی ''مند'' میں -صالح بن احمد-عبداللہ بن حمد دیہ قتیبہ کے پڑوی -محمود بن آدم -فضل بن سئی سن ٹی کے حوالے سے امام الوحنیفہ ڈلائٹڈ سے روایت کی ہے \* 1168 - سندروایت : رائب و تحسینی فقائی تھن آبسی ہے۔ امام الوحنیف نے -ابوز بیر کے حوالے سے میروایت نقل کی

1160)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيهُ فَهَ) عَنْ أَبِي لَزُيْشُرِعَنْ جَابِرِ بْنِ عَيْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تُعَنَّهُمَا عَنِ لَيْ يَشَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ:

اَكُرِم عُلِيَّةً كَابِد وَ آلِهِ وَسَلَّمَ: اَكُرِه عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

"كُورُوايت: اَنَّهُ نَهِنِي اَنْ يَنْشُصَرِى النَّنْخُلَ سَنَةً اَوُ

درخت كوايك بادومال بعد (ادائيً كَا كَمْ طَوْلِي بادومال بعد (ادائيً كَا كَمْ طور ) تريد جاء النائد.

درخت كوايك بادومال بعد (ادائيً كَا كَمْ طور ) تريد جاء النائد.

\*\*\*---\*\*

ہے-حضرت جابرین عبداللہ واللہ اللہ عضرت جابر واللہ نے نی

قاصنی تعراشنانی نے بیروایت-منذر بن گھرین منذر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-ان کے پیچا-ان کے والد سعید بن الوجھم کے حوالے ئے امام ابوصیفہ ملائشنانے دوایت کی ہے\*

الوعمبدالله حسین بن خسرونے بیروایت - اوفضل احمد بن خیرون - ان کے مامول ابوعلی - ابوعبدالله بن دوست علاف - قاضی تحرین حسن اشکانی کے حوالے نے امام ابوصنیفه دلائے تا کے ایس کی ہے \*

ے امام الاصفیف نے - الوز پیر کے حوالے سے بیروایت تقل کی ہے - حضرت چابر بی عبداللہ ڈیکٹا بیان کرتے ہیں: '' نجی اگرم منگل نے خابرہ سے منع کیا ہے''۔

(1167)- سندروايت: (أَبُو ُ حَنِيُ فَهَ ) عَنُ آيِسى الزَّبِيُوعَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ ثَنْهُ قَالَ:

مَثَن روايت: نَهِني رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَن الْمُحَابَرَةِ \*

ابوٹھ بخاری نے بیروایت محقیہ بن عصام بخاری -احمد بن قاسم طائی حجمہ بن ناصح -سالم بن ابوسالم قراسانی کے حوالے ہ امام ابوضیفہ رفائنڈے روایت کی ہے \*

الم الوطنية في - ايك (نا معلوم) خض - عبايد ك الم الوطنية في - ايك (نا معلوم) خض - عبايد ك عبا

(1166)قدتقدم في (1052)

1167) اخترجه الحصكفي مستدالامام ( 354) - وابن حبان ( 5292) - ومسلم 1174/3 (83) في البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمهزاونية - والهيقي في السنن الكيرى 501/5 - والبخارى ( 2916) في البيوع: بياب يبع الشهارقيل ان يبه وصلاحها -و بوداود - (3370) في البيوع: باب ببع الثمارقيل ان يبدو صلاحها - والطحاوى في شرح معانى الآثار 112/4 - وفي شرح مشكل إذار 290/3

مْتُن روايت: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَالِطِ فَآغُجَهُ فَقَالَ لِمَنْ هَذَا فَقَالَ رَافِعٌ لِي يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ مِنْ آيَنَ هُو لَكَ فَقَالَ اِسْتَأْجَرُتُهُ فَقَالَ لَا تَسْتَأْجِرُهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ

'' نی اکرم طَیُّیْ کا گزرایک باغ کے پائی ہے ہوا وہ آپ کو اچھا گا آپ نے دریافت کیا: یہ کس کا ہے؟ حضرت رافع بڑا ہوا ہے۔ نبی اکرم طَیْنِیْ اللہ بھائے ہوا ہے۔ نبی اکرم طَیْنِیْ اللہ بھائے ہوں نے عرض کے دریافت کیا: تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے عرض کی: میس نے کرائے پرلیا ہے تو نبی اکرم طَیْنِیْ نے فرمایا: تم اس میں ہے کوئی چز کرائے کے طور پرادافہ کرنا''۔

حسن بن زياد نے بيروايت اين امسان على امام الوحليف خالفيات روايت كى ب

(1169) - مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ آبِي حُصَيْنٍ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رَفَاعَةَ بُنِ رَافِعٍ بُنِ خَدِيْجٍ عَنْ جَدِهقَالَ:

مُثَّنُ رُوايت: مَّرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِحَانِطٍ فَاعْجَهُ فَقَالَ لِمَنْ هَذَا قُلْتُ يَا وَسُولَ اللهِ إِسْتَأْجَرُتُهُ قَالَ لا تَسْتَأْجِرُهُ بِشَّى عِينَهُ قَالَ اَبُورُ حَنِيْهَةَ يَعْنِى الثَّلْتَ أَوْ الرُّبُحُ \*

ہوئے روہیت ک ہے۔ امام ابوصنیف نے - ابو تھیین - عیابیہ بن رفاعہ بن رافع بن خدن کے حوالے ہے'ان کے دادا سے بیر دایت نقل کی ہے:

''نی اکرم نظی کا گزرایک باغ کے پاس ہوا دہ آپ کو اچھا لگا'آپ نے دریافت کیا: یہ س کا ہے؟ میں نے عرض کی: یا دمول اللہ ایہ میں نے کرائے کے طور پر لیا ہے نبی اکرم نظی نے فرمایا: تم اس میں سے کوئی چر کرائے کے طور پرادا کہ جا'

امام ابوحثیقہ کہتے ہیں:اس سے مرادیہ ہے: اس کی ایک تہائی پیداداریا ایک چوتھائی پیدادار (کرائے کے طور پر ادانہ کرٹا)۔

حافظا ہو بکرا حمد بن محمد بن خالد بن خلی کلا گئ نے بیروایت اپنی '' مشد'' بیں -اپنے والدمجمد بن خالد بن خلی - ان کے والد خالد بن خلی -مجمد بن خالد و بس کے حوالے ہے' امام الوصنیفہ ڈلائٹونے روایت کی ہے \*

(1668) اخرجه الخصكفي مستدالامام ( 355)-وابن حيان ( 5194)-والمطيراتي في الكبير ( 4303) رمسلم ( 1547) ( 109) في البيوع :بناب كنواء الارض -احتند 140/4-وابن ماجةز 2453) في الرهون :بناكنواء الارض -والبيهيقي في السنن الكيري 135/6-وابن ابن شيبة/3446-والحميدي (405)

(1169)قاد تقدم وهو حديث سابقه

رْعَنْ إِيْنِيَاعِ النَّخُلِ حَتَّى تَشَقَّحَ"

الما - سدروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ زَيْدِ بُن اَبِي بُسَةَ عَنْ اَبِي وَلِيْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله حَمِنًا (عَن) النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "ن روايت: اتَّـهُ نَهلي عَن الْـمُـحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

امام ابوحنیفہ نے - زید بن ابوائیہ - ابودلید کے حوالے ہے بدروایت نقل کی ہے-حضرت جابر بن عبداللہ ظافین بیان :0125 نی اکرم مولیل نے محاقلہ اور مزاہنہ سے منع کیا ہے اور تھجوروں کو خریدنے ہے منع کیا ہے جب تک وہ کھانے کے قابل نبيس موجاتي بين\_

عافظ طلحہ بن مجمد نے بیروایت اپنی''مسند'' میں علی بن مجمد بن عبید ( اور )ابوعباس احمد بن عقدہ ٔ ان دونوں نے -احمد بن حازم - بیدالله بن موک<sup>ا کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے \*</sup>

حافظ محر بن منظفر نے بیردوایت اپنی ''مند'' میں - ابوجعفر طحاوی - ابو بکر بن کہل - ابوٹیر ز میر بن عباد - سوید بن عبد العزیز کے والے سام ابوعلیفہ سے روایت کی ہے\*

انہوں نے بیدروایت ابو بکر قاسم بن عیسی عطار' ومثق 'میں عبد الرحمٰن بن عبد الصمد بن شعیب بن اسحاق -ان کے واوا شعیب بن احاق کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت حسین بن حسین انطاکی - احمد بن عبداللہ کندی علی بن معبد محمد بن حسن کے حوالے ہے امام الوحنیفہ

حافظ مسين بن خسر وبلخي نے بيروايت اپني "مند" ميں-مبارك اين عبدالجبار عير في - ابوجيد من بن على- ابوحسين اين مظفر-وجنفراحد بن گھ بن سلامہ طحادی - ابو کر بن میل - ابو گھرز میر بن علی -موید بن عبدالعزیز کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی

انہوں نے بیردایت این مظفرُ تک انہی اساد کے ساتھ امام ابوصیفہ تک ان کی ساتھ نقل کی ہے۔

قاضی ابو بکر مجمد بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں-اسحاق بن ابراہیم بن عمر برکی-ابوقاسم ابراہیم بن احمد ' پی - ابولیتھے ب بن اسحاق بن لیتھو ب بن حمدان منیٹا پوری حم بن نوح - ابوسیدمجد بن میسر کے حوالے سے امام ابوطنیفہ بڑائٹٹا ےروایت کی ہے\*

امام ابوطنیفہ نے - بزید بن ابور بیعہ - ابوولید کے حوالے ے بدروایت نقل کی ہے۔حضرت جابر بن عبداللہ فی ایک نے می اكرم فلا يُرِيم مُلا يَرِيمُ كِي بارے مِين بيروايت على ك ب: المال) - سندروايت: (أبو حَنِيفَةً) عَنْ يَزِيدُ بْن اَبِي رَبِيعَةً عَنْ آبِي وَلِيُدِعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيّ إِنِينَ اللهُ تُعَنُّهُ مَاعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

(1170)قارتقادم في (1052)

(1171)قدتقدم في (1165)

155

مُثْنُ رُوايت: أَنَّهُ نَهِي عَنِ الْمُحَافَلَةِ وَالْمُزَابَنِةِ وَانْ لَا يُبَاعُ النَّخُلُ حَتَّى تَشَقَّحَ وَانْ لَا يُبَاعُ النَّخُلُ سَنَيِّن وَلَا ثَلاثًا\*

" آپ الله ن نا قالدا ور مزایند من کیا ہا اور اس بات من کیا ہے کہ مجود کے درخت کوفر دخت کیا جائے جب تک وہ کھانے کے قابل نیس ہوجاتی ہیں اور اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ مجودیا اس کے درخت کو دویا تین سال بعد (کی ادا کیگی کیا ہے کہ مخردیا اس کے درخت کو دویا تین سال بعد (کی ادا کیگی

حافظ طلحہ بن گھنے بیروایت اپنی ''مسن<sup>'' می</sup>س-ابوعهاس احمد بن عقدہ - اساعیل بن حماد-ابو بوسف کے حوالے ہے' امام ابوطنیقہ بے روایت کی ہے\*

حافظ ابو بکراحیہ بن تھر بن خالد بن خلی کلا تی نے بیدوایت اپنی' مسند'' میں۔اپنے والد تھر بن خالد بن خلی۔ان کے والد خالد بن خلی۔مجر بن خالدو بھی کے حوالے نے'امام ابو صیفہ کٹائٹونے روایت کی ہے "

(1712) - سفرروایت (اَبُو حَرِیْفَةَ) عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ عَلَى عَبُدِ اللهِ بَنِ واؤو (اور ایک قول کے دَاؤد - قِبْلَ عُبَیْدُ اللهِ بُنُ دَاؤد - عَنْ جَعْفَر بُنِ مطابق عبدالله بن داؤد کے والے سے بروایت قل کی ہے :

متن رُوايت: أَنَّهُ قَالَ لِسَالِمٍ إِنَّا مَكُوهُ الْمُوْرَارَعَةَ ''امام جعفر (صادق) بن محمد الهاقر) في سالم وَكَانَ سَالِمْ يُزَادِعُ فَقَالَ مَا تُحُدُثُ لِلْحَوُلَةُ مَعَاشِى كَها: بهم طرارعت وَكره وقراردية بيل-لِقَوْلِ رَجُلِ وَاجِدٍ ' رادى كَتِحَ ثِين: سالم طرارعت كيا كرتے تضافهوں نے

فرمایا: میں ایک مختص کے بیان کی وجہ ہے اپنی معاش کو ترکنجیں کروں گا۔

حافظ طلحہ بن گھرنے بیروایت اپنی ''مند'' میں۔احمد بن کھر بن سعید ہدائی۔جعفر بن کھر بن سروان-انہوں نے اپنے والد ک حوالے ہے۔عبداللہ بن زمیر کا کھنا کے حوالے ہے امام ابو حفیقہ ہے دوایت کی ہے۔

حافظ كمتية جي: اس كوامام ابوليسف نے بھي امام ابوصنيفه النفيذ ہے روايت كيا ہے۔

الوعبدالله حسين بن تحرين خروف بيروايت الني من من من الفضل احد بن حسن بن خرون - ان كم مامول الوغلي با قلا فَي ا - ابوعبدالله ابن دوست علاف - قاضى عمر من حسن اشافى - محد بن احمد انهول في ابت والدك حوالے سے جناوہ بن سلم كر (1172) اعسر جه مصحد بن المحسن الشيباني في الآلار (774) وابويوسف في الآلار 188 - وعبدالوزاق 97/8 (1446) على الله والوبع المناف والوبع

عالى الم الوطنيف اللينات روايت كى ب

امام ابوصیف نقل کرتے ہیں- تھادنے بیات بیان کی ہے:

''میں نے سالم (لیتی این عبداللہ بن عمر بن خطاب) سے

اور طاؤس سے ایک پیرتھائی یا تبائی پیداوار کے عوش میں

حرارعت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا: اس

میں کوئی حری نہیں ہے میں نے اہراہیم مختی ہے اس کا ذکر کیا تو

انہوں نے اے کروہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات بھی بیان

کی: طاؤس کی حرارعت والی زمین تھی اورانہوں نے ای وجہ سے

ہیات کی تھی''۔

#### \*\*\*----

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد كان أبو حنيفة يا حد بنفة يا كل محمد كان أبو عبد ياحذ بقول الله وطاؤس ولا نرى بذلك باسا (اخبرنا) ابو عبد الرحمن الاوزاعي عن واصل بن ابو جميل عن مجاهد قال اشترك اربع نفر على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فقال واحد من عندى البذر وقال الآخر من عندى العمل وقال الآخر من عندى العمل وقال الآخر من عندى المعلق وقال الآخر من عندى الرض فالغي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ مساحب الارض وجعل لصاحب الفدان اجراً مسمى وجعل لصاحب العمل لكل يوم درهماً والحق الزرع كله بصاحب البدر\*

امام تحد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب 'الآثار'' بین نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام کھیٹر ماتے ہیں: امام ابوصیف ابرائیم تخفی کے قول کے مطابق فتو کی دیتے تھے جبکہ ہم سالم اور طاؤس کے قول کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔ ہم اس میں کوئی حرب تین جھتے ہیں۔

تجاہد بیان کرتے ہیں: ٹی اکرم نکھی کے زمانہ اقدس میں چار آ دمیوں نے شراکت داری کی ایک نے کہا: پتی میری طرف سے : وہ دومرے نے کہا: کام میں کروں گا۔ تیسرے نے کہا: اوزار میرے ہوں گے۔ چوتھ نے کہا: زمین میری ہوگی تو ٹی ''جسٹی نے زمین کے مالک کے معاوضے کو کالعدم قرار دیا اوراوزاروں والے شخص کا متعین معاوضہ مقرر کیا اور کام کرنے والے کا سعد خدر ذاندا یک درہم مقرر کیا اور پیدا وار نجی اوار فی الکیت قرار دی۔

## ٱلبَّابُ الثَّالِثُ وَالْعِشُرُونَ فِي النِّكَاحِ

### سيكوان باب: تكاح كے بارے ميں روايات

(1174) - مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ يُنْوَسُفَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ أَبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ قَالَ:

مُتْن رُوايت: لَلاتٌ جِلَّهُ هُنَّ جِلَّا وَهَـزَلُهُنَّ جِلَّا ٱلْمِكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

امام ابوطنیف نے - عطاء بن الی رباح - پوسف بن ما مک کے حوالے سے میروایت تقل کی ہے: سند در کے معاقبات میں مشاہد میں مشاہد میں مشاہد میں ماہد

حضرت الو بريره وللفؤاك أكرم الفيل كابير قرمان أقل تعين:

"قین چزیں ایک ہیں جن میں جیدگ جیدگی شار ہوگی اور مذاق بھی جیدگی شار ہوگا کاح مطلاق (اور طلاق سے)

-"15 23.

ا پوئلہ بخاری نے بیردایت -صالح تر مذی فصل بن عباس رازی-ابوصارت محرز بن گلہ بعل بکی -ولید بن مسلم کے حوالے سے امام ابو حقیقہ رکافتو سے روایت کی ہے \*

> (1175)- سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ قَبْسِ بُنِ مُسْلِم عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِبٍ مَنْن روايت: فِي قَوْلِهِ تَعَالٰي ﴿وَالْمُحَصَنَاتُ مِنَ النِسَاءِ اللَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ كَانَ يَقُولُ ﴿ إِنْكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِسَاءِ مَنْنِي وَثَلاتَ وَرُبَاعَ ﴾

اما م ابوضیفہ نے ۔ تغییں بن سلم کے حوالے ہے ۔ حسن بن محمد بن علی بن ابوطالب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں نقل کیا ہے (ارشاد باری تعالیٰ ہے:) ''اورخوا تین میں ہے محصنہ عورتیں البتدان عورتوں کا تھم مختلف ہے؛ ہوتھ اری ملکیت میں جوائے ا حسن بن محمد فرماتے ہیں جمہیں جوائے اگئے اتی خوا تین کے ساتھ زکاح کراؤ دویا تین کیا جار۔

(1174) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الحجة على اهل المدينة 203/3-و ابن الجارو دفي المنتقى 292(712) - و ابو داء (2294)-و الترفذي (1184)-و ابن ماحة ( 2039)-و سعيدين منصور في السنن ( 1603)- و الدار فطني 256/3-و الحاكم مي المستدر لـ1982-والبغوي في شرح المسة2199

(1175)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (391)في النكاح :باب عايحل للرجل الحرمن التزويج

وه يفريات بين الله تعالى في تمبيار عليه عليه عليه من أمّهَا تكمّم أمّهَا تكمّم أمّها تكمّم أمّما الكمّم أمّما أمّ

''اوران کی ماؤل کوتہمارے لئے حرام قرار ذیا ہے'' ہید آیت کے آخرتک ہے۔

امام ابوطنیف نے منہال بن عمر و حسن بن علی کے جوالے سے بیدوایت نقل کی ہے۔ حضرت علی بن ابوطالب کرم اللہ و جبہ فرماتے میں:

''جب دروازہ بند کر دیا جائے اور پردہ گرا دیا جائے کو میر کی ادائیگی لازم ہوجاتی ہے''۔ 1179) - مندروا مت : (أَسُوْ حَنِيْهُا أَ) (عَنِ) الْمِنْهَالِ

اللهِ عَنْ حَسَنِ بُنِ عَلِي عَنْ عَلِي بَنِ آبِي

اللهِ عَنْ حَسَنِ بُنِ عَلِي عَنْ عَلِي بَنِ آبِي

اللهِ عَرَّمَ اللهُ وَجَهَهُ أَنَّهُ قَالَ:

مَّن روايت إِذَا أُغْلِقُ الْبَابُ وَٱرْخِيَ السَّنَرُ وَجَبَ يِّدَاقُ

حافظ طلحہ بن محمد نے بیردوایت اپنی'' مسند' میں۔ اوعماس احمد بن محققدہ - احمد بن محمر ضحی - انہوں نے اپنے والد کے حوالے -- مسیّب بن شریک کے حوالے سے امام ابو حذیقہ سے روایت کی ہے \*

المام ابوضيف نے -جماد بن ابوسلمان كے حوالے سے بيد المام ابوضيف نے -جماد بن ابوسلمان كے حوالے سے بيد روايت نقل كى ہے - جماد بن ابوسلم فق قربات بين:

روایت کل ہے۔ ابراہیم محق فرماتے ہیں: ''جب کوئی شخص آزاد میوی کی موجودگی میں' کنیز کے ساتھ فکاح کر لے لئز کنیز کے ساتھ کیا ہوا فکاح فاسمد شار موقا اور جب کنیز بیوی کی موجودگی میں آزاد ٹورت کے ساتھ فکاح کرلے' تو دہ ان ذولاں کو اپنے ساتھ رکھے گا' آزاد بیوی کو دورا تیں اور

كنيز بيوى كوايك رات دے گا''۔

يَ اهِيْمُ قَالَ عَن رَوَايِت: إِذَا نَكَتَ الرَّجُلُ الْاَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ مسكاحُ الْاَمَةِ فَاسِدٌ وَإِذَا نَكَعَ الْحُرَّةَ عَلَى الْاَمَةِ مسكاحُ الْاَمَةِ فَاسِدٌ وَإِذَا نَكَعَ الْحُرَّةَ تَلَكَيْنِ وَلَلاَمَةِ مسكلُهُ مَا جَمِيْعًا وَيَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ لَيَلْتَيْنِ وَلَلاَمَةِ

(الحرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ

<sup>11</sup> حرجه عبدالرزاق(10873)و(10877)في النكاح :باب وجوب الصداق-والبهبقي في السنن الكبري 255/7

<sup>11</sup> عرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 392)-وابن ابي شبية 455/3/(16076) في النكاح: الذاتكح الحرة على الامة قريت وبين الامة

وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه \*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب''الآثار''میں نقل کی ہے'انہوں نے اے امام ابوصیف سے روایت کیا ہے' مجراما محر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کل دیتے ہیں امام ابوطیفہ کا بھی ہیں قول ہے۔\*

(1178) - مدروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَن إِبْرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ:

ابراهِيم الله عال: مَثْن روايت: لِلْحُرِّ أَنْ يَتَنزَوَّجَ أَرْبَعَ مَمْلُوْ كَاتٍ وَثَلَاثًا ۗ وَاثُنَتُيْنِ وَوَاحِدَةً \*

امام ابوحنیفہ نے - جماو بن ابوسلیمان کے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے-ابراہیم مخعی فرماتے ہیں: " أزاد مخص كويد حق حاصل بي كه وه جاركنيزون ك ساتھ یا تین کنیروں کے ساتھ یا دو کنیروں کے ساتھ یا ایک کے -12/52/52-

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة رَضِيَ اللهُ عُنْهُ قال محمد وبه ناخذ له ان يتزوج من الاماء ما يتزوج من الحرائر وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام گھر بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب'' الآ ثار' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اے امام ابوطنیفہ بیشیئیسے روایت کیا ہے۔ امام گذفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں ۔اس شخص کو بیٹن حاصل ہوگا کہ وہ جنٹی آ زاد گورتوں کے ساتھ شاد کی کرسکتہ ے اتنی ہی تنیزوں کے ساتھ بھی شادی مُرسکتا ہے امام ابوصیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

(1179) - سندروايت: (أَبُو تَعنِيفَةَ) عَنْ عَطَاءِ بن الم ابوضيف في عطاء بن الى رباح كروالي : أَبِي رَبَاحِ (عَنِ) ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

روایت علی کے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بڑا ﷺ بیان کر آ

ذكرى كي الفي كان في تمهاراذكركيا ب العنى تمهار الله المتراكة

مَثْن روايت أنَّ النَّهِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ لِفَاطِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا يَذْكُرُكَ \*

ا بوٹھ بخاری نے بیروایت -صالح بن ابوریج - ابو بکرا جدین منصور بن ابراہیم ابن زرار ومروزی-انہوں نے اپنے والدے حوالے سے -نضر بن محمد کے حوالے سے امام ابوصیفہ ڈٹاٹھؤے روایت کی ہے \*

(1180)-سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيفَةَ ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوضيف نـ - حماد بن ابسليمان كحوالے -

(1178)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(393)في النكاح :باب مايحل للوجل الحرمن التزويج

(1179) اخرجه الحصكفي في مسندالامام (265) - والطبراني في الكبير 132/24 وفي الاحاديث لعرب ، 55)-وعبدالرزاق (9789)-وابن ابن سعدفي الطبقات 16/8-واورده الهيثمي في مجمع الزوالد9/929 روایت نقل کی ہے۔ ابراہیم مخفی فرماتے ہیں:

'' اُم ولدگی وہ اولا دُیُواس کے آتا کی بجائے 'کسی اور څخض ہے ہوؤ د پھی اُم ولد کے حکم میں ہوگی''۔ وَ عِنْهُ أَنَّهُ قَالَ:

مَّن روايت: وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرٍ مَوْلَاهَا

المام مجدين حسن شياني في يدوايت كتاب "الآقار" مين نقل كى بانبول في اس كوامام الوصفيف دوايت كياب \*

امام ابوطنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے -ابرا تیمُخی سے ایسے شخص کے بارے میں نقل کیاہے:

''جواپی اُم ولد کی شادی کی غلام کے ساتھ کردیتا ہے پھر اس اُم ولد کے ہاں اولاد ہوتی ہے پھر وہ شخص انقال کر جاتا ہے تو ایراہیم تحقی فرماتے ہیں: وہ اُم ولد آزاد شار ہوگا، اوراس کی اولاد بھی آزاد شار ہوگی اوراس اُم ولد کواضتیار ہوگا، اگر وہ جاہے تو غلام کے ساتھ در ہے اوراگر جاہے تواس کے ساتھ شدر ہے'۔ . 1181)- سندروايت (أَبُو ْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حِرْهُمْ:

مَّسَّ رَوَايِت فِي الرَّجُلِ زَوَّجَ امَّ وَلَدِهِ عَبُدًّا فَعَلِدُ وَكَذَا ثُمَّةً يَسَهُ وَتُ قَالَ هِي حُرَةٌ وَاوُلادُهَا احْزَارٌ وَهِيَ بِالْحَيَّارِ إِنْ شَاءَ ثُ كَانَتُ مَعَ الْعَبُدِ وَإِنْ شَنْتُ لَمُ تَكُنْ

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ \* وقول

ر الموجنية و كذا لو كانت تعت حر\* اليو حنيفة و كذا لو كانت تعت حر\* المام لا بين شرير وارت كمات "الآثار" من أقل كي إنهون في اسام الوطنقه ويُنتاث روايت كما عن يُجر

امام مجربن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطنیفہ رُکھنٹیٹ سے روایت کیا ہے' پگر یہ میر فریاتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں'امام ابوطنیفہ کا بھی یکی قول ہے'اسی طرح اگردہ عورت آز او شخص کی بیوی ہور آجھی سی تھم ہوگا)۔

امام ابوصنیقہ نے - امام جعفر (صادق) بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابوطالب ٹڑائٹٹر کے بارے میں میہ بات نقل کی

1182)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ جَعْفَرَ بْنِ سَّحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِبٍ سَى اللهُ عَنْهُمْ:

مَّن روایت: اَلَّهُ سَالَلُهُ كُمْ يَعَزُوَّ مُ الْعَبُدُ قَالَ إِنْسَيْنِ أَنْهُ الْمِلَانِي أَعْلام لَتَى

11 حرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار (400) في السكاح باب الرجل يزوج ام رلده -رعبدالرزاق (13259) في الدين الكبري 349/10

💴 📗 حرِحة تنحمدين الحسن الشيباني في الآثار(401)في النكاح :باب الرجل يزوج ام والده

شادیاں كرسكتا يكام جعفرصادق المائية في جواب ديا: دو-امام ابوصیفہ نے سوال کیا'اس کی حد کتنی ہوگی؟ انہوں تے جواب دیا: آ زاد مخص کی حد کانصف ہوگی۔

قَالَ كُمْ حَدُّهُ قَالَ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ

حافظ مسين بن محمد بن خسرونے بيردايت اپني المند البين - ابوقاتم اجمد ابن ابوقاتم على بن ابوقام بن طاح -ا بوعهاس احمد بن محمد بن معقد و-ابراجيم بن وليد-حماد بن محمد بن اسحال (اور ) محمد بن معيد بن حمادان دونول نے-عبدالجبار بن عبد العزيز بن ابورواد كي حوالے فيل كى ب- (وه بيان كرتے إين :)

كنا في الحج عند جعفر بن محمد فجاء ابو حنيفة فسلم عليه وعانقه وساله فاكثر مسايلته حتى سالـه عن حرمه فقال وجل يا ابن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تعرف هذا الرجل قال ما رايت احمق منك تراني اساله عن حرمه وتقول هل تعرفه هذا ابو حنيفة هذا من افقه اهلَّ

ج کے زمانے میں ہم لوگ امام جعفرصا دق کے پاس تھے امام ابوحنیفہ تشریف لائے اورانہیں سلام کیا۔ وہ ان سے گلے ملح اوران سے مسائل دریافت کے۔ انہوں نے ان سے بکٹرت موالات کید یہاں تک کدان سے ان کے جم (بال بچوں) کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ایک محض بولا: اے این رسول! آپ آئیس جانتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق نے فر مایا: میں نے تم ے زیادہ احتی کوئی مخفی نہیں دیکھاتم مجھے دیکھ رہے ہو کہ بٹس ان سے ان کے ترم (بال بچیں ) کے بارے میں دریافت کر رہا ہوں اور پھرتم پر کہدرے ہو: کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ بدا بوضیفہ ہیں 'بدائے علاقے کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔

(1183)-سندروایت: (اَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام ابوضف نے - جماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سے

روایت لقل کی ہے- ابراہیم تخعی فرماتے ہیں:

" غلام كواس بات كى اجازت نبيس بيكدوه دوآ زاد عوراول یادوکنیزوں سے زیادہ (خواتین کے ساتھ) شادی کرنے'۔ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

ربراهِيم هال: مثن روايت: لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلَّا حُرَّتَيْنِ أَوْ مِنْ رُوايتِ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

المام محمد بن صن شیبانی نے میروایت کتاب" الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطیف سے روایت کیا ہے پھرامام محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتونی دیتے ہیں امام ابوضیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

<sup>(1183)</sup> احرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (393)-وابن ابي شيبة452/36 (16039) في المملوك: كم يتزوج من النساء

امام ابوطیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے مہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخعی فرماتے ہیں:

''غلام کے لئے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کواپنی کثیر بنائے اس کے لئے نکاح کے علاوہ اور سی صورت میں شرمگاہ طال نبیں ہو گی اور وہ نکاح بھی وہ ہو جواس کے آتا نے کروایا 11114) - مندروايت (أبور حنيفةة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يَ عَيْمَ آنَهُ قَالَ:

سَّن روايت: لا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَسَرُّى وَلا يَوِلُّ - أَرْجُ إِلَّا بِنِكَاحٍ يُزَوِّجُهُ مَوُّلاهُ \*

(أخرجه)الاهام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الاهام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ

ا مام تُعد بن حن شیبانی نے بیردوایت کتاب" الآخار"میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے بھرامام المرقم ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویل دیتے ہیں امام ابوصیفہ کا بھی یمی قول ہے۔

امام ابوحنیفہ نے-حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے پیر (1185)-سندروايت : (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ روایت نقل کی ہے-ابراہیم مخعی فرماتے ہیں: إِلَّا الْمِيْمُ أَنَّهُ قَالَ:

" فام كے لئے بيدورست تبين ب كدوه كى كوائن كنيز بنا أن روايت: لا يَصْلِحُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَسَرَّى ثُمَّ تَلا ل كرانهول في يآيت تلاوت كي: الله تعالى:

﴿ لَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمُ أَوْ هَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ ﴾ '' ماسوائے ان کے جوان کی بیویاں ہیں ٔیا جوان کی ملکیت المُسَتْ لَهُ بِزَوْجَةٍ وَلَا مِلْكَ يَمِيْنِ "

توغلام کونہ قو (اپنی پندے) ہوی اختیار کرنے کاحق ہے اورنه ہی وہ کوئی کنیزر کھ سکتا ہے۔

المام محمد بن حسن شعبانی نے بیروایت کتاب 'الآ ثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیف سے روایت کیا ہے۔ امام ابوحلیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سیر 1185) - سندروايت (أبور حَنِيقَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخی فرماتے ہیں:

- 115 احرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 394)-وابن ابي شيبة 475/3 (1628) من كره ان يتسري العبد-وسعيدين حبير في السنن 70/2 (2092)

£ (1) اخبرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (397)في النكاح :باب مايحل للعبدمن النزويج-وابن ابي شيبة 175/4 في الكام : باب من كرد ان يتمسرى العبد

متنن روايت بْفِي الْعَبْدِ إِذَا زَوَّجَهُ مَوْ لَاهُ قَالَ طَلَاقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاهُ فَالطَّلاقُ بِيَدِه لَيْسَ بِيَدِ

غلام خص جس کی شادی اس کے آتا نے کردی ہواہرات مخفی فرماتے میں: طلاق کا اختیار غلام کے ماس ہوگا میکن جب غلام نے اینے آقا کی اجازت کے بغیرشادی کر کی ہو تو طال ؟ اختیاراس کے قائے پاس جوگا۔

> (1187)-سدروايت (أبو حَنِيفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

متن روايت إذا تَسزَوَّجَ الْعُسُدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِدِهِ فَيَكَاحُهُ فَاسِدٌ فَإِذَا آذِنَ لَهُ بَعُلَمَا تَزَوَّجَ فَيكًاحُهُ جَائِزٌ يَغْنِي إِذَا إِخْتَارَ \*

المام محرین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب" الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطنیفہ میں سے روایت کیا ہے۔ امام ابوصیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے ب روایت قل کی ہے-ابراہیم مخفی فرماتے ہیں: " جب كوئى غلام اليخ آقاكى اجازت كے بغير شادى كر ك تواس كا زكاح فاسد شار بوكا جب اس ك شادى كر لين ك بعدآ قااس كواجازت ديدي تواس كانكاح جائز شار موكا" -راوی کہتے ہیں بیعنی جب آقا اس کو اختیار کر لے ( یعنی

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفةقال محمد وبه ناخذ وانما يعني بقوله وان اذله بعدما تزوج يقول ان اجاز ما صنع فهو جائر وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\* امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوھنیف سے روایت کیا ہے'امام فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویل دیتے ہیں ان کے اس قول سے مرادیہ ہے:جب اس کے شادی کر لینے کے بعد آقا ا اجازت دیدے اس سے مرادیہ ہے: اس نے جو کھ کیا ہے اگر آتا اے برقرار رکھے تو یہ جائز ہوگا امام ابوطنیفہ کا بھی میں آ

الم ابوضيف نے - نافع كے حوالے سے بيروايت سے . (1188)- سندروايت (أَبُو تَحنِيفَةً) عَنْ نَافِع عَن ب-مفرت عبدالله بن عمر فالفنايان كرتے ہيں: ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

(1186)اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار( 398)في النكاح :ياب مايحل للعبدمن التزويج -وعبدالرزاق ( 2970-الطلاق : باب طلاق العبديده سيده - وسعيابين منصور في السنن (790) 207/1

(1187)اخبر جنه محمدين الحسن الشبياني في الآثار ( 399)في الشكاح :باب مايحل للعبدمن التزويج -و ابن ابي شبية 5 = النكاح : باب العبدينزوج بقيراذن سده -وسعيدين منصور 207/1 (790)-وعبدالرزاق (12986)في الطلاق :باب تكاح العب (1188)اخرجه المصكفي في مستدالامام ( 273)-و إبويعلى(5707)-و البهيقي في السنن الكبري 202/7 - وعمد -(14042)-و احمد95/2-وسعيدين منصور في السنن (851)-واورده الهيشمي في سجمع الزوائد 332/7

"غزوہ نیبر کے موقع پر نی اکرم عظام نے فکاح متحدے منح کردہا"۔

سَمَّن رَّهُ بَيْتُ نَهْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ يُومَ خَبْرَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتَّعَةِ \*

\*\*\*---\*\*

الیاتھ بخاری نے بیردایت - احمد بن تھر بن سعید ہمدانی - جعفر بن تھر- انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ عثان این وینار کے حوالے سے امام البوطنیقہ سے دوانیت کی ہے \*

ا 'بؤعبدالله حسین بن محمد بن خرو بلخی نے بیروایت اپن ''مسند' میں - مبارک بن عبدالجبار صیر فی - ابوگیر جو ہری - حافظ محمد بن حصفہ میں جعفر بن محمد - احمد بن اسحاق - خالد بن خداش - خویل صفار (اورایک روایت کے مطابق ) خویلد کے حوالے ہے'امام ریضیقہ ڈائٹٹ سے روایت کی ہے \*

قاضی الاِ بکر محمد بن عبد الباتی افصاری نے بیروایت اپنی ''مسند' میں۔ ہنا دین ایرائیم۔عبد الواحد بن مہیر ہ۔ ابوسن بغی بن ۔ '' بن احمد عقری - الابنشر محمد بن غران بن جنید رازی۔ محمد بن مقاتل - ابوطنیع کے حوالے ہے امام الوحنیفہ ہے روایت کی ہے ' حافظ الوقاعم عبد اللہ بن محمد بن ابوعوام سفد کی نے بیروایت اپنی ''مسند''میں۔ محمد بن احمد بن حماد - احمد بن محلی از دی۔ عبد اللہ ۔ ' میں کے حوالے سے امام الوحنیفہ سے روایت کی ہے '

تاضی ابو بکر محمد بن خورالباتی افساری نے میروایت اپنی ' مسند'' بیس- ہنا دبن ابراتیم- ابوحسن مقری- ابو بکر شافعی - احمد بن استی- سالح - خالد بن خداش-خویل صفار کے حوالے سے اما م ابوطنیفہ سے روایت کی ہے \*

الم م تحد بن حسن رحمه الله تعالى في ميروايت كماب الآثار مين أقل كى بئانبون في اس كوامام ابوصفيف روايت كياب \* المهول في است السيخ مين كلي أمام ابوصفيفه المالتؤن روايت كياب \*

1189)- مندروايت: (اَبُوْ حَينِفَةَ) عَنْ ابْنِ خُنفَم ب الله بْنِ عُنْمَانَ بْنِ خُنْم عَنْ يُوسَفَ بْنِ مَاهِكِ تَ خَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ آلِه وَسَلَّمَ تَ وَنَتُ:

مَّن دايت: آتَتُ إِخْرَاقَةِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهِ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ رَوْجَهَا يَأْتِئُهَا بِهِ عَنْ مُنْبِرَةٌ فَقَالَ لَا بَاسَ إِذَا كَانَ فِي صِمَام وَّاحِدٍ ما

امام الوصیف نے - این تشکیم عبد الله بن عثمان بن تشکیم -لوسف بن ما بک کے حوالے سے سدوایت کفل کی ہے: نبی اکرم من تشکیم کی زوجہ محتر مرسیدہ هصد بی تشکیم بیان کرتی

یں '' ایک خاتون نبی اکرم نظاف کی خدمت میں حاضر پوئی اس نے عرض کی نیار سول اللہ! اس کا شوہراس عورت کے ساتھ صحبت کرتا ہے حالا تکہ وہ تورت مد برد (تسم کی کنیز ہے) تو

1. حرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار (450)-و الحصكفي في مسلم الامام (279)-و السيوطي في الدر المسلم المسلم الشيباني في الأدر (450)-و السيوطي في الدر المسلم الم

### نی ارم مالیا نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیک (صحبت کا)مقام ایک ہی ہو'۔

ابوعبرالندسين بن محتر بن خسرونے بيروايت اپني 'مند' ميں - الوسين مبارك بن عبدالجبار صير في - الوحد جو بري - حافظ محمد بن مظفر - ابوعل محمد بن سعيد حراني - ابوفروه يزيد بن محكد بن يزيد - انهول نے اپنے والد كے حوالے سے امام ابوحنیفہ ہےروایت کی ہے

انہوں نے بیروایت ابوطالب بن بوسف - ابوٹھ جو ہری - ابو برابری - ابوبر و برانی - ان کے دادا - امام محد من مسن کے حوالے امام الوطيف سے روايت كى ہے\*

انہوں نے پیروایت ابوصل احمد بن خیرون- ابوعلی حسن این احمد بن ابراہیم بن شاذ ان- قاضی ابولصر احمد بن اشکاب عبد

الله بن طاہر-اساعیل بن تو بقزو بی-امام تعد بن صن رحمد الله تعالیٰ کے حوالے سے امام ابو صفیفہ طالق سے روایت کی ہے \* امام ابوطیفہ نے - بیٹس بن عبد اللہ - ان کے والد کے (1190) - مندروايت (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ يُوْنَسَ بُنِ

حوالے ہے- رہے بن سر جہنی -ان کے والد کے حوالے ہے یہ عَبُدِ اللهِ عَنْ اَبِيْدِهِ عَنْ رَبِيْعٍ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ

" فَتَحْ كَدِ كُونَ فِي اكرم مَ اللهِ أَلْحِ فَواتَمِن كَ سَاتِحِد مَسْ روايت: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ متعدکرنے ہے منع کردیاتھا''۔ نَهِي يُوْمَ فَتْحِ مَكَّةً عَنْ مُتَّعَةِ النِّسَاءِ \*

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مند' میں امام ابوضیفہ رفافیزے روایت کی ہے۔ امام ابوضیفہ نے-(این شہاب) زبری کے حوالے ت (1191)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيفَةَ) (عَنِ) الزُّهُوِي

پرروایت نقل کی ہے۔ حضرت الس بھن بیان کرتے ہیں: عَنْ أَنَّس رَضِيَ اللهُ عُنَّهُ " نی اکرم نظانے متعہے مع کرویا تھا"۔ مَنْ رِوايتِ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

نَهٰى عَنِ الْمُتَعَةِ

ا بوقد بخاری نے بیروایت - ابوالعباس اجر بن جعفر بن نصر نمال رازی - خبدالسلام بن عاصم - صباح بن محارب کے حوا —

(1190) اخرجيه المحصكتي في مستدالامام ( 275)-والطحياوي في شرح معاني الآفار 25/3-وابين حيان ( 147 واحممه 404/3-وايسن ابني شبية 292/4-وعبدالرزاق (14041)-والحميدي (847)-والسارمي 140/2-ومسي (1406)﴿21﴾ في النكاح :ياب نكاح المتعة-وابن ماجة (1962)في النكاح :باب النهي عن نكاح المتعة

(1191) اخرجه الحصكفي في مستدالامام (272)

ے المام الوطنيقد سے روايت كى ہے \*

ے فظ طلحہ بن گھر نے بیدوایت اپٹی'' مسئد' میں - ابوعباس احمد بن عقدہ -عبدالرحمٰن بن حسن بن یوسف-عبدالسلام بن عاصم-ے تن کارب کے حوالے کے امام ابوطنیقے سے روایت کی ہے \*

ة منى الويكر تكد بن عبدالباتى نے بيروايت اپني "مسند" بل - ابو تكر حسن بن على بن ثير جو هرى - ابو حسين ثير بن مظفر - ابوعلى احد ی تنجیب-احمد بن عبدالله بن ثلاج علی بن معبد محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوطیقہ سے روایت کی ہے \*

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی ''مند' میں امام ابوطیفہ ڈٹاٹنزے روایت کی ہے \*

1191)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ مُجَالِد بن مَعِيدٍ (عَن) الشَّغْبِيِّ أَنَّ عُمُرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي الْمُ عَنْهُ قَالَ:

مَن روايت: إذًا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلِيهِ طَرُفَةً عَيْنٍ قَلِيلً لَهُ أَنْ يَنْفِيهُ

امام ایوهنیفہ نے -مجالد بن سعید شعبی کے حوالے ہے میر روایت نقل کی ہے: حضرت عمر بن خطاب رہی نفیافر ماتے ہیں: " جب کوئی مختص کھے بھر کے لئے بھی کسی بیچے کے بارے میں اقرار کرلے تواب اے اس بات کا حق نہیں ہوگا کہ وواس

بيح كافئ كري"-

الإعبدالله حسين بن خسر وبلخی نے بيروايت اپني 'مسند'' ميں - ابوحسن على بن حسين بن ابوب- قاضى ابوالعلا چيمه بن على واسطى -· احمد بن جعفر بن حمدان - بشر بن موی - ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے ہے امام ابو حفیف سے روایت کی ہے \*

امام ابوطیفہ نے - تماوین ابوسلیمان - ابراہیم تحقی کے حوالے سے بیدوایت نقل کی ہے-حضرت ابوسعید خدری (اور ) حفرت ابو بريره التلفف في أكرم التلفي كالدفر مان قل كياب: "كونى فض ايخ بمالى كے پيغام نكاح يرتكاح كا يغام نه بھیج اور کوئی مخص کی عورت کے ساتھ اس کی پھوپھی پڑیا اس کی غالد يز (ليعني اين بيوي كي جيجي يا بھائجي) كے ساتھ نكاح نہ

الله المروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ - هَيْمَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ (وَ) آبِي هُوَيُوهَ وَضِي الله نَجِمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَّ روايت: لَا يَخُطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ ٱخِيْهِ ا يَنزُرُّ جُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا \*

### حسن بن زیاد نے بیدوایت این اقسمند "میں امام الوصیفد الی فیزے دوایت کی ہے \*

215 خرجه عبدالرزاق 100/7 (12375)في الطلاق - وابن ابني شيبة 40/4 (17558)في الكاح - والبهيقي في السنن الكبري المارة المحقولية : فجلد ثمانين جلدة لغيرته عليهاثم الحق به ولدها

📧 🚅 حرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/3و 11/4-احمد238/2-و الشائعي 146/2-و الحميدي (1026) -و البحاري - 11 -رمسلم ( 1413)(51)-وابوداود(2080)-وابس ماجة ( 1876)-والسرمذي ( 1194)-وابس السجسارودفيي في السن الكبرى 344/5

امام ابوطنیفہ نے - بوٹس بن عبداللہ بن ابوفرود کے حوالے ہے - رہے بن سبرہ - ان کے دالد کے حوالے سے بیروایت نقل کی مہ:

" بى اكرم تاللى نے فق كد كے سال فواتين كے ساتھ متدكر نے سے مح كرديا تھا"۔ (1194)- سندروايت: (أَبُو تَحْنِيْفَةَ) عَنْ يُونْسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي فَرُوَةَ عَنْ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ:

مَثْن روايت: نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُنْفَةِ النِّسَاءِ عَلْمَ فَتْحِ مَكَّمَةُ

حافظ الویکر احمد بن محکد بن خالد بن خلی کلاغی نے بیر وایت -اپنے والدگیر بن خالد بن خلی -ان کے والد خالد بن خلی - محمد بن خالد ونہی کے حوالے ہے امام الوحشیقہ سے روایت کی ہے\*

الم ابعضف في الرَّهُ وَعَنِيهُ الرَّهُ وَعِنِ الرَّهُ وَعِنِ الرَّهُ وَعِنِ الرَّهُ وَعِنِ الرَّهُ وَعِنَ الرَّهُ وَعِنَ الرَّهُ وَعِنَ الرَّهُ وَعِنَ الرَّهُ وَعِنَ الرَّهُ وَعِنَ الرَّهُ وَالَّمُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ سَنُرةً عَنْ سَبُرةً : عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ سَنُرةً عَنْ سَبُرةً : عرد والتَّفْول كَ حوال عن ما روايت نَقَل كَل ب - هفرت عرد والتَّفْول كَ حوال عن ما روايت نقل كل ب - هفرت عرد والتَّفْول كَ حوال عن ما روايت نقل كل ب - هفرت

" في اكرم الله في كل كدك دن فواتين ك ما تحد حد كرف سي مح كرديا تفا"-

مَعْن روايت: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنْ مُنْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ فَعْحِ مَكَّةَ

الوقد بخارى في يدروايت - محير بن اسحاق - عثان سمسار بخارى - داؤ دين مخراق - معيد بن سالم كي حوالے سے امام الوضيف بے روايت كى بـ \*

انہوں نے بیردوایت احمد بن مجر-منذر بن مجر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے- ابوب بن بانی کے حوالے سے المام ابوطیقہ نے- زہری-مجد بن عبراللہ کے حوالے سے-حضرت مبر و دفائنڈے روایت کی ہے

انہوں نے بیروایت احمد بن محد - بوسف بن موی - عبدالرحمٰن بن عبدالصمار بن شعیب بن اسحاق - ان کے دادا کے حوا — ےامام ابوصیف نے - زبری -مجمع عبیداللہ - حضرت مبر و لائٹیئ سے روایت کی ہے -

انہوں نے بیردوایت احمد بن تھر مجمود بن علی بن عبیداللہ ہروی - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - صلت بن عباق کے حوالے سے امام ابوطنیف نے - زہری - - تھ عبیداللہ - حضرت سرہ ڈلٹائٹ سے دوایت کی ہے -

انہوں نے بیردوایت گھر بن رضوان - گھر بن سلام - گھر بن حسن کے حوالے ہے - امام ابوصنیفہ کے حوالے ہے - زہر تی - کھ عبیداللہ - حصرت سمرہ دلائشٹ سے دوایت کی ہے -

ا ہو بھر کہتے ہیں بعض اوقات و وان کے اور زہری کے درمیان ایک اور فض کو داخل کردیتے ہیں۔

(1194)قدتقدم في (1190)

(1195)قدتقدم في (1190)

ی فظ طلور بن محرف نیرددایت این و مسند "مل - غلی بن محرف شفید - معید بن سلیمان جزاری - محد بن حسن - امام ابوه نیم محوالے - - زبری - حجرمید الله حضرت بسره و الفیز است و ایت کی ہے۔

آنہوں نے بیرروایت صالح بن احمد ہروی -گھر بن شو کہ- قاسم بن علم کے حوالے سے امام ابو حذیفہ کے حوالے سے - زہری -گئے خبیر اللہ - حفزت مبرہ ذکافیزے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت الوعبداللہ محمد بن مخلدعطار-عبداللہ بن قریش-فرج بن بمان-میتب بن شریک-امام البوعلیف کے علا کے ہے-زہری محمد عبیداللہ محصر ت سمرہ و فائنونٹ روایت کی ہے۔

الوعبدالله بن ضرر دلی نے بیروایت اپنی 'مسند' میں۔ ارفضل احمد بن خیرون۔ ابوطل بن شاذان۔ قاضی الوقصر بن اشکاب۔ مید قد بن طاہر۔ اساعیل بن تو بقرو بی مجمد بن حس کے والے ہام الوضیفہ ہے روایت کی ہے\*

انہوں نے بیردوایت ابوسعید تھر بن عبدالملک بن عبدالناصراسدی-ابوسین بن تشیش -ابوبکراببری-ابوغر و بہرانی -ان دارا کے حوالے سے-امام تھر بن حس کے حوالے سے امام ابوضیفہ ہے دوایت کی ہے \*

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بیردوایت-حسن بن سلام سواق عیسیٰ بن ابان-امام محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو صفیفہ رحمہ اللہ سے روایت کی ہے\*

1193) - مندروايت (الله حَيْفَةَ) عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ قَالَ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ:

سَن روايت زِانْكَ حُوْا الْمَجُوّارِي الشَّبَابِ فَإِلَّهُنَّ حُهُ أَرْحَامًا وَٱطْبَبُ الْفَوَاهًا وَآعَةٌ ٱخْلاقًا"

امام ایوصیفہ نے -عبداللہ بن دینار کے حوالے سے سیر روایت نقل کی ہے-حضرت عبداللہ بن محر پھائٹاروایت کرتے ہیں: می) اکرم ٹاکھٹانے ارشاوفر مایا ہے:

۔ '' کم مر 'جوان' لڑ کیوں کے ساتھ شادی کیا کرہ کیونکدان کے رحم میں بچیر پیرا کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اوران کے منہ زیادہ پا کیزہ ہوتے ہیں اور اخلاق زیادہ مضیوط ہوتے ہیں' یعنی مزاح میں میزی کم ہوتی ہے''۔

الاقتد بخاری نے بیردوایت-ابوسعیدی تحریر کے خوالے ہے-اجمد بن سعید-حسن بن زیاد کے خوالے سے امام ابوطیعۂ بڑائٹٹڑ سے دوایت کی ہے\*

الال) -سندروايت: (أَبُو حَيِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام ابوطيف في عاد ين ابوطيمان - ابراتيم تَخي ك

11 صرحه محمدين الحسن الشبيالي في الآثار( 433)في النكاح :باب من نزوج ثم فجر احدهما وابن ابي شبية 263/4 في حدم في الرجل ينزوج المراة فيفجر قبل ان يدخل بهاوسعيدين منصور 219/1-والبهيقي في السنن الكبري 156/7

إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيَّ بُنِ أَبِي طُالِبٍ رَضِيَّ اللهُ عُنْهُ قَالَ:

رجى المستنافة المَرَوَّة الرَّجُلُ الْمَرْاةَ وَلَمْ يَدُخُلُ الْمَرْاةَ وَلَمْ يَدُخُلُ الْمَرْاقَةُ وَلَمْ يَدُخُلُ الْمَرَاقَةُ وَإِنْ زَنَتْ الْمَالَةُ وَإِنْ زَنَتْ هَى وَلَا يَعْمَلُهُ وَأَمْسَكَ الْمُرَاقَةُ وَإِنْ زَنَتْ هَى وَلَا يَعْمَلُهُ الْمُحَدُّ يُقَرَّقُ اللّهَ اللّهُ لَيْقَرَقُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

حوالے سے بیروایت تقل کی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی بن اپوطالب ٹائٹنافر ماتے ہیں؛

''جپ کوئی شخص کس عورت کے ساتھ شادی کر لے اور ابھی اس نے اس عورت کی ساتھ شادی کر لے اور ابھی اس نے اس عورت کی رفعتی نہ نا گا ارتکاب کر لیا تو اے کوڑے لگائے جا نہیں گے اور دہ اپنی بیونی کو اپنی اگر عورت زنا کر لیتی ہے حالا نکہ مرد نے اس کی رفعتی نہ کروائی تھی تو عورت پر حد قائم کی جائے گی اور ان دونوں میں بیوی کے درمیان علیحہ گر دادی جائے گی اور ان دونوں میں بیوی کے درمیان علیحہ گی کروادی جائے گی '

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد فاما في قول ابو حنيفة ول ابو حنيفة ول ابو حنيفة رفي الله عنه \* ولا معنه \*

امام محمد بن صن شیبانی نے بیروایت کتاب''الآخار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ایوصنیفہ ہے روایت کیا ہے' پجرامام محمر قرماتے ہیں: جہاں تک امام ایوصنیف کے الدرعام فقہاء کی بات ہے' قود دید کتے ہیں: عورت اس کی بیوک شار بوگی اگروہ جا ہے ''تواسے طلاق دیدے اوراگر جا ہے تو اپنے ساتھ رکھے'امام ابو صنیفہ کا بھی بھی تھی تھیں۔

(1198)-سندروايت (أَبُو حَيِنْفَةً) عَنْ حَفَّادٍ عَنْ

مُتَّنَ رَوَايت: جَاءَ رَجُلٌ اللهِ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ فَقَالَ رَجُلٌ فَجَرَ بِإِمْرَاقٍ لَهُ آلَهُ أَنْ بَّعَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمُّ ثُمَّ تَلا هذه الآنة

اللَّهُ وَهُوَ الَّذِي يَقْبُلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ

امام ابوصیف نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیر روایت نقل کی ہے-ابرا آیم تحقی بیان کرتے ہیں:

"ایک شخص عاقمہ بن قیمی کے پاس آیا اور بولا: ایک شخص کورت کے ساتھ زنا کر لیتا ہے اے اس بات کاحق حاصل ہوگا کہ وہ ای تورت کے ساتھ شاد کی کرلے؟ انہوں نے جواب دیا: تی ہاں! پیرانہوں نے بیا ہے تا دوت کی:

دیا: تی ہاں! پیرانہوں نے بیا ہے بندوں سے قوبہ کوتیول کے اور وہی وہ ذات ہے جوابے بندوں سے قوبہ کوتیول کے

"-c"

<sup>(1198)</sup>اخرجه محمدين الحسن النسباني في الآثار (434)في التكاح .باب من نزوج ثم فجراحدهما-وعبدالرزاق ( 12799 في الطلاق :باب الرجل يزني بامراقله يتووجها-وابن ابي شيئة/1494 في التكاح :باب في الرجل يفجر بالمراقلم يتزوجها-من رحص فيه الإصعيدين متصور (226/200)-واليفيقي في السنن الكبراني 156/7

ا معمرین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے' نہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ ڈٹائٹز ہے روایت کیاہے \* امام ابوحنیفنے -خالد بن علقمہ کے حوالے سے بدروایت (1131) - سدروايت: (أبُو حَنِيْفَةً) عَنْ خَالِد بنن مَصْفَةً (عَن) ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عُنُّهُما قَالَ قَالَ لقل کی ہے-حضرت عبداللہ بن عباس بھٹاروایت کرتے ہیں: نى اكرم من الله في ارشاد فرمايات: رب إِنَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

'' بحيه بيدا كرنے كى صلاحت ركھنے والى سياہ فام عورت' الله ك زويك الى فوبصورت عورت س زياده بهتر ب جو بانجه مور پر أي اكرم سالية في ارشادفر مايا: مرده بيدا موفي والا يج جنت كدرواز بركفر ارب كاات كباجائ كانتم اندر چلے جاؤ 'تو وہ یہ کہے گانیس ای وقت تک اندر واخل نہیں ہوں گا' جب تک میرے مال باب بھی اندر داخل نہیں ہوتے''۔ " ن روايت: سَوْدًا " وَلُولًا أَحَبُّ اِللَّى اللَّهِ عَنْ حَنَّةَ عَاقِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إُسلَّمَ لَا يَزَالُ السَّقَطُ مُحَبِّنطِنًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مِنْ لَهُ أَدْخُلُ فَيَقُولُ لَا آدُخُلُ حَتَّى يَدْخُلَ آبَوَايَ \*

حافظ طلح بن محمد نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - احمد بن محمد بن معید بهدانی -محمد بن ابوب بن اشکاب- ابوبهارون تقفی میدداؤ د من جراح میں ان کے حوالے سے امام ابو حنیف سے دوایت کی ہے \*

حافظ مسین بن گھرین خسرونے بیر دایت اپنی "مسند" میں - ابومنصور عبدالحسن بن گھرین ملی - قاضی ابوقا سم علی بن محسن توفی -ر بر تھر بن حمدان بن صباح - احمد بن صلت - ابوعبيد قاسم بن سلام - امام محمد بن حسن كے حوالے ہے امام ابو صفيف سے روايت كي

ا مام محمد بن حسن رحمه الله تعالى نے بیردوایت اپنے نسخہ میں امام ابو عنیفہ سے طویل اور ممل روایت کے طور پرنقل کی ہے۔ امام ابوصنیف نے عبدالملک بن عمیر - شام تے علق رکھنے والے ایک شخص کے حوالے سے نبی اکرم منطق کے بارے میں يدوايت مل كى ب: (آب الله في ارشارفر ماياب:) "مم مرده پيرا ہونے والے بيچ كو ويكھو كے كه وہ جنت كدرواز بررك جائے گا اس كها جائے گا: اندر داخل ہو جاؤ او ده يه كج كا: جب تك ميرے مال باب اندر داخل نهيں ہوتے (میں اس وقت تک اندر داخل نہیں ہوں گا)''۔

(1200) - مندروايت: (أبو حَنيي فَهُ ) عَنْ عَبد لَمَالِكِ بُن عُمَيْسِ عَنْ رَجُل مِنْ أَهُل الشَّام عَي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ تَن روايت: إنَّكَ لَتَولَى السَّفَطَ مُحَرُنَعِكًا عَلَى البَحِنَّةِ يُقَالُ لَهُ أَهْحُلُ فَيَقُولُ حَتَّى يَدْخُلَ

<sup>1200</sup> اخرجه الحصكفي في مسندالامام ( 263)-و ابن حيان ( 4056)-و المسائي 6665/6في النكاح : باب كراهية تزويج العفيم - حُراني في الكبير 20(508)-والحاكم في المستدرك 162/2-والبهبقي في السنن الكبري 81/7في النكاح .باب النهي عن ترويح من لم يلدمن النساء

الوثر بخاری نے بیروایت - احمد بن تر بن سعید بهدانی - حزه و بن صبیب ( کی تریر) کے حوالے سے امام الوصنیف روایت ب

ا المبول نے بیروایت احمد بن مجرد حسن بن علی حسین بن علی (کی توری) - یجی بن حسن - زیاد بن حسن - ان کے والد کے حوالے کے امام ابوضیفید سے دوایت کی ہے\*

انہوں نے بیروایت احمد بن گر-منذرین گر-حسین بن گر-اسد بن عمر واورا ما ابولیوسف کے حوالے سے امام ابوحلیف سے روایت کی ہے\*

انبول نے بیروایت کھ بن رضوان - کھ بن سلام - کھ بن حسن کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیردایت احمد بن تکد-ابراہیم بن عمینی سختو یہ بن شعیب-ابوطیع کے حوالے سے امام ابوطیقے سے دوایت کی ہے \* انہوں نے بیردایت احمد بن محمد-منذر بن محمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے- بونس بن مجیر کے حوالے سے امام ابوطیقیہ سے دوایت کی ہے

انبوں نے بیردوایت احمد بن مجر -منذر بن مجر -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-ان کے پیچا-ان کے والد سعید بن اپوچم کے حوالے سے امام ابو حذیقہ سے روایت کی ہے

ائبوں نے بیروایت احمد بن گھر-منڈر بن گھر-انبوں نے اپنے والد کے حوالے سے-ایوب بن ہانی (اور) حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے دوایت کی ہے\*

حافظ طلحہ بن محرنے بیروایت ایک "مند" میں - احمد بن محد بن سعید بمدانی - منذر بن تحد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ پینس بن بکیر کے حوالے سے امام الوطنیقہ سے روایت کی ہے \*

ابوعبداللہ حسین بن گھر بن خسر و نے بیروایت اپٹی ' مسند'' بیں۔ابوقشل بن خیرون۔ابوقل حسن بن احمد بن شاذ ان۔ قاضی ابوقھر بن اشکاب۔عبداللہ بن طاہر قزویتی۔اساعیل بن تو بقزویتی۔ محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے \* انہوں نے روایت کوئٹر و ع سے لے کر آخر تک نقل کیا ہے۔

أنَّ رَجُلاً ساله اني اتزوج فلانة ..... الحديث الي آخره\*

"اکی صاحب نے آپ سے گزارش کی میں فلال عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں"۔اس کے بعد آخر تک حدیث

. امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآخار'' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اے امام ابوطنیفہ سے 'شروع سے آخر تک روایت کیا ہے۔

. انہوں نے اس کواپے نسخ میں بھی امام ابوصیفہ سے طویل اور مکمل روایت کے طور پُقل کیا ہے۔

1201)- سندروايت: (أَبُوُ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ نُنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَجُّلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ (عَنِ)النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

مَشْمَنْ رَوايت: آتَـاهُ رَجُلُ فَقُلَلَ يَا رَسُولَ اللهِ آتَزَوَّجُ فَلَانَةً قَنَهَـاهُ عَنْهَا ثُمَّ آتَاهُ أَيْضًا فَنَهَاهُ عَنْهَا ثُمَّ آتَاهُ أَيْضًا فَنَهَاهُ عَنْهَا ثُمَّ قَالَ سَوْدًا ۚ وَلُودٌ لَا آحَبُ إِلَىَّ مِنْ حَسَنَاءَ عَاقِرْ

امام ایوضیف نے عبد الملک بن عمیر - شام سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے حوالے ہے نبی اکرم مُلِقَیُّا کے بارے میں ' سدوایت نقل کی ہے:

الِونگه بخاری نے بیردایت-احمد بن گخر بن معید ہمدانی- فاطمہ-حمزہ بن حبیب ( کی تحریر) کے حوالے سے امام ابو حذیف دوایت کی ہے\*

. انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد حسین بن علی ( کوٹخریہ) - بیچیٰ بن حسن - زیاد - ان کے والد کے حوالے ہے امام الوحفیفہ سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت انگرین گھر-منڈرین گھر-حسین-ابو پوسف اوراسدین عمر و کے حوالے ہے امام ابوحلیفہ سے روایت کی \*\*

انہول نے بیردوایت احمد بن گئر-منذر بن گئر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے- ان کے بیچا-ان کے والد سعید بن بیچم کے حوالے ہے امام ابوعنیقہ ہے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیروایت احمد بن گھر-ٹھرین احمد بن عبدالملک-احمر-اسحاق بن یوسف کے حوالے سے امام ابوحقیفہ سے روایت کَ بِ\*

نبوں نے بیروایت احمد بن گھ-منذرین گھ-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے- ایوب بن ہانی (اور) حسن بن زیاد سے حوالے ہے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے\*

<sup>1251)</sup>قدتقدم - وهوحديث سابقه

انہوں نے بیروایت گھرین رضوان مجھرین ملام - گھرین حس شیبانی کے حوالے سالم ما بوطنیفہ سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیروایت احمد بن گھر - اہرائیم بن گئیسی سخو بیدین شبیب - ابوطنی کے حوالے سالم الوطنیفہ سے روایت کی ہے \* انہوں نے بیروایت احمد بن گھر - منڈر بن گھر - انہوں نے اپنے والدکے حوالے سے - بونس بن بکیر کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے \*

حافظ طلحہ بن گئے نے بیروایت اپنی '' مسند' میں - ابوعیاس احمد بن عقدہ (اور ) حسن بن سلام - میسیٰ بن ابان - گھر بن حسن کے حوالے سے امام ابوعنیقہ ہے روایت کی ہے \*

ابوعبراللہ حسین بن خسر و کچنی نے بیڈروایت اپنی''مسند'' عیس – ابونقشل احمد بن خیرون – ابوللی بن شاذ ان – قاضی ابونھر بن اشکاب عبداللہ بن طاہر قزوینی – اساعیل بن توبیقز وین ستھر بن حسن کے حوالے سے امام ابوعنیفہ سے روایت کی ہے جو ال آخری الفاظ تک ہے :

حتى يدخل ابواى "جبتك مرك إپدافل نيل ، وجاتــ

انہوں نے بیردایت ابوطالب بن یونس-ابوٹیر جو ہری-ابوبگرا بہری - ابوٹر دیے ترانی - ان کے دادا- امام تھے بن حسن کے حوالے سے امام ابوطنیقہ سے روایت کی ہے \*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے' نہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے۔\* انہوں نے اسے اپنے شیخ میں بھی نقل کیا ہے' انہوں نے اس کوامام ابوصنیفدے روایت کیا ہے\*

حسن بن زیاونے بیروایت ایل مند "میں امام ابوضیفہ بی شفرت روایت کی ہے \*

(1202) - مندروايت (أَبُو حَنِيْفَةَ) (عَنِ) الشَّغْنِيِّ عَنْ جَابِو بُنِ عَبْدِ اللهِ وَآبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهِمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم: مَنْ روايت لَا تُنكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمْتِهَا وَلَا عَلَى حَالَتِهَا وَلَا تُنكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَلَى الصَّغْرى وَلَا الصَّغْرى عَلَى الصَّغْرى وَلا

امام ابوهنیف نے بیٹھی کے حوالے سے بیرروایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ٹھائند ج- حضرت جاہر بن عبد اللہ ٹیٹھنا اور حضرت ابو ہریرہ ٹھائند روایت کرتے ہیں: نیما کرم ٹلٹھنائے نے ارشادفر مایا ہے: " کمی عورت کے ساتھ اس کی چھوچھی پیااس کی خالہ پر (ایسٹی اپنی بیوکی کی جمائی یا جبی کے ساتھ ) نگاح نہ کیا جائے اور ہوئی کے ساتھ چھوٹی پر اور چھوٹی کے ساتھ بوئی پر نکاح نہ کیا

-126

<sup>(1202)</sup> اماحديث جابر فاحرجه ابن حيان ( 4114) - وابويعلى (1890) - والطبالسي 1576،308/1) - والنسائي 98/6 في النكاح السراق على عصها - المسابد المعرف المسابد المس

ا پیچی بخاری نے بیروایت عبداللہ بن محر بن عبداللہ بن بیٹس سانی - تمارین خالد واسطی -عبدالکیم واسطی کے حوالے سے ما پیونیفی رحمداللہ نے روایت کی ہے \*

1203) - مندروايت زابُو خَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَ وَهِيمَ عَنْ عُمَر بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ:

مَّسْنِ رَوَايِت:فِي الرَّجُلِ يُنْعَى إلى اِمْوَاتِهِ فَتَشَوَّ وَّجُ خُهَّ يَقُدِهُ الْاَوَّلُ قَالَ يُخَيَّرُ الزَّوْجُ الْاَوَّلُ إِنْ شَاءَ إِخْتَارَ اِمْوَاتُهُ وَإِنْ شَاءَ اِلْحَتَارَ الطَّلاقُ\*

امام ابوصنیف نے - تمادین ابوسلیمان - ابراہیم تخصیکے حوالے سے - حضرت عمر بن خطاب ڈائٹڈ سے ایسے مخص کے بارے میں نقل کیاہے:

''جس کے انتقال کی اطلاع اس کی عیوی کو دی جاتی باس کے بعدہ وقورت دوسری شادی کرلیتی ہے چر پہلاشو جرآ جاتا ہے تو حضرت عمر بن خطاب خاتات بل ایکیلے شوہر کو اختیار دیا جائے گا اگر وہ چاہے تو اپنی بیوی کو اختیار کرلے اور اگر جاہے قطلاق دیے کو اختیار کرلے''۔

\* \* \* ----- \* \* \* ----- \* \* \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وقال ابو حنيفة هي امراة الاول على كل حال بلغنا ذلك عَنْ على بن ابي طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وبه ناخذ \*

امام مجدین حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب''الآثار'' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام اپوصیف سے روایت کیا ہے' پھرامام مجد فرماتے ہیں:امام ابوطنیفہ کہتے ہیں:وہ عورت ہر حال میں پہلے والے شوہر کی بیوک ثار ، وگ اس بارے میں حضرت علی بن ابو طالب ڈاٹٹوئو کے حوالے ہے ایک روایت ہم تک کینچی ہے۔

> (1204)- سندروايت (أَبُو خَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ بَرَاهِيمَ:

ا ہام اپوضیف نے - حماد ہن اپوسلیمان کے حوالے سے ہیر روابیت نقل کی ہے- ایرائیم تخفی ہے ایک عورت کے بارے میں نقل کیاہے:

ادجن کا شوہر مفقود ہو جا ہے تو ایرا پیم نحی فرماتے بین: جھتک بدروات کی نیک ہے: لوگ آل بارے بیں بیر کستے ہیں: وہ چارسال تک انظار کرے گی جیسمیر سنزد یک زیادہ پنندیدہ بات بہے کدوہ (اینے مفقود شوہر))انظار تی کرتی رہے '۔

مُثُن روايت:فِي الْمَوْاقِ يَفْفُدُ زَوْجُهَا قَالَ بَلَهَنِي هَا قَالَ النَّاسُ مِنْ أَرْبَعَ سِنِينَ وَالتَّرِبُّصُ أَحَبُّ إِلَىً

1203 باخوجه محمدين العسن الشبياني في الآثار ( 448) في الشكاح: بناب من تزوج امرأة نعى اليها زوجها- وعبدالرزاق 1237) في الطلاق: باب التي لاتعلم مهلك زوجها-ومالك في المتوظا: 94(1213) والنهيقي في السنن الكبرى 446/7 1204) باخرجه محمدين العسن الشبياني في الآثار (450) في النكاح: بناب من قروجامراة نعى الههازوجها- وعبدالرزاق

12324) في الطلاق زباب التي لاتعلم مهلك زوجها

(اخرجه) الاصام صحمه بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد بلغنا ذلك عن على بن ابو طالب رَضِي اللهُ عَنْهُ انه قال في المفقود زوجها ابما امراة ابتليت فلتصبر حتى ياتيها وفاته او طلاقه \*

امام تحدین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب''الآخار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام الوصنیف روایت کیا ہے بھرامام محمد فرماتے ہیں: حضرت علی بن الوطالب بٹی تھڑکے حوالے سے بیروایت بم تک بھٹی ہے: جب کوئی شخص لا پید ہوجائے 'تواس کے بارے میں حضرت علی ٹھڑنے نے بیٹر مایا ہے: جب کسی مورت کو (شوہر کی کشندگل) کے حوالے سے ایک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے 'تو وہ مورت صبرے کام لے جب تک شوہر کے افتقال یا اس کی طرف سے طلاق ویے جانے کی اطلاع اس تکہ فیمیں آجاتی ہے۔

امام ابوعنیف تجائ بن ارطاق عیدالله بن شرمه اور شعبه ان سب هنز ات نے عراک بن مالک کے حوالے سے سیدہ عائشہ فراتھا کے بارے ٹیل مید باشاقش کی ہے:

(رادی بیان کرتے ہیں) توسیّدہ عاکشہ ڈاٹھاس کے بعد ان صاحب سے بردہ نیس کیا کرتی تھیں۔ (1205) - مندروايت: (أَبُّو ْ حَنِيْفَقَةَ) (وَ) الْحَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاقِ وَعَبْدُ اللهِ بْنِ شُيْرَمَةَ (وَ) شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا مُثْن روايت: أَنَّ الْفَلَحَ بُنَ آبِي الْقُعْيِسِ إِسْتَأَذَنَ عَلَى عَالِشَةَ فَاحْتَجَبَّ مِنْهُ قَقَالَ أَنَّا عَمُّكُ إِذْ رُضِعْتِ لَبَنُ إِمْرَاقِ آخِي فَسَالَتْ عَالِشَةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:

صَدَقَ ٱفْلَتُهُ لِيَلِجَ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحُرُمُ مِنَ النَّسَبِ

فَكَانَتُ لَا تَحْتَجِبُ مِنْهُ بَعْدُ

حافظ طلحہ بن تُکرنے بیروایت اپنی''مند'' میں-ابوعمبداللہ تحد بن مخلد-ابوطالب-عبداللہ بن سواد و' مولیٰ بنی ہاشم-حکہ بن ہاشم بعلیکی -2 سوید بن عبدالعزیز کے جوالے سے امام ابوعنیفہ (اور ) تجاج بن ارطاق (اور ) ابن شبرمہ (اور ) شعبی روایت کی ہے انہوں نے میروایت تحد بن مخلد-ابوطالب حجر بن ہاشم-موید-شعبہ-تحکم-فراک نے قبل کی ہے۔

(1205) اخرجه المحصكفي في مسندالامام ( 286)-وابن حيان (4219)-ومالك 601/2في الرصاع: باب رضاعة الصغير -وعبدالرزاق (1398هـ الرصاع: باب مايعل الصغير -وعبدالرزاق (3398)-واختداكر (5239) في النكاح : باب مايعل من اللخول والنظر الى النساء في الرضاع-ومسلم (1445) (7) في الرضاع: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل

(1206)-سندروايت:(اَبُّوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَنَّهَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عُرُوقَة بْنِ الزُّبْيُرِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ

مَنْ روايت: جَاءَ الْهَ لَحُ بِنُ آبِي الْفَعَيْس يَسْتَاذِنُ عَلَى عَائِشَةَ فَا حَنَجَبُ مِنْهُ قَالَ تُحَتِجِبُنُ مِنِيْ وَالَا عَنْهِ فَقَ الَّتُ فَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ ارْضَعَلْ إِمْرَاةُ آجِي بِلَبَنِ آجِي قَالَتْ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَوِبَتْ يَدَاكَ اَمَا فَعْلَمِيْنَ أَنَّهُ يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحُومُ مِنَ النَّسِهُ

امام ایوصنیفہ نے حکم بن عتبیہ۔عراک بن مالک۔عروہ بن زمیر تلکھناکے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے۔ سیّدہ عا کنشہ صدیقہ مُنْ تَعْلِمان کرتی ہیں:

''الک مرتباطلح بین الوقعیس آئے انہوں نے سیّدہ عاکشہ و اکثر اللہ الدرآنے کی اجازت با گی تو سیّدہ عاکشہ و اللہ ان سازت نے کہا ایک جھے ہے پردہ کر رہی ہیں؟ پیدہ کر لیا ان صاحب نے کہا: آپ بھے ہے پردہ کر رہی ہیں؟ کیے؟ ان صاحب نے کہا: میرے بھائی کی بیوی نے آپ کو دودھ پرایا تھا اوروہ ودوھ میرے بھائی کی وجہ ہے آیا تھا 'میّدہ عاکشہ و کی بیان کرتی ہیں: میں نے اس بات کا متذکرہ نبی عاکشہ و کی اور بھائی کے کیا تو آپ کی اگرہ نبی خاک آلود ہول کیا تو آب بیٹ کا متذکرہ نبی خاک آلود ہول کیا تھا میہ بات کہیں جائی ہو کہ رضاعت کے ذار سے وہی حرمت نب کے ذر سے وہی حرمت نب کے ذر سے وہی حرمت نب کے ذر سے وہی جہ تی ہو حرمت نب کے ذر سے دوری حرمت نب کے ذر سے دوری حرمت نب کے ذر سے

\*\*\*---

ابو مجمد بخاری نے بیروایت -صالح بن احمد قیراطی-شعیب بن ابوب-ابو بنجی عبدالحبید حمانی کے عوالے سے امام ابو حفیقہ روایت کی ہے\*

حافظ طخیرین گھرنے بیروایت اپنی''مند''میں-صالح بن احمد-احمد بن خالد بن عمر قصصی - انہوں نے اپنے والد کے حوالے -- عیلی بن پزید-ابیض بن اغر کے حوالے ہے' امام ابوحلیف سے روایت کی ہے \*

انہوں نے بیدوایت صالح بن شعیب بن ابوب ابو یکی تمانی کے حوالے ہام ابوصیف سے دوایت کی ہے \* انہوں نے بیدوایت ابوحس علی بن تھے بن عبید علی بن عبدالمک بن عبدالب انہوں نے اسینے والد کے حوالے ہے۔ امام تھر

بن حسن كحوالے الم الوطنيف روايت كى ب

حافظ تحدین مظفرنے میں دوایت اپنی' مسئر' میں -اجمدین تحدین پوسف-محمدین بشام-سویدین عبدالعزیز - عجاب تین ارطا ق اورعبداللہ بن شبر مداور طعیداورامام الوحنیفہ نے قال کی ہے ان س حضرات نے اس کوظم سعراک ہے روایت کیا ہے۔

حافظ محرین مظفر فرماتے میں: حجاج اور شعبہ نے اپنی روایت میں یہ بات ذکر کی ہے: (بیروایت) -عراک -عروہ (کے حوالے -

حافظ ابوعبداللہ حسین بن محر بن خسرونے بیروایت اپنی' مسند' میں - ابونضل احمد بن خیرون - ابوعلی حسن بن احمد بن ابرا تیم بن شاذان - ابونصر احمد بن اشکاب بخاری -عبداللہ بن طام قزو بی - اساعیل بن تو پترو بی - امام محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو صغیفہ سے روایت کی ہے \*\*

انہوں نے بیروایت ابوصن مبارک بن عبدالجبار صیر فی - ابوٹھ فاری - ٹیر بن مظفر سے امام ابوصیفہ تک ان کی سند کے ساتھ روایت کی ہے۔

۔ انہوں نے بیردوایت ابوقاسم بن احمد بن عمر-ابوٹھر عبدالعزیز -احمد بن ٹھر بن ٹلی کنانی -ابوقاسم عبدالرحلن بن عبدالعزیز بن اسحاق-ابوبکرٹھر بن حسین بن صالح سیعی حلمی-ابوعمر واحمد بن خالد سلقی-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔عکر مد-ابھن بن اغرے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے دوایت کی ہے\*

انہوں نے بیروایت ابوسعیداسدی - ابر شفیش - ابو بکرا بہری - ابوعروبے ابی ان کے دادا - امام محمد بن حسن شیبانی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے دوایت کی ہے \*

قاضی عمر بن حسن اشنائی نے بیہ روایت- ابوطالب عبداللہ بن احمد بن سوادہ - تیمہ بن ہاشم بعلیمی - سوپیر بن عبدالحزیز کے حوالے ہے- تجائے بن ارطاق<sup>اء</sup> عبداللہ بن شہر مدشعبہ اورامام ابوجنیفہ ہے روایت کی ہے۔

تاضى عمر فى بيروايت - ايرائيم طوى - عقيد بن مكرم - يؤس بن بكير ك حوال سام الوضيف مدوايت ك ب-(واحرجه) الاصام صحمد بن الحسن فى الآثار فرواد (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبد ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب 'الا قار 'میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطنیف روایت کیا ہے بچھ امام محمد فرماتے ہیں: جم اس کے مطابق فتو کی دیے ہیں امام ابوطنیف کا بھی بجی آول ہے۔ \*

(1207) - سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) (عَنِ) الْحَكْمِ بْنِ المَام الِعِطِيدَ فَ حَمْم بَن حَييه - تَاسَم بَن ثَيم ه - شَرَتَ بَن عُنَيّةً (عَنِ) الْفَاسِمِ بْنِ مُعَيْمَرةً عَنْ شُرِيْع ابْنِ الْنَ فَالِدَ عِيروا يَا فَقَل ي بِ:

هَائِني عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللهُ عَنهُ مُ حضرت على بن الإطالب اللهُ فَ أَي الرم عُلَيْنَ كا ي

(1207)اخبرجه الحصكفي في مستدالامام ( 285)-و احمد1 /126114- وعبدالله ابن احمدفي زو الدالمستد 132/1 -و البهيفي في السنن الكبري 453/7 - إبويعلي (265)-و الترمذي (1146)-رمسلم (1446) (12) فرمان نقل کیاہے:

''رضاعت کے ذریعے وی حرمت ثابت ہوتی ہے' جو حرمت 'نب کے ذریعے ثابت ہوتی ہے خواہ رضاعت تھوڑی بولاز باده بوئا

عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ: ن روايت: يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحُرُمُ مِنَ خَتِ قَلِيْلُهُ وَكَثِيْرُهُ"

الوقع بخارى نے بيروايت-منذر بن سعيد جروى- احمد بن عبدالله كندى- ابرائيم بن جراح- ابوليسف كے حوالے سے امام بيضيفه اللفظ سروايت كى ٢٠

امام ابوحنیف نے ایک دن ارشادفر مایا: کیاتم لوگ اس بات پر جیران نبین ہوتے ہو؟ میں مسعر كے پاس سے گزرا وہ حديث بيان كررے تھے: قادہ نے حضرت الس بن مالك والتأثير عنوالے سے بدیات تقل كى عند "نى اكرم تلقام نے سيدہ صفيد فاتلا كو آزاد كر ديا تھا'اوراُن کی آزادی کوہی اُن کامپرقر اردیا تھا''۔

(1208) - سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةً) قَالَ ذَأْتَ يَوْم: مَثَن روايت: أَلَا تَعْ جَبُونَ صَوَرُتُ بِهِينُعَرِ وَهُوَ لِحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ أَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ رْجَعَلَ عِنْقَهَا صِدَاقَهَا \*

قاضی ابو کمر ثیر بن عبدالباتی افصاری نے بیروایت - ابو بکرخطیب - قاضی ابوالعلاء واسطی - ثیر بن اسحاق طبیعی - ابوتم پدسبل ت احمد بن عثان طبری -عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عبيب-ابوبشر صفار على بن حن رازى -صباح بن كارب كے حوالے سے امام امام ابوطنیفہ نے - محارب بن وثار کے حوالے سے -حضرت عبدالله بن عمر فيافينا كابيه بيان عل كيا ٢٠ " غزوہ خیبر کے موقع پرنی اکرم ملاقطے نے خواتین کے ساتھ متعدکرنے ہے منع کردیا تھا"۔

ا برحنیف سے روایت کی ہے: ایک دن انہول نے فر مایا:..... (1209) - سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةٌ) عَنْ مُحَارِب أَنِ دَثَّارِ عَنَّ ابْنِ عُمَو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَن روايت: أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

وْسَلَّمْ نَهِنِي يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ

ا بوٹیر بغاری نے بیدروایت-احمد بن محمر- قاسم بن ٹھر- ولید بن حماد-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوضیفہ مثل تو

<sup>(1208)</sup> اخرجه ابن حبان (4091)-وعبدالرزاق ( 13107)-و احمد178/3-و ابس سعدفي الطبقات 125/8- والدارقطني 285-و الطبراني في الكبير 178/24-وفي الصغير (386)-و البهيقي في السنن الكبري 228/7 (1209) للتقدم في (1188)

ا بوعبدالله حسین بن مجر بن خسر و بلخی نے بیدوایت! پی ''مند''میں-ابونسل احمد بن خیرون-ابو بکر خیاط-ابوعبدالله بن دوست \*العطاف-قاضى عمر بن حسن اشناني مجمد بن عبدالله بن سليمان حضر مي - وليد بن حماولؤلؤ ك- حسن بن زياد كحوالے سے امام ابو صنيف ےروایت کی ہے۔\*

قاضى عمراشنانى نے امام ابوصنيف تك اپنى ندكوره سند كے ساتھ اس كوروايت كيا ہے۔

(1210) - سندروايت : (أبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ ابن أبني فَرُوَّةَ يُؤنُّسَ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمَدَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَبِيْع

بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ سَبْرَةَ قَالَ: منن روايت: نَهنى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ عَنْ مُتُعَةِ النِّسَاءِ عَاْمَ فَتْحِ مَكَّةً

حفرت سبره طالفان بال كرتے ہيں: " فَتَحْ مَكِ مَالَ نِي اكْرِم مَنْ لَيْكُمْ نِي عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ فَيْ وَالْمِن كِما تَح

کے والد- رہے بن مبرہ جہنی کے حوالے سے بیروایت بقل کی ہے

امام الوحنيفه نے - اين الوفروہ يونس بن عبداللہ مدنی - ان

متعدكرنے ہے منع كرديا تھا"۔

حافظ طلحة بن محمد تی نے بدروایت - ابوغهاس احمد بن محمد بن سعید- احمد بن حازم- عبید الله بن موی کے حوالے سے امام! و حنیفہ کے اس کی ہے۔

انہوں نے بیروایت محد بن مخلد محمد بن قفل - معید بن سلیمان - تحد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔ انہول نے سدروایت این عقدہ - این ابومیسرہ - ابوعبدار حمٰن مقری کے حوالے سے امام ابوضیف سے روایت کی ہے۔ \*

(واخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناحذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

المام محمد بن صن شیبانی نے بیدوایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے جمرامام محر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی میں قول ہے۔

(1211) - سرروايت (أَبُو حَينيفةً) عَنْ سِمَاكِ بن

حَوْبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

مَعْن روايت: تَنزَوَّ جَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ بنتِ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحُرِّمٌ \*

المام الوطنيف نے - ساک بن حرب - سعيد بن جبير ك حوالے سے بیدروایت نقل کی ہے۔حضرت عبداللہ بن عہاس ڈی تھے

بيان كرتے بين: "نى اكرم عليم في في جب سيده ميمونه الله ك ساتح شادی کی تھی اس وقت آپ احرام کی حالت میں تھے''۔

(1210)فدتقدم في (1210)

(1211) اخرجه الحصكفي في مسندالاهام ( 241)-وابن حبان ( 4131)-و احمد221/1 والبخاري ( 5114)في النكاح : س نكاح المحرم -ومسلم ( 1410)(46)في النكاح: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبتة -والترمذي (844)في الحج: بد ماجاء في الرحصة في ذلك -والنسائي 191/5في الحج:باب الرحصة في النكاح المحرم ا وتُد بخارى في بدروايت-صالح بن الورح (كرتح ير) فضل بن عبد الجبار-نفر بن مُحد كے حوالے سے امام الوطيف والناؤ ے راایت کی ہے\*

(1212)- مندروانيت (أَبُو تَحنِيفَةَ)عَنِ اللَّهَيْشَمِ:

امام الوحنيف نے - بیٹم كے حوالے سے بيروايت نقل كى " ثَي اكرم خَافِيرًا نَ جب سيّه وميمونه بنت حارث فَالْهَا ئے ساتھ عسفان کے مقام پرشادی کی گفی اس وقت آپ احرام کی حالت میں تھے'۔

مَّن روايت: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بِعُسُفَانٍ وَهُوَ

(اخرجُه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد لا نرى بذلك باساً ولكنه لا يقبل ولا يباشر ولا يمس حتى يحل وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

المام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں فقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے مجمرامام المدخر ماتے ہیں: ہم اس میں کوئی حرج ٹبیں جیجتے ہیں البتہ وہ تحض ( بیوی کو ) بوسٹیس دے گا اس کے ساتھ مباشرے نہیں کرے گا ے ساتھ محبت نہیں کرے گا'جب تک وہ احرام کھول نہیں دیتا' امام ابوصنیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

مَمْن روايت: لَـمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وْ آلِيهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلْمَةَ أَوْلَمَ عَلَيْهَا سَوِيْقًا وَتَمَواً وَقَالَ : إِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِصَوَاحِبِكِ"

" جب نی اکرم طالط نے سیّدہ ام سلمہ فاتھا کے ساتھ شادی کی تو ان کے والیے میں ستو اور تھجور کھلائے آ بے نے ارشاد فرمایا: اگریس سات دن تمهارے ساتھ رہا کو سات دن تہماری ساتھی خواتین (لینی اپنی دوسری ازواج) کے ساتھ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيقة ثم قال محمد يعني به انه

1211 خرجه محمدين الحسن الشيباني في الأثاور 370)-و ابويعلى ( 2393)-و الحميدي ( 503)باب نكاح المحرم -و البهيقي ل حسن الكبري 66/5-واحمد221/11-والبخاري (5114)في النكاح :باب نكاح المحرم - ومسلم ( 1410)في النكاح :باب حر ـ يك ح المحرم و كراهة خطبته -وابن ماجة (1965)-و الطحاوي في شرح معاني الآثار 269/2

[11] احرجه ابن حبان ( 2949)-والبهيقي لحي السنن الكبري 131/7-واحمد317/6-والنساني في عمل اليوم واليلة - مصراً - وابن سعدفي البطبقات الكبرى 89/8-و ابوداو در 3119 أضي البجنائيز : بياب الاسترجاع - والطبراني في كر 506)-والحاكم في المستدر 178/2-والترمذي (3511)في الدعوات

يقيم عندها سبعاً وعند صواحبها سبعاً \* قال وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه \*

ا مام محمر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ خار' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اے امام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے۔ بجر ا مام محرفر ماتے میں:اس سے مرادیہ ہے کہ آپ نے ان کے ہاں سات دن رہنا تھا تو ان کی سو کول کے ساتھ بھی سات دن رہنا تھا۔وہ فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوئی دیتے ہیں۔امام ابوضیفہ کا بھی یجی تول ہے۔

امام الوطنيفة ني- الوقد امد منهال بن خليف-سلمد بن تمام (1214) - مدروايت (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ أَبِي قُدَامَةً - ابوقعقاع جرى كے حوالے سے بدروايت عل كى ب-حفرت الْمِنْهَال بُن خَلِيُفَةَ عَنْ سَلْمَةَ بُن تَمَّام عَنْ اَبي عبدالله بن مسعود طالفينا فرمات بين: الْقَعْقَاعِ الْجَوَمِي عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنه قال

" یہ بات حرام ہے کہ خواتین کے ساتھ ان کی پچیلی شرمگاہ

میں صحبت کی جائے''۔ متن روايت: جَرّامُ أَنْ تُؤْتني النِّسَاءُ فِي مَحَاشِهِنَّ

ا پوعبدالله حسین بن جمه بن خسر و لیخی نے بیروایت اپنی 'مسند' میں -ابوقضل بن خیرون -ابو کمرخیاط خبلی -ابوعبرالله بن دوست علاف– قاضی عمر بن حسن اشنانی –حسین بن عمر بن ابواحوش – ابو مکرا حمد بن قهر بن خالد بن خلی کلاعی – ان کے دالد تحد بن خالد بن خل -ان کے والد خالد بن خلی - محمد بن خالد وہبی کے حوالے سے امام ابو حذیفہ سے روایت کی ہے۔

تاجم انہوں نے پیالفاظ تُقل کیے ہیں: ہے-منہال بن تمرد-ثمامه-ابوقعقات ہےمنقول ہے۔

(1215) - سندروايت: (أَبُو حَينيفةً) عَنْ زيادِ بْن عِلَاقَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي مُؤسلي

امام الوصيف في - زياد بن علاقه - عبد الله بن حارث ك حوالے سے بیرروایت نقل کی ہے۔ حضرت ابوموی دالفتا بیات

" ایک شخص نے نبی اگرم مالی کیا اس نے عرض کی: ہا رسول اللہ! کیا میں فلاں خاتون کے ساتھ جو یا تجھ ب شادی کراون؟ تو تی اگرم خانیم فے اے اس کی اجازے نہیں دی اس شخص نے دوبارہ اپنی درخواست بیش کی آو تی ا کرم نافی نام نے میراے اجازت نہیں دی اس نے تیسری مرحب

مَثْن روايت: أنَّ رَجُلاً سَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِيهِ وَسَـلُّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ٱتَزَوَّ جُ فُلانَةً إِمْرَاةً عَاقِرًا فَلَمْ يَامُرُهُ ثُمَّ اعَادَ عَلَيْهِ الْقُولُ ثَانِيَةً فَلَمْ يَاهُرُهُ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْقُولَ ثَالِثَةً فَقَالَ سَوْدَاءٌ وَلُودٌ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ عَاقِر حَسَنَاءَ

(1214) الحبوجة الحصكفي في مستدالامام ( 282)-والدارس 276/1 (1137)-وابن ابي شبية 252/4-والبهيشي في السي الكبرى 199/7

(1215) والشهاب البوصيوي في الاتحاف 76/3(3678) في النكاح: بناب الترغيب في السكاح -رابن حجرفي النظـــ العالية2/32(1575)قلت :وقداخرج عبدالوزاق 161/6(10345)قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تنكح سوداء ولو دأخيرم تنكح حسناء جملاء لاتلد این درخواست بیش کی تو بی اکرم تالط نے ارشادفر مایا : پید بیدا كرنے كى صلاحيت ركھنے والى سياہ فام عورت ميرے نزديك (شادی کرنے کے لئے) خوبصورت یا نجھ عورت سے زیادہ ينديده ي

ا بولكد بخارى فيدروايت- احمد بن تُرحد بن احمد بن بارون - ابن ابوفسان - ابديكي حمالى كروال ي امام ابوضيفت ٠٠ يت کي ٢٠٠٠

حافظ طلحہ بن حکد نے سدروایت اپنی "مسند" میں - ابن عقدہ - تیرین انتہ بن ابوغسان - ابویکی حمانی کے حوالے سے امام الوضيف رحمه الله سے روایت کی ہے \*

المام الوصيف نے - حميد طويل بن قيس اعرج الوعبد الملك كلي ا 1216) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْهُمَةً) عَنْ حَمِيْدِ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے - حضرت ابوؤر ر الفنخ السُّويْلِ بُنِ قَيْسِ الْآغُرَجِ آبِي عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَكِّي عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ آنَّهُ قَالَ صن روايت: نَهْ ي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

'' نبی اکرم ملی کی از خواتین کی محیطی شرمگاه عیل محبت كرنے ہے منع كياہے"۔

حافظ مسين بن محد بن خسرونے بيروايت اپني "مسند" ميں - ابوطالب عبدالقادر بن يوسف - ابومحد فاري - ابو بكراببري -ا والروبة حراني -ان كے دادا- محمد بن صن كے حوالے سے امام الوضيف سے روايت كى ہے۔\*

اورانبول نے بیدوایت احمد بن گوخطیب - ٹیر بن احمد خطیب علی بن ربعیہ -صن بن رشیق - ٹیر بن حفص - صالح بن ٹیم-تادين الوجنيف كحوالے امام الوحنيف سروايت كى سے۔

انہوں نے پیدوایت قاسم بن احمد بن عمر عبدالقد بن حسن - ابو حمین بن تمید - جمد بن ابرا تیم - محمد بن شجاع - حسن بن زیاد کے حوالے سے امام الوحنیقہ سے روایت کی ہے۔\*

قاضي ابو بكر محدين عبدالباتي انصاري نے ميروايت اپني منه منه ميں - ابوغالب مبارك بن عبدالو باب محمد بن مصور - ابوعبد المنسسن بن احمد بن محمد بن طلحه-ان كے داراابوسن محمد بن طلحه-قاضی ابولتم احمد بن نظر بن اشكاب-ابواسحاق ابرا بيم بن محمد بن طی ب في - ابواونس ادرايس بن ابراتيم مقانعي - حسن بن زياد كي حوال الم ابوطنيف روايت كي ب- \*

ا مام محر بن حسن شيباني نے ميروايت كتاب" الآثار" ميں نقل كى ہے انہوں نے اس كوامام ابوصنيف سے روايت كيا ہے۔ \*

1215) اخرجه الحصكفي في مستدالامام (280)

وَمُلَّمَ عَنْ إِتِّيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهنَّ \*

جس بن زیاد نے بیدوایت اپنی ''مسند' میں' امام ابوطنیفے سے روایت کی ہے۔\*

عافظ ابو بكر احمد بن مجمد بن خالد بن خلى كلا على نے بيروايت اپني ''منه' ميں – اپنے والد ثمد بن خالد بن خلی – ان كے والد خالد بن فلی ۔ محربن خالد وہبی کے جوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔\*

ا مام محمد بن حسن نے اے اپنے ننخ میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ہے روایت کیا ہے \*

امام ابوطنيف في- زياد بن علاقه-عبدالله بن حارث ك حوالے سے بیروایت فقل کی ہے۔ حضرت ابوموکی ڈائنڈروایت

كرتے بين: في اكرم توفيق في ارشاد فر مايا :

"مردہ پیدا ہونے والا بچہ جنت کے دروازے پر رک جائے گا'اے کہا جائے گا:اندر داخل ہو! تو وہ یہ کیے گا: جی میں جب تک میرے ساتھ میرے مان باب بھی اندر داخل نہیں ہوتے میں اندر نہیں جاؤں گا''۔ (1217) - مدروايت: (أبو حنيفة عن زياد بن عِلَاقَةَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

متن روايت زانَّ السَّقَطَ لَيَكُونُ مُحَبِّنطِناً عَلَى بَاب الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ أُدُخُلُ فَيَقُولُ لَا إِلَّا وَوَ الدَّي مَعِينٌ

ا بوقد بخاری نے بیروایت- احمد بن محد بحد بن احمد بن بارون- این الوظسان- ابدیکی حمانی کے حوالے سے امام ابوصنیف روایت کی ہے۔\*

حافظ طلحہ بن محد نے بیروایت اپنی ''مند''میں-ابوعہاس بن عقدہ -محمد بن احد-محمد بن ابوعنسان-ابویکی نمانی کے حوال ے امام ابوطنیفہ ہے روایت کی ہے۔\*

امام الوصيف في - حماد بن الوسليمان كي حوال سي مي (1218) - سندروايت: (أبُو تحيينْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبُرَاهِيمَ آنَّهُ قَالَ:

مَتْنَ روايت: ٱلْوَلَـ لُولِيِّهِ حَتْمَى يَسْتَغْنِي وَقَالَ إِبْوَاهِيْمُ إِذَا اِسْتَغْنِي الصَّبِيُّ عَنْ أُمِّهِ فِي الْآكُلِ وَالشُّوبِ فَالْآبُ أَحَقُّ بِهِ \*

روایت نقل کی ہے-ابراہیم مختی فرماتے ہیں:

'' بجدمال کے ساتھ رہے گا'جب تک وہ ب نیاز نہیں ہو جاتا 'جب كھانے يينے كے حوالے سے بيد مال سے بے نياز جو جائے تو پھر ہاپ بچے کا زیادہ حقد ارہوگا''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد ويه ناخذ -اما الـذكر فهي احق به حتى ياكل وحده ويشرب وحده ثم ابوه احق به- واهاالجارية فامها احق بها حتى تـحيـض ثم ابوها احق بها ولا خيار لواحد في ذلك فان تزوجت الام فلا حق لها في الولد والجدة ام الام تقوم مقامها وان كان للجدة زوج وهر الجد لم تحرم وان كان غير الجد فلاحق

لها وهو قول ابو حنيفة "

امام محویر مس شیب نی نے بیروایت کتاب الآخار " میں فقل کی ہے۔ تو انہوں نے اس کوامام ابوصنیف روایت کیا ہے " پھر استمر فریاتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔ اگر تو لا کا ہوت اس کی اس عمر تک حقد اردو گی جب تک وہ خود کھانے پینے کے بی کی کیسے شرخیر اس کا جا ہے اس کا زیادہ حقد اردو کا گئیں اگر لا کی موقو اس کی مال اس وقت تک اس کی حقد ارجو گی جب تک سر کو کی کوشش خیر اس آجاتا ہے ہمراس کے بعد اس کا باب اس کا زیادہ حقد ارجو گا۔ اس بارے میں کی کو کوئی احتیار نہیں جو گا۔ اگر سے کی کا میں دوسری شادی کر لیتی ہے تو اب بیچ کے بارے میں اس مورت کو حق حاصل نہیں رہے گا۔ البات ہے کی کا نانی اس کی مال وہ سوتیا ا تا نمتام شارجو گی۔ اگر چیاس نانی کا شو ہر موجود وہ اوروہ بیچ کا نانا ہے۔ تو پھر بیتر ام خیر سے گا۔ البات کے علاوہ (سوتیا ا

(1219) - سندروايت: رابِّ و حَنِيْ هَوَ اللهِ عَنْ اَبِيلُهِ قَالَ إِنْ حَاقَ عَنْ اَبِي بُرْدَةَ بْنِ اَبِي مُوْسَى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ:

متن روايت : لا نِكَاحُ إِلَّا بِوَلِيَّ

امام ابوصنیف نے - ابواسحاق - ابو بردہ بن ابوسوی - انہول نے اپنے والد ( حضرت ابو موک اشھری ڈاٹٹٹ ) کے حوالے سے نبی اکرم خلیٹ کا میفر مال نقل کہا ہے: ''ولی کے بغیرہ کا ح نہیں ہوتا''۔

قاضی ابو بکر حجد بن عبدالباقی انصاری نے بیردایت - ابو بکرا حمد بن طل بن خایت خطیب - قاضی ابو بکرا حمد بن عمر بن اساعیل پانوی - ابوحسن دارتطنی - سعید بن قاسم بن طاء بروگ - ابواسحات احمدا بن شحد بن سعید بن پاسین قرش ئے مرفقد میں - ابوخیات محمد پانھر - مسلم بن عبدالرحمٰ بلخی - شداد بن حکم - زفر کے حوالے ساام ابو حیفیدر حمد الله سے روایت کی ہے \*

۔ هنرت علی بن الوطالب والله أن أكرم عظام كا يرفر مان نقل كرت مين: 1220)- مندروايت: (أَبُو حَنِيهُ فَهَ) عَنْ خُصَيْفٍ عَن خُصَيْفٍ عَن جُعَابِر بْنِ عَقِيْلِ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ

الله وَسَلَّمَ اللَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللهَ عَنْ

(1215)قدتقدم في (1215)

1215 باخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار 716 إلى العيرات باب من احق بالولدومن يجبرعلي النفقة

(1219) انتوجت الطحاوى في شرح معاني الآثار 9/3-و الحاكم في المستادر له 170/2-و ابونجم في شاريخ اصفهان 1 1/2-و احمد4944-و السدارمي ر 2183)-و السرمذي ( 1101)-و اسن حبان ( 4077)-و الطبر انسي في الأوسط

41/650- والبهيقي في السنن الكبري 107/7 - وفي الصغري (2368)- والخطبب في ناريخ بعداد 41/6

. 13: الخرجة محمدين الحسن الشبياني في الحجة على اهل المدينة 133/3-والبهيثي في السنن الكبري 111/7 في النكاح - مدين على الولي-وفي الصغري 12/2-وعدالرزاق ( 10477)-وابن ابي شبية 44/3 (1591م) في النكاح ، من قال الانكاح يْنِ هَنُ ''ولى اور دوگواموں كے بغير نكاح نهين موتا' جَرْضُ ف ولى اور دوگواموں كے بغير نكاح كرےگا'اس كا نكاح باطل شار موگا''۔

مثن روايت: لا نِـكَـاحَ الَّا بِـوَلِـتِي وَشَـاهِدَيْنِ مَنُ نَكَحَ بِغَيْرِ وَلِيِّي وَشَاهِدَيْنِ فَيكَاحُهُ بَاطِلٌ

قاضی ابو کمر تھر بن عبد الباقی انصاری نے بیر روایت اپنی ''مسند'' میں۔ ابو کمر خطیب۔ ابو کمر تھر بین عمر بن تھ بین اساعیل۔ اپوھسن دار قطنی - اجمد بن تھر بین اسحاق - احمد بن علی بن شعیب مدائن - احمد بن عبد الله حلاج - ابراہیم بین جراح - امام ابو یوسف کے حوالے ہے امام ابو حضیفہ روائتوں ہے روایت کی ہے \*

وَالَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا كُوْ حَمَّالَاهٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ

مَثْن روايت: لا يَسُوهُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ آخِيهِ وَلَا يَنْطُبُ عَلَى سَوْمِ آخِيهِ وَلَا يَنْطُبُ عَلَى خِطْبَة آخِيهِ وَلا يَنْطُبُ عَلَى خِطْبَة آخِيهِ وَلا تَبَايَعُولَ بِالْقَاء الْحَبُولَ الْمُنْاجَرَ اَحَدُكُمُ آخِيُرا فَلُيُعُلِمُهُ اَجْرَهُ وَلا تَشْكُحُ الْمَرْاةُ عَلَى عَقِيتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا وَلا عَلَى صَحْفَتِهَا وَلا تَشْرَلُ طَلاق أُخْتِهَا لِتُنْكُفِي ءَ مَا فِي صَحْفَتِهَا وَلا تَشْرَلُ طَلاق أُخْتِهَا لِتُنْكُفِي ءَ مَا فِي صَحْفَتِهَا وَلا تَشْرَلُ وَلَهُا \*

امام الوطنيف نے - حماد بن الوسليمان - ابراہيم تختی کے حوالے سے ميروايت نقل کی ہے:

حضرت ابو ہریرہ ڈائٹٹٹا اور حضرت ابوسعید حدر کی ڈائٹٹٹا نے نبی اکرم خلیفی کالیے فرمان نقل کیا ہے:

'' کوئی شخص اپنے بھائی کی اولی پر بولی نہ لگائے اور اپنے بھائی کے بیغام نگاح پر بیغام نگاح نہ بھیجے اور تم چیٹر ڈال کر کی بیائی کے بیغام نگاح نہ بھیجے اور تم چیٹر ڈال کر کی مقابلے بیل مصنوعی بولی نہ لگاؤ اور جب کوئی شخص کی کو مزوور رکھی تو اس کو اس کے معاوضے کے بارے بیس بتا دے اور کئی عورت کے ساتھ اس کی چیوچی پر بیاس کی خالنہ پر (لیٹنی اپٹی یوں کی بھیوچی پر بیاس کی خالنہ پر (لیٹنی اپٹی یوں کی بھیوچی کے ساتھ نگاح نہ کیا جائے ) اور کوئی عورت اپٹی بین (لیٹنی سوکن) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرئے تا کہ اس کے بہین شرک تا کہ اس کے بیش بین شرک تا کہ اس کے بیش میں آنے والی چیز کو خود حاصل کرلے' کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بیش میں آنے والی چیز کوخود حاصل کرلے' کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بین میں آنے والی چیز کوخود حاصل کرلے' کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بین میں آنے والی چیز کوخود حاصل کرلے' کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بین کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بین کے داللہ ہے''۔

حافظ ابو بکراحمہ بن مجمہ بن خالد بن علی کلاعی نے بیروایت اپٹی'' مسند'''میں۔اپنے والدمجمہ بن خالد بن خلی۔ان کے والد خالد بن غلی کلاعی۔مجمد بن خالد و بھی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ \*

امام كورين حن نے اے اپنے مين نقل كيا ہے انہوں نے اس كوامام ابوطيفہ والتحق روايت كيا ہے \*

(1221) اخسوجَه الطحاوى في شوح معاني الآثار 4/3-و 11/4-و احتمه 238/2-والشنافعي 146/2- والتحسيدي (1026)-والبخاري (2140)-ومسلم (1413)(51)-وايو داود(2080)-واين ماجة (1867)-وفدمضي

1221) - مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَطِيَّةَ خَيْفِي عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ خَيْقِ عَنْ آبِي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ:

مُشَّن روايت: لا تُسَوِّقُ مُج الْمُوْاَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَيْهَا وَلَا

امام ابوطنیقے نے - عطیہ کوئی کے حوالے سے میدوایت نقل کی ہے - حضرت ابو مصید خدری ڈائٹی 'نی اکرم طاق کا کا میڈر مان نقل کرتے ہیں:

''کی عورت کے ساتھ اس کی پیچوپھی پزیاس کی خالہ پر (لیٹن اپنی بیوی کی بھائی پائٹیٹی کے ساتھ ) نکاح ند کیا جائے''۔

الالكة الخارى في بيروايت - الاسعيد ال جعفر - موى ابن بهلول - قد من مروان كي حوال سام الوصيف التلق الدوايت الم

(1223)- سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يَرَاهِيْمَ قَالَ:

سَّرُ روايت: إِذَا أَذْ حَلَيْتِ الْمَمْ أَتَّانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ جَمَا عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا فَوْطِنتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنهُمَا الله مُرَدُّ كُلُّ وَاحِدَةٍ عَلَى زَوْجِهَا وَلَهَا الصِّدَاقُ بِمَا المَّحَلُّ مِنْ فَرْجِهَا وَلَا يَقُرُبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تُفْقَضِى عَنْدَاهُ

امام ایوطنیف نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میہ روایت نُقل کی ہے-ابرا بیم شخصی فرماتے ہیں:

''جب دو قورتوں کی رخت ہوا وردونوں کے شو ہرتبدیل ہو گئے ہوں اوردونوں شو ہروں بٹس سے ہرایک نے اپنی پاس آئے وال عورت کے ساتھ حجت بھی کر کی ہو تو ایرا بھی گختی یہ فرماتے ہیں: ان بٹس سے ہرایک عورت کواس کے شوہر کے پاس وائیس کیا جائے گا اور مرداس عورت کواس کا مہرادا کرے گا' کیونکہ اس نے اس کی شر مگاہ کو حال کیا ہے اور اس عورت کا حقیقی شوہراس وقت تک اس کے قریب تبین جائے گا' جب تک اس عورت کی عورت کی عدت شیس گزر رجاتی ''۔

> (اخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبهذا كله فاخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام گھرین حسن شیبانی نے سیروایت کتاب''الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام شیقی ہے جس بھران میں اسے صورتوں کے مطابق فوز کیا وہیتے ہیں۔

المسابقة على المحكفي في مستدالاهام ( 270)-واحمد 73/6-وابن ماجة ( 1930)-وفي النكاح : باب لاتنكح المرأة على المواة طروعي ( 1938) من المواة المواة ( 1948) من المواة على المواة الم

الله على المسلم المسلمان الشبياني في الآثار ( 411)-وابن ابن شبية 31/4 (17468) في النكاح : ماقالو افي رجلين تزوج حيد الاخلت امرأة كل و احدمتهماعلى صاحبه

(**1224**)- *سندروايت* (أَبُوْ حَنِيفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ:

مُثُنُ رَوايت: أَنَّ آعُرَايِكَ وَلَدَتُ اِمْرَاتُهُ فَصَاتَ وَلَدَهُ اِمْرَاتُهُ فَصَاتَ وَلَدَهُ اللهِ القَالَثُ لَهُ مُصَّهُ ثُمَّ مَسَّدُهُ فَقَلَتُ لَهُ مُصَّهُ فُمَ مُوسَى فَذَكُرَ وَلِكَ لَهُ فَقَالَ حُرِّمَتُ عَلَيْكَ اِمْرَاتُكَ مُوسَى فَذَكَرَ وَلِكَ لَهُ فَقَالَ حُرِّمَتُ عَلَيْكَ اِمْرَاتُكَ اللهُ فَقَالَ حُرِّمَتُ عَلَيْكَ اِمْرَاتُكَ اللهُ مَوْسَى فَذَكِ فَقَالَ إِنَّمَا لَعُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا النَّبَ كُنتُ مَا اللَّحَمَ وَالْعَظْمَ مَا كَانَ فِي الْحَوْلُيْنِ وَلَا وَصَاعَ عَلَيْكَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَ وَلا وَصَاعَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْدَهُ اللهُ عَلَيْنَ وَلا وَصَاعَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْنَ وَلا وَصَاعَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْنَ وَلا وَصَاعَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ وَلا وَصَاعَ عَلَيْنَ وَلا اللهُ عَلَيْنَ وَلا اللهُ عَلَيْنَ وَلا اللهُ عَلَيْنَ وَلا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ وَقَالَ لا اللهُ عَلَيْكُمُ وَقَالَ لَا اللهُ عَلَيْكُمُ وَقَالَ لَا اللهُ عَلَيْكُمُ وَقَالَ لَا اللهُ عَلَيْكُمْ وَقَالَ لَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَقَالَ لَا اللهُ اللهُ وَقَالَ لَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَقَالَ لَا لا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَقَالَ لَا لا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ وَقَالَ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ لَا لا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ لَا اللهُ اللهُ وَلِلْهُ وَقَالَ لَا اللهُ اللهُ

امام الوحنيف نے - تماد بن الوسليمان - ايرانيم تُحَعَى كے حوالے سے بيروابت فقل كى ہے:

ایک دیباتی کی بوی نے بیج کوجنم دیا اس کا بحیافوت بو گيا اس عورت كي جها تيول مين دود ه زياده آتا تها اتواس عورت نے ایے شوہر سے کہا:تم اس کومندلگا کر چوں لواور پھرکلی کردیہ " اس تحض نے ایباہی کیا کیکن اس دوران اس کا کچھ حصداس کے حلق میں چلا گیا' وہ خص حضرت ابومویٰ اشعری را النوائ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے سامنے ریہ بات ذکر کی اُتو انہوں نے ریہ فَقِ كَ دِيا كَرْمُهارِي بِيونِ مُهارے لئے حرام بوگی ہے کھروہ تخفی حضرت عبدالله بن متعود والفياك ياس آيا ان ساس بارب بين دريافت كيا أوانبول في فرمايا عم تواني بيوى كاعلاج كرة جاہ رہے تھے اُس رضاعت کے ذریعے حرمت ثابت ہوتی ے جو گوشت اور مڈیوں کی نشو ونما کا باعث بنتی ہے اور جو دوسال کے اندر ہو دودہ چیزا لینے کے بعد رضاعت کا تھم ثابت نہیں ہوتا اس لئے تنہاری بیوی تمہارے ساتھ رہے گی۔ وہ مختص حصرت ابوموی اشعری رفاتند کے باس آیا اور حضرت عبداللد رفاتیة نے جومئلہ بیان کیا تھا'اس کے بارے میں انہیں بتایا' تو حضرت الوموي اشعري اللفظف اين قول برجوع كرليا اور يرفر ماية جب تک بداتے بوے عالم (لین حضرت عبدالله بن مسعود) والفخط تمہارے درمیان موجود ہیں تم لوگ مجھ ہے کسی

بھی چیز کے بارے میں دریافت نہ کرو۔

حافظ حمین بن خسرونے بیردوایت اپنی ''مسئد'' میں۔الوقائم بن احد بن عمر۔عبدالله بن حسن خلال-عبدالرحن بن قعریت نہ محمد بن ابرائیم بن حیش لیغوی محمد بن شجاع کی حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔\* حسن بن زیاد نے میدروایت اپنی ''مسئد'' میں امام ابوضیفہ ڈاٹھنٹوے روایت کی ہے۔

<sup>(1224)</sup> خرج، عبدالرزاق 436/7 (1389) في النكاح إلى رضاع الكبير-ومالك في السوطا 606/2 إلى الرفاع-والبهيقي في السنز (971) الرضاع-والبهيقي في السنز (971)

(1225)- سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ نِسُرُاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُولٍ وَرَضِيَ شُرُّ عَنَّهُ:

متن روايت: في المَمَوْ آةِ تَوَفَّى عَنْهَا رَوْجُهَا وَلَمْ يَفُرُضُ لَهَا صِدَاقَهَا وَلَمْ يَكُنُ دَخَلَ بِهَا فَقَالَ لَهَا عِدَاقُ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيْرَاكُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ مَعْقَلُ بُنُ سِنَانِ الْاَشْجَعِي قَقَالَ اَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَطَى فِي بِرُوعِ بِنْتِ وَاشِقِ الْاشْجَعِي عِفْلَ مَا فَضَيْتَ

امام ابوضیفہ نے - حمادین الوسلیمان - ابراہیم خفی - علقمہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود الطاقات کے بارے میں ہید بات نقل کی ہے:

''وہ الی عورت کے بارے میں فرماتے ہیں: جس کا شو ہرفوت ہوجاتا ہے جبکداس نے اس کام برجی نہیں اداکیا تھا ادر اس کی رضحتی بھی نہیں کروائی تھی اقد الی عورت کو اس جیسی دیگر عورتوں جتنا مہر ملے گاڑاہے وراثت میں حصہ ملے گا اور اس پر عدت کی ادائی لازم ہوگی۔

تو حضرت معقل بن سنان آجی ڈاٹٹو (میہ بات سنے کے بعد ) کھڑے ہوئے اور بولے: میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تی اگرم خارج نے بروع بنت واثق المجعید کے بارے میں کی فیصلہ دیا تھا جوآ ہے نے دیا ہے'۔

\*\*\*---\*\*

ابو مجد بخاری نے میروایت محمد بن منذر محمد بن اللہ کندی - ابراہیم بن جراح - امام ابو بوسف رحمداللہ لعالی کے حوالے اگرے امام ابوصنیفہ رفائنڈے روایت کیا ہے\*

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة مفصلاً وقال في آخره فضرح عبد الله فرحة ما فرح قبلها مثلها لموافقة رايه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة \*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآخار" مین قل کی بئانہوں نے اے امام ابوطنیفہ سے تفصیلی طور پر روایت کیا ہے۔اس کے آخر میں انہوں نے بیربیان کیا ہے:

. '' تو حضرت عبدالله بن مسعود خاکلیوات زیادہ خوش ہوئے کہ وہ اس سے پہلے بھی اٹنے خوش نہیں ہوئے تھے۔اس کی وجہ بیہ تھی کہ ان کی رائے نبی اکرم خاکلیو کے فرمان کے مطابق تھی''۔

مجرامام وفرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی دیے ہیں امام الوضیف کا بھی بھی تول ہے۔

انہوں نے اے اپنے نسخ میں بھی نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ایو حذیفہ بٹائٹنڈے روایت کیا ہے \*

. 1225) اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار ( 406) وابوداو در 2114)في النكاح :باب فيمن مات ولم يسم صداقاً حن ست و التومذي ر 1145 في النكاح:باب ماجاء في الرجل ينزوج السرأة فيموت عنهاقيل ان يفرض لها – وعبدالرزاق ( 10898)في نكاح:باب احدالزوجين يموت ولم يقرض لهاصداقاولم يدخل بها-واحمد 431/1

(1226) - مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

متنن روايت فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّ جُ إِمْرَاَةً فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَالَ لَا يَقَعُ طَلاقَهُ عَلَيْهَا وَلَا يُحَدُّ قَاذِفْهَا وَلا يُلاعِدُ:

امام ابوحنیفے نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے س روایت نقل کی ہے:

جو شخص کسی عورت کے ساتھ اس عورت کی عدت کے دوران شادی کرلیتا ہے اور پھرا سے طابا ق وے ویتا ہے تو ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: اس مرد کی اس عورت کو دی جوئی طلاق اس عورت يرواقع نيين موكى اوراس عورت يرزنا كاالزام لكانے والطحض يرحد فقذ ف جاري نبيس كى جائے گى اوراس عورت كے ساتھ لعان نہیں کیا جائے گا۔

> (اخرجه) الامام محمد ابن حسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رحمه الله

ا مام محمد این حسن نے '' الآ ثار'' میں نقل کیا ہے۔ انہوں نے اے امام ابوطیفہ ہے دوایت کیا ہے۔ چرامام محرفر ماتے ہیں : ہم اس كے مطابق فتى كى ديتے ہيں۔ امام ابوضيف كا بھى يہى تول ہے۔

انہوں نے اسے اپنے میں بھی نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ بڑائٹٹا سے روایت کیا ہے\*

(1227) - سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مْتْنُ روايت بِفِي رَجُلِ تَنزَوَّجَ إِمْسَرَادَةً فِي عِدَّتِهَا فَوَلَـدَتْ قَـالَ إِنَّ إِذَّعَـاهُ الْآوَّلُ فَهُوَ وَلَدُهُ وَإِنْ نَفَاهُ الْآوَّلُ وَإِذَّعَاهُ الشَّانِيُ فَهُوَ وَلَدُهُ وَإِنْ شَكَا فِيْهِ فَهُوَ وَلَدُهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ \*

امام ابوصنيف نے - حماد بن الوسليمان كے حوالے ہے-ابراہیم مخفی سے ایسے مخص کے بارے میں نقل کیا ہے:

'' جوکسی عورت کی عدت کے دوران اس سے شاوی کر لیٹا ب فيروه كورت م كي كوجهم و ي وي ب أو ابراهيم كلى فرمات ہیں:اگراس عورت کے پہلے شوہرنے بیچے کا دعویٰ کیا ہوئو وہ اس کا بحیث ار جو گا اگر پہلے شو ہرنے اس کی نفی کر دی جواور دوسرے نے دعویٰ کردیا ہو تو وہ دوس ہے شوہر کا شار ہو گا اور اگران دونوں کواس بچے کے بارے میں شک ہو تو وہ ان دونوں کا بچے شار ہوگا وہ ان دونوں کا دارث ہے گا اور وہ دونوں اس کے وارث بنیں

راخبرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد ولسنا ناخذ به ذا ولكنا نرى اذا طلقها فتزوجها غيره في عدتها فدخل بها فان جاء ت بولد ما بينها وبين سنتين منذ دخل بها الآخر فهو ابن الاول وان كان لاكثر من سنتين فهو ابن الآخر وكان ابو حنيفة يقول نحواً من ذلك في الطلاق البائن "

ا مام مجر بن حسن شیبانی نے بیردایت کتاب'' الآثار' بیل نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوتعنیفہ سے روایت کیا ہے \* پھرامام کھر فی ات میں : ہم اس کے مطابق فو کن ٹیس دہتے ہیں : ہم پی تھتے ہیں : جب شوہر کوطان قرید سے اور دومر آتھی اس گورت کی حدت کے دوران اس کے ساتھ شادی کر لے اوراس کی رہستی بھی کروا لے' تو آگر مورت نے اس دومر کی شادی کے بعد دومرے شوہر کے اس کے ساتھ صحبت کرنے کے بعد 2 سال گزرنے ہے بہلے بچے کو تنم دیا' تو وہ پہلے شوہر کا بچے شار مواگا اورا گراس نے 2 سال گزرنے کے بعد بچے کو تنم دیا' تو وہ دومرے شوہر کا بیٹا شار ہوگا۔

امام ابوطنیففر ماتے میں : بائند طلاق کی صورت میں اس کے مطابق محم موگا۔

(1228) - مندروايت: (البُو تُحنِفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا إِلَيْ مَنِفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْ إِلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ أَهَ تَتَزَوَّ مُ فِي عِلَيْهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَل

امام ابوطنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تخفی کے حوالے ہے- حضرت علی بن ابوطالب شکافۂ کا قول نقل کیا ہے 'جو ایک عورت کے ہارے میں ہے :

بنجس کی عدت کے دوران اس کے ساتھ شادی ہو جاتی بند سے و دوران اس کے ساتھ شادی ہو جاتی بند اس کے ساتھ شادی ہو جاتی دوسرے شو بر سے دوسرے شو بر سے گا کی اس گورت کو مبر سے گا گی گذار دی جائے گی اس گورت کو دوسرے شو بر دوسرے شو بر دوسرے شو بر سے شاس کی گیر دوسرے شو بر سے شام کی گیر اگر دوسرے شو بر سے شام کی گیر اگر دوسرے شو بر سے شام کی گیر اگر دوسرے شو بر اس گورت کے ساتھ شادی کر لے گا'۔

\*\*\*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وحمه الله وبهـذا كله ناخـذ الا انا نقول يستكمل عدتها من الاول وتحتسب ذلك من عدتها من الثاني وتستكمل ما يقي من عدتها من الثاني\*

<sup>\$122)</sup>اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الأثارر 409)-وفي الحجة على اهل المدينة3 /191في المكاح :الوجل ينزوج المرأة لمع عدتها-وابويوسف في الأثار (132)(609)-وابن ابي شيبة 4/4(1719)في النكاح:ماقالوافي السرأة تزوج في عنتها-الهاصداق ام 9-والهيتي في السنن الكبري 441/7

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اے امام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے۔ پھر امام محمد فریاتے ہیں: ہم ان سب باتوں کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔ ہم سیاستے ہیں وہ پہلے شو ہر سے عدت مکمل کرے گی اور دوسرے شو ہر سے عدت کا شار کرے گی۔ پھر دوسرے شوہرے باتی رہ جانے والی عدت کو کمل کرے گی۔

(1229) - سندروايت: (اَبُو حَيْنَفَةَ) عَنْ حَشَّادٍ عَنْ إِنْسَرَاهِيْمَ عَنْ الْاَسُودِ عَنْ عُسَرَ بْنِ الْمُحَطَّابِ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْنِروايت: الْوَلَكُ لِلْفَوْاشِ وَلِلْمَاهِرِ الْحَجَرُ

ا مام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابرا ہیم تحق - اسود کے حوالے سے میروایت فقل کی ہے - حضرت عمر بن خطاب بڑاتھ ' نبی اکرم ' ٹواٹھ' کا پیفر مان فقل کرتے ہیں:

'' پچے فراش والے کو ملے گا اور زنا کرنے والے کو محروی ل''۔

الوگھ بخاری نے بیروایت -گھہ بن گھہ بخاری- ابوسعید بن چھٹم - بیٹی بین فروخ -گھہ بین بشر کے ھوالے سے امام ابوصلیف سے روایت کی ہے۔\*

(1230) - سندروایت : رَأَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوضيف في - حماد بن الوسليمان كر حوال سے بير روايت فقل كى بے - ابرائيم فخي فرماتے بين:

رِبِراهِيم. مَّسُ روايت: أنَّ الْـمُـوْلَى مِنْهَا وَالْمُخْتَلِعَةُ لَا يَقْدِرُ زَوْجُهَا أَنْ يُّدُواجِعَهَا إِلَّا بِينَكَاحِ جَدِيْدٍ وَإِنْ مَانَا لَمُ يَشَوَازَنَا إِلَانَ الطَّلَاقِ بَائِنْ وَلَكِنَّهُ يُطَلِّقُ مَا وَامْتُ فِي

امام محمد بن حسن رحمد الله تعالى في بيروايت كتاب الآثارين فقل كى جانبول في اس كوامام الوطنيف روايت كيا جه " (1231) - سندروايت: (أَبُو تُحنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الإطنيف في حجاد بن الوسليمان - ابراتيم تُحْتى كَ إِنْوَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهُ بْن مَسْمُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: حوالے سيدوايت فقل كى ب

(1229) اخترجه الحصكفي في مستدالاهام ( 283)- وابريعلي ( 199)- وابن ماحة ( 2005) في النكاح . باب والولد للفراش وللعاهر الحجر- والطحاوي في شرح معاني الآثار (1043- والبهيقي في السير الكيري 402/7)- الحبيدي ( 1085)

(1230)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الأثار 415)في الكاح :باب من نزوج مختلعة اومطلقة- وعبدالرزاق ( 11789) في الطلاق-باب المختلعة والمولى عليهايتزوجهافي الغدة حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ فائد نے خواتین کے ساتھ متعد
کرنے کے بارے میں بیر فرمایا ہے:
''ایک جنگ کے دوران ٹی اگرم منافقہ کے اسحاب کوتین
دن تک اس کی رفصت دل گئی تھی کی کیا انہوں نے مجرد ہوئے
کی شکایت ٹی اگرم شافقہ کے کئی ٹیجر نکاح اور مہراور وراشت
کی شکایت اس کومنسوخ کردیا''۔

مَسْن دوايت: اتَّهُ قَسَالَ فِسَى مُتُعَةِ النِّسَاءِ اِنَّمَا رَجِّ صَسْفُ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وُسَلَّمَ قَلَالَةً آيَّامٍ فِي عَزَاةٍ لَهُمْ شَكُوا اللَّي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا الْعَزُوبَةَ ثُمَّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا الْعَزُوبَةُ ثُمَّ سَنَحَنْهَا آيَةُ التِّكَاحِ وَالصِّدَاقِ وَالْمِيْرَاتِ"

حافظ حسین بن گھر بن خسر و لے بیروایت اپٹی''مسند''میس-ابوقاسم بن احمد بن عمر-عبدالملک بن حسن بن گھر-عبدالرحمٰن بن عمریتن احمر- ابوعبداللّٰدگھر بن ابراقیم بن حمیش بغوی - ابوعبدالله گھر بن شجائ کھی -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوعنیقہ سے روایت کی ہے۔"

ا مام مجھے بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ٹاڑ میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ ہے روایت کیا ہے۔\* حسن بن زیاد نے بیرووایت اپنی'' مسند'' میں' امام ابوطیفہ ہے روایت کی ہے۔ \*

حافظ ابو بکرا حمد بن محجد بن خالد بن علی کا گل کی نے بیر وایت اپنی'' مشد' میں -اپنے والدمجمد بن خالد بن خلی -ان کے والد خالد بن خلی عن مجمد بن خالد وہی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ \*

المام مين حن في الصابية نسخ مين تقل كياب انبول في ال كوامام ابوهنيف و وايت كياب-\*

(1232)-سندروايت: (الله حَينفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المم الدخيف في - حماد بن الوسليمان - ابراتيم تحقي - اسود

إِبْرَاهِيْمَ عَنْ الْأَسُوَدِ عَنْ غَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

ﷺ بیان کرتی میں: جب نبی اکرم ﷺ اس بیاری میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کاوصال ہوا شاتو آپ نے اپٹی از واج سے اجازت کی کہ آپ میر کے گھر میں رہیں تو ان از واج نے نبی اکرم ﷺ کو اس کی اجازت دکی تھی۔ سیدہ عائشہ ﷺ کا

کے دوالے سے یہ روایت تقل کی ہے۔ سیدہ عاکشہ صدیقتہ

مَّن روايت: آنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَكُمَّ مَرضَ الْمَرْضَ الَّذِي قُبضَ فِيهِ السَّعَلَّ نِسَاءَ هُ أَنْ يَّكُونَ فِي بَيْتِي فَأَخْلَلُنَ لَهُ قَالَتْ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ قُمْتُ مُسْرِعَةً فَكَنَسُّ بَيْعَى وَلَيْسَ لِي

(1231) اخرجه محمد بين المحسن الشبياني في الآثار (432)-و ابن حيان ( 4141)-و المبخارى ( 4615)في تفسير سورة شمالناهة: باب (لاتحرمو اطبيات مناحل الله لكم)-ومسلم ( 1404)في الشكاح المتعة -و ابن ابي شبية 292/4- والمطحاوى في شرح معاني الآثار 24/3-و البهيقي في السنن الكبرى

(1232) اخرجه البخاري ( 195) - ومسلم (418) - و أبوعو انفاقي المستند 441/440) - والبهين في الستن الكبري 141 في ا خليارة : باب التطهير في سانو الاواني - والنساني في الكبري 42/25( 7083)

خَادِمٌ وَقَرَشْتُ لَهُ فِرَاشًا حَشْوًا مِرُفَقَتُهُ الْإِذْخَرُ فَاتَنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُهَادِئُ بَيْنَ رَجُلُنِ حَنْنِي وَضِعَ عَلَى فِرَاشِهِ

میں نے بیات تی تو میں تیزی کے انھی میں نے اپنے گھر میں " جھاڑو دی اکیونکہ میرے پاس کوئی خادم تو تھا نیس اور میں نے نبی اکرم خالی کے لئے ایک ایسا چھونا کیھایا جس کے اندراؤ خر گھاس مجری ہوئی تھی (لیٹنی جو گدے کے جیسا نرم تھا) نبی اکرم خالی دوآ دمیوں کے درمیان چلتے ہوئے تشریف لائے یہاں تک کہ آپ کواس تجھونے پر پھادیا گیا۔

> (**1233**)-سندروايت: (آبُو ُ حَنِيْفَةَ) عَنُ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

مُثْنَى رَوايت: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمُخْلِقَةَ وَالْمُوْلَىٰ مِنْهَا وَالَّتِيْ أَعْشِقَتْ فِي عِلَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا الصِّدَاقُ كَامِلاً

امام ابوصنیفہ نے - تمادین اوسلیمان کے حوالے سے بیہ روایت نقل کی اپنے ختی فرماتے ہیں:

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وهو قول ابو حنيفة ثم قال محمد وهو قول ابو حنيفة و كذلك في قوله كل امراة كانت في عدة من نكاح جائز او فساد او غير ذلك مثل عدمة ام الولد وتزوجها في عدتها منه ثم طلقها قبل الدخول بها فعليه الصداق كاملاً والتطليقة بملك فيها الرجل وعليها العدة مستقبلة يوم طلقها وهذا جائز في المسائل كلها \* ثم قال محمد ولسنا ناخذ به ولكن عليه نصف الصداق ولا رجعة له عليها وتستكمل ما بقى من عدتها وهو قول حسن البصرى وعطاء بن ابو رباح واهل الحجاز ورواه بعضهم عَنْ عامر الشعبي رحمة الله عليها

امام محمر بن حسن شیباتی نے بیر روایت کتاب ''الآ ثار' مین نقل کی ہے۔ انہوں نے اے امام ابوطیقہ ہے روایت کیا ہے۔ پیمر امام محمد فرمات بین امام ابوطیقہ کا بیمی بی تول ہے۔ اس طرح کا قول براس تورت کے بارے میں ہے' جو کس بھی جا زیا فاسد نگار یا اس کے علاوہ کو کی اور صورت کی عدت جیسے ام ولد کی عدت میں جواور پیم کرکو کی شخص اس کی عدت کے دوران اس کے ساتھ شادی کر روز 1233) اخوجہ مصمد میں المصدن الشبیانی فی الآفار (416) فی السکاح بیاب من تذوج مختلفة او مطالقة - وسعید من جنسور فی السن (1588) باب ماجاء فی الایلاء ے اور پھراس عورت کے ساتھ صحبت کرنے ہے پہلے اے طلاق دیدے تو اس پر تعمل ممرکی ادائیگی لازم ہوگی اور جس دن اس کو حداق ہوئی عورت پراس دن سے سے سرے سے عدت گز ار نالازم ہوگا اور ان تمام صورتوں میں بھی تھم ہوگا۔

پھرامام مجھ بیان کرتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کا نہیں دیے ہیں۔ دوسرے شو ہر پر نصف میرکی اُدا پیکی لازم ہوگی اوراے میرے سے رجوع کرنے کا تق حاصل نہیں ہوگا۔ وہ تورت باتی رہ جانے والی عدت کوکسل کرے گی۔

حسن بصری عطاء بن ابور ہاج اور اہل تھا زکا بھی آول ہے بعض عضرات نے عامر شعبی سے بھی بھی بہی ہات نقل کی ہے۔

امام الوصنيف في حماد بن الوسليمان كي حوالے سے سيد روايت نقل كي ہے- ابرائيم شخى فرماتے ہيں:

 نَّ اهِيْمَ قَالَ: تَمْن روايت: إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَوَكَ إِنْ آتَهُ فَمَا كَانَ فِي ٱلْبَيْتِ مِنْ مَنَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ وَمَا

1234) - سندروايت (أبو حَنِيفَةً) عَنْ حَمَّادِ عَنْ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال ولسنا ناخذ بهذا ولكن ما كان صن مناع الرجال فهو للرجال وما كان من مناع النساء فهو للنساء وما كان لهما فهو للرجال على كل حال سواء مات او ماتت او طلقها \* وقال ابن ابو ليلي المناع كله للرجال الا لباسها \* وقال بعض الفقهاء ما كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للنساء وما كان لهما فهو بينهما نصفان وممن قال ابن مالك وزفر وقد روى ذلك ايضاً عن ابراهيم النجعي وقد

<sup>123×</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 701) في العبرات: باب الرّجل يسوت ويترك امرأة فيختلفان في المتناع-وابن ني شية 241/5في الطلاق: باب في الرجل يطلق اويموت وفي منز له مناع

قال بعض الفقهاء ايضاً جميع ما في البيت من مناع النساء والرجال وغير ذلك بينهما نصفان وقال بعض الفقهاء البيت بيت المواة فما كان من مناع الرجال والنساء فهو للمواة \* وقال بعض الفقهاء للمراة من مناع النساء ما يجهز به مثلها وما بقى في البيت فهو كله للرجال ان مات او ماتت وهو قول ابو يوسف

امام محمد ہن حسن شیبانی نے میردایت کتاب'' الآخار' میں نقل کی ہے۔ توانہوں نے اس کوامام ایوطنیفہ ہے روایت کیا ہے۔ ٹیم امام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فق کانبیں دیتے ہیں۔ ہروہ چیز جوم روں کے استعمال کی ہوتی ہے وہ مروال سے گی اور جو خواتین کے استعمال کی ہوتی ہے وہ خواتین کو ملے گی اور جومردو فواتین دوٹوں کے استعمال کی ہوتی ہے وہ ہرحالت میں مردوں کو ملے گی خواہ شو ہرکا انتقال ہوا ہؤیا بیوری کا انتقال ہوا مؤیا شو ہرنے ہوئی کو طلاق دی ہو۔

ا بن ابولیل فرماتے ہیں: سارا سامان مردوں کو ملے گا البتہ مورت کے لباس کا تقلم مختلف ہے۔

بعض فقباء نے بیدکہا ہے: مردول سے متعلق چیزیں مردول کو ملیس گئ عورتوں کے متعلق چیزیں عورتوں کو ملیس گی اور جو چیزیں دونوں کے لئے ہوتی ہیں ٔ و دونوں کونصف نصف مل مہا تیں گئی ۔ جن او گیں نے بیہ یات کہی ٰ ان میں این ما لک اورز فرشال ہیں۔ ابراہ چیم نخبی کے حوالے ہے بھی بھی دیں روایت نقل کی گئی ہے۔

لبعض فقبهاء نے بیرکہاہے: گھر میں عورتوں اور مردول اور دیگر ہے متعلق تمام سامان دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم جوگا ۔ بعض فقبهاء نے بیرکہاہے: گھر عورت کا شارہوگا اور چوسامان مردول یا خواتین ہے متعلق ہوتا ہے وہ عورت کو ملے گا۔

لعض فقباء نے یہ کہا ہے: عورت کوخوا تین سے متعلق سامان میں سے صرف وہ کھے مطے گا جس طرح کی چیزیں جمیز میں دن جاتی این اس کے علاوہ گھر میں موجودتما مہماز وسامان سروول کو مطے گا خواد شو ہر کا انقال ہوا ہوا۔

امام ابو یوسف کا لیمی تول ہے۔

(1235)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِبْمَ عَنُ الأُسُودِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا:

مَمْن روايت: انَّهَا أَعْدَقَتْ بَرِيْرَةً وَلَهَا زَوْجٌ مَوْلَى لآلِ أَسِى أَخْدَمَةً فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاخْدَارَتْ نَفْسَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ

امام ابوضیف نے - عماد بن ابوسلیمان - ابرائیم تحقی - اسود کے حوالے ۔ سیدہ عائش فیٹ کا میدیمان قل کیا ہے:
"انہوں نے بریرہ کو آزاد کر دیا اس کا شوہرآل الواحد الله علمام تھا او تی اگرم شائل نے بریرہ کو احتیار دیا اس نے بائد ذات کو احتیار کرلیا تو تی اکرم شائل نے میاں جودی کے درمیت علیمہ کی کردادی حال تک اس کا شوہرا کیک آزاد تھی تھا "۔

(1235)اخرجــه المحصكفى فى مسندالامام ( 294)-والطحساوى فى شوح معانى الآفاز 82/3-والبهيـقـى فى سحر الكسرى 338/10-وابن حبان ( 4271)-والبخارى ( 6754)فـى الـفورانض :باب ميراث السائية -واحسد 65/5. وابوداو «2916)فى الفرانص :باب فى الولاء -والترمذى (1256)فى البيوع :باب ماجاة فى اشتراط الولاء الاِلله بخاري في ميروايت عباس بن قطان - تحمر بن مهاجر - على بن يزيد كي نوالے سے امام الوطيفه الله في سروايت كي

امام الوصفيف نے - حمادین ابوسلیمان - ابراقیم تخی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

د' (انہوں نے) حضرت عبداللہ بن مسعود ظاہنے ہے ایسی
کنیز کے بارے پس نقل کیا ہے تھے فروخت کردیا جاتا ہے اور
اس کا شوہر موجود ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ ڈائٹی فرماتے
ہیں:اس کافروخت کیا جانای طلاق شارہوگا''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد ولسنا ناخذ بهذا ولكنا ناخذ بحديث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِين اشتوت عائشة رضى اللَّه عنها بريرة فاعتقتها فخيرها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بين ان تقيم مع زوجها او تختار نفسها فلو كان بيعها طلاقاً لما خيرها وبلغنا عن عمر وعلى وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابو وقاص وحذيفة بن اليمان رضى الله عنهم انهم لم يجعلوا بيعها طلاقاً وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه

امام ٹھر بن صن شیپانی نے بیردایت کتاب''الآ ٹار'' میں آخل کی ہے انہوں نے اس کوامام اوصنیف روایت کیا ہے پھرامام ٹھٹرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فنو کا ٹیس دیے ہیں ہم نی اکرم عظامی سعقول حدیث کے مطابق فنو کی دیے ہیں (جس میں پیڈکور ہے) جب سیّدہ عاکشہ بی تافیف سیّدہ بریرہ ٹیٹا کوٹریڈ کر آئیس آزاد کیا کو بی اکرم عظیماً نے سیّدہ بریرہ ٹیٹا کو بیا فتیار دیا کہ یا قوہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے بااپنے ذات کو اختیار کرلے تو اگر سیّدہ بریرہ ٹیٹا کوٹروخت کر ٹاان کی طابق شار ہوتا تو ٹی کرم عظیمانے آئیس بیا فتیا ٹیس دینا تھا۔

حضرت عُرْ حضرت على حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت سعد بن الى وقاش حضرت حدّ يفد بن يمان جُرُفَيُّ كَ حوالے سے جمعت ميں روايات جُنِيْ جين كدان حضرات نے كنيز كي فروخت كواس كى طلاق خارتيس كيا ہے امام الاصفيف كا بھى يكي آول ہے۔ 1237) – سندروايت : (اَبُّسُ وَسَنِيْتُ هَمَّ ) رغنِي الْهَيْنَ هِمَّ عيان كرتِ

1335 الخرجة محصدين الحسن الشيباني في الآثار ( 748 في الايسمان والشفور بناب الفرقة بين الامة وزوجها وولدها-وصد لرزاق (13169) في الطلاق بناب في الامة تباع ولهازوج-ر الطبراني في الكبير (9682)

12:1 الخرجه محمد بين المحسن الشيبابي في الآثارر 464 في النكاح :بناب الاصه تباع اوتوهب ولهازوج -عدالرزاق 17:27 في الطلاق :بناب الامة نباع ولهازوج -وابن ابي شيبة 5/85 في الطلاق :بناب من قبال :ليس هوبطلاق-رسعيدين متورد 1949) بناب الامة تباع ولهازوج

" حضرت على بن ابوطالب الثاثة كوايك كورنرن ايك كنيز تخفي كے طور ير بجوائي جس كا شو برموجود تھا تو حضرت على فيانون في ات خط ميس لكها كرتم في ميري طرف أيك الترق عورت بھجوائی ہے جوشغول ہے'۔ مُثْن روايت: أهدى إلى عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ عَامِلٌ لَهُ جَارِيَةٌ لَهَا زَوْجٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ بِعَثْثَ بِهَا إِلَيْ

(اخـرجـه) الامـام مـحمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناخذ لا يكون بيعها ولا هبتها ولا هديتها طلاقاً وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه \*

امام مجرین حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب'' الآ ٹا ر' میر نقل کی ہے۔ تو انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ ہے، وایت کیا ہے۔ " پھرامام محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔اس کو فروخت کرنا' یااے مبدکرنا' یااے تخفے کے طور پر دینا' اس کی طلاق شار شین موگا۔ امام ابوطنیف کا بھی ہی تول ہے۔\*

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے یہ (1238)-سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ روایت نقل کی ہے-ابراہیم مختی فرماتے ہیں: الراهيم قَالَ:

متن روايت: يُمَةِ عُهَا بِنصُفِ صِدَاق مِثْلِهَا الَّذِي کی رفعتی بھی نہ کروائی ہواورا بھی اس کا مہر بھی مشرر نہ کیا ہوتو م طَلَّقَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَفُرُضَ لَهَا

" جس عورت كوآ وي طلاق ويدے اوراس نے اس عورت اس عورت کواس جیسی عورتوں کے مہر کا نصف حصہ دے گا''۔

حافظ مجرین مظفر نے بیروایت ایق' مند'' میں - ابو بکر ثیرین احمدین میٹی بن عبدہ رازی - نمرو بن تیم - احمدین لینس-منذ . بن على كے خوالے سے امام ابوحثیفہ سے روایت كى ہے۔ \*

حافظ مسین بن محد بن خسرونے بیروایت-مبارک بن عبدالجبار-الان مسین بن علی فاری-الوسین محد بن مظفر کے حواس ے امام ابو جنیفہ تک ندکورہ سند کے ساتھ لگال کی ہے۔ \* امام ابوصف نے -حماد بن ابوسلیمان - سعید بن جبیر ت (1239) - سندروايت: (أَبُو تَخِينُفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حوالے سے بدروایت نقل کی ہے- حضرت حذیف واللفظاء یہ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ حُذَيْفَةً رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

كرت إلى: "میں نے بی اکرم مناقیا کوخواتین کے ساتھ متع کرے متنن روايت: سَيمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

كررام قراردية جوت سات"-وَ آلِهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ \*

ا وجھ بخاری نے بیدروایت مجھ بن منذر بن معید بروی - احمد بن عبد اللہ کندی - ابراہیم بن جراح - امام ابو یوسف کے حوالے امام ابومنیقہ دفائنگ روایت کی ہے \*

(1240) - مدروايت: (أَبُو حَيِينَفَةَ) عَنُ نَافِعٍ عَنُ - يِعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا قَالَ:

حَمَّن روايت: نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلْمَ غَزْوَةِ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومُ الْحُمْرِ الْاَهْلِيَّةِ وَعَلْمَتُعَةِ النِّسَاءِ وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ

امام الوصنيف في - نافع كي حوالي سير دوايت نقل كي ج - حضرت عبد القد بن غمر رقضاييان كرتے جين:

" ني اكرم طافق في خوده خير كي موقع پر پالتو گدھوں كا
گوشت كھانے اور خواتين كي ساتھ منعد كرنے سے منع كيا تھا ،

حالانكہ بم اس وقت زنا كرنے والے نين سے "

حافظ ابو بکرا تھر بن مجالہ بن خلی کلا گل نے بیروایت اپنی ''مٹند''میں۔اپنے والدگھر بن خالد بن خلی۔ان کے والدخالد بن خلی۔مجمد بن خالدونہی کے حوالے سے امام ابوضیغہ ہے روایت کی ہے۔ \*

امام محمد بن حن في استايينه لنخ مين نقل كيائية انهول في اس كوامام الوحديث بناتف روايت كياسي \*

(1241)- مندروايت: (أَبُوْ حَيْنِفَةَ) عَنْ عَيْدِ اللهِ بِنِ خُشْمَانَ بُنِ خُشِّمِ الْمَكِّي عَنْ يُؤسُّفَ بُنِ مَاهِكِ عَنْ وَنَدُ يَا تَنْ مَاهِكِ عَنْ اللَّهِ عَنْ يَوْسُفَ بُنِ مَاهِكِ عَنْ

مست. مُثّن روايت: أنَّ إِهْوَاةً أنَّتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِنِّهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّ بَعْلِيْ يَأْتِينِي مِنْ دَرِئُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنْ كَانَ فِيْ صِحَامٍ وَّاحِدٍ

حافظ طبحہ بن گھدنے بیروایت اپٹی 'مند' بیں- صالح بن احد محمد بن شوکہ- قاسم ابن تھم کے نوالے ہے امام ابوحذیفہ سے یوایت کی ہے۔۔

انہوں نے بیدردایت احمد بن گھر بن سعید- سری بن کیگی - ابولھیم کے حوالے سامام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔\* انہوں نے بیدردایت صالح بن احمد - شعیب بن ابوب - ابو گئی حمانی کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔ \* انہوں نے بیدردایت صالح بن احمد - عبد القد بن حمد دیہ بغلانی -محمود بن آدم - فضل ابن موی مینانی کے حوالے سے امام چشنیہ سے روایت کی ہے۔ حافظ کہتے ہیں:حمز ہ بن حبیب (اور) زیاد بن حسن بن فرات (اور) خلف بن پاسمین (اور) قابوی (اور) ابو پوسف (اور) سابق اس کواما م ابوحنیفہ سے روایت کیا ہے۔

حافظ محدین مظفر نے بیروایت اپنی 'مسند' میں - تھہ بن سعید حرائی - ابوفروہ پزیدین ٹھر- انہوں نے اپنے والد کے حوال ے-سابق کے حوالے سے امام ابوصنیف سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ایولی مسن بن گھرین شعبہ محمد بن عمران بهدانی - قاسم بن تھم کے حوالے سامام ابو صنیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت امام ابو حنیفہ کے واسطے کے علاوہ واکیل اور واسطے ہے بھی روایت کی ہے۔

(وانحرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة وقال محمد وبه ناخذ انما يعني بقوله في صمام واحد يقول اذا كان ذلك في الفرج وهو قول ابو حنيفة\*

امام مجرین میں نے بیروایت کتاب'' الآ ٹار'' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اے امام ابوطنیقہ سے روایت کیا ہے۔ امام مجھ فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فنو کی دیتے ہیں۔ ان کا پہکہنا: محبت کا مقام ایک ہواس سے مرادیہ ہے: جب وہ صحبت اگل شرم گاہ میں کی جائے 'امام اوطنیقہ کا بھی یمی قرل ہے۔

حافظ ابو بکرا جمہ بن مجر بن خالد بن خل کلا گل نے بیدروایت اپنی ''مسند'' میں -اپنے والدٹھر بن خالد بن علی - ان کے والدخالد بن خلی - مجد بن خالدوہ بن کے حوالے سے امام ابوضیفہ ڈلائٹوئے روایت کی ہے \*

ا مام ابوضیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابرا بیم نخبی - اسود کے حوالے سے میر روایت نقل کی ہے: سیدہ عائشہ صدیقہ دائن سے ت

فالفاميان كرتي مين:

'' بریره کا شوہرائیک آزاد شخص تھالیکن نبی اکرم سکھٹانے اس خاتون کواختیار دیا تھا (کہ اگروہ جا ہے تو اپنے شوہر سے علیمہ گیا اختیار کرلے)'' (1242)- مندروايت: (أَيْوُ حَنِيقَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِلْرَاهِيْمَ عَنْ الْآسُوَدِ عَنْ عَالِشَةَ:

مَثْن روايت: أَنَّ زُوْجَ بَوِيُس مَ كَانَ حُرَّا فَخَيَّرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ابوقر بخاری نے بیروایت-احد بن یونس بخاری-صبیب بن عاصم کرمانی نے قل کی ہے:

عن زيد بن حباب قال سمعت ابا حنيفة وهو في المسجد الجامع بالكوفة يساله قوم من اهل خراسان عن زوج بريرمة اكان عبداً او حراً فقال كان حراً فخيرها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حدثنيه حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيَمَ عَنُ الاسود عَنُ عَائِشَةً رضى الله عنها\*

زید بن حباب بیان کرتے بین میں نے امام ابوطنید کوسنا 'و واس وقت جامع مجد کوفیس موجود تھے فراسان سے تعلق رکھنے

امام ابوصنیفہ نے۔ ایک (نامعلوم) شخص کے حوالے ۔۔ حصرت عمر بمن خطاب ڈٹائٹٹو کا ایقول نقل ہے: ''میں صاحب حیثیت خواتین کواس بات کا پابند کر دول گا کہ وہ صرف کفوملیں شادی کریں''۔ \_ (1243) - مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَمْرُ مِنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ آَنَّهُ قَالَ: مَنْ روايت: لَامُنْعَنَّ فُرُوْجَ ذَاْتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْاَكْفَاءِ \*

(اخسر جمه) الاصام مصصد بن الحسن في الآفار فرواه عن ابن حنيفة ثم قال محصد وبه ناخذ اذا زوجت المراة نفسها من غير كفوه فرفعها وليها الى الامام فرق بينهما وهو قول ابو حنيفة\* امام تحد بن حن شيبائى نے بيروايت كاب "الآفاز" مين قل كى ہے ۔ تو انہوں نے اس كوامام ابوطنيفت روايت كما ہے ، پھر امام تحد فرماتے ہيں: بمم اس كے مطابق فتى ديے ہيں جب تورت غير كفويس شادى كر لے اوراس كاولى عالم وقت (يا قاضى ) كے ساخ بير مقدمة بيش كرك تو عالم الن دونوں مياں بيوك كے درميان عليحد كى كروادے كا "مام ابوطنيف كا تھى بھى آھى ہے۔

(1244) - سندروایت: (اَبُو حَنِیْفَةَ) عَنْ الْهَیْفَمِ عَنْ الله المِوانیندنے - پیٹم - ایک (نامعلوم) فخص کے حوالے رَجُل عَنْ عَانِشَةَ رَضِی اللهُ عَنْهَا: حـسیدومانشر فَرَافِاک حوالے سے بات نقل کی ہے:

ے سید و عائش ڈائٹا کے حوالے سیدبات نقل کی ہے:

"انہوں نے اپنی ایک کنیز کی شادی ایک شخص سے کردی

اس شخص نے اس کنیز کو کواری ٹیس پایا اس وجہ سے و فضی اٹکا اتو

بہت مخت پریشان تھا یہاں تک کہ اس کے چیرے پر اس کی

پریشانی کا اظہار ہور ہا تھا 'یہ معاملہ سیدہ عائش ڈٹٹٹا کے سامنے

پٹی کہا گیا سیدہ عائش ڈٹٹٹا نے دریافت کیا:وہ کس وجہ سے

پریشان ہے؟ بعض اوقات پردہ بکارت چش کی وجہ سے

پریشان ہے؟ بعض اوقات پردہ بکارت چش کی وجہ سے

گلنے کی وجہ سے یا (یا دُس کے مل بیٹھ کر) وضو کرنے کے دوران یا

چیلانگ لگانے کی وجہ سے جی چیسے جاتا ہے'۔

مُتْن روايت: اللها زَوَجَتْ رَجُالاًمُولَاةً لَهَا عَذْرَاءَ فَلَدَّوْرَ اللهُ لَهُ يَجِدُها كَذَلِكَ فَحَزِنَتْ لِللَّكِ عَائِشَةُ وَحَزِنَ الْمَوْلِي حَثْى رُوْق ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَتْ هَا هَذَا مَا يُحْزِلُكَ أَنَّ الْعَلْرَةَ لَتَلْعَبُ بِالْوَثْمَةِ عَنِ الْحَالِطِ تَوْتَقِيهِ وَالْوَجْهَةُ تُشْعَرُ فِيهِ قَالُوجْبَةُ الْكَفَّ وَالْكُفُّ الْجَعَالُ \*

<sup>، 1243)</sup> اخوجه محمد بدن الحسن الشيباني في الآثار (445) في الشكاح : باب توويج الاكتفاء وحق الزوج على زوجته - وعبدالرزاق (10324) في النكاح : باب الاكفاء - وابن ابي شيبة 418/4في النكاح : باب ماقالوافي الاكفاء في النكاح - والبيه في في السنن الكبرى 133/7

<sup>424)</sup> اخرجه محمدبن الحسن الشيباتي في الأنار (440)-وابن ابي شيبة 491/4(28305) في الحدود في الرجل يقول لامرتة لـ يجدك عدراء-وسعيدين منصور في السن 76/2(2118)

حافظ طلحه بن مجرنے بيروايت اين "مسند" ميں - ابوعبدالله مجدين كلد - بشرين موئ - ابوعبدالرحمٰن مقرى كے حوالے الم الوحنيف سے روایت کی ہے۔\*

ا بوعبدالله حسین بن محمد بن خسرونے بیروایت اپنی 'مند' میں - ابوعلی حسین بن علی بن الیوب بزار - قاضی الوالعلا چمر بن علی واسطی-ابوبکراحمد بن جعفر بن حمدان-بشرین موی ٔ -ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے سے امام ابوضیف سے روایت کی ہے۔\*

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه

امام تحدین حسن شیانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں اُقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفے سے روایت کیا ہے پھرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس مے مطابق فتو کی دیے ہیں۔

(1245) - سندروايت: (أبو حينيفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

ابراهيم: متنروايت:فِي الرَّجُلِ يَعَزَوَّجُ الْمَرْاَةَ ثُمَّ يَقُولُ لَمُ أَجِدُهَا عَذْرَاءَ قَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ

امام الوحليف نے - حمأد بن الوسليمان - ابرائيم تحقى كے حوالے الي تخص كے بارے مين فقل كيا ب "جو کی تورت کے ساتھ شادی کرتا ہے کھر پہ کہتا ہے: میں نے اے کنواری نہیں پایا ہے تو اہراہیم تخصی فرماتے ہیں: ایسے تحض يرحد باري نيس بولي -

امام گھ بن حسن شیمانی نے بیروایت کتاب'' الآٹار'' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اے امام ابوضیفہ میسینز سے روایت کیا ہے۔ امام ابوحنیفہ نے -حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تخفی - علقمہ كے حوالے ہے-جھزت عبدالله بن مسعود ڈلائٹذ كے حوالے نے یہ بات قال کی ہے:

"الك مخض ان ك ياس آيا تاكدان ساليي خاتون کے بارے میں دریافت کرے جوکسی مرد کے ساتھ شادی کرتی ہے اور مرد نے اس کا مہر مقرر تہیں کیا اور اس کی رحصتی بھی ٹہیں كروائي بيهال تك كه مرد كالنقال جو كيا 'تو حضرت عبدالله بن معود ڈانٹیو نے قرمایا: اس بارے میں ٹی اکرم منافق کے حوالے ے تو کوئی روایت مجھ تک نہیں پیچی ہے اس نے کہا: آپ اس

(1246) - سندروايت (ابنو حَنِيفَة) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِبْوَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ ورضي

مُعْن روايت : أَنَّ رَجُلا أَتَاهُ يَسْالُهُ عَن إِمْر أَيِّ تَزَوَّ جَثْ رَجُلاً وَلَمْ يَفُرُضْ لَهَا وَلَمْ يَدُخُلُ بِهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ مَا بَلَغَنِي فِيهَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِيهِ وَسَـلَّمَ شَيْءٌ قَالَ فَقُلْ فِيْهَا بِرَأْيِكَ فَقَالَ أَرْي لَهَا الْحِدَاقُ كَامِلاً وَأَدِى لَهَا الْمِيْرَاتَ وَعَلَيْهَا الْعِلَّةُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ وَالَّذِي يُحَلِّفُ بِهِ

<sup>(1245)</sup>اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 444)في المنكاح :باب من تزوج امرة فلم يجدها عذراء- وعبدالمرزاق (12406)في الطلاق :باب قوله :لم اجدك عذراء-وسعيدين منصور 75/2(2114)باب الرجل يجدامو أنه غيرعدراء

<sup>(1246)</sup>قد تقدم في (1225)

لَقَدُ قَطَيْتُ فِيُهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي بِرُوعٍ بِنُتِ وَاشِقِ الْاَشْجَعِيَّةٍ \*

پارے میں اپنی رائے کے مطابق بیان کر دیں تو انہوں نے فرمایا: میں ہے بچتا ہوں کہ ایسی عورت کو کمل مہر ملے گا اور میں سے سجتا ہوں کہ اس کو وراشت میں حصہ بھی ملے گا اور اس پرعدت کی اور ایسی معرفی ہوئے اور ایسی مجتفے ہوئے اور ایسی محسلے کی اس مجتفے ہوئے افراد میں سے ایک نے کہا: اس ذات کی تم جس کے نام کا حلف اخراد میں وی فیصلہ اخراد میں وی فیصلہ دیا ہے جو نبی اکرم میں گھڑا نے بروع بنت واشق انجعیہ کے بارے میں دیا تھا''۔

ابوجیر بخاری نے بیروایت-صالح بن منصور-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-ابومقائل کے حوالے ہے امام ابو حفیقہ نے روایت کی ہے۔

ھا فظ حسین بن مجد بن خسر ویکٹی نے بیروایت اپنی 'مسند'' میں۔ ایوغنائم مجد بن ملی بن حسن بن ایوعثان۔ ایوحسن مجد بن احمد بن حمد ابن زرقوبیہ ابو ہل مجد بن احمد بن زیاد قطان۔ بشرین میں موی ۔ ابوعیدالرحمٰن مقری کے حوالے سے امام ایوطنیفہ سے دوایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت ابوقاسم بن احمد بن عمر عبداللہ بن حسن خلال ۔عبدالرحمٰن بن عمر -مجمد بن ابراتیم بیخو کی -مجمد بن شجاغ -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوضیفہ رفائفٹ روایت کی ہے۔

> (1247) – *سندر*وا بيت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَشَّادٍ عَنْ إِيْرَاهِيْمَ عَنْ عَبُّدِ اللهِ بْنِ مَسْمُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنَّهُ:

فَحِنُ قِبَل رَايني ثُمَّ قَالَ آرى لَهَا صِدَاقَ مِثْلِهَا لَا

مُثْن روايت: أَنَّ إِمْرَامَةً أَتَتْ هُ فَقَالَتْ يَا آبَا عَبْدِ
السَّرْضِ مِن إِنَّ زَوْجِي مَاتَ عَنِي وَلَمْ يَلْدُخُلُ بِي وَلَمُ
عبدالرَّ
يَقُرُضُ لِنَى صِدَاقاً وَلَمْ يَكُنُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ مَا يُجِيبُهَا
جَنْ مُن لِنَى صِدَاقاً وَلَمْ يَكُنُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ مَا يُجِيبُهَا
جِه فَمَكَ يُر يُرِدُهُ هَا شَهْرًا ثُمَّ قَالَ مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا
حَسْرَ مَا اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا
جوابُ
فِسَاجَتِهِدُ بِرُأْمِي فَإِنْ آصَبُ فَهِنَ اللهِ وَإِنَّ فَعِنَ اللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا
فِسَاجَتِهِدُ بِرَأْمِي فَإِنْ آصَبُتُ فَهِنَ اللهِ وَإِنْ أَخْطَانُ يُحْرَانِهِ وَاللهِ وَلَالْهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

'' ایک خانون ان کے پاس آئی اور بولی: اے ابو عبدالرحمٰن! میرے شو ہرکا انقال ہو گیا ہے اس نے میری دخھتی بھی مقررتیس کیا تھا تو حجی مقررتیس کیا تھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹ کے پاس اس بارے میں کوئی جواب بیس تھا وہ اس بارے میں ایک ماہ تک ترود کا شکا در ہے گھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس بارے میں ایک ماہ تک ترود کا شکا در ہے گھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس بارے میں تھی اس بارے میں ب

(1247)قدتقدم في (1225)

وَكُسِّ وَلا شَطَطُ وَاَنَّ لَهَا الْمِيْرَاتُ وَعَلَيْهَا الْعِلَةُ فَفَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَالَّذِى يُحُلُفُ بِهِ لَقَدُ فَضَيْتَ فِيْهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي بِرُوعٍ بِنْتِ وَاشِقِ الْاَشْجَعِيَّةِ قَالَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ فَرْحَةً مَا فَرِحَ بِهَا مُنْدُ ٱسْلَمَ لِمُوافِقَتِهِ رَسُولُ اللهِ فَسَلَمَ لِمُوافِقَتِهِ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ لَمُ يُسْمَعُهُ

رادی بیان کرتے ہیں: تو اس بات پر حضرت عبداللہ بن معدود ڈائٹواستے خوش ہوئے کہ اسلام تجول کرنے کے بعدوہ بھی کہ کسی بات پر استے خوش دکھائی ٹیس دیئے تھے اس کی وجہ بیٹی کہ ان کی رائے ایک ایک چیز کے بارے میں نی اکرم شائٹونی کے کھی کے مطابق تھی جس بارے میں انہوں نے کوئی حدیث نیس می ہوئی تھی '۔

حافظ حسین بن محد بن خسر و بلخی نے بیروایت اپنی 'مسند'' میں - ابدقائم بن احمد بن عمر - عبدالله بن حسن خلال - عبدالرحمٰن بمن عمر - ابوعبدالله محر بن شجاع علی محمد بن حسن کے والے ہے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت مبارک بن عبدالجبار طیر فی -ابوشھور گذین مخترین عثان سواق -ابو بکرا حمدین گھدین جعفرین حمدان تنظیعی -بشرین موئی - مقری کے حوالے سے امام الوحلیقہ ہے روایت کی ہے۔\*

انہوں نے بیروایت ابوطالب عبدالقاور بن تھرین ایوسف-ابوٹھر جو ہری -ابوبکرابہری -ابوغرو بہترانی -ان کے دادا -ٹھر بن حسن کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے۔ \*

حسن بن زیاد نے بیدروایت اپنی "مسند" میں امام ابوضیفہ دلائفاے مکمل طور رنقل کی ہے۔

(1248) - سنرروایت: (اَبُوْ حَنِيقَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوطنيد نَ - تماد بن الوسليمان - ابراتيم تَحْل كَ والله عنه عَنْ حوال من الموادية عَنْ حوال من الله عند كما يك بزرگ في الله عند كما يك بزرگ في

ایر اهیم قال الحیریی شیخ مِن اهل المودینه عن عوالت سے پردایت سال کے اللی مدید کے ایک بردایت اللہ مدید کے ایک بر ( 1248) اور دہ علی المتقی فی کنز العمال ( 44595) من حدیث زیدین حاوثه

أَبُهُ إِنْ قَابِتٍ:

مَنْ روايت: أنَّهُ جَاءَ إلني النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وْ آبِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِسَلْمَ هَلُ تَنزَوَّجُتَ يَا زَيْدٌ قَالَ لَا قَالَ تَزَوَّجُ لَــَعَهِثُ مَعَ عِفْتِكَ وَلَا تَزَوَّ جَنَّ خَمْسًاقَالَ مَنْ هُنَّ اللهُ لَا تَعَزَوُّ جُ شَهْبَرَةً وَلَا لَهْبَرَةً وَلَا لَهْبَرَةً وَلَا نَهْبَرَةً ولَا حَنَّذَرَةً وَلَا لَفُونَّا قَالَ زَيْدٌ يَا رَسُولَ اللهِ لَا أَعُرِثُ خَيْمًا مِهَا قُلْتَ قَالَ بَلَى آمًّا الشَّهْبَرَةُ فَالزَّرْقَاءُ تَلِينْنَهُ وَامَّا اللَّهُبَرَهُ أَفَ الطَّوِيْلَةُ الْمَهُزُولَةُ وَامَّا لَنَّهُ مَرَةُ فَالْعَجُوزُ الْمُدْبَرَةُ وَآمًّا الْهَيْذَرَةُ فَالْقَصِيْرَةُ وَآمَا اللَّفُونَ فَذَاتُ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِكَ \*

حصرت زیدین فابت والفؤے بارے میں مجھے یہ بات بتائی

ایک مرتبه وه نبی اکرم نافیل کی خدمت میں حاضر موئ و تو تي اكرم مالينا نوان عدريافت كيا: زيدكياتم في شادی کر لی ہے؟ انہوں نے عرض کی: جی نہیں۔ نبی اکرم مُثاثِیْم نے فر مایا: تم شادی کرلواس طرح تم یا کدامن رہو گے اور تم یا ﷺ قتم کی خواتین میں ہے کسی کے ساتھ شادی نہ کرنا 'انہول نے وریافت کیا: وہ کونی ہیں؟ نبی اکرم طافیظ نے فرمایا: تم ضہرہ لہر ہ نہر ہ میذرہ والفوت کے ساتھ شاوی نہ کرنا۔حضرت زيد ظافية في عرض كى: يا رسول الله! آپ في جو باتيس ارشاد فرمائی ہیں اس میں سے مجھے کی بات کی مجھ نہیں آئی۔ بی ا كرم مَنْ النَّهُ فِي مِنْ عَلِيا: جهال تك شبير ه كاتعلق بيتواس بمراو نلے رنگ کی بھاری تنم کی عورت ہے جہاں تک ہبرہ کا تعلق ہے تو اس ہرادلمی اور تیلی عورت ہے جہاں تک نہیر ہ کاتعلق ہے تو اس مراد بوڑھی عورت ہے جہاں تک میذرہ کا تعلق ہے تو اس سے مراد چھوٹے قد کی عورت ہے اور جہاں تک لفوت کا تعلق ہے تو اس سے مراد وہ عورت ہے جس کا تمہار ہے علاوہ کسی اورے کوئی بحد ہو'۔

الوقكه بخارى نے بيردايت-ابوعهاس بن فضل بن بسام بخارى-ايرا تيم بن گهر بروي-احمد بن حريش قاضى-فصل بن موي سان كحوالے الم الوطيف سروايت كى ب

الو مر بخارى بيان كرتے ہيں: اس روايت (كوبيان كرنے كے بعد) امام ابوطيفہ خاصى وير بنتے رہے۔

قاضی الو کر محمد بن عبدالها تی انصاری نے بیروایت- بنادائن ابرا بیم سفی -احمد بن عمر الله-عثان بن محمد -ابوجعفر محمد بن - - احمد بن عبدالله فضل بن موی سینانی کے حوالے ہے امام ابوصنینہ بڑتی ہے ×

روایت نقل کی ہے-ابراہیم کنی فرماتے ہیں:

1249 - سندروایت: (أبُو عَنِيفَةً) عَنْ حَمَّادِ عَنْ الم الإحنيفة نے - حماد بن الوسليمان كے حوالے سے بيد . عبد قال:

مُعْن روايت: لا بَداْسَ بِنِكَاحِ الْيَهُوْدِيَّةِ وَالنَّصُرَائِيَّةِ عَلَى الْمُحَرَّةِ يَعْنِي الْمُسْلِمَةَ

آزاد عورت پر (لینی آزادیوی کی موجودگی میں) کی مبودی یا عیسائی عورت کے ساتھ فکاح کرنے میں کوئی حرج نبیل ہے۔ ابرائیم شخصی کی مراد آزاد مسلمان ہوئی تھی۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیف سے روایت کیا ہے پھرار محد فریاتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوضیفہ کا بھی بجی تول ہے۔\*

(1250)-سندروايت: (اَيَوْ حَيْنِفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ (فِرَاهِيْمَ عَنْ لَحَدَيْفَةَ فِن الْيَمَان رَضِى اللهُ عَنْهُ:

مُعْن روايت: أَنَّهُ تَزَوَّجَ يَهُ وُدِيَّةً بِالْمَدَايِنِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِلَيْهِ عُمَرُ اللهِ الْخَطَّابِ أَنْ حَلِّ سَبِيْلَهَا فَكَتَبَ إِلَيْهِ اَحْرَامٌ هِي يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ آغِرِمُ عَلَيْكَ أَنْ لا تَضعُ كِتَابِي حَتَّى يَعْجَلِي سَبِيْلَهَا فَإِيْنَ اَحَاثُ أَنْ يَتُعْتَدِي بِكَ الْمُسْلِمُونَ فَيَخْتَارُو الْنِسَاءَ اَهُ إِل اللَّهِ مَقَ لِحَدَمَ الِهِنَّ وَكَفَى بِذَالِكَ فِيْسَةً لِيسَاءَ المُسْلِمُونَ فَيَخْتَارُوا فِسَاءَ المُسْلِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ فِيْسَةً لِيسَاءِ

امام ابوضیقہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراجیم خعی کے حوال کی ابوسلیمان کی انتخاب کے بارے میں ہے ابرائیم خص ہے بات بیان کی گئے کے بارے میں ہے بات بیان کی ہے ۔

'' انہوں نے ایک یہودی خالوں کے ساتھ شادی کر لی اقبہ دھرت عمر بن خطاب والتھ نے انہیں خط میں لکھا کہ آپ الر اعورت کو چھوڑ دیں' انہوں نے جواب میں لکھا: اے امیر الموشین! کیا بیرحام ہے؟ تو حضرت عمر والتھ نے انہیں جواب ویا اور خط میں لکھا: ملی آپ کوال بات کی تا کید کرتا ہوں کہ آپ میرا خط رکھے بیاندیش خط رکھے ہے بیاندیش ہے معلمان آپ کی چیروی کریں گے اور وہ پھی ڈی عورتوں کے میاشدیش ساتھ شادی کرنا شروع کردیں گے اور وہ پھی ڈی عورتوں کے ساتھ شادی کرنا شروع کردیں کے اور وہ پھی ڈی عورتوں کے ساتھ شادی کرنا شروع کردیں کے کیونکہ وہ خوبصورت ہوتی ہیں اور مسلمان خوا تین کے آپ کی خاکار ہوئے کے لئے ہے بات اور مسلمان خوا تین کے آپ کا شکار ہوئے کے لئے ہے بات

(1249) اخرجه محمدين الحسن الشيائي في الآثارر 414)-وسعيدين منصور في السنن 194/1 (720) باب نكاح البورة والنصرانية - فلت: وقد اخرج اين ابي شيئة 463/46 (16164) في النكاح : من رخص في نكاح نساء اهل الكتاب عن جار لحد، حن حذيفة : إن نكح يهودية وعنده عربيتان

(1250) اخرجه محمد المحسن الضيباني في الآثار (418)في النكاح : باب من تزوج اليهودية النصرانية - وغية أنرا قر (10057) في اهـل الـكتاب : باب نكاح نساء اهل الكتاب - وابن ابي شيبة/158/في النـكاح : باب من كان يكره النكاح في شر الكتاب - وسعيد بن منصور (7161(193/) - والبيهقي في السنن الكبري 172/7 را حرجه) الاهام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* نم قال محمد وبه ناخذ لا فواه حراماً ولكنا نرى ان يختار عليهن نساء المسلمين وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \* الم مُدَّن صَن شَيَا فَي فيروايت كتاب الآثار " من أقل في إنهوس في الكوام الوطيف روايت كياب فيجرامام

من الدون من المهار المراق من المواقع ا المراقع المواقع ا

امام ابوهنیفہ نے -حماد بن ابوسلیمان - ابرائیم تختی - اسود کے حوالے سے میروایت کقل کی ہے:

''سیدہ سیعہ بنت حارث کے شوہر کا انتقال ہوگیا' وہ خاتون حالہ تھیں شوہر کے انقال کے پندرہ دن گر رنے کے بعد انہوں نے بچکو مجتم ریا (اس کے پھر صے بعد) ایک مرتبہ ابو سائل بن العلیک کا گر زان کے پاس سے ہوا تو انہوں نے کہا بتم آرات ہو کر بیٹی ہو گی ہو گئی ہو بعد میں اور آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی

1251)- سندروايت: (أَسُوْ حَنِيقُةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يَوْلِهِيمَ عَنْ الْأَسُورُةِ:

"نروايت: أنَّ سُبِيْعَة بِنْتَ الْحَادِثِ الْاسْلَمِيَّ مِنْ مَتَ الْحَادِثِ الْاسْلَمِيَّ مِنْ الْمَسْلَمِيَّ مَنْ أَلْمُ الْمَسْلَمِيُّ وَمَعَنْ خَصْمًا فَيَدُ بِهَا أَبُو السَّنَائِلُ مِنْ فَيَحَدُّ فَقَوْ بِهَا أَبُو السَّنَائِلُ مِنْ مَحْكَلَ فَقَالَ تَشْوَقُ فِي تُو يُدِينَ الْبُأَءَةَ كَالَّهُ وَاللَّهِ إِنَّهُ مَكَلَ فَقَالَ تَشْوَقُ فِي تُو يُدِينَ الْبُأَءَةَ كَالَّهُ وَاللَّهِ إِنَّهُ مَحْكَدُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَذَبَ إِذَا حَضَرَ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَذَبَ إِذَا حَضَرَ وَشَرِّ فَيْ الْإِنْكُ فَقَالَ كَذَبَ إِذَا حَضَرَ وَالْمَ لَلهُ فَقَالَ كَذَبَ إِذَا حَضَرَ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ مَنْ فَقَالَ كَذَبَ إِذَا حَضَرَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّقُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَنْ اللَّهُ الْمُؤَلِّقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّقُ الْمُؤْتِلُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِّقُ الْمُؤَلِّقُ الْمُؤَلِّقُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ اللَّهُ الْمُؤْتِلُ اللَّهُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ اللَّهُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ اللَّهُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ اللَّهُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُولُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ اللَّهُ الْمُؤْتِلُ اللَّهُ الْمُؤْتِلُ اللَّهُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ اللَّهُ الْمُؤْتِلُ اللَّهُ الْمُؤْتِلُ اللَّهُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلِيلُولُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُولُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِ

ایونگد بخارگ نے بیروایت-اسائیل بن بشر-مقائل بن اہراتیم-نوع بن ابومریم کے حوالے ہے امام ابوصیفے روایت اُن ہے۔ \*

حافظ حسین بن گھر بن خسر و نے میں دوایت اپنی ''مسند' میں – ابوغنائم کھر بن کلی بن حسن بن ابوعثان – ابوحسن گھر بن انھر بن گھر \_ لہ آئے ہے – ابوکہل احمد بن ٹھر بن زیاد – حامد بن ہوڈ و بن خلیفہ کے توالے سے امام ابوطنیفہ ڈٹائٹوزے روایت کی ہے\*

1251 - سندروايت: (أَبُو تَحَيِيقَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام المِعْنِيقِدَ في الإسليمان كي حوال سع يد 1251 حرجه الحصكفي في مسئدالاهام ( 297) - وابن حيان ( 4294) - والسياني في الصحني 196/6 في الطلاق باب عدة

حصل المتوفى عهازوجها-وعبدالرزاق( 11722)-واحمد432/6-والبخاري ( 5319)في الطلاق باب (واولات الاحمال حميل زيضعن حملهن)-ممسلم ( 1484)في الطلاق باب انقضاء عدة المتوفى عنهازوجهابوضع الحمل -وابوداود ( 2306)في عدم باب في عدة الحامل

إبراهيم:

متن روايت: أنَّهُ قَسالَ فِي الرَّجُلِ يَعَزُوَّحُ وَهُوَ صَحِيْحٌ أَوْ يَتَزَوَّ مُ وَبِهِ بِلَاءٌ لَم يُخْبَرُ بِهِ إِمْرَأَتُهُ وَلَا اَهُ لُهَا اَنَّهَا اِصْرَاتُهُ اَبَدًا لَا يُجْبَرُ عَلَى طَلاَقِهَا قَالَ فَإِنْ تَنَرُوَّجَهَا وَهِيَ هَكَذَا فَهِيَ بِيَلُكَ الْمُنْزِلَةِ\*

روایت نقل کی ہے- ابراہیم مختی نے ایسے مخص کے بارے میں

"جوتندرست مونے کی حالت میں شادی کرتا ہے یا سمی بیاری کا شکار ہوتا ہے اور شاوی کرتا ہے اور اس بارے میں اپنے يوى كويا اين الل خانه كو اطلاع نيين ديتا بي تو ابرا بيم تخفي فرياتے ہيں: وه عورت اس كى يوى شار جو كى اور اس شخص كوطايا آ وینے پرمجیور فہیں کیا جا کے گاؤہ یہ بھی فرماتے ہیں:اگر مروف عورت کے ماتھ شادی کی ہواور عورت کی مصور تحال ہوتو عورت كالجنبي يمي تحكم بوكا"\_

(اخرجه) الأمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قـول ابـو حـنيـفة فـامـا في قولنا فان كانت المراة بها العيب فالقول ما قال ابو حنيفة \* وان كانُ النزوج به العيب وكان عيباً يحتمل فالقول ايضاً ما قال ابو حنيفة \* وان كان عيباً لا يحتمل فهو بمنزلة المجبوب والعنين تنحير امراته ان شاءت اقامت معه وان شاء ت فارقته\*

ا ما مجرین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام الوصنیفہ سے روایت کیا ہے پھراہ محرفر ماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔امام ابو حذیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

جہاں تک ہمارے قول کا تعلق ہے: تو اگر عورت میں کوئی دیب ہو تو اس پارے میں امام ابوصنینہ کا قول درست شار ہوگا اور شو ہر میں عیب جواور وہ انساخیب ہوکہ اس کا انتمال سوجو دہونتو اس پارے میں بھی امام ابوحینیفہ کے قول کے مطابق فتو کی دیا جائے و ئىكن اگرود كونى ايباعيب بيزجس كااختال نه يونو تيجرابياشخىس نامرد كى طرح شارجوگا-اس كى بيوى كواختيار دياجائے گا 'اگروه جات تواس كے ساتھ رہے اور اگر چاہے تو غلجد گی اختیار كرلے۔ (1253)- مندروايت (أَبُو حَنِيفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے-ابراجیم تخفی ہے ایسے فض کے بارے میں نقل کیا ہے:

' جو کی غورت کے ساتھ شادی کرتا ہے اور اس فورت کے مَتْنَ روايت: فِي الرَّجُلِ يَعَزَوَّ ثُمُ الْمَرْأَةَ وَبِهَا عَيُبٌ

(1252)اخسرجمه نسخمة لبن الحسن الشبيباني في الآثار ( 402)في الشكساح : بساب السرجل يشزوج وبدة العبسب والسد -وعبدالرزاق(10700)في النكاح :باب ماردمي النكاح

(1253)اخسرجمه محسابين الحسن الخيياني في الإفار (403)في النكاح :بساب السرجل يشزوج وبه العبب و لسر - وعبدالرزاق (10687) في النكاح : باب ماردمن النكاح - وسعيدبن منصور 213/1 (823)

َ اَ اَ اَ اَسْدَاتُكُ إِنْ شَاءَ طَلَقَ اَوْ اَصْسَكَ وَلَا در فِي هَذَا بِمَنْزِلَهِ الْاَمَةِ يَرُدُهُمَا بِالْعَشِي مَدَّ أَزَايُتَ لَوْ كَانَ بِالزَّوْجِ عَيْبٌ أَكَانَ لَهَا اَنْ مَدَّوَّهُ ا

کوئی عیب ہوتا ہے پا بیماری ہوتی ہے تو ایرا تیم خُتی کہتے ہیں: وہ عورت اس کی بیوی شار ہوگی اگر وہ چاہے گا' تو اسے طلاق دید ے گا اورا گروہ چاہے گا تو اپنے ساتھ رکھے گا' اس بارے پس مورت کا حکم' کیٹر کی ہائٹرٹیس ہوتا' جے عیب کی وجہ سے واپس کیا

. وہ بیفر ماتے ہیں: اس بازے میں تم کیا کہو گے کہ اگر مرد کے اندر عیب موجود ہوئو کیا عورت کو بیتی حاصل ہوگا کہ وہ اس نکاح کو کا لعدم قرار دے؟''

\*\*\*---\*\*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ لان الطلاق بيد الزوج ان شاء طلق وان شاء امسك الا ترى انه لو وجدها رتقاء لم يكن له خيار ولو وجدته مجبوباً كان لها الخيار لان الطلاق ليس بيدها وكذا لو وجدته مجنوناً موسوساً تخاف عليها قصله او وجدته مجذوماً متقطعاً لا يقدر على الدنو منها واشباه ذلك من العيوب التي لا تحتمل فهذا اشد من العنين والمجبوب " وقد جاء في العنين اثر عن عمر رَضِي الله عَنه أنه يؤجل سنة " وجاء ايضاً في الموسوس اثر عن عمر رَضِي الله عَنه أنه اجلها ثم خيرها و كذلك العيوب التي لا تحتمل هي اشد من المجبوب والعنين "

ا مام تھے بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام ٹھے قرامے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیے ہیں۔

اس کی وجہ پہنے: طلاق کا اختیار شو ہر کے پاس ہے اگروہ چاہے تو طلاق دیدے اور اگرچاہے تو رو کے رکھے۔ کیاتم نے ویکھائیس ہے کداگر مرو تورت کو ایک حالت میں پاتا ہے کہ اس کی شرمگاہ میں صحبت نہ ہو تکتی ہو تو مرد کے پاس حتیار کئیس ،دگا کیکن اگر عورت مرد کو تا مردیاتی ہے تو اے اختیار موگا۔

اس کی وجہ سے بنظلاق کا اختیار گورت کے پائی نہیں ہے۔ ای طرح آگر عورت مردکو پاگل یا ذبنی بناری کا شکار پاتی ہے۔ سے اے اندیشہ کو کسر دائے آل کرسکتا ہے باوہ عورت مرد کوجذام یا کسی ایسی بیاری کا شکار پاتی ہے جس کا احتمال بھی نہ ہواور سیکی وجہ سے مرد عورت کے ساتھ قریت بھی نہ کرسکتا ہوتو تھی بھی تھم مولاً کے یونکہ پیصورتحال آق نامر دہونے سے زیادہ تحت ہے۔ نامر دکے ہارے میں حصرت عمر بھی نیشو تھا لیے بیدوایت معقول ہے: انہوں نے اس شخص کو ایک سمال کی مہلت دی تھی۔ اس طرح و نہیں آوازن میں خرابی کے شکار شخص کے ہارے میں بھی بیدوایت منقول ہے : حضرت عمر بھی تفاقے تو مورت کو مہلت دی تقی اور پھراے اختیارہ سے دیا تھا۔ وہ عیوب جن کا اختال نیس ہوتا وہ نامر دی سے تھی زیادہ تخت ہوتے ہیں۔

(1254)- سندروايت (أبَوْ حَيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ال

مُثُنَّنَ رَوَايت: فِي السَّرِّجُلِ يَعَزَوَّجُ الْمُوْاَةَ فَيَجِدُهَا مَجْدُذُومَةً أَوْ بَرْصَاءَ قَالَ هِيَ اِهْرَاتُهُ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَانْ شَاءَ اَسْسَكَ

امام ابوحنیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ۔۔ ابرا بیمخنی ہے ایسی شخص کے بارے میں آفل کیا ہے: '' بوشخص کسی عورت ہے شادی کرتا ہے اور اس کے بعد اے معلوم ہوتا ہے کہ اے جذام یا برص کی بیماری ہے ابرا بیمخنی

فرماتے جن: وہ مورت اس کی بیوی شار ہوگی اگروہ جا ہے گا توا ہے

عورت كوظلا ق ديدے گا اورا كرچاہے گا تواہے ساتھ ر كھے گا'۔

\*\*\* ---- \*\*\*

(اخسرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ لان الطلاق بيد الزوج\*

امام تگر بن صن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام الوحنیف روایت کیا ہے بجرامام محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کل ویت ہیں اس کی وجہ بیہے: طلاق کا اختیار شوہرے پاس موتاہے۔

(1255) - سندروايت: (اَبُو ْ حَيِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوطيف في - تماوين الوطيمان - ابراتيم تُعْنى - عقر الله عن المراوطيف عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ عَبْدَ الله إِنْ مَسْفُودٍ وَضِى كَوالح يروايت فَلْ كَل بِ: هضرت عبد الله بن سع

متن روايت: مَنْ شَاءَ بَاهَلُتْهُ أَنَّ سُوْرَةَ النِّسَاءِ " "جَرِّفْض جِابِ مِين اس سَماته مبابله كرنے كے ت الْقُصُّوى تَوَلَتُ بَعْدَ سُوْرَةِ الْبُقَرَةِ" " يَارِ بُول كَرْجِيولُ والى سوره نباءُ سوره بقره سَ بعد نازل اول

جي''-

ا پوٹھ بخاری نے بید دوایت - احمد بن ٹھ بن سعید ہمدائی -ٹھر بن ایرائیم -ٹھر بن بکار- منتبہ بن سعید-ٹھ بن مرخص - اس پیل بن عیاش کے حوالے سے امام الوطنیف ب دوایت کی ہے۔ \*

انہول نے بیردوایت احمد این محمد - احمد بن حازم - عبید الله بن موکل کے حوالے سے امام ابوطنیفر سے دوسر کے نظاول شن (1254) اخرجه محمد بن الحسن الشبیانی فی الآثار (406) فی التکاح: باب الوجل بنزوج ویه انعیب والسواة - وسعید بن منصور فی المسن 2013/213/1

(1255) اخرجه المحصكفي في مسندالامام ( 298)-و البخاري (4532) في النفسيسر : في سورة البقرة -و النسائي في المحير 196/6-و ابن ماجنز (2030) في المطلاق بهاب المحامل المتزفي عنهازوجها-و ابوداو در 2307) في المطلاق باب عدتة الحسر -راعبدالرزاق (11714)-و البهيقي في السنن الكبري 430/7

\*2 Was -

سخت سورة النساء القصري كل عدة رو أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) و فرماتے میں: چھوٹی والی سورہ نساء نے برقتم کی عدت کومنسوخ کر دیاہے (ارشاد بارک تعالی ہے) ممل والي عورتون كي عدت تب ختم هوگي جب وهمل كوچنم دے ديں '۔

"وقر بخاری فریاتے ہیں: پیروایت زفر( اور)ابوب بن ہانی ( اور )حسن بن زیاد ( اور ) سعید بن ابوجیم ( اور ) حفص بن عبد

یشن اور ویگر جفنرات نے امام الوحنیقہ رفانٹنا نے شال کی ہے\* 1256) - سندروايت: (أَبُو حَينُفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی قرماتے ہیں: رَ اهْمُ أَنَّهُ قَالَ:

> ص روايت: إذَا كَسانَ الرَّوْجَسان يَهُوْدِيَّنُن أَوْ تَعُلَو النَّيْسُ فَأَسْلَمُ الزَّوْجُ فَهُمَا عَلَى لِكَاجِهِمَا المَسْتِ الْمَرْاةُ أَوْ لَمْ تُسْلِمْ فَإِذَا اَسْلَمْتِ الْمَرْاةُ حرضَ عَلَى الزَّوْجِ الْإِسْلَامَ فَإِنْ ٱسْلَمَ ٱمْسَكَّهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَإِنْ آبَوُ أَنْ يُّسْلِمَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانًا مُجُونِ سِبَّيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا عُرِضَ عَلَى الآخَر إِنْ لَامَ فَإِنْ أَسْلَمَ كَانَا عَلَى النِّكَاحِ وَأَنْ أَبَوْ أَنْ بُسُلِمَ فُرِّقٌ بَيْنَهُمَا ۗ

امام الوطنيفدنے - جادبن ابوسليمان كے حوالے سے س

"جب میال بیوی دونول یمبودی یاعیسانی بهول اور پیم شو مر اسلام قبول کر لے تو وہ دونوں اپنے نکاح پر برقر ارد ہیں گے خواہ عورت اسلام قبول کرے یا اسلام قبول نہ کرے کیکن اگر عورت بہلے اسلام قبول کر لیتی ہے تو مرد کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گااگروہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ سابقہ نکاح کی بنیاد پر عورت کو این ساتھ رکھے گالیکن اگروہ اسلام قبول کرنے سے اٹکار کرویتا ہے تو چران دونوں کے درمیان علیحد کی کروا دی جائے گی لیکن اگرمیاں بیوی دولوں مجوی جول اور ان دولوں میں سے کوئی ایک اسلام قبول کرے تو دوسرے کے سامنے اسلام کی پیشکش کی جائے گی اگروہ اسلام قبول کر لے تو دونوں اپنے تکاح پر برقر ار میں گے اگر دوسرا فریق اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے توان دونوں میاں ہوی کے ذرمیان علیحد گی کروادی جائے گی'۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

المام گذین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار میں اُقل کی ہے انہوں نے اس کواما ابوطیف سے روایت کیا ہے ایمرامام 125.) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 421) في النكاح إساب من تعزوج في الشرك ثم اسلم -حمالرزاق (12650) في الطلاق :باب متى ادرك الإسلام من نكاح اوطلاق -و ابن ابني شيبة 90/5 في الطلاق :باب ماقالو افي الممرأة محرفر ماتے ہیں: ہم ان سب باتوں کے مطابق فتو کی دیے ہیں امام ابو حذیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

(**125**7)- *سندروايت*:(أَبُوْ حَيِيْفَةَ) غَنْ حَمَّالٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ:

مَثْنَرُواْيِت: آنَّتْ سُئِلَ عَنِ الْيَهُوْدِيّ وَالْيَهُوْدِيّ وَالنَّصْرَانِيّ وَالنَّصْرَائِيَّة يُسْلِمَانِ قَالَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا لَا يَرْيُلُهُمَ الْإِسْلَامُ إِلَّا حَيْرًا \*

ر بی سیدہ کی بیاری ہے۔ امام ابوطنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے -ابراہیم تختی کے بارے میں میربات نقل کی ہے:

''ان سے یبودی مرداور یبودی عورت اورعیسائی مر عیسائی عورت (لیعی میان ہوئی) کے بارے میں دریافت کیے جب وہ دونوں اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ابرا تیم تخفی فرماتے ہے وہ دونوں اپنے سابقہ فکان پر برقرار رہیں گئے کیونکہ اس صرف بھلائی میں اضافہ کرتا ہے' د

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب" الآثار 'مین نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیف سے روایت کیا ہے \* (1258) - سندروایت: (اَبُو حَنِیْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے۔ ابدراهیم قَالَ: روایت نقل کی ہے۔ ابراہیم شخص فریاتے ہیں:

يَرْرَجِيهُ مَنْ رُوايت: إِذَا اَسْلَمَ الرَّحُلُ قَبْلُ اَنْ يَذْخُلَ مِمْنُ رُوايت: إِذَا اَسْلَمَ الرَّحُلُ قَبْلُ الْإِشْلامُ فَإِنْ السِلَمَ قَانُ السَّلَمَ فَإِنْ السَّلَمَ فَإِنْ السَّلَمَ فَإِنْ السَّلَمَ فَقِقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِنَّ الْفُرْقَةَ جَاءَ ثَ مِنُ الشَّرِيَةَ اللَّهُ وَانْ الْفُرْقَةَ جَاءَ ثَ مِنُ الْفَرْقَةَ جَاءَ ثَ مِنُ اللَّهُ وَانْ الْفُرْقَةَ جَاءَ ثَ مِنُ عَلَيْهِ الْإِسْلامُ فَإِنْ الشَّرَةِ حَهَا وَلَمْ يَذُخُلُ بِهَا عُرْصَ عَلَيْهِ الْإِسْلامُ فَإِنْ الشَّرَةَ فَهِى إِمْرَاتُهُ وَإِنْ عَلَيْهِ الْإِسْلامُ فَإِنْ الشَّرَةَ فَهِى إِمْرَاتُهُ وَإِنْ اللَّهُ مِنْ السِّمَةَ وَكَانَتُ تَطُلِيْقَةً لَمَائِمَةً وَانَهُ وَكَانَ لَهَا يَصُفُ الصِّدَاقِ وَكَانَ لَهَا يَصَفُ الصِّدَاقِ .

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة فم قال محمد رحمه الله وبه ناخذ كل فرقة جاءت من قبلها وهي معصية فلا مهر لها قبل الدخول وتكون طلاقاً وان كان من قبله يكون طلاقاً ولها نصف الصداق\*

ا مام کھر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآ ثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوام ابوصیف سے روایت کیا ہے ججرامام شمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ ویے ہیں۔

ہروہ علیحد کی جو عورت کی وجہ ہے ہو وہ محصیت شار ہوگی اورا گر رفضتی نہ ہوئی ہوئتو عورت کوکوئی مبڑیمیں ملے گا اور یہ چیز طلاق شار ہوگی کیکن اگر علیحد کی مرد کی وجہ ہے ہوئو چھر ہیرچیز طلاق شار ہوگی اورعورت کونصف مہر ملے گا۔

امام ابوحنیفے نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سے (1259) - سندروايت: (أبو تعنيفة) عَنْ حَمَّاد عَنْ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

"جب عليحد گي شو هر کي طرف ہے ہو گي تو پيطلاق شار ہو گي اور جب عورت کی طرف ہے ہو گی تو بہ طلاق شار نہیں ہو گی عورت کو مکمل میر ملے گا اگر مردنے اس کے ساتھ صحبت کر لی ہواورا گر اس کی دھتی نہ کروائی ہوتو عورت کومبر نہیں ملے گا''۔

مَثْن روايت: إِذَا جَساءَ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَهِيَ طَّلَاقٌ وَإِذَا جَانَتْ مِنْ قِبَلِهَا فَلَيْسَتُ بِطَلاَقِ وَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بهَا فَلا مَهْرَ لَهَا"

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخا. وهو قـول ابـو حنيـفة الا فـي خـصلة واحدة فانه كان ابو حنيفة يقول اذا ارتد الزوج عن الاسلام لا يكون طلاقاً وبانت منه امراته فاما في قولنا فهي طلاق\*

امام تحد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے ، مجرامام گر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

البية ايك صورت كامعامله مختلف بأمام الوعنيف بيرًر مات بين جب شو براسلام كوچيوز كرم رتد بوجائ تويه چيز طلاق شارنيين بوگی البستاس کی بیوی اس سے جداموجائے گی تاہم ہمارے قول کے مطابق پر چیز طلاق شار ہوگی۔

(1260) – سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوصنيف في - تهاوين ابوسليمان - ابراتيم تخفي - علقمه اوراسود کے حوالے سے بیردوایت لقل کی ہے: الْمرَّاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً وَالْآسُودِ:

" جب حضرت عبدالله بن مسعود الأفتؤ سے عزل کے مَعْن روايت: أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ شَيِلَ عَن

(1259) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (424)في النكاح باب من نزوج في الشرك ثم اسلم (1260) اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار ( 453)في الكاح جياب العزل -وعبدالرزاق ( 12586)في الطلاق باب العزل

- والطبراني في الكبير (9664)- وسعيدبن منصور 98/2(2221)

بارے میں دریافت کیا گیا گو انہوں نے فرایا: اگر اللہ تعالی نے مسکی چیز سے عبدلیا ہوا ہے اور پھروہ اے کس پھر کے اندر رکھ دے تو ہواس میں ہے بھی لگل آئے گیا'۔ الْقَزُلِ فَفَالَ لَوْ آنَّ شَيْئًا اَحَدَ اللهُ مِيثَاقَهُ فَدْ أُسُنُودِ عَ فِي صَخْرَةٍ مَلَخَرَجٌ

الوقعہ بخاری نے میردوایت علی بن حسن بن سعید عمر و بن حمید -نوح بن دراج کے حوالے سے امام ابوطیف سے روایت کی \*

. حافظ صین بن مجمد بن خسرونے بیدوایت اپن''مند''ئیں-ابوقائم بن احمد بن عمر-غبداللہ بن حسن خلال-عبدالرحمٰن بن عمر-محمد بن ابرا بینم بن هیش بغوی-مجمد بن نتجاع-حس بن زمیا دے حوالے سے امام ابو صیفہ سے روایت کی ہے۔\*

ا مام تحد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ''الآ ثار' بیل نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے \* حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' بیل امام ابوطنیفہ مرافظت روایت کی ہے \*

(1261) - سندروایت: رابُّو حَنینِفَقَهَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام الوطنيف نے - حماد بن الوسليمان - ايراتيم خُتی كے اِمُواهِيمَ عَنْ سَجِيدِ لِهِ بَيْ جُبَيِّهِ قَالَ: حوالے سيروايت قَالَ كى ج-معيد بن جيرفرمات مين:

بھر چھم میں سیر میں ہے۔ متن روایت: لا یُعُوِّلُ عَنِ الْحُوّةِ إِلَّا بِافْنِهَا وَامَّنَا ""آدی آزادعورت کے ساتھ اس کی اجازت کے اخیر

الْاَمَةُ فَاعْزِلُ عَنْهَا وَلَا تَسْتَأْمِرُهَا" عِزِلَ مِينِ كَرِي كَا بِهِال تَكَ كَيْرِ كَاتِعَاقَ جِاتِي آدى اس كَ ساته عزل كرسكنا جِ اس سے اجازت لينے كی ضرورت میں

(اخرجه) الامام محمد بن المعسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ فان كانت زوجة لك فلا تعزل عنها الا باذن مولاها ولا تستامر الامة في شيء وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محر بن حسن شیبانی نے بیردایت کتاب'' الآثار'' بین نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ایو صنیفہ سے روایت کیا ہے \* بھرامام محد فرماتے ہیں: ہم اس سے مطابق فتو کا دیتے ہیں۔

اگروہ کنیز تمہاری بیوی ہوئو تم اس کے آٹا کی اجازت کے بغیراس کے ساتھ موز کنیس کر سکتے البتہ کنیز سے کسی معاللے کے بارے میں اجازت نیس کی جائے گیا امام ابو صنیفہ کا بھی بھی تو ل ہے۔

(1261)اخرجه محمدين الحصن الشيباني في الآثار( 452)في النكاح :باب من تنزوج في الشرك ثم اسلم-وعبدالرزاق (12563)في الطلاق:باب تستأمر الحرة في العزل و لاتستأمر الامة-وابن ابي شيبة 222/4في المنكاح :باب من قال : يعزل عن الامةويستأمر الحرة

121 - مندروايت: (البو حَنِيْفَةَ) عَنْ مَالِكِ بْنِ حَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَصْلِ عَنْ نَافِع بْنِ جُيْدٍ بْنِ حَدِيم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَعِيم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَعَى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ

مَنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ: \*مَن وايت: الَّلَايَّـمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا وَالْمِيكُو - ذَنْ فِي نُفْسِهَا وَصُمَاتُهَا إِفْرارُهَا\*

امام البوحنيف نے - مالک بن انس-عبدالله بن فضل - نافع بن جبیر بن مطعم کے حوالے سے بدروایت فقل کی ہے: حضرت عبدالله بن عباس بی بی اگرم طبی کا کا می قرمان فقل کرتے ہیں:

''شیبر خورت اپنے ولی کے مقابلے ٹیں اپنی ذات کا زیادہ حق رکھتی ہے اور کنواری سے اس کی ذات کے بارے میں اجازت کی جائے گی اور اس کی خاموثی ہی اس کا افر ارشار ہوگی''۔

الوعبدالله حسین بن گله بن خسرو بلنی نے بیردوایت اپنی ''مند' میں -ابوسن علی بن گله بن خطیب انباری -ابوتھر وعبدالواحد بن که بن مهدی - ابوعبدالله گله بن تلاوعطار - ابوٹھ قاسم بن ہارون بن جمہور بن منصور - ایکار بن حسن اصفہانی -حیاد بن ابو تعفیف کے کے لیے -امام مالک بن اٹس نے تقل کی ہے انہوں نے اس میں امام ابوحایت کا قرئمیس کیا ہے۔

این خسر د کیتے ہیں: اادعیدہ بن مخلد عطار نے امام مالک ہے روایت کرنے والے اکا برین ہے متعلق ( کتاب میں )اس اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بیروایت جماد بن ابوضیف نے امام مالک نے تل کی ہے انہوں نے اس میں امام ابوضیفہ کا ذکر میں کیا۔

انہول نے بیروایت این ضروفی ایوسین مبارک بن عبدالبمبارصر فی -ابوفرج حسین بن علی بن عبدالله طنا چری-ابوضص تب بن احمد بن عثان بن شامین -محمد بن مخزوم سے ' بسر و' میں -ان کے دادامجر بن شحاک -عمران بن عبدالرحمٰی اصبهانی - بکار بن سن -ا ماعل بن حماد بن ابوضیفہ کے خوالے سے امام ابوضیفہ رحمداللہ سے روایت کی ہے \*

قاضی ابو بکر تھے بن عبدالباقی انصاری نے بیروایت - ہناد بن ابراہیم- ابوقاسم طی بن ابرا نیم بڑا از مینے بین طبحاک عمران بن رقمن- بکارین حسن- اساعیل بن حمادین ابوطنیف کے حوالے سے امام ابوطنیف اور سفیان تو رک سے روایت کی ہے۔

امام الوصنیف نے -عبد فزیز بن رفع - مجاہد کے حوالے سے سیروایت نقل کی ہے - حضرت عبداللہ بن عباس پڑھٹنہیاں کرتے

1261)- سندروايت (الله حَيْفَةَ) عَنْ عَبْدِ الْعَرِيْدِ يَعْنِ مُدَجَاهِدِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:

رِوايت: أَنَّ إِمْرَاةً تَـوَقَّى عَنْهَا رُوْجُهَا ثُمَّ جَاءَ - عُمُّ وَلَـدِهَا فَحَطَبَهَا فَآبِي الْآبُ أَنْ يُرُو جَهَا

'' ایک خاتون کے شوہر کا انقال ہو گیا اس کے بعد اس

 خانون کے بچی کا (پیا) اس گورت کے پاس آیا اورات شاک کا پیغام دیا تو خاتون کے باپ نے اس خاتون کی شادی اس ساتھ کرنے کے انکار کر دیا اس خاتون کی شادی اس ساتھ کرنے کے انکار کر دیا اس خاتون نے کہا آپ میری ت کو خاتو کے درمی ہے دریا ہے جا کہ میری ت کے والد نے انگار اور میں کا بیا ہے اور میں اور کی اور کی اور کی اور کی کا بیا ہے اور کی کا اور کی اور کی کا روم کا بیا ہے کہ کہ میں کا اور کی اور کی کا اور کی اس کے والد کو بیغام میں کر بیا ہوایا آپ نے اس کے دریافت کیا نہو گورت کیا کہ روی ہے؟ اس نے کہا یہ گھیگ کہ سے دریافت کیا نہو گورت کیا کہر دی ہے؟ اس نے کہا یہ گھیگ کہ کہ دریافت کیا نہو گورت کیا کہر دی ہے؟ اس نے کہا یہ گھیگ کہد کے درمیان میں علیمی کر دوا دی اور پھر اس گورت کے میال میون کے درمیان میں علیمی کر دوا دی اور پھر اس گورت کے میال میون کے درمیان میں علیمی کی کروا دی اور پھر اس گورت کے میاتھ شادی کی ''۔

فَقَ الَتُ الْمَرْاَةُ زَرِّ جُنِي فَانَّهُ عَمُّ وَلَدِى وَهُوَ اَحَبُّ وَلَتَى قَالِنِي فَرَوَّجَهَا مِنْ آخَرَ فَاتَتِ الْمَرْاَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَبَعَتُ والى آيئها فَقَالَ صَدَقَتْ زَوَّجُنَهَا بِمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ فَقَرَقٌ بَيْنَهُمَا وَزَوَّجَهَا عَمَّ وَلَيْهَا \*

الایحمد بخاری نے بیروایت - عبداللہ بن محمد بن علی حافظ بخی - مقیبہ بن عبداللہ بن بوسٹ بن میسی کی مروزی ان دونوں نے - نفشی بن موکی کے حوالے نے امام ابوضیفہ نے قبل کی ہے۔

اور انہوں نے بیروایت علی بن صن بن عبدہ نجار بخاری - بوسف بن مولی - فضل بن موکی کے حوالے سے امام ابوصنیف ۔ روایت کی ہے۔\*

> اورانہوں نے بیروایت ہارون بن بشام کندی-ابوجعفراحمد بن حفص بخاری کے حوالے نے قل کی ہے۔ انہوں نے بیروایت مجمود بن والان- حامد بن آ دم کے حوالے نے قل کی ہے۔\*

انبوں نے بیروایت اسحاق بن عثمان سمسار بخاری- جمعہ بن عبداللہ کے حوالے نے قبل کی ہے۔\*

انہوں نے بیروایت احمد بن گئر-منڈر بن گئر-ان کے والد ان سب حضرات نے-اسد بن عمر و کے حوالے سے امام بینب بے دوایت کی ہے' تاہم انہوں نے بیرالفا فاقل کیے ہیں :

إن أسماء خطبها عم ولدها ورجل آخر إلى أبيها .....الحديث

''سیّدہ اسا پڑھنے کوان کے بیچ کے بیگانے شادگ کا بیغا مردیا تھا جبکد دوسر سے تھس نے ان کے والدکور شتہ جیجا تھا''۔ انہوں نے بیردوایت اسرائیل ہاں ممیدع بخاری - کیچی ہن ایونطر سٹیسٹی ہن موی سٹسیس ہن مسن ہن عطیبہ فوٹی گئے ''۔ ۔ - ١١م الوصنيف و دوايت كى ب تاجم انهول في سوالفاظفل كي بين:

فزوجها أبوها آخر بغير رضاها .....الحديث بتمامه

"اں کے والد نے اس کی رضامندی کے بغیراس کی شادی دوسر فیٹنس کے ساتھ کردی" (اس کے بعد پوری روایت ہے) بنبوں نے بیرروایت محمد بن قدامہ زاہر پلنی (اور) زید بن پیٹم بن خلف ان دونوں نے - ابوکریب-مصعب بن مقدام کے نوالے ہے انام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔\*

۔ انہوں نے بدروایت گدین رشم بن انہومقائل - تحد بن گرم- پوٹس بن بگیر کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بدروایت صالح بن احمد بن ابومقائل - تحد بن شوکہ - قاسم بن تکم کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی \*

انہوں نے بیروایت اسحاق بن ابراہیم ابن مروان-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-مصعب بن مقدام کے حوالے امام الوطنیفه دھم اللہ تعالی سے دوایت کی ہے\*

ے اپنے میں مسلمان کی مسلمان کی میں کی بر (ور ) امام ابو یوسف قاضی نے بیدوایت امام ابوصیف نظل کی ہے۔ حافظ محدین مظفر نے بیروایت اپنی' مسند' میں ۔ حسین بن حسین انطا کی - احمدین عبداللہ کندی - ابراہیم بن جراح - امام ابو بیست قاضی کے حوالے سے امام ابوحیفیہ ڈائٹوئٹ روایت کی ہے \*

ابوعبداللہ حسین بن گھر بن خسرونے بیدوایت اپن ''مسند' میں - ابوغنائم گھر بن علی بن حسن - ابوحسن گھر بن احمد بن گھر بن یہ بیہ - ابومیل احمد بن گھر بن زیاد قطان - حسین بن گھر بن حاتم -عبدالرحمٰن بن کیچی - ابوعبدالرحمٰن مقر کی کےحوالے سے امام ابوحلیف سے دابیت کی ہے۔ \*

انہوں نے بیروایت مبارک بن عبدالجبار عیر فی - ابوٹھ جو ہری - حافظ محمد بن مظفر کے حوالے سے امام ابوضیفہ تک ان کی زئیرہ سند کے ساتھواس کوروایت کیا ہے۔

ہ او کر گھر بن عبد الباق الصاری نے بیدوایت - قاضی الاسین کھر بن علی بن محد مجتدی باللہ - ابوقاسم سیٹی بن علی بن سیٹی الاسین کھر بن عبد کے بیدائند بن بن کھی کے خوالے سے امام ابو صیف سے بیداللہ بن بن کھی کے خوالے سے امام ابو صیف سے بیت کی ہے۔ \*

حافظا او بکرا حمد بن محر بن خالد بن علی کا گل کے بیروایت - اپنے والد محمد بن خالد بن طلی - ان کے والد خالد بن طلی - محمد بن اللہ و بحل کے حوالے سے امام الاِحتیف فرانشنے سے وایت کی ہے \*

1264)-سدروايت: (البُوحَنِيفَةَ) رعني الْهَيْعَم المام الإطنية في - يَثْم كَ وال عند يروايت فقل كي

<sup>= 12/1</sup> التحرجة ابن حبان ( 4039)-واحداد 12/1-والنساني 77/6في النكاح :باب عوض الوجل ابنتة على من يرضى -الصرائي في الكبير 23:(302)-والبحاري (5129)في النكاح :باب من قال :الانكاح الابولي-وابن سعدفي الطبقات عنه 81/8

-- موی بن ابوکشر بیان کرتے ہیں:

"أيك مرشد حفرت عمر بن خطاب والتفيّ كا كزر حضرت عثمان غنی دلانفوا کے باس سے ہوا جو بریشان بلیٹھے ہوئے تھے حفرت عمر والليك في حفرت عثان والفلاس دريافت كيا: آب كيول بريشان مين؟ انهول في جواب ديا: كيامين پريشان مدهو جاؤں جبر میرے اور نبی اگرم مُلافقاً کے درمیان رہتے داری کی جونست تھی و بختم ہوگئ ہے۔راوی کہتے میں بیاس دفت کی بات ہے جب نی اکرم مالی کا صاحبزادی کا انتقال ہوا تھا جو حضرت عثمان والفياط كي المي تتعين تو حضرت عمر والفيائية في حضرت عثان ڈاٹٹؤ کے دریافت کیا: کیا آپ اس بات میں ولچیل رکھتے مین کہ میں اپنی میٹی هفصه کی شادی آپ کے ساتھ کر دوں۔ حفرت عثان بالفيون جواب دياجي بال تو حفرت عمر والفيئون کہا: میں پہلے اس بارے میں تبی اکرم مَثَالِیُّمُ کی مرضی معلوم کر ليتابول بمرحضرت عمر والفياني اكرم تكافيا كي خدمت مين عاضر موے اورآپ کواس بارے میں بتایا تو نبی اکرم نابیا نے ان ے دریافت کیا کیا میں تہاری رہنمائی ایک ایے رشتے کی طرف نه کرول جو تمهارے لئے عثان سے زیادہ بہتر ہواور عثان کے لِيَ كَلِي اليه رشة كاطرف رجنما كَي مُدكرون جوتم سي بهتر ووقة حضرت عمر اللفيَّة نے عرض كى جى بال تو تبى اكرم مليَّة إن فرمايا تم حفصہ کی شادی میرے ساتھ کر دواور میں عثان کے ساتھ اپنی بی کی شادی کرویتا ہوں تو حصرت عمر والفیزانے کہا: تھیک ہے تو نى اكرم عليه في ايداى كيا"-

عَنْ مُوْسِى بَنِ اَبِى كَلِيْرٍ: مُعْن روايت إنَّ عُمَمَر بنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ

مَرَّ بِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانِ وَهُوَ حَزِيْنٌ فَقَالَ وَمَا يُحْزِنُكَ قَالَ الَّا أُحْزِنُ وَقَدْ إِنْقَطَعَ الضِّهُرُ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَذَٰلِكَ حَدَّثَانُ مَاتَتُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَّرُ هَلُ لَكَ أَنْ أُزَوِّ جَكَ حَفْصَةً إِبْنَتِي فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ نَعَمُ فَقَالَ عُمَرُ حَتَّى ٱسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَبَلَغَهُ فَقَالَ لَهُ هَلُ أَذَلُّكَ عَلَى صَهْدٍ هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ عُثْمَانَ وَأَذُلُّ غُثْمَانَ عَلَى صَهُ رِهُوَ خَيْرٌ مِنْكَ قَالَ نَعَمُ فَقَالَ زَوِّجْنِيُ حَفْصَةً وَأُزَوِّجُ عُشْمَانَ اِبْنَتِي فَقَالَ نَعَمْ فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ \*

ا پوٹھر بخاری نے بیدوایت- ہارون بن ہشام- اپوخفص احمد بن حفص - اسدین غمر و کے حوالے ہے امام البوحنیفدے روایت

حافظ طلحہ بن تکرنے میں دوایت اپنی 'مسند' عیں۔ ابوعباس احمد بن عقدہ -جعفر بن تکد بن مردان-انہوں نے اپنے والد یہ

والے سے عبداللہ بن زبیر فی اللہ عوالے سے امام ابوطیف سے دوایت کی ہے۔

1265)-سندروايت: (أَبُو تَحنِيفَةً) عَنُ إِبْرَاهِيمَ بن

نُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ آبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: ستن روايت: بِيْمُعُوْا جَارِيَتِيْ هَاذِهِ أَمَّا آنِيْ لَمْ أَصُبُ

مِنْهَا إِلَّا مَا حَرَّمَهَا عَلَيَّ إِيْنِيْ مِنْ لَمْسِ أَوْ نَظْرٍ \*

امام ابوصنیفہ نے - ابراہیم بن گرین منتشر نے اپنے والد كهوالے ي مروق كے بارے ميں بيدوايت الل كى ہے: ''(ایک مرتبهانهول نے کہا:)تم میری په کنیز فروخت کروو کیونکہ میں نے تو اس کے ساتھ صحبت بھی نہیں کی تھی کیکن میرے منے نے چھوک یاد کھ کرانے میرے لئے حرام کردیا ہے"۔

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد رحمه الله وبه ناخذ الا انا لا نرى النظر شيئاً الا ان ينظر الى الفرج الداخل بشهوة فان نظر اليه بشهرة حرمت على ابيه وابنه وحرمت عليه امها وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب 'الآ فار''میل نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابو حنیف سے روایت کیا ہے \* کچرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

البيتة ہم ديکھنے ميں کوئی حرج نہيں سجھتے ہيں ايک صورت کا معاملہ مختلف ہے' کہ وہ شہوت کے ساتھ عورت کی شر مگاہ کی طرف و کھیے اگر وہ شہوت کے ساتھ اس کی طرف وکیے لیٹا ہے تو پھر ووٹورت اس کے باپ اور اس کے بیٹے کے لئے حرام ہوجائے گی اور اس مورت کی مان اس آ دمی کے لئے حرام ہوجائے گی امام ابوطنیفہ کا بھی یہی تول ہے۔\*

(1266) - سندروایت: (أَبُو تَحنيفُفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام ابوهنف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بید روایت نقل کی ہے۔ابراہیم مختی فرماتے ہیں:

"جب کوئی تخص اپنی بیوی کی مال کا بوسد لئ یاشہوت کے ساتھاہے چھو لے تواس کی بیون اس پرحرام ہوجاتی ہے'۔ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

متن روايت. إذَا قَبُّلَ الرَّجُلُ أُمَّ إِمْرَاتِهِ أَوْ لَمَسَهَا مِنْ شَهُوَةٍ حَرْمَتْ عَلَيْهِ إِمْرَاتُهُ"

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

و1265)اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثارر 440)في الشكاح بياب سايحره على الرجل من النكاح -وعبدالرزاق (10842)في النكاح:باب مايحرم الامة والحرة -وابن حزم في السعلي بالآثار 138/9

(1266)اخرجة محمدين الحسن الشبياني في الآثار( 441)في النكاح :باب مايحرم الامة الحرة -وعبدالرزاق (10832)في النكاح :باب (وربالبكم )-ابن ابي شبية 334/4\$في النكاح :باب ماقالو الى الرجل يقبل الصرأة-وسعيدين منصور كسافي المحلي ווציט פ/138/9 امام تحدین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ''الآخاز' بین نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام الوضیفہ سے روایت کیا ہے \* پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فقو کی دیتے ہیں امام الوصنیف کا بھی بین آول ہے۔۔۔

> (1267) - سنرروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَقَةَ) (عَنِ) الْقَاسِم بُنِ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَيِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

> مُثْن روايت: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خُطْيَةَ الْحَاجَةِ يَعْنِي النِّكَاحَ

وِيَا أَيُّهِا الَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَ

﴿ يَا آَيُّهُا النَّاسُ إِنَّفُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنُ لَّفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنُ لَقَصْم وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَثَّا مِنْهُمَا رِجَالًا كَيْدُوا وَيَسَانُلُونَ بِهِ وَالقَّوْا اللهُ الَّذِي تَسَائُلُونَ بِهِ وَالقَوْا اللهُ الَّذِي تَسَائُلُونَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ﴾

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا التَّقُوا اللَّهَ وَقُولُمُوا قَوْلاً صَّدِيْدًا يُصْلِحُ لَكُمْ أَعُمَالكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَمَنْ يُطِع اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ قَوْزًا عَظِيمًا﴾

امام البوطنيق نے - تاسم بن عبد الرحمٰن - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے - خضرت عبد اللہ بن معود خالفنا بیان کرتے ہیں:

نی اکرم خانیز نے جمیل خطبہ تکار کی تعلیم دی تھی (جوان کلمات پرمشتل تھا:)

''بےشک ہرطرح کی حماللہ لقائی کے لے بخصوص ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں ہم اس سے مدد ماتلتے ہیں اس سے معفرت طلب کرتے ہیں اس سے ہدایت چاہتے ہیں ہم اپنی ذات کے شرسے ادرائیے اعمال کی ترابی ہے اللہ کی پناہ ماتکتے ہیں جے اللہ تعالیٰ ہدایت دید نے اسے کوئی ہم اور ہمیں کرسکتا اور سے وہ مراہر ہے دے اسے کوئی ہدایت دیے والائیس ہے ادرہم اس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ادرہم اس بات کی بھی گوائی دیتے ہیں کہ حضرت میں اس کے بندے اور رسول ہیں۔'

(ارشاد باری تعالی ہے:)

''اے ایمان والو! اللہ ہے اس طرح ڈرو جیسا کہ اس ہے دُرنے کا حق ہادر تم اوگر مرتے وقت صرف مسلمان ہونا۔'' (ایک اور مقام پیلوشادیاری تعالیٰ ہے:)

رامیں دورم ایک اس اللہ ہے ڈروا جس کے ویلے ہے تم آیک دوسرے سے مانگتے جواور تم (لیخن رشتے داری) کے تعلق کے حوالے ہے بھی اللہ سے ڈروا ہے شک اللہ تعالیٰ تمہارا نگہان

(ایک اورمقام برارشاد باری تعالی ہے)

(1267) اخرجــه المحتــكفــي في مسندالاسام ( 259) و اسويتعلى ( 5233) و احتــد ا /432 وعبـدالرواق ( 10449) و ر ابوداود (2118) في النسكــاح :بــاب في خطية النكاح - والبهيثى في السنن الكبري ( 146/7 فــي النسكــاح :ماجاء في خطية النكاح - والبغوى في شرح السنة (2268) ''اے انیمان والو! اللہ ہے ڈرو اور سیدھی بات کہو وہ تمہارے اعمال درست کردےگا اور تمہارے گنا ہول کی معفرت کردےگا اور چوفخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ عظیم کامیا بی حاصل کر لیتا ہے۔''

یگھ بخاری نے بیروایت ابواسحاق ابراتیم من گلد ضریر تیجری - ابواسحاق بن ابواسرائیل - ابوجعفر تیجہ بن علی بن مهدی بن مند ف - ابواسباط یعقوب بن ابراتیم باقمی ( اور ) احمد بن قبر ابن سعید جمدانی - احمد بن قبر بن طریف ( اور ) تجد بن علی کندی مند اللہ بن تحد کنائی "ان سب حضرات نے - ابو یکی عبدالحمیر جمانی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ سے قبط کلہ بن تھر نے بیروایت اپنی '' مسئد'' میں - علی بن عبدالغد - بُصر بن قبر - ابو مالک حاجب بصری - حسان کے حوالے سے

مر بسیف سروایت کی ب تاہم انہوں نے آ فاز میں بیالفاظ استعال کے میں:

كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يخطب الحمد لله وقال في آخره اما بعد ثم قال و كان بن مسعود لا يتعداها\*

ني أكر م الينظم خطيد التي موت بوالفاظ استعال كرت تها:

"جرطرح كى حدالله تعالى كے لئے مخصوص بے" اوراس كے أخريس بير كہتے سے "امابعد"۔

اس کے بعدراوی نے پیالفاظ قل کیے ہیں : فضرت عبداللہ بن مسعود ٹالٹنڈاان سے زیادہ کو کی لفظ نہیں کہتے تھے۔

حافظ محدین مظفر نے بیروایت اپنی "مسند" میں محدین علی بن مهدی بن زیاد کندی - ابوا سباط یعقوب بن اہرا ہیم - ابویجیٰ عبدالحمید حاتی کے حوالے سے امام ابوضیفیہ سے دوایت کی ہے۔ \*

ا وتحبداللہ حسین بن گار بن خسر و کلتی نے اپنی ' مسئد' میں -مبارک بن عبد الجبار صیر نی -ابوٹکد جو ہری -حافظ تحد بن مظفر امام ابو حینہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

قاضی ابو یکر تھر بن عبدالباتی نے بیردوایت اپنی ''مسند'' میں۔عبداللہ بن مبارک علی بن احمد بن تھر بن قاسم ہندار۔ تھ بنی عبد '' نہ ابن خشنام-ابو یکرا حمد بن تھر بن خالد بن تھی کلا گی-ان کے والد تھر بن خالد-ان کے والد خالد بن خلی-تھر بن خالد و ہبی کے آنے لے سے امام ابو تغییفہ سے دوایت کی ہے۔ ''

ہ فظا ابو بکر احمد بن گھر بن خالد بن کھل گلا گل نے ہیروایت -اپنے والد گھر بن خالد بن کھل -ان کے والد خالد بن کلی - محمد بن تحد و بی کے موالے ہے امام ابو حذیفہ ہے روایت کی ہے۔ \*

امام ابوضیفہ نے -معن بن عبد الرحمٰن بن عبد اللہ بن مسعود کا میر بیان نقل کیا ہے: میں نے اپنے والد کی تحریر میں جے 1211)-مندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْ هَا) عَنْ مَعَن بْنِ - الرَّحُسْ بْن عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ هَالَ وَجَدْتُ

بِخَطِّ اَبِيْ اَعْرِفُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: میں پھیانتا بھی ہوں میہ بات پائی ہے: حفرت عبدالنہ 🔁 مسعود والفيافر مات بين:

متن روايت نُهِيْنَا أَنْ نَأْتِي النِّسَاءَ فِي مَحَاشِهِنَّ

''جمیں اس بات مے منع کیا گیا ہے کہ ہم خواتین کی کچھر شرمگاہ میں ان کے ساتھ صحبت کریں'۔

الوقه بخاری نے پیروایت مثلہ بن ایرا تیم بن زیادرازی عمرو بن حید سلیمان بن غروضی کے حوالے سے امام ابو حذیفہ ۔۔ روایت کی ہے۔

عافظ طحد بن گئرنے بیروایت اپنی مسند ' عیں -اتھ بن محمد بن سعید بمدانی -عبدالله بن احمد بن پہلول-ان کے واوا اس میس بن جماد-امام ابولیوسف (اور) اسربن غرد کے جوالے سے امام ابوضیف سے روایت کی ہے۔\*

حافظ من بن گھرین خسرونے میروایت اپنی''مسند' میں -ابوسعدین عبدالجبار میر فی -ابوقاسم تنوخی-ابوقاسم بن ثلاث - "مه بن تھر بن عقدہ محر بن عبید بن مقتب شہر بن بزید لین عولی سوید بن عبد عزیز دمشق کے حوالے سے امام ابوعنیفہ طالفتن واپ ۔

(1269)- مندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمِيْدِ بُن قَيْسِ الْاَعْرَجِ الْمَكِّيِّ عَنْ رَجُلِ يُقَالُ لَهُ عِبْاهُ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيْدِ عَنْ آبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

مُنْن روايت: أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ إِنْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ \*

امام ابوضیفہ نے - حمید بن قیس اعرج کی - عباد بن عبر الجيدناى ايك مخض كے حوالے سے يه روايت تقل كى ك-حضرت ابوذ ريالشنيمان كرتے ہيں:

میں صحبت کرنے ہے منع کیاہے''۔

حافظ طلحہ بن تھرنے میردایت اپن 'مند' میں -صالح بن احمد-تھر بن شوکہ- قاسم بن تھم کے حوالے سے امام ابو صنیف روایت کی ہے۔\*

انہوں نے ہی اس کو-ابوعبداللہ تھے بن مخلد-عبدالعزیز بن عبیداللہ ہا تھی-ابو کچی حمانی کے حوالے ہے بھی اہام ابوعلیفت روایت کیاہے۔\*

حافظ حمين بن ثمر بن خسرونے بيروايت اپني ''مسند'' ميں - الوفضل احمہ بن خيرون - ابوبلي بن شاذ ان - ابولفر احمہ بن اشاہ – -عبدالله بن طاہر قرویی -اساعیل بن تو برقزویی -محد بن حسن کے حوالے سے امام ابیصنیفہ رفائٹونے روایت کی ہے\*

(1270) - سندروایت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ أَبِي فُلَاامَةَ الله الم الوطنيقد نے - ابولدامه منهال بن طیفه کوفی ک

حوالے سے - شمامہ کے حوالے سے - ابوقعقاع کے حوالے سے میدوایت فقل کی ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود طالفيه فرمات مين:

" خواتین کی پھیلی شرمگاہ میں صحبت کرنا حرام ہے"۔

لَمِنُهَالِ بُنِ خَلِيْفَةَ الْكُوْفِيّ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ اَبِي الْقَعْقَاعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

- 115

مْتَن روايت خَرَامٌ إِنْيَانُ النِّسَاءِ فِي مَحَاشِهِنَّ

حافظ طبحہ بن گھنے پیروایت اپنی''مسند'' میں۔ اوعباس احمہ بن عقدہ حسن بن گھ عطار۔عبدالعزیز بن عبیداللہ۔ بیخیٰ بن نصر بن حاجب کے حوالے سے امام ابوحنیفیہ ہے روایت کی ہے۔

حافظ کتے ہیں جمزہ بن صبیب ابولیسف حسن بن زیاد نے اس کولهام ابوطیفے سے روایت کیا ہے۔

انہوں نے بیدوایت تھے بن گلد-ابوقائم عبدالعزیز عباس۔ بیچیٰ بن لھر بن حاجب-امام ابوصنیفہ کے حوالے ہے۔منہال بن عمروے دوایت کی ہے۔

قاضی ابو بکر گھرین عبدالباقی انصاری نے بیروایت-ابو بکراحمدین علی بن ثابت خطیب بغدادی سے اذن کے طور پر-ابوعبد الشداحمد بن محمد بن علی تصری کے نفظی طور پر-گھرین احمد بن حماد بن صفیان-احمدین محمد بن صفید-حسن بن گھرین حسن قطان بغدادی-عبدالحزیز بن عبیداللہ- یکی بن نصر کے حوالے سے امام ابو حضیفہ سے روایت کی ہے۔\*

حسن بن زیاد نے بیردوایت اپن 'مسند' میں امام ابوصلیف النتخاب روایت کی ہے \*

اور ایست دو ایست کے امام ابوصنیفہ نے -شیبان بین عبد الرحمٰن - کیلی بن ابوکٹیز -مبها جربن فکر مدکے حوالے سے مید دامیت نقل کی ہے: حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹا روایت کرتے ہیں: می اکرم ظافِظًا

نے ارشاد فرمایا ہے:

ل ال 1271) - سرروایت: (اَبُوْ حَنِیْفَهُ) عَنْ شَیْبُانَ بُنِ عُبُدِ السَّرِّحُسِمْنِ عَنْ یَحُیِیْفَهُ) عَنْ شَیْبُانَ بُنِ عُبُدِ السَرِّحُسِمْنِ عَنْ یَحُیِسی بُنِ اَیِسی کَیْشِیدِ (عَنِ)الْمُهَاجِرِ بُنِ عِکْرَمَّهُ عَنْ اَبِی هُرْیُرةٌ رَضِیَ \*عَنْ اللَّهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

مُعْن روايت: لا تُنْكُعُ اللِّيكُرُ حَتّٰى تُسْتَأْمَرَ وَرَضَاهَا لَمُكُونُهُا وَلا تُنْكُعُ النَّتِبُ حَتّٰى تُسْتَأَذَنَ

''کنواری کی شادی اس وقت تک ندگی جائے'جب تک اس کی مرضی مطلوم ندگر کی جائے اور اس کی رضا مندی اس کی خاموتی ہوگی اور شیبہ کا لکاح اس وقت تک نبیس کیا جا سکتا'جب تک اس سے اجازے نبیس کی جاتی''۔

272)اخرجه المعتسكتي في مسئدالامام ( 282)-والعاومي 276/1137)-وابن ابي شيبة 252/4-والبغيثي في السنن الكبري 199/

1271) اخرجه ابويعلى ( 6013)-ومسلم (1419) في النكاح: باب استندان الثيب في النكاح -التومذي ( 1107) في النكاح: باب ساحاء في اشتندار البكرو الثيب-وابن ماجة ( 1871) في النكاح: باب استندار البكرو الثيب-والدار مي 138/2- وعبدالرزاق \$1020) -واحمد2972-و الهيقي في السنن الكبري 119/7 ابوٹھ بخاری نے بیدوایت محمد بن اشرس سلمی - جارود بن بزید کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت مجمد بن صالح - عبدالڈ طبری علی بن سعید کوفی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت اساعیل بن بشر مجمد بن ابوطافہ - ان کے والد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے سیروایت الویکررازی احمد بن تحدین یزید-ان کے والدخالیدین ہیائ بن بسطام-ان کے والد کے حوالے ہے امام البعضیقے روایت کی ہے۔

انبول نے بیردوایت احمد بن گھر بن سعید بحد افی حجز ہ بن حبیب ( کر گھریر) کے حوالے سے امام ابو صنیف سے روایت کی ہے۔ انبول نے بیردوایت احمد بن گھر-منذر بن گھر-انبول نے اپنے والد کے حوالے سے- ابوب ابن ہائی کے حوالے سے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت صالح بن احمد بن الومقائل۔ شعیب بن ابوب-الویخیٰ عبدالمبید حمانی کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت عبداللہ بن گلہ بن علی کئی ۔ بیکی بن مویٰ – عبدالعزیز بن خالد کے توالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ۔۔

انہوں نے بیروایت ابواسحاق مسار- جمعہ بن عبداللہ- اسدین تمروکے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت مجمد بن حسن ہزار- بشرین ولید- امام ابو بوسف کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت مہیل بن بشر- فتح بن تمرو- حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے سروایت محمد بن ابراتیم بن زیا درازی - عمرو بن تھید - نوح بن درائ (اور )ابوشباب خیاط (اور) سلیمان بن تھ و نخعی ان سب کے حوالے ہے امام ابوضیفہ سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت گلد بن رجا، بن قریش بخاری - اپوخبرہ بن بزید-ان کے والد کے حوالے نے امام اپوخلیفے سے روایت کی ہے۔

حافظ طلحہ بن تگرنے بیردایت اپّل ''مند' میں-صالح بن احر۔ شعب بن الاب- ابدیکی عمانی کے حوالے سے امام ابوضیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت گھ بن مخلد- ابراہیم بن عبدالسلام انبڑی - ابوفروہ پزید بن گھ۔ سمابق کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے اُنہوں نے اس کے آخر میں میدالفاظ اکرنگش کیے ہیں:

و كان النبسي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اذا ذكوت احدى بناته اتى خدرها فيقول ان فلاناً يذكر فلانة فان سكتت زوجها\*

نی اکرم تیجید کو جب آپ کی صاحبز ادک کے لیے شادگی کا پیغام آیا او آپ پردے کے پاس تشریف الے اور فرمایا: فال

من نے فلال لاگی کے لئے شادی کا پیغام دیا ہے۔اگر وہ صاحبز ادمی خاموش رہتی آتو نبی اکرم طی نظامان کی شاد کی گرواد ہے۔ ھا فظ کہتے ہیں جمزہ ذیا ہت (اور) ابو یوسف (اور) اسد بن غمر و (اور) حسن بن زیاد (اور) سعید بن عبداللہ سروتی (اور) و مبدالرحمان مقرمی (اور) خالد بن ملیمان (اور) تحد بن حسن (اور) عبدالعزیز بن خالد نے اس کوامام ابو حفیف سے روایت کیا ہے \* ابوعبداللہ حسین بن تحد بن ملیمان طرابلسی - ابو یکی تمانی - ابوعبداللہ تحد بن ابوقسر - ابوع معبدالرحمان مقرمی کے حوالے سے امام ابو حفیف سے
موایت کی ہے۔

سریات ہے۔ قاضی عمرین حسن اشنانی نے بیروایت مجمدین عبداللہ بغلا کی محمودین آ دم فضل بن موکی سینانی کے حوالے سے امام ابو حذیف ہے روایت کی ہے۔

حافظ ابو یکر احمد بن گیرین خالدین خلی کلائی نے بیدروایت اپنی''مین-اپنے والدگھرین خالد بن خلی-ان کے والدخالد بن خلی-گیرین خالدو پس کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی سے جوان الفاظ تک ہے:''محتبی تسستاذن''

> (**1272**)- سندروايت: (اَبُو حَيِنُفَةَ) عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْينَى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرَمَةَ عَنْ آبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

مَشْن روايت: كَانَ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا آرَادَ تَزُوهِ مَ إِحْدى بَنَاتِهِ بَقُولُ إِنَّ قَلَانًا يَذْكُرُ فَلانَةً ثُمَّ رُوَّجَهَا

امام ابوطنیفہ نے - شیبان - سیجی بن ابوکشر - مہاجر بن عکرمد کے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے-حضرت ابو ہریرہ دلائفذیوان کرتے ہیں:

"نی اکرم تلقی جب اپی کی صاحبزادی کی شادی کروانے گئے تھے او یہ فرا دیتے تھے: فلال شخص نے فلال خاتون کا ذکر کیا ہے (یعنی ان صاحبزادی کو بیتا تے تھے کہ فلال شخص نے تمہارے لئے شادی کا پیغام بیجیا ہے) چر نی اکروایا کرتے تھے"۔
اکرم تلقی اس صاحبزادی کی شادی کروایا کرتے تھے"۔

\*\*\*---\*\*\*

ا پوٹھ بخاری نے بیروایت مجمد بن اشرس ملمی - جاروو بن پزید کے خوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت گھرین عبداللہ بن غلی گئی ۔ یخی بن مون -عبدالعزیز بن خالد کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی ئے تاہم اس میں انہوں نے بیالفا فاقل کیے ہیں :

كان النبسي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اذا زوج احدى بناته دنا من محدرها فيقول ان فلاناً يذكر فلانة ثم يزوجها

<sup>«1272)</sup>اخبرجه المحصكفي في مستدالامام (266)-والبهيقي الستن الكيري 123/7 موسلاً- وغيدالرزاق ( 10277)-واورده الهيشدي في مجمع الزوائد

" فی اکرم کی کو جب آپ کی صاحبزادی کے لیے شادی کا پیغام آیا تو آپ پردے کے پاس تشریف ادے اور فرمایا: قلال تحق نے قلال لاکی کے لیے شادی کا پیغام دیا ہے اگر وہ صاحبزادی خاموش رہتی تو نی اکرم سی ان کی شادی کروا دیے"۔ دیے"۔

۔ انہوں نے بیروایت صالح بن احمد بن الومقائل کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے ؟ تا ہم اس میں انہوں نے بیہ الفاظ آغل کے ہیں:

كمان النبسي صَمَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اذا ذكرت احدى بناته اتى خدرها فيقول ان فلاناً يذكر فلانة ثم يزوجها\*

نی اکرم خالفتاً کو جب آپ کی صاحبزادی کے لیے شادی کا پیغام آیا 'قرآپ پردے کے پاک تشریف لاے اور فر مایا: فلا ل مختص نے فلال لڑکی کے لئے شادی کا پیغام دیا ہے'اگر وہ صاحبزادی خاموش رہتی تو نبی اکرم نتائظ ان کی شادی کروادیے۔

انہول نے سروایت احمد بن گھر بن پر بیرازی نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ خالد بن بیاح بن بسطام-ان کے والد کے حوالے سامام ابوضیفرے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت ہارون بن ہشام-ابوحفص احمد بن حفص بخاری-اسد بن عمر و کے حوالے سے امام ابوحلیفہ ہے روایت کی ہے 'تا ہم اس میں انہوں نے بیالفا فافل کیے ہیں:

كمان النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اذا خطبت احدى بناته اتى خدرها فيقول ان فلاناً يذكر فلانة ثم ذهب فانكحها\*

نی اکرم طُنْقُطُ کو جب آپ کی صاحبز ادک کے لیے شاد کی کابیغام آیا تو آپ پردے کے پاس تشریف لاے اور فر مایا: فلال مختص نے فلال لاک کے لئے شاد کی کا بیغام دیا ہے پھر آپ تشریف لے گئے اور اپ نے ان صاحبز ادبی کی شاد کی کروادی۔ بیردوایت مجمد بن صالح طبر کی نے محلی بن معید -ان کے والد کے توالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت اٹھ بن گھر جعفر بن گھر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ عبداللہ بن زیر چھنے کے حوالے ہے۔ امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

انبول نے بیروایت احمد بن گرین سعید بھوانی حمزہ ( کی تم یر ) کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

انبول نے بیردوایت احمد بن مجمد - منذر بن مجمد - انبول نے اپنے والد کے حوالے سے - ایوب بن ہائی و کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

انبول نے بیروایت اجر بن گر - حسین بن علی ( کی تحریر) - یخیٰ بن حسن - ان کے والد کے حوالے سے امام الوصنیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیدروایت احمد بن گھ-منذر بن گھ-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-ان کے پیچا-ان کے والد معید بن

الم الوطنيف دوايت كى ب-

میں نے بیردایت احمد بن گھر-جعفر بن گھر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-الوفروہ-سابق کے حوالے ہے امام میں نے بیردایت کی ہے۔

۔ سیول نے بیروایت گھر بن حسن ہزار - بشر بن ولید - لهام ابو پوسف کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے۔ شیوں نے بیروایت تھا دین احمد مروزی - ولید بن تھا د - حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے۔ ان سے کے الفاظ اسد بن عمر و کے تقل کروہ ہیں ۔

حافظ طحی بن مجرفے میں دوایت اپنی ''مند''میں - صالح بن احمد - شعیب بن ایوب - ابویکی عبدالحمید تبانی کے حوالے سے امام مینے سے دوایت کی ہے' تاہم انہوں نے اس کے آخریش میدالفاظ زائد قتل کیے ہیں:

فان اذنت زوجها\*

"اگروها جازت دے دی تی تو آپان کی شادی کروادیے"

1271) - مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ - عَنْ حَمَّادٍ عَنْ - حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ - حَنْ الله قَالَ:

يَّ مِيمَ الحال: مَن روايت: لَا تُسُكُّ وَ الْمِكْرُ مَثْنَى تُسْتَاْمَرَ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمَلَّمُ بِنَفْسِهَا لَعَلَّ بِهَا مَا لاَ يَسُتَطِيعُ لَهَا الرَّجَالُ مَعَهُ \*

امام ابوضیفے نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سید روایت نقل کی ہے- ابراتیم مختلی فرماتے ہیں:

روی کی این کے بین کی شادی اس وقت تک نہ کی جائے جب سے اس کی رضا مندی حاصل نہ کی جائے اس کی رضا مندی اس کی خاموشی ہوگی۔
کی خاموشی ہوگی۔

ایرا بیم نخی به بھی فرماتے ہیں: عورت اپنی ذات کے بارے میں زیادہ علم رکھتی ہے ، ہوسکتا ہے کہ اس مین کوئی البیاعیب ہوجس کی وجہ ہے مرداس سے صحبت نہ کرسکتا ہو''۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ لا نرى ان تعزوج البكر البالغة الا باذنها زوجها والداو غيره ورضاها سكوتها وهو قول ابو حنيفة وضي الله عنه\*

الم محمد بن حسن شیبانی نے بدروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ایوضیفہ سے روایت کیا ہے چھرامام الم محمد بن جم اس کے مطابق فق کل ویتے ہیں جم سیجھتے ہیں : کنوار کی بالغ لڑکی کی شاوی اس کی اجازت کے ساتھ ای کی جا علی

عرجہ محمد بن الحصن الغیبانی فی الآثار ( 405) - وسعید بن مصور فی السنن 155/1 (560) - و ابن ابی شیبة 139/4 فی ہے اس کا والد یا کوئی و دسراعزیز اس کی شادی کروادیں گے اوراس کی ضاموثی اس کی رضامندی شارہ وگی امام اوصفہ کے جس

(1274)- سندروايت: (أَبُسُوْ حَنِينُفَةً) عَنْ أَيُّوْبَ الطَّائِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

مُعْن روايت: أتَستُ إِمْرَاةٌ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ مَعَهَا إِبْنُ رَضِيعٌ وَإِبْنٌ هِيَ آخَذَتْهُ بِيدِه وَهِيَ خُبْلَى فَلَمْ تَسْأَلُهُ شَيْنًا إِلَّا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ رَحُمَةً لَهَا فَلَمَّا ٱوْبَرَتْ قَالَ حَامِلاتٌ وَالِدَاتُ رَحِيْمَاتُ لَوْلا مَا يَأْتِينَ عَلَى أَزُو اجهِنَّ دُخَلَتْ مُصَلِّياتُهُنَّ الْجَنَّةَ \*

امام ابوصیفہ نے - ایوب طانی کے حوالے سے بیر انے ۔ نقل کی ہے-مجامد بیان کرتے ہیں:

" أيك خاتون في اكرم تلكيًّا كي خدمت مين حاف ... ال کے ساتھ اس کا ایک بیٹا تھا جو دووھ پیٹا تھا اور ایک ہے ۔ جس کا ہاتھاس نے پکڑا ہوا تھا اور وہ عورت حاملہ بھی تھی اجس ف بى اكرم ئۇللات كى كى ئىل مانگا قاكد بى اكرم ئىزى \_ ال بررصت كى وجدے اسے بكھ عطاكر ديا جب وہ مورت بن عَىٰ لَوْ نِي اكرم مَنْ اللَّهِ إِنْ فِي مايا: عورتين حمل كي مشقت برواشت كرتى جِنْ بِچوں كوجهم ذيتى بين ان يرمهر بان ہوتى جينُ الَّهِ میں بیرخرانی نه ہؤجو بیرایے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں 🖫 جنت میں داخل ہوجا کیں''۔

المام محد بن حسن شيباني نے بيروايت كتاب "الآثار" ميں نقل كى ہے انہوں نے اس كوامام ابوصيف بيروايت كيا ہے + امام ابوحنیفہ نے - الوقون محمد بن عبد اللہ - ابن سم ا حوالے ہے-ان کے والد کا میریان لقل کیا ہے: "فتح مك كسال في اكرم تأليم نے فواتين ك

متعاكنے ہے مع كردما نقائد

(1275) - مندروايت: (أَبُو تَحِيْفُةَ) عَنْ أَبِي عَوْن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنَّ ابْنِ سَبْرَةَ عَنْ آبِيْهِ: مَثَن روايت: أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ

نَهِنِي عَاْمَ فَتْحِ مَكَّةً عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ \*

قاضی عمر بن صن اشنانی نے سدروایت - احمد بن گھر بن مقائل رازی - ادریس بن ابرائیم- حسن بن زیا د کے حوالے ۔ الوحنيف روايت كي ب

انہوں نے بیروایت حسن بن علی لؤلؤی۔ کی بین حسن بن فرات - ان کے بھائی زیاد بن حسن - ان کے والد کے جوا \_ \_ امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

(1274)انحر جماداين عاجة ( 2013)في الشكاح -والتطبراني في الكبير ( 7985)-والمحاكمة في المستدرك 173/4 في والصلة-واحدد 122/5

(1275)قدتقدم في (1190)

حافظا اپوغیداللہ مسین بن مجر بن خسر منتی نے بیروایت - ابوضل احمد بن خیرون - ان کے ماصول اپوعلی - اپوعیداللہ بن دوست علاف- قاضی شربی حسن اشانی کے حوالے سے امام ابو حنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

1278)- سندروايت: (أَسُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ يُؤنُسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي فَرُوَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ الرَّبِشِي بْنِ سَبْرَةَ نُجُهِيّةٍ عَنْ سَبْرَةَ قَالَ:

مَنْ رَوَايِت: نَهِى النَّيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَوَايِت: نَهِى النَّيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْ مُنْعَةِ النِّسَاءِ عَلَمْ فَضْحِ مَكَّلَةً

امام ایوضیف نے - یونس بن عبداللہ بن ایوفروہ نے اپنے والد کے حوالے ہے - رقع بن سرہ چھنی کے حوالے ہے سر روایت نقل ک ہے - حضرت سرہ فیلٹنٹیمان کرتے ہیں: دونے میں کہ منافظ نے افغر سے سرہ الکٹنٹیمان کرتے ہیں:

"نی اکرم تھھ نے گئے کہ کے سال خواتین کے ساتھ ناح مصر کرنے مٹے کر دیا تھا"۔

الوقعہ بخاری نے بیردوایت سیجی بن صاعد (اور ) ثمر بین اسحاقیٰ ان دونوں نے سٹھر بن عثان بن کرار۔ عبیداللہ بن مویٰ کے حوالے سے امام ابوطیقہ سے روایت کی ہے۔

انہول نے بیروایت اتھ بن گرین سعید بھدانی عبد الله بن احمد بن بہلول - اساتیل بن عماد بن ابوصنیف نے کہتم ہے۔ ان کے والد اور قاسم بن معن کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔ تاہم انہوں نے بیالفاظ استعمال کیے ہیں: '' جج کے سہ یا''

انہوں نے سدروایت احمد بن محد محصود بن علی بن عبیدا بوعبدالرحمٰن - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - صلت بن حجاج - ان کے والد کے حوالے ہے امام ابو حفیفہ ہے روایت کی ہے ۔ تا ہم انہوں نے سیالفاظ استعمال کیے ہیں: '' آج کے ممال'' (وہ بیان کرتے ہیں: ) صلت بن حجاج - لیٹس بن عبداللہ - رہنے بن مبروکے حوالے سے ان کے والدے اس کی ما نذروایت ''ماے۔

انہوں نے بیردوایت حمدان بن ذی ٹون- ابرا قیم بن سلیمان - زفر کے حوالے سے امام الوصیف سے روایت کی ہے: تا ہم آبوں نے بیرالفاظ استعمال کیے ہیں '' فتح مکرکے دن''

انہوں نے بیروایت صالح بن منصور بن نصرصفانی - ان کے دادا - نصر بن عبدالملک کے حوالے سے امام ابوصیقے سے روایت ، ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن تکرین مغید ہمدانی -احمد بن غباس-مسعود بن جوریہ-معافی بن غمران کے حوالے ہے امام البوضیفہ دوایت کی ہے۔

انبول نے بیردایت احمد بن محمد-اساعیل بن محمد بن اساعیل بن تیخی-اساعیل بن میگی میر فی ( کی تحریر ) کے حوالے سے امام پوشینیت روایت کی ہے:

انہوں نے بیالفاظ قل کے ہیں: "فتح کم کے سال"

انہوں نے بیدروایت جمدان بن فر کانون- کی بین مویٰ مقری کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

ا پوعبداللہ صین بن محمد بن خسر و پنتی نے بیروایت اپنی ' مسند' میں۔ ابوحس علی بن صین بن علی بن قریش بنا۔ ابوحسین مخید بن محمد بن موک ابھوازی - ابوعباس احمد بن محمد بن سعید بن عقدہ -محمود بن علی - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ صلت بن عجاج کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوطالب بن پوسف-ابوٹھ فاری-ابوبکراہبری-ابوعروبہترانی-ان کے داداعروبین ابوعرو- تھ بن حسن کے حوالے سے امام ابوعنیفہ نے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت عبداللہ بن علی انصاری (اور) شریف ابوستادات احمد بن احمد متوکل علی اللہ ان دونوں نے -احمد بن عبداللہ بن علی بن ثابت خطیب- قاضی امام ابوعبداللہ عبر کی عبداللہ بن تحمد بن عبداللہ معدل-احمد بن تحمد بندر تعمد اللہ ا مسعود بن جو بر بیر-معافی بن عمران-امام ابو صنیفہ کے والے ہے۔موئی جنی -ربی بین بمرد-ان کے والدے روایت کی ہے۔

ا بن ضرو کیتے ہیں: انہوں نے ای طرح لفظا' ابو حقیقہ کے حوالے ہے مولی جہنی ہے منقول ہے' نقل کیے ہیں 'حالا نکہ ہی روا کی کاوہم ہے کیونکہ بیردوایت-ابو حقیقہ نے مجرد بن عبداللہ- ہمرہ- ان کے دالدے منقول ہے۔

وہ فرماتے ہیں: زفر بن بذیل اُتاہم بن عن عبداللہ بن موک اُورا بوعبدالرحمٰی مقری نے اس کوابام ابوصیفہ سے درست طور پر روایت کیا ہے۔

(1277)- سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ:

مَثْن روايت: نَهِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ يُومَ فَشْعِ مَكَّلَةً

امام ابوصنیفے نے - محمد بن شہاب - محمد بن عبد اللہ کے حوالہ کا سے اللہ کا سے والد کا سے

" نی اکرم منظام نے فتح کمدکے دن خواتین کے ساتھ متعدکرنے سے منع کردیا تھا"۔

> امام تھر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الا ٹار'میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے اے اپنے نئے میں بھی نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ڈٹاٹٹٹنے سروایت کیا ہے۔

(1278) - سندروایت: (اَبُو حَنِفَقَهَ) عَن الْحَكَم بُنِ المَام الوطنيف بيان كرت بين - عم بن زياد في ني زيادٍ رَفَعَهُ إلى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: الرَم عَلَيْهُ تَكَ مُوفِعُ حديث كَطور يريروايت تَقَلَى بُ مَنْن روايت: أَنَّ إِمْرَاةً خُطِبَتُ إلى بَيْهَا فَقَالَتُ مَا "أَيك مرتباك فاتون كوالدكواس فاتون كيار

(1277)قدتقدم

میں شادی کا پیغام دیا گیا ( یعنی اس خاتون کا رشته آیا) تو اس خاتون نے کہا: میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک يهل ني اكرم عليهم كى خدمت مي حاضر موكر بدوريافت نهين كرتى كه شوهر كا يوى يركياحق موتا فيج بجروه خاتون مي اكرم مُنْ اللُّهُ فَلَم كَ خدمت مين حاضر موني اس في عرض كي ايار سول فرمایا: اگروہ عورت این شوہر کی اجازت کے بغیرایے گھرنے نكلتى بي نو الله تعالى ، فرشة اورروح الاين رحمت كي لكبان فرشة اورعذاب برمقررفر شة اس وقت تكمسلسل اس برلعنت كرت رجع بي جب تك وه عورت والبي نبيس آ جاتى اس عورت في عرض كى: يا رسول الله من الله عن مركا بيوى يركياحق هے؟ نبی اکرم خاصی نے ارشادفر مایا: اگر وہ عورت کی قربت کی خواہش كا اظہار كرے اور وہ عورت اس وقت يالان يربيشي موكى ہو تو عورت کو بیچ نہیں ہے کہ وہ اسے منع کرے۔اس خاتون فعرض كى : يارسول الله ما فيلم شوم كااس كى يوى يركيات ب؟ نبی اکرم منافیظ نے فرمایا: یہ کہ اگر وہ غصے میں آ جائے تو عورت اس کوراضی کرے۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا: ا كريدوه شو مرظالم عي مو؟ عي اكرم مثليثيم في ارشاد فرمايا: جي بان! اگرچهوه ظالم عى موراس خاتون نے كما: ميس في جو بات

س لی ہے اس کے بعداؤ میں بھی شادی تہیں کروں گی'۔

تَ بِشُرَوْ حَدِي حَشَّى ٱلْقَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَنَّمَ فَاسُأَلُهُ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجِتِهِ فَاتَنَهُ وَمَ عَلَى زَوْجِتِهِ فَاتَنَهُ مَرَّجَتُ عَلَى زَوْجِتِهِ فَالَ عَنْ رَاهُ مِنْهُ لَمْ يَوَلُ اللهُ عَلَى أَلُوْمِ عَلَى زَوْجِتِهِ فَالَ مَرْتَكُ اللهُ مَرَّكُ اللهُ مَنْ وَخَزَنَهُ المَّرْحَمَةِ عَلَى وَلَمَ لَكُ يَا رَسُولَ اللهُ وَمَا يَحَنُ اللهُ وَمَا الزَّوْجَةِ قَالَ إِنْ سَآلَهَا عَنْ نَفْسِهَا حَقُ الزَّوْجِ عَلَى وَوْجَتِهِ قَالَ إِنْ سَآلَهَا عَنْ نَفْسِهَا حَقُ الزَّوْجِ عَلَى وَوْجَتِهِ قَالَ إِنْ سَآلَهَا عَنْ نَفْسِهَا مَنْ اللهُ مَا حَقُ الزَّوْجِ عَلَى وَوْجَتِهِ قَالَ إِنْ مَا لَهُ عَنْ فَلَيْكَ يَا وَسُولَ اللهِ وَمَا رَوْدِ عَلَى وَوْجَتِهِ قَالَ إِنْ مَا اللهُ مَا حَقُ الزَّوْجِ عَلَى وَوْجَتِهِ قَالَ إِنْ مَا لَهُ عَلَى وَوْجَتِهِ قَالَ إِنْ مَا اللهُ مَا كَانَ طَالِمًا قَالَ اللهِ عَمْ وَإِنْ كَانَ طَالِمًا قَالَ مَا آنَا عَمْ اللهُ عَمْ وَإِنْ كَانَ طَالِمًا قَالَ مَا آنَا عَمْ الْوَرْجِ عَلَى النَّوْدُ عِلَى المَّوْدُ عَلَى اللهُ عَلَى المَّ وَلَى اللهُ عَلَى الْمَوْلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَالَ إِنْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الم م گھرین حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب 'الا تار' میں نقل کی بئانہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ رفیقی سے روایت کیا ہے۔ 1278) – مندروایت : (اَکُو تحییفَقَهُ) عَنْ الْمُحَكِّمِ فِنِ امام ابوصنیفہ نے سیحکم بن زیاد جز رکی کے حوالے سے بیر

<sup>12</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (443)-وابويوسف في الآثار 910)202/(919)-والبهبقي في السنن الكبري 25 في السكاح :باب ماجاء في حقد عليها-وابن ابي شيبة 552/3711) في السكاح :باب ماحق الزوج على الزوجفعن حيث ابن عمر-وعيابين حميادفي المسند 258/(813)

<sup>127</sup> الدتقدم - وهو حديث سابقه

زيادِ الْجَزَرِي:

روایت نقل کی ہے:

متن روايت: أنَّ إِمْرَاةً خُطِيْتُ إِلَى أَبِيهَا فَأَسْتَأَذَنَهَا فَقَالَتُ لَسُتُ يَفَاعِلَةٍ حَتَّى اَسْتَأَدُنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَسْلَلُهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْحِ فَأَتَتُهُ ذَاكِرةً ذِلِكَ لَهُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ مِنْ حَقِّهِ هُرَ آفِيَةً اللهِ فِيْهِ تَطُورًا وَسَمْعًا وَنُطْقًا وَتَطُشَّا

سَـانِــرِ ذَلِكَ وَحِفْظًا رَائِنَارًا وَمُوافِقَةً وَاحْتَرَاهًا لِمُنَا ٱوْجَــبَ اللهُ لَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ آخَلِـرُ ٱنْ أَعُجُزَ عَنْ بَعْص ذَلِكَ فَقَالَ أَنْتِ اَعْرَفْ\*

وَسَعْيًا وَمَشْرَبًا وَمَلْبَسًا وَمَطْعَمًا وَرِعَايَةً لَهُ فِي

حافظ طبی بن گلے نے بیروایت اپنی ''مسند' میں۔ اتھ بن گلہ بن سعید۔ قاسم بن گلہ۔ حیاد۔ گلہ بن گلہ۔ امام ابدیوسف کے حوا سے امام ابوطنیقہ سے روایت کی ہے۔

> (1280) - سندروايت (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ:

> مَنْ روايت: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّ مُ الْاَمَة ثُمَّ يُطَلِقُهَا وَاحِدَةً قَمَّ يَخْتَرِيْهَا قَالَ يَطَلُهَا وِلِيُ طَلَّهَهَا ثَنتَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَّطَاهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ أُعْدِقَتْ فَيانُ كَانَ الطَّلَاقُ وَاحِدَةً فَلَهُ أَنْ يَتَنَوَّجَهَا وَإِنْ كَانَ لَنَتَيْنَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے-ایرا تیم تخی ہے ایسے تحض کے ہارے میں نفل کیاہے : ویرا تیم تخی

<sup>(1280)</sup>اخبرجه محمدين الحسن الشبباني في الآفار (425)في النكاح:باب الزوج يتروج الامة ثم يشتريها اويعتق- وابن ابي شب 154/4في النكاح:باب الرجل يتزوج الامة ثم يشتريها

خَتَّى نَتْكِحُ زُوْجًا غَيْرَهُ

تک دہ کنیز کسی دوسر فی خض کے ساتھ نگاح نہیں کر لیتی (پھر اے طلاق نہیں ہو جاتی 'یا وہ ہیوہ نہیں ہو جاتی ) ای طرح اگر وہ کنیز کو آزاد کر دیتا ہے تو اگر ایک طلاق دی ہوئی تھی تو اب اے ہید حق حاصل ہوگا کہ دوہ اس کنیز کے ساتھ شادی کر لے لیکن اگر دو طلاقیں دی ہوئی تھیں تو اب اے بیتی حاصل نہیں ہوگا کہ دہ اس کنیز کے ساتھ شادی کرے (جب تک وہ کنیز دوئری شادی کرنے کے بعد بیرو یا طلاق یا فتابیس ہوجاتی )''

(اخسرجه) الامام محمد ابن حسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام گھدائن حن نے ''الآ ٹار'' میں نُقل کیا ہے'انہوں نے اس کواما م ابوصنیف سے روایت کیا ہے' پھرامام گھر فر ماتے ہیں : ہم ان سب صوراتو س کے مطابق قمتو کی دہیے ہیں' امام ابو حنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

> (1281) - سندروايت (أَبُوُ حَنِيْفَةَ) عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِنْهُ الْهُيْمَ قَالَ:

ا مام ابو حفیفہ نے - جمادین ابوسلیمان کے حوالے سے میر روایت نقل کی ہے۔ ابرا تیم خفی فرماتے ہیں:

روایت مل کی ہے۔ ابرائیم حقار ماتے ہیں:

'' جب آزاد شخص کنیز کو طلاق ویدے 'توہو طلاقوں کے ذریعے وہ کنیز بائیم حقوق کنیز کو طلاق ویدے 'توہو وطلاقوں کے اسے چیش آتا ہوتو اس کی عدت ڈیڑھ ماہ ہوگی اور وہ گورت اس وقت تک حلال ٹیمن ہوگی 'جب تک وہ دو سری شادی کرنے کے بعد (بیوہ یا طلاق یا فتر ٹیمن ہوجاتی)

اور اگر غلام اپنی بیوی کو طلاق ویدے اور وہ گورت آزاد ہو تو وہ گورت آزاد ہو تا ہوتوں گا سکی عدت گئیں جو گی آتا ہواور اگر اے چیش نہ آتا ہواؤ تا تھا وار اگر اے چیش نہ آتا ہواؤ تا تا ہواور اگر اے چیش نہ آتا ہواؤ تو

<sup>1231</sup> التحرجه محمدين المحسن الشيباني في الآفار ( 426) في النكاح بساب الزوج يتزوج الامة ثم يشتريها -المداور 12878) في الطلاق باب عدة الامة -وابن ابي شبية 82/5 في الطلاق بساب مافالوافي العبلتكون تحنة الحرة والحرثكون تحته الامة -كم طلاقها؟

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثارفرواه عن ابي حنيفة ثم قال محُمد وبهذا كله ناخذ الطلاق والعدة بالنساء وهو قول ابو حنيفة\*

امام تحدین حسن شیبانی نے میدوایت کتاب 'الآ فار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوضیف روایت کیا ہے' تجراء م محرفر ماتے میں: ہم ان تمام صورتوں کے مطابق فتر کی وہتے میں' طلاق اور عدت میں خواتین کی حیثیت کا اعتبار ہوگا' امام ابوضیفہ ؟ مجھی بھی تول ہے۔

> (1262) - سندروايت: (أَبُو تَحنِيفَةٌ) عَنْ حَمِيْدِ بُنِ قَيْسِ الْاَعْرَجِ عَنْ رَجُلٍ يُدُعلى عَبَّادُ بَنُ عَبُد الْمَحِيْدِ عَنْ آبِي ذَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

من روايت: أَلِّهِ كُو تُسْتَأْمُو وَالنَّبِّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ رَلِيّهَا مِنْ رَلِيّهَا

امام ابوطنیف نے جمید ہن قیس اعرج -عباد بن عبدالمجید ناکی آیک شخص کے جوالے سے بیروایت کفل کی ہے - حضرت ابوذر ڈاٹنٹیز روایت کرتے ہیں: نبی اکرم تُلٹیٹی نے ارشاد فرمانی ے:

ہے۔ ''کواری ہے اس کی مرضی معلوم کی جائے گی اور شیبہ عورت اپنے ولی کے مقالبے میں اپنی زات کے بارے میں زیادہ چن رکھتے ہے''۔

حافظ طلحہ بن مجمد نے بیروایت اپنی 'مسند''میں۔ ایوعبداللہ تھر بن نظار عبدالعویز بن عبداللہ بن عبیداللہ ہاشی۔ یکی بن نصر بن حاجب قرش کے حوالے امام الدھنیفہ رفائف سے دوایت کی ہے۔

(1203) - سندروايت (أَبُو ْ حَيِيفَةَ) عَنْ حَشَّادٍ عَنْ الْمُو ْ عَيْفَةَ) عَنْ حَشَّادٍ عَنْ الْمِرْاهِيَّمَ قَالَ:

مُعْنَى رَوْايت: فِسَى السَرِّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْحَتَانِ
مَمْلُو كُتَانِ فَوَطِئَ الْحَدَاهُمَا فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَطَا
الْاحُوى حَتْى يَمْلِكَ فَرْجَ الَّتِي وَطِيءَ عَبْرِهِ بِنِكَاحٍ
الْاحَةَ مِنْهُ وَانَ كَانَتَا الْحَتْنُ الْحَلْقَا امْرَاتُهُ فَوَطِهَ
الْاحَةَ مِنْهُمَا فَلْيَحْتَزِلُ إِمْرَاتَهُ حَتْى تَعْتَدُ الْاَمَةُ فِنْ مِنْ
مَائِهِ وَآنَ الْمَاءَ يَعِينَ الْحَيْضَ

امام الوطنيف ف- حماد بن ابوسليمان كے حوالے سے بير روايت فقل كى ہے- ابرا تيم خفى فرماتے ہيں:

''ایب الحض جس کے ہاں دو کنیزیں ہوں جو بہن ہوں اور دو وہ وہ کرنے ہیں ہوں اور دو وہ وہ ہو بہن ہو بہن ہوں اور دو وہ دو سری بہن کے ساتھ صحبت کر لے تو اب یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ دو سری بہن کے ساتھ صحبت کر نے دوہ اس کنیز کی شرمگاہ کا مالک فکاح یا فروخت کے ذریعے کی دوسر شخص کوئیس بنا دیتا 'حس کنیز کے ساتھ میں صحبت کر تا دہا ہے اور اگر کی شخص کے ہاں دو بہنی ہوں جو بھر دو اپنے سے ایک اس کی بیوی ہو اور (دوسری اس کی کنیز ہو) چھردہ اپنے اس کی بیوی ہو اور (دوسری اس کی کنیز ہو) چھردہ اپنے اس کی بیوی ہو اور (دوسری اس کی کنیز ہو) چھردہ اپنے اس کی بیوی ہو اور دوسری اس کی کنیز ہو ) چھردہ اپنے اس کی بیوی سے اس دیت کے ساتھ صحبت کر لے تو دہ اپنی بیوی سے اس دیت تک

<sup>(1283)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثاور 459)في النكاح:باب مايكره من وطء الاختين الامتين وغير ذالك-وسعيس منصور في السنن195/1(1728)

جدا رے گا جب تک کنیز بہن این عدت نہیں گرار لین، جو (عدت)اس كے نطفے كے حوالے سے ہوگئے "۔

(اخرجه )الاهام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ الا في خصلة واحدة لا ينسغي له ان يطا امراته اذا وطيء اختها حتى يملك فرج اختها غيره بنكاح او ملك بعدما تستبرء بحيضة وهو قول ابو حنيفة\*

امام محد بن حسن شیانی نے بیروایت کتاب" الآ اور" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفہ سے روایت کیا ہے مجرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

البة ایک صورت کا معاملہ مختلف ہے: آ دئی کے لئے بیمنا سبنیں ہے کہ جب آ دی نے کئے عورت کی بہن کے ساتھ صحبت کی ہواتو وہ اس عورت کے ساتھ بھی صحبت کر لئے جب تک وہ اس عورت کی بھن کی شرحگاہ کا مالک کسی دوسر مستحفص کو نکاح' یا ملکیت ک دجہ نے بیس بنادیتا' اوراس سے پہلے وہ ایک جیف کے ذریعے اس کا اعتبراء کرے گا' امام ابوطیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

(1204)-سندروایت: (اَبُوُ حَینِفَةً) عَنْ الْهَیْجَم عَنْ امام البوطیف نے - پیٹم کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے- حضرت عمر الفظافر ماتے ہیں:

''اگر د دہبنیں جو کنیز ہوں اور ایک شخص کے ہاں ہوں اور وہ ان میں ہے ایک کے ساتھ صحبت کر لے تو وہ دوسر کی کے ساتھ اس وقت تک صحبت نہیں کرسکتا جب تک وہ اس کنیز کی شرمگاہ کا ما لک کسی دوسرے کونہیں بنادیتا جس کنیز کے ساتھ وہ صحبت کرتا

مَثَّن روايت: آنَّهُ قَالَ فِي الْاَمَتَيْنِ الْاُنْحَتَيْنِ يَكُونَان عَنْدَ الرَّجُلِ يَطُّا إِحْدَاهُمَا آنَّهُ لَا يَطَّا الْأُخُرى حَتَّى لِمُلِكَ فَرْجَ الَّتِي وَطِيءَ غَيْرُهُ

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب 'الآ خار 'میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ڈائٹنڈ سے دوایت کیا ہے۔ ا 1205) - مندروایت: (أَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوطنيف في المام الوطنيف في المال كوالي بير

1234) إخبرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثاور 640) في الشكاح: بماب ممايكره من وطء الاختين الامتين وغير ـ ك-رعبدالوزاق( 12733)في المطلاق: باب الجنع بين ذوات الارحام في ملك اليمين -وابن ابي شيبة 169/4في النكاح: باب \_ رحل يكون عناه الاختان مملوكتان فيطأهماجميعاً-وسميدين منصور (1727)-والبيهقي في المنن الكبري 165/7 120. اخترجه محمدبين الحسن الشيباني في الأثار (461)في النكاح: ياب مايكره من وطء الاختين الامتين وغير ذالك-- رزاق (12748)في الطلاق باب الجمع بين ذرات الارحام في ملك اليمين -مامعناه؟

''ابراہیم تخی اس بات کو مکروہ قرار دیتے ہیں کہ آ دفی ایس کنیز اوراس کی بنٹی یااس کی بہن یااس کی پھوپھی یااس کی ڈیے کے ہاتھ (صحبت کریے)

متن روايت: آنَّهُ كَانَ يَكُمَّ وُ أَنْ يَنْطَأَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَابْنَتَهَا وَأُخْتَهَا أَوْ عَمَّتُهَا أَوْ خَالَتَهَا وَكَانَ يَكُرُّهُ مِنَ الإمّاءِ مَا يَكُرَهُ مِنَ الْحَرَائِرِ

وہ کنیزوں کے حوالے ہے بھی وہی چیز مکروہ قرار دیتے میں'جوآ زادعورتوں کے حوالے ہے مکروہ قرارد سے ہیں'۔

> (اخسوجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة كل شيء يكره من النكاح يكره من الاماء الا خصلة واحدة يجمع من الاماء ما احب ولا يتزوج فوق اربع حرائر واربع من الاماء وهو قول ابو حنيفة\*

امام گھر بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب'' الآ ٹاز' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو حفیفہ ہے روایت کیا ہے کیم ام محرفر ماتے میں جم اس کے مطابق فتو کی دیتے میں امام ابوطنیفہ کا بھی بھی آول ہے۔

ہروہ چیز جو نگاح کے حوالے سے مگروہ ہوؤہ کنیزوں کے حوالے سے بھی مگروہ ہوگی۔

البية ايك صورت كاحتم مختلف ہے: اور وہ ہير كہ آ د كی جنتی جائے نیزیں بیک وقت رکھ سکتا ہے لیکن ایک ہی وقت میں ووج و آ زادخوا تین یا چارکنیزوں سے زیادہ خواتین کے ساتھ شاد کی نہیں کرسکتا۔ امام ابوضیفہ کا بھی بھی آول ہے۔

(1286) - سندروایت: (اَیُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ سَلْمَةَ بْنِ امام ابوطنیف نے -سلہ بن کہیل -متورد بن احف کے كُهَيْل عَنْ الْمُسْتَوْرَدِ بْنِ الْآخِنَفِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن

> مَتَن روايت: أنَّ رَجُلاً ٱتَّاهُ فَلَقَالَ إِنِّي تَزَوَّ جُتُ وَلِيْ لَدَةً لِعَمِّمَ فَوَلَدَتُ مِنِّي وَاتَّهُ يُرِيْدُ بَيْعَ وَلَدِي مِنْهَا فَقَالَ كَذَبَ لَيْسَ لَهُ ذَٰلِكَ \*

حوالے ہے حضرت عبد اللہ بن مسعود ہلاتھ کے بارے میں ۔ روایت نقل کی ہے:

'' ایک شخص حضرت عبدالله بن مسعود خالفته کے یاس آیا اور بولا: میں نے اپنے بچا کی کنیز کے ساتھ شادی کر لی اس نے میرے بچے کوچنم دیا 'اب میرا چیا اس کنیز سے ہونے والے میرے ملٹے کو فروخت کرنا حابتا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رفانتخذنے فر مایا: وہ غلط کہتا ہےاہے اس بات کا حق جانسل

حافظ محمد بن مظفر نے بیروایت این 'مسند' میں – ابوھن محمد بن ابراہیم بغوی – ابوعبداللہ محمد بن شجاع کنی کے حوالے ہے اس

بيخيفه بروايت كاب

۔ ابو عبد اللہ حسین بن مجمدین خسرونے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - ابو فضل احمد بن حسن بن خیرون - ابوعلی حسن بن احمد بن شرقی این - ابولفیر احمد بن اشکاب - عبد اللہ بن طام ر - اساعیل بن تو بیقز ویٹی - مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو حضیف سے روایت کی

-انہوں نے بیروایت مبارک بن عبدالجبار حیر فی -ابو تھر جو بری-حافظ تحرین مظفر کے حوالے سے امام ابوحنیف سے روایت کی

(واخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ من ملك ذا رحم محرم فهو حر وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام ٹھر بن حسن نے بیروایت کتاب''الآ ثار'' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام ٹھر ' استے میں : ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں' جو شخص کسی محرم رشتہ دار کا ما لک بن جائے گو اس کا رشتہ دار آ زاد شار ہوگا 'امام بوضیفہ کا بھی کہی قول ہے۔

1287 > سنرروايت زابُوْ حَنِيفَةً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ وَمَادٍ عَنْ وَمَادٍ عَنْ وَرَابُوْ وَمَنِيفَةً

سُنَّنَ رَوَايِتَ: إِذَا طَلَقَ الْاَمَةَ زُوْجُهَا طَلَاقاً يَمْلِكُ لَرَّجُعَةَ فَإِنْ أَعْمِقَتْ فَمِلَّتُهَا عِلَّةَ الْحُرَّةِ وَإِنْ كَانَ لِرَّجُعَةَ فَإِنْ أَعْمِقَتْ فَمِلَّتُهَا عِلَّةَ الْحُرَّةِ وَإِنْ كَانَ لِرُوحُ لا يَمْلِكُ الرَّجُعَةَ فَاعْمِقَتْ فَمِلَّتُهَا عِلَّةً

امام ابوصنیف نے حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سید روایت نقل کی ہے۔ ابرا تیم خونی فرماتے ہیں:

'' جب کمی کنیز کواس کا شوہر ایسی طلاق دے دے جس میں وہ رجوع کرنے کا حق رکھتا ہوتو اگر وہ کنیز آزاد ہو جائے تو اس کی عدت آزاد مورت کی مائند ہوگی اور اگرشو ہر کواس سے رچوع کرنے کا حق نہیں تھا اور چھروہ کنیز آزاد ہو جاتی ہے تواب اس کی عدت ایک کنیز کی عدت کی طرح ہوگی'۔

> «اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام تھرین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے پھرامام کے نہ ہے۔ میں :ہم اس کےمطابق فتر کی وہتے ہیں امام ابوطیفہ کا بھی بھی تول

امام الیوهنیف ف - زیادین علاقه عبدالله بن حارث کے حوالے سے سردوایت آخل کی ہے - حصرت الدوموی اشعری سالٹو

الله المنقدم في (1281)

1215) قىلىنىدە فى (1215)

روایت کرتے ہیں: نی اکرم مالیا نے ارشادفر مایا ہے: "متم لوگ نكاح كرو! تا كدافوائش نسل بوفتيامت كرد. میں دوسری امتوں کے سامنے تہماری کثرت پر فخر کا اظہار کروی

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: متن روايت تَمَنَا كَحُوا تَنَاسَلُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمُمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

يَجُوْزُ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ صَنَعَهُ

حافظ طبی بن گھرنے بیروایت اپنی''مسند'' میں احمد بن گھر بن صعید مجھر بن احمد بن بارون - ابن ابوغسان - ابویکی حمانی کے حوالے سے امام ابوحذیفہ رکائٹیڈ سے روایت کی ہے۔

(1289)- سندروايت (أَبُو ْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام الوصنيف في - تمادين الوسليمان كي حوالے = ي ابر اهيم: روایت فقل کی ہے: مُثَنُّ رُوايت: آنَّهُ قَالَ فِي الشُّكْرَانِ يَتَزَوَّ مُ قَالَ

"ابرائيم تُخفئ نشخ ميں مد موث شخص كے شادى كرنے ك بارے میں فرماتے میں: اس كا مركام واقع خار موكا مجووه كري

(اخرجه)الأصام تحصد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ الا خـصـلة واحدة اذا ذهب عقله من السكر فارتد عن الاسلام ثم صحا فقال ان ذلك كان منه بغير عقل قبل ذلك منه ولم تبن منه امراته وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے' کھرا، ا محرفرماتے ہیں:ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

البنة ايك صورت كالحكم مختلف عيد جب نشخ كي وجه سي وي كي عقل رخصت بوجائ اوروه اسلام كوچيوز كرم مذبو جائية پھرٹھیکہ ہوجائے اور پیر کیج: اس سے میططی اس وقت سرز د ہوئی' جب اس کے ہوٹن وحواس رخصت ہو چکے تھے' تو اس کی ہیر بات قبول کی جائے گی اوراس کی بیوی اس سے جدانہیں ہوگئ امام ابو*حنیفہ کا تھی ہ*ی قول ہے۔

(1290)- سندروايت: (أبو تحييفة) عَنُ إسماعِيلُ المام الوضيف ني- اساعل بن اميكل - معيد بن الدم

بُنِ أُمِيَّةُ الْمَكِّيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي سَعِيْدِ الْمُقْبِرِي مَتْبِرُي كَوالْ الله المُولِيةِ الْم (1289) اخرجه محمد بن الحسن النسياني في الآثار (442) في النكاح: بياب نزويج السكران- وعدالرزاق ( 1230 ت الطلاق باب طلاق السكران -وسعيدبن منصور في السنن270/1103)

(1290)اخوجه محمدين الحصن الشبياني في الآثار (396)في النكاح إياب هايحل للعيدمن التزويج -وابن ابي شبية 75/4 ع. الفكاح: باب من كره ان يتسرى العبد عمر ظاففا فرماتے ہیں:

عِي مِن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ قَالَ: صن روايت: لا يَعِدلُ فَرْجُ الْمَمْلُوْ كَاتِ إِلَّا لِمَنْ \_ عَ أَوْ وَهَبَ أَوْ تَصَلَقَ أَوْ اعْتَقَ يَعْنِي بِذَٰلِكَ المنشلة ك

"مملوکه ځورتو ل ( یعنی کنیروں ) کی شرمگاه صرف اس څخص ك لئ طلال موتى ب جوفروفت كرما ب لين ببركما ب، صدقه كرتاب ياآزادكرتاب ان كى مرادمملوك تفا-

حافظ حسین بن مجر بن خسرونے میدوایت! بن ''مند'' میں-ابوفطل احمد بن خیرون-ابوعلی بن شاؤان-ابونصراحمد بن اشکاب - میدانلہ بن طاہر قزوین - اساعیل بن توبیقزوین- تحدین حسن کے حوالے سے امام ابوحذیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے سیروایت ابوسعدا حمد بن عبدالجبار علی بن ابوعل - ابوقاسم بن خلاج - احمد بن محمد بن معیدها فظ-جعفر بن محمد -حسن : ن صالح - ابرا ہیم بن خالد- بوسف بن بعقوب صفائی کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

امام محدین حسن شیبانی نے بیردایت کتاب'' الآ ثار''میل نقل کی ہے' نہوں نے اس کوامام ابوحذیفہ ہے روایت کیا ہے۔ حسن بن زیاد نے بیروایت این ''مند'' میں' امام ابوصنیفہ ڈاٹھٹا سے روایت کی ہے۔

مشن روايت: رُخِيصَ فِني نِكَاحِ الْأَمَّةِ لِمَنْ لَا يَجِدُ خُوْلاً وَلِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ وَجَعْلُ الصَّبْرِ خَيْرًا مِنْ بكاح الآمة

1291) - سندروايت: (البور حينيفة) عَنْ عَمْرو بن المام الوضيفة في عمروبن وينار - جابر بن زيد كاوالي قِيْفَادِ عَنْ جَابِرِ بُن زَيْدٍ عَنَّ ابْنِ عَبَّاسِ رَهِي اللهُ عَيْدِوايتُ فَل كَي ب-حضرت عبدالله بن عباس الله فالمرات

"جو شخص (آزاد مورت) کے ساتھ شادی کرنے کی گنجائش نہیں رکھتااورا ہے اپنی ذات کے حوالے سے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو حضرت عبداللہ بن عماس بڑھٹنائے اے کنیز کے ساتھ شادی کرنے کی رخصت دی ہاور بدفر مایا ہے کہ کنیز کے ساتھ شادی کرنے کے مقالے میں صبر کرنازیادہ بہتر ہے'۔

حافظ طلحہ بن محد نے مدروایت اپنی 'مند' میں علی بن محر بن عبید -محر بن عثان - بشر بن ولید - امام ابو لوسف قاضی کے الے سامام ابوطنیفہ والتی استروایت کی ہے۔

امام ابوصنيف نے - حمادين ابوسليمان - ابراہيم تخفي كے العالى المردايت: (البور حَنِيفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

. 125 )اخرجه البيهقي في السنن الكبراي 773/7 في الشكاح: باب ماجاء في نكاح اماء المسلمين -وعبدالرزاق ( 13102)في ــــــاق باب نكاح الامة على الحوة -وسعيدبن منصور في السنن (739)-وابن ابي شيبة 453/3(16052)في النكاح :باب الرجل عارح الامة-من كرهه؟

ا (1251 /اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 453)-وابن ابي شيبة (523/7 1608) في النكاح: باب في الرجل ماله من م المسند (1492)-والمند 33/6-وابن راهويه في المسند (1492)-والبخاري (302)ومسلم

حوالے سے بیروایت تقل کی ہے:

" نبی اکرم عظی این ازواج میں ے کسی کے ساتھ ماشت كر ليتے تھے (يعنى جم كے ساتھ جم ملا ليتے تھے ا حالانكه وه غاتون اس وقت حيض كي حالت ميس بموتي تخيس' -

مُعْنَ روايت زَانَّ النَّبِيعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ بَغْضَ أَزْوَاجِهِ وَهِيَ حَائِضٌ \*

(1293) - مندروايت : (أَبُورْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِمُ قَالَ.

متن روايت: إنِّني لَالْعَبُ عَلَى بَطْنِ الْمَرْاَةِ حَتَّى ٱقْضِيَ شَهٰوَ تِي وَهِيَ حَائِضٌ \*

ا مام محمد بن حسن شیانی نے بیردایت کتاب" الآ ٹار"میں لقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطیفہ جیسی سے روایت کیا ہے۔ امام ابوطیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے ب روایت افل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

"بعض اوقات میں اپن بیوی کے بیٹ کے ساتھ اُنْفَكِيلِياں كرتا رہتا ہوں تا كه اپنى شہوت كوادا كرلول عالائكه وه غورت اس وقت حیض کی حالت میں ہوتی ہے'۔

امام محمد بن حسن علياني في بدروايت كتاب" الآثار" من نقل كي إنهول في السام الدوطيفية المنتقة سي روايت كيا --امام ابوصيفەنے-كثير رماح اسم كوفى - ابوؤ راغ - حضرت عبدالله بن عمر الفي كاعوالے بيدوايت تقل ك عبد الله تعالى في ارشاوفر مايات:

"تہاری دویاں تہارے کھیت ہیں تم اپنے کھیت میں

( حضرت عبدالله بن عمر ظافلنا قرماتے میں: ) اس ہے م بیے کہ خواہ آ کے کی طرف ہے آؤ یا پیچھے کی طرف سے آؤ خواہ ایک کروٹ ہے کروٹیا دوسری ہے کرو۔۔

(1294)-مندروايت: (أَبَّ تَحْنِينُفَاةً) عَنْ كَثِينُ الرَّمَّاحِ الْاَصَةِ الْكُوْفِيِّ عَنْ آبِي ذَرَّاعٍ عَنْ ابْنِ عُمَوَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

متن روايت: فِينَ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ بِسَاؤُ كُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرُثُكُمْ آنِّي شِنْتُمْ

قُبُلاً وَدُبُرًا فِي الْمَآتِي عَزُلاً وَضِلَهُ

(293)(2)-وابردارد(273)-وابن ماجة(635)

(1294) احرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار ( 451)-و إس ابي شيبة 16670 (16670 إلى النكاح في قوله تعالى :(اب ا حرث لکم)

<sup>(1293)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 454) - وابن ابي شيبة (524/3 (16819) قبلت: وقيداخوج احب 132/3- ومسلم و302)- والتومدي (2977)- والطحاوي في شرح معاني الآثار 38/3عن انس فقال رسول الله صلى الله عليه وسم اصنعواكل شيء الاالنكاح

ی فظ طحیہ بن گلہ نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں۔احمد بن گلہ بن سعید تعدا نی۔جعفر بن گلہ بن حسن قبیبی زعفرانی۔ سبل بن عثمان [ور) شحیہ بن مروان (اور) ابراہیم بن موکی' ان سب حضرات نے۔وکیج بن جراح کے حوالے سے' امام ایوعنیف سے روایت کی

مافظ ابوعبداللہ حسین بن محمد بن خسر مبلخی نے بیردایت اپنی ''مند'' میں - ابغضل احمد بن خیرون - ابعکی بن شاذان - قاضی انسر احمد بن اشکاب-عبداللہ بن طاہر قرو بنی - اساعیل بن تو بہتر و بنی - محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت ک

1295)- سندروایت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المَ المِضِفِ فِ - حماد بن الوطیمان - ابراجم خُق کے فرائے مِنْ عَبْدِ اللهُ مِنْ مَشْفُورْ وَضِیَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَلِي حوالے سيروايت عَلَى كى ہے - حضرت عبدالله بن معود فَاللهُ قُلُ: فَرِائِحَ بَنِ: فَرَائِحَ بَنِ:

کوجنم دے دیں۔

(اخورجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة اذا طلقت او مات عنها زوجها فولدت بعد ذلك بيوم او اقل او اكثر انقضت عدتها وحلت للرجال من ساعتها وان كانت في نفاسها \*

ا مام محرین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآفار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوحنیف سے روایت کیا ہے' پھرامام اور فرمات ہیں: ہم اس کے مطابق فق کی دیسے ہیں امام ابوحنیف کا بھی بھی آفول ہے۔

جب تورت كوطال قى جوجائيا اس كاشو برانقال جوجائيا اورده اس كه بعد ايك دن بعد أياس مستم عرض بعد أيان ياده عنه أن ياده عنه أن ياده عنه أن يعد أيان المستحد المست

اس وفت نفاس کی حالت میں ہو۔

مُتْنَ رُوايت: إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ إِمْرَاتَهُ ثُمَّ اسْقَطَتْ سَقَطًا قَقَدُ إِنْقَصَتْ عِلَّتُهَا"

امام ابوصیف نے -جماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بہ روایت نقل کی ہے- ابرا ہیم تختی فرماتے میں: '' جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیدے اور پھر اس عورت کے ہاں تامکمل چکہ بیدا ہوتو اس عورت کی عدت پوری ہو

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة كن لا يكون السقط عندنا سقطاً حتى يستبين شيء من خلقه شعر او ظفر وغير ذلك فاذا وضعت شيئاً لم يستبن خلقه لم تنقض به العدة وهو قول عن أبي حنيفة

جائے گی"۔

امام محمد بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب'' الآخار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابو حدیف سے روایت کمیا ہے مجمرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فنو کل دہیتے ہیں امام ابو حذیفہ کا بھی بھی تو ل ہے۔

تا ہم جارے نزد مک ناکلمل پیدا ہونے والا بچراس وقت تک ناکل شار ہوگا 'جب تک بالول' ناخنوں وغیرہ کے حوالے سے اس کی تخلیق کے آٹار نمایاں نہیں ہوجاتے لیکن آگر عورت کی ایسے بنچ کوجنم دے جس کی تخلیق کمل نہ ہوئو تھراس کی پیدائش کی وجب عورت کی عدت ڈیم نہیں ہوگی امام ابوصنیفہ کے حوالے سے بہی قول مقول ہے۔

## ٱلْبَابُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُوْنَ فِي الطَّلاَقِ

چوبیسواں باب: طلاق کے بارے میں روایات

1287)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

مَ اللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِّيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَ

جب نبی اکرم عظام نے سیدہ سودہ نظاماً کو طلاق دی گو آپ نے فرمایا بتم عدت شار کرد۔

ہے-حضرت جابر طالشنا بیان کرتے ہیں:

ابو مجر بخاری نے بیروایت - زکریا بن میچی نیشا بوری - حسین بن بشر بن قاسم - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-معسمہ بن ورقاء کے حوالے سے اما ابوطنیفہ نے روایت کی ہے۔

حافظ طلحہ بن مجد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں علی بن تخد بن عبید احمد بن عبید الله الله الم بن حفص - انہوں نے اپ والد ک حد لے - ابراتیم بن طبہان کے حوالے ئے امام ابوعنید رفائن کے روایت کی ہے۔

امام الوطنيف نے - حماد بن الوسليمان - ايرانيم تخفي كے حوال بن الوسليمان - ايرانيم تخفي كے حوال بن مسعود باللغظ كے بارے ميں مير بات نقل كى ہے:

امام ابوحنیفہ نے - ابوز بیر کے حوالے سے بیروایت نقل کی

'' انہوں نے ''ظہر خِف'' کے مقام سے بیوہ عور آق ل کو واپس کروا دیا تھا جو اپنی عدت کے دوران کچ کرنے کے لئے روانہ بور کی تھیں۔۔۔ 1298 - سُرروايت (الله تَخِيفُة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَالِمُومُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

مَنْ روايت: اتَّهَ كَهانَ يَرُدُّ الْمُفُوفِّي عَنْهُنَّ رَوَالْجُهُنَّ مِنْ ظَهْرِ الْحَيْفِ يَخُرُجُنَ حَاجَّاتٌ فِيُ غُدَةً\*

حافظ حسین بن محد بن خسر و بلخی نے پر دوایت اپنی ''مسند''میں - ابوقاسم ابن احمد بن مگر بن مگر - عبدالله بن حسن - عبدالرحمٰن بن \* - محمد بن ابراتیم بن خیش - محمد بن شجاع محمد کی جسس بن زیا و کے حوالے سے امام ابوصیفہ ڈٹائٹوئٹ سے دوایت کی ہے۔

1257) اخرجه الحصكفي في مسندالامام (288)-و البهيقي السنن الكبرى 297/8

1239) خرجه مسحم لدين المحسن الشيساني في الآلسار ( 512)-وايسن ابني شينة 162/4 (18858)- وعبسدالمرزاق - 32 (12085)-وصعيدين منصور في السنن 1342/358/1)-والبيهقي في السنن الكبري 436/7 صن بن زياد نے بيدروايت اپني دمند 'ميں امام ابوصنيفه رفائنز سے روايت كى ہے۔

(1299)- مندروايت: (أَبُو ْ حَدِيْهُ فَةَ) عَنْ أَبِسى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُوْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - تَّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَسَلَّمَ:

مُتَن روايت: صَا بَسالُ ٱقُواهٍ يَسَلَعُبُونَ بِحُدُوْدِ اللهِ تَعَالَى يَقُولُ قَلْ طَلَقَتُكِ قَدْ رَاجَعْمُكِ\*

امام ابوطیفہ نے۔ ابواسحاق۔ ابوبرد و۔ ان کے والد ت حوالے سے بیروایت نقل کی ہے: نجی اکرم مختلف نے ارشار فرمایا:

''لُوَّلُول کُوکیا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ لقائی کی مقرر کروہ ہوں کے ساتھ کھیلئے لگ جاتے ہیں اور کوئی آ دی (اپنی بیوی ہے اپ کہتاہے: میں نے تہمیں طلاق دی میں نے تم ہے رجوع کیا''۔

الوثقه بخاری نے بیروایت -صالح بن اپوری -ابوعبداللہ بن ابوبکر بن ابوضیقہ -غمر بن ابوحاتم بن نصر بصری -غیر بن عیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ رکائٹونٹ روایت کی ہے۔

> (1300)- سندروايت: (أَبُوْ حَيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسِ النَّحْعِيِّ:

مُعْسَرُ روايت: آنَّهُ آلَى مِنْ إِضْرَاتِهُ ثُمْ عَابَ عَنْهَا خَمْسَةَ اللهُ إِنَّهُ قَلْمَ فَرَقَعَ عَلَيْهَا فَخَرَجَ عَلَى اصَحَابِهِ وَيَلْهُ وَرَاْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً قَالُوا اصَبْتَ مِنْ اصَحَابِهِ وَيَلْهُ وَرَاْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً قَالُوا اصَبْتَ مِنْ فَلَاتَ اللهُ تَكُن آلَيْتَ مِنْهَا قَالَ بَلَى قَالُوا اللهِ تَعْمَوْنَ قَلْ بَانَتْ مِنْكَ فَالُوا اللهِ عَلْمَ مَحِدُوا عِنْدَهُ شَيْئًا فَالُ طَلَقُوا اللي عَلْمَ اللهُ بَيْ وَسُعُونَ قَلْ بَانَتْ مِنْكَ فَالُ مَلْهُ فَاللهُ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَالِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَ

امام ابوطیف نے - حماد بن ابوطیمان - ابرائیم تعلی ت حوالے ت - عبدالله بن آئی کی ب است کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ

<sup>(1299)</sup> اخرجه الحصكفي في مسندالامام (291)-وابن حيان ( 4265)-وابن ماجةر 2017)في اول الطلاق والبيهي في المرير 322/7 الكبرئ 722/201

<sup>(1300)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 538) - وعبدالرزاق 459/6 (1167) في الطلاق : باب الرجل يجهل الا. حتى ينصيب اسرائه أو لايصيب-وابن ابي شيبة 132/4 (1855ه) - وسعيدين منصور في السنن 35/2 (1933) - والبطير الى ع الكبير 9640) 383/9

گیروه اوگ حفرت عمدالله بن مسعود دفافتا کی پاس گئے اور ان کے سامنے بیصور تحال ذکر کی او حضرت عبدالله بن مسعود دفافتا نے اس شخص کو مید ہلا ایت کی کدوہ ای بیوی کے پاس جائے اور اس سے بیا تند ہو چگی ہے گئیروہ اس عورت کوشادی کا پیغام بیجو قوہ صاحب اپنی بیوی کے پاس آئے اور اس ان انون کو بیتا یا کدوہ اپنی فرات کی زیادہ مالگ ہے گئیران صاحب نے اس خاتون کوشادی کا پیغام بیجوا اور پھر چاندی کے صاحب نے اس خاتون کوشادی کا پیغام بیجوا اور پھر چاندی کے چند مشقال کے توش اس سے شادی کر گئی ۔

• • • • • • • • • • • •

حافظ حسین بن گھر بن خسرہ بخی نے بیروایت اپنی ''مند' میں -ابوقاسم بن احمد-عبداللہ بن حسن-عبدالرحمٰن بن عمر-محمد بن نبائیم بغوی-محمد بن شجاع-حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوحذیفے سے دوایت کی ہے۔

حسن بين زياد نے بيروايت اپني "مسند" ميں امام ابوصنيف رحمه الله سے روايت كى ب\_

. 1301)- سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْهُمَّةَ) عَنْ عَطِيَّةَ نَعْوُفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ:

مَّن روايت: طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنَتَان وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَان \*

امام ابوضیفہ نے معطیہ تونی کے توالے سے میدوایت طل کی ہے - حضرت عبد اللہ بن تحریق روایت کرتے ہیں: تبی اکرم علی نے ارشاوفر مایاہے:

''کنیز کودی جانے والی طلاقیں دوموں کی اور اس کی عدت دوچیش ہوگئ'۔

\*\*\*---

الوثر بخاری نے بیروایت -صالح بن ابوریج -عبراللہ بن ابوبکر بن ابوضیہ احمد بن ثر میں - ہارون بن حمید - فعنل بن عیمینہ کے حوالے سے امام ابو حقیقہ (افغانے روایت کی ہے۔

امام الدهنیف نے حمادین الدسلیمان کے حوالے سے مید روایت نقل کی ہے۔ ابرا تیم تختی فرماتے ہیں: . 1302) - سندروايت زابُو خَيِيْفَةً، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ (بَرَاهِيْمَ آلَةُ قَالَ:

/1301 الخرجه ابن ماجة ( 2079)في الطلاق باب في طلاق الامة وعدنها-و البيهقي في السنن الكبيري 369/7في الرجمة: باب تندخلاق العبد-ومالك في الموطار50)في الطلاق ;باب ماجاء في طلاق العبد

( 1302) اخرجنه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 498)-و ابن ابن شيبة 1799/8(1793) )في الطلاق باب في الرجل يكت خلاق امر أنه-وعبدالرزاق 11434/413/6/119-ابن حرم في المحلي بالآثاو/454هي الطلاق-وسعيدين منصور 286/1 (1185 باب أرجل يكتب بالطلاق امرته

متن روايت: إذَا كَتَبَ الرَّجُلُ بطَلاَق إِمْرَاتِهِ إِنْ آتَىاكَ كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنْ ضَاعَ الْكِتَابُ أَو بَدَا لَـهُ أَنْ لَّا يَبْعَتَ بِهِ فَلَمْ يَصِلُ إِلَيْهَا فَلَيْسَتْ بِطَالِق وَإِنْ كَتَبَ آمًّا بَعْدُ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَهِي طَالِقٌ أَتَاهَا أَوْ

"جب كو كي تحض اين بيوى كوطلا ق تحرير كرك و ع كرجب ميرے ياس تمبارا يد ملتوب آئے تو حميس طلاق ہے اور بھروہ مكتوب ضائع بوجائ بإمردكوبه مناسب للكركده وعورت كوپيغام ن بجوائے اور وہ مکتوب عورت تک نہ کافئے سکے تو اس عورت کو طابا آ نبیں ہوگی کیکن اگر مرد نے پر ککھاہو:امابعد!تمہیں طلاق ہے تواس عورت کوطلاق ہوجائے گی خواہ وہ مکتوب اس تک پہنچے یا نہ پہنچے'۔

حافظ حسن بن محمد بن خسر و نے بیر دوایت اپنی ''مسند''میں – مبارک این عمبدالجبار حیر فی –ابومنصور محمد بن عمان –ابو مجمر احد بن جعفرین حمدان تنطیعی -بشرین مویٰ -ابوعبدالرحمٰن مفری کے حوالے سے امام ابوصیفہ ڈاکٹنٹو سے روایت کی ہے۔

(1303)-سندروايت: (ابرو حنيفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

امام ابوصیفے نے - ہمادین ابوسلیمان کے حوالے سے -ابراہیم مخفی ہے ایسے فض کے بارے میں نقل کیاہے: ''جواین بیوی کو ہے کہتا ہے: اگر اللہ نے حایا' توحمہیں تین

طلاقیں ہیں تو ابرائیم تخفی فرماتے ہیں: یہ کھے بھی شار نہیں ہو گا عورت كوطلاق وا تعنهيں ہوگئ "۔ منتن روايت: فِي رَجُلٍ قَالَ لِإِصْرَاتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ رَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا

(اخرجه) الامام محمد محمد بن حسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد وبه ناخذ اذا كان موضولاً بمشئية قدمه او اخره\*

المام كدين حن رحمه الله تعالى في بيروايت كتاب الآثار بين نقل كى بئانهول في اس كوامام الوضيفد روايت كياب يج امام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی دیے ہیں۔

> (1304) - سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَن حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ الْآسُودِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

امام ابوحنیفہ نے - تماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تخعی -اسود کے حوالے ہے سیّدہ عائشہ بنی خاتا کا میں بیان تقل کیا ہے: "الله ك رسول في جميس اختيار ديا تفائق جم في

(1303) احرجه محمدين المحسن الشبياني في الآشار ( 514)-وابن ابي شيبة 84/4 (18016) في الطلاق -وعبدالرز أفي 3/389(11327)- ابن حزم في المحلى بالآثار 485/9في الطلاق

(1304)اخرجه محمدين التحسن الشيباني في الآثار( 546)-والبخاري (4962)و (4963)في الطلاق: باب من خير ازواجه-ومسلم ( 1477)في الطلاق: باب التخيير-واحمد 45/6-والدارمي في السنن 85/2 (2274)في البطلاق: باب لي الخيار -والترمذي 474/3 (1179)-وعبدالرز الى11/7 (11984)-ابن ابي شيبة 59/5 صَ روايت: حَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ﴿ فِي الرَّمِ تَلْقُلُ كُوافِتِيا ركراها أو اس جيز كوطلاق شارفيس كيا

رَّسَلَّمَ فَاخْتَرُنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ طَلاقًا

الوقع بخارى نے بيددايت عباس بن عوزي تفطان مروزي في بن مهاجر-ابوعاهم كے حوالے سے امام ابوطنيف روايت كى ہے۔ حافظ حمین بن ٹھر بن خسرو پی نے بیردوایت اپن''من'' میں - ابوطالب بن پوسف- ابوٹیر جو ہری - ابو بکر ابہری - ابوٹرو بہ " الٰ - ان كے دا داعمر و بن ابوعمر و - محمد بن حسن شيبانی كے حوالے \_ امام ابو حفيف سے روايت كى ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوقاسم بن احمد بن عمر عبداللہ بن حسن خلال عبدالرحلٰ بن عمر حکیہ بن ابرا بیم – کیر بن شجاع –حسن بن الاركانوالے سے امام الوحليف سے روايت كى ب\_

حسن بن زیاد نے بیروایت این 'نمٹ' میں' امام ابوحنیفہ ہے روایت کی ہے۔

ا مام خجد بن حسن نے اسے اپنے میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوا مام ابوصنیفہ بڑافٹاؤ ہے روایت کیا ہے۔

1305) - مدروايت : (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادِ عَنْ بْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

امام الوحنيف نے - حماد بن ابوسليمان کے حوالے ہے بہ ردایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

"جب آدمی عورت کے جسم کے کسی بھی حصے کا مالک بن جائے (لیعنی وہ عورت اس کی کنیز بن جائے ) تو نکاح فاسد ہو جائے گا اورا گر عورت شوہر کے کسی جھے کی مالک بن جائے تو بھی نكاح فاسد بوجائے كا"۔

مَّنَ روايت: إذَا صَلَكَ الرَّجُلُ شَيْسًا مِنُ إِمْوَ أَيِّهِ فُسَدَ النِّبِكَاحُ وَإِذَا مَلَكَتُ شَيْنًا مِنْ زَوْجِهَا فَقَدُ فَسَدَ النِّكَاحُ

حافظ مسین بن محمد بن خسرونے بیردوایت اپنی 'مسند''میں-ابوحسین مبارک بن عبدالجبار میں کی-ابومصور محمد بن محر بن عثان-ا پر ہرا تھ بن جھنر بن جمدان قطیعی - بشر بن موی - ابوعبدالرحمٰن مقر کی کے دوالے سے امام ابوطیف والفائل سے دوایت کی ہے۔ امام الوحنيفه نے - حماد بن ابوسليمان - ابراہيم تخعي - اسود

1306)-سندروايت: (أَبُو تَحنِيفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَاهِيْمَ عَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا:

کے حوالے سے بیر روایت تقل کی ہے - سیّدہ عائشہ صدیقہ المعان كرتي بن: " نی اکرم شای نے جب سیدہ سورہ خاتا کو طلاق دی

مَشْن روايت: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه رَسْمَ قَالَ لِسَوْدَةَ حِيْنَ طَلَّقَهَا إِغْتَدِيْ \*

تھی اُتو ان سے پیفر مایا تھا: تم عدت گزار نی شروع کرو (یا تم عدت كايام تنتي كرنا شروع كرو)"- ابو تھر بخاری نے بیردایت - جمر بن ابراہیم بن زیادرازی - عمر و بن حمید - سلم بن سالم کے حوالے سے امام ابوطیفہ طافیقت روایت کی ہے۔

> (1307)- مندروايت: (البُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً:

> متن روايت: أنَّ الْمُولِي فَيْثُهُ الْجَمَاعُ إِلَّهُ أَنْ يَكُونَ بِهِ عُذُرٌ \*

امام الوحنيف نے - تهاد بن الوسليمان - ابراتيم مخفی كے حوالے سے بدروایت نقل كى ہے - عاقد فر ماتے ہیں:

الا ایل او كرنے والے شخص كا رجوع يہ ہوگا كہ وہ صحب كر لئے اگرات كوئى مذرالاتق ہولة كلم شلف ہوگا (اس صورت میں زبائی بھی رجوع كیا جا سكتا ہے)''

حافظ مسین بن محر بن خسرو نے بیروایت اپنی اسٹ میں۔ احمد بن طی بن محد خطیب عمل بن احمد بن خطیب علی بن رجید۔ حسن بن رضیق محمد بن محمد بن حص سالح بن محمد حماد بن الدھنيذ کے والے سامام الدھنيد شافخت وايت کی ہے۔

امام الوطنيف في - حماد بن الوطيمان - ابراتيم خلق - أيك ( نامعلوم ) تنفس كي وال ي - حضرت عبدالله بن ممر بيات كل بارك بين بديات فل كى ب

'' انہوں نے اپنی میوی کوچش کے دوران طلاق و نے دئے سخی اس حوالے سے ان پر اعتراض کیا گیا تو انہوں نے اس خاتون سے رجوع کر لیا 'جب وہ خاتون اس جیش سے پا سے ہوئی' جس میں انہوں نے اسے طلاق دی تھی تو انہوں نے اس طلاق کوشار کیا تھا' جو انہوں نے اس وقت اس خاتون کو دی آئے جب دہ خاتون جش کی حالت میں تھی''۔ (1308)- سندروايت: (أَبُو ْ حَيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِنْوَاهِيْمَ عَنْ وَجُلِ عَنْ ابْنِ عُمَّوَ:

مَعْن روايت: اتَّـهُ طَـلَـق إمْراتَهُ وَهِي حَائِصٌ فَعِيْبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَرَاجَعَهَا فَلَمَّا طَهُوَّتُ مِنُ حَيْضَتِهَا طَـلَّـقَهَا فَاحْتَسَبَ الطَّلَقَةُ الَّيِيُ كَانَ ٱوْقَعَ عَلَيْهَا وَهِي حَائِصٌ \*

ابوٹھ بخاری نے بیردوایت عبداللہ بن ٹکہ بن عبداللہ نہروانی -سلیمان بن فضل - داؤ دابن اسر - حماد بن ابوضیفہ کے حوا سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

(1307) اختوجه الحصكتي في مسدالامام ( 310)-وعبدالوزاق 462/6 (11677) و (11677) في الطلاق- وسعيد بن مشتر س السنل 54/2 (1901)-ابن ابي شيبة 135/4 (18589)

(1308) اخرجه الحصكفي في مستدالاهام ( 290) و ابن حيان ( 4263) و احمد 54/2 و النصائي /137 في الوال العام و (1308) و 2/212 باب الرجعة و الدارقطني 7-4 و الطيالسي ( 1853) و إن ابن شبية 32/5 و مسلم ( 1471) (2) في الطلاق: باب تحر طلاق الخائض و الطحاوي في شرح معاني الآثار 5/33 (واخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ لا نبرى ان يطلقها في طهرها من الحيضة التي طلقها فيها ولكنه يطلقها اذا طهرت من حيضة اخرى\*

ا مام تھے بن صن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اے امام اوصنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام مجھ قرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی وہے ہیں۔

ہم یہ کھتے ہیں: آ وی کورت کو اس کے قیطن کے بعد والے اس طیر میں طلاق ٹیمیں دے گا' جس قیض کے ووران اس نے محدت کوطلاق دی تھی بلکہ جب الکھ چین کے بعد وہ مورت یا ک جوجائے گیا تو اسے طلاق دے گا۔

(1309) - سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلَا عَالْمَ عَلَّ عَلَى عَلْمَ عَلَمْ عَلَّ عَلَى اللّهِ عَلَى

مُمْنُ رُوايت: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِقَ إِمْرَآتَهُ لِلمُنْنَةِ تَوَكَهَا حَنِّى تَحِيْضَ وَتَطْهُرُ مِنْ حَيْطَتِهَا ثُمَّ بِطَلِقُهَا تَطْلِيْقَةً مِنْ غَيْرِ جَمَاعٍ ثُمَّ يَتُرُكُهَا حَتَى نَنْقَضِى عِثْنَهُا وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَلَانًا عِنْدُ كُلِّ طُهُرٍ تَطْلِقَةً حَتْمَ يُطَلِقَهَا ثَلاثًا

امام ابوطنیفہ نے -حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے بید روابیت نقل کی ہے- ابراہیم مختلی فرماتے ہیں:

''تم بیل سے جب کوئی شخص اپنی پیوی کوست کے مطابق طلاقی دینا جائے ہے اس خورت کو چھوڑ دے گا پیہاں تک کداس کو جیض آ جائے چھروہ میں آ جائے چھروہ اس کے ساتھ ہوت کے ساتھ ہوت کے ساتھ ہوت کے ساتھ ہوت کا جہاں تک کداس نہ کی عدت گزر جائے 'لیکن اگروہ جائے ہوت کو بیاں تک کداس دے گا اور ہر طہر کے وقت ایک طلاقی دیدے گا' یہاں تک کدوہ دے گا اور ہر طہر کے وقت ایک طلاقی دیدے گا' یہاں تک کدوہ یوری بین طلاقیس دیدے گا' یہاں تک کدوہ ایوری بین طلاقیس دیدے گا'۔

امام محدین مین شیبانی نے بیروایت کتاب الآ اور میل قتل کی بنانہوں نے اس کوام ابوطیف روایت کیا ہے۔ 1310) - مندروایت: (اَبُو صَنِیفُفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطیف نے - جمادین ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ

روایت آن کی بے ابراتیم تحقی فرماتے ہیں: سن روایت: اِذَا اَرَادَ السَّرِّجُ اُلُ اَنْ يَنْطِيِّقَ اِلْمُراْتَهُ "جب کونی شخص اپنی صالمہ یوی کوسنت کے مطابق طلاق حاجِلَ لِلسِّنَّةِ فَائِنْطَلِقُهُمَا عِنْدُ عُرَّةِ کُلِ هَلالِ" دیے کاارادہ کریے دورم کہاں کے جاند کے ساتھ اسطلاق دیگا'۔

(1309) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (462) - وابن ابي شبية 4/5 في الطلاق : باب مايستحب من طلاق السنة - وكيف ح - وعبد الرزاق 301/6 (10921) في الطلاق : باب السارة ق-وابن حزم في السحلي بالآثار 401/9 في الطلاق

. 1312) اخترجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار( 464)-وابن ابي شيئة /58; 17743) في التشلاق: ماقالوافي التحامل كيف نسته " (اخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه كان ياخذ ابو حنيفة اما في قولنا طلاق الحامل للسنة طلقة واحدة في غرة الهلال او متى شاء ويتو كها حتى قضع حملها وكذلك بلغنا عن حسن البصرى (و) جابر بن عبد الله وبلغنا نحو ذلك عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهم\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اے امام ابوطیفہ سے روایت کیا ہے' پھراء م محمد فرماتے ہیں: امام ابوطیفان کے مطابق فقو کیا دیا کرتے تھے۔

تا ہم ہماری پیرائے ہے: حاملہ تورت کوطلاق دینے کا سنت طریقہ میں ہے: آ دمی مہینے کے آغاز ٹین یا جب جا ہے ایک لیک طلاق دیدے اور کیم اور کیم رہنے دیئے بیمان تک کیدہ توورت نے کوجنم دیدے۔

حسن بھری کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ چھنے اس کی ما نندروایت ہم تک بیگی ہے اوراس کی ما نندایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود خلاف کے حوالے ہے ہم تک بیٹی ہے۔

> (**1311**)- *سندروايت* (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَشَّادٍ عَنْ اِنْرَاهِنَّهَ:

> مُعْنَ رُوايت: أَنَّ سُبِيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْاَسْلَمِيَّةَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَلَدَثُ لِحَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ يَوْمًا فَسَمَرَ بِهَا الْبُوْ السَّنَايِلُ فَقَالَ لَهَا تَزَيَّنْتِ وَتَصَنَّعْتِ تُعْرِيْدِيْنَ الْبُاءَةَ تَكَلَّ وَرَبِ الْكَفْيَةِ حَتَى يَبُلُغَ أَقْصَى الْآجَلَيْنِ فَاتَتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَذَبَ أَبُوْ السَّنَابِلُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ

. امام الوطيف في - حماد بن الوسليمان - ابراتيم تحق ك حوالے بير دوايت قال ك ب:

\*\*---\*\*

حافظ این خسر و نے بیروایت اپنی' مسند'' میں - ابوغنائم بن ابوعثمان - ابو سین بن زرتو میہ - ابو بهل بن زیاد - حامد ہن سیر بغوی - بود ہ کے حوالے سے امام ابوعنیفیہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت ابوقاسم بن احمد بن عر-عبداللہ بن حسن عبدالرحمٰن بن عر-محمد بن ابرا جیم -حمد بن شجاع عجم ۔حسن بن زیاد کے حوالے سامام ابوضیف سے روایت کی ہے تا ہم انہوں نے پیالفا ظافل کیے ہیں:

ولدت بعد وفاته بمبع عشرة ليلة الحديث\*

"اس خاتون نے اپنے شوہر کے انتقال کے 17 دن بعد بچے کوجنم وے دیا"۔

انہوں نے بیروایت احمد بن علی بن مجمد خطیب محمد بن احمد خطیب علی بن ربعید حسن بن رشیق مجمد بن حمد بن حفص –صالح بن مجمد حماد بن ابوصیفہ کے حوالے سے امام ابوصیفہ ہے کہلی روایت کے الفاظ کے مطابق نقل کی ہے۔

امام الیوطنیفہ نے - علقمہ بن مرشد - سعید بن میتب کے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے:

حفرت عبدالله بن عمر ﷺ روایت کرتے ہیں: نی اکرم نلﷺ نے ارشاوٹر مایا ہے:

''لعان کرنے والے دونوں افراد ( لینی میاں بیوی ) مجھی اسمیر نہیں ہو سکتے ہیں''۔ (1312)-سنرروايت: (أَبُوْ حَينِفَةَ) عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْرُقِهِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ

اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ. وَسَلَّمَ:

متن روايت: المُتلاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ البَدَّا

\*\*\*---

ا بوگھہ بخاری نے بیروایت محکر بن منذر بن معید ہروی - احمد بن عبداللہ کندی اورا ہرا تیم بن جراح - ابوسعید کے حوالے سے امام ابوطیفہ سے روایت کی ہے۔

(1313) - سندروایت: (اَبُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ حَشَّاهٍ عَنْ اللهم الدونید نے - حماد بن الوسلیمان کے حوالے سے بیر روایت فَل کی ہے-ابراہیم فَتی بیان کرتے ہیں:

عردہ من مغیرہ نے قاضی شرق کو پیغام بھیجا عود وان دنوں کوفہ کے امیر نظے انہوں نے قاضی شرق سے دریافت کیا: ایک شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے: جمہیں طلاق بتہ ہے تو قاضی شرق نے بتایا کہ دھنرے علی بن ابوطالب ڈائٹواسے میں طلاقیں شار کرتے تھے جبکہ دھنرے عمر ڈائٹواسے ایک طلاق شار کرتے تھے اور رہے کتے تھے کہا کی صورت عمی مرد کو تورت کے ساتھ درجوع کرنے کا حق مَنْ رَوَايت: أَنَّ عُورَدَة بُنِ الْمُعْفِيْرَةَ أَرْسَلَ إِلَى خُريُحٍ وَهُوَ آمِيْرٌ عَلَى الْكُوْفَة فَسَالَهُ يَقُولُ الرَّجُلُ إِنْ مَرَاتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ الْبَثَةَ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بُنُ آبِي طَالِبٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً وَهُوَ ٱمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا رَضِي اللهُ عَنْهُ يَجْعَلُها وَاحِدَةً وَهُوَ آمُلَكُ بِرَجْعَتِهَا فَقَالَ عُرُوةٌ بُنُ الْمُجِنْرَةِ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ قَالَ شُرِيْتُ

[1312] اخرجه البيهشي في السنن الكبري 7/409-ومسلم (1493)عن ابن جبير حين ابن عمو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - حسابكماعلى الله-احدكماكاذب-لاسبيل لك عليها-والبخاري (5312)-وابن حيان (4287)

1313) اخوجمه محمد بن المحسن الشياني في الآثار (497) - وعيد الرزاق 356/6 (11176) في المطلق باب طلاق البنة العلاق البنة والبرية الخلية والحرام - وسعيدين منصور في السنن 1/429/ 1664م، 1824

ٱخْبَرْتُكَ بِمَا قَالَا فَقَالَ عُرُوَّةٌ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَزَمْتُ عَلَيْكُ لِمَا قُلْتَ فِيهَا قَالَ شُرَيْحٌ أَرَاهُ قَدْ خَوج مِنْهُ الطَّلَاقُ وَقَوْلُهُ ٱلْبَنَّةَ بِدُعَةٌ فَنِيَّتُهُ عِنْدِ بِدُعَتِه فَإِنْ كَانَ ارَادَ ثَلَامًا فَفَلامًا وَانْ كَانَ اَرَادَ وَاحِدَةً فَهِ احِدَةً بَائِنَةٌ وَهُوَ خَاطِبٌ

ثُمَّ قَسَالَ اِبْسَرَاهِيْمُ وَقَوْلُ شُرَيْحِ اَحَبُّ اِلَتَّى مِنْ

عاصل جو گا عروه بن مغیره نے دریافت کیا: آب اس بارے میں كياكت بين ؟ قامني شرك في بتايا: مين في آپ ويه بتادياب جوان دونوں حضرات کی رائے ہے۔عروہ بن مغیرہ نے کہا: میں آپ کوتا کید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس بارے میں اپنی رائے بیان كرين تو قاضى شرح في كبان بي بيتجهتا مون كه طلاق كالفظ كَ ذِر يِعِ تُوطِلا قِ واقْعِ مُوجِائِ كُيُّ البِيتِهُ لَقُطْ ' بِيَهُ ' أَيِكِ البِيالْفُطُ ے جو بعد میں ایجاد ;وا ہے۔ تو ایک صورت میں آ دئی کی نیت کا ا منتبار ہو گا اگر اس نے تین طلاقوں کی نبیت کی ہو گی تو تین طلاقیں شار ہوں گی اور اگر اس نے ایک طلاق کی نیت کی ہوگی تو ایک بائنه طلاق شار ہوگی اب وہ تخص اس عورت کوشا دی کا پیغام دے کر(اس کے ساتھ شادی کرسکتاہے)

(اس کے بعد ابرائیم کعی نے یہ بات بیان کی:) اس بارے میں قاضی شریح کا فتوی میرے نزدیک ان دونوں صاحمان (لیعنی حضرت عمر برالفیزا ورحضرت علی جلافیزا) کے قول کے مقابلے میں زیادہ بیند بدہ ہے۔

حافظ حسین بن مجمه بن خسرونے بیروایت اپنی''مشر'' میں-ابوقائم بن احمد بن عمر-عبدالله بن جسن خلال-عبدالرحم'ن بن عمر-محمد بن ابراہیم -محمد بن شجاع -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو حذیثہ سے روایت کی ہے۔

> انہوں نے اس کونسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصیفہ نرفینڈ سے روایت کیا ہے۔ بْن مُسْلِم الْبَصَرِيُّ وَيُعْرَفُ بِالْمَكِّيِّ عَنْ حَسَن عَنْ عِمْرَانَ بَن حُصَيْن:

(1314)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ إِسْمَاعِيْلَ المام الوصْفِيه نِي - اساعيل بن ملم بصري بوكن (كاتم منسوب کے ماتھ )معروف ہیں ۔حسن (بھری) کے حواب ے بدروایت نقل کی ہے۔ حضرت عمران بن حسین الفناء عال

منن روايت: أنَّ إِمْرَاةً ذَكْرَتْ لِعُمَرَ بُن الْخَطَّاب أيك خاتون في حضرت عمر بمن خطاب بني تنزك ما منه . (1314)اخر جـه صحمدين الحسن الشيباني في الآثار( 493)-و البيهيقي في السنن الكبري 226/7في المكاح: باب اجل العـــ

-وبسعيدين منتصور في السنن 72/2(2010)-ابن ابن شيبة 494/(16486)في البطلاق:بساب مساقسالو الحي امرأة تعس -وعبدالرزاق 253/6(10720)و (10722)في الطلاق: باب اجل العنبن

َ بِسَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ زُوْجَهَا لَا يَغُرُنَهَا فَأَجَّلُهُ حَوْلاً فَكُمُ يَغْرُبُهَا فَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رِحْعَلَهَا تَطْلِيْقَةً بَالِنَةً

بات ذکر کی کداس کا شو ہراس کی قربت حاصل نہیں کر سکتا اقد حضرت فر بیٹیں کر سکتا اقد حضرت فر بیٹیں کر سکتا اقد دہ پھر بھی اس عورت کی قربت حاصل نہیں کر سکا اقد حضرت عرفی فیٹنے نے اس عورت کو اختیار دیا اس عورت نے اپنی ذات کو اختیار کر لیا تو حضرت عمر مرفی فیٹنے نے ان میال بیوی کے درمیان علیحد گی کردادی اور انہوں نے اس چیز کوالیک با تحت طال قرار دیا۔

حافظ طلحہ بن مجدنے بیروایت اپنی ''مسند''میں -احمدا بن مجر-احمد بن حازم-عبداللہ بن زبیر ﷺ کے خوالے سے امام ابوطنیفہ بے روایت کی ہے۔

حافظ حسین میں ٹھر بن خسر دلیٹی نے بیردایت اپنی ''مسند''میں۔ابوفضل احمد بن حسن بن فیرون۔ابوفل حسن بن احمد بن ابرا پیم بنی شاذ ان۔ابوفھر احمد بن اشکاب بخار کی۔عبداللہ بن طاہر قزو بنی۔اساعیل بن توبیقزو بنی۔ محمد بن حسن کے حوالے سے امام یوشیفہ سے روایت کی ہے۔

اورانہوں نے اس کو-ابوقاسم بن احمد بن عمر-عبداللہ بن حسن حافظ-عبدالرحمٰن بن عمر-گھد بن ابراہیم سھمہ بن شجاع -حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوحنیف سے روایت کیا ہے۔

حس بن زیاد نے میروایت اپنی ' مسئد' میں امام ابوحذیفہ سے روایت کی ہے۔

كُورٍ امام الوضيفة نے - ابو بكر ابوب بن ابو تميمه كيسان بقر ك كهوالي سيروايت أقل كي ہے:

حضرت نابت بن قبل بن ثبال رفائل کی اہلیہ نبی اگرم تنظامی کی اہلیہ نبی اگرم تنظامی کی درمت میں حاضر ہوئیں انہوں نے فرض کی ایل اور ثابت ایک خوش میں اور تلتظ نبی اگرم خالفائی نے دریافت کیا: کیاتم اس باٹ کے فیش میں اس سے شلع حاصل کے دریافت کیا: جواس نے تصمیس میر کے طور پر دیا تھا۔ اس خاتون نے موش کی: تی بال ملاحز پر بھی تجھد سے دول گی تو بی اگرم خالفائی

1315)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيهُ فَهَ) عَنْ آبِي بَكْمٍ أَوْبَ بْنِ آبِي تَعِيمُهُ كَيْمَان الْبَصَرِيّ:

مَشْن روا يَتُ : أَنَّ إِمْسَرَاةَ قَابِتِ ابْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ
عَبْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَا
جَسَمُ عَنِي وَقَابِتُ سَقَفٌ أَبِلًا فَقَالَ ٱلتَّمْولِيفِنْ مِنْهُ
حَدِيْ قَتِمِ اللَّهِي أَصْدَقَكَ قَالَتُ آجَلُ وَزِيَادَةً قَالَ الشَّعَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آمَّا الزَّيَادَةً قَلا ثُمَّ اشَارَ
مَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آمَّا الزَّيَادَةُ قَلا ثُمَّ اشَارَ

1335 إاخرجه المحصكفي في مسئد الامام ( 301)-وابن حبان ( 4280)-ومالك في الموطا 564/2في الطلافي باب ماجاء في حصلع-ومن طريق مالك اخرجه الشافعي 5150/2-واحمد433/64-وابوداود( 2227)في المطلاقي باب في المحم -وابن حرو دفي المنتقى (749)-والمبهقي في السنن الكبري 313/7 نے فرمایا: جہاں تک مزیدادا ٹیگی کا تعلق ہے وہ نہیں ہوگی کی آپ نے حضرت ثابت ڈٹٹٹنڈ کو اشارہ کیا (کہ وہ آئیں طائر دے دیئ توانہوں نے ایسان کیا)

حافظ طلحہ بن گذینے بیروایت اپنی' مسند' میں -احمد بن گذین سعید ہمدانی -گھہ بن حسن بزار -گلہ بن عبدالرحمٰن -گھہ بن مغیر و-حکم بن ایوپ کے حوالے سے امام ابوطیفہ سے روایت کی ہے۔

صافظا ابوعبدالندسین بن گذبین ضرونے بیردایت اپنی 'مسند' میں -مبارک بن عبدالجبار صیر فی -حسن بن گذفاری - حافظ تھ ابن مظفر عبدالصمد بن کلی بن احمد - گذبین احمد بن احمد بن احمد بلدی - صافح بن احمد تر ندی - حماد بن ابوهنیفہ کے حوالے ہے ایس ابوهنیفہ ہے دوایت کی ہے ۔

انہوں نے بیروایت اتحد بن علی بن محد خطیب سمجھ بین احمد خطیب - ابوعلی بن ربیعہ حسن بن رطیق - محمد بن حفص - صالح محمد – تها دبن ابوحذیشہ کے حوالے بے امام ابوحذیشہ بے روایت کی ہے ۔

انہوں نے بیردوایت ابوفضل احمدا بن خیرون-ان کے ماموں ابوقلی-ابوعبدالقد بن دوست علاف- قاضی عمر بن حسن اشٹائی-منذ رین محمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے- لیونس بن مکیسر کے حوالے ہے امام ابوضیفہ نے قبل کی ہے۔

قاضى عمراشنانى نے امام ابوطنيفه تك اپنى فدكوره مند كے ساتھ اس كوروايت كيا ہے۔

(1316) - سنرروايت: (أَبُوْ حَيِيْفَةَ) عَنْ جَفَفَرَ بُنِ المام ابوهنف ن - امام بعفر (صادق) بن محد (باقر) - مُحمَّد عَنْ أَبِيهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: المِنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فرمات جن فرمات جن فرمات جن الله عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَاكُ عَنْهُ عَلَاكُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ عَنْ ع

مُتَن روايت: يَن كُحُ الْعَبْدُ زُوْجَتُن وَيُطَلِقُ تَطُلِقَتَين \*

''غلام دوعورتوں کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے اور دوطلا تی۔ دے سکتا ہے''۔

حافظ طعی بن تھر نے بیروایت اپنی "مند" میں-ابوعم اس احدین تھر بن معید-احدین حازم-عبیداللہ کے حوالے سے امام یہ جنیفہ سے نقل کی ہے۔

(1317) - سندروا يت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المَامِ الِوَحْيَد نَ - ابرا يَتِم حَنْ بَن يزير كل - عظامة الله (131) اخرجه محمد مدن الحسالية في الآثار ( 427) - في النكاح : بناب النزوج يتزوج الامة ثم يشتريها او يعنق ويع المعرط 185 (1558) - ابن ابي شيئة 81/5 في النكاح : بناب ما قالو العي المعيد تكون تحده الرحوة او الحرقكون تحده الامت كطلاقها الوعد المراقع ( 1340) 316/1)

(1317)قدتقدم

ابورباح کے حوالے سے بیر روایت نقل کی ہے: حضرت علی بن ابوطالب کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں:

''طلاق کا حکم' خوا تین کی حیثیت کے انتبارے ہوگا' اور عدت کا حکم بھی خوا تین کی حیثیت کے انتبارے ہوگا۔ يَزِيْـدَ الْـمَكِـيِّ قَـالَ سَـمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ اَبِى رَبَاحٍ يَقُولُ:

مُعْن روايت: قَالَ عَلِيَّ بْنُ آبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ اَلطَّلَاقُ بِالنِّسَاءِ وَالْعِلَّةُ بِالنِّسَاءِ

(اخرجه) الاهام محمد بن الحسن في الآثار فرواء عن الاهام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخانه اذا كانت المراة حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث حيض حراً كان زوجها او عبداً وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

امام گھریں میں شیبانی نے بیردایت کتاب''الآ ٹار'' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام اپوصیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام گھرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کل دیتے ہیں' جب مورت آ زاد ہوٹو اس کو تین طلاقیں دی جا کیں گل اور اس کی عدت تین حیض ہوگی خواہ اس کامثو ہر آزاد ہوٹیا غلام ہوٹا مام الوصیفہ کا تھی بھی قبل ہے۔

(1318)- سنرروايت: (اَبُو َ حَنِيقَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَضَّادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

امام الوهنيف تے - حماد بن ابوسليمان كے حوالے سے بير روايت فقل كى ہے - معيد بن جير بيان كرتے ہيں:

الیک مرتبہ میں عبداللہ بن عتبہ کے پاس موجود تھا ایک دریافت کیا: جواتی اوران سے ایسے خض ان کے باس آیا اور ان سے ایسے خض کے بارے ہیں دریافت کیا: جواتی بیوی کو دو طلاقیں دے ویتا ہے پجر دو مریا شخص کے دریافت کی عدت گر ر جاتی ہے پجر دو مور می شادی کر لیتی ہے پجر دو مراشو ہراس کی محت کر دو بال کی رفتی کر دو ایتا ہے پجر وہ دو مراشخص اسے طلاق دے دیتا ہے بیا اس کو چھوڑ کر افتقال کر جاتا ہے پچر پہلا شو ہر عورت کے ساتھ دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے پچر پہلا شو ہر عورت کے ساتھ دریافت کیا: کیا آپ نے اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عتبہ نے بچھ سے دریافت کیا: کیا آپ نے اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر سے دوبار دیا: بی تیس کیان میں دوبار میں حضرت عبداللہ بن عالم کے دوباری کا معرف کے میں اس کے دوباری حضرت عبداللہ بن عباس کا آلگا کو یہ فرماتے ہو کو کا مورم کر دوبات ہے کہ دوباری حضرت کی اس کا دوبا یہ میں طاقوں کو کا مورم کر دوبات ہے کہ دوباری سے بیان طاقوں کو کا مورم کر دوبات ہے کہ دوباری سے بیان طاقوں کو کا مورم کر دوبات ہے کہ دوباری سے بیان طاقوں کو کا مورم کر دوبات ہے کہ دوباری کے بیان طاقوں کو کا مورم کر دوبات ہے کہ بیانہ کی تھوری کیا ہے کہ کو کیا ہے کہ کی تو کی کے بیانہ کی کے بیانہ کی کا مورم کی کردوبی سے دوباری کی بیانہ کی کا مورم کی کردوبی کے بیانہ کی تعبید کی کردوبی کے بیانہ کی کو کی کردوبی کردوبی کے بیانہ کی کردوبی کی کے بیانہ کی کردوبی کے بیانہ کی کردوبی کے بیانہ کی کردوبی کردوبی کے بیانہ کی کردوبی کے بیانہ کی کردوبی کیا ہے بیانہ کی کو کردوبی کی کردوبی کے بیانہ کی کردوبی کی کردوبی کی کردوبی کے بیانہ کردوبی کیا گھوں کی کردوبی کی کردوبی کے بیانہ کی کردوبی کی کردوبی کے بیانہ کردوبی کی کردوبی کی کردوبی کے بیانہ کی کردوبی کی کردوبی کے بیانہ کردوبی کی کردوبی کیا گھوں کی کردوبی کی کردوبی کی کردوبی کی کردوبی کردوبی کی کردوبی کی کردوبی کی کردوبی کیا کردوبی کیا کردوبی کیا کردوبی کی کردوبی کردوبی کی کردوبی کی کردوبی کی کردوبی کردوبی کی کردوبی کرد

<sup>1321)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 467) – وابن ابي شيبة ( 18380 إفي الطلاق باب من قال:هي عنده على طلاق حنيد – وعبدالرزاق (11168) – واليبهقي في السنن الكبري 355/7

عبدالله بن عتب نے کہا: جب تمہاری ملاقات حضرت عبدالله بین عَرِ رُفَاقِهٰ ہے ہوتو ان ہے اس ہارے میں دریافت کرنا۔ راوگن کہتے ہیں میری ما قات حضرت عبدالله بن عمر رفیقی ہے ہوئی میں نے دریافت کیا تو انہوں نے بھی حضرت عبدالله بن عباس فی تھے۔ کے دریافت کیا تو انہوں نے بھی حضرت عبدالله بن عباس فی تھے۔

حافظ این خسر و نے بیے روایت اپنی ' مسند' جس - ابوقاسم بن احمد بن عمر -عبداللہ بن حسن خلال -عبدالرحمٰن بن عمر - محمد بن ابرا بیم -محمد بن شجائی -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوعنیف سے روایت کی ہے۔

(وانحوجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد وبهذا خله كان ياخذ ابو حنيفة اما قولنا فهي على ما بقي من طلاقها اذا بقى منه شيء وهو قول عمر بن الخطاب وعلى بن ابو طالب ومعاذ بن جبل وابي بن كعب وعمران بن حصين وابي هريرة رضى الله عنهم"

امام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب" الاً تار مین اُقل کی ہے انہوں نے اس کوام م ابوطنیف روایت کیا ہے بھر امام محد قرباتے میں : امام ابدونیقدان سب صورتوں میں بری فتو کا دھیتا ہیں۔

تا ہم ہماری بیرائے ہے: باتی رہ جانے والی طلاقوں کی فیاد پر نوواس کے پاس آئے گی 'جکوا کیک طلاقی نیگی ہوئی ہو۔ حضرت ٹمرین فطاب حضرت علی بن ابو طالب ' حضرت معاذ بن جبل حضرت الی بن کعب حضرت عمران بن تصیمت اور حضرت ابو ہمریرہ ڈخائیز کا یکی فتو کی ہے۔

مَّنَ رَوَايِت نِافَا طَلَقَ الوَّجُلُ إِخْرَاتُهُ فُمَّ رَاجَعَهَا الْمَالِقَةِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعَالِقُلْمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى اللْمُعْمِعِي عَلَى الْمُعْمِعِيْمِ عَلَى الْمُعْمِعِيْمِ عَلَى الْمُعْمِعِيْمَ

(اخرجه) الامام محمد ابن حسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ

عدت گزارے گیا'۔

<sup>، 1319)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الأثار ( 467) - وعبدالرزاق 306/6 (10946) في الطلاق: باب الرجل يطلق العراة ت يزاجعها في عمتهائه يطلقها من اي يوم تعتد؟

وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

المام محد بن صن رحمه الله تعالى في بيروايت كتاب الآثار من فقل كي سيّا نهول في اس كوامام الوحنيف بير وايت كياب يتر ا ، مٹھر فر ماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں' امام ابوطنیفہ کا بھی بہی تول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی دمند' میں امام ابوحتیفہ کے آگی کی ہے۔

ا 1320) - سدروايت: (البور حَنِيْفَةً) عَنُ الْحَكَم بن خُنَيْبَةَ عَنْ مِفْسَمِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مستن روايت: أنَّ الْفَيْءَ الْجَمَاعُ وَعَزِيْمَةُ الطَّلَاقِ

إِنْفِضَاءُ أَرْبَعَةَ أَشْهُر \*

''رجوع صحبت كرلے كى صورت ملى جوتا ہے اور طلاق كا پختهٔ عزم ٔ چارمهنے کا گزرجاتا ہے'۔

حافظ طلیہ بن محد نے بیروایت اپنی استد میں علی بن محد بن عبید علی بن عبدالملک بن عبدر بـ امام ابو بوسف قاضی کے جوالے سے امام ابوحنیفہ والفنائے روایت کی ہے

حافظ حسین بن محمد بن خسرو نے بیر دایت اپنی ''مسند'' میں - ابوسعد احمد بن عبدالجبار بن احمد - قاضی ابوقاسم علی بن ابوعلی -وقامم ابن اللائ - الوعهاس احمد بن عقده -عبدالواحد بن حارث فجندي - انبول نے اپنے والد کے حوالے سے - ابراہيم بن مغيره مروزی - محدین مزاهم کے حوالے سے امام ابوضیفہ والفیز سے روایت کی ہے۔

. 1321) - سندروايت: (أَبُوْ حَيِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مُعْنَى روايت فِينَ المرَّاجُ لِي يَتَزَوَّ جُ الْاَمَةُ فَتُعْتَقُ قَالَ لْنَحَيَّــ وَ فَاِنُ اِخْتَارَتُ زَوْجَهَا فَهِيَ اِمْوَاتُنُهُ وَاِنْ الْحَمَارَاتُ نَفْسَهَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَإِنْ مَاتَ وْلَلْهُ اِخْتَارَتُهُ فَلِعِلَّاتُهَا ٱرْبَعَةَ ٱشْهُرٍ وَعُشَرٍ وَلَهَا معشرات وإن صَاتَ وَقَدْ إِخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَعِلْتُهَا لَا ثُ حَيُض وَلَا مِيْرَاتَ لَهَا \*

امام ابوصنیفہ نے - عماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے -ابراہیم کنی سے ایسے تحص کے بارے میں نقل کیا ہے:

امام الوصنيف نے - تھم بن عتيبة - مقسم كے حوالے سے بير

روایت اُقل کی ہے-حضرت عبداللہ بن عباس بھی فرماتے ہیں:

" جو سی کنیزے شاوی کرتا ہے چروہ کنیز آزاد ہوجاتی ہے تَهِ ابراتِيم تَغْيَى فرمات مِين: اس كنيز كوافقيار ديا جائے گا أكر وہ ایے شوہر کوافتیار کرلے تو اس کی بیوی شار ہوگی اور اگراپی ذات گواختیار کر لیتی ہے تو اب مرد کا اس پر کوئی اختیار نیس ہو كَا أَكْرِم ركا انقال بوجائ اور تورت في شوبركوا فقيار كرابا تها تواب اس غورت کی عدت جار ماہ دی دن ہوگی اوراس کوورا ثت میں حصہ ملے گا' کیکن اگر مرد کا انتقال ہو جا تا ہے اور عورت نے ا بنی ذات کواختیار کرلیا تھا' تواس کی عدت تین حیض ہوگی کیکن

1321 الخرجة ابن ابي شيبة 136/4 (1859ه) في الطلاق - وسعيدبن منصور 53/2 (1893 ) - والبيهقي في السنن الكبري 379/7 1321)اخرجــه صحـصه بين المحسن الشبياني في الآثار( 428)في الشكاح إبناب ينزوج الاصة ثـم.بشتويهااو يعنق-وابن ابي تية 168/5في الطلاق: باب ماقالوافي الامة تكون للرجل فيعتقها-تكون عليهاعدة؟

## اے دراثت میں حصیبیں ملے گا''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنيفة رضى الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآخار'' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کواما م الوصنیف روایت کیا ہے' پھرا ہ محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہتے ہیں'امام ابوصنیفہ کا بھی ہی آئول ہے۔

> (1322)- *سندروايت*: (أَبُّـوُ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

مَنْ رَوايت: إِذَا أَعُتَقَتِ الْمَهُمُلُوْكَةُ وَلَهَا زَوْجُ خُتِرَثُ فَإِنْ إِخْتَارَتُ زَوْجَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاجِهِمَا فَإِنْ كَانَ دَحَلَ بِهَا كَانَ الصِّدَاقُ لِمَوُلَاهَا وَإِنْ إِخْتَارَتُ نَفْسَهَا وَلَمْ يَدُخُلُ بِهَا فُرِقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ إِخْتَارَتُ نَفْسَهَا وَلَمْ يَدُجُلُ بِهَا فُرِقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ

امام ابوضیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے یہ روابیت نظل کی ہے- ابرا تیم تخفی فرماتے ہیں:

''جب کی گنیز کو آزاد کردیا جائے اس کا شو بر موجود ہوتا اس کواضیار دیا جائے گا اگر دو اسپیٹ خو ہر کو اختیار کر لیتی ہے تو ہر دونوں اپنے نکاح پر برقر اردین گا گرم دینے خودت کی رخشتی کروالی ہوئی تھی تو مہر کی رقم کنیز کے آتا کو سطے گی ادرا گر عورت اپنی ذات کواضیار کر لیتی ہے اور مردنے اس کی رخستی نہیں کروائ تھی تو ان دونوں میاں بیوکی کے درمیان علیحد گی کروا دی جائے گی اور پھر اس عورت کوکوئی میر ٹیس طے گا'۔

> (اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے میردوایت کتاب''الآ ثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطنیفہ ہے روایت کیا ہے پھرا محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کل دہیے ہیں امام ابوطنیفہ کا بھی کھی تول ہے۔

(1323)-سندروايت (أَبُو تَخِينُفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

امام ابوصیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے -ابراہیم تختی ہے ایس کنٹر کے ہارے میں نقل کیاہے :

(1322) خرجه محصدبين المحسن الشيباني في الآثار (429) في السكاح : باب النزوج يعزوج الامة تم يشنو يها او يعنو -وعبدالرزاق (1304) باب الامة تعنق عندالعبد-واين ابي شيبة 97/5 في الطلاق : باب ماقالو الذي الامةنخير فتختار نفسها (1323) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (430) في النكاح : باب الزوج ينزوج الامة ثم يشنر يها او يعنق- وابن ابي شية (1885ع الطلاق : باب ماقالو الى الامة تكون للرجل فيعنقها - تكون عليها عندة؟

فِيْ عِلَّتِهَا أَنَّهَا تَعْتَلُّ عِلَّهُ الْآمَةِ وَلَا تَرِثُ وَإِنْ طُلَّتُهَا تَطْلِيْقَتَنِ ثُمَّ الْعَقَتُ إِعْتَلَاثُ عِلَّهُ الْآمَةِ

وہ تورت آزاد ہوجاتی ہے تو وہ بیفر ماتے ہیں: دہ کنیز کی عدت کی طرح کی عدت گزارے گی اور وہ وارث میں ہے گی کئیں اگر مرو نے اے طلاق دے دی گیڑوہ تورت آزاد ہوجاتی ہے تو وہ کنیز کی بیعدت گزارے گی''۔

\*\*\*----

(اخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام مجمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب' الاکٹار' میں نظل کی ہے'انہوں نے اسےامام ابو حنیف سے روایت کیا ہے' مجرامام ٹیرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہتے ہیں'امام ابوطنیفہ کا تھی ہیں تول ہے۔

> (1324) – سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِنْوَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ:

مُّ مَنْ رَوايت: انَّهُ طَلَّقَ إِمُرَاتَهُ تَطْلِيْقَةً فَحَاضَتُ خَيْضَةً ثُمَّ إِرْتَفَعَ حَيْضُهَا سَبْعَةً عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ عَنْتُ قَبْلِ انْ تَوِيْضَ غَيْرَهَا فَلَكُو ذَلِكَ عَلْقَمَهُ نِعْلِدِ اللهِ بْنِي مَسْعُو وِرَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ هلِهِ إِمْرَاةً جَسَ اللهُ مِيْرَافَهَا عَلَيْكَ فَكُلُهُ

ں ہی دی ہے۔ امام ابوضیفہ نے - تماد بن ابوسلیمان - ابرا تیم تخفی کے حوالے ہے۔علقمہ کے ہارے میں بدروایت نقل کی ہے:

''انہوں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دیدی اور پھراس عورت کو ایک حیض آیا کچرسرہ ماہ تک اے چیض نہ آیا گچراس کے بعد چیض آنے ہے پہلے اس عورت کا انتقال ہو گیا عاقمہ نے اس صورتحال کا ذکر حضرت عبداللہ بن محدود ڈاٹھٹو ہے کیا تق انہوں نے فرمایا: بیدہ محورت ہے جس کی دراشت کو اللہ تعالیٰ نے تبہارے لئے دوک لیا تھا تو تم اس کو حاصل کراؤ'۔

حافظ حسین بن گذین خسرونے بیروایت -الوقائم بن احمد بن عمر-عبدالله بن حسن خلال-عبدالرحمٰن بن عمر-قحد بن ابرا تیم تھے بن شجاع -حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الاهام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخمة تعتمد بالحيض ابداً حتى تنس من المحيض فتعند بالشهور ويرثها زوجها ما كانت في عدته وهو قول ابو حيفة\*

امام گدین صن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی با انہوں نے اس کوامام ابوطیف سے روایت کیا ب بھرامام کرفرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی وہیتے ہیں۔ وہ عورت اس وقت تک یض کے حماب سے عدت گز ار گی جب تک وہ 131 بابحر جہ محمدین الحسن النسبانی فی الآناور 478)-والبہ فی فی السن الکیزی 419/7-وصیدین منصور فی السنن 1300 ہور (301)-این ابی سببة 173/4 1899، بفی الطلاق -وعبدالرزاق 41108ر 11104) فی الطلاق

تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ

جین ہے مابون نہیں ہو جاتی 'مجھر و مہینوں کے حساب سے عدت گڑ ارے گی'جب تک اس عورت کی تعدت 'پوری نہیں ہو جاتی اسے کامثو ہراس کا داوت ہے گا' امام الوطنیقہ کا تھی کہی تول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپلی 'مند' میں امام ابوضیفہ بھی تخذے روایت کی ہے۔

اولا: میں نے اپنی میوی کو تین طلاقیں دے دی این آہ مسے عبد اللہ بن عباس واقعہ نے فر ملائے کے اللہ اللہ میں اس م

کی ہے اور وہ عورت تہارے گئے حرام ہوگئی ہے جب تھے

تمہارے علاوہ ووسری شاوی (کرنے کے بعد بیوہ یا طلاق ۔

اليس جوجال ہے)

ھافظاطلہ بن گرنے بیروایت اپٹی ''مسند''میں۔احمد بن گھر بن سعید۔حسن بن سلام۔عیسیٰ بن گھر بن حسن-امام ابو سیئے۔۔ نقل کا ہے۔

حافظ کہتے ہیں: امام ابو یوسف نے اس گوامام ابو حنیف سے روایت کرتے ہوئے پیدکہا ہے: - بیٹسبرالقدین ابو مسین -عظاء کے حوالے ہے۔ حضرت ابن عباس ڈائٹٹ منقول ہے (حافظ کہتے ہیں: ) تاہم بہالی روایت درست ہے۔

ا بوعبداللہ حسین بن مجربین خسر وٹنی نے بیردایت اپنی''مسند' میں - ابوُففل احمد بن حسن بن خیرون - ابوغل حسن ، نے شاذان - قاضی ابونفسراحمد بن اشکاب-عبداللہ بن طاہر قرو پی - اسائیل بن تو بیقرو پی احمد بن حسن کے حوالے ہے اسام ٹائٹوزے روایت کی ہے۔

. (1325) اخرجه محصدين العسن الشيباني في الآثار (486)-و الطحاوى في ضرح معاني الآثار 42/2-والبيقتي في أســـ 337/7 337/7 في الطلاق و ايو داو 2002ء (2197)في الطلاق :باب نسخ السراجعة - وعبدالرزاق 397/6 (11352)في الطابق (1326) (1327) اخرجه عبدالرزاق (1227)-و ايمن ابني شيبة/74/4 (1796)-والبيقة في في السنن الكبري 3517 (3195) المعدفة (4479)498/5 و سعيدين منصور 310/1 (13.3 المعدفة (120/1 (2479) والمذافي المطلاق :باب الطلاق في الاغلاق و سعيدين منصور (7417) (13.3 الجدفق المعدفق المسند 120/1 (742)

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

'' برتشم کی دی ہوئی طلاق داقع ہو جاتی ہے' سوائے پاگل کی دی ہوئی طلاق کے''۔

متن روايت: كُلُّ الطَّلَاقِ جَانِزْ إلَّا طَلاَقُ الْمَعْنُوهِ

ا یوعبراللہ حسن بن مجمد بن خسروئے میروایت اپنی 'مسند' میں - ابوسعیراحیہ بن عبدالبجبار - قاضی ابوقاسم تنوقی – ابوقاسم بن مجل ج- ابوعباس احمد بن عقد ہو تھر بن عمر بن عثان حراتی – انہوں نے اپنے والد کے حوالے نیقل کی ہے :

على بن الربيع عَنُ ابيه قال كنت عند ابو حنيفة فسئل عَنْ طلاق السكران فقال حدثنى الهيئم الصير في عَنْ عامر وشريح انهما قالا طلاق السكران جائز فقلت له قال الاعمش عَنْ ابراهيئم عَنْ عامر ابس ربيعة عَنْ على رَضِى اللهُ عَنْ قال كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه \* فقال أبو حنيفة هذا احسن مما في يدنا ثم ذهب الى سليمان الاعمش فساله عن هذا الحديث \*

علی بن رقع اپنے دالد کا بیر بیان نقل کرتے ہیں: میں امام ابوطیفہ کے پاس موجود تھا' ان سے نشخے کے شکار شخص کی دی بوئی طلاق کے بارے میں دریافت کیا گیا' توانہوں نے جواب دیا: پیٹم صیر فی نے عامر شعبی اور تاضی شرح کے بارے میں ہیا باتش کی ہے بید دنوں دھزات فحر ماتے ہیں: نشخے کی حالت میں دگ گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔

میں نے ان سے کہا: اعمش نے اہراہیم تحق کے حوالے ہے عامر بن رہید کے حوالے ہے حضرت علی ڈٹائٹڈ کا پیفر مان نقل کیا ہے: ہرشخص کی دی ہوئی طلاق واقع ہو جاتی ہے البتہ اس شخص کی دی ہوئی طلاق واقعے نہیں ہوتی ،جس کی تقل پر پر دہ ہو۔

تو امام ایو هنیفہ نے فرمایا: جارے پاس جو معلومات ہیں ٹیان سے زیادہ بہتر موقف ہے بھر دوسلیمان اعمش کے پاس گئے اور ان ہے اس روایت کے بارے بیل دریافت کیا۔

> (1327)-سندروايت: (اَبُــُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْهَيْئَـمِ الطَّيْرَفِيِّ عَنْ عَامِرٍ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا قَالَا:

اور قاضی شریح کے بارے میں ہیے بات نقل کی ہے میہ دونوں حضرات فرماتے ہیں: '' نشے کی حالت میں دی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے''۔

امام الوحنيف نے - يشم صرفى كے حوالے سے - عام شعبى

متن روايت: طَلاقُ السُّكْرَانِ جَائِزٌ

ابوعبدالله صين بن محر بن خرو وفي في المام الوطنيفة لك ما القد سند كي ما تحدال كوروايت كياب-

(1328) - سندروايت: (أَبُو ْ حَيْيْفَةَ) عَنْ عَمْرِ و بْنِ الله بَن الله بَن عَبدالله بَنْ عَبْرُ عَبْدُ الله بَن عَبدالله بَن عَبداله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبداله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبداله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبداله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبداله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبداله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبداله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبداله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبداله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبداله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبداله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبداله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبداله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبدالله بَن عَبداله

مسعود والفيخة فرمات بين:

الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّهُ قَالَ: مَنْ رُوايت: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ إِمْرَاتِهِ وَافْقَضَتْ آرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِيْءَ النَّهَا بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيْقَةٍ وَعَلَيْهَا الْعِلَّةُ قَالات حَيْضٌ

''جب کوئی تخف اپنی بیوی کے ساتھ ایلاء کر لے اور بیار ماہ گر رجا کمیں اور مرد نے عورت سے رجوع نہ کیا ہوئو عورت ایک طلاق کے ساتھ بائند ہو جائے گی اور عورت پر عدت گر ارنا لازم

"8"

حافظ طلحہ بن گلدنے بیردوایت اپنی ''مسٹد' میں۔ ابوعہاس احمد بن گلہ بن سعید۔ احمد بن گلہ بن عبیدہ نیشا بوری۔ احمد بن جعفر - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ ابراہیم ابن طہبان کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

ایوعبداللہ خسین بن گھر بن خسر و پلخی نے بیاروایت اپٹی ''مند' میں۔ ابوفعنل احمد بن حسن بن خیرون ۔ ابوظی حسن بن احمد بن ابراتیم ابن شاذان۔ ابونفراحمد بن نصر بن اشکاب قاضی بخاری۔عبداللہ بن طاہر قزو بنی۔ محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو حنیف سے روایت کی ہے' تاہم انہوں نے اس کے آخر میں بیالفاظ ذائد تقل سے ہیں :

بانت منه بتطليقة وكان خاطبها في العدة ولا يخطبها في العدة غيره\*

''وہ ایک طلاق کے ساتھ مرد ہے جدا ہو جائے گی' البتہ اس کی عدت کے دوران وہ اس عورت کوشادی کا پیغام دیے سکتا ہے تا ہم اس کی عدت کے دوران کوئی دوسر اختص اے شادی کا پیغام ٹیس دے سکتا''۔

انہوں نے بیردوایت اپوقاسم بن احمد بن عمر-عبداللہ بن صن طلا ک-ابوعبید اللہ احمد بن مجد بن پوسف-حسین بن بیچیٰ بن عباس -ابوعلی صن بن احمد-ابولفر احمد بن اشکاب حجد بن ربعیہ کے حوالے سے امام ابوحیفیہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوقاسم اوران کے بھائی عبراللہ 'بیرونوں احمدین عمر کےصاحبز ادے ہیں' ۔عبداللہ بن صن خلال -عبد الرحمٰن بن عمر حکید بن ابرا جم حکید بن شجاع ۔حس بن زیاد کے حوالے سامام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیردوایت اپنی ' مسند' عمل المام ابوطیف کے امام محمد بن حسن کے روایت کروہ الفاظ میں بی کفل کی ہے۔ (1329) – سندروایت: (ابّس کو خینیفَقة) عَنْ عَمَّارِ بَنِ المام ابوطیف نے - عمار بن عبداللّٰہ بن یارجہی کوفی نے عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ یَسَارِ الْسُجُهَنِيِّ الْکُوفِيِّ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ اینیه عَنْ اللہِ عَلَیْ اللهِ عَنْدُ یا نے قال کے دوالے ہے۔ حضرت علی بڑا اللہِ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ اینیه عَنْ اللہِ عَنْدُ اللہِ عَنْدُ

(1328)اخسر جمه معصمدبين المحسن الشبيعاني في الآلمار (539)-والبهة فسي فسي السنن الكيسري 789/7-وعيدالبرزاني (11641)454/6)في الطلاق: باب انقضاء العدة -واين ابي شبية 31/4(18537)في الطلاق: باب ماقالوافي الرجل يؤلي من امرأنه فتمضي عدة الايلاء -وسعيدين متصور في السنن 1862(1886)

(1329)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 522)-وابن ابي شيبة 128/4 (18507)-(180508 ) وعبدالوز الر 503/6 (11844)ور (11845)-وابن حزم في المحلي بالآثار (519كفي النجلع ''وہ اس بات کو مکروہ قرار دیتے ہیں کہ عورت کومبر کے طور برجو بكوديا كياتها ال عزياده كرعورت كوضع ديا جائے"۔ تَن روايت: آنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَخْلَعَ الْمَرْأَةَ بِأَكْثَرِ هِمَّا

حافظ طلحہ بن گھرنے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - احمد بن گھر - قاسم بن گھر - ابو بلال - امام ابو لیسف کے حوالے سے امام بوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

ابوعبدالله حسين بن مجداين خسرونے بيروايت اپن "مند" ميں-ابوسعيداحية بن عبدالجبار يرفى- قاضى ابوقاسم تنوفى-ابوقاسم ن ثال ج- الوعباس احمد بن عقده - محمد بن محمد بن عبد الله بن سعيد كندى - عبد الله بن عام بن زراره - ميتب بن شريك كحوال سامام ابوهنیفه سے روایت کی ہے۔

امام ابیحنیفہ نے -علی بن بذیمہ-ابیعبیدہ کے حوالے سے 1330)-سندروايت: (أَبُوُ حَينيُهُ فَهُ) عَنْ عَلِيّ بْن بیروایت نقل کی ہے۔مسروق فرماتے ہیں: بِذَيْمَةَ عَنْ آبِي غُبَيْدَةَ عَنْ مَسْرُوْقِ آنَّهُ قَالَ: مَن روايت: إذَا آلني الرَّجُلُ مِنْ إِمُواتِهِ فَمَضَتْ رَبَعَةَ أَشْهُرِ وَلَمْ يَهِيءَ إِلَيْهَا بَانَتُ مِنْهُ بِتَطُلِيُقَةٍ

"جب كونى تخف اين بيوى كے ساتھ ايلاءكر لے اور جار ماہ گزرجائي اورمرونے عورت سے رجوع ندكيا بوا بواتو عورت ایک طلاق کے ساتھ اس سے علیحدہ ہوجائے گی "۔

ابوعبدالله حسين بن تحد بن خسر و نے بيروايت اپني "مند" ميں-ابوقاسم بن احمد بن عمر-عبدالله بن حسن خلال-عبدالرحمٰن بن تر - گھر بن ابراہیم بن حبیش - محمد بن شجاع بھی -حس بن زیاد کے حوالے سے امام الوصنیفد سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت ایل 'مند' میں' امام ابوطیفه بنالیخ سے روایت کی ہے۔

امام ابوطنیفہ نے -موی بن عقیل -عمرو بن عبید کے حوالے سے بدروایت تقل کی ہے۔ حسن (بھری) فر ماتے ہیں:

'' چو مخص این بیوی کوایک طلاق دیدے اور اس نے میت

تین طلاقوں کی ہوئتو بیا لیک ہی طلاق شار ہوگی''۔

ا 1331) - سندروايت (ابنو حَنِيْفَةَ) عَنْ مُوسى بْن عَفِيْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ:

مَّنَ روايت : أَنَّ مَنْ طَلَّقَ إِمْرَاتَهُ وَاحِدَةً يَنُوي ثَلَاثاً

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی'' مسند' علی - ابو بکر احد بن علی بن علی بن انشید - قاضی قاسم بن کائن - رتھ بن سلیمان وليمان بن رزيع ان دونول في-ابوطيع بلخي في علل كي ب:

1331) اخرجه ابن ابي شيبة 132/4 (18546)-وسعيدبن منصور 52/2 (1889)

1331) اخرجه ابن ابي شيبة 115/4 (18362)عن الحسن

عَـنُ مـوسىٰ بن عقيل قال سالت ابا حنيفة عن رجل طلق امراته واحدة ينوى ثلاثاً قال هي ثلاث فحدثته عن عمرو بن عبيد عن حسن انها واحدة فكان يفتى انها واحدة بعد ذلك.\*

موی بر عثیل بیان کرتے ہیں میں نے امام ابوضیفہ سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا' جوا بی بیوی کوایک طلاق کے تے سے ادراس کی نیت تین طلاقوں کی ہوتی ہے' تو انہوں نے فر مایا : میٹین طلاقیں شارجوں گا۔

میں نے اُنہیں تروین عبید کے حوالے سے بیدوایت سنائی جسن بصری بیفر ماتے ہیں: بیدا یک طلاق شار ہوگی تو اس کے بعد امام ابوضیف یکی فتو کا دینے گئے کہ دوا کیے طلاق شار ہوگا ۔

> (**1332**) - سندروايت: (أَبُّ وَحَيِثَفَةَ) عَنْ مُحَكَّدِ بُنِ قَيْسِ الْهَ مُدَّانِيَّ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ وَعَامِرِ الشَّفْيِيِّ عَنْ الْاَسْوَدِ بْن يَزِيْدَ:

> مُتْنَ رَوايت . آنَ رَجُولاً قَالَ لِإِمْرَا قِ ذُكِرَتُ لَهُ إِنْ عَزَوَجُنُهَا فَهِي طَالِقٌ فَلَمْ يَرَ الْاسُودُ وَلِكَ شَيْنًا وَسَالَ اهْلَ الْمِحَازِ فَلَمْ يَرَوُا وَلِكَ شَيْنًا فَعَزَوْجَهَا وَدَخَلَ بِهَا فَذُكِرَتُ وَلِكَ لِمَعْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَامَرُهُ أَنْ يُعْجَرَهَا أَنْهَا امْلُكُ لِمَعْدِها

ی مدیدن امام ابوصنیف نے محجہ بن قیس ہمدانی - ابراہیم مختی اور بنام شعبی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے- اسود بن پزید نیا ت کرتے ہیں:

'' آلیگ شخص نے ایک عورت کے بارے مٹس میر کہا جس عورت کا ذکر اس کے سامنے مواقعا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ شادی کر کی تو اسے طلاق ہو تو اسود نے اسے کیے تھی تھی۔ نہیں کیا انہوں نے اہل ججاز ہے اس بارے میں دریافت کیا تہ انہوں نے کہا: ان کے زو کہ بھی المی صورت میں پچھے بھی تھیے۔ ہوتا۔ وہ مرداس عورت سے شادی کرکے اس کی رقصتی گزوائشہ ہوتا۔ وہ مرداس عورت سے شادی کرکے اس کی رقصتی گزوائشہ سعود واللہ کے کہ انہوں نے اس مردکو سے جاریت کی گذوائشہ عورت کو بتا دے کہ وہ اپنی فرات کی مالک ہے (لیعنی اسے خید تر ہوگئی ہے)''

ابوعبدالله بن خسروننی نے بیروایت -ابونفل احمد بن خیرون-ابونلی بن شاذان- قاضی ابونفسراحمد بن اشکاب-عبر تشت طاہر قز و بی -اساعیل بن قویت تیز و بی محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوطیفیت روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت وہ بھائیوں عبداللہ اورااوقاسم بیدونوں احمد بن عمر کے صاحبز ادے ہیں۔عبداللہ ابن حسن خلال۔۔۔۔ الرحمٰن بن عمر محمد بن ابراہیم محمد بن شواع۔حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی مسند' میں امام ابوطنیفہ خانفیا سے روایت کی ہے۔

<sup>(1332)</sup> اخرجه محمله بن الحسن الشيباني في الآثار (508)-وابن ابي شيبة ( 17838) في الطلاق باب من كان يوقعه عليه إلم الطلاق اذاوقعت

ظَاهَرَ مِنْ اَمَتِهِ"

امام الوحنيف نے- الوخو يطر بن طريف- ابن الومليك كے حوالے سے بیرروایت نقل کی ہے-حضرت عبداللہ بن عباس دی فیضنا فرماتے ہیں:

"ج وفحص جائے میں اس کے ساتھ مبابلہ کرنے کے لئے تیار ہوں کہ جو خص اپنی کنیز کے ساتھ ظہار کرتا ہے اس بر کفارہ لازم بيس بوتا"۔

(1333) - مندروايت: (أبسو حَسنِيفَة) عَن أبسى حُويُكُو بُن طُرِيْفٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ ابْنِ عَاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ قَالَ: مَنْ روايت: مَنْ شَاءَ بَأْهَلْتُهُ أَنْ لَا كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ

حافظ طلحہ بن محد نے بیدوایت اپنی ''مسند' میں - ابوعباس اجر بن عقدہ - اساعیل بن تماد- امام ابو بوسف قاضی کے حوالے سے امام البوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

اورای سند کے ساتھ- اسدین عمر و کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

اورای سند کے ساتھ - اسد بن عمر و کے حوالے ہے - ابوخو بطر سے براہ راست روایت کی ہے۔

(1334)-سندروايت : (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنُ الْهَيْشَم:

معن روايت: أنَّ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَالَ لِسَوْدَةَ اعْتَاتِي فَقَعَدَتُ لَهُ عَلَى طُرِيْقِ وَقَالَتُ

يًا نَبِيَّ اللَّهِ رَاجِعْنِي فَإِنِّي قَدْ وَهَبْتُ يَوْمِي فِي الْقَسْمِ لِمَائِشَةً فَرَاجَعَهَا"

امام ابوصنيفه ني- بيثم سے ميروايت تقل كى ہے:

" نبی اکرم منافیظ نے سیدہ سودہ فاللہا سے فرمایا: تم عدت گزارنی شروع کرواتو وہ ایک مرتبہ نبی اکرم نگافتا کے راہتے میں میں کی کا اللہ کے نبی! آپ جھے سے دجوع کرلیں میں تقسيم ميں اپنامخصوص دن عائشہ کو ہبہ کرتی ہوں' تو نبی اکرم شاقیق کم

نے اس خاتون سے رجوع کرلیا"۔

حافظ ابوعبداللەھسىين بن مجمد بن خسر وبلخى نے بيروايت! يَنْ 'منه' ميں-ابوسىين على بن قسين بن ابوب بزار- قاضي ابوالعلاء کھے بن علی بن یعقوب واسطی - ابو بکراحمہ بن جعفر بن حمدان- بشر بن مویٰ - ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے ہے امام ابوصیفہ ہے قال

المام ابوضیف نے - زید بن ولید کے حوالے سے میردوایت (1335) - سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ زَيْدِ بن

(1333)اخسرجمه ابويوسف في الأثار 151(697)-والبيققيي في السنن الكبيري 383/7في الظهسار-والدارقطني في -- 3816)191/3 أنى النكاح

1334)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(516)-والحصكفي في مسندالامام (289)-والبيهـقي في السنن الكبري 297/7 واين سعدفي الطبقات 530/8

1335)وسىعيىدېىن مىنىصىور 58/2(1926)-وعبىدالىرزاق/466(11697)عىن ابىن مىسىعودمىوقىوفسا-وابىن ابىي شيبة = 331(18616)عن على موقوفاً نقل کی ہے۔ حضرت ابودرداء ڈھٹٹٹ ٹی اکرم نظافیظ کا بیانرہ ن نقل کرتے ہیں:

''جب کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایلاء کر لے اور پیجہ اسعورت کوطلاق ویدے تو طلاق اور ایلاء دونوں کی مثال گئر دوڑ میں حصہ لینے والے دوگھوڑوں کی طرح ہوگی ان میں سے جو پہلے آئے نکل جائے گاہ دواقع ہوجائے گا''۔ الْوَلِيْدِ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْسُ والم عَنْ اذَا آلَا النَّهُ أَلَا مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ أَنَّهُ ثُمَّ طَلَّقَمَا

مَثْن روايت: إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ إِهْرَاقِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَالطَّلَاقُ وَالْإِنَّلاءُ كَفَرَسي رِهَانٍ أَيَّهُمَا سَبَقَ وَقَعَ

حافظ طلحہ بن گھرنے بیروایت اپنی ''مسند' میں -ابوعباس احمد بن گھرین سفید-منذر بن گھر-ایمن -اپنس بن کمیر - کے خوا ے امام ابوعد بیفتل کی ہے۔

امام ابوصنیف (کے بارے میں بیند کورے:)

''کی فحض ان کے پاس آیا اور بولا: اے ابوطنیفہ است نے آج سے نینڈ پی لی تو مجھے پیٹیس کا سکا کہ کیا میں نے اپنے یوی کو طلاق دے دی ہے یا نمیس دی ہے؟ تو امام ابوطنیف نے اس نے فرمایا: تمہاری یوی تنہاری یوی شار ہوگئ جب تک تم کئے اس بات کا لیقین نمیس ہوتا کہتم نے اس عورت کو طلاق دے وق

راوی کہتے ہیں: پھر وہ خض امام ابوطنیف کے پاس سے انھ کر سفیان قوری کے پاس گیا اور ان سے اس بارے بین دریافت کیا تو انہوں نے دریافت کیا تو انہوں نے دریافت کیا تو انہوں نے دریافت کے اس سے درجوع کر لوگئی اگر تم نے اس سے درجوع کر ما تھیں۔ اور اگر تم نے اسے طلاق بین بہتیا ہے گا اس خض نے انہیں بھی چھوٹ اللہ مشرکیک بین عبداللہ کے پاس آیا اور بولا: اے ابوعبدالرسمن شید نے آج میں فیدال تھیں ہوگئی تو جھے پید نہیں ہے کہ بیس نے اپنے ایک شید طلاق دواور پھر رجوع کر انجوں نے فرمایا: تم جا داور اس توری کے طلاق دواور پھر رجوع کر اؤ پھر وہ خض امام زفر کے پاس آیا طلاق دواور پھر رجوع کر اؤ پھر وہ خض امام زفر کے پاس آیا۔

(1336) - سندروايت (أبُوْ حَنِيْفَةَ)

منن روايت :جاءَ إليه رجلٌ فَقَالَ لَهُ مَا أَبَا حَنِيفَةَ شَرِبْتُ الْبَارِحَةَ نَبِيْدًا فَلا أَدُرِي آطَلَّقْتُ اِمُواَتِي أَمْ لَا فَقَالَ لَـهُ ٱللهَ وَأَةُ إِمْرَاتُكَ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ آنَّكَ طَلَّقْتَهَا قَالَ فَتَرَكَهُ ثُمَّ جَاءَ اللي سُفُيَّانَ الثَّوْرِيّ فَسَالَهُ عَنْهُ فَقَالَ رَاجِعُهَا فَإِنْ كُنْتَ قَدْ طَلَّقْتَهَا فَقَدْ رَاجَعْتَهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَلْ طَلَّقْتَهَا فَلا تَضُرُّكَ الْـمُواجَعَةُ شَيْئًا ثُمَّ تَرَكَهُ وَجَاءَ اللي شَرِيْكِ بُنِ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ شَرِيْتُ الْبَارِحَةَ نَبِينُا فَلَا اَدُرِي اَطَلَّقُتُ اِمُرَاتِي أَمْ لَا فَقَالَ اِذْهَبُ فَطَلِّقُهَا ثُمَّ رَاجِعُهَا ثُمَّ جَاءَ إِلَى زُفَرَ فَسَالَهُ فَقَالَ هَلُ سَالْتَ أَحَـدًا قَبُلِيمُ فَقَالَ نَعَمُ قَالَ مَنْ ؟قَالَ اَبَا حَنِيْفَةَ، قَالَ مَا قَالَ لَكَ ؟قَالَ قَالَ لِي ٱلْمَرْأَةُ إِمْرَاتُكَ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ آنَّكَ قَدُّ طَلَّقُتَهَا آمُ لَا قَالَ الصَّوَابُ مَّا قَالَ لَكَ ثُمَّ قَالَ هَلُ سَالُتَ غَيْرَهُ قَالَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ قَالَ فَمَا قَالَ لَكَ ؟قَالَ قَالَ لِيْ اِذْهَبْ فَرَاجِعْهَا قَالَ مَا أَحْمَنَ مَا قَالَ قَالَ هَلُ سَأَلْتَ غَيْرَهُ قَالَ شَرِيْكُ

يُنْ عَبُدُ اللهِ قَالَ فَمَا قَالَ لَكَ ؟قَالَ قَالَ لِيُ إِذْهَبُ
قَطَلِقْهَا ثُمَّ رَاجِعُهَا قَالَ فَصَحِكَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللهُ ثُمَّ
قَالَ لَآضُرِبَنَّ لَكَ مَكَلاً رَجُلْ تَوضَّا مِنْ مِشْعَبِ
يَسِبُلُ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ قَوْلُكَ طَاهِرٌ وَصَلاَتُكَ تَامَّةُ
حَتَّى تَشْيَهُ قَلَ أَمُو حَنِيْفَةَ قَوْلُكَ طَاهِرٌ وَصَلاقُكَ وَاللهِ عَلَى مُنْ مَعَلَمُ فَإِنْ مَنْ مَنْ نَجَسًا فَقَدْ وَدُتُهُ
حَتَّى تَشْيَهُ فَلَ طَهُرَ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ نَجَسًا فَقَدْ وَدُتَّهُ طَهُرَ وَالْ لَمُ يَكُنُ نَجَسًا فَقَدْ وَدُتَّهُ طَهُرَ وَالْ لَمُ يَكُنُ نَجَسًا فَقَدْ وَدُتَهُ طَهُرَ وَالْ لَمُ يَكُنُ نَجَسًا فَقَدْ وَدُتَهُ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ فَهُ إِغْسَلَهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللهِ عَلَيْهُ وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ فَهُ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ فَهُ إِنْ عَلَيْهُ وَقَالَ اللهُ وَالْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ے اس بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے دریافت کیا: کیا تم

فی جھے ہیا کہ کے سے سرمتلد دریافت کیا؟ اس نے جواب
دیا: تی ہاں۔ امام زفر نے دریافت کیا: کسے؟ اس نے جواب
دیا: امام الو عنیف ہے۔ امام زفر نے دریافت کیا: انہوں نے تمہیں
کیا جواب دیا؟ اس نے بتایا: انہوں نے جھے فرمایا: تمہاری
بیوی تمہاری بیوی شار ہوگی جب تک تم کو اس بات کا لیقین تمیں
بوی تمہاری نے اے طلاق دے دی ہے یا تمیں دی ہے؟ کیرامام زفر نے
دریافت کیا: انہوں نے تمہیں ٹھیک جواب دیا ہے کیرامام زفر نے
دریافت کیا: انہوں نے تمہیں کی جواب دیا ہے۔ امام زفر نے
دریافت کیا: انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا امام زفر نے
دریافت کیا: انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ اس نے کہا: انہوں
نے جھے نے ادام اوراس عورت سے دیوی کرلو۔
دریافت کیا: انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ اس نے کہا: انہوں

امام زفر نے کہا: انہوں نے گئی انچی بات کبی ہے۔ پگر
امام زفر نے دریافت کیا: کیا تم نے ان کے علاوہ بھی کی شے
دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا: شریک بن عبداللہ سے کیا ہوا
امام زفر نے دریافت کیا: انہوں نے جمہدیں کیا جواب دیا؟ اس
نے بٹایا: انہوں نے جمہدے کہا کہ تم جاؤ اور اس عورت کو طلاق
دے دواور پھر اس سے رجوع کر لؤ تو امام زفر بنس پڑے، پھر
انہوں نے فرمایا: بین تمہیں یہ ایک مثال کے ذریعے جھاتا ہوں:
انہوں نے فرمایا: بین تمہیں یہ ایک مثال کے ذریعے جھاتا ہوں:
امام ابوصنیفہ کہتے ہیں: تمہمارا کہڑ اپاک ہے وضوکر لیتا ہے تو
ہو جب تک تمہیں پانی کے تھا کے بارے میں بھین نہیں ہو
جاتا اور مشیاں توری ہے کہتے ہیں: تم اسے دھولوا گروہ نجس بوا تو
باک ہوجائے گا اور اگر نجس نہ ہوا تو اس کی طہارت میں اضافہ ہو
باک ہوجائے گا اور اگر نجس نہ ہوا تو اس کی طہارت میں اضافہ ہو

قاضی ابو کر مجمد بن عبدالهاتی انصاری نے بیروایت اپنی 'مسند' میں۔ ابو سین بن مهندی بالله ابو حفص عمر بن ابراتیم کنانی۔ ابو کر احمد بن عبدالرحمٰن بن فضل وقاق عبداللہ بن ابوب خزاز مقری - معید بن کیجی آیدی - عبدالرحمٰن بن مالک بن مفول - کے حوالے ہام ابو حذیقہ نے قبل کی ہے۔

> (1337)- مترروايت : (أَبُو تحييفَةَ) عَنْ الْهَيفَمِ بْنِ حَبِيْ عَنْ عَامِرِ الشَّغِيقِ:

مَيْنِ رَادِيت : أَنَّ رَجُلاً آتنى شُرِيْت اللهُ إِنِّى مُثَن رَوايت : أَنَّ رَجُلاً آتنى شُريْت اللهُ يَكُفِيْك مِنْ طَلَّقُتُ إِمْرَ آتِيْ عَدَدَ النُّحُوْمِ فَقَالَ لَهُ يَكُفِيْك مِنْ ذلك ثَلاكٌ فَكلاكٌ فَقَالَ بَيْنُ لِي فَيْقِي مَرَّكُ رَاحِلَيْق فَقَالَ إِثْ بِ رَاحِلَتَكَ فَشُدَّ عَلَيْهَا ثُمَّ انْطَلِقْ حَتَّى تَعِلَّ مِوْادِى التَّوْرِيَيْ

امام الوحنيف نے - يکتم بن حبيب - عامر شعبی کے حوالے سے بيدوايت نقل کی ہے:

'' ایک شخص قاضی شرخ کے پاس آیا اور ان سے کہا: میں نے اپنی بیوی کوستاروں کی تعداد میں طلاقی دے دی ہے تو قاضی مشرخ نے اس سے کہا: ان میں سے تین طلاقیں تو تمہارے لئے کھا بیت کر جا کیں گی ۔ اس نے کہا: میرے سامنے بیان کریں کیونکہ میں اپنی سواری چھوڈ کرآیا بیول ٹو انہوں نے فرمایا: تم پی سواری کے پاس جاؤ اور اس پر پالان با نم جو اور پھر روانہ ہو جاؤ بیہاں تک کہتم کا نؤں والی وادی میں ( لیتنی بیہاں سے دور جائر بیہال کی لؤاؤ کرنا۔

ھا فظ طلحہ بن مجرنے بیروایت اپنی قسمتند 'میں - ابوعبداللہ مجر بن تفلد - پشر بن مویٰ - ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے سے امام ابوھنیفہ سے روایت کی ہے۔

. ایوعیدانڈ حسین بن مجر بن خسر و بنگی نے بیروایت اپنی'' مسند'' میں۔ ایونلی حسین بن علی بن ابوب بزار- قاضی ابوالعلاء مجمد بن ملی بن یعقوب واسطی۔ ابو کمراحمد بن جعفر بن حمدان۔ بشر بن موک - ابوعبدالرحمٰن مقر کی کے حوالے سے امام ابوصفیف نے کی ک

امام ایوصنیفہ نے - حمادین ابوسلیمان - ابراہیم کھی - عاقمہ کے حوالے سے بدروایت فقل کی ہے:

ے واسے میروزی من منصور بران فیزاروایت کرتے ہیں। نی

ا کرم طَقُطِّقُ نے ارشاد فرمایا ہے: ''جب کوئی تخص اپنی بیوی سے یہ جہیں الشاتعالیٰ کی مثیت کے مطابق یا اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق یا ایک ایک مثیت جواللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص مواس کے مطابق طارق (1338) - سندروايت زابو حنيفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

إِبْـرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ قَـالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

مُعْن روايت : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِإِمْسَ الِهِ أَنْتِ طَالِقٌ بِمَشِيْنَةِ اللهِ أَوْ يَارَادَةِ اللهِ الْمَشِيَّةُ خَاصَّةٌ لِلهِ تَعَالَى لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلاقُ وَالْوِرَادَةُ يَقَعُ بِهِ الطَّلاقُ \*

(1337)وابن أبي شيبة 64/4(17806) في الطلاق-وعبدالرزاق؟

<sup>(1338)</sup>رواه ابن جزم في المحلى بالآثار 485/9عن ابر اهيم

ہے تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی کین اگر اغظ 
''ارادہ'' استعمال کیا ہوئو اس کے ذریعے طلاق واقع ہوجائے 
گ۔ جب کوئی شخص ہے ہم ہمیں اللہ کی مشیت یا ارادے کے 
مطابق طلاق ہو تو مشیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہاس 
لئے '' مشیت'' کے لفظ سے طلاق واقع نہیں ہوگی اور لفظ 
''ارادے'' کے ساتھ طلاق واقع ہوجائے گی'۔

قاضی الو کر تھر بن عبدالباتی انصاری نے بیردایت-ابو بکرا حمد بن طی خطیب بغدادی محمد بن طی بن احمد مقری محمد بن اسحاق تنظیمی -ابو عامد احمد بن عامد بن احمد بن صافح بلخی -ابوسلیمان جوز جانی محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو عنیفہ نے قل کی

> , 1339) – *سترروايت*:(اَيُسُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَمْوِ وَ بَنِ ذِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مُثَنَّ روايت: إِذَا خَيْسٌ إِلْمُرَاتَّةُ لَهُمَا الْغَيَّارُ مَا دَامَتْ

> > فِيْ مَجْلِسِهَا فَإِذَا قَامَتْ فَالاَ خَيَارَ لَهَا \*

امام ابوصفیف نے حمروین دینار کے حوالے سے بیر دایت نقل کی ہے۔حضرت جابر وٹائٹٹوفر ماتے ہیں: '' جب کوئٹ شخص اپنی بیوی کو اختیار دے دے 'تو عورت جب تک اس مجلس میں بیٹھی ہوئی ہے اس وقت تک اے اختیار حاصل ہوگا' جب دواٹھ جائے گی تو اس کا اختیار باتی تہیں رہے گا''۔

ھافظ مجد ہن مظفر نے بیروایت اپنی 'مسند' میں۔ حسن بن تھرکوئی حسن بن علی بن عفان - ابویجی عبدالحمید حمانی کے حوالے امام الوصفیف ہے ووایت کی ہے۔

ھافظالاعبدالشھین بن تحدین ضروبی نے بدروایت اپٹی ''مسند'' میں۔ ابو سین علی بن ابوب قزاز۔ ابوقاسم عبداللہ بن احمد بن عثان۔ ابو بکر تحدین اساعیل بن عباس دراق۔ اسحاق بن تحدین مردان۔ ان کے والد۔ نصر بن مزاتم۔ ابیض بن اغر کے حوالے سے امام ابو علیف کے فل کی ہے۔

(1340)-سنرروايت: (أَيُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام ابوطيف ف-حاد بن ابوسليمان كوالے ي

، 1339) اخرجه محمدين الحسن التيباني في الآثار (533)-وسعيدين منصورفي السنن 376/1 (1640) بداب: الرجل أمرامواته بيساهسا-والبيهشي في السنن الكبري 437/2 في السخساسع والطلاق: بساب مساجساء في النصليك -واسن ابني شيبة 1810/1810)-عبدالرزاق5/52/2 (1935)

1340) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآفار (474)في الطلاق: باب من طلق ثم راجع -من اين تعتد؟

إِبْرَاهِيْمَ:

مُثْنَ رُواْيِت إِذَا طَلَقَ إِمْرَاتَهُ وَلَمْ يُوَاجِعُهَا وَطَلَقَهَا تَـطُلِيْهُمَّا أُخُوى فَعِلَّتُهَا مِنْ أَوَّلِ التَّطْلِيْقَتِيْ وَإِنْ طَلَقَ ثُمَّ رَاجَعُ ثُمَّ طَلَقَ فَعِلَّتُهَا عِلَّهَ مَوْتِيْفَةٌ

روایٹ نقل کی ہے۔ ابراہیم ختی قرماتے ہیں: ''جب کوئی خش اپتی بیوی کوطلاق دے دے اوراس سے رجوع ند کرے پھرو وال عورت کو دوسری طلاق دے دے تواس عورت کی عدت پہلی طلاق ہے شروع ہوگی کین اگر وہ عورت کو طلاق دینے کے بعداس سے رجوع کر لے اور پھر دوبارہ طلاق

دے دے تواب اس مورت کی عدت فے سرے سے شروع ہوگی اُ۔

(اخبرجمه) الامنام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه "

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآخار' میں اُقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام الوصفیف روایت کیا ہے' مجراما محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام او صفیفہ کا بھی ہیں تول ہے۔

إبراهيم: متن روايت: عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ إِلْمُواَتَهُ قَلَاثاً قَيْلَ أَنْ يَّدُخُلُ بِهَا بَانَتْ بِهِنَّ جَمِيعًا وَكَانَتُ حَرَاهًا عَلَيْهِ حَتْى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرُهُ وَإِذَا قَرَّقَ بَانَتِ بِالْأُولِلِي وَوَقَعَتْ الثَّانِيَةُ عَلَى غَيْرٍ إِمْراتِهِ.

امام البوحنية نے - حماد بن الوسليمان كے حوالے بے ابراہيم تختی ہے الیے شخص كے بارے بير نقل كيا ہے:

ابرائیم کی سے ایسے اس نے بارے اس س ایا ہے:

\*\* جوابی بیروی کو اس کی رقصتی سے پہلے تین طلاقیں دیے
ویتا ہے؛ تو ابراہیم تحقی قرماتے ہیں: وہ ان تمام طلاقوں کے ہمراہ
بائن ہو جائے گی اور وہ عورت اس مرد کے لئے اس وقت تک
حرام دہے گئ جب تک وہ عورت دوسری شادی ندکر لے لئے کی
اگر اس نے وہ تین طلاقیں الگ الگ کر کے دی تیس تو عورت
بہلی ہی طلاق کے ذریعے بائد ہوجائے گی اور دوسری طلاق اس

(اخرجه) الامام محمد ابن حسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

امام گذائن حسن رحمالقد تعالى نے بيروايت كيا الآخار ش تقل كى بئانبول نے اس كوابام الاحتيف سے روايت كيا بئة بي ا (1341) اخر جمد محصدين الحسن الشبيائي في الآفار (475) في الطلاق: باب من طلق ثلاقافيل ان يدخل بها - وابن ابني شبية 4/5 يو الطلاق: باب في الرجل يقول لامر أنه : انت طلاق - انت طالق - انت طالق - قبل ان يدخل بها - متى يقع عليها ؟ وعبدالرزاق ( 1208 ) في الطلاق: باب طلاق البكر - وضعيل بن منصور ( 1078 ) باب التعدى في الطلاق: ا مام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابیطنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

(1342)- سندروايت: (أبو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ

مُثْنَرُوانِت فِي الْمَرِيْضِ طَلَّقَ إِمُرَاتَهُ فَمَاتَ قَبْلُ أَنْ تَنْفَضِي عِلَّتُهَا الَّهَا تَرِفُهُ وَتَعْتَلُه عِلَّةَ الْوَفَاةِ \*

امام الدهنيف في - حماد بن الدسليمان كي حوالي سے سير روايت فقل كى ہے- ابراتيم مخفى فرمات بين:

یک در بیرای کوطلاق دے دیتا ہے اور پھراس عورت کی عدت گزرنے سے پہلے انتقال کر جاتا ہے تو ابراہیم تخی فرماتے ہیں: وہ عورت اس تحصٰ کی دارث ہے گی اور وہ بیوہ عورت کے طور پرعدت گڑارے گی'۔

(اخرجه) الاسام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ اذا كان طلاقاً يملك الرجعة فان كان الطلاق بائناً فعليها من المدة بعد الاجلين من ثلاث حيض من يوم طلق ومن اربعة اشهر وعشراً من يوم مات وهو قول ابو حنيفة رَضِيّ اللهُ عَنْدُ

ا مام گھرین حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب '' الآ ثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفیہ ہے روایت کیا ہے' پھرامام گھرفر ماتے ہیں: ہماس کےمطابق فتو کل دہے ہیں۔

جب آ دکی نے ایک طلاق دی ہوئی میں اے رجوع کا حق حاصل ہو ( توبیقکم ہوگا ) کیکن اگر آ دمی نے تورت کوطلاق بائنہ دئی ہوئو اب اس قورت پر وہ مدت اپوری کرنا لازم ہوگا 'جو دوٹو ل مدتوں کے بعد ہوگی' کینی جس دن اے طلاق ہوئی' اس دن کے بعد تین چینل بیا جس دن مردکا انتقال ہوا اس دن کے بعد چار ماہ دس دن ۔

امام الوطنيف كاجهى يمي تول ب\_

(1343) - سنرروايت (أَبُّوْ حَنِيفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْالانَّةَ:

مُعْنَى رُوايت: فِى الْمَدِيْضِ طَلَّقَ إِمْرَاتَهُ لَلاثاً فِى مَرْضِهِ وَلِكَ قَبْلَ اَنْ مَرْضِ مَوْتِهِ وَلِكَ قَبْلَ اَنْ مَرْضِ مَوْتِهِ وَلِكَ قَبْلَ اَنْ تَنْقَطِى عِنْهُا وَلِكَ قَبْلَ اَنْ عِلَّةَ الْمُعُوفِّي عَنْهَا وَوْجُهَا فَإِذَا إِنْقَضَتْ عِلَّاتُهَا قَبْلَ اَنْ يَمُونَ لَمْ وَرِثُهُ وَلَهُ مَرِثُهُ وَلَهُ مَرِثُهُ وَلَهُ مَرِثُهُ وَلَهُ مَرْفُهُ وَلَهُ فَي مَنْهُ وَلَهُ مَرْفُهُ وَلَهُ مَرْفُهُ وَلَهُ وَلَهُ مَا لَهُ مَرْفُهُ وَلَهُ وَلَوْلَ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلَ لَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ مَنْ مَنْ مَنْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِلْكُ فَلَا إِلَى مَنْ مَنْ مَنْ مَلِكُونُ مَلَ مَنْ مَنْ مَا مَا إِلَالِكُ فَلَالًا إِلَى اللَّهُ وَلَهُ فَي عَلَى اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ مَا عَلَالًا مُعَلِّلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا إِلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَا مُؤْلِكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَهُ لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ لَا لَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَمُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ لَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا

امام ابوصیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے -ابرا تیم تخفی کے ایسے فضل کے پارے میں فقل کیاہے:

'' جواپئی بیوی کومرش الموت کے دوران طلاق دے دیتا ہے اگر تو وہ ای بیاری کے دوران اس عورت کی عدت گر رنے سے پہلے مرجاتا ہے تو وہ عورت وارث بھی ہے گی اور بیوہ کی عدت گر ارے گی کیکن اگر مرد کے انتقال کرنے سے پہلے عورت کی عدت گر رہاتی ہے تو وہ عورت نہ تو اس کی دارث ہے گی اور نہ ہی اس پر بیرہ عورت کی طرح عدت گر ارزالا زم ہوگا''۔

(1342) احرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار ( 471)-وابن ابي شبية 177/ (1903)- وعبدالرزاق 342/6 (1110). في الطلاق (اخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبهذا كله ناخذ الا في خصلة واحدة اذا ورثت اعتدت بابعد الإجلين كما وصفت لك وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محر بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب''الآثار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے' مجما محمد فرماتے ہیں:ہم ان تمام صور قرل کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔

البت ایک صورت کا تھم مختلف ہے: وہ یہ کہ جب عورت دارث ہنے گل آقروہ عدت گز ارے گل جو بعد میں پوری ہوتی ہو جیسہ کریٹس نے آ پ کےسامنے پہلے بیان کہا سٹے امام ابو صنیفہ کا بھی بھی آئو ل ہے۔

(1344)-سندروایت: (ابُولُ حَنِیُفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطنیدنے - عماد بن ابوسلیمان کے عوالے ت یہ روایت فقل کی ہے-ابرائیم تُحَقِّمَ فرماتے ہیں:

متن روايت: إِذَا إِنْ صَلَعَتِ الْمَوْ أَهُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ متر يُنطُّ فَمَاتَ فِيْ مَرْضِهِ فَلاَ مِيْرَاتَ لَهَا \* يار بواور فِيراى يَارى كـ دوران انتال كرجائة توعوت و وراشت مُيل على كين على التعالى كرجائة توعوت وراشت مُيل على كين \*

\* \* \* ---- \* \* \* ---- \* \* \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ لانها طلبت ذلك وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه "

امام تحدین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے پھمامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی و ہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے: عورت نے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ امام ابوطنیف کا تبحی میں قبل ہے۔

ن امام الوطنية نے - خالد بن معید - امام طعی کے حوالے اُله ہے یدوایت ُقل کی ہے - حضرت عمر ڈٹائٹونفر ماتے ہیں: ''جب کوئی آ دی لیے بھرکے لئے کئی بیچے کے بازے میں اُلم از کر لے تو اب اے اس بیچے کی فئی کرنے کا حق حاصل میمیں میں:

(**1345**)- *مندرواي*ت:(اَبُوْ حَنِيْـفَةَ) عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيْـدٍ عَنْ الشَّعْبِـيِّ عَنْ غُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ الَّهُ قَالَ:

متن روايت: إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُّ بِوَلَدِهِ طَوْفَةَ عَيْنٍ لَمُ يَكُنُ لَهُ أَنْ يَنْفِيَةُ أَ

<sup>(1344)</sup>اخرجه عبدالرزاق65/5 (12211)(12212)في الطلاقى باب من تخلع من زوجهاوهومريض -اوتقول الاصداق لها-واس ابي شيبة 277/5 في الطلاق باب ماقالوافيه اذااختلعت من زوجهاوهومويض -فيمات في العدة ؟

ا 1345) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الحجة على اهل المدينه 97/4-وعبدالرزاق 65/76(12211)عن الثوري

حافظ محمد بن مظفر نے بیروایت اپنی ''مسند' میں ۔مجمد بن ابراہیم احمد بغوی ۔مجمد بن شجاع تعلی ۔حسن بن زیاداؤاؤی کے عوالے ے امام الاحقیقہ نے قبل کی ہے۔

> (1346)-مندروايت: (أَسُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

> مُعْنَ روايت: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ إِمْرَاتُهُ وَهِيَ جَارِيَةٌ لَمْ تَحِصْ فَلْتَعْتَة بِالشَّهُورِ فَإِنْ حَاصَتُ قَبْلَ اَنُ تَمْضِى الشَّهُورُ لَمْ تَعَدَّة بِالشَّهُورِ وَاعْتَذَتْ بالخَيْضِ الشَّهُورُ لَمْ تَعَدَّة بِالشَّهُورِ وَاعْتَذَتْ

امام ابوصنیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ روایت قتل کی ہے۔ ابراتیم تختی فرماتے ہیں:

"جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس کی بیوی کو طلاق دے دے اور اس کی بیوی کو کی ایک لڑی ہو جہ مہینوں کے حساب عدت گزار نے سے بہلے اسے عدت نہیں گزارے کی بکر وہ مہینوں کے حساب سے عدت نہیں گزارے گئی'۔

\*\*\*---\*\*

(اخرجه) الاهام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام گھر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب '' الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے روایت کیا ہے' پھرامام گھرفر ماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فتو کی دہے میں 'امام ابوصیفہ کا تھی بھی آول ہے۔

> (**1347**)- <u>سندروايت:</u>(اَبُوُ حَلِيفُةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِنْوَاهِيْمَ:

مُثْنَّرُ رَوَايِت إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ إِمْرَاتَهُ وَقَدْ يَعِسَتُ مِنَ الْحَيْضِ اِغْتَدَّتْ بِالشَّهْوْرِ فَإِنْ هِي حَاصَتْ بَعْدَ ذلِكَ اغْتَدَّتْ بِالْحَيْضِ فَإِنْ هِي يَبْسَتْ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَسْتَكُمِلَ عِدَّةُ الْحَيْضِ اِسْتَأْنَفَتْ بِالشَّهُورِ فَإِنْ هِي حَاصَتْ بَعْدَ ذلِكَ اِعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى مِنْ حَيْضَتِهَا

المام ابوطنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بید روایت نقل کی ہے- ابرا تیم شخفی فرماتے میں:

"جب کوئی خش اپنی بوی کوطلاق دید اور وہ جین سے اپنی بوت وہ میٹوں کے صاب سے عدت گزارے گا اگر اسکے بعد کے بعد اسکے بعد سے عدت کر ارسے گا اگر اسکے اورا گروہ چیش کے حیاب سے عدت کمل ہونے سے پہلے پھرچین کے حیاب کے بعد پھرچیش آجا تا کے بعد پھرچیش آجا تا ہے بعد پھرچیش آجا تا ہے بعد پھرچیش کے حیاب کے بعد پھرچیش آجا تا ہے بعد پھرچیش کے حیاب کے بعد پھرچیش کے بعد پھرچ

. 1346) اخرجه محمد بين المحسن الشيباني في الآثار ( 471) في الطلاق بباب طلاق الجارية التي كم تحض وعدتها-وعبد الرزاق (11107)- وابن ابي شيبة 44/5 في الطلاق باب الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض-ماتعند؟

<sup>1347)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 481) في الطلاق: بداب عندة المطلقة التي فدينست من المحيض – وعدالر زاق ( 11099) في الطلاق: باب المرأ قيحسون ان يكون المحيض –قدادير عنها

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآخار' میں نقل کی بئ انہوں نے اس کوامام ایوصفیف سے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں' امام ایوصفیف کا بھی بھی آتول ہے۔

(1348)- مندروايت (البو خينفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْمُوادِيَةِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ

مُثْن روايت: إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ إِسْرَاتُهُ فَاعْتَدَّتُ بِشَهْرٍ أَوْ شُهُرَيْنِ ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ ثُنَتِيْنِ ثُمَّ يَئِسَتْ إِسْنَانَهُتُ الشُّهُورَ وَإِنْ حَاضَتُ بَعْدَ ذَلِكَ إِعْتَدَّتْ بِمَا مَضِى مِنَ الْحَيْضِ\*

امام ابوحنیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بید روایت نقل کی ہے۔ ابرا تیم مختلی فرماتے ہیں:

''جب کوئی تخص پنی بیوی کوطلاق دے دے اور وہ تورت نیک یا دو ماہ تک عدت گزارے اور پھراس کو ایک مرتبہ یا دو مرتبہ حیص آیا ہمو پھر وہ مایوں ہو جائے تو وہ نے سرے ہمیوں کے حیاب سے عدت گزارے گی اگر اس کے بعداے چیش آ جا تا ہے تو پھر وہ گزشتہ چیش شار کر کے (حیش کے حیاب سے عدت گزار ماگی ۔)

\*\*\*---

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثبم قال محمد وبه ناخذوهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه \*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرایا س محمد فرماتے میں : ہم اس کے مطابق فوق کا دہیے میں امام ابوطنیفہ کا بھی بھی تو اسے۔

(1349)- سندروايت (ابنو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مُعْنَ روايت: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ إِمُّ رَاتَهُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ قَالَ تَعْتَدُّ بَايَّامٍ أَفُرائِهَا قَالَ وَكَذَلِكَ إِذَا اِسْتَحَاضَتْ بَعْدَمَا طَلَّقَهَا \*

امام ابوطنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے-ابراہیم تخنی سے ایسے تخفل کے بارے پیش فقل کیا ہے:

"جوانی بیوی کوطان دے دیتا ہے اور اس کی عورت و استا خد کی شکایت ہوتی ہے تو اہرائیم تنی فرماتے ہیں وہ استا حضوص ایام کے حیاب سے عدت گزارے گی وہ بے فرماتے ہیں ای طرح اگر مرد کے عورت کوطلاق دینے کے بعد اسے استا ضرکی شکایت ہوجائے تو بھی ہی کئم تعویٰ '۔

(1348) اخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار (486) في الطلاق: باب عدة المطلقة التي قدينست من الحيض

(1349)اخرجه محمدين العصن الشياني في الآثار( 486)في الطلاق بياب عدة المستحاضة -وابن ابي شيبة 58/5 مر الطلاق باب ماقالو الني الرجل يطلق امرأته وهني مستحاضة -بماتعتد؟ اخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد ويه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

ا مام تکر بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب '' الآ ٹار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے' پیرامام ''پیرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیے ہیں' امام ابوطیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

> 1350)- سندروايت (البو حَينَفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يُواهيم قَالَ:

مُثَّنَ رَوَايت: تَفْتَلُّ الْمُسْتَحَاضَةُ بِالَّيَّامِ ٱلْوَائِهَا فَإِذَا فَرَاعَةً اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَ

امام ابوضیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بید روایے فقل کی ہے۔ ابراہیم ختی فرماتے ہیں:

''استخاصہ والی عورت اپنے چیش کے تخصوص ایام کے حساب سے عدت گزارے گل اور جب وہ اس سے فارغ ہو جائے گل وہ وہائے گل وہائے گل وہائے گل وہ وہائے گل وہائے گل وہ وہائے گل وہ وہائے گل وہ وہائے گل وہ وہائے گل وہائے گل وہ وہائے گل وہائے گل وہائے گل وہ وہائے گل وہائے گل وہائے گل وہائے گل وہائے گل وہ وہائے گل وہائے گل وہ وہائے گل وہ وہائے گل

\*\*\*---\*\*

(اخرجه) الامنام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رحمه الله\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے سیروایت کتاب '' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیف سے روایت کیا ہے پھرامام ٹھرفر ہاتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتر کی دہتے ہیں امام ابوطنیف کا بھی بھی قول ہے۔

(1351) - سندروايت (أَبُو حَنِينُفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

''لیک خاتون حظرت عمر بن خطاب فاتش کے پاس آئی ادر اول : میرے خاتون حظرت عمر بن خطاب فاتش کے پاس آئی ادر آئی اور آئی : میرے خوش میں داخل ہوئی اور میں پائی کے قریب گیا اور میں پائی کے قریب ہوئی اور میں کے قریب ہوئی اور میں کے تریب ہوئی اور میں نے کیش کے قریب ہوئی اور میں نے کیش کے قریب اور بولا : میں نے تم کے دور کا کہ بیر میرے اپنے جم پر اور میں نے تم سے دور کا کہنے ہیں ، تو حضرت بائی بیانے سے بہلے کی بات ہے۔ راوی کہتے ہیں : تو حضرت

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تحقی کے

حوالے سے بدروایت عل کی ہے:

مُعَنَّنُ رَوايِت: أَنَّ عُسَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَعَنَّهُ اللهُ عَنْهُ وَرُجِي وَحِضْتُ حَيْضَتَيْنِ الْحَصَّاتُ حَيْضَتَيْنِ وَدَحَلْتُ فِي الْفَالِفَةِ حَشَّى إِنْقَطَعَ دَمِي وَ وَحَلْتُ مَخْتَسِ إِنْقَطَعَ دَمِي وَ وَحَلْتُ مَخْتَسِ إِنْقَطَعَ دَمِي وَ وَحَلْتُ مَخْتَسِلِى فَا فَذَيْتُ مَا يَنِي وَوَصَعْتُ تَوْمِي آتَانِي فَقَالَ مَعْتُ وَلَمَعْتُ تَوْمِي آتَانِي فَقَالَ عَمْرُ لَعَلَى اللهِ بَيْنِ مَسْعُودٍ قُلُ فِيهًا فَقَالَ اَرَاهُ أَمَلَكُ عَمْرُ عَلَيْ إِنْهُا فَقَالَ اَرَاهُ أَمَلَكُ مَرَّا لَهُ إِنْهَا فَقَالَ اَرَاهُ أَمَلَكُ مَرْحَعِتَهَا لِلْأَنْهِا حَائِصٌ بَعْدًا لَهُ بَيْهَا فَقَالَ اَرَاهُ أَمَلَكُ مَرَّا لَهُ عَمْرُ مَسْعُودٍ قُلُ فِيهُا فَقَالَ اَرَاهُ أَمَلَكُ مَرَّالِهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

و1350) قد تقدم - وهو الاثر السابق

. 1351) اخرجه محمدين الحسن الشيباتي في الآثارر 488) في الطلاق: باب من طلق ثم راجع في العدة -وعبدالرزاق ر 10988) في خلاق: باب الاقراء والمعدة-وابن ابن شيبة 192/3في الطلاق: بساب من قال هواحق يوجعتها مالم تغتسل من الحيضة كنة-والطراني في الكبير (9616)-والينهقي في السنن الكبر 417/7

فَقَالَ غُمَّرُ وَآنَا اَرِىٰ ذَلِكَ اَيُصًّا فَرَقَهَا عَلَىٰ زَوْجِهَا وَقَالَ كَلِيْفُ مَمْلُوْءٌ عِلْمًا

عر بنائیڈ نے حضرت عبداللہ بن مسعود والنائیڈ نے فرمایا: تم اس بارے میں فتو کی ووتو انہوں نے کہا: میں یہ جھتا ہوں کہ مرہ م عورت سے رجوع کرنے کا حق اس وقت تک حاصل ہوگا بنب تک عورت کے لئے نماز اوا کرنا حال نہیں ہوتا۔ تو حضرت عمر والنائیڈ نے کہا: میری بھی اس بازے میں بہی رائے ہے قوانہوں نے اس خاتون کو اس کے شوہر کی طرف والیس جھوا دیا اور پھر فرمایا: (حضرت عبداللہ بن مسعود والنائیڈ) ایک ایسا برتن بیں جوام

\*\*\*---\*\*

(احرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ الزوج احق برجعتها حتى تغتسل من حيضتها الثالثة فان اخرت الغسل حتى يمضى وقت الصلاة قد كانت تقدر فيه على الغسل قبل ان يمضى فقد انقطعت الرجعة وحلت للرجال ووجب عليها الصلاة وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام مجمہ بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے بچ محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔

جب تک بورٹ تیسر سے چین کے بعد قسل نہیں کرتی 'اس وقت تک مردکواس سے رجو ٹا کرنے کا فق حاصل ہوگا'اگر وہ آسی۔ کومؤنز کر دبتی ہے میہاں تک کہ (اس کے پاک ہوجائے کے بعد )ایک نماز کا وقت گزرجا تا ہے خالانکہ وہ اس وقت کے وہ عشل کرنگے تھی تو اب رجوع کا فق ضم ہوجائے گا اوروہ فورت دوسری شادی کرنے کے لئے طال ہوجائے گی اوراس پرنما : واجب ہوگا'ایام ابوطیفہ کا بھی کہی تو ل ہے۔

(1352)- سندروايت: (أبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مَنْن روايت: أَنَّ أَبَا كَنْفٍ طَلَقَ امْرَاتَهُ تَطْلِيْفَةً ثُمَّ خَابَ عَنْهَا وَاشْهَدَ عَلَى رَجُعَتِهَا فَلَمْ يَبُلُغُهَا ذَلِكَ حَتَّى تَزُوَّجَتُ فَجَاءَ وَقَدْ هُيِّنَتُ لِتَرْفَّ إِلَى رَوْجِهَا

امام الوصیفہ نے -حماد بن ابوسلیمان - ابرا تیم تنج ۔ حوالے سے میروایت نقل کی ہے:

ابو گف نے اپنی ہول کو ایک طلاق دے دکی ٹیج 11 = چھوڑ کرغائب ہو گئے گیرانہوں نے اس خاتون کے ساتھ کرنے کے ہارے میں اس عورت کو گواہ بھی بنا لی<sup>ا کئے</sup>۔

ر 1352) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 489) في الطلاق باب من طلق وراجع ولم تعلم -وعبدالرزاق ، 77٪ الطلاق بباب ارتجعت ولم تعلم حتى نكحت -وابن ابي شيبة 194/5 في الطلاق بباب ماڤالواڤي الرجل يصر - -فيعلمها الطلاق -وسعيدين منصور 1311(1314)

لَـُأَتُّنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَلَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ فَكَتَبَ اللَّي عَامِلِهِ إِنَّ اَدُرَّكُهَا فَإِنْ وَجَدْتُّهَا وَلَمْ يَدْخُلُ بِهَا فَهُوَ آحَتُّ بِهَا وَإِنْ وَجَدْتُهَا وَقَدْ دَحَلَ بِهَا فَهِيَ إِمْرَآتُهُ قَالَ قُورَجَمِدَهَا لَيُلَةَ الْمِنَاءِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَغُدَا اللي عَامِلِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَٱنْجِبَرَهُ فَعَلِمَ أَنَّهُ جَاءَ بأُمْرِ بَيْنِ

عورت كواس بات كى اطلاع نبيس لم سكى يهان تك كداس عورت نے دوسری شادی کر کی مجر جب ابوکشف آئے او وہ عورت تیار تھی تا کہاں کی دوسر مے محص کے ساتھ رخصتی ہو جائے تو ابو کنف حضرت عمر وفافظ کے یاس آئے تاکہ انہیں بتائیں اور آ کر میہ بات ذكركى أقد حضرت عمر والنفيان أن ان علاقے كورزكو خط میں لکھا کہتم اس عورت کے پاس جاؤا گرتم اے ایس حالت میں یاتے ہو کہ ابھی دوسرے شوہر نے اس کی خصتی نہیں کروائی تھی تو اس كايبلانخف اس يرزياده حق ركفتا بيكن اگرتم اس عورت كو الی حالت میں یاتے ہوکہ اس کے دوسرے شوہر نے اس کی رخصتی کروالی تھی تو وہ اس کی بیوی شار ہوگی۔راوی کہتے ہیں: تو اس عامل نے اس عورت کو مایا کہ اس کی رفعتی کی رات بھی اس کے دوہر ہے شوہر نے اس کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کیا اور پھر ا گلے دن حفرت عمر واللہ کے گورز کے پاس آیا اور انہیں اس بارے میں بتایا تواہے ندید پند چل گیا کہ وہ ایک واضح معاملہ لے كرآيا ہے۔

امام محرین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفدے روایت کیا ہے۔ امام ابوطنيف نے - حماد بن ابوسليمان - ابراہيم تخفي ك حوالے سے میروایت نقل کی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابوطالب دلانته فرماتے ہیں:

جب کوئی مرداین بیوی کوطلاق دیدے اور پھروہ رجوع کر لے اور گواہ قائم کر لے اور پیعورت کی عدت گر رئے سے سملے ہواتو اگر چدمرد نے عورت کواس بارے میں نہ بتایا ہو بہاں تک كهاس كى عدت كرر جائے اور وہ دوسرى شادى كر لے توان (1353)-سندروايت: (أبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٌ بْنِ آبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

مُتَن روايت: آنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ إِمْرَاتَهُ ثُمَّ اَشْهَا لَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ اَنْ تَنْقَضِيَ عِلَّاتُهَا وَلَمْ يُعْلِمُهَا حَتَّى إِنْقَضَتْ عِلَّتُهَا وَتَزَوَّجَتَّ فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصِّدَاقُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَهي

ا 1353) اخبرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 490) في الطلاق: باب من طلق وراجع ولم تعلم -وعبدالرزاق ( 10979) في لطُلاق:باب ارتجعت وقبلم تعلم حتى نكحت -وابن ابي شيبة 194/5-سعيدبين منصور 312/1- والبيهيقي في المنن 373/76

عِلَّاتُهَا مِنَ الآخر

اِمْرَاةُ الْاَوَّلُ تُسرَدُّ عَلَيْهِ وَلَا يَقْرُبُهَا حَتْى تَنْقَضِى دونوں مياں يوى كے درميان عليمدگى كروا وى جائ كى اد عورت کووہ مبر ملے گا جودوسرے خاوندنے اس کی شرمگاہ کوحلال کیا تھااوروہ پہلےشو ہر کی بیوی شار ہوگی اوراس عورت کو پہلے شو ہر كى طرف بعجوا ديا جائے گا البته بمبلاشو ہراس كے ساتھ اس وقت تک محبت نہیں کر سکے گاجہ تک دوس ہے شوہر سے اس عورت کی عدت گزرنہیں جاتی ہے۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبقول على رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يجب الاخذ وهو احب الينا من القول الاول وهو قول ابو حنيفة رضى الله

امام محد بن حسن شيباني نے بيروايت كتاب" الآثار" مير نقل كي ہے انہوں نے اس كوامام ايوضيف بيروايت كياہے ، مجراماس محمد فرماتے ہیں: حضرت علی ڈٹائٹا کے قول کو اعتمار کرنا واجب ہاور بیقول ہمارے نز دیک پہلے قول کی بہ نسبت زیادہ پہندیدہ ت امام ابوحنیفه کابھی بہی قول ہے۔

## ٱلْبَابُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُوْنَ فِي النَّفَقَاتِ پچیسواں باب: خرچ سے متعلق احکام

(1354) - مدروايت: (أبو حَنِيفَةَ) عَنْ مُحَمَّدِ بْن الْـمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: متن روايت: أنْتَ وَمَالُكَ لِآبِيْكَ\*

اكرم مَنْ الله في ارشاد فرمايات:

"تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے"۔

نقل کی ہے - حفرت جابر اللفظ روایت کرتے ہیں: نبی

امام ابوصنیفے نے - محد بن منکدر کے حوالے سے بیدوایت

الوثقه بخاري نے بيروايت-ابوضل جعفر بن ثمر بن احمد- يعقوب بن شيبه سيلي بن موي كيشي كے حوالے ہے- امام ابوصليفه دالنيز مروايت كى ب-

> (1355)-سندروايت: (أَبُو خَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْوَاهِيْمَ عَنْ غُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

امام ابوطنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تخفی کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب بناھند کے بارے میں یہ بات

'' تین طلاق یا فت<sup>ہ</sup>ورت کے بارے میں وہ یہ فرماتے ہیں جم می عورت کے بیان کی وجہ ہے اپنے پروردگار کے حکم کوترک نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا پیغورت سیجے بیان کر رہی ہے یا جیس ۔ تو حضرت عمر بن خطاب ولائٹونے نے الیمی عورت ك ليخرج اور مائش كاحل ويا"\_

مُتَن روايت: آنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثاً إِنَّا لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا بِقُولِ إِمْرَاقٍ لَا نَدْرِى أَصَدَقَتُ أَمْ لَا فَجَعَلَ لَهَا النَّفُقَةَ وَالسُّكْنِي \*

قاضی غمر بن حسن اشانی نے بیروایت - قائم بن زکر یا مقری - احمد بن خان بن تھیم - عبیدالله بن موی کے حوالے سے امام ابوحثیقہ ہے روایت کی ہے۔

(1354)اخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 157/4 (6150)-وفي مشكل الآثار 158/2-(1728)و البيهثمي في السنن الكبري 7/48/رابن ماجة (2292)في التجارات

(1355)اخسوجسه البطيحساوي فسي شسوح معانبي الآثيار 432/2(4432)فسي البطيلاق –ومسيلم ( 1480)(36)–والتسومذي 7/484(1180) في الطلاق - واحمد 415/6-الدارمي (2277) - والبيهقي في السنن الكبرات 475/7في النفقات

حسین بن مجری بن خسرونے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - ابو فضل احمد بن خیرون - ان کے ماموں ابوعلی - ابوعبر الله بن دوست علاف- قاضی عمر بن حسن اشنانی کے حوالے ہے امام ابوعنیفہ تک ان کی سند کے ساتھے اس کوروایت کیا ہے۔

(1356) - سنرروايت: (ابُو حَنِيْفَة) عَنْ عَطَاءِ نِنِ السَّرِوايت: (ابُو حَنِيْفَة) عَنْ عَطَاءِ نِنِ السَّرِائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَاصِ (عَنِ) النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ: مُثْنَ وَالِيت إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نُفْقَةٌ ثُرِيدَ بِهَا وَجُهُ اللهِ تَعَالَىٰ إِلَّا أَجِرُت عَلَيْهَا حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرُقَعُهَا إِلَىٰ فِيْ اللهِ فِيْ اللهِ عَلَيْهَا حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرُقَعُهَا إِلَىٰ فِيْ اللهِ فِيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهَا حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرُقَعُهَا إللى فِيْ اللهِ عَلَيْهَا حَتَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهَا حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهَا وَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهَا وَلَيْ اللهِ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا وَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا وَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(1357) - سندروايت: (أبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ

إِبْرَاهِيْمَ عَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

مَنْن روايت: إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسَبِكُمْ وَهَبَهُ اللهِ

قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

امام الوطنيف نے - عطاء بن سمائب - ان كے والد كے حوال ہے والد كے حوالے بن سمائب - ان كے والد كے حوالے ہے ہوں اللہ كا ہے وہ مسرت سعد بن المووقاص واللہ اللہ تعلق كار قبل كرتے ہيں:

''تم جو بھى خرج كو گے جس كے ذر ليع تم اللہ تعالى كى رضا كا اراده ركھتے ہوتے تهميں اس پر اجرد یا جائے گا يبال تك كه وہ اللہ جو تم اپنى بيوى كے مند كی طرف بلند كرو گے ۔ (اس كا بھى اللہ سے اللہ کا اللہ حالے اللہ علیہ کے در اس كا بھى اللہ سے اللہ کا اللہ حالے کا بیال تا کہ ہى اللہ علیہ کے در اس كا بھى

\*\*\*---\*\*

ا بوتھ بخاری نے بیروایت-اتھ بن تھ بن سعید-جعفر بن تھ بن مروان-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-عبداللہ بن زبیر رفائٹنا کے حوالے ہے امام ابوحیفہ ہے دوایت کی ہے۔

قاضی عمر بن حسن اشنائی نے بیردایت-اجمہ بن مجر بن معیر-جعفر بن مجر-انبوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-عبداللہ بن زبیر ڈھٹنا کے حوالے ہے امام ابوطیفہ سے روایت کی ہے۔

ا بوعبداللہ حسین بن گرین خسرونے بیروایت این مسند 'میں – ابوضل احجہ بن خیرون – ان کے مامول ابوقلی – ابوعبداللہ بن دوست علاق – قاضی عمراشنا فی کے حوالے ہے امام ابوضیفہ تک ان کی سند کے ساتھ روایت کی ہے۔

) سرحت هردوریت ی ہے۔ امام ابوصفیفہ نے -حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تخفی - اسود کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے - سیّدہ عائشہ صدیقتہ ڈیٹنامیان کرتی ہیں: نبی اکرم ٹلٹیٹا نے بیدارشادفر مایاہے:

'' بے شک تمباری اولاد تہباری کمائی ہے اور بیاللہ تعالیٰ کا تعہیں دیا گیا عطیہ (یاتھنہ) ہے۔

﴿ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِنَاقًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ ارْتَاد بِارَى تَعَالَى إِنَ

(356) اخرجــه الـحصـكفى فى مــندالامـام (303) و الطحارى فى شـرح معانى الآثار /379/- وابـن حبان ( 4249)-احمد 1791- والحميدى ( 66)- وابـن سعدفى الطبقات الكبرى (144/3- والبخارى ( 6733) فى الـفرائض: باب ميراث البنات - ومسلم (1628) (5) فى ما لا يجوز للموصى بماله - وابن ماجة (2708) فى الوصايا: باب الوصية بالثلث

(1357) اخسر جمعه ابين صاحة ( 2290) السطيسالسي ( 1580) أو السحميمادي (246)-و احمد 31/6-و السدار مي ( 2540)-و ابو داو د (3528)-و ابن حيان (4259)-و الحاكم في المستدرك 46/2-و اليهتمي في السن الكبري 79/7 "الله تعالى جي حابها ہے؛ بٹی وے دیتا ہے اور جے حابها

م منے دے دیتا ہے۔"

الذُّكُورَ﴾

\*\*\*--\*\*

ابو تھ بخاری نے بیروایت -صالح بن ابورٹ ( کی تحریر کے حوالے سے ) - تھے۔ بن ٹھے بن سلیمان - حسین بن عبداللہ بن شاکر-ان کے بچااحمہ بن شاکر-ابومعاذ نحوی کے حوالے سے امام ابو حذیفہ نے قل کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفاتهم قال محمد لا باس اذا كان محتاجاً ان ياكل من مال ولده بالمعروف واذا كان غنياً قاحد منه شيئاً فهو دين عليه وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام بھر بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب ' الآ ٹار' بیل نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوھنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام محد فرماتے ہیں: جب آ دمی محتاج ہو تو پھراس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ و مناسب طور پر اپنی اولا دکے مال میں سے پچھھ حاصل کر کے کمیکن جب وہ خوشحال ہواوراولا دکے مال میں سے پچھھ حاصل کرلے تو مید چیز اس کے ذمہ قرض کے طور پر لازم ہوگی۔

امام ابوحنیفه کا بھی بہی تول ہے۔

امام ابوصف نے حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بید روایت نقل کی ہے۔ ابراہیم تحقی فرماتے ہیں: (1358)- مندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

" وى كو برمحرم رشة داركوفرج فراجم كرن يرمجوركيا

ربوالعِيم عن . متن روايت: أُجُبِرَ عَلَى النَّفْقَةِ كُلَّ ذِي رَحْمٍ

"-BZ-6

\*\*\*---\*\*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد اما نحن فلا نجر على النفقة الاكل ذي رحم محرم وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآفار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو حنیف سے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: جہاں تک بمار اتعاق ہے تو ہم اسے مرف محرص جرشتہ وار کوئرجی فراہم کرنے کا پابند قراروسیتے ہیں۔

امام ابوحنیفہ کا بھی میں قول ہے۔

امام ابوصفیف نے حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے ہید روایے نقل کی ہے۔ ابراہیم خفی فرماتے ہیں: (1359)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَة) عَنْ حَمَّاهِ عَنْ رِابِّهِ عَنْ حَمَّاهِ عَنْ

(1358)اخوجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 707)في الميراث باب من احق بالولدومن يجيرعلي النفقة -وابن حزم في المحلي بالآثار270/9

(1359) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (876)

مَثْن روايت: كَيْسَلَ لِلَابِ مِنْ مَالِ الْإِنْنِ شَىُءٌ إِلَّا أَنْ يَخْتَا جُ إِلَيْهِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ كِسُوَةٍ

''باپ کو بیٹے کے مال میں سے کچھ بھی عاصل کرنے کا تق خمیں ہے مامواٹ اس چیز کے کہ جب وہ کھانے یا پیٹے یا امباس کے حوالے ہے کس کا مختاج ہو (تو بیٹے کی اجازت کے بیٹیر بھی اس کے مال سے میدچیز ہی حاصل کرسکتا ہے ''۔

> (اخرجه) الاسام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ٹار' میں ُقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق ٹنز کی دیتے ہیں امام ابوطیفہ کا بھی بی تول ہے۔

(1360) - مندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنُ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْأَسُودِ قَالَ:

مُعْنَنُ روايت: قَالَ عُمَوُ بُنُ الْحَظَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ لَا نَدَةَعُ كِمَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيْنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَـلَّمَ لِفَولِ إِمْرَاةٍ لَا نَدْرِئُ أَصَدَقَتْ آمُ كَذَبَتُ الْمُطَلَّقَةُ تُلاثاً لَهَا الشَّكْلِي وَالنَّفَقَةُ\*

امام ابوصیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تخی کے حواد بن ابوسلیمان - ابراہیم تخی کے حواد بن ابوسلیمان کرتے ہیں:
'' حضرت عمر بطائق نے فرمایا: ہم اپنے پرودوگار کی کماب اوراپنے نبی کی سنت کو کی مؤوت کے بیان کی وجہ سے ترک نہیں کریا ہے کہ بیان کی وجہ سے ترک نہیں کریا ہے کہ بیان کی وجہ سے ترک نہیں

ر بی ہے تین طلاق یا فتہ عورت کور ہائش بھی ملے گی اور خرچ بھی

ابوٹھر بخاری نے بیردوایت-احمد بن گھر بن سعید- سن بن حماد بن حکیم طالقائی -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-خلف بن پاسین زیات کے حوالے ہے 'امام ابوحلیفہ ڈلٹائٹ سے دوایت کی ہے۔

(1361)- مندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْهِ عَنْ الْهُو عَنْ الْهُو عَنْ الْهُواهِ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

مَثْنَ روايت: فِي الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُخْلَقَةِ وَالْمُولِي

روایت فقل کی ہے: ''ابراہیم تخفی نے طلاق یافتہ خطع حاصل کرنے والی اور جسعورت کے ساتھ ایلاء کیا گیاہو ان کے بارے میں میہ بات

امام ابوحنیفے نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ

(1360)قديقدم في(1355)

(1361)اخرجه محمدين المحسن الشبياني في الآثار( 470)في الطلاق:باب من طلق امراته وهي حيلي -وعبدالرزاق ( 11865)في المطلاق:باب نفقة المتختلعة الحامل-وسعيدين منصور 22/13(و1389)باب مناجاء في نفقة المحامل -وابن ابي شبية 120/5 في المطلاق:باب ماقالوافي المتختلعة تكون لهاتفقة أم لا؟ بیان کی ہے کہ اگر وہ حاملہ ہو یا نہ ہوئو بھی انہیں رہائش یا خرج ملے گا' جب تک وہ بچے کوجم نہیں دیتی میں البت اگر ضلع حاصل کرنے والی عورت کے خو ہرنے ضلع کے وقت پیشرط عائد کی ہو کہ عورت کوشرج دیا جائے گا کو پیر جھم مختلف ہوگا'۔ وَالنَّفْقَةُ حَتَّى تَضَعُ إِلَّا أَنْ يَتُشْتِرِطَ زَوْجٌ الْمُخْتَلِعَةَ عِنْدَ الْمُخْتَلِعَةَ عِنْدَ الْخُلُع أَنُ لَا نَفْقَةَ لَهَا \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

ا مام گیرین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب '' الآثار' بین نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے کپرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہیے ہیں امام ابو صنیفہ کا مجس کی قول ہے۔

(1362)- سندروايت: (الله حَيْفَةَ) عَنُ الْحَسَنِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ .

مَشْن روا يت: أَقْسَلُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ بِرَقِيْقٍ مِنَ الْيَمَنِ
فَاحْمَا جَ اللّي نَفْقَةٍ يُنْفِقُهَا عَلَيْهِمْ فَكَاعَ غُلاماً مِنَ
الرَّقِيْتِي لَا مَعَ أَرِّهِ فَلَمَّا قَلْمَ عَلَى النَّيْ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَآلِلهِ وَصَلَّمَ تَصْفَحُ الرَّقِيْقَ وَقَالَ صَالَى اللهُ
هليه وَ آلِهَا قَالَ إِحْمَعُنَا إلى نَفْقَةٍ فَهِعْنَا رَائِهَا فَامَوهُ
هذيه وَ لِلهَا قَالَ إِحْمَعُنَا إلى نَفْقَةٍ فَهِعْنَا رَائِهَا فَامَوهُ

امام ابوصنیف نے حسن بن حسن کے حوالے سے بیدوایت افغل کی ہے۔ حضرت علی بن ابوطالب رفاقت بیان کرتے ہیں:

\* حضرت زید بن حارثہ دفاقت یمن سے چھے علام کے کر آتے انہیں رائے میں ان غلاموں پر خرج کرنے کے لئے رقم کی ضرورت پڑی تو انہوں نے غلاموں میں سے ایک غلام کو فروخت کی تو انہوں نے غلام کو فروخت کین کیا جب وہ بی اکرم ساتھ اس کی مال کوفروخت کین کیا جب وہ بی اکرم ساتھ اس کے گئے تو آپ نے فرمایا: کیا وجہ ہے کہ میں اس عوارثہ بی ایک خواجہ کے کہ میں اس عوارثہ بی ایک خواجہ کے کہ میں اس عوارثہ بی تو انہ کے اس کے اس کے خواجہ کی خرورت پڑی تھی تو ہم نے اس کے سینے کوفروخت کردیا تھا تو تی اگرم ساتھ نے نہ ہدایت کی کہ وہ سے کہ کہ دو اس کے خواجہ کی اس کے سین کی کہ وہ سے کہ اس کے سینے کوفروخت کردیا تھا تو تی اگرم ساتھ کے کہ دو اس کے سینے کوفروخت کردیا تھا تو تی اگرم ساتھ کی کہ دو اس کے سینے کوفروخت کردیا تھا تو تی اگرم ساتھ کی کہ دو اس کے سینے کوفروخت کردیا تھا تو تی اگرم ساتھ کی کہ دو اس کے سینے کوفروخت کردیا تھا تو تی اگرم ساتھ کی گئی ہو تھی کو دالیس کے کی کہ دو اس کے سینے کوفروخت کردیا تھا تو تی اگرم ساتھ کی گئی ہو تھی کہ کہ دو اس کے سینے کوفروخت کردیا تھا تو تی اگرم ساتھ کی گئی ہیں گئی کہ دو اس کی کی کردیا تھا تو تی اگرم ساتھ کی گئی گئی گئی ہیں کہ کی کردیا تھا تو تی اگرم ساتھ کی گئی گئی گئی ہیں کہ کی کردیا تھا تو تی کی کردیا تھا تو تی اگرم ساتھ کی گئی گئی گئی گئی کردیا تھی کی کردیا تھا تھا تھا تھی کی کردیا تھا تھی کردیا تھا تھی کردیا تھا تھی کردیا تھا تھی کردیا تھی کی کردیا تھی کہ کردیا تھا تھی کردیا تھی ک

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی 'مند' میں - احمد بن محمد بن محمد بن حازم - عبیداللہ بن مویٰ کے حوالے سے امام الاوطنید نے تیل کی ہے۔

> (1363)- مردروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَبِيْبِ بُنِ إَبِي ثَابِيتٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ قَلْ ا

امام ایوطنیفہ نے - حبیب بن ابوثابت کے حوالے سے میر روایت نقل کی ہے- حضرت عبداللہ بن عباس بھی فی فرماتے ہیں:

(1362)اخوجه عبدالرزاق307/8 (15316)في البيع -وابن ابي شيبة4 /527 (22797)في البيوع

''بیوہ مورت اگر حاملہ ہوئاتو وراثت میں ہے اس کے ھے میں سے اس پر فرج کیا جائے گا''۔ مَنْن روايت: ٱلْمُعُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيْهَا وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى"

حافظ محد من مظفر نے بیروایت اپنی 'مسند' میں محد بن ابراہیم محمد من شجاع حسن بن زیاد کے حوالے سے 'امام ابوضیف س روایت کی ہے۔

حن بن زیاد نے بیروایت اپن دمند "میں امام الوصیف نقل کی ہے۔

(1364)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْهَيْمَ مِنِ حَيْسِ الصَّسْرِفِيّ (عَنِ) الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسِ قَالَتْ:

مَّنَّ روايت: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثاً فَٱتَيْتُ رَسُوْلَ اكَرَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجْعَلُ لِي نَفْقَةً خَرِ

وَلَا سُكُنى \*

ے 00 ہے۔ امام ایوصنیفہ نے - پیشم بن حبیب میر فی - امام شعبی کے حوالے ہے۔ سیّرہ فاطمہ بنت قیس ڈٹھٹا کا پدیمان نقل کیا ہے: ''میرے شوہر نے مجھے تین طلاقیں وے دیں بیس نجیا اکرم ٹائٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو نجی اکرم ٹائٹیڈ نے مجھے فرج یار ماکش کاحق ٹیمیں دیا''۔

حافظ مجمد بن مظفر نے بیروایت اپنی 'مسند' میں - ابوعبداللہ حسین بن ابوب بن عبداللہ ہا تھی۔ ابوعہا س بیکیٰ بن علی بن مجمد بن ہاشم حرانی - ان کے نانا مجمد بن ابراہیم- مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے دوایت کی ہے۔

امام ابوعبداللہ حسین بن محمد بن خسر و پنتی نے بیروایت اپنی''مسند'' میں۔میارک بن عبدالبجار حیر فی -ابوٹھ جو ہری - حافظ محمد این مظفر' کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

انہوں نے بیردوایت این خسرو- ابومعالی ثابت بن بندار- ابوعل حسن نعمانی - ابوجعفر گھر بن حسن بن علی مصطنی - یجی بن علی بن محمد بن ہاشم- احمد بن محمد بن ابراہیم- ابوسکیند-محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوضیف روایت کی ہے۔

قاضی ابو بکر تحد بن عبدالباتی نے بیدوایت - اپنے والدابوطا ہرعبدالباتی بن تحد - ابوحس بن عبدالعزیز طاہری - ابوجھفر تحد بن حسن بن علی تقطیقی - ابوعباس بیکی بن علی بن تحد بن ہاشم - احمد بن تحد بن ابو سکینہ - تحد بن حسن کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے -

(1363)اخرجه عبدالرزاق 777(12082)في الطلاق-وسعيدين من منصور( 1376)-وابسن حزم في المحلي بالآثار 86/10فغي العدة -وابن ابي شبية171/4(1897)في الطلاق

(1364) اخرجه ابن حبان (4290)-ومالك فني الموطا 58/2في الطلاق :باب ماجاء فني نفقة المصطلقة -والشافعي في المسند 18/2-واحمد412/6-ومسلم ( 1480) (36)-وابوداود(2284)-واطبراني في الكبير 913/24-والبيه في في المسن الكبرى 135/7

(1365)-سندروايت: (البو حَنِيقَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِنْوَاهُ مَ أَنَّهُ قَالَ:

يَّرِوْهُ عَمْ الْحَانِيّ ... مُثَّنَ رُوايت : سُنِهُ لَ عَلْقَمَةُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا هَلُ طَّلَقَنِيْ رُوْجِيْ ثَلاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِيُ سُكُنَى وَلَا نَفْقَةً فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ لا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ يقولِ الْرَاقَ لا نَدَى اصَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ قَالَ فَجَعَلَ مُعَلَّ عُمَرُ لِلُهُ عَلَيْ قَالَ فَجَعَلَ عُمَرُ لِلُهُ عَلَيْ قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ لا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ يقولِ لِلُهُ عَلَى عَمَلُ عَمَرُ

امام ابوطنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بید روایت نظل کی ہے۔ ابرائیم ختمی بیان کرتے ہیں:

المعاقد ہے تین طلاق یا فتہ عورت کے بارے میں پو چھا گیا: کیا اسے خرج یار ہائش کا حق ملے گا؟ انہوں نے فرمایا: سیّدہ فاطمہ بنت قیم رفیظائیہ بیان کرتی میں: میرے شوہر نے مجھے تین طلاقیں دے دی تھیں ٹو نبی اکرم خلیجا نے بچھے رہائش یا خرج نہیں دیا تھا تو حضرت عمرین خطاب ڈلائٹوا نے بیکہا: ہم اللہ کی کتاب سے تھم کوکی عورت کے بیان کی وجہ ہے ترک ٹہیں کریں گئے کیونکہ ہمیں ٹہیں معلوم کہ میں تھے کہدرہی ہے یا خلط کہدری

. رادی کہتے میں :انہوں نے تین طلاق والی عورت کوخرج اور ہاکش کاخن دیا تھا جب تک اس کی عدت باقی رائل ہے۔

حافظ حمین ہیں گئر بن خرر دلیگی نے بیروایت اپنی''مسند''میں۔ابوقاسم بن احمد بن تمر عبداللہ بن حسن۔عبدالرحمٰن بن تمر حگھ عن ابراقیم بن کمپیش –گھر بن شجاع کمجی –حسن بن زیا د کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ حسن بن زیا دنے میروایت اپنی''مسند'' میں امام ابوصنیفہ نے تقل کی ہے۔

## ٱلْبَابُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْعِتَاقِ يَعْمَا لَهِ الْعِتَاقِ يَعْمِينِ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْعِتَاقِ

(**1366**) – *مُدُرُوايت*:(اَنُسُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِیْ رَبَاحٍ لَنَّ رِجَالًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاَلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّتُوْهُوُ:

مُنْ رَوايت: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ رَوَاحَةَ كَانَتُ لَهُ رَرَاعَة كَانَتُ لَهُ رَاعِيةٌ تَتَعَاهَدُ شَاةً عِنْ بَيْنِ الْعَنَمِ قَتَعَاهَدُ شَاةً عِنْ بَيْنِ الْعَنَمِ قَتَعَاهَدُ شَاةً عِنْ بَيْنِ الْمُعَنَمِ قَتَعَاهَدُ شَاةً وَاشْتَغَلَتِ الشَّاةُ وَاشْتَغَلَتِ الشَّاةُ وَاشْتَغَلَتِ الشَّاةُ وَاشْتَغَلَتِ اللَّهُ عَلَى الشَّاةَ وَقَصَلَهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَقَصَلَهُ اللهِ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ الشَّاعَةُ اللهِ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ اللهِ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ الشَّاعَةُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ فَقَالَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ فَقَالَ فَعَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّهُا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُا لَمُعْتَلِكُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْتَمَا الْمُعْتَلِكُ وَالْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الْمُعَلِيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى السَّمَاءُ اللّهُ اللهُ عَلَى السَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْم

امام الوحنيف نے -عطاء اين الي رباح كے حوالے سے بر روايت فقل كي ہے:

نى اكرم كاسحاب في البيس بيات بتائي:

''ایک مرجہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ڈالٹو کی کنیزان کی مرایاں کی مرایاں کی حضرت عبداللہ دائلہ کے اسے اللہ کا کرواں کی حضرت عبداللہ ڈالٹونے اسے ہارے کی کہ وہ اللہ بھال کروی تھی۔ جسٹور خاص ایک بحری کا خاص خیال رکھنے تھی میاں تک کہ وہ بکری موٹی تازی بھوگی گئین (ایک مرجہ) اس کنیز کی تو جہ بکریوں سے جسٹ گئی تو ایک بھیٹر یا آیا اوراس بکری کو لے گیا اوراس نے اس بکری کو فیر موجود پایا اس کنیز نے جو بکریاں چرادی تھی انہیں اس بکری کو فیر موجود پایا اس کنیز نے جو بکریاں چرادی تھی انہیں مور تحال کے بارے میں تایا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ دائل مور نے نے اس بات پر ندامت ہوئی' نے انہوں نے ا

حصرت عبرالله والشائے عرض کی: وہ ایک سیاہ فام عورت ہے اسے مذہجی احکام کے بارے میں (کوئی علم نہیں ہے)

(1366) فاست: وقدا حسرج احد 447/5-وابن حيان ( 165)-والبيه فسى السنس اللكبرى 57/10-والطبراني في الكبر 938/19- والطبراني في الكبر 938/19 من حديث معاويه بن الحكم السلمي -قال: كان لي غيسة توعاها جارية لي في قبل احدو الجوانية -فاطلعت عليها ذات يوم وقاد ذهب الذلب منهايشاة

نی اکرم طُلِیَّا نے اس کنٹر کو بلوالیا اور اس سے دریافت کیا: الله تعالیٰ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا: آسان میں، آپ نے دریافت کیا: میں کون ہوں؟ اس نے عرض کی: آپ اللہ کے رسول ہیں اُتو نبی اکرم شَالِیُّمَا نے فرمایا: بیمومن ہے تم اس آزاد کردؤ'۔

الوثير بخاري نے بيردايت-احدابن سعيد نيشالوري - تجدبن حميد-بارون بن مغيره كے حوالے سے امام البوطنيف نقل كى

۔ حافظ طبحہ بن گھنے بیروایت اپنی 'مسند' عیں۔ ابن عقدہ -عبداللہ بن گھر بن عبداللہ - ابن منتج سیحد بن حسن کے حوالے س امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

ا بوعبد الله حسين بن محد من خسرونے بيروايت اپني "مسند" بيس- ابونشل احمد بن حسن بن خيرون - ابونلي حسن بن احمد بن شاذ ان - قاضى ابولفر احمد بن نفر بن اشكاب بخارى - عبدالله بن طاہر قزو بئى - اساعيل بن تو بدقزو بئى - محمد بن حسن كے والے سے امام ابوطيفہ سے روايت كى ہے۔

امام ابوحنیفه بیان کرتے ہیں:

'' رہید الرائے اور بھی بن سعید جوکوف کے قاضی سے وہ المارے پاس آئے اور بھی بن سعید جوکوف کے قاضی سے وہ المارے پاس آئے کواس پر چرائی نہیں ہوتی ہے جب بہاں کے لوگ کی ایک چیز پرا کھے ہوتے ہیں اتو ایفنوب نے کہا: قاضی ایسے شخص کے بارے میں کہا کہتا ہے جو فالام ہواور دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہوا وران میں کے کوئی ایک اس کوآ زاد کروئے تو قاضی نے کہا: اس کی آزاد کی نے نوانی میں ہوگ کیونکہ ایسی صورت میں ضرر لاحق ہوتا ہے اور نی نافذ نہیں ہوگ کیونکہ ایسی صورت میں ضرر لاحق ہوتا ہے اور نی

''اسلام میں نہ تو ضرر بینچایا جائے گا' اور نہ ہی ضرر حاصل کیا جائے گا''۔

تو ایعقوب ( میعن قاضی ابو یوسف ) نے کہا: اگر دوسر المحف

(1367) - مدروايت (أَبُو حَنِيفَةَ) قَالَ:

مَسْ روايت: قَادِمَ عَلَيْنَا رَبِيْعَةُ الرَّايِ (وَ) يَحْيىٰ بُنُ سَعِيدٍ قَاضِى الْكُوفَةِ فَقَالَ لِرَبِيْعَةَ الاَيْعِ وَالَّهِ لَهِ اللهِ الْمُعِيدِ وَالْحِدِ الْمُعْجَبُ لِهِ اللهُ الْمُعْجَبُ لِهِ اللهُ الْمُعْجَبُ لِهِ اللهُ الْمُعْجَبُ لِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ وَالْمُعْلَى وَالْمَعْ وَالْمُعْلَى وَالْمَعْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

بھی اے آزاوکر ویتا ہے تو قاضی نے کہا:اس کی آزادی نافذ ہو جائے گی۔ تو قاضی ابو بیسف نے ان ہے کہا: آپ نے پہلے آبا کو ترک کر دیا ہے۔ قاضی نے دریافت کیا: دہ کیے؟ قاضی شیر بیسف نے کہا: کیونکہ پہلاکام آو ہیٹا ہے کر رہا ہے کہ آزادی توفئ نہیں ہوگی تو جب اس کے ذریعے آزادی واقع ہی ٹہیں ہوئی آتھ دوسر شخص نے جب اے آزاد کیا ہے تو اس وقت تو وہ شخصی آبک غلام تھا، تو الی صورت میں دونوں صورتوں میں کوئی فرقہ نہیں ہے تو قاضی نے آئیس پھڑ مارا۔

امام الوطنيف نے -عطاء بن يبار كے حوالے ہے-حطرت

حافظ طلحہ بن گھرنے بیروایت اپنی '' مند'' میں -احمد بن گھر بن سعید -عمر بن جعفر مدنی -ابرا تیم بن گھرز ارغ - یوسف بن خ کے حوالے نے قل کی ہے۔

(1368)- سندروايت: (أَبُو حَيِيفَةَ) عَنْ الْهَيْمَ عَنْ أَبِيهِ: حوالے ميروايت قُل كى ب:

متن روايت: أنَّ عَبُدَ اللهِ أَعْفَقَ عَبُدًا لَهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا اللهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ اللهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبُدًا للهُ ثُمَّ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَبْداً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَبْداً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَبْداً اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَبْداً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ابوعبداللہ حسین بن مجمد بن خسر و بننی نے بیدوایت اپنی'' مسئد''شل-ابوٹھ رزق اللہ بن عبدالوباب بن عبدالعزیز-ابوحسین می بن مجمد بن بشر-ابوحسن علی بن مجمد بن احمد-احمد بن مجل بن خالد بن حسان-ز میر بن عباد-سوید بن عبدالعزیز کے حوالے سے امام ابر حلیفہ نے قبل کی ہے۔

> (1369) – مندروايت: (أَبُوُ حَنِيُفَةً) عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَاد (عَن)ابُن عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا:

اللهُ عَنَهُمَا: عبدالله بن عمر الله عن الله عن عبر بات الله عنهم الله عنه عبد الله عنه الله

لخار كردي كيا"

(1368) اخوجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (664) باب: فضل العتق-وابن ابي شببة (21510) و (21513) في الرجل يعتق العبدوله عال -وعبدالرزاق (14618) باب يسع العبدوله عال -والبيهقي في السنن الكبرى 326/5 في البيوع باب ماجاء في ما العبد-وابن ماجة (2530) باب: من اعتق عبدأوله مال

(1369)اخرجه مالك في الموطا 814/2في المسدير باب مس الرجل وليدته اذاديوها-ومن طريقه الشافعي في الام 29/8-و س حجر في تلخيخ الحبير 515/4-والبيهتمي في السنن الكبو 315/10وفي المعرفة 530/7 '' دوا پی ایک دوکنیزوں کے ساتھ محبت کرلیا کرتے تھے جنہیں انہوں نے مدبر کے طور پر آزاد کیا تھا'۔ مَشْن روايت: اتَّنَهُ كَانَ يَطَأُ جَارِ يَكِيْنِ اَعْتَقَهُمَا عَنُ تَبُرِ مِنَهُ

حافظ طلحہ بن مجدنے بیروایت اپنی و مسئر عیل - احد بن گدین سعید - گذیر من حسن بن جعفور خلال - ابراہیم بن سلیمان بھی -سلت بن علاء کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ گذین مظفرنے بیروایت اپنی 'مسند' میں ۔ حسن بن قاسم - محمد بن موئی - عباد بن صبیب کے حوالے سے امام ابوضیفہ ت روایت کی ہے۔

ابوعبدالند حسین بن مجمد بن خسرونے بیروایت اپنی ''مند'' میں-مبارک بن عبدالجبار صیر فی -ابومجمد جو ہری-حافظ محمد بن مظفر ئےوالے ہے ان کی سند کے ساتھ لفل کی ہے۔

اورانہوں نے بیردوایت ابوسعیداحمد بن عبدالجبار بن احمد - ابوقا ہم تنونی - ابوقاهم بن ثلاج - ابوعباس احمد بن عقدہ - محمد بن نسن بن جعفرخلال - ابراہیم بن سلیمان تھی -صلت بن علاءکوئی کے حوالے ہے امام ابوحذیفہ نے آل کی ہے۔ \*\*\*

حسن بن زیاد نے بیروایت اپن 'مسند' میں' امام ابوحنیفہ نے قال کی ہے۔

1370) - سندروایت زابُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ سَلْمُهَ بْنِ المَابِوطِینْد نے -سلمہ بن کہل - مستورو بن احف کے کَهَیْ اللهِ عَنِی اللهُ مُسْتَدُودِ بْنِ الْاَحْمَفِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِی اللهُ عَنْهُ : بارے میں بید ابنی مَسْعُودِ وَرَضِی اللهُ عَنْهُ : بارے میں بید ابنی مَسْعُودِ وَرَضِی اللهُ عَنْهُ :

مُثَّن روایت: اَنَّ رَجُلاً اَقَدَهُ فَقَدَ الَ اِنِّى تَزَوَّجُتُ الكِّعْضُ ان كَ پاس آیا اور بولا: پس نے اپ بچا ك وَلِيْدَةً لِعَقِى فَوَلَدَتُ مِنِّى وَانَّهُ لِمِيْدُ بَيْعَ وَلَدِى قَالَ كَيْرِكَ سِاتِم شَادى كرلى باوراس نے مرے بچا كوجم ديا گَذَبَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ \* بِيَالِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اِنْجَامِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَا مِنَا عَامِنَا عَامِ

حق عاصل نہیں ہے۔

\*\*\*---\*\*

حس بن زیادنے بیروایت اپنی دمند "میں امام ابوصیفے نقل کی ہے۔

(1371) - سنرروايت: (اَبُوْ حَيِيْفَةَ) عَنْ عِمْرَانَ نِي عَمَيْرٍ مَوْلَىٰ عَبُدِ اللهِ بْنِ مَسْفُوْدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِ

امام ابوطیفے نے عمران بن عمیر (جو کہ حضرت عبداللہ بن معمود ڈائٹو کے آزاد کردہ خلام ہیں)۔ انہوں نے اپنے والدے حضرت عبداللہ بن معدود ڈائٹو کے بارے میں بیریات نقل کی

عبدالله بن مسعود اللفنانے فرمایا: وہ غلط کہتا ہے اے اس بات کا

(1371)قدتقدم في (1368)

متنن روايت: آنَّهُ أَعُمَّقَ عَبُدًّا فَقَالَ إِنَّ مَالَكَ هُوَ لِيُ

ہے.. ''انہوں نے ایک غلام کو آزاد کیا اور او کے: تہمارا ، یہ میری ملکیت بنآ ہے لیکن میں اے تمہارے لئے چھوڑ اوں ؟ پھرانہوں نے ایسان کیا''۔

حافظ طبعہ بن گھرنے بیروایت اپنی مسند' میں -احمد بن گھرین سعید بھدانی -احمد بن نعیم -بشرین ولید-امام ابو پوسٹ قامشی کے حوالے ہے امام ابوطیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت اتھ بن گرین سعیر-احمد بن جازم-نبیرالند کے توالے سام الوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت اسحاق بن گھر بن مروان-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-مصعب بن مقدام کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

۔ " قامنی عمر بن حسن اشنانی نے بیرروایت- بشر بن مویٰ - ان کے بچابشر بن غیاث- تامنی ابو پوسف کے حوالے ہے۔ " ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

بہ یہ سے میں ہے۔ حافظا ابوعبداللہ حسن بن محمد بن خسر ولی نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں۔ابوضل احمد بن خیرون-ان کے مامول ابوکل-ا بوعب اللہ بن دوست علاف- قاضی نمر بن حسن اشانی کے حوالے ہے 'امام ابوصنیٹ بنگ ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

(واخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ من اعتق مملوكاً وكاتبه فماله لمولاه وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

چرام مجرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فنوی دیتے ہیں جو شخص کی خلام کو آزاد کرے اور اس کے ساتھ کتابت کا معدد ، لئے تو اس کا مال اس کے آتا کو ملے گا امام ابوطنید کا بھی بھی تول ہے۔

مش روايت: مَنْ اَعْتَقَ نَسْمَةً اَعْتَقَ اللهُ تَعَالَى بِكُلِ عُضْوِ مِنْهَا غُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ حَتَى إِنْ كَانَ الرَّجُلَ يَسْتَ حِبُّ اَنْ يُعْتِقَ الرَّجُلَ لِكَمَالِ اَعْضَائِهِ وَالْمَرْاَةُ تُعْتِقُ لِكَمَالِ اَعْضَائِهَا

۔۔ امام البوضیف نے -حماد کے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے۔ ابراتیم مختل فرماتے ہیں:

" چوشن کی ایک جان کو (لینی خواه ده مرد ہؤیا عورت ہو۔ آزاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس (آزاد ہونے دالے) کے ہا آیا۔ عضو کے عوش میں اس (آزاد کرنے والے) کے ہرعشو کو جسسے سے آزاد کردے گا' بیال تک کہ آ دکی کے لئے رہا بات مست

(1372) اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار (665)-والطحاوي في مشكل الآثار 310/1-والبخاري (6715) في كنه . الإيمان :بياب قول الله تعالى .(وتسحرير وقية)-ومسلم ( 1509)(23)في العشق :بياب فيضل العشق -والترمذي ( 1541 في النذور والإيمان :باب ماجاء في ثواب من اعتق رقية -واحمد 420/2 ہے کہ وہ کسی ایسے تحض کوآ زاد کرے جس کے اعضا عکمل ہوں اور عورت کی الی عورت کوآ زاد کرے جس کے اعضا مکمل ہوں''۔

الماح محد بن حسن شيباني نے بيروايت كتاب "الآ فار" ميں نقل كى ہے أنهول نے اسے امام ابوطنيف و تفایق سے روايت كيا ہے۔ امام ابوصنیفہ نے -عطاء بن الی رہاح کے حوالے سے سے 

حفرت ابراتیم بن تعیم نحام بالکفائے این فلام کو مدبر (ہونے کا معاہدہ کرلیا) پر انہیں اس کی قیت کی ضرورت پیش آئی و نی اکرم من الفیلم نے اس غلام کو آٹھ سودرہم کے عوض میں فروخت كرواديا\_ (1373)- مندروايت: (ابُورُ حَنِيْفَةً) عَنْ عَطَاءِ بن بَى رَبّاحِ عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: من روايت: أنَّ عَبْدًا كَانَ إلابُسرَاهِيْمَ بُنِ نَعِيْم النَّحَام دُبُرَةً ثُمَّ إِحْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهِ فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ

حافظاته بن مظفر نے بدروایت اپنی مند عیں حسین بن حسین انطا کی -احد بن عبدالله کندی علی بن معبد-امام ابو ایسف قاضی کے حوالے سے امام الوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

ا پوعبدالله مسين بن محد بن خسره لخی نے بيروايت اپني ''مسند'' ميں - ابوحسين مبارك بن عبدالجبار صرفی - ابوحمد جو ہری- حافظ محرین مظفر کے جوالے سے - مذکورہ سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

امام ابوهنیفہ نے -عبداللہ بن سعید بن ابوسعید مقبری -عطاء بن ببار کے حوالے ہے - حضرت عبداللہ بن عمر کا تھا کے بارے میں بیات علی کی ہے:

"ان کی دوکنیزی تھیں جنہیں انہوں نے مدبر ( کرنے کا معاہدہ) کرلیا تھا کیکن وہ ان دونوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے

(1374) - سندروايت : (أَبُو تَحنيفَةً) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي سَعِيْدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ (عَنِ) ابْنِ غُمَو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

مَثْن روايت: انَّـهُ كَانَتُ لَـهُ جَارِيَتَان فَدَبَّرُهُمَا فَكَانَ يَطَاهُمَا "

ابوعبدالله حسين بن محد بن خسرونے بيروايت اپني ''مسند'' ميں- ابوقاسم بن احد بن عمر-عبدالله بن حسن خلال عبدالرحمن بن

:1373)اخبرجــه المحصكفي في مسندالامام ( 304)و البخاري ( 2534)في المعتق:باب بيع المدبر-والترمذي (1219)في البيوع باب بيع المدبر -وابن ماجة(2513)في العتق بابيع المدبر -والحميدي 513/2 (1222)-وابريعلي (1825)

(1374)فلتقده في (1369)

عر حجد ابن ابراہیم بن جیش بغوی محجہ بن شجاع بھی ۔ حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو صنیف نے آل کی ہے۔ امام ابوطنیفہ نے - جمادین ابوسلیمان کے حوالے = = روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: " مد برہ کنیز کی اولا د اور اس کے مدیر ہونے کے دور پ پیدا ہوئے والی اولا داس کی مانند ہے''۔

(1375)- سندروايت: (أَبُو تَحنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ آنَهُ قَالَ:

متن روايت: أو لادُ المُمدَبَّرَةِ وَالْمَولُودَةِ فِي حَالِ تَدُبيرها بمَنْزلِهَا\*

(اخــرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار عَنُ الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام گذیری حسن شیبانی نے بیروایت کتاب" الآثار" میں امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے پھر امام گرفر ماتے ہیں: ہم اس ک مطابق فتوی دیے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی یمی قول ہے۔

امام ابو حنیفہ نے - جماد- ابرائیم نخعی کے حوالے ت حفرت مربن خطاب خاتفت كبارك مين سيبات على ك "انہوں نے نبی اکرم منافظ کے منبر پر بلندآ واز میں" ولد'' کوفر وخت کرنے کے بارے میں پرکہا: بیرحرام ہے جب 🗝 اہے آ قا کے بیچے کوجم دیدے تو وہ آزاد شار ہوگی اس کے م اس كنير يرغلاي باقى نهيس رے گا'۔

(1376) - مندروايت: (ابسو حنيفة) عَن حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مُتَن روايت: آنَّهُ كَانَ يُنَادِي عَلَى مِنْبَر رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ أُمُّهَاتِ أَلا وُلادِ آنَّهُ حَرَامٌ إِذَا وَلَدَتْ لِسَيْدِهَا عُيْفَتْ وَلَيْسَ عَلَيْهَا بَعْدُ ذَٰلِكَ رَقُّ

ا مام تحدین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوحنیفہ ڈالٹنزے روایت کیا ہے۔ امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے تے ب (1977)- مدروايت: (أبو حينيفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

(1375) خرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 666)-و ايويوسف في الآثار ( 194)-وعبدالرزاقي (13259) باب عنل \_\_\_ الولـد-والبيهـقي في السنن الكبري. 10349)في عشق امهـات الأولاد:بـاب ولـدام الـولدمن غيرسيدها بعد الاستيلاد-ر مر مبية (22603)في ولدالمكاتبة اداماتت وبقى عليها

(1376) اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار ( 668)-و الدارقطني ( 4205) في المكاتب-ابن ابي شيبة 404/4 [ -- -و(21472)في بيع ام الولداذااسقطت - واعبدالرزاق (13224)باب بيع امهات الأولاد- والبيهقي في السنن الكبرى 10 المهامي عتق امهات الأولاد: باب الخلاف في امهات الاولاد

(1377) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (523) - وفي الطلاق باب عدة ام الولد - وعبدالرزاق 296/7 و 1245 مر الطلاق : ياب مايعتقها المقط

متن روايت في السَّفَطِ مِنَ الْآمَةِ آنَّهُ مَا كَانَ لَا يَسْتَبِينُ لَ مِنْهُ اصْبَعْ أَوْ عَيْنْ أَوْ فَمْ فَاِنَّهَا لَا تُعْتَقُ وَلَا تَكُونُ بِهِ أُمُّ وَلَدِ \*

'' جب کنیز کسی نامکمل بچے کوجنم دے تو جب تک اس بچے كى الكليال أتكصيل نمايال نبيل موت اس وقت تك وه كنير آ زاد څارنيس ۾وگي اورام ولد څارنيس ٻوگي''۔

المام محد بن حسن شيباني في ميدوايت كتاب" الآثار" مين نقل كي بأنبول في المام الوصيف الميانية (1378)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مَعْنَ روايت فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَفْجُرُ قَالَ لَا تُبَاعُ بِحَالٍ

امام ابوطنیقے نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تحقی فرماتے ہیں:

"الركوئي ام ولد گناه كارتكاب كرتى ہے تواس كے بارے میں وہ بیفر ماتے ہیں: پیربھی کسی صورت میں اے فروخت نہیں

المام محمد بن حن شیانی نے بیروایت کتاب 'الآ فار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ رفائشے سے روایت کیاہے۔ امام الوحنيف نے - حماد بن الوسليمان - ابراہيم تخفي ك (1379) - سندروايت: (أبو حَنِيفة) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: حوالے سے - حضرت عمر بن خطاب ڈاٹھ کے بارے میں میہ

مُنْن روايت: فِي رَجُل يُزَوِّجُ أُمَّ وَلَدِه عَبُدًا لَهُ فَعَلِدُ أَوْلَادًا ثُمَّ يَمُونُ قَالَ هِيَ حُرَّةٌ وَأَوْلَادُهَا آخْرَارًا

وَهِيِّ بِالْخَيَارِ إِنْ شَاءَ تُ كَانَتُ مَعَ الْقَبْدِ وَإِنْ شَاءَ تُ لَمْ تَكُنْ

روایت تقل کی ہے: " جو خص این ام ولد کی شادی این غلام کے ساتھ کرویتا ہاور پھر وہ تورت کھے بچوں کوجنم دیت ہے پھراس کا انقال ہو جاتا ب تو حفرت عمر بن خطاب را النيار مات يين و وعورت اور اس کی اولاد آزاد شار مول گے اگر وہ کی غلام کی بوی تھی او عورت کو اختیار ہوگا اگر وہ جائے تو اس کے ساتھ رہے اور اگر

چاہےتوال کے ماتھ ندرے'۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار قرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محد ان حن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" بین نظل کی با نہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ب مجرامام (1378)اخرجه محمدابن الحسين الشيباني في الأثار (670)-و ابن ابي شيبة (21593)

(1379) اخرجه محمدين الحسن الشيبالي في الآبار (671)

محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی دیتے ہیں امام ابوصیفہ کا بھی یمی قول ہے۔

(1380)- سَرروايت: (اَيُو حَنِيْفَةَ) عَنْ يَرْيُدَ السَّمِي عَنْ اِبْرَاهِيْهِ السَّمِي عَنْ الْاسْوَدِ:
مَنْ روايت: اَنَّ نَفَوراً مِنَ النَّحْعِ إِنْطَلَقُوا حَجَّاجًا
فَلَمَّا قَطُوا تَفَقَهُمْ اَرَادُوا عِنْقَ رَقَيَةٍ فِيهَا نَصِيْبٌ
لِغَانِبٍ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِمُحَرَ بُنِ النِّخَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَمَا لَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ الل

یسی بی فول ہے۔ امام ابوضیفہ نے - یز بیر ملمی - ابراہیم تخفی کے حوالے سے میر روایت نقل کی ہے: اسود بیان کرتے ہیں: ''نخخ سے تعلق رکھنے والے پچھ لوگ چج کرنے کے لئے گئے 'جب انہوں نے چے کے ارکان اوا کر لئے 'تو انہوں نے ایک غلام کو آزاد کرنے کا ارادہ کیا' جس میں کمی ایسے شخص کا بھی حصہ تھا 'جو وہاں موجو دئیس تھا' انہوں نے اس بات کا تذکرہ حضرت

غلام کو آزاد کردیں اور غیر موجود شخص کے جھے کی جگہ تاوان ادا کردیں اُتو اس غلام کی ولاء کا حق ان لوگوں کو ال جائے گا (جنہوں نے اے آزاد کیاہے)''

عمر بن خطاب بلافنظ ہے کیا تو انہوں نے ان کو ہدایت کی کہوہ

حافظ طحیرین مجمد نے بیردایت اپنی ''مند'' میں۔ احمد بن محمد بن سعید ہمدانی مجمد بن عبداللہ بن صباح بننی -احمد بن لیقو ب-عبد عزیز بن داؤ دبن زیاد کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ ہے روایت کی ہے۔

> (1301) - مدروايت: (ابُو حَنِيفَةَ) عَنْ يَزِينَدُ نِي عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنْ اِبْرَاهِمَّمَ (عَنِ) الْاسُودِ: مِتْن روايت: الله اعْتَقَ مَمْلُو كَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِخْوَةٍ لَهُ صِعَارٌ قَذَكُمَ ذَلِكَ لِهُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَامَرَهُ أَنْ يُقَوِّمَهُ وَإَنْ يُرْجِنَهُ حَنَّى تُدِرْكَ الصَّبِيَةُ فَإِنْ ضَاوُرُا اعْتَقُوا وَإِنْ شَاؤُرُا صَعِنُوا

ے بردایت قل کی ہے۔ اسود بیان کرتے ہیں:

"انہوں نے اپنے ایک فلام کو آزاد کردیا جوان کے اوران
کے کسن (نابالغ) ہمائیوں کا مشتر کہ فلام تھا اس بات کا تذکرہ
حضرت عمر بن خطاب والشؤے کیا گیا تو حضرت عمر والشؤے نے
انہیں ہدایت کی کہ وہ اس فلام کی قیمت کا تعین کریں اور پھراس
قیمت کو سنجال کررکھیں جب تک بچے بوئے نہیں ہوجات بوے
مونے کے بعدا گروہ جاہیں کے ٹو فلام کو اتج اطرف ہے تھی آزاد

امام الوحنيفة نے - يزيد بن عبدالرحمٰن- ابراہيم كے حوالے

(1380) قسلست: وقداخرج احمد 255/2-والبيه قسى في السنين الكبرى 280/10-والمحمد عن (1093)-وابين بير شبية 481/62-والمحمد عن (1093- والمبية 481/62-والمحمد عن التي هريرة -عن التي صلى الله عليه وسلم قال مر كاله شقص في مملوك فاعنق تصفد فعليه خلاصه ان كان له قان لمكن له مال استسع العبد في شن رقبته غير مشقوقي عليه (1381) اخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار (682) في العنق زباب العبد يكون بين الرجلين فيعنق احمد هما تصيبه والنبيش في السن الكبرى 278/10

قرار دیں کے اور اگر جا ہیں گئے تو اس کے تاوان کی رقم وصول

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وهو قول ابو حنيفة اذا كان المعتق موسراً واما في قولنا فاذا اعتق احدهم فقد صار العبد حراً كله ولا سبيل للباقين الى عتقه بعد ذلك فان كان المعتق موسراً ضمن حصص اصحابه وان كان معسراً سعى العبد لاصحابه في حصصهم من قيمته\*

امام محد بن صن شيباني في يردوايت كتاب" الآثار" بين نقل كي بأنبول في اس كوامام الوضيف ووايت كياب بجرامام محرفر ماتے ہیں: امام ابوحنیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

جب آ زاد کرنے والاقتحاں خوشال ہو( تو پیکم ہوگا) جہاں تک ہمارے تول کاتعلق ہے تو وہ بیہے کہ جب کو کی شخص آزاد کر وے تو غلام عمل طور یر آ زاد شار ہوگا اور اس کے بعد باتی لوگوں کواسے آ زاد کرنے کی کوئی مخبائش نہیں ہوگی۔اگر آ زاد کرنے والا تخفی خوشحال ہوگا' تواپنے ساتھیوں کے ھھے کا تاوان ادا کردے گا' کیکن اگر دہ تنگدست ہوگا' تواس غلام کی قیت میں ہےاس کے آ قا كيم القيول كے حصى رقم كى ادائيكى كے لئے اس غلام سے مردورى كردائى جائے گى۔

(1382)-سندروایت: (أَبُو حَيِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطيف نے-تماد کے والے سے-ابراہیم سالیے

متن روايت: فِي الْعَبْدِ بَيْنَ إِثْنَيْنِ أَعْنَقَ أَحَلُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ الآخَرُ بِالْخَيَارِ إِنْ شَاءَ اَعْتَقَ وَكَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُ مَا وَإِنْ شَاءَ يَضْعِنَهُ وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِلصَّامِنِ وَإِنْ كَانَ مُفْسِرًا اِسْتَسْعَى وَكَانَ الْوَلَاءُ

غلام کے بارے میں تقل کیا ہے:

"جودوآ دمیول کے درمیان مشتر که ملکیت ہوتا ہے اور ان يس عول ايك اي حصكوآزاد كرليتا باتوه ميفرمات بين: دوس ہے آ دی کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ جا ہے تو وہ بھی آزاد كردے اس طرح ان دونوں كے درميان ولاء برابر تقيم ہوگی کیس اگروہ جا ہے گا تو تاوان کی رقم وصول کرلے گا اور پھر ولاء کا حق تاوان ادا کرنے والے خص کو ہوگا'ا گروہ خض تنگدست ہو تو اس سے مردوری کروائی جائے گی اور ولاء کاحق ان دولوں کے درمان عیم ہوگا"۔

(1382)اخرجـه محمدبن الحسن الشيباني في الآثار( 683)في العتق :باب العباديكون بين الرجلين فيعتق احمدهما تحييم -وعبدالرزاق( 16720)في الممدير :باب من اعتق شركاًله في عبد -وابن ابي شبية 484/6في البيوع والاقضية :باب العبديكون بين الرجلين قيعتق احدهمانصيبه (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وهو قول ابو حنيفة ثم قال محمد وهو قول ابو حنيفة فاما في قولنا فلا سبيل الى عتقه بعد عتق صاحبة فصار حراً حين اعتقه صاحبة فان كان المعتق موسراً ضمن حصة صاحبة ليس له غير ذلك والولاء في الوجهين جميعاً للمعتق الاول\*

امام محرین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوصیف سے دوایت کی ہے پھرامام محد فرماتے ہیں: امام ابوصیف کا بھی بھی تول ہے۔

البتہ ہمارا تول یہ ہے: اس کے ساتھی کے آزاد کرنے کے بعد اس کے آزاد کرنے کی تنجائش نہیں ہوگی جب اس کے ساتھی نے اس غلام کو آزاد کر دیا تو غلام آزاد ہوجائے گا۔ اگر آزاد کرنے والاشخص خوشال ہوئتو وہ اپنے ساتھی کے جھے کا تاوان ادا کرے گا تو اگر وہ تنگدست ہوتو اس کے ساتھی کے جھے کے حوالے ہے اس غلام سے حزد دری کروائی جائے گی۔اس کے علاوہ اسے پکھ حاصل نہیں ہوگا۔ دونوں صورتوں میں ولاء کا حق پہلے آزاد کرنے والے شخص کو ملے گا۔

> (1383)-<u>سندروايت: (اَبُـوْ</u> حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ انْدُادِيْنَ

مُثْنَ رُوايت إِذَا اغْمَنَ السَّرَجُ لُ يُصْفَ عَبُدِهِ فِي صِحَّتِهِ لَمْ يُعْمَنَ فِي مِنْهُ إِلَّا مَا اَغَمَّقَ مِنْهُ وَسَعَى فِي الْهَافِي الَّذِي لَمْ يُعْمَقُ

امام الوحنيقد في - جماد بن الوسليمان كي حوالے سے بير روايت لقل كى ہے- ابراہيم تحق قرماتے ہيں:

'' جب کوئی شخص اپنی تندرتی کے دوران اپنے خلام کے نصف ھے کو آز ادکروٹ تو اس کا صرف وہی حصہ آزاد شار ہوء جو آزاد کیا گیا ہے' باتی ھے کے بارے میں جو آزاد نیس ہوا۔ اس کے بارے میں وہ غلام مزدوری کرے (اپنی رقم ادا کرے صرب''

\*\*\*---\*\*

(اخرجه) الاهام محمد ابن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وهو قول ابو حنيفة اما في قولنا اذا اعتق منه جزء اعتق كله ولم يسع له في شيء \*

ا مام تحرین صن رحمہ اللہ تعالیٰ نے میروایت کتاب الآ فاریش نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے گئے امام تحد فرماتے ہیں: امام ابومنیفہ کا بھی بہی تول ہے۔

البته جارا قول بيہ ہے: جب اس کا ایک حصه آزاد ہوگا' تو اس کا پوراد جود آزاد ہوجائے گا اوراس سے کوئی مزددر کی نہیں کردول جائے گی۔

<sup>(1383)</sup>اخرجة محمدين الحسن الشبياني في الآثار (684)في العنق زباب عنق نصف عبده -وابن ابي شببة 496/6 في سزخ والاقضية باب اذاعنق بعض عبده في مرضه

(1384)- سنرروايت: (الله تخيفَفَة) عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ شَرِيْكِ عَنْ جُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عِكْرَمَةَ: متن روايت: آنَّ عُسَرَ بْنَ الْمُعَلَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي آمِّ الْوَلَدِ يُعْتِفُهَا وَلَدُهَا وَإِنْ كَانَ سَقَطًا"

امام ابوصنیقہ نے - ابوصفیان - شریک - حسین معلم - عکرمہ کے حوالے سے میروایت نقل کی ہے: '' حصرت عمر بن خطاب طاشخت الی ام ولد کے بازے میں یہ فرمایا ہے: اس کے بیچے اسے آزاد کروادیں گے اگر چیدوہ بین میلام میلا ہواہوں'۔

\*\*\*----\*\*\*

حافظ طلحہ بن گھرنے بیردایت - اوع پر اللہ کھر بن گلدعطار - ٹھر بن احمد کئی - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-عصام بن پوسٹ کے حوالے ہے امام الوحلیف ہے روایت کی ہے۔

يوسف ك توالے امام البر عنيف من اوارت لائے۔ (1385)-سندروايت: رائبو خينيفة مَي عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسُورَةِ عَنْ عَالِشَة :

امام الوحنيفد في - حمادين الوسليمان - ابراجيم تخيى كے حوالے سے ميروايت قال كى ہے- اسود في سيّده عاكثه وَالْتَهَاكَ بِارے مِيس ميرات قال كى ہے:

''انہوں نے''بریرہ'' کوخرید کراہے آ زاد کرنے کا ارادہ کیا تواس کے مالکان نے کہا: ہم اےاس شرط پرآ زاد کریں گے کہاس کی ولاء کا جی جمیں حاصل ہوگا۔

راوی بیان کرتے ہیں: سیدہ عائشہ ڈھٹانے اس بات کا تذکرہ نی اکرم طلقہ نے اس بات کا تذکرہ نی اکرم طلقہ نے ارشا دفرمانیا:
'' ولاء کا تق اسے حاصل ہوتا ہے جوآ زاد کرتا ہے'
تو سیّدہ عائشہ ڈھٹانے اس کوٹر پدکرائے آزاد کردیا اس خاتون کا شوہر'' آل ابواحیہ'' کا غلام ٹھا' نی اگرم طلقہ نے اس فاتون کو اختیار دیا اس نے این ذات کو اختیار کرلیا 'تو ان دونول میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کردادی گئی۔

مَعْن روايت: انَّهَا ارَادَتُ انْ تَشْترِى بَرِيْرَةَ فَعُفِيقُهَا فَقَالَ مَوَالِيْهَا لا بَيْمُهَا إلَّا انْ تَشْتَرِ طِي لَنَا وَلاءَ هَا قَالَ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ عَائِشَةُ رَضِي اللهُ عَنْهَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْوَلاءُ لِمَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْوَلاءُ لِمَنْ لاَلِ آبِي أَحْمَدَ فَخَيْرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَفُرِقَ بَيْنَهُمَا \*

\*\*\*---\*\*

(1384)اخرجه عبدالرزاق( 13243)باب مايعتقها السقط -والبيبقي في السنز الكيري 346/10في عتق امهات الأولاد:باب الرجل يطني امته بالملك فتلدله-وسعيدابن متضور 3:(2046)

(1385) اخرجه ابن حيان ( 4271)-والبيهة في السنن الكبرى 223/7-واحتد6/186-والبخارى(2536) في العنق : باب بيع المولمة وقسه -وابودارد(2916) في القسر النش : باب في الولاء -والشرمذي (1256) في البيوع : باب ماجاء في اشتراط المولاء-والطحاوي في شرح معاني الآثار 8/23 حسن بن زیاد نے بیردایت اپنی'' مند''میں امام ابوضیف سے ردایت کی ہے۔۔\* حافظ ابو بکراتھ بن تھ بن خالد بن خلی کا تی نے بیردایت اپنی''مند'' میں -اپنے دالد ٹھر بن خالد بن خلی-ان کے دالدخالد بن خلی -گھر بن خالد دہمی کے عوالے سے امام ابوضیفہ نے آئل کی ہے۔

## اَلْبَابُ السَّابِعُ وَالْعِشُرُونَ فِي الْمُكَاتَبِ مَا تَيْسُوال باب: ما تَبْعُلام كاحكم

(**1366**) – سنرروايت: (أَلِيُّ خَيِنُفَةً) عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِسُرَاهِيْسَمَ عَنُ الْاَسْوَدِ عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عُنْهَا قَالَتُ:

مُثْن روايت: تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيْرَةَ بِلَحْمٍ فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدُنَةٌ \*

امام الوصف نے - حماد بن الوسليمان - ابراجيم خفي ك حوالے سے بيروايت نقل كي ب- اسود نے سيّدہ عاكث وَاللّٰهُمَّا كا بيران نقل كيا ہے :

"بریرہ ' کوصدقہ کے طور پر گوشت دیا گیا ' نی اکرم تا اللہ ا نے اسے ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا: "بیاس کے لئے صدقہ ہے اور تمارے لئے مدیہے" ۔

ابوٹھ بخاری نے بیردوایت مجمد بن حسن بزاز بٹنی - بلال بن مخیٰ - بیسف بن خالدسمتی کے حوالے ہے امام ابوصنیف ہے یت کی ہے۔

امام الوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم فنی کے حوالہ کی ہے: حوالے سے میروایت نقل کی ہے:

حضرت زیدین تابت بالی فرات بین:

'' مگا تب نام شار ہوگا جب تک اس کے ذے کتابت کا ایک در ہم بھی اوا کرنالا زم ہو''۔ (1307)- مرروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ:

مَنْ روايت: ٱللهُ كَاتَبُ عَبْدٌ مَا يَقِي عَلَيْهِ وِرْهُمْ مِنْ الْكِتَابَةِ\*

حافظ مسین بن گدین خسرونے بیدوایت اپنی 'مسند' میں -ابوقائم بن احمد بن عر عبدالله بن حس عبدالرحمٰن بن عمر بن احمد

(1386)اخرجه ابن حبان( 4269)-احمد4645/6-رمسلم ( 1705)(175)في الـز كملـة:باب اباحة الهديه للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني عبدالمطلب-والنساني 162/6في الطلاق:باب خيار الأمة

(1387) خرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (679) والطحارى في شرح معاني الآثار 112/3- وابن ابي شية ( 20559) في الممكساتيس : بسابٌ عبدمسايفي عليمه شيء - وعبدالرزاق ( 15821) بساب عجز السمكساتيب وغير ذلك-و البيهقي في السنن لكرى 324/10 في المكاتب: باب المكاتب عبدمابقي عليه درهم-وفي المعرفة ( 6099) في المكاتب : باب المكاتب عبدمابقي عليه درهم - ابوعبد الله محر بن ابراہیم بن هیش بغوی - ابوعبد الله محمد بن شجاع مجلجی - حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اے امام ابوطنیف بھائیا ہے۔ دوایت کیا ہے۔ حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی "مسند" میں امام ابوطنیف نقل کی ہے۔

'' وہ مکا تب غلام کے بارے بیفر ماتے ہیں بجتنی رقم وہ ادا کردے گا'اس کا'ا تنا حصہ آزاد شار موگا اور جتنی رقم کی اوا نیگی سے وہ عا ہزرہ جائے گا'ا تنا حصہ غلام شار ہوگا''۔

المام تحدین حسن رحمه الله تعالی نے میروایت کتاب الآخار مین نقل کی بنانہوں نے اے امام ابو عنیفه و مین ایست سے ا

مَّ اللهُ ا

مثن روایت: فِنی الْمُکَاتَبِ قَالَ إِذَا آذَى فِیْمَةَ مَا مَا مَا مَا مَکَاتَبِ قَالَ إِذَا آذَى فِیْمَةَ مَع رَقَیْتِهِ فَهُوَ حُوَّ \* ''جب وه این غلام کی رقم اوا کروے گا او وه آزاد ثار

بب وها پي معال ل د ارا اردا کرده و وه دراد ا ا"

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابي حنيفة \* ثم قال محمد وقول

(1388) اخرجه محصدين الحسن الشيباني في الآثاور 377)-وعدالرزاق406/8/1572) باب عجز المكاتب وغير ذلك -والبيهقي في السنن الكبرى 331/10 في المكاتب: باب موت المكاتب -وفي المعرفة في المكاتب : باب موت المكاتب-و أس ابي شيبة (2577) باب من قال: اذاادي مكاتبته فلاردعليه في الرق

(1389) اخرجه محصلين الحسن الشبياني في الآثار (687)-عبدالرز اق (15721)-و ابن ابي شبية (2056)من قال: اذااتك مكاتبته فلاردعليه في الرق-و البيهتي في السنن الكيرائي 326/100-و البغوى في شرح السنة في ذيل(2422)- و الطحاوى في شرح معانى الآثار (1127)في العتاق: باب المكاتب مني يعتق؟ ر يمد بن ثابت احب الينا والى ابو حنيفة من قول على وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما \*قال ابو حنيفة وهو قول عائشة رضى الله عنها فيما بلغنا وبه ناخذ\*

ا مام تھر بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب'' الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے' بھرامام ترفیر یاتے ہیں : حضرت علی الثقاد رحصرت عبداللہ بن مسعود الشخائے تو ل کی بنسبت حضرت زید بن ٹابت ٹائٹو کا قول ہمارے مزد کیے دورام الوطنیفہ کے زد دیک زیادہ پہندیدہ ہے۔

امام ابیصنیفہ فرماتے ہیں: ہم تک جوروایات پیچی میں ان کے مطابق سیّدہ عائشہ ڈیٹھا کا بھی یہی قول ہے اور ہم اس کے مطابق فتری دیے ہیں۔

(1390) - سندروايت: (أَبُو ْ خَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ .

مَّنَ رُوايت: أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُولِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ لَا يَحُورُ مُكَاتِئُهُ الْحَمْلُولِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ لَا يَحُورُ مُكَاتِئُهُ أَحَدِهِمَا إِلَّا بِإِذْن شَرِيْكِهُ

امام الوحثيقدئے - حماد بن الوسليمان كے حوالے سے ميد روایت فقل كى ہے- ابراہيم ختى قرماتے ہيں: ''جوغلام دوآ دميول كى ملكيت ہو تواس كے بارے ميں وہ

''چوغلام دوآ دمیوں کی ملکیت ہو تو اس کے بارے میں وہ بیفر ماتے ہیں: ان میں ہے کسی ایک کے لئے کتابت کا معاہدہ کرنا چائز نہیں ہے البتہ وہ اپنے شراکت دار کی اجازت ہے اپیا کسی سے '''

كرسكتائ -

(اخرجـه) الامـام مـحمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة\* ثـم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ' الآ ٹار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابو حضیفہ سے روایت کیا ہے' بھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کل دہتے ہیں۔

(1391) - سندروايت: (البو حَنِيفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ

مُثْنَروايت فِي الْعَيْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجْلَيْنِ فَكَاتَبَ اَحَـلُهُمَ انْصِيْبَهُ قَالَ لِشَرِيْكِهِ اَنْ يَرْدَّ الْمُكَاتِكَةِ إِذَا عَـلِمَ وَإِذَا كَانَ الْمَمْلُولُ لُهُ بَيْنَ إِنْنَيْنِ فَارَادَ اَحَدُهُمَا اَنْ يَـكُ اتِبَهُ عَلَى نَصِيْهِ قَالَ لَا يَجُوزُ مُكَاتَبَتُهُ عَلَى نَصِيْهِ إِلَّا بِإِذْن صَاحِبِهِ

امام الاحقیقد نے - جماد بن الوسلیمان کے حوالے ہے۔ ابراہیمُنٹی نے ایسے فلام کے بارے میں نقل کیا ہے: ''جو دو آدمیوں کے درمیان مشتر کہ ملکیت ہوتا ہے'ان میں سے کوئی ایک شخص اپنے جھے میں کتابت کا معاہدہ کر لیتا ہے' تو وہ اپنے شراکت دارے میں کیچگا: جب علم ہوتے پروہ کھی

کتابت کا ارادہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن جب غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشتر کے ملکیت ہوادران میں سے کوئی ایک شخص اسے

> (1390) خرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (675)-و بويوسف في الآثار 191 (1391)خرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (676)-و بويوسف في الآثار 191

ھے میں کتابت کا معاہدہ کرنے کا ارادہ کرے تو ابراتیہ تھی۔ فرماتے ہیں: اپنے ھے میں کتابت کا معاہدہ کرنا اس کے ہے جائز نیس ہوگا البتہ اپنے ساتھی کی اجازت سے وہ ایسا کم سکتہ

-"

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام تحدین حن شیبانی نے بیردوایت کتاب 'الآثار' میں نظل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو حذیفہ روایت کیا ہے بچر است محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہیتے ہیں امام ابو حذیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

> (1392)- مندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبُوَاهِيْمَ عَنْ عَلِيّ بِنْ آبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَشُرِيْح رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ:

مَنْن رَوَايت: أَنَّهُ مُ كَانُواْ يَفُولُونَ إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَفَاءً أَخِذَ مِمَّا تَرَكَ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَيَة فَدُفِحَ إِلَى مَوْلاهُ وَصَارَ مَا بَقِيَ بَعْدَهُ لِوَرَقَةِ الْمُكَاتَبة فَدُفِحَ اللَّي مَوْلاهُ وصَارَ مَا بَقِي بَعْدَهُ لِوَرَقَةِ

امام الوحنيف نے جمادين الوسليمان كے حوالے سے يہ روايت نقل كى ہے-ابرائيم تخفي بيان كرتے ہيں:

روبیت سال بسلم با بیان براسی بی بیان برت ین.
حضرت علی ابن الی طالب طالب خششهٔ حضرت عبدالله بین استود دلششهٔ ورقاضی شرق (بیتیول حضرات) به فرمات بین:
''جب مکا نتب غلام فوت بوجائ اوروه ترکیبلی آتی آئی مجمود کی جس کو در یعاس کی کتابت کا معاوضا و اکیا جاسک بی اتواس کے ترک بیل سے وہ وقم لے لی جائے گی جو مکا تیت میں سے وہ وقم لے لی جائے گی جو مکا تیت میں سے وہ وقم لے لی جائے گی اور جو مال یا تی سے اور وہ اس کے آتا کو اوا کر دی جائے گی اور جو مال یا تی

بحے گا وہ اس مكاتب غلام كے ورٹاء كوتسيم جو گا"۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب''الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے پھرا محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی بھی تو ل ہے۔

(1993)- سندروایت: (اَبُو حَنِیقَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الم الدِ عنفد نے -حاد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے- ابراہیم تخی سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے بیل الش کیا

(1392) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (680)-واين ابي شيبة ( 21509)في اليبوع والاقضية باب في مكاتب حر وتوك ولداً حواراً ہے: ''تم ان کے ساتھ مکا تبت کا معاہدہ کراؤ اگر تنہیں ان میں بھلائی کا علم ہو''۔ ابراہیم تختی فریاتے ہیں:اس سے مرادیہ ہے:اگر تنہیں اس کاعلم ہوکہ وہ اس کی ادائیگی کرسکیں گے۔( تو تم یہ معاہدہ کرلو! )

سَمْن روايت: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَكَاتِبُوهُمُ إِنُ عَلِمُنْمُ فِيْهِمْ خَبْرًا ﴾ قَالَ إِنْ عَلِمْتُمْ عِنْدَهُمُ ادَاءٌ \*

امام محدین حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب'' الآ ٹار' میں نقل کی ہے اُنہوں نے اسے امام ابوطیفہ بھٹائیڈ سے روایت کیا ہے۔ (1394) – سندروایت: (اَبُو وَحَنِیگُفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ﴿ اِمَامِ الوصْفِيدَ نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیر اِنْراهِیْمَ:

مَعْن روايت: الله قال في رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَيْهِ عَلَى
اللهِ فِرْهُمِ مُكَاتِبَةً وَاحِدَةً وَجَعَلَ نُجُومُهُمَا وَاحِدَةً
وَقَالَ إِنْ أَذَيَا فَهُو حُوَّانِ وَإِنْ عَجَوَا رُدًّا فِي الرِّقِ
قَالَ إِنْ أَذَيَا فَهُو حُوَّانِ وَإِنْ عَجَوَا رُدًّا فِي الرِّقِ
قَالَ إِبْرَاهِمُمُ لَا يُعْتَقَانِ حَتَّى يَؤْقِيَانِ جَمِيْعًا ٱلْأَلْفُ

''جواپے دوغلاموں کے ساتھ ایک بڑار درہم کے عوش میں کتابت کا ایک ہی معاہدہ کرتا ہے اور ان دونوں کی قسط ایک ہی قرار دیتا ہے تو ایراہیم تھی فرماتے ہیں:اگر وہ دونوں ادا کردیں گے'تر دہ دونوں اداشار موں گے'آگر وہ دونوں عاجز مو جا ہیں تاؤدہ دونوں غلام رہ جا کیں گے''۔

ابرا ایم تخی فرماتے ہیں: وہ دونوں اس وقت تک آزاد نمیں ہول گے جب تک وہ دونوں ایک ہزارادا نمیں کردیے۔

(اخرجه) الامام محمد ابن حسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

امام تحدین حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیروایت کتاب الآ تاریش نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے امام تحد فریاتے ہیں: ہم اس کے مطابق فوز کی دیتے ہیں امام ابوصنیٹ کا بھی بھی آئیا ہے۔

- سندروایت: رَابُو حَنِيفَاةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الم البوطنيفه في - حماد بن الوسليمان كرال ي

(1393) اخرجه محمدين الحسن الشياني في الآثارر (681)-وعبدالرزاق (15575) في المكاتب :باب قوله المكاتب :(ان علمتم ليهم خيراً) وابن ابي شيبة/531/4 (22840) في اليوع والافضية -والبيهقي في السنن 318/10

، 1394) اخرجه محمدين الصمن الشيباني لحي الآثار ( 682)-وابويوسف في الآثار 191-وعبدالرزاق (15645) في المكاتب: باب كتابته وولده فعات منهم احداد اعتق

إِبْوَاهِيْمَ:

مُثْن روايت: فِى الرَّجُ لِ إِذَا كَاتَبَ غُلامَيْنِ لَهُ عَلَى الَّفِ وَرُهُم فُمُ مَاتَ اَحَدُهُمَا اللَّهُ إِنْ كَانَ قَالَ إِذَا الْكَيْسُمَا الْاَلْفَ فَالنَّسَمَا حُرَّانِ وَإِلَّا فَالْتُمَا مَمْلُوكَانِ ثُمَّ مَاتَ اَحَدُهُمَا قَانَهُ يَأْحُدُ مِنَ الْحَيِ الْالْفَ كُلَّةَ فَلِ لَكَ كَلَهُمَا عَلَى الْالْفِ وَلَمْ يَشْتَرِطُ فَإِنَّهُ لَا يَاخُذُ إِلَّا بِالْحِصَّةِ يِنِصْفِ الْلَّوْلِ اَوْ يَقِيمَةِ الْدَافَ

ابرا ہیم تخفی ہے ایسے تحض کے بارے میں نقل کیا ہے:
''جودو قلاموں کے ساتھ کتابت کا معاہدہ کرتا ہے کہان پر
ایک ہزار درہم کی ادائیگ لازم ہوگی گھران دونوں میں ہے کوئی ایک آدی افغال کرجاتا ہے 'تو اگر تو آدی نے بید کہا تھا: اگر تھ دونوں نے ایک ہزار ادا کئے تو تم دونوں آزاد شار ہوگے ورز تم

ایک آدمی انقال کرجاتا ہے تو اگر تو آدمی نے بیر کہا تھا: اگر تہ
دونوں نے ایک ہزار ادا کے تو تم دونوں آزاد ثار ہوگے ورثہ تم
دونوں غلام رہوگے اور پھران دونوں میں سے ایک انقال کرجاتہ
ہے تو وہ تحض ندہ تحض سے پورے ایک ہزار لے گا " لیکن اگر
اس نے ان دونوں کے ساتھ ایک ہزار کے ساتھ کتابت کا معاہد،
کیا تھا اور کوئی شرط عائد نہیں کی تھی تو وہ صرف اُس کا حصہ لے
گا جو پہلے کا نصف ہوگا یا پھر ہاتی کی تجہت ہوگا۔

(اخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخله في جميع الحديث اذا لم يشترط شيئاً ومات احدهما قسمت المكاتبة على قيمتهما فيبطل من المكاتبة حصة قيمة الميت ووجب على الآخر حصة قيمته وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه "

امام محمد بن صن شیبانی نے بیروایت کتاب" الآثار" بین نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے پجرانام محمد فرماتے ہیں: ہم اس پوری روایت کے مطابق فقو کی وہے ہیں۔

جب آ دمی نے کوئی شرط نہ عا مکہ کی ہواوران دونوں میں ہے کسی ایک کا انتقال ہوجائے تو کتابت کا معاہدہ ان دونوں کی قیمت کے حساب سے تقسیم ہوجائے گا اور کتابت کے معاہدہ میں ہے مرنے دالے کی قیمت کا حصہ کا لعدم قرار پائے گا اور دوسر ہے پراس کی قیمت کے حصے کی ادائیگی لازم ہوگی امام ابوطنیف ابھی بہی تول ہے۔

(1396)- سندروايت (آبُو حَنِيفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مُثْنَ رُوايت: أنَّهُ قَالَ فِي الْكَفَالَةِ فِي الْمُكَاتَبَةِ لَيُسَتُ بِشَكِيءٍ إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ كُفِلَ لَكَ بِهِ

ا براہیم تختی کے ہارے میں بیروایت نقل کی ہے: ''کتابت میں کفالت کے بارے میں ُوہ بیفر ماتے ہیں۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ُوہ تمہارا مال ہے اور بیلی چیز تمہارے

امام الوحنيفہ نے -حماد بن ابوسليمان كے حوالے --

(1395)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر (683)-وعبدالرزاقي(15645)في المكاتب :باب كتابته وولده فعات ميد احداواعتق

(1396) اخرجه محملهن الحسن الشيباني في الآثار (684)-و ابويوسف في الآثار 191و 196

لئے کفالت کے حوالے سے کافی ہے ، وہ میں کہ اگر وہ عاجز آ ہوائے تو خاصل آ ہوائے گا ہم نے حوالے کا نو حاصل کرلی ہے اور وہ مکا تب غلام دوبارہ غلام رہ جائے گا ہم نے جو حاصل کیا ہے وہ تمبارائیس ہوگا ، کیونکہ تم نے ان لوگوں ہے جو حاصل کیا ہے وہ تمبارائیس ہوگا ، کیونکہ تم نے ان لوگوں ہے جو عاصل کیا ہے وہ تمبارے غلام میں عاصل کیا ہے وہ تمبارے غلام میں عاصل کیا ہے ۔

رَدِيكَ انَّهُ لَـوْ عَجَرَ وَقَدْ اَحَدُتَ مِنَ الْكَفَالَةِ بَعْضَ شُكَّاتَجِهِ رُدَّ الْمُكَاتَبُ فِي الرِّقِ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ مَا اَحَـذُتَ لِاَنَّ مَا اَحَذْتَ مِنْهُمْ فَهُوَ مِلْكٌ لَهُمْ رَفِيْ رَقَيْةِ عَبْدِكَ \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ اذا كفل الرجل الرجل بالمكاتبة عن مكاتبه فالكفالة باطلة وهو قول ابو حنيفة رضى الله تعالى عنه و الله اعلم\*

امام تحدین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیف روایت کیا ہے پھرامام محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فق کی دیتے ہیں جب آ وی کس کے مکاتب غلام میں سے کتابت کی رقم کی ادائیگی کا کفیل بن جائے تو پر کفالت کا لعدم شارموگی امام ابوضیفہ کا بھی بہو تول ہے والشداعلم \*

# ٱلْبَابُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُوْنَ فِي الْوَلَاءِ

الٹھائیسواں باب: ولاء کے احکام

(**1397**)- *سندروايت*:(اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنُ الْحَكَمِ بُنِ غُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَلَاهِ:

مُتْن روايت: أنَّ رَبِّنَةً لِحَمْرَ ةَ بُنِ عَبِدِ الْمُطَّلِبِ اَعْنَفَتُ مَمْمُلُوكًا فَمَاتَ وَتَوَلَّد بِنِنَا فَاعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ٱلْبِنْتَ النِّصْفَ وَاعْطَى إِبْنَةً حَمْرَةَ النَّصْفَ"

امام الوضيف نے - تھم بن محتیبہ - عبداللہ بن شداد کے حوالے کے دوالے اس میں اور کے اللہ اللہ بن شداد کے حوالے کے

حضرت جمزہ بن عبدالمطلب ڈائٹٹو کی صاحبزادی نے ایک غلام کوآ زاد کردیا مجراس غلام کا انتقال ہو گیااس نے پسما عدگان میں ایک بٹی چھوڑی تو نبی اکرم عُرافیکٹر نے اس کی بٹی کو نصف حصد دیا اور حضرت جمزہ ڈٹائٹو کی صاحبزادی کواس کا نصف ترک

-63

ا بوٹھ بخاری نے بیروایت - احمد بن گر- احمد بن حازم- عبیدائند بن موکل کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت گی ہے۔ انہوں نے بید روایٹ کھے بن حسن بردار - بشر بن ولید - امام ابو پوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت گی --\*

انہوں نے بیردوایت احمد ابن محمد -منذر بن محمد -سن بن محمد بن على - امام ابو پوسف قاضى كے حوالے سے امام ابوصنيف روایت كى ہے۔۔\*

انہوں نے بیروایت احمد بن مجر-منذر بن مجر-حسن بن مجربی میں اسر بن عمر و کے حوالے سے امام الوحنیف روایت کی ہے۔\*

انہوں نے بیدوایت تمادین احمر مروزی - ولیرین تماد - حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو حنیف سے روایت کی ہے۔ \* انہوں نے بیدوایت تحمد بن رضوان - تحمد بن سلام - تحمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو حنیف سے روایت کی ہے۔ \*

انہول نے سروایت احمد بن گر حسین بن علی بن ہاشم حسین بن علی کے بابن صن سزیاد میں صن سان کے والد کے حوال (1397) احرجه احسد 40% مل 40% ابن ابنی شببة 267/11 ورض طریقه ابن ماجة (2734) - والطبر ان فی الکبیر 244) و النسان فی الکبری ( 6398) - و البحاکم فی المستدر ك 716/4 - وصعیدین منصور ( 174) - وابوداو دفی المراسیل ( 364) - وعید شرید

ہے امام الوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن گھر- عزہ بن حبیب زیات ( کی تحریر) کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت احمد بن گھر-منذر بن گھر- انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - ابوب بن ہانی کے حوالے سے امام ابوحنیقہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محر منذر بن محر - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ ان کے پیچا-ان کے والد معید بن ایوجم کے حوالے سے امام ابوطنیقہ سے دوایت کی ہے۔۔\*

صافظ طلحہ بن محد نے بیروایت اپنی ''مند'' میں علی بن محد بن عبد علی بن عبد الملک بن عبدربہ-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-امام ابو بوسٹ قاضی کے حوالے سے امام ابو عینے نے آقل کی ہے-

حافظ حسن بن گور بن خسرونے بیروایت اپنی 'مسند' میں - ایوغنائم گھر بن علی بن میمون - شریف ایوعبد الله علوی - جعفر بن ثعر ابن حسین بن حاجب سے اذن کے طور پر - ابوعباس احمد بن گھر بن سعید بن عقدہ - فاطمہ بنت گھر بن حبیب - ان کے والد - حمزہ ابن حبیب (کی تحریر) کے حوالے سے امام ابوحنیف سے دوانیت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت قاسم بن گھر بن غر-ابو بکرعبداللہ بن حسن-عبدالرحمٰن بن غر-ٹھر بن ابراہیم -ٹھر بن شجاع -حس بن ذیاد کے حوالے سے امام ابوطیفہ سے دوایت کی ہے۔

حافظ قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بیروایت- قاسم بن زکریا - احمد بن عثان بن حکیم -عبیداللّٰہ بن مویٰ کے حوالے ہے امام ابوطنیشہ سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں امام ابوصفیفہ ولائٹوز سے روایت کی ہے۔

(**1398**)- سُمْرروايت: (أَبُوْ حَيْفُةٌ) عَنْ عَبْدِ اللهِّ بْنِ دِيْنَارٍ (عَنِ) ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُّ عَنْهُمَا عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

مَثْن روايت: الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُنَاعُ وَلَا يُوْهَبُ \*

امام الوطنيف نے - عبداللہ بن دینار کے حوالے سے بید روایت نقل کی ہے - حضرت عبداللہ بن تمریخ کا کھا کے سے روایت نقل کی ہے: آپ عظائم نے ارشاد قربایا ہے: ''ولا پر بھی نمیسی رشت کی طرح ایک تعلق ہے جے فروخت

نہیں کیا جاسکتااور ہبہیں کیا جاسکتا''۔

حافظ محر بن مظفرنے میروایت اپنی'' مسند''میں۔ ابوعهاس محر بن احمد بن عمرو بن عبدالخالق۔ احمد بن محمد بن جائ بن رشید بن معید علی بن سلیمان انھی ۔ محمد بن ادر لیس شافعی۔ محمد بن حسن۔ امام ابولوسف کے حوالے سے امام ابوصفیفہ نے قبل کی ہے۔

(1398) اخبر جمه حصكتي في مسند الامام (306) و ابن حيان ( 4948) و المطحاري (2535) في العمق : ياب يبع الولاء وخبته و البيهقدي في السنن الكبرى 29/10 وابودا و (2919) في الشورائين : بياب في يبع الولاء - واحمد 79/2 و الطيالسي (1885) و وسلم (1506) في العنق : بياب النهي عن يبع الولاء وهبته

ا بوغیراللہ حسین بن محمد بن خسر وہلی نے بیروایت اپنی ''مسند' میں - ابوحسین مبارک بن عبدالجبار صیر فی - ابو محمد جو ہری - حافظ محمد بن منظفر کے حوالے ہے امام ابوطیفیہ تکان کی سند کے ساتھ روایت کی ہے۔

ابو بکر تحدین عبدالباتی 'قاضی بیارستان - ابو فتخ عبدالکریم بن محمد بن اُحدین عالمی - ابوحسن دارقطنی - ابوعباس محمد بن احمد بن عمرو بن عبدخالق رزاز - احمد بن محمد بن حجاج - علی بن سلیمان - محمد بن ادریس شافعی - محمد بن حسن - امام ابو پوسف کے حوالے ہے اُمام ابو حفیفہ لے لقل کی ہے -

> (**1399**)- *سندروايت*:(اَبُـوْ حَيِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

مُثَن روايت: ٱلْوَلَاهُ لِللَّيْفِينَ الذَّكُورِ دُوْنَ الْإِنَاثِ فَإِذَا دَرَجُواْ وَذَهَبُوْ ارَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى الْعُصْبَةِ\*

امام الوحنيف نے -حماد بن الوسليمان كے حوالے سے يہ روايت نقل كى ہے-ابرا بيم تحق فرماتے ہيں:

'' ولاء کاحق صرف بینوں کو ہی ملے گا' بینیوں کونییں ہے' ؛ اور جب وہ درج کرلیں اور چلے جائیں آتو ولاء کا حق عصب طرف لوٹ آجے گا'' ۔

\*\*\*---\*\*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهر قول ابو حنيفة رضي الله عنه \*

ا مام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ''الآ فار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیف روایت کیا ہے پچم ، محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کل دہتے میں امام ابو صفیفہ کا بھی بھی اول ہے۔

> (1400)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَشَادٍ عَنْ إِنْوَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

مَّنَّ رَوايت: إِذَا تَوَلَّاكُ السَّرُجُلُ مِنْ اَهْلِ اللِّمَّةِ فَعَلَيْكَ عَقْلُهُ وَلَكَ مِيْرَافُهُ وَلَهُ أَنَّهُ أَنْ أَنْ يَتَحَوَّلُ مِرَّلَائِهِ

امام ابوضیف نے جمادین ابوسلیمان کے حوالے سے بہ روایت فقل کی ہے۔ ابراہیم تخفی فرمات میں:

''جب ذمیوں میں ہے کوئی شخص تمہارے ساتھ وا ۔ ہ آئی رکھ 'تو اس کی دیت کی ادائی تم پر لازم ہوگی اوراس کی ۔ ۔ ہ ہے کاحق تمہیں ملے گا اورا ہے اس بات کاحق حاصل ہوگا کہ وہ ۔ ۔ ۔ بنشقا سے ''

\*\*\*---\*\*

<sup>(1399)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(693)-وابن ابي شيبة ( 31502) في الفرائض فيماترث النساء سر وماهو؟-وغيدالوزاق(16261) في الولاء:باب ميراث الموالي للمرأة -واليبهتمي في السنن الكبري 306/10في الولاء ب- - ـ النساء الامن اعتقن

<sup>(1400)</sup>اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(705)-في الميراث: باب ميراث المولى-وعبدالرزاق(9873)هي . : \_\_\_\_ التصراني يسلم على يدرجل

(اخرجه) الأصام محمد ابن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

امام گھہ بن صن رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیروایت کتاب الآ فار میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیاہے' پھر امام گھ فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فو گل دیتے ہیں'امام ابوصنیفہ کا بھی بچی قول ہے۔

امام ابوطنیف نے -عطاء بن بیار کے حوالے سے بیروایت انقل کی ہے - حضرت عبداللہ بن عمر گانجانیان کرتے ہیں: '' نجی اکرم خانجا کے ولاء کوفروخت کرنے اور اسے ہب کرنے نے مع کم کیائے''۔ (1401) - سندروايت: (أَبُو حَنِيهُ فَهُ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ ابْنِ عُمَو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: مثن روايت: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهٰى بَيْعُ الْوَلَاءِ وَهَيَهِ \*

ا ہوتھ بخاری نے بیروایت -منذر بن مجد-ابرا تیم بن بیسف- پونس بن مکیر کے حوالے سے امام ابوطنیفہ نے قبل کی ہے۔ جو

بارے میں بیات فقل کی ہے:

"انبوں نے "بریرہ" کو آزاد کرنے کے ارادے سے خربینا چاہا تو ان کے ماکان نے سیّدہ عاکشہ فاللہ فائدہ فائد

(1402) - مندروايت: (أَيُّو حَنِيْفَة) عَنْ حَشَّادٍ عَنْ الْرَاهِيْمَ عَنْ الْأَسُوّهِ عَنْ عَلَيْشَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا: (الْرَاهِيْمَ عَنْ اللهُ عَنْهَا: مُثْنَ رَدُايت: اثَّهَا اَرَادَتُ اَنْ تَشْفَرِى بَرِيُرَةَ لِمُعْفِقَهَا فَقَالَ لَهَا مَوْلِيْهَا لَا نَبِيعُهَا الَّا اَنْ تَشْفَرِطَ الْوَلَاءَ لَنَا فَقَالَ لَهَا مَوْلِيْهَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا مَلْكُو اللهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا مَلْكُو اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا مَلْكُو اللهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ ٱللهِ لاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

الوثکہ بخاری نے پیروایت-اتھ بن ابوصالح پنجی -اجمد بن لیقنو ب-ابویٹی عبدالحمید حمانی کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے ایم سے کہ ہے۔

حافظ خسین بن محمد بن ضرو بخی نے بیدروایت اپنی "مند "میں-ابوقائم بن احمد بن غر-عبداللہ بن حس-عبدالرحمٰن بن عمیر-

(1401)قلاقيم في (1398)

\_1402) احرجه الحصكفي في مسندالامام ( 305) والمطحاوي في شرح معاني الآثار 82/3-وابن حيان ( 4271)- والبيهقي في استن الكبري 223/7-والبخاري (6754) في الفرائض: باب ميراث السائية-واحمده/1866- وايوداود (2916) في الفرائض: باب في الرلاء-والمرمذي (1256) في البيوع: باب ماجاء في اشتراط الولاء مگھرین ابرا ہیم ہن حیش - ابوعبداللہ محرین شجاع کھی ۔حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے اوراس کے آ اور میں مدالفا ظار آر کفتل کے ہیں :

واشترتها عانشة واعتقتها ولها زوج مولى لآل ابو احمد فخيرها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ فاحتارت نفسها ففرق بينهما\*

''سیّدہ عائشہ ٹانٹنائے اس خاتون کوٹر پدکرائے آزاد کردیا'اس خاتون کا ایک ٹو ہرتھا' جوآل ابواحمہ کاغلام تھا' نی اکرم سیجنے نے اس خاتون کواختیار دیا' تو اس خاتون نے اپنی ذات کواختیار کرلیا' تو نی اکرم ٹانٹنائے نے ان میاں بیوی کے درمیان علیحدگی سوا دی'' بہ

انبول نے بیروایت اس سے زیادہ طویل سند کے ساتھ بھی فقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں:

ارادت عائشة ان تشتري بريرة فتعقها فابي اهلها ان يبيعوها الا ولهم و لاؤها فذكرت ذلك للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق\*

''سیّدہ عائشہ نظفانے بریرہ کوخرید کرآ زاد کرنے کا ارادہ کیا گواس کے مالکان نے اسے فروخت کرنے سے اٹکار کرویا او شرط عائد کی کہ بریرہ کی ولاء کا حق ان کے پاس رہے گا۔ سیّدہ عائشہ نظفنا نے اس بات کا تذکرہ نبی اگرم علی کا سی آ اکرم علی نے ارشاد فرمایا: پرچزتمہارے لئے رکاوٹ نیس بن مکن کیونک والے کوٹا آز ادکرنے والے کوماتا ہے۔

(قال) المحافظ حسين بن محمد بن خسرو قال ابو عبد الله محمد بن شجاع التاويل في ذلك عند اهل العلم انهم ارادوا شيئاً لا يجوز فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لا يمنعك الذي قالوا فانه لا يجوز فلما اخبروا بانه لا يجوز رجعوا وباعوا على ان الولاء لمن اعطى الثمن\*

حافظ میں بن مجمد بن خسر و بیان کرتے ہیں: ابوعبدالشر مجمد بن شجائ نے الل علم کے بزد یک اس کی وضاحت یول بیان کی ہ وولوگ ایک ایک میں چیز کا ارادہ رکھتے تھے مجھ جائز میں آتو نبی آئر میں تاقیقائے نے ارشاد فرمایا: وہ لوگ جو کہدرہ ہیں ہے بہت تمہارے لئے رکاوٹ نہیں بن علق ہے کیونکہ ویسا کرنا تو جائز ہی نہیں ہے۔ جب ان لوگوں کواس بات کا پیتے چلا کہ ایسا کرنا تو جائز بی نہیں ہے تو انہوں نے اپنے موقف ہے رجوع کر لیا اور اس شرط پر فروخت کیا کہ اس کی ولاء کا حق اس کو طے گا جواس کی تجت ادا کرے گا۔

حن بن زياد نے بيروايت اين دسند "ميں امام ابوطنيف فقل كى ہے۔

متن روايت أنَّ عَلِيكَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ مَعْنِ رَوايت أنَّ عَلِيكِ بِي الإطالب بِلْ أَنْوا ورهزت زبير من عوام ت

<sup>(1403)</sup> احرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار ( 702) - في السيراث: يباب ميراث المتولى - وعبدالرزاق ( 5255: سر الولاء: ياب ميراث المرافق العبديمتاع نفسه و (16295) باب الرجل يلذا لأخرار وهوعبدتي بعتق - وسعيدين منصور 174,947

الْعَوَامِ إِخْتَصَ مَا فِي مَوْلَى لِصَفِيَّة بِنْتِ عَيْدِ الْمُطَّلِبِ فَيَ مَا لَكُ لِصَفِيَّة بِنْتِ عَيْدِ الْمُطَّلِبِ فَمَاتَ وَهِي عَمَّةُ عَلِي وَأَمُّ الزُّيُو بُنِ الْمُعَرَامِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَقَيتِي وَآنَا عَصْبَتُهَا الْعَوَامِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَقَالَ الرَّبُهُ وَقَالَ الرَّبُهُ وَقَالَ الرَّبُهُ وَقَالَ الرَّبُهُ اللهُ عَنْهُ وَلَاءً مَوَ اللهُ عَنْهُ وَيَلَيْهَا اللهُ عَنْهُ وَلَاءً مَوَ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ فَي اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَل

کے درمیان سیدہ صفیہ بنت عبدالمطلب کے غلام کے بارے میں اختاا فی ہوگیا تھا۔ سیدہ صفیہ حضرت میں اختال ہوگیا تھا۔ سیدہ صفیہ حضرت علی خلافتو کی جوابھی جس کا احتقال ہوگیا تھا۔ سیرین عوام خلافتو کی والدہ تھیں اور حضرت زبیر بن عوام خلافتو کی والدہ تھیں ہوں میں ان کا عصبہ ہول میں نے ان کی طرف ہے دیت اداکر نی تھی اس کے عصبہ ہول میں اس کا وار میں اس کا دارہ شد بنا انگا

حضرت زبیر و بین شک کامید کهنا تھا: وہ میری والدہ بین میں ان کا وارث بنا ہوں گو کا اس کا حاص کی دار میں گا وارث بنا کا وارث بنا کا وارث بنوں گا گاتو حضرت عمر و کا فین میں موسوم فلام کا وارث بنوں گا گاتو حضرت میں وراشت کا حق حضرت زبیر و کا فین کودیا وردیت کی ادا میگی حضرت علی و کا فین کا کے لئے لازم تر اردی۔

حافظ صين بن گذين خسروف يدروايت اين "مسند" بيس-ابوقاسم بن احدين عمر-عبدالذين حسن خلال-عبدالرحن بن عمر-محد بن ابراتيم بن حيش بغوى-ابوعبدالله محدين خياع على حسن بن زياد كرهوا له سيام ابوصيف روايت كي ب-(واخرجه) الاهام عحمد بن الحسين في الآثار فرواه (عن)الاهام ابو حنيفة \* ثم قال محمد و بهذا نا خذوهو قول ابو حنيفة \*

ا مام گھر بن حسن شیبانی نے میردایت کتاب'' الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفیہ سے روایت کیا ہے پھرامام تھرفر ماتے ہیں: بمماس کے مطابق فتر کی دہے ہیں امام ابوطیفیہ کا بھی یکی تول ہے۔

حسن بن زیادنے بیروایت اپنی 'مسز' میں ٔ امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

(1404) - سندروايت : (أَبُو حَنِيْقُةَ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْس الْهَمُدَانِيِّ قَالَ:

مَثْنُ روايت: أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اللِّمَةِ فَاسْلَمَ عَلَى يَدَى ابْنِ عَمْ مَسْرُوْقِ وَتَوَلَّهُ فَمَاتَ وَتَوَكَ مَالاً فَانْطَلَقَ مَسْرُوقً فَسَالَ عَبْدَ اللهِ بُنَ

ہ ہمائی امام ابوضیفے نے بیردوایت نقل کی ہے۔ محمد بن قبیس ہمدافی بیان کرتے ہیں:

یوں رہے ہیں. ''ایک ڈی خفس آیا اوراس نے مسروق کچپا زاد کئے ہاتھ پراسلام قبول کیا اوراس نے ان کے مناتھ نسبت ولاء قائم کر لی اس کا انتقال ہوگیا اس نے کچھ مال چیوڑا تو مسروق گئے اور

1404) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (704)-في الميواث باب ميراث المعولي

مَسْعُوْ دِعَنْ مِيْرَاثِهِ فَامَرَهُ بِأَكْلِهِ

انہوں نے حفرت عبداللہ بن مسعود والنفؤے اس کی ورافت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے انہیں اس کی ورافت ماصل کرنے کا حکم دیا۔

(1405)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَنْ اللّهِ عَنْ عَلَى اللّهِ عَنْ عَلَا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّ

مُعْنَ روايت: إذَا تَوَلَّاكَ السَّرَجُلُ مِنْ آهُلِ اللِّمَّةِ فَعَلَيْكَ عِفْلُهُ وَلَكَ أَنْ يَتَحَوَّلَ بَوَلَائِهِ مَا لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ بَوَلَائِهِ مَا لَمُ يُعَفَّلُ عَنْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ لَمَ يُعَفِّدُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ لَمَ يُعَفِّدُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ لَمَ يُعَاهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ لَمَ يُعَالِمُهُ وَلَائِهِ مَا لَمُ يَعْفِدُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ مَنْ يَعْفِي فَا لَمْ يَعْفِي اللّهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَعَوِّلَ مَنْ لَكُونِهِ اللّهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَعَوِّلَ لَهُ لَكُونُ مِنْ لَكُونُ لِمَنْ لِللّهُ لَلْهُ لَلْ يَعْفِي اللّهُ لَقَلْ عَنْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَعَوِّلُ لَا لَهُ لَكُونُ لِكُونُ لِكُونَ لِللّهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِللّهُ لَهُ لَيْسَ لَلْهُ أَنْ يَتَعَوِّلُ لَا لَهُ لَكُونُ لِكُونُ لِلّهُ لَكُونُ لَا لَهُ لَكُونُ لَا لَهُ لَكُونُ اللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَهِ لَهُ لَللّهُ لَلْهُ لَكُنْ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لِلْمُ لَلّهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَكُنْ لَكُونُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَكُونُ لَعُنْ لَكُونُ لَلّهُ لَكُنْ لَكُونُ لَا لَهُ لَكُونُ لَكُنْ لَلْهُ لَكُنْ لَكُونُ لَا لَا لَهُ لَلْهُ لَكُونُ لَكُونُ لَلَهُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللّهُ لَا لَا لَا لَكُونُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْمُ لَا لَهُ لِللْمِنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلِّلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْ

امام الوطنيف نے - حماد بن الوسليمان كے حوالے سے يہ روايت نقل كى ب - ابرائيم تخفی فرماتے ہيں:

''جب کوئی ذی فی شہارے ساتھ نبست ولاء قائم کر۔ تواس کی دیت کی ادائیگی تم پر لازم ہوگی اوراس کی ورافت تہہ یکی اوراس کو بیتی حاصل ہوگا کہ وہ اپنی نبست ولاء کو شق کردۓ جب تک اس کی طرف ہے دیت اوا کردو گے تو اب جاتی 'لیکن جب تم اس کی طرف ہے دیت اوا کردو گے تو اب اے بہتی حاصل ٹیس ہوگا کہ وہ اپنی ولا اکو نفظ کردے''۔

ا یوعیدالند سین بن گیرین خسرونے بیروایت- دو بھائیوں ابوقاسم (اور) عبدالند بید دنوں اتھ بن عمر کے صاحبز اوے ہیں-عبداللہ بن حسن خلال-عبدالرحل بن عمر- گیر بن ابرا تیم بن خیش - گیر بن شجاع - حسن بین زیاد کے حوالے ہے امام ابو حفیف سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام مجرین حن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اے امام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے' مجمل ا مجرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں' امام ابوصنیف کا بھی بھی تول ہے۔ حسید میں دیا ہے۔

حسن بن زیاد نے میروایت اپنی دمند 'میں امام ابوطنیفہ نے قال کی ہے۔

# ٱلْبَابُ التَّاسِعُ وَالْعِشُرُونَ فِي الْجَنَايَاتِ

انتیسواں باب: جنایات کے بارے میں روایات

(1406) - سنرروایت: (أَبُو تَحِنِیْفَةَ) عَنْ عَطَاءِ یُنِ امام ایوضفدن - عطاء بن بیار کے حوالے سے بردوایت یَسَادٍ عَنْ اَبُنِ عَبُّ سِ رَضِسَی اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِیَّ اللَّهِیَّ اَللَّهِ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِیَّ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِیَّ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِیِّ فَصَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَرَمَانُ قَلْ كُرتِ مِن :

مَّنِّ روايت َ مَنْ عَفَا عَنْ دَمٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَابٌ إِلَّا اللهِ " " بَرَّضْ خُون ( ليَّنْ قُلَ ) كومعاف كرد يَّواس كاثواب الْعَجَنَّة" - الْعَجَنَّة"

\*\*\*---\*\*

الوگھ بخاری نے بیروایت-صالح بن اپوریخ -گھہ بن اسحاق صفائی -احمد بن اپوظییہ-ابواسحاق فزاری کے حوالے ہے امام ابوھنیفیہ لے تقل کی ہے۔

(1407) - سندروايت: (أَبُوْ حَمِينُفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوطنيف أَنْ المام الوطنيف أَنْ المام الوطنيف أَنْ المام الوطنيف أَنَّهُ قَالَ: ووايت فَلَّلَ كَلَ بِ-الم

مُّنْنَ رُوايت: مَا تَعَمَّدَ بِهِ الْإنْسَانُ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ فَقَتَلَهُ فَهُو لِبَنَهُ وَلَا يُقَتَلُ بِه

امام ابوطنیفے نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بید روایت نقل کی ہے- ایرا ایر تختی فرماتے ہیں:

''جب آ دئی جان بوجی کر کسی دهار دار چیز کے علاوہ کسی کو مارے اور قبل کردے 'تو بیے شیدعمد ہوگا' جس میں دیت''مغلظہ'' ہوگی البعثہ اس کے عوض میں اسے قبل نہیں کیا جا سکٹا''۔

ھافظ حسین بن گھر بن خسرونے بیروایت اپئی" مسئد" میں - ابوقاسم بن احمد بن عمر - عبداللہ بن حسن خلال -عبدالرحمٰن بن عمر-گھر بن ابرا ئیم بن میش - گھر بن شجاع گھی - حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوطیفے نقل کی ہے -'' کھر بن ابرا ئیم بن میش - گھر بن شور در رہ سن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطیفے نقل کی ہے -

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی "مند" میں امام ابوطنیف نقل کی ہے۔

، 1406) اخرجه الحصكفي في مسندالامام ( 486) والخطيب في (تاريخ بغداد) 29/4-والسيوطي في الدراالمنثور 289/2-وعلى المنقى في الكنزر\$3985)

7407)اخىرجە عبدالوزاق 280/9(17206)فى العقول: باب ئىم العمد-وابن ابى ئىية 27/53(27673)فى الـديات: من قال:العمدبالحديد (1408) - سندروايت: (اَبُوْ حَنِينُفَةَ) عَنْ الزُّهُرِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: مُتَن روايت: دِيَةُ الْيَهُ وَدِيِّ وَالنَّصُرَائِقِ مِثْلُ دِيَةٍ الْمُسُلِمُ

امام ابوصنیفہ نے - (این شہاب) زہری کے حوالے سے پردوایت فقل کی ہے: نبی اگرم تلکی نے ارشاد فرمایا ہے: در میرودی اور عیسائی کی دیت مسلمان کی دیت کی مائند جو گئن۔

\*\*\*---

ا بوٹھہ بخاری نے بیروایت - ابوغلی د قاق حصن بن بزید بن یعقع ب ہمدانی - ابوغلی حسن ابن پر دادخشاب ہمدانی - ٹھے بن عبید ہمدائی - ابوحذیفہ اسحاق بن بشر بخاری کے حوالے سے امام ابوصفیفہ ہے نقل کی ہے۔

(1409)- سندروايت (أبو حَيْنَفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ

مُّنْنُ رُواْيِت: آنَّ رَجُلاً مِنْ يَنِي شَيْبَان قَعَلَ رَجُلاً مِنْ يَنِي شَيْبَان قَعَلَ رَجُلاً فَ مَصْرَ النَّا مِنْ الْفُوفَة إلى عُصَرَ بِنِ الْمُحَلَّابِ بِلَالِكَ فَكَتَبَ إِلَيْ مُمَّرُ رَضِي عُصَرَ بِنِ الْمُحَلَّابِ بِلَالِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَمَّرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنْ الْفَيْدِ فَانْ شَاءُ وُا قَصَدُ وَلَيْكِ الْقَتِيْلِ فَإِنْ شَاءُ وُا فَصَدُ وَاللهِ اللهِينَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالُ وَ وَلِكَ اللهُ بَلَعَهُ أَنَّهُ فَارِسٌ مِن فَلْ اللهِ اللهِينَةِ مِن بَيْتِ الْمَالُ وَ وَلِكَ اللهَ بَلَعَهُ أَنَّهُ فَارِسٌ مِن فَا اللهَ اللهُ ال

امام ابوصنیف نے حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ روایت نقل کی ہے۔ ابرائیم شخصی بیان کرتے ہیں:

"بوشیبان تے تعلق رکھے والے ایک شخص نے اہل جزنیہ بیس سے ایک عیسائی شخص کوئل کردیا تو کوفہ کے گورز نے اس بارے میں صفرت عمر برا فقط کوفہ کے گورز نے اس نے اے خط میں کھا کہ تم اس (قاتل کو) مقتول کے ورثا ہے کے بیرو کردو اگروہ چاہیں گے اور اگر چاہیں گے تو اے خط میں کھا گئے تو اے خط میں کھا نے تو اے خط میں کھا نے تیر المال میں سے اس کی (مقتول کی ) ویت اوا کردو۔

(راوی بیان کرتے ہیں)اس کی وجہ پی کلی: انہیں سے پیة چاہ تھا کہ وہ قاتل شخص عربوں کے شہواروں میں سے ایک تھا''۔

حافظ حسین بن گھر بن خسرونے بیردوایت اپلی'' مسئو' میں - ابوقاسم بن احمد بن عمر-عبداللہ بن حسن خلال -عبدالرحمٰن بن عمر-محمد بن ابرا تیم بن میش بغوی -محمد بن شجاع علی حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوحلیفہ سے دوایت کی ہے۔ حسن بن زیاد نے بیردوایت اپٹی'' مسند'' میں امام ابوحلیفہ سے نقل کی ہے۔

(1408) اخرجه الحصكفي في مسندالامام ( 487)و البيهقي في السنن الكبرى /102 في الديات :باب دية اهل الذمة -عن الزهري مرسلاً

(1409) اخترجه محمدين المحسن الشبياني في الآثار (590)-وابن ابن شيئة 27454)408/5 في الديات من قال: اذافط الدس المنسلم قتل بله حوابن عبدالمرفي الاستذكار 122/8-وعبدالوراق101/10، 18515 في العقول: بياب قودالمسلم بالسمي -والمبيقي في السنن الكبر/ي32/8

(1410)- مندروايت: (أَيُّوُ حَنِيْفَةَ) عَنْ رَبِيْعَةَ بُنِ آبِى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الرَّأْي عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ بُنِ مُلْكِمَانَ قَالَ:

مَثْن روايت: قَفَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا بِمُعَاهدٍ وَقَالَ أَنَّ اَحَقُ مَنْ وَهَى بِلِمَّةِ.

امام ابوصیقہ نے - رہید بن ابوعید الرحمٰن الرائے کے حوالے نے بین ابوعید الرحمٰن بن سلیمان بیان حوالے جار الرحمٰن بن سلیمان بیان کرتے ہیں:

'' جی اکرم تُلَقِّقُ نے ایک ذمی کے عوض میں ایک مسلمان گونل کردادیا تھا اورارشاوٹر مایا تھا: میں اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہوں کہ دی ہوئی پٹاہ کو ایورا کروں''۔

ایونم بخاری نے بیروایت مجمدین قد امیزالبرنتی - محمد بن عبدہ بن بیٹم - شاب بن سوار کے حوالے سے امام ابوصلیفہ ڈنائنڈے روزت کی ہے۔

> (1411)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ:

> مُثْنَ رَوَايِتَ : اَنَّ رَجُلاً مِنْ يَنِيْ شَيْبَانِ قَتَلَ نَصُرُ النَّا مِنْ آهَلِ الْجَوْيَةِ فَكَتَبَ وَالِي الْكُوْقَةِ فِي ذَلِكَ إِلَى عُصَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى الله عَنْهُ فَكَتَبَ عُمَو اَنْ إِدُفَعُهُ إِلَى اَوْلِيَالِهِ فَإِنْ شَاءُ وَا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُ وَا عَفُولُ اللّهِ عَنْهُ فَقَدُهُ إِلَى وَلِي يَقَالُ لَهُ خَنَيْ فَجَعَلُوا يَعُولُ لُونَ لَهُ أَقْدُلُ فَيَقُولُ حَتَّى يَجِيءُ الْهَصَبُ لَقَالُوا لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ حَتَّى يَجِيءً الْهَصَبُ لَقَالُوا اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ يَقُولُ حَتَّى يَجِيءً الْهَصَبُ الْهَصَبُ

امام ابوطنیف نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے بیر روایت نقل کی ہے - ابرا تیم کھٹی بیان کرتے ہیں:

"بوشیبان نے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے اہل حرید یس سے ایک عیسائی کوئل کر دیا تو کوفہ کے گورز نے اس بارے میں حضرت عمر بن خطاب بڑا تھا کو خطا کا کساتو حضرت عمر الڈائٹونے نے جوالی خط میں لکھا: تم اس قاتل کو مشقول کے در ناء کے بیر دکر دوئ اگروہ چاہیں گے تو اے قبل کردیں گے اور اگر چاہیں گے تو اے معاف کردیں گے تو گورز نے اس شخص کو "حتیٰن "نائی ایک حربی کے بیر دکر دیا تو لوگوں نے اس سے کہنا شروع کیا: اگرتم بھی آتل کروئو اس نے کہا: بی نہیں! جب تک خصر نہیں آتا 'لوگ اس سلسل بی کہتے رہے اور وہ جواب میں بی کہتا رہا کہ جب سلسل بی کہتے رہے اور وہ جواب میں بی کہتا رہا کہ جب سکسل عین کھتے رہے اور وہ جواب میں بی کہتا رہا کہ جب

حافظ حسین بن محد بن خسرونے بیدروایت اپنی مند 'مثیل - ابوقاسم بن احمد بن محر عبدالله بن حسن خلال عبدالرحمٰ من مر-

(1410) اخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 5045(5045) في المجنمايات باب المومن يقتل الكافر متعمداً - والبيهتي في سنين الكبري /30-وعبدالرزاق 101/10 (18514)-وابين ابيي شبية 407/5(27451)-والدار قطني 166/3219 في حدود والديات

(1411)قدتقدم في (1400)

گرین ایرا قیم بن حیش - گرین شجاع کمی - صن بن زیاد کے حوالے سے امام ایوطنیفہ سے دوایت کی ہے۔ حسن میں زاد رانی ماری اور ایک فیم من مناس دامارہ اور شاہد اس ماری میں

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی مسئد 'میں امام ابوصیفه رفائق سروایت کی ہے۔

متن روايت: الأيسْعَقَادُ مِنَ الْجَوَّاحِ حَتَّى تَبُرَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ عَتَى

فحك نهيس جوحاتا"\_

ابی کم بخاری نے بیر روایت - صالح بن ابوری (کی تحریر کے حوالے سے) - محمد بن ابراتیم بن عبد الحمید ابوبکر قاضی حلوان - مهدی بن جعفر - این مبارک کے حوالے سے امام ابوضیفہ رفائشنگ سروایت کی ہے۔

> (1413)-سندروايت: (أبُو تحنيفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

مَّتُنَ روايت: آنَّهُ قَالَ فِي دِيَةً الْخَطَاعَلَى أَهُلِ

الْبَعِيْسِ مِسَانَةُ يَعِيْمٍ عِشْرُوْنَ اِبْنَةُ مَخَاصٍ وَعِشْرُوُنَ اِبْسَةُ لَبُوْنِ وَعِشْرُوْنَ اِبْنُ مَخَاصٍ وَعِشْرُوْنَ حِقَّة وَعِشْرُونَ جَدُعَةُ وَفِي شِبُهِ الْعَمَدِ اَزُبَاعٌ حَمْسَةٌ

وَّعِشْرُوْنَ إِنْنُ مَخَاصٍ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُوْنَ إِنْنَهُ لَبُونِ وَخَمْسَةٌ وَّعِشْرُونَ جَقَّةٌ وَخَمْسَةٌ وَّعِشْرُونَ

مُسَةٌ رُّعِشُرُونَ حِقَّةٌ وَخَمُسَةٌ رُّعِشُرُو

و مقل خطا کی دیت کے بارے میں وہ بیفرماتے ہیں۔
او تول کی شکل میں ادائیگ کرنے والے پر ایک سو او تول کی
ادائیگ لازم ہوگی جن میں سے میں بنت کاش ہوں گئے ہیں۔
بنت لیون میں این کاش ہوں گے ہیں حقہ ہوں گئے ہیں جذب ا ہوں گئے شہرای کاش ہوں گے ہیں حقہ ہوں گئے ہیں جذب ا ہوں گئے شہر کاد کی دیت میں جارتھ کے اونٹ ہوں گئے ہیں حقہ ہوں ا این نخاض ہوں گے پہیں بنت لیون ہوں گے پہیں حقہ ہوں گے گئیں حقہ ہوں گے گئیں حقہ ہوں گے کہیں حقہ ہوں گے گئیں حقہ ہوں گے کہیں جان حقہ ہوں گے کہیں حقب ہوں گے کہیں جان ہوں گے کہیں حقب ہوں گے کہیں جان ہوں گے کہیں ہوں گے کہیں جان ہوں ہوں گے کہیں جان ہوں گے کہی

\*\*\*---\*\*

حافظ حین بن مجمد بن خسرونے بیروایت اپنی' مسند''میں-ابوقائم بن احمد بن عمر عبداللہ بن حسن خلال-عبدالرحمٰن بن تم محمد بن ابراؤیم بن حبیش لیغوی مجمد بن خیاع خلی حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو صنیفہ نے تک کی ہے۔

(1412) اخرجه المحصكفي في مسندالامام (488) والطحاوي في شرح معاني الآثار 184/3 باب الرجل يقتل الوجل كيت يقتل "والبيهني في المسنن الكبري 66/8-وابن ابي شيبة 369/9-والدارقطني 99/3-والطيراني في الصغير 135/1

(1413) اخرجه ابوداود 48/45/148/4)-والترمذي 10/4في المديات: باب ماجاء في الدية كم هي من الابل؟- والنسائي في المجتبي 43/8 ر48/2099- ابن ماجةر 2631)في الديات: باب دية الخطأ-و احمد 384/1-384 والدارمي (2372) حسن بن زیاد نے بیروایت این "مند" میں امام ابوطنیقہ نے آل کی ہے۔

(1414)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْهَنْمَ بُنِ حَبِيْبِ الصَّيْرِفِيِّ عَنْ عَامِرِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عُمْرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

مَنْ رَواَيت: آنَّهُ قَالَ فِي دِيَةِ الْخَطَا مِاكَةٌ مِنَ الْإِمِلِ فِيْ لَهُ لِ الْإِيلِ وَعَلَى آهُلِ الْبَقْرِ مِاثَّنَا بَقَرَةٍ وَعَلَى اهْلِ الْغَنَمِ ٱلْفَاشَاةِ وَعَلَى آهْلِ الْوَرَقِ عَشْرَةُ آلاَّفٍ دِرْهُم وَعَلَى آهْلِ الذَّهَبِ ٱلْفُ دِينَادٍ "

امام الوصنيقہ نے - يشم بن حبيب صير في - عام طععی كے حوالے سے يہ روايت نقل كى ہے: انہوں نے قل خطا كى ديت كے بارے يشئ مصنرت عمر بن خطاب الثافيظ كا يہ قول نقل كيا ہے: وقتل خطا كى ديت بش اليك سواون ديے جا كي گئي گئي ؟ والوں كے بارے بش حظم ہے گئے والوں كے بارے بش حظم ہے گئے والوں كے بارے بش حظم ہے كہ وہ دو موكل كے اواكر بي كے اور وہ مكر بيل والول يرتم كى اوا يكى لازم ہوكى اور جواندى والوں بردس ہزار درتم كى اوا يكى لازم ہوكى اور بوندى عن عكل بيس اوا يكى كرنے والوں برايك بزارو بنارى اوالى برايك بزارو بنارى اوا يكى لازم ہوگى اور بودى كى شكل بيس اوا يكى كرنے والوں برايك بزارو بنارى اوا يكى كرنے والوں برايك بزارو بنارى اوا يكى كارے والوں برايك برارو بنارى اوا يكى كرنے والوں برايك بزارو بنارى اوا يكى كل دم ہوگى ، ۔

ھافظ طلحہ بن گھرنے بیروابت اپنی ''مسند'' میں –ابوعبداللہ مجد بن گفلہ عطار – بشر بن موکٰ –ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے ہے امام ابوصنیقہ ہے دوایت کی ہے۔

ایوعبداللہ حسین بن گھر بن خسر ویکٹی نے بیروایت اپنی''مسند'' میں – ابوحسین علی بن حسین بن ابوب – قاضی ابوعلاء گھر بن علی بن لیعقوب واسطی – ابوبکرا حمر بن جعفر بن حمدان – ابوعلی بشر بن موئ – ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے سے امام ابوحشیفہ سے نقل کی

> > متن روايت: جَرَاحَاتُ النِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جَرَاحَاتِ الرِّجَالِ مَا دُونَ النَّفُسِ\*

حافظ مسين بن محد من خروث بيروايت التي في مسند "كس - ابوقاسم من احمد بن عمر - عبد الله بن حن خلال - عبد الرحم أن بن عمر - (1414 ) اخبر جد مسحمد من المحسن المسياني في الآفار ( 554) - وابن عبد البوقي الشمهيد 324/17 - والمحداث بن ابي اسامة في مسلما المحادث ووالمدالي المحداث والمدال ( 1725 ( 16664 ) - وعبد الرزاق ( 1725 ( 1725 ) في المحيور 150/7 ) وعبد الرزاق ( 1725 ) وعبد الرزاق ( 1725 ) وعبد الرزاق ( 1725 ) في المحيور بناب كيف أمر المدية 9- وابن ابي شيدة ( 2674 ) في الديات

(1415)اخرجه البيهقي في السنن الكبري 96/8في الديات:في جراحات الرجال والنساء

محدین ابرا تیم بن حیش بغوی محجد بن شجاع نتی حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔ حسن بن زیاد نے بدروایت اپنی ' دمسند' میں امام ابوضیفہ نے قال کی ہے۔

(1416) - سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المَ الدِصْفِد في - حماد بن الوسليمان - ابراجيم تحقى كے ابسروایت الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَيْهُ عَلَامُ عَلَامُ

قَالَ: حضرت عبدالله بن مسعود الْكُنْوَفر مات بين: مستود الله عَلَى الله بن مسعود الكُنْوَفر مات بين: مستون الرّجَالِ وَالنِّسَاءِ الله مِنْ الله الله عَلَى الله عَل

حافظ مسین بن تحدین خسرونے بیردوایت اپن 'قسمند'' میں سابقہ سند کے ساتھ نقل کی ہے۔ حسن بن زیادتے بیردوایت اپن' 'مسند' میں'امام ابوصیفہ کے فل کی ہے۔

> (1417)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ زَيْدِ بْنِي ثَابِتِ آنَّهُ قَالَ:

مُثُنَّ رَوايت عَرَاحاتُ النِّسَاءِ مِثْلُ جَرَاحَاتُ النِّسَاءِ مِثْلُ جَرَاحَاتُ الرِّجَالِ مَا بَيْنَهَ ا وَبَيْنَ ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا زَادَتُ

الُجَرَاحَةُ عَلَى الثَّلاثِ كَانَتُ جَرَاحَاتُ الْمَوْاَةِ عَلَى الثَّمُواَةِ عَلَى النَّمُواَةِ عَلَى النِّصُوا فَ

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم تخی کے ع حوالے سے بیردایت نقل کی ہے: حضرت زید بن ثابت ڈٹائنڈ

فرماتے ہیں:

''خوا تین کے زخموں کا تکم مردوں کے زخموں کی مانند ہوگا' جبکہ دہ ایک تہائی ویت تک کے درمیان میں ہول' جب کوئی زخم ایک تہائی دیت سے زیادہ ہو جائے' تو اس صورت میں عورت کو گٹنے والا زخم' مردکو گئنے والے زخمول کا نصف شار ہوگا''۔

۰۰۰ --- ۱۳۰۰ --- ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳

حافظ حین من گھرین خسرونے بیردوایت اپنی ''مند''میں سابقہ سند کے ساتھ نقل کی ہے۔ حسن بن زیاد نے بیردوایت اپنی' 'مند'' میں امام ابوحنیف نقل کی ہے۔

(1418)- سندروايت (أبو حييفة) عن الهَينَهم عن الهام الوطيف في المام الوطيف في المام الوطيف في المام الموطيف في المام المام الموطيف في الموطيف في المام المام الموطيف في المام الموطيف في المام الموطيف في المام الم

الشَّعْبِيّ: تُقُلَّى كِ

(1416) اخرجه اليهقي في السنن الكيركه/968في المديات :باب ماجاء في جراح المرأة -وابن ابي شبية 411/5 (27486) وفي الديات :باب في جراحات الرجال والنساء-

(1417) اخرجه ابي شبية 411/5 (27489) في المدينات: باب في جواحات الرجال والنساء - والبيهقي في السنن الكيري 96/8 في الديات: باب ماجاء في جراح الموأة

مَثْن روايت: أَنَّ عَمُورُو بُنَ حُرَيْتٍ اِحْتَقُر بِنُرَا بِقَنَاءِ دَارِ أَسَامَةَ فَعَطَبَ فِيهَا فَرَسٌ قَرُفِعَ اللَّي شُرِيْعٍ فَقَالَ عَمُورُو إِنَّمَا إِحْتَفَرتُهَا لِأَصْلِحَ وَٱنْصِفَ بِهَا الطُّرُقُ قَقَالَ شُرِيْعٌ صَدَقَت إِنَّمَا تَصُمُنُ الْفَرَسَ مَرَّةً وَاجِدَةً فَضَمِنَ "

عمرو ہن حریث نے حضرت اسامہ رفائٹنٹ کے گھر کے محق میں کوال کھودا اس میں گھوڑا گر گیا' میہ مقدمہ قاضی شرق کے سامنے چیش ہوا تو عمرو نے کہا: میں نے تو اے بہتری کے لئے کھودا تھا اور راستہ الگ رکھا تھا' تو تامنی شرق نے کہا:تم نے کھیک کہا ہے' لیکن ایک مرتبہ تم گھوڑے کا تاوان ادا کرو کے' تو انہوں نے اس کا تاوان ادا کہا۔

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - ایوعبداللہ مجد ہن کلد عطار - بشر بن مویٰ - ایوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے سے امام ایوعنیفہ ہے دوایت کی ہے۔

الاِحْدِ اللَّهُ حَسِين بن جُدِين خرو فِي نَے بيروانت اپن 'مسند' ميں۔ ابوقائم بن احد بن عر-عبداللّه بن حسن خلال عبدالرحمٰن بن عرب عمد بن ابرا تیم بن حیش بینوی۔ تُحد بن شیاع عجی -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام الاِحنیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت البوسین علی بن حسین بن ایوب برزار- قاضی البوطاء چھہ بن علی واسطی- ابو بکر احمہ بن جعفر بن تعدان - بشر بن مولی - ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ ہے دوایت کی ہے۔

حن بن زیاد نے میروایت این "مند" میں امام ابوطنیفہ نے قل کی ہے۔

(1419) - مندروايت: (أبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ انداهيَه:

مَثْن روايت: أَنَّهُ وُجِهَ قَيْلٌ عَلَى عَهْدِ عُمْرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي يسنو لا يَسُدُرُونَ مَنْ قَتَلَهُ بَيْنَ وَادِعَةٍ وَجِيْرَان فَسَلَغَ ذَلِكَ عُمَّرُ فَكَتَبَ أَنْ قِينُمُوا مَا يَشْنُهُ مَا فَايَّهُمَا كَانَ أَقُرْبُ إلى الْقِيْلِ يَخُرُ جُ مِنْهُمُ خَمْسُونَ رَجُلاً فَيُقْسِمُونَ بِاللهِ مَا قَتْلُمَاهُ وَلا نَعْلَمُ لَهُ قَاتِلاً وَعَلْهِمُ اللِّيَةُ

امام ابوطیقے نے - جماد بن ابوسلیمان کے خوالے سے سیر روایت فقل کی ہے- ابراتیم تینی بیان کرتے ہیں:

'' حضرت عمر ولا الني کے عہد خلافت میں ایک کو کیں میں ایک محقول میں ایک محقول کی الیک محقول کی سے محقول کا کہ اسے قبل کس نے کیا ہے؛ معقول وادھ اور جیران کے درمیان میں کسی جگہ پر پایا گیا تا خطرت عمر ولائل کا کو ان بیارے میں اطلاع ملی تو انہوں نے خط میں کھا کہ تم ان دونوں حلاقوں کی پیائش کر وان میں سے جوعلاقہ متقول کے زیادہ قریب ہو وہاں کے پیچاس افراونکل کر' الند کے نام کی قتم الخمائی میں گئے کہ ہم نے اسے قبل نہیں کیا ہے اور منہ ہو ہیں اس کے کا کہ عمر ان کا کہ جم ان النہ کے بارے میں کوئی علم کے بجر ان

<sup>(1419)</sup> اخرجه الطحاوي في شرح معانى الآثار (5054,2017)في الجنايات: بناب القسامة كيف هي او البيهقي في السنن . الكبرى 123/8 في المدينات: بناب أصل القسامة والبداية فيهنامع اللوث بناينسان المدعني-والدارقطني في السنن 169/3-وعبدالوز اق.5/10 (1826, 1826)-واين ابن شبية 4/780 (27804)في الديات: بناب ماجاء في القسامة

#### لوگوں پردیت کی ادا نیگی لازم ہوگی''۔

حافظ مسین بن مجمد بن خسرونے بیردایت اپنی ''مسئه' میں – ابوقاسم بن احمد بن عمر –عبدالله بن حسن خلال –عبدالرحن بن عمر – مگرین ایرا ہیم بن جیش بغوی مجمدین شجاع تھی ۔ حسن بن زیاد کے حوالے سے امام اپوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

حن بن زیادنے بیروایت این "مند" میں امام ابو حفیفہ کے آگی ہے۔

(1420) - ستدروايت: (أبو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوحنیف نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے ہیے إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ: روايت فقل كى ب-ابراجيم تحقى فرمات مين:

مَثَن روايت: لَا يَسُلَّعُ بِعِيْسَمَةِ الْعَشِدِ إِذَا فُيلَ دِيَةُ دُوسِ

''اگرکوئی غلام قبل ہوجائے' تو اس کی قیمت آ زاد مخف کی ديت تكنبيل ينج كي"-

> حسین بن خسرونے بیردوایت اپنی "مسند" میں امام ابوصنیفہ تک سابقہ سند کے ساتھ اُقل کی ہے۔ حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی دمسند علی امام ابو حقیقہ کے آگی کی ہے۔

(1421)- سندروايت: (أَبُو تَحنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطنیفدنے -حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے ہیں إِبْرَاهِيْمَ آلَّهُ قَالَ: روایت فقل کی ہے-ابراہیم محقی فرماتے ہیں:

متن روايت: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الْحُرِّ فِيهِ الدِّيَةُ فَهُوَ مِنَ '' آزاد مخض په جس صورت میں دیت کی ادا کیگی لازم الْعَبْدِ فِيْدِ الْقِيْمَةُ وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْحُرِّ فِيْهِ نِصْفُ ، وكَيْ غَلام براس مين قيت كي ادا يَكِي لازم بوكَيْ اور آزاد حَض الدِّيَةِ فَهُوَ مِنَ الْعَبْدِ فِيْهِ نِصُفُ الْقِيْمَةِ كے جس جرم ميں نصف ويت كى ادائيكى لازم ہوگى تو غلام ميں

حافظ صین بن خسرونے میدوایت اپنی مند میں - ابوقائم بن احد بن عمر کے حوالے سے امام ابوضیفہ تک ان کی سند کے ساتھ روایت کی ہے۔

نصف قيت كي ادائيكي لازم بوكي "-

حسن بن زیاد نے بیردوایت اپنی قسمت ''میں امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

(1422)- سندروايت: (أَبُو تَحنِيْفَةً) عَنْ أَبِي بَكْمٍ امام ابو حنیفہ نے - ابو بکر (نائی راوی) زہری کے حوالے ے - حضرت ابو بکر جانگؤا اور حضرت عمر بالنیؤ کے بارے میں ہے عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكُرٍ وَعُمَوَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا انهُمَا قَالًا:

بات نقل کی ہے مید دونو ں حضرات پی فر ماتے ہیں: (14321) احرجه محمد لبن المحسن الشيباني في الآلار (581)-وعبدالرزاقي8/10(18168) بعاب جراجات العبد-واس عي شيبة387/52(27212)في الديات باب في سن العبدوجراحه متن روايت: دِينَهُ أَهْلِ السِّامَّةِ مِشْلُ دِينَهُ الْسُحْرِ " " دَميول كي ديت آزاد مسلمان مخض كي ديت كي ما نند

حافظ طلحه بن محمد نے بیروایت اپنی "مسند" میں - ابوعهاس اتد بن عقدہ - قاسم بن محمد - ابو بلال - امام ابو بوسف کے حوالے ے امام الوطنیفد کے اس کی ہے۔

امام ابوحنیقدنے -حمادین ابوسلمان کے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے-ابراہیم مختی فرماتے ہیں:

'' دیت کی ادا کیکی ان لوگول پرلازم ہوگی' جنہیں تنخواہیں ملتی ہیں مرحض کی تخواہ میں سے (حاردرہم) لے لئے جاکیں (1423)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ آنَهُ قَالَ:

متن روايت: ٱلْعِقْلُ عَلَى آهْلِ الْعَطَاءِ يُؤْخَذُ مِنْ عَطَاءِ كُلِّ رَجُلِ اَرْبَعَةٌ

قاضى ابو كرهم بن عبدالباتى انصارى في بيردوايت ايني "مسنه" مين- قاضى ابوسين ثير بن على بن مجمد بن مهتدى بالغد- ابوسن اجمد بن محققتی -ابوطانداجه بن سین بن علی حروزی -عباس بن احمد بن حارث بن قصه بن عبدالکریم مروزی عبدی -ابوجهخر قریر بن عبد الكريم - بيتم بن عدى كے حوالے سے امام البوطنيف سے روايت كى ہے۔

امام ابوصنیفہنے-ابوعطوف جراح بن منہال-زہری کے حوالے ہے۔حضرت الو بكر والني اور جسرت عمر والني كے بارے میں یہ بات نقل کی ہے (بیدونوں حضرات بیفر ماتے ہیں:) ''میبودی اورعیسالی شخص کی ویت' آ زادمسلمان کی ویت کی ما نند ہوگا''۔

(1424) - سندروايت: (أبو حَينيفةً) عَن أبسى الْقَطُوْفِ الْجَرَّاحِ بْنِ الْمِنْهَالِ عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

متن روايت: إَنَّ دِيَةَ الْيَهُوْدِيِّ وَالنَّصُرَانِيِّ مِثْلُ دِيَةُ النحر المسلم

حافظ منسن بن تھے ہیں خسر و نے میدوایت اپنی ''مسند' عیں۔ ابونشل احمد بن حسن بن خیرون - ابونگی حسن بن احمد بن ابرا تیم بن (1422)اخرجه محمدابن الحسن الشيباني في الآثار( 589)-وعبدالرزاق5/104(18491)فيي العشول:باب دية المحرسي -والبيه قبي السنن الكيري 102/8في المدينات: باب دية اهل الذمة -وابن اللي شيبة 206/6/2744)في المدينات: من قال دية اليهودي والنصرائي مثل دية المسلم؟

(1423)اخرجه محمدين الحسين الشبياني في الآلاو (571)-و-وعيدالرزاق410/9(17215)في العقول:باب عقوبة القاتل -وابن ابي شبية 5/405(27430) في الديات: الدية في كم نؤ دي؟

(1424) قد تقدم في (1424)

شاذان-ابونھراحمد بن اشکاب بخاری-عبداللہ بن طاہر قزوینی-اسائیل بن تو بیّزوین-محمد بن حسن کے ھوالے سے امام ابو حفیفہ ے فقل کی ہے۔

(1425) – مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

متن روايت: فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَى حَائِطَةِ الصَّخْرَةِ يَسْتَعِرُ بِهَا مِنَ الْحَمُوْلَةِ أَوْ يَخُرُجُ الْكَنِيْفَ إِلَى الطَّرِيْقِ قَالَ يَضْمَنُ كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَ هُلَا الَّذِي ذُكِرَ لِانَّهُ آخَدَتَ شَيْنًا فِيُمَا لَا يَمْلِكُ فَقَدُ ضَمِنَ مَا اَصَابَ \*

امام ابوطنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میہ روایت فل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

"الركوني فيخس اينا حاط يش كوني فيقر ركاديتات تاك اس کے ذریعے وہ اونٹوں سے فائے سکٹے یاوہ رائے میں بیت الخلاء بنادیتا ہے اوراس کی وجہ ہے کی کونقصان پہنچتا ہے تو اہرا تیم تخفی فرماتے ہیں :و قص برای چیز کا جرمانداد اکرے کا جس کواس کی وجہ سے نقصان کننچ گا کوئکہ اس نے ایک ایس جگہ یر یہ چنر لتحمیر کی ہے جس کا وہ ما لک نہیں تھا تو اس کے منتجے میں جونقصان موگاس كاوه تاوان اداكرےگا"\_

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

المام تحد بن حسن شیانی نے بدروایت کتاب" الآ ثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوعنیفہ سے روایت کیا ہے بجرامام محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو ک دیتے ہیں امام ابوصیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

(1426) - سندروايت: (أبو ْ حَينِفَة) عَنْ حَقَادٍ عَنْ الم الوضيف في الم الوضيف في الم الرائيم تعلى الم إِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

حوالے سے بدروایت تقل کی ہے: نجی اکرم منافظ نے ارشاد فرمایا

متن روايت: الْعُجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْقَلِيْبُ جُبَارٌ وَالرِّجْلُ جُبَارٌ وَالْمَعْدَنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَارِ

"جانور کا یاؤں مار( کر نقصان کر دینا) رائیگاں جائے گا کڑھے میں گر کرم نے والا رانگاں جائے گا ( جانور کے ) ٹانگ مارنے سے مرنے والا رائگاں حائے گا کان (معنی

(1425)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الأثار ( 787)-وابن ابي شببة 5/398(27345)في الديات: باب الرجل يخرج من حده شيافيصيب انساناً-و 423/5 (27630)في الديات: الحائط المائل يشهدعلى صاحبه

(1426) احرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 557)-وفي السوطار 677)-و الطحاوي في شوح معاني الآثار 203/3-و ابن حبان (6005)-والبغري في شرح السنة ( 1586)-والداومي 393/1-والبخاري في الزكاة :باب في الركاز الخمس-وابن خزيسة (2326)-راليهقي في السنن الكبراي 155/4- واحمد 239/2 معد نیات) میں گر کر مرنے والا رائیگاں جائے گا اور فرزانے میں خس کی ادا کی لازم ہوگی'۔

حافظ ابو بکرا حجہ بن مجر بن خالد بن خلی کلا تی نے بیروایت اپنی''مند'' میں۔اپنے والدمجر بن خالد بن محل-ان کے والد خالد بین خلی۔مجر بن خالد وہبی کے حوالے سے امام ابو حلیفہ بڑا تھنے ہے۔

## ٱلْبَابُ الشَّكَاثُوْنَ فِي الْحُدُودِ

#### تنیسواں باب: حدود کے بارے میں روایات

(1427) - سندروايت: (البؤ خييفَة) عَنْ مِفْسَمِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكِيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

متن روايت: إِذْرَوُّ الْحُدُودَ السُّبْهَاتِ

امام ابوصیفے نے مقسم کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے - حفرت عبداللہ بن عماس ﷺ روایت کرتے ہیں: نی اکرم عنی نے ارشادفر مایا ہے: ''شیر کی وجہ سے حدود کویرے کردیا کرد''۔

الوثير بخارى نے بيروايت-الوسيد بن جعفر جرى - يكى بن فروخ - ثير بن بشر كے حوالے سامام الوصيف سروايت كى ...\*

(1428) - مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) وَمِسْعَوُ بُنُ كِـدَامٍ وَعَنْدُ اللهِ بُنُ عَيَّاشٍ كُلُّهُمْ عَنْ اَبِى عَوْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَـدَّادٍ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ آذَهُ قَالَ:

مَثْن روايت: حُرِّمَتِ الْحَمْرُ لِمَيْنَهَا الْقَلِيْلُ مِنْهَا وَالْكَوْيُرُ وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَوَابِ

امام ابوضیفهٔ مسر بن کدام اور عبدالله بن عیاش نے۔ به عون کے حوالے سے بید دوایت نقل کی ہے: حضرت عبدالله بن شداد دلائل دارت کرتے ہیں نبی اکرم شائل نے ارشاد فرمایا:
مشداد دلائل دوایت کرتے ہیں نبی اکرم شائل نے خواہ اس کی مقد اللہ مقدار کی مقد اللہ مقداد کی مقد اللہ مقداد کی مقدار قرار دیا گیا ہے ' داور ہر مشروب میں سے نشرا ورچیز کوئی مقرار دیا گیا ہے' ۔

قاضی الایکر مجد بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت - قاضی بناوین ابراجیم - الوقی جعفر بن مجرین حسین ایمبری - الاعبدالندگ بن علی بن مجد - احمد بن مجد بن معید - احمد بن مجمد بن یحیٰ جبائی - ان کے والد اور حماد بن الوطنیف اور مسعر اورعبداللہ بن عیاش کے حوالے ہے ام الوطنیفہ لے قتل کی ہے۔

(1427) اخرجه الحصكفي في مسندالامام (317)-وعلى المتقى في الكنز (12972)

<sup>(1428)</sup> اخرجه الطبراني في الكبير (10837) و (10839) – وابونعيم في الحلية (تقريب البغية بترتيب الحلية ) 292/2 (1387 - والنسائي 28728578 في الأسربة: بما بد ذكر الإخبار التي اعتمل بهامن اباح شراب المسكر – والمدار قطني 146/2 (139 مع

EMA)

امام ابوحنیفه اورسفیان توری نے -عون بن الی حیفہ کے حوالے سے بیروایت فقل کی ہے: حضرت عبدالله بن عباس والله روایت كرتے ميں: نى اكرم ماليام في ارشادفر ماياب: " شراب کو بعینه حرام قرار دیا گیا ہے خواہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ بواور ہرمشروب میں سے نشے کوحرام قرار دیا گیاہے''۔

المعلام - مندروايت: (أبو حسنيفة) وسفيسان خُرْرِتْ عَنْ عَوْن بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاس رَجِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ زَسُلَّمْ قَالَ: مَّن روايت: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا قَلِيْلُهَا وَكَثِيْرُهَا وَالسُّكُرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی'' مند'' میں-ابن عقدہ-احمہ بن محمد بن طابت ضبعی مجمد بن مبیح کے حوالے سے امام ابو صفیفہ اورسفیان سےروایت کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں: امام الوضیفے محفوظ روایت میں مفقول ہے کہ میر( روایت ) ابوعون عبداللہ بن شداد کے حوالے مے حضرت عبدالله بن عباس بنافش مفول ہے۔

جیما کہ حالج بن احمد بن ملاعب نے - ہوذ ہ بن خلیفہ - امام ابوحذیفہ کے حوالے ہے - ابو گون سے روایت کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں: اسحاق بن ثور بن مروان نے اپنے والد کے حوالے ہے - مصعب بن مقدام کے حوالے ہے امام ابوحذیفہ کے حوالے ہے- ابوغون سے روایت کی ہے۔

وہ یہ کہتے ہیں: اہن گلد عمیاں بن گھر-مصعب بن مقدام کے حوالے سے -امام ابو صیفہ کے حوالے سے-ابو گون سے روایت کی ہے۔

امام ابوطیفہ نے - نافع کے حوالے سے بیروایت نقل کی ب: حفرت عبدالله بن عمر والطفيابيان كرتے ميں:

" نی اکرم نوایم نے دباءاور حنتم (نامی برتن میں تیار کے جانے والے شروب)' دنقیع'' ے نع کیا ہے''۔ (1430) - سندروايت: (أبُوْ حَيني فَدَّ) عَنُ نَافِع عَنْ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

مُعْن روايت: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنْ نَقِيْعِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ \*

الوثه بخاری نے بدردایت- صالح محمد بن ففر تاجر- خالد بن خداش- تهاد بن زید کے حوالے سے امام ابوعذ بفد سے اللہ کی ہے۔

1429) اخرجه ابن حيان ( 5356)-واحمد 316/1-البطيراني في الكبير (12976)-والمحاكم في المستدرك 145/4- وعبدين حميد (686)-والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب 250/3

243%)اخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 225/4-واحمد3/2-وابن ابي شيبة 69/5(23776)في الاشرية :باب ماذكرعن سبى صلى الله عليه وسلم فيماتحتسي عنه من الظروف-ومالك في الموطا 843/2-والشافعي في المسند312/2-ومسلم (1997) (48) و 49-رابن ماجة (3402)

يَقُومُ حَتَّى يَقِيمُهُ

(1431) - سنرروايت: رابُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ يَحْيَى بَنِ عَامِهٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ روايت: يَنْهِ عِنْ لِهِ إِلَامَا هِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ حَدٌّ أَنْ لَا

ا پوعبداللہ حسین بن مجمد بن ضرو بلخی نے بیروایت اپنی ''مسند' میں۔ ابوفضل احمد بن خیرون۔ ابوعلی بن شاذان۔ قاضی ابوفعر احمد بن اشکاب۔ ابواسحاق ابراہیم بن مجمد بن علی صیر فی - ابو پونس اور لیس بن ایراہیم مقانعی -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو حنیفہ نے قبل کی ہے۔

قال رسول الفرصلي الله عليه و الله وسلم. مثن روايت: إذًا إِنْتَهَالَى السُّلُطَانِ فَلا سَيْلُ إِلَى دَرُنِهِ \*

امام ابوصنیفہ نے - یکی بن عبداللہ یکی کوئی جابر- ابو ماجہ حفق کے حوالے سے بیردایت تقل کی ہے: حفق کے دوالے سے بیردایت تقل کی ہے:

ی کے مواج سے بیدروایت ک کے ۔ حظرت عبداللہ بن مسعود رفائق روایت کرتے ہیں: کی اکرم منگھانے ارشاوفر مایا ہے:

"جب حد كا مقدمه حالم وقت كے سائے بي جائے او تھے ا اے ير كرنے كي كو كي كوئي شير ب "-

حافظ طبی بن گھرنے میروایت اپنی 'مند''میں-صالح بن احر-شعیب بن ابوب-ابو کی حمانی کے حوالے سے امام ابوضیف نے تقل کی ہے۔

(1433)- سندروایت (اَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ روایت قَلْ کی ہے۔ ابراہیم تحق نے الیے تحق کے بارے میں روایت قل کی ہے۔ ابراہیم تحق نے الیے تحق کے بارے میں

(1431)اخرجه البيهقي في السنن الكبرى 331/8في الاشربة باب ماجاء في السترعلي اهل الحدود-وابويعلي ( 5401)-ولحي المقصدالاعلي 743/2832)في المحدود باب العفوعن الحدودمالم تبلغ السلطان -واحمد 438/1- والمحميد، 48/1 و93 : (1432)فدتقدم

. (1433) اخبر جد ابن ابي شيبة \$2816 (28116) في الحدود: في الرجل بسرق ويشرب الخدر ريشنل -و ١٩78 (2016 في المحدود: في الرجل بسرق موارأويزني ويشرب-ماعليه -وعبدالرزاق 19/10 (1827) باب الذي يأتي الحدود ثم يشتل

تَن رِائيت: اتَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَلَاكَ رَجُلاً مِنْكُوْفَةِ وَآخَرُ بِالْبَصُرَةِ وَآخَرُ بِوَاسِطٍ فَضُرِبَ لَحَدُ قَالَ هُوَ لِلَلِكَ كُلِّهِ وَكَذَلِكَ إِنْ سَرَقَ غَيْرَ مَرَّيَةٍ مِنْ أَنَّاسٍ شَتَى وَقُطِعَ كَانَ الْقَطُعُ لِذَلِكَ كُلِّهِ وَكَذَلِكَ الزَّنَا وَكَذَلِكَ شُرْبُ الْحَمْرِ

''جوالیگشن پر'' کوف''ش زنا کاالزام لگاتا ہے'دوسرے پر'' بھرہ'' میں لگاتا ہے اور تشرے پر'' واسط' میں لگاتا ہے اور پھراس پر حدجاری ہو جاتی ہے'تو ایرائیم ختی فرناتے ہیں نہیر حد ان سب کے لئے برابر ہوگی۔

ای طرح اگر کوئی شخص کی مرتبہ چوری کرتا ہے وہ مختلف لوگوں کی مختلف چیزیں چوری کرتا ہے اور پھراس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے' تو اس کا ہاتھ کا ثنا ان سب کے حوالے سے کفایت کرچائے گا'زنا کرے اور شراب پینے کا حکم بھی اس کی مانند ہے''۔

حافظ ابوقائم عبدالله بن محمد بن ابوعوام سغد کی نے بیر دایت اپنی ''مند'' میں - محمد بن احمد بن حماد - بیعقوب بن اسحاق -ابواسرائیل - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - ابوطیع قاضی بلغ' کے حوالے سے امام ابو منیفہ نے قل کی ہے۔

(1434)-سندروايت : (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الم الوطنية في - عمادين الوسليمان - ابراتيم تخبى كر إِنواهِ مَ عَنْ عَلَقْمَةً قَالَ: حوال عالم عالم عالم الوطنية عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

مُثَنَّ رَوَايِتَ : رَايِّتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ مَسْمُوْدٍ وَهُوَ يَاكُلُ خَمَامًا فَمَّ دَعَا بِنَبِيْدٍ فَشَرِبَ فَقُلْتُ لَمَعُوْدَ وَشُرَبُ النَّبِيْدُ وَالْأَشَةُ تَقْتَدِى بِكَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِى الذَّعِنْدُ وَالْأَشَةُ تَقْتَدِى بِكَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَجِنى اللهُ عَنْدُهُ وَالْدِهِ وَسُلَّمَ يَشُورُ بُ النَّبِيْدَ وَلَوْلًا آيْقُ رَايَتُهُ يَشُرِبُهُ مَا فَيَ

''سی نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹائٹو کو دیکھا وہ کھاتا کھارے تنے پھرانہوں نے فیند منگوائی اوراسے پی ایپا میں نے کہا: آپ کی زندگی کی تم آپ نبیذ پی رہے ہیں؟ حالانکہ امت نے آپ کی بیروی کرنی ہے تو صفرت عبداللہ بن سعود فی ٹٹوئٹ نے فرمایا: میں نے اللہ کے رمول منگا کے فیند پیتے ہوئے دیکھا ہوتا تو ہے اگر میں نے آپ ٹھی کواس کو پیتے ہوئے ندویکھا ہوتا تو

ایو تحمد بناری نے بیروایت - تحدین منذر بن سعید ہروی - احمد بن عبداللہ کندی - تحمد بن اسرائیل پلخی - ایومعا ذنحوی - امام ابو پیسف قاض کے حوالے ہے - امام ابو جذبیفہ ڈلائٹوز نے تقل کی ہے۔

<sup>(1434)</sup> اخسر جمله احمد 450/1 وعبد الرزاق (693) و الشماشي (828) و الطبراني في الكبير (9963) و ابن ابني شيبة 25 و ابدو الرد(64) و ابن ماجة ( 384) عن ابن مسعود قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة لفي الجن فقال: امعك ما الفنت : الافقال: ماهذا في الاداوة؟ فلت: نبيذ قال أو نبها - لسرطيبة - وماء طهور - فتوضأتها تم صلى بنا

(1435)- مندروايت: (ابُو حَدِينُفَةَ) عَنْ عَبْدِ الْكَوِيْمِ بْنِ آبِي الْمُخَارِقِ يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ اللي النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

مُثْنَ رُوایت: آنَّهُ أَیْنَ بِسُکُوانِ فَامَوَهُم آنُ یَضُوبُوهُ بِنَعَ الِهِمُ وَهُمْ بَوْمَئِنِ آرَبُعُونَ رَجُلاً فَصَرَبَهُ کُلُّ وَاحِدٍ بِنَعَ لَيْهِ فَلَمَّا وَلِى أَبُو بَكُو أَتِى بِسُكُرَانِ فَسَامَرَهُمُ فَصَرَبُوهُ أَبِنِعَ الِهِمُ فَلَمَّا وَلِي عُمُرُّ وَاسْتَعُرَجَ النَّاسُ ضُوبَ بِالشَّوْطِ"

امام الوصیف نے عبدالکریم بن الوخارق سے بیر دوایت نقل کی ہے: انہوں نے بیر وایٹ نبی اکرم ٹاکٹا تک"م رفیع گا" حدیث کے طور پُقل کی ہے:

ایک مرتبہ کی اگرم المجانے کے سامنے ایک شخص کو نشے کی سامنے سے ایک مرتبہ کی اگرہ المجانے کے سامنے ایک شخص کو نشے کی کہ وہ است میں لایا گیا تو آپ طاقیا کے بیاس موجود سے تو ان میں سے ہرایک نے افراد آپ طاقیا کے بیاس موجود سے تو ان میں سے ہرایک نے کو طیفہ بنایا گیا اور ان کے بیاس نشے کا شکا رفض لایا گیا تو انہوں نے کہ محل لوگوں کو حکم دیا تو انہوں نے اسے جوتوں کے ذریعے اس کی چائی کی جب حضرت عمر طاقی کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے کی چائی کی جب حضرت عمر طاقی کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے کی چائی کی داریعے چائی کی دائی۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخلد نرى الحد على السكران من النبيذ او غيره ثمانين جلده بالسوط يحبس حتى يصحو او يذهب عنه السكر ثم يضرب الحد ويفرق على الاعضاء ويجرد الا آنَّهُ لا يضرب الفرج ولا الوجه ولا الراس وضربه اشد من ضرب القاذف\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ' الآخار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اے امام ابوطنیف سے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فنو کل دہتے ہیں۔

ہم بہ بھتے ہیں: نشد کا شکار شخص کو حد کے طور پر 80 کوڑے لگائے جا کیں گئے خواہ وہ نشر بینے پینے کی وجہ ہے ہوا ہوئیا کی اور چیز کے پینے کی وجہ ہے ہوا ہوائے پہلے تید کیا جائے گا 'جب وہ ٹھیک ہو جائے اور اس کا نشرختم ہوجائے تو پھراس پر حد جائر کئ جائے گی اور بیصداس کے متقرق اعضاء پر جاری کی جائے گئ اس کے اضافی کیڑے اتار لئے جا کیں گئے البتہ اس کی شرم ہو ہے ، چیرے پر یاسر پر شرب ٹیس لگائی جائے گی اور اس کو جو ضرب لگائی جائے گئ وہ صدفتہ نے سے زیادہ شدید ہوگی۔

(1436) - سندروايت: (أَيُّوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المَا الوضيف في حماد بن الوسليمان كحواف ي

(1435) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (841) - واحمد5/350 - وابن ابي شيبة 342/3 - ومسلم ( 977 ) 331 - والنساني 89/4 - وابوعوانة (7883) - وابن حيان (5391) - والبيقي في السنن الكبرى 298/8

(1436) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (636) في الحدود: باب حدالسكران

روایت نقل کی ہے۔ابراہیم خفی فرماتے ہیں: ''اگر کوئی شخص شراب کا ایک گھونٹ پی لے گا'تو اس پر حد جاری ہوگی''۔

إِنْوَاهِيْمَ قَالَ: مُشْنَروايت: لَكُو أَنَّ رَجُلاً شَوِبَ حَسُوةً هِنْ خَمُو خُسرِبَ الْجَكُةُ\*

\*\*\*---\*\*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة يضرب الحد في الحسوة من الخمر فاما من السكر فلا يحد حتى يسكر ولكنه يعزر وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

امام تحد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ' الآ ٹار' میں اُفقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو حنیف سے روایت کیا ہے' مجرامام محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فقو کی دیتے ہیں' امام ابو حنیفہ کا بھی بھی آئی اُل ہے ' شراب کا ایک گھونٹ پیٹے پہنچی حد جاری کی جائے گی کسین جہاں تک نشے کا تعلق ہے' تو بید حد صرف اس وقت جاری کی جائے گی جب آ دمی کونشد ہوجائے گا البعد و پسے اسے سزو دکی جاسم ابو حنیفہ کا بھی بھی آئی ل ہے۔

> (1437) - سُنرروايت: (اَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ يَحْيَى بْنِ عَيْدِ اللهِ الْجَالِيوِ الْكُوْفِيِّ عَنْ آيِي مَاجِدِ الْحَنْفِيِّ عَنْ عَنْ اللهِ الْحَدَادِ اللهِ الله

> عَبْدِ اللهِ يُنِ مَّنْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ تَخَنُهُ قَالَ قَالَ رَّسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

> مَثْن روايت: إذَا بَلَغَ الْمَحَلَّةُ السُّلُطَانَ فَلَعَنَ اللهُ السُّلُطَانَ فَلَعَنَ اللهُ السُّلُطَانَ فَلَعَنَ اللهُ

امام ابوصنیفہ نے ۔ بیچیٰ بن عبداللہ جابر کوفی - ابو ماجد خفی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

''جب حد کا مقد مدحا کم وقت کے سامنے پیش ہوجائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بارے بیس شفاعت (لیتن سفارش) کرنے والے اور سفارش قبول کرنے والے پر لعنت کرئے'۔

حافظ طلحہ بن گھنے بیروایت اپنی ''مسند''میں -صالح بن احد-شعیب بن ابوب-ابویکی شمانی کے حوالے سے امام ابو حفیظہ نے فقل کی ہے۔

(1438) - مندروايت (البو حَنِيفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ (البواعية نابواليمان عَمواليه عن روايت القراعية) (البواعية) (البواع

مُثْلَنِ رَاكِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ كَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل

''اگر کو کی شخص کچھ لوگوں ہے ملتا ہے اور پہر کہتا ہے: ان لوگوں میں سے کو کی ایک شخص زائی ہے تو ابرا جم خفی فریاتے ہیں: ایسے شخص پر حدجاری تبیس ہوگی''۔ حافظ ابوقا سم عبداللہ بن مجمد بن ابوغوام سفد کی نے بیروایت اپئی ' مسند' بیں۔ احمد بن مجمد بن حماد۔ احمد بن منصور ریادی۔ مجمد بین سعیداصفہانی - ابن مبارک عبیسی بن ماہان کے حوالے سام ابوصیقہ نے نقل کی ہے۔

حافظ نے یکی روایت محجد بن احمد بن حماد محجد بن شجاع - اسحاق بن سلیمان رازی - امام ابوصیفیہ کے حوالے سے صاد سے پ تنقل الکا ہے:

۔ ابرائیم مختبی ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو تین آ دمیوں سے ملتا ہے اور پہ کہنا ہے. تم میں سے کو کی ایک زانی ہے تو ابراہیم شخصی فرماتے ہیں: ایسے شخص پر عد جاری نہیں ہوگی۔

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - سعید بن جبیر کے حوالے سے بدروایت فقل کی ہے: حد مصارف میں مصارف کا مصارف ک

حضرت عبدالله بن عمر بي المات بين:

'' شراب پڑاے نچوڑنے والے پڑاے نجووانے والے پڑاے پلانے والے پڑاے پینے والے پڑاے فروخت کرنے والے پڑاورائے ٹریدنے والے پر(ان سب لوگوں پُر) لعنت کا گئی ۔۔۔'' (1439) - سندروا يت: (اَبُو ْ حَيْنَهُمُّ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَوِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَر رَضِي اللهُ عَنْهُمَا اتَّهُ

مَنْن روايت: لُعِنَتِ الْخَصْرُ وَعَاصِرُهَا وَمُفْتَصِرُهَا وَسَافِيْهَا وَشَارِبُهَا وَبَايِعُهَا وَمُشْتِرِيْهَا "

ابوگھ بخاری نے بیروایت ہمل بن بشر کندی بخاری ۔ فتح ہن ٹمرو حسن ہمن زیاد کے توالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ حافظ شمین ہن گھر ہن ضرو گلی نے بدروایت اپنی ''مسند'' بلیں۔ ابو ٹاسم ہن احمد بن ٹھر۔ عبداللہ بمن خلال - عبدالرحمٰن ہن عمر - ٹھر بہن ایرانیم میں میں بیٹ کے بیروایت کی ہے۔ خصر میں میں اور ایس میں میں میں میں میں ایس میں ایس کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔

حسن بن زياد نے بيروايت اپني مند عيل امام ابوطنيف فيل كى ب

(1440)-سندروايت: (أَبُو حَنِيُهُةَ) عَنْ نَافِعِ عَنْ الْبِي عُمَّرَ رَضِي اللهُ عَنْ فَهُمَا أَنَّهُ قَالَ

متن روايت: لا بَالْسَ بِالشَّمْوِ وَالزَّبِيْبِ يَخُلُطَانِ

وَإِنَّمَا يُكُرُهُ ذَٰلِكَ لِشِلَّةِ الزَّمَانِ \*

امام الوضیف نے - نافع کے حوالے سے میدروایت نقل کی ہے: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ فرماتے ہیں:

" مجمور اور کشش (کی نیبلوکو) ملانے میں کوئی حرج نہیں بے بیداس وقت کروہ ہے جب وقت گزرنے کے ساتھ اس میں

ت آچڪي ۾و''۔

(1439) اخرجه الطحاوى في شرح معانى الآثار( 3343)-وابن ماجة(3380)في الاشربة:باب لعنت الخمرعشوة أوجه-وابن ابي شيبة 447/6-واحمد25/2-وابوداود(3674)-والحاكم في المستدرك 144/4-والبيهقي في السنن الكبرى 287/8-وابويعلى (5915)والطبراني في الصغير(753)

(1440)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (841)في الاشرية:باب الاشوية والأنبذة والشرب قانماً ومايكره في الشراب

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بیردوایت-ابولیقوب قاضی شنوی - علی بن مجر ٥- داؤ دبن زبرقان کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ حسین بن شرونے اپنی 'مسند'' عیں۔ ابوضل بن خیرون - ان کے مامول ابوٹلی - ابوعبراللّٰد بن دوست علاف - قاضی عمر اشانی کے حوالے ہے' امام ابوطنیفہ تک ای سند کے ساتھواس کوروایت کیا ہے۔

(1441)-سندروایت: (البُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ نَافِعِ عَنْ الم الوضیف نے نافع کے بارے میں برروایت الله عَنْهُ مَا: ہے:

' نافع' حصرت عبداللہ بن عمر رفظانا کے لئے تھجور اور مشمش دونوں کی نبیذ تیار کیا کرتے تھے تو وہ اسے کی لیتے تھے۔

مُعْنَن روايت: أَنَّسَهُ كَانَ يَسُبُلُ إِلاِبْنِ عُمَوَ الزَّبِيْبَ وَالْتَبِيْبَ وَالْتَبِيْبَ وَالْتَبِيْبَ

حافظاتگہ بن مظفر نے بیردوایت آپتی ''مسند' میں – ابوقاعم سین بن گھر بن بشر بن داود -جعفر بن گھر بن سواء بن سان فیشا پوز ک علی بن بگر ہے کے حوالے نے قبل کی ہے:

داود بن الزيرقان قال سئل ابو حنيفة عن الخليطين خليط البسر والتمر وخليط الزبيب والتمر فقال حدثنا حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ انه كان لا يرى بذلك باساً فقلت له هل كان ابراهيم يحدث فيه برخصة كما كان يحدث في نبيذ التمر وقد قيل ما قيل في نبيذ التمر قال لا اعلمه قلت ما تصنع بحديث ابراهيم وقد جاء النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم\*

قال ابو حنيفة اما اني ازيدك حدثتي نافع ان ابن عمر خلطهما انما صنع ذلك مرة واحدة من وجع راسه وقيل من وجع اصاب صدره\*

داؤد بن زبرقان بیان کرتے ہیں: امام ابوطنیف و بطی ہوئے مشر دبات کے بارے میں دریافت کیا گیا مینی خشک مجور اور مجور کا ملا ہوامشر وب کیا شش اور مجبور کا ملا ہوا مشر وب ( پنے کا حکم کیا ہے؟ ) تو انہوں نے فرمایا: حماد نے ابراہیم تختی کے بارے ہیں ہمیں بہ بتایا ہے: وہ اس مل کوئی حرج نہیں تھے تھے۔

میں نے ان سے دریافت کیا: کیا اہرائیم مختی نے اس بارے میں رخصت مے متعلق کوئی حدیث بھی بیان کی ہے؟ جیسا کہ انہوں نے مجود کی منیڈ کے بارے میں حدیث بیان کی ہے۔ حالا مکہ مجود کی منیڈ کے بارے میں جو پچھ کہا گیا ہے وہ او کہا ہی گیا ہے 'تو انہوں نے جواب دیا: چھے اس بارے میں کوئی ملز نہیں ہے۔

میں نے دریافت کیا: آپ ایراتیم کی فقل کروہ اس روایت کا کیا کریں گے؟ جبکہ اس کے بارے میں ممانعت کی حدیث جی اگرم عظی ہے منعقول ہے؟ توامام ایو ضیفہ نے فرمایا: میں تمہیں ایک اضافی بات بتاء بتاموں۔

ا 1441) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (840)في الاشربة باب الاشربة الاثبذة ومايكره في الشراب

نافع نے یہ بات مجھے بتائی ہے: حضرت عبداللہ بن عمر اللّٰنؤ کے لئے وہ ان دونوں چیزوں کامشروب ملاکر تیار کرتے تھے اور وہ ایک سے زیادہ مرتبہ ایسا کیا کرتے تھے جب ان کے سرمیں ورد کی شکایت ہوتی تھی۔ (اورایک روایت کے مطابق) ان کے سینے میں در د کی شکایت ہوتی تھی۔

ری سویت میں ں۔ انہوں نے بیروایت ثیرین ابرائیم - ابوعبداللہ بلی -حس بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحذیفہ سے روایت کی ہے۔ ا پوعبدالله حسین بن خسر و نے میدروایت اپنی' مسند' میں - ابوحسین مہارک بن عبدالبجار صیر فی - ابوتھ جو ہری - حافظ محمد تن مظفر کے حوالے سے امام ابو حنیفہ تک ندکورہ سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی "مند" میں امام ابوطیفے روایت کی ہے۔

امام ابوحنیفہ نے \* تمارین ابوسلیمان کے حوالے ہے ہے (1442)- سندروايت: (أبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: اِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

"الوگول كايدكهنا: هرنشة ورچيز ترام بيوتي يئي لوگول كي متن روايت: قَولُ النَّاسِ كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ خَطَا غلطی ہے وہ لوگ پر کہنا جا ہے ہیں: برقتم کے مشروب میں ہے مِنَ النَّاسِ إِنَّمَا اَرَادُوا اَنْ يَقُولُوْا اَلسُّكُرُ حَرَامٌ مِنْ نشرآور چرحام ے'-كُلِّ شَرَاب

امام حافظ حسین بن خسرونے بیدروایت این ''مسند'' میں - ابوصین مبارک بن عبدالجبار میر فی - ابومنصور محد بن محمد بن عثان -ا پوہکرا حدین جعفرین جدان قطیعی -بشرین مویٰ -عبداللہ بن بزیرمقرئ کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔ ا مام تدین شیبانی نے بیروایت کتاب' الآ ٹار' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اس کوامام ابوصیف سے روایت کیاہے۔ امام ابوصیفہ نے -جمادین ابوسلیمان کے حوالے سے سی (1443) - مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ روایت نقل کی ہے: سعید بن جیر فرماتے ہیں: سَعِيْدِ بُن جُبَيْرِ قَالَ: مْشَن روايت: إِذَا عَتِقَتْ نَبِينُ الزَّبِيْبِ فَهِيَ الْخَمُرُ

حافظ حسین بن خسرونے بیروایت این 'مسند' میں -مبارک بن عبدالجبار صیر فی - ابومنصور محمد بن محمد بن عثمان سواق - ابو بحر احدین جعفرین جدان قطیعی - بشرین موی عبدالله بن یز پدمقری کے حوالے سے امام البوطنیفہ لے کی ہے۔ (1444)-سندروایت: (أَبُو حَنِيهُ فَهَ ) عَنْ سُلَيْهَانَ امام ابوطنيف في سليمان شيباني كرحوال ع- ابن

"' جب تعجور کی نبیذ برانی ہوجائے' تو وہ شراب شار ہوگی''۔

(1442)اخرجه محمدين المصن الشيباني في الآثار (853)في الاشرية باب الشرب فء الأوعية والظروف والجر وغيره (1443)اخرجه ابن ابي شبية 75/5(23829)و (23832)في الاشربة:في نقعي الزبيب ونبيذالعنب قلت:وقداخرج ابن حيان (5384)-ومسلم(2004)(83)فيي الانسوبة:بياب ابياحة النبيذالذي لم يشتدو لم يصرسكو أُ-عن ابن عباس موفو عأفكان ينبذنه مي اليل-فيبح فيشربه يومه ذلك وليلة التي يستقبل -ومن الغدحتي يمسي فاذاامسي فشرب وسقى فاذااصبح منه شيء اهراقه زیاد کے بارے میں یہ بات مقل کی ہے:

ایک مرتبہ اس نے حفرت عبداللہ بن عمر اللف کے ہاں افطاری کی تو انہوں نے اے ایک مشروب بلایا تو اس سے أے شائد کچھنشہ ہو گیا'ا گلے دن جہے اس نے کہا: وہ مشروب کیا تما؟ میں بری مشکل سے این گھر تک این تھا تو حضرت عبدالله وللفيظ نے فرمایا ہم نے تو اس میں صرف عجوہ اور مشمش

النَّيْبَانِي عَنْ ابْنِ زِيَادٍ: مَنْ روايت: أنَّـهُ ٱ فُيطَرَ عِنْدَ عَبْدِ اللهُ بْنِ عُمَرَ فَــُقَاهُ شَرَابًا لَهُ فَكَانَّهُ آخَذَهُ فِيْهِ فَلَمَّا اصْبَحَ قَالَ مَا هَذَا الشُّورَابُ مَا كِذْتُ أَنَّ الْهُتَدِي إِلَى مَنْزِلِي فَقَالَ

عُبُدُاللهِ مَا زِدْنَاكَ عَلَى عَجُوَةٍ وَزَبِيُبٍ

(اخـرجـه) الامـام مـحمد بن الحسن في الآثاز فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

الم حمد بن حسن شيباني نے بيروانت كتاب" الآثار" بين نقل كى بئانبول نے اس كوامام الوضيف روايت كيا بئ مجرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیے ہیں امام ابوطیفہ کا بھی یمی قول ہے۔ امام ابوصفیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم نخعی - نافع

(1445) - سندروايت : (أبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَافِع عَنْ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: متن روايت: اتَّهُ كَانَ نُبِدَ لَهُ نَبِيْدُ الزَّبِيْبِ فَلَمْ يَكُنُ

يَسْتَمُونُهُ فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ أُطُرُحِي فِيْهِ تَمَوَاتٌ"

کے حوالے ہے۔ حضرت ابن عمر ڈاکھٹا کے بارے میں یہ بات تعل

'' '' نافع ان کے لئے کشش کی نبیذ تیار کرتے تھے تو اس کو پیزے پہلے وہ کی کنیزے کہتے تھے:تم اس میں کچھ کھوریں

ا مام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب''الآثار''میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصیفے روایت کیا ہے۔ امام الوحنيف نے - حماد بن الوسليمان كے حوالے سے بير (1446)-مندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ روایت نقل کی ہے-ابراجیم تخعی فرماتے ہیں: إِبْرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ:

'' تھجوراور کشمش کی نبیذ اگر ملاوی جائے' تواس کو پینے میں متن روايت: لا بَاس بشُرْب نَبيْدِ التَّمر وَالزَّبيْب کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ان دونوں کو مکروہ اس صورت میں إِذَا خَلَطُهُمَا فَإِنَّهُمَا إِنَّمَا كُرِهَا لِشِلَّةِ الْعَيْشِ فِي

(1444) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (839)في الانشرية:باب الاشرية والانبذة والشرب قاتمااومايكره في الشراب (1445) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (840) في الاشربة:باب الاشوبة والانبذة والشرب قانماو مايكوه في الشراب (1446) اخرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار (841) في الاشرية بباب الاشرية والانبذة والشرب قائما ومايكره في الشراب

الزَّمَنِ الْآوَّلِ كَـمَا كُرِهَ السَّمَنُ وَاللَّحَمُ فَإِمَّا إِذَا وَسَّعَ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلا بَأْسَ بِهِلْذَا \*

قراردیا گیائے جب کافی دریتک پڑے رہنے کی وجہ ان کے اندر جوش آجائے میسا کہ چر کی اور گوشت کے بارے میں مکروہ قرارديا كيام البته جب الله تغالي نے مسلمانوں كووسعت عطا کردی تو پھراس میں کوئی حرج نہیں ہے'۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* شم قال محمد وبه ناخذ وقول ابو حنيفة \*

المام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصنیفدے روایت کیائے پھرامام محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کا دیتے ہیں اما ابوصنیفہ کا بھی بہی تول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیردوایت اپنی 'مند' 'میں امام ابو حذیفہ نقل کی ہے۔

(1447) - سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أنَّس بن مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

مُعْن روايت: أنَّـهُ كَانَ يَنْزِلُ عَلَى أَبِي بَكُوِ بُنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ بِوَاسِطٍ فَبَعَتْ بِرَسُولِ إِلَى السُّوُقِ لِيَشْتَوِي لَهُ النَّبِيْذَ مِنَ الْخَوَابِيُّ \*

امام ابو حنیفہ نے - حماد کے حوالے سے - حفزت انس والفودك بارك مين بيه بات تقل كى ب:

"ايك مرتبده ه" واسط"مين حضرت ابوموي اشعري والنوز کےصاحبز ادے ابو بکر کے ہال گفہرے تو انہوں نے کی ملازم کو بازار بھیجا' تا کہ وہ ان کے لئے خوالی (بڑے برتن ) کی نبیزے

حافظ حسین ہن گھ بن ضرونے بیردایت اپنی ''مند'' میں - ابوسعدا حمد بن سعید - احمد بن عبدالجبار صیر فی - ابوقا سم توخی -الوقاسم بن ثلاج -الوعماس احمد بن عقده -احمد بن عبد المميد بن تكد حار في حجر بن عمر بن عقبه -عبد الرحمن بن معن الوزبير دوي دازي ك حوال سام الوحنيف فقل ك

(1448)-سندروايت : (البُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: مَتْن روايت: كُنْتُ آتَقِينُ النَّبِيٰذَ فَدَخَلْتُ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَهُوَ يَطُعَمُ فَطَعَمْتُ مَعَهُ فَنَاوَلَنِيْ قَدْحًا فِيْهِ نَبِيْـلْا فَلَمَّا رَ آنِي ٱتَّعَافِي عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ آنَّهُ كَانَ رُبَّمَا طَعِمَ عِنْدَهُ ثُمَّ

امام ابوصیف بیان کرتے ہیں: حماد فرماتے ہیں: "میں نیزے بچنے کی کوشش کرتا تھاالیک مرتبہ ش ابرائیم کے ہاں گیا تو وہ کھانا کھارہے تھے میں نے بھی ان کے ساتھ کھانا کھایا کچر انہوں نے میری طرف بیالہ بوھایا جس میں نبیز موجود تھی'جب انہوں نے جھے دیکھا کہ میں اس شے

دَعًا بِنَبِيْ إِلَهُ تَنْبَأُهُ لَهُ سِيْرِينُ أُمُّ وَلَدِم فَشَرِبَ

ے پچنا چارہ ہوں تو انہوں نے بتایا علقہ نے بھے حضرت عبداللہ بن مسعود نگائٹوئے کے بارے میں بدیات بتائی ہے کہ بعض اوقات علقہ مصرت عبداللہ بن مسعود زلائٹوئے کے بال کھانا کھاتے تھے بچراصنہ عبداللہ بن مسعود نلائٹوئیڈ میڈ کالوئو کرتے تھے جوان کی ام ولد سریرین نے ان کے لئے تیار کی ہوتی تھی تو وہ خود بھی اس کے لئے تیار کی ہوتی تھی تو وہ خود بھی اس کے لئے تیار کی ہوتی تھی اور چھے بھی بیٹے کے لئے دیار کے تیے ''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وهذا قول ابو حنيفة وابي يوسف\*

المام تحد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب" الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیاہے پچرامام

محمر فرمائے ہیں: امام ایو حفیف اور امام ابو یوسٹ کا بھی قول ہے۔ (1449) – سندروایت: (اکبو تحفیفقهٔ) عَنْ مُؤاجِم بْن

(**1949)** - *حدروايت* (البو خييفة) عَنْ مَزَاحِمِ نِي زُفَرَ عَنْ الصَّحَاكِ بُنِ مُزَاحِمِ قَالَ:

مَثْن روايت: إنْ طَلَق إلَيْهِ أَبُوهُ عَبَيْدَةً فَارَاهُ جَرَّةً خَصْرَاءَ لِعَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُورُهِ كَانَتُ لَهُ يُنْبُدُ فِيْهَا\*

امام ابوصنیفہنے - مزاحم بن زفر کے حوالے ہے۔ ضحاک بن مزائم کا مید بیال نقل کیاہے:

''ایک مرتبرہ اومبیدہ کے بال گئے 'توانہوں نے انہیں وہ گھڑ اوکھایا'جو ہزرنگ کا تھا اور حفرت عبداللّٰہ بن مسعود ڈاٹٹو کا تھا' جس میں حضرت عبداللّٰہ بن مسعود ڈلٹٹو کے لئے نبیذ تیار کی حاتی تھی

امام ابوطنیفہ نے - ابواسحاق سیعی کے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے:

حصرت عمر بن خطاب والفؤة فرمات مين:

'' تیز نبیز' بی جارے پیٹ میں اونٹوں کے گوشت کو بھنم کنتہ یں (1450)- مندروايت: (أَبُــُوُ حَــنِيْـُفَةَ) عَـٰ أَبِــِيْ إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيِّ عَنْ غَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ آلَهُ قَالَ:

مَثْن روايت: لَا يُنفَطَعُ لُحُومٌ هذهِ الإيلِ فِي بُطُونِنَا إِلَّا النَّبِيلَةُ الشَّيدِيّدُ

. 1449)اخبوجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (832)-وعبدالرزاق207/9 (161951)في الاشوية:باب الظروف والاطعمة - وابن ابي شيبة2/82(23903)في الاشربة:من رخص في نبيذالجرالاخضر

2450) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 844) في الاشربة: باب النبيذالشديد-وابن ابي شيبة 142/7 في الاشوبة: باب لم الرحضة في النبيذو من شريه-والطحاوى في شرح معاني الآثار 218/4 في الاشربة: باب مايحرم من النبيد (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة وابي يوسف رضي الله عنهما\*

امام تحدین حسن خیبانی نے بیروایت کتاب''الآثار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصفیفہ سے روایت کیاہے' پھرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی دیتے ہیں امام ابوصیف اور امام ابو بیسف کا بھی ہی تول ہے۔

(1451)- مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

متن روايت: آنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ الطَّلاءَ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ وَيُجَعَلُ لَهُ مِنْهُ نَبِيلًا فَيَتُرُكُهُ حَتَّى يَشْتَدَّ ثُمَّ يَشُرَبُهُ وَلَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأُسًا

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے-ایراہیم تخفی کے بارے میں پیربات نقل کی ہے:

" وہ طلاء (مخصوص قتم کامشروب) کی لیا کرتے تھے جس كادوتباكي حصدرخصت موجكا موتا تفااورا يكتباكي باقي ره جكاموج تھا' پھراس کے ذریعے ان کی نبیذیتار کی جاتی تھی اوراہے یول بی رہے دیا جاتا تھا' پیال تک کہ جب اس میں شدت آ جاتی تھی تو پھروہ اے کی لیتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سجھتے

(اخـرجـه) الامـام مـحمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة\* ثـم قال محمد وبه ناحذ وهو قول ابو حنيفة وابي يوسف رضي الله عنهما\*

المام محمر بن حسن شیبانی نے بیدروایت کتاب" الآخار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے پیمراماس محرفر ماتے ہیں. مماس کے مطابق فتوی ویتے ہیں امام ابوطیفه اور امام ابولیوسف کا بھی بھی تول ہے۔

سَرِيْعِ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ خُرَيْثٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ:

متن روايت: آنَّــهُ كَــانَ يَشْرَبُ الطَّلاءَ عَـلـى

(1452) - مندروایت: (أَبُو تَعِنْفُقَهُ عَنْ الْوَلِيْدِ بْن اللهِ إِلَيْ اللهِ میں یہ بات مقل کی ہے:

" وه طلاء في ليت تض جبكه وه نصف باقى ره چكا جونا قعا "-

<sup>(1451)</sup>اخبرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 837)-وابن ابي شيبة 89/4(23985)في الانسرية :في الطلاء- من فار : اذا ذهبت ثلثاد فاشربه؟

<sup>(1452)</sup>اخسر جمله محمدلين المحسن الشيباني في الآثاور 838)-و الطبراني في الكبير 242/1672)-وابن ابي مم 93/5 (24027) في الاشوبة ، من رخص في شوب الطلاء على النصف؟

(اخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد ولسنا ناخذ بهذا ولا ينبغي ان يشرب من الطلاء الاما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهو قول ابو حنيفة\*

امام گھر بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب''الآ ٹار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اے امام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے' کھرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فنو کی نمیں دیتے ہیں' بیرمناسب نہیں ہے کہآ دی طلاء پیۓ البتہ اس صورت میں بی سکتا ہے'جب اس کا دوتہائی حصہ رخصت ہو چکا ہموادرا کیہ تہائی حصہ باقی رہ گیا ہو'امام ابوطنیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

(1453) - مندروايت: (آبُو ْ حَنِيْفَةٌ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةُ آلَّهُ قَالَ: حوالے

مَّثُنَّ رَوَايت: رُبَسَمَا دَحَلُستُ عَلَى عَبِدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ مِمَنْزِلَهُ وَطَعِمْتُ عِنْدَهُ ثُمَّ يَدْعُو بِسَبِيْدٍ تَسَبُلُهُ لَهُ سِيْرِيْنُ أَمُّ وَلَاهِ فَيَشْرَبُ وَشَرِبْتُ مَعَهُ

امام ابو طنیفہ نے - حمادین ابوسلیمان: ایراہیم تخفی کے حوالے کے اللہ المقال کیا ہے: حوالے کے اللہ المقال کیا ہے:

بعض اوقات میں حضرت عبداللہ بن مسعود مثالثات کے گھر اُن کے ہاں جاتا تھا 'اوران کے ہاں کھانا کھا لیتا تھا' پھروہ نبینہ منگواتے تھے جوان کے لئے ان کی ام دلدسیرین نے تیار کی ۔ قرحتم

حافظ حمین بن محد بن خسر و نے بیروایت اپٹی''مسند'' میں-ابوقاسم بن احمد بن عمر-عبداللہ بن حمن خلال-عبدالرحمٰن بن عمر-محمد بن ابرا جیم-محمد بن شجاع عجمی -حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوصیفہ ہے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے میروایت اپنی 'مند' میں امام ابوضیفہ بڑاٹھؤے روایت کی ہے۔

(1454)-سندروايت: (أبو حَنِيفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَ

مَّنَ رَوايت: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إلى عَمَّادِ بْنِ
يَاسِدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا وَهُو عَامِلٌ لَهُ عَلَى الْكُوْفَةِ
اَشًا بَعْدُ فَإِنَّهُ إِنَّتَهِى إِلَى شَرَابٌ مِنَ الشَّامِ مِنْ
عَصِيْرِ الْمِنَ وقَدْ طُبِحَ وَهُوَ عَصِيْرٌ قَبْلَ أَنْ يُغْلَى
عَصِيْرِ الْمِنَ فَلَاهُ وَيَقِى ثُلُتُهُ فَلَمَّبَ شَيْطانَهُ وَيَقِى خُتُى فَلَاهُ إلْإِبِلِ فَمُر مِنْ قِبَلِكَ خُلُوهُ وَحَلالُهُ فَهُو شَبِيهٌ بِطَلاءِ الْإِبِلِ فَمُر مِنْ قِبَلِكَ خُلُوهُ وَحَلالُهُ فَهُو شَبِيهُ إِطَلاءِ الْإِبِلِ فَمُر مِنْ قِبَلِكَ فَلَيْتَوسَعُوا بِهِ شَرَابَهُمْ

امام ابوصیفہ نے-جمادین ابوسلیمان کے حوالے سے میر روایت نقل کی ہے-ابراہیم خفی بیان کرتے ہیں:

حفرت عمر بن خطاب طاقتن نے حضرت عمار بن یا سر طاقتن کوخط لکھا' جوان کی طرف ہے کوفہ کے گورٹر تتھے۔

الم العدا ميرے پاس شام كاليك مشروب آيا جوالگوركا نيور جوتا ہے اے پكايا جاتا ہے تو جب تك اس ميں جوش نہيں آتا اس وقت تك وہ نيور رہتا ہے يہاں تك كد جب اس كا وو تهائى حصد رخصت ہو جاتے اور ايك تهائى حصہ باتى رہ جائے تو اس كى شيطا نيت رخصت ہو جاتى ہے اور اس كى مشاس اور حلال حصہ باتى رہ جاتا ہے تو يد ونوں كے طلاء كے مشابر ہو جاتا ہے تو

(1453) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (832) - وابويوسف في الآثار ص223و ابن حزم في الممحلي بالآثار 189/6 (1454) اخرجه ابن ابي شيبة 89/58(23978) (24000) في الاشربة: في الطلاء - من قال: اذاذهب ثلثاه فاشربه؟ تم اپنی طرف کے رہنے والے لوگوں کو حکم دو کہ وہ اس حوالے سے اسپے مشروب میں گنجائش اختیار کریں''۔

حافظ حسین بن گذبین خسرونے بیردوایت ایٹی'' مسئد''میں۔ ابوقاسم بن احمد بن عمر –عبداللند بن حسن خلال –عبدالرحمٰن بن عمر-محمد بن ابراہیم بن حیش بغوی – ابوعبدالله محمد بن حجار تا کھی ۔ حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔ - سے میں ابراہیم بن حیش بغوی – ابوعبدالله محمد بن حجارت کی اس میں ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

حن بن زیادنے بیروایت اپنی مند' میں امام ابوصنیفہ طافعت روایت کی ہے۔

(**1455**)-*سندروايت*:(اَبُـوُ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْهِ آَنَّهُ قَالَ:

مِثْنَ روايت: إِذَا طُيخَ الْعَصِيْرُ فَلَهَبُ ثُلْقَاهُ وَبَقِيَ

مروريك تُلْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُغْلَىٰ فَلَا بَأْسَ بِشُوْبِهِ

امام ابوحنیفہ نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے ہیر روایت نقل کی ہے- ابرا ہیم تختی فرماتے ہیں: ''جب (پھل کے) نچوڑ کو پکایا جائے اور اس کا دو تہائی حصہ رخصت ہوجائے اور ایک تہائی حصہ بائی رہ جائے تو اس

كے جوش ميں آئے سے يہلے اسے مينے ميں كوئى حرج تہيں

-"-

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار قرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة وابي يوسف

امام محد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب '' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے بیردوایت امام ایو حذیفہ نے قبل کیا ہے بیجرامام محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فنو کی دہیے ہیں امام ابو حذیفہ اور امام ابو پوسٹ کا بھی بی قول ہے۔

ھافظا ابو کمراحمد بن مجمد بن خالد بن خلی کلاعی نے بیروایت اپنی 'مسند' میں -اپنے والد تحمد بن خالد بن خلی-ان کے والد خالد بن خلی - محمد بن خالد و بھی کے حوالے سے امام ابوصلیفہ خلافیئنے سے دوایت کی ہے۔

(1456)-سندروايت: (أَبُو تَخِينُفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

اِبُرَاهِيْمَ: مَتَنَّ رُوايِت: أَنَّ عُـمَّ وَبُنَ الْحَظَّابِ رَضِيَ اللهُ عُنُهُ

صروريت. المحمو بن العطاب رضي الله عنه المحمد الله عنه المحمد الله عنه المحمد الله عنه المحمد الله المحمد الله المحمد الم

اہام ابو حقیقہ نے - جماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے- ابرا تیم ختی بیان کرتے ہیں:

" حضرت عمر بن خطاب فلاتفئے پاس ایک و یہاتی کوٹا یا گیا' جو نشے میں بتلا جو چکا تھا' حضرت عمر فلاتفائے اس سے مذر

(1455) اخرجه محملين الحسن الشيباني في الآثار (836)-ابن ابي شيبة9/5(23981) في الاشربة : في الطلاء من قال: اذاذهب ثلثاه فاشربه؟

(1456)اخسرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (845)-ابن ابي شيبة 146/7عن ابين عسمر -والبيهقي في السنن الكبري 305/8في الاشربة:باب ماجاء في الكسروالهاء مانگاکین وہ کوئی جواب نہیں دے سکا حضرت عمر طالقن نے فرمایا:
اسے قید کر روڈ جب میے تھیک ہو جائے گا تھ اسے کوڑے لگانا کچر
حضرت عمر طالقن نے اس کے بچائے ہوئے مشروب کو مشکوایا اور
پھر پائی مشکوایا اور اس مشروب بیل وہ پائی ملاکراس کے جوش کو ختم
کردیا کچرانہوں نے وہ مشروب بی لیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی وہ
بیا بیا مجرانہوں نے فرمایا: تم اس طرح پانی کے ذریعے اس کے
جوش کوتو ڑ دیا کر وجب اس کا شیطانی حصہ تم پرغالب آئے۔
رادی کہتے ہیں : وہ تیز مشروب کو پند کرتے تھے '

فَلَ فَاحْبِسُوهُ فَاِنْ صَحَا فَاجْلِدُوهُ وَدَعَا عُمَرُ بِغَسُّلِهِ وَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ فَكَسَرَهُ ثُمَّ شَرِبَ وَسَفَى جُلَسَاءَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَاكْبِسُرُوهُ بِالْمَاءِ إِذَا غَلَبَكُمْ شَيْطَانُهُ قَالَ وَكَانَ يُبِحِبُّ الشَّرَابَ الشَّدِيْنَةُ

حافظ مین بن گھر بن خسرونے میردوایت اپنی ''مسند'' میں - ابوقاسم بن احمد کے حوالے سے' امام ابوصنیف تک 'سابقد سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآ ٹار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے۔ حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی'' مسئد'' میں امام ابوصنیفہ ڈلٹنٹؤ سے روایت کی ہے۔

(1457)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

الداهية:

مُثَّنَ رَوايت: آنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشُوبُ النَّبِيدُ حَتَّى يَشْكُرُ مِنْهُ قَالَ ٱلْقَدُّحُ الْآخِيرُ الَّذِي سَكَرَ مِنْهُ هُوَ الْحَرَّامُ \*

امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے ابراہیمخفی کے بارے میں میربات میان کی ہے: در یہ شخصہ کے سر میں اس میان کی ہے:

''ووا پیے شخص کے بارے میں فرماتے میں:جونید بیتا ہے' یباں تک کہ اس کی وجہ ہے اے نشہ ہوجا تا ہے' تو اہراہیم تخفی فرماتے ہیں: وہ آخری بیالہ جس کی وجہ سے اے نشر آیا ہے' وہ

رام شارة وكا"\_

حافظ حسن بن خرونے بیردوایت ایل "مسند" میں -ابوقائم بن احد کے حوالے سے امام ابو حذیفہ تک مذکورہ سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت این 'مسند' میں امام ابوھنیفہ ڈائٹونٹ روایت کی ہے۔

(1458) - سندروایت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام ابوطنيف في - حماد بن ابوسليمان كرحوالے سے مير روايت اُقِل كى ہے-ابرانيم فني فرمات بين:

:1458) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (752)-ابن ابي شيبة 464/4 (22126) في البيوع والافضية: باب في بيع العفير المام محمد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے 🗧 🕝

محر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں امام ابوطنیفہ کا بھی یکی قول ہے۔

امام ابوطیفہ نے - بیٹم بن سعید کے بارے میں یہ ب (1459) - سندروايت: (أَبُورُ حَنِيْفَةً) عَنُ الْهَيْشَم بْنِ نقل کی ہے:

"ان کے یاس ایک شخص آیا ، جے برقان تھا اس نے متن روايت: آنَّهُ أتَّاهُ رَجُلٌ به صُفْرٌ فَسَالَهُ عَن ے نشے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے اے اس السُّكَر فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ

تے تع کروما"۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناخذ وقول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام تجربن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب''الاً فار' میں نقل کی ہےانہوں نے اس کوامام ابوطیفہ روایت کیا ہے ﷺ محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی مجی قول ہے۔

امام ابوطنیفہ نے -جمادین ابوسلیمان -علقمہ بن مرمی ما (1460) - مدروايت: (أَبُو حَنِيفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

عبدالله بن بريدواسلمي-ان كے والد كے توالے سے بيدويت عَلُقَ مَةَ بُن مَوْثَدِ الْكُوْفِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن بُرَيْدَةَ الْإَسْلَمِي عَنْ اَبِيهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الله

> نى اكرم مَالَيْكُم في ارشاد قرمايات: وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ: متن روايت: لا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا" " تم لوگ نشه آور چیز ندیو" -

(1459)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 849)-ابن ابي شيبة 23/7لي الانسرية:باب في السكرماهوا والبيقني ص المسنن الكبري 5/10في النصحابا:باب النهي عن التداوي بالسكر -وعبدالرزاق 250/9 (17097)في السناسك باب المدر ي

(1460) اخرجه الحصكفي في مسندالامام ( 423)-ابس مبان (3168)-ومسلم ( 977)-والتومذي ( 1054)- والعبسي (807)-والحاكم في المستلوك 375/1-واحمد 359/5-وابوداود (3235)-والبيهشي في السنن الكبوي 76/4 الاِن تحد بخاری نے بیروایت - احمد بن تحد بن احد بن احد بن اساعیل تر مذی -عبدالله بن صالح - لیت - ابوعبدالرطن شراسانی کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ایوعبداللہ حسین بن محمد بن ضرو کئی نے بیردایت اپنی ''مسند' میں –عبداللہ بن احمد بن عمر –عبداللہ بن حسن خلال –عبد امرحمٰن بن عمر محمد بن ابرا ہیم بن حیش – ایوعبداللہ حمد بن شجاع تھی ۔حسن بن ذیاد کے حوالے سے امام ایو حقیقہ سے قاضی ایو بکر تھر بن عبدالباتی انصاری نے بیردایت – قاضی ابوحسین بن مہتدی یاللہ (اور ) ابویسطی محمد بن حسین بن فراء ان دونوں نے مصلی بن علی وزیر – ابوحس محمد بن نوح جندیبایوری - فضل ابن عباس شیسینی – کیجی بن غیلان –عبداللہ بن بزیج کے

حوالے سام الوحقیقہ سروایت کی ہے۔ 1881ء سٹریں وار میں الکرڈ کا ڈھٹر کا ڈھٹر کا اور

(1461) – سرروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَاصِمٍ بْنِ اَبِي النَّجُوَدِ عَنْ اَبِي رَزِيْنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اللَّهُ قَالَ:

متن روايت: مَنْ اَتَى بَهِيْمَةً لَا حَدَّ عَلَيْهِ

امام الوحنيف نے - عاصم بن ابونجود- ابورزين كے حوالے سے بيروايت نقل كى ہے:

حضرت عبداللہ بن عباس ٹانٹھافر ماتے ہیں: ''جوشش جانور کے ساتھ بدفعل کرتا ہے' تو اس پر حد جاری ں موگی''۔

\*\*\*---\*\*

ابوعبدالله حسین بن مجر بن خرونے میروایت اپنی''مسند'' میں۔ایونشل احمد بن خیرون -ایونلی بن شاذان-قاضی ایونصراحمد بن اشکاب-عبدالله بن طاہر-ا ساعیل بن تو بیقرویش-مجدین حسن کے حوالے سے امام ایوطنیفہ نے قتل کی ہے۔

(1462)- سندروايت: (أَبُّوُ حَنِيْفَةَ) عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ تَابِسِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

مُعْنُ روايت : إِنَّا عَزُوا غَزُوا أَتَهُوْكُ فَهَرَّ بِقَوْمٍ يُرَقِّنُونَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا آصَبْنَا مِنْ شَرَابِ لَهُمْ فَنَهَاهُمُ أَنْ يَّشُرِبُوا مَا إِشْتَكَ فِي النَّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْهُرَقَّتِ فَلَمَّا مَرَّ بِهِمْ رَاجِعًا مِنْ غَزَاتِهِمْ شَكُو اللَّهِ مَا لَقُوْا حِنَ التَّحِمَةِ فَاذِنَ لَهُمُ أَنْ يَشْرَبُوا مَا يُنْبُدُ فِي الذَّبَّاءِ

امام ابو صنیفہ نے - اسحاق بن ٹا قب - ان کے والد کے حوالے ہے-حضرت علی بن صبین (سید سجادامام زین العابدین) کے حوالے ہے- نجی اکرم سُلُقِیْلاً کے بارے میں بید بات نقل کی سن

'' جب آپ عظام خزوہ تبوک کے لئے تقریف لے گئے۔ او آپ عظام کا گزر کھالوگوں کے پاسے موا جو مزفت تیار کر رہے تھے۔ نبی اکرم عظام نے دریافت کیا: یہ کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: یہ ان لوگوں کا مشروب ہے تو نبی اکرم عظام نے

(1461) خرجة محمدين الحسن الشيباني في الآفار (625) - وعبدالرزاق 366/7 (13497) بناب المذى يأتي البهيمة - وابن ابي شينا 5/2 (8552) في المحدود بناب من قال: لاحدعلى من الى بهينمة - والبيهقي في السنن الكبرى 234/8 - في المحدود بناب من اتن البيهمة

(1462)رلى جامع الآثار (2155)

وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقِّتِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَشْرِبُوا مُسْكِرًا"

ان لوگوں کو الیہا مشروب پینے سے منع کردیا جو دباء یا طعم نیا موت نامی بران میں شدت اختیار کرچکا ہو فوزوہ سے واپسی براجب نی اکرم شکھ کا گزران لوگوں کے بیاس سے ہوا تو اُن اُن لوگوں نے بیاس سے ہوا تو اُن اُن لوگوں نے بی اگرم شکھا نے ماس پر بیٹانی کی شکایت کی جس کا انہیں سامنا تھا تو نی اگرم شکھا نے ان لوگوں کو اجازت دی کروہ اس فیز کو لی سکتے ہیں جو نیمیز دباء طعم یا مونت میں تیار کی جاتی ہے۔ البتہ نی اگرم شکھا نے ان کونشہ آور چیز میں تیار کی جاتی ان کونشہ آور چیز میں تیار کی جاتی ہے۔ البتہ نی اگرم شکھا نے ان کونشہ آور چیز میں حین کے دیا '

حافظ حمین بن محد بن خسر و نے بیروایت اپنی ' مسند' میں - ابدقاسم بن احد بن عمر - ابدقاسم عبدالله بن حسن خلال عبدالبھن بن عمر - محد بن ابرا جم بن حبیش - محد بن شجاع عجی - حسن بن زیاد کے توالے سے امام الوصنیف سے روایت کی ہے۔۔ \* امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کماب' الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے۔۔ \*

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔۔\*

المام محدف اے اپنے سنے میں نقل کیا ہے انہوں نے اے امام ابوطیفہ میں میں است کیا ہے۔

(1463)- مندروايت: (أَبُو حَيْيَفَةَ) عَنْ عَلَقَمَةَ بُنِ مَرْقَلٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ إَبْدِهِ:

مَثْن روايت: أَنَّ مَاعِزَ بَنَ مَالِكِ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَلْكِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الآخَرَ قَدْ زَنَى فَاقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَةَ فَرَدَةَهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّائِينَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَرَدَّهُ فُمَّ آتَى النَّائِينَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَرَدَّهُ فُمَّ آتَى النَّائِينَةَ فَقَالَ إِنَّ فَيَقَدُ فُمَّ آتَى الرَّابِعَةَ فَقَالَ إِنَّ فَيَقَلُ اللهِ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَسَالَ اصْحَابَهُ هَلُ اللَّحَرَ قَدُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَسَالَ اصْحَابَهُ هَلُ لَنَّ كَرُونَ وَمِنْ عَقْلِهِ مُنْ الْعَلْقُولَ إِنِهِ فَرُجِمَ سَاعَةً بِالْمِحِارَةِ فَارُ اللهِ مَكَانِ كَنِي وَلَمُ مَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ فَالْمَوْلُ إِنِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُحَدِّمَ سَاعَةً بِالْمِحِجَارَةِ فَالْ فَانْطَلَقَ بِهِ فُرُجِمَ سَاعَةً بِالْمِحِجَارَةِ فَلْكُونَ اللهُ مَكَانِ كَيْدُولَ اللهُ مَكَانِ كَيْدُولُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

ا مام ابوصنیقه نے علقمہ بن مرتد - ابن بریدہ کے حوافے سان کے والد کا میریان تقل کیا ہے:

حضرت ماعزین مالک خالی نی اکرم خالی کی خدت شد، عاضر بوت اورع ض کی: پس نے زنا کا ارتکاب کرلیا ہے آپ بھی پرصد جاری کردیں۔ نی اکرم خالی نے آئیس والی کردیا ، پھر دوسری مرتبہ دہ نی اکرم خالی کی خدمت بیس حاضر بھت اور دوبارہ وہی کلمات کے نی اکرم خالی نے آئیس پھر دیت کردیا بھر دہ تیت کردیا بھر دہ تیت کے ان کو والیس کردیا بھر دہ چتی مرتبہ تا ب خالی کی دور یہ تیس کے مرتبہ آپ خالی کی دور یہ تیس کے دور یہ کردیا بھر دہ چتی مرتبہ آپ خالی کی دور یہ تیس کے دور یہ ختی سے خالی کی دور یہ تیس کے دور یہ تیس کے دور یہ ختی سے خالی کی دور یہ تیس کے دور یہ تیس کے دور کا کار اکا ارتکاب کیا ہے تو آپ خالی اس پر عدجاری کریں۔ تیس زنا کا ارتکاب کیا ہے تو آپ خالی اس پر عدجاری کریں۔ تیس زنا کا ارتکاب کیا ہے تو آپ خالی اس پر عدجاری کریں۔ تیس

1463) اخرجه الحصكفي في مسندالامام ( 318)-والطحاوى في شرح معاني الآفاو ( 432) و (437)- واحمد 347/5- و سرم (2320)-وابوعوانة (6294)-ومسلم (1695) (23)-وابوداود (4434)-والمحاكم في المستدرك 362/4

الْهِ جَارَةِ قَلَامَ فِيْهِ فَاتَاهُ الْمُسْلِمُونَ فَرَمُوهُ بِالْهِ جَارَةِ قَلَامَ فَتُلُوهُ فَلَكَ ذَٰلِكَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ هَلَّا حَلَّيْتُمُ سَبِيلَهُ فَاحْتَلَفَ النَّاسُ فِيْهِ فَقَالَ قَائِلٌ هَذَا مَاعِزٌ اَهْلَكَ تَقْسَهُ وَقَالَ قَائِلٌ آنَا اَرْجُو اَنْ يَسُكُونَ مَوْتُهُ سَبَبُ تَوْيَعِهِ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدُ تَأْبَ تَوْبَةٌ لَوْ تَابَهَا فِنَامٌ مِنَ النَّاسِ لَقُيلَ مِنْهُمُ فَقَالَ لَقَدُ بَلَحَ ذَٰلِكَ اصْحَابَهُ فَصَلَّوهُ إِنِهُ فَصَالُوهُ عَلَيْهِ وَالمَّمُونَ الْهِ فَسَأَلُوهُ مَا يُصْعَمُونَ بِهِ جَسَدِهِ قَالَ إِنْ طَلِقَوْدُ وَالصَّاوِةِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَقَالَ قَالُ بِهِ مَا تَصْعَمُونَ اللهِ مَا تَصْعَمُونَ فِيهُ قَالَمُ اللهُ فَي اللَّهُ فِي قَالَا فَي قَالَهُ فَا يُصَعَمُونَ اللهِ مَا تَصْعَمُونَ بِهِ مَا تَصْعَمُونَ اللهِ اللهِ قَالَ إِنْ طَلِقَوْدُ وَالصَّاوَةِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فِي قَالَ فَي قَالَ فَاللَّهُ فَي قَالَ فَاللَّهُ فَي قَالَ اللهُ فَي قَالُوهُ عَلَيْهِ وَالتَّفُونَ قَالَ فَاللَّهُ فَي قَالَ فَاللَّهُ فَي قَالَهُ فَا لَكُونَ قَالَ اللهُ فَالَوْلَ قَالُونَ قَالُوهُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ اللهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ اللهُ قَالَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُو

ا کرم من فی اس کے ساتھیوں سے دریافت کیا: کیاتم کواس کی عقل میں کچھوٹور لگتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: جی نہیں! نی اکرم من فی نے نے فرمایا: اسے لے جاؤاورا سے منگار کردو۔

رادی بیان کرتے ہیں: تو لوگ اس کو ساتھ لے گئے اور اس وقت انہیں پیٹر مار نے گئے تو جب ان کو آئی ہیں تا خیر ہوئی او وو وہ ایک الدی چگر زیادہ تھے اور اس چگر زیادہ تھے اور اس چگر نے درمیان میں جا کر کھڑے ہوگئے مملمان المان کے پاس آئے اور انہیں پیٹر مار نے گئے بہاں تک کدوہ مارے گئے جب اس بات کی اطلاع بی اکرم منگی کو ہوئی تو آپ تا پیٹی فرمایا: تم نے اے چھوڑ کیوں ٹمیس دیا تھا؟ تو ان صاحب کے بارے میں گوگوں کا درمیان اختا ف ہوگیا " کیے لوگوں کا مید کہنا تھا کہ ماعز نے خود کو بلاک کا شکار کیا ہے جبکہ کیے لوگوں کا مید کہنا تھا کہ بیجے یہ امید ہے کہاں کی ہوت اس کی تو بہا سب ہے۔

جب اس بارے میں نبی اکرم منافظ کو اطلاع کی تو ایس بارے میں نبی اکرم منافظ کو اطلاع کی تو ایس بارے میں نبی اکرم منافظ کو برگ ہے کہ اگر کی لوگ ایس تو رہ ان (سب) کی طرف ہے بھی قبول ہو جاتی 'جب اس بات کی اطلاع حضرت ماعز منافظ کے ساتھیوں کو کی ٹو ان کواس بارے میں دلچین ہوئی انہوں نے ان کے جم کے بارے میں نبی اگرم منافظ کے دریافت کیا کہ وہ اس کا کیا کریں؟ تو نبی اکرم منافظ کے ذریایا جم لوگ جا کا دراس کے ساتھ وہ ی کھ کر ڈجوا ہے مردوں کے ساتھ کرتے ہؤا ہے گئی دواس کے ساتھ وہ کی نبیا زمادا کر داورا ہے دن کردو۔

رادی بیان کرتے ہیں: تو ان کے ساتھی اُٹیس لے گئے اور انہوں نے ان کی ٹماز جناز دادا کی۔

صفانی کے حوالے ہے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے میردایت عباس بن عزیر قطان - بشر بن یکی - عبداللہ بن مبارک اوراسد بن عمر داورنضر بن محمد کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے جوان الفاظ تک ہے: ھلا تعلیت مسبیلہ\*

انہوں نے بیروایت محمد بن حسن بزار - بشرین ولید - امام ابو پوسف قاضی کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ا

انبول نے بیروایت محدین جابر بن ابوغالد بخاری - ابو سین عمر بن شقیق -امام ابو بوسف کے حوالے سے امام ابوضیف ئے مکمل طور برروایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت صالح بن احمد بن ابومقائل سے بغداد میں'' درب ابو ہریرہ' میں۔ شعیب بن ابوب - ابو یکی حمانی کے حوالے سے امار علیہ علام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ جوان الفاظ تک ہے بھلا خلیتیم مسبلہ

انہوں نے بیروایت صالح بن ابومقائل۔ شعیب بن ابوب - ابو یکیٰ حمانی کے حوالے سے امام ابوضیفے سے روایت کی ہے۔ جوان الفاظ تک ہے: فاصر بعد فوجم بعد

> (1464)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَدِ عَنْ سُلَبْمَانَ بْن بُرِيَّدَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ:

> مَنْ روايت: لَمَّنا هَلَكَ مَاعِدُ بَنُ مَالِكِ اِحْتَلَفَ النَّاسُ فِيْهِ فَقَالَ قَائِلٌ هَلَكَ مَاعِزٌ وَاهُلَكَ نَفْسَهُ وَقَالَ قَائِلٌ تَابَ قَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ لَقَدُ تَأْبَ تَوْبَةً لُو تَابَهَا صَاحِبُ مَكُسٍ لَقُيلَ مِنْهُ أَوْ تَابَهَا فِنَامٌ مِنَ النَّاسِ لَقُيلَ مِنْهُمْ

امام ابوطنیفہ نے سلقمہ بن مرشد سلیمان بن ہریدہ - ان کے دالدے روایت نقل کی ہے:

''جب حضرت ماعزین مالک دلات کا انتقال ہوگیا' تو ان کے بارے میں اوگوں کا اختلاف ہوگیا' کسی کا یہ کہنا تھا: ماعز بلاکت کا شکار کیا کہ کہنا تھا: ماعز تھا: اس نے تو دکو ہلاکت کا شکار کیا' کسی کا یہ کہنا تھا: اس نے تو بہر کی جب اس بات کی اطلاع نی آرم طابقہ کو ملی تو یہ کرنا تو یہ کہ ہے کہ اگر تھیں ( بھتہ وصول کرنے والاشخص ) ایسی تو یہ کرتا' تو یہ اس کی طرف ہے جھی قبول ہوجاتی۔

رادی کوشک ہے شائد بیالفاظ ہیں: اگر کی لوگ بھی اٹی تو برکت تو بدأن کی طرف ہے بھی قبول ہوجاتی ''۔

انہوں نے بیدردایت عبداللہ بن عبیداللہ بن شرح -انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-احمد بن حفص- ابومعا ویہ کے حوالے ا حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے: اس کوراو کی نے کمل نقل کیا ہے جوان الفاظ تک ہے:

والصلاة عليه والدفن ففعلوا\*

"اس کی نماز جنازہ ادا کرنے اور ڈن کرنے ( کا حکم دیا) تو لوگوں نے ایسا ہی کیا"۔

انہوں نے بیروایت محمرین قد امدین سیارز امریخی - ابوکریب - ابومعاویہ کے حوالے سے امام ابوحفیف کاس کی ما نشدروایت ہے۔

انبول نے بیروایت حسن بن مفیان نسوی (اور) علی بن محمر سساران دونول نے -ابویکر بن ابوشید-ابومعاویہ کے حوالے سے ابام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

يردوايت كان الفاظتك بي جماس كاكياكرين "-

انہوں نے بیروایت 'ای طرح – حاتم بن زید بن خطاب تریڈی (اور ) مجمد بن کلتوم بن تُعلب تریڈی اُن وونوں نے – جاروو بن معاذ – ابومعاویہ کے حوالے سے امام ابو حفیفہ نے روایت کے ان الفاظ انکے نقل کی ہے۔

لین روایت کے بیالفاظ 'جب ماعز کا نقال ہوگیا اولوگوں نے دریافت کیا: ہم اس کا کیا کریں''۔

انہوں نے بیدروایت ابراہیم بن ملی بن میکی نمیشا پوری - جارود بن پزید کے حوالے سے امام الوصیفہ ہے روایت کی ہے۔۔\*

انہوں نے بیردوایت عبداللہ بن عبیداللہ علیٹی بن احمہ-مقری کے حوالے سے امام ایو حدیفہ سے روایت کی ہے۔

علقمنے عبدالله بن بریدہ کے حوالے کے ان کے والدے شروع سے کرآ خرتک ممل حدیث روایت کی ہے۔

انہوں نے بدروایت احمد بن محمد بن سعید ہمدائی - فاطحہ بنت محمد بن حبیب زیات سے روایت کی ہے: وہ بیان کرتی ہیں: حزہ بن حبیب زیات کی تحریر میں بدروایت ہے؛ میں نے اس میں پڑھا ہے کہ امام ابو حفیفہ نے آمیں حدیث بیان کی' جو حدیث کے ان الفاظ تک ہے' تم لوگوں نے اسے چھوڑ کیول نہیں ویا''۔

انہوں نے بیروایت کہل بن بشر - فتح بن عمر و - احمد بن محمد - منذر بن محمد - ان کے والدان دونوں نے - حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیقہ سے روایت کی ہے -

انہوں نے بیروایت جمان بن ذی ٹون-ابراہیم ہن سلیمان-زفر کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت اتھ بن جھ -حسن بن علی -حسین بن علی - یجیٰ ہن حسن-ان کے والدحسن بن فرات کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت احمد بن محمد-منذر بن محمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ ان کے پیچا-ان کے والدسعید بن ایوجم کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت احمد بن گھر-منذر بن گھر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-ابوب بن ہانی کے حوالے ہے امام ابو حنیف نقل کی ہے۔

انہوں نے بیروایت اجمد بن تھر محمد بن عبداللہ بن تھ بن سروق -ان کے دادا تھد بن سروق (کی توری) کے حوالے سے امام

ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

۔ حافظ طلحہ بن گھ نے بیروایت اپنی ''مند''میں-صالح بن ابومقائل۔ شعیب بن ابوب-ابویجی جمانی کے حوالے سے امام ابوطیفہ سے مختصراورطویل روایت ( میخی ووٹوں طرح سے ) روایت کی ہے۔

حافظ کتے ہیں جمزہ بن حبیب زیات-زفر-ابو پوسف-حسن-ابوب بن ہانی -ابوعبدالرحمٰن فراسانی-مصعب بن مقدام نے اس کو امام ابوعیقہ نے تقل کیا ہے-

صافظ ابوعبد الله حسین بن محمد بن ضرو پلخی نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - ابوقاسم اورعبد الله 'بید دونوں احمد بن عمر کے صاحبز اوے ہیں۔ عبداللہ بن حسن خلال-عبدالرحن بن عمر - گھر بن ابراہیم بن حیث - گھر بن جس بن زیاد کے حوالے ہے۔ انام ابوطیقہ سے روایت کی ہے۔۔

حسن بن زياد نے پيروايت اپني "مند" مين امام ابوطنيف سے روايت كى ہے۔

حافظ ابو بکر احمد بن محد بن خالد بن خلی کاعل نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں۔اپنے والدنچھر بن خالد بن خلی۔ان کے والدخالد بن خلی۔مجد بن خالد وہی کے حوالے سے امام ابو حلیفہ نے خل کی ہے۔

> (1465)- *سندروايت* (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنُ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

إبراهيم الدفان. متن روايت: مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ حُرًّا أَوْ مَمْلُوْكًا غَصَبَ اِمْرَاقَ نَفْسَهَا فَعَلَيْهِ الْحُدُّ وَلَا صِدَاقَ عَلَيْهِ\* قَسَلَ وَإِذَا وَجَبَ الضِّدَاقُ دُراَ عَنْهُ الْحَدُّ وَإِذَا

ضُرِبَ الْحَدُّ سَفَطَ عَنْهُ الصِّدَاقُ \*

امام ابوحلیفہ نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سیر روایت فقل کی ہے-ابراہیم خوفی فرماتے ہیں:

''لوگوں میں سے کوئی بھی آزا ڈیا غلام کی عورت کو خصب کرلے تو اس پر حد جاری ہوگی البتہ مہر کی ادا یک لازم میں مدگ''

ابرا پیمخفی فرماتے ہیں: جب میرکی ادائیگی لازم ہوجائے' تو اس سے حدیرے ہوجائے گی اور جب حد جاری ہوجائے' تو میرکی ادائیگی ساقط ہوجائے گی۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وهذا كله قول ابو حنيفة\*

ا مام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ' الآ فار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو عنیف سے روایت کیا ہے گھرامام محد فرماتے میں : ان سب صورتوں میں امام ابو عنیف کا تول بھی یہی ہے۔

<sup>(1465)</sup>اخورجمه محمدين المحسن الشبياني في الآثار ( 612)-وفي الموطا 309-وعبدالرزاق410/7في الطلاق باب الامةستكره-وابن ابن شيبة5/105(18418)في الحدود في المستكره

(1466) - مندروايت: (أَبُو خَيِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

مش روايت: إذَا شَهِدَ ارْبَعَةٌ بِالزَّنَا اَحَدُهُمُ رُوْجُهَا أَشِّهَ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَإِذَا شَهِدُوا وَآحَدُهُمْ رُوْجُهَا رُجِمَتُ إِنْ كَانَ رُوْجُهَا دَحَلَ بِهَا وَجَازَتُ شَهَادَتُهُمُ إِذَا كَانُوا عَدُولاً

امام ابوطیقہ نے حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میر روایت نقل کی ہے۔ ابرا تیم ختی فرماتے ہیں:

''جب چارآ دمی زنا کے بارے میں گواہی وے دیں اور ان میں سے آیک عورت کا شو ہر ہو تو عورت پر صد جاری ہوجائے گی اور جب چارآ دمی گواہی وے دیں اور ان میں سے آیک عورت کا شو ہر ہو' تو اس عورت کو سکسار کر دیا جائے گا' شواہ اس کے شوہر نے اس کی رقصتی کروالی ہو' جیکہ وہ گواہ عادل ہول' تو ان کی شہادت ( لیعنی گواہی ) درست شار ہوگی''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وهو قولنا وقول ابو حنيفة اذا كان دخل بها زوجها رجمت والا جلدت مائة جلدة \*.

امام محد بن صن شیبانی نے بیردوایت کتاب ''الآثار'' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوطیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فریاتے ہیں: بھار ااور امام ابوطیفہ کا تول بھی بھی ہے کہ جب اس کے شوہر نے اس کی رفعتی کروالی ہو' تو پھراسے شکسار کیا جائے گا ورنہ اے 100 کوڑے لگائے جا کیں گے۔

> (1467) - سندروايت (اَبُوْ حَنِيقَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّهُ قَالَ:

مُثْنَى رَوَايِت: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِينَ الْبِكُرِ يَفْجُو بِالْبِكُرِ انَّهُمَا يُجَلَدَانِ وَيُنْفَانِ سَنَةً \* وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ بَيى طَالِبِ رَضِي اللهُ عَنْهُ نَفْيُهُمَا مِنَ الْفِشْنَةِ \*

امام ابوحنیقہ نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے ریہ روایت نقل کی ہے۔ ابرا جیم تختی فرماتے ہیں:

''کنواری لڑکی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائٹونیے فرماتے ہیں: اگر کو کی شخص کنواری لڑکی کے ساتھوز نا کرتا ہے' تو ان دونوں کوکوڑے لگائے جا کیں گے اور ایک سال کے لئے جلا وطن کیا جائے گا''۔

حضرت على بن طالب بالفنوفر ماتے ہیں: ان کوجلا وطن کرنا فتے کا مات ہوگا۔

(1466) اخرجه محصدابين الحسن الشيباني في الآثاور (613) - وابويوسف في الآثار 165- وعبدالرزاق 3317(3337) في الطلاق: باب الرجل يقذف امرأته ويجيى، بثلاثة يشهدون- وابن ماجة 955/9 (8749) في الحدود: باب في اربعة شهدو اعلى امرأته باالزنا احدهم زوجها- وسعيدين منصور 364/1 (1580)

(1467)اخرجه محمدابن الحسن الشيباني في الآثار( 614)-وعبدالرزاق/312/(13313)باب البكر- و( 13327) باب النفي -- البهقي في المعرفة 5071)335/في الحدود: باب جلدالبكرونفيه

امام تحدین صن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآ فاز" میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوھنیفد رُفائید سے روایت کیا ہے۔ (1468) - سندروایت: رائبو کے تحییفقهٔ عن حکمالا عن م

(۱۹۵۵) – ممارروایت. (ابسو حییفه) عن حماد عن اِبْرَاهِیْمَ اَنَّهُ قَالَ: رابسو حییفه) عن حماد عن روایت نقل کی ہے۔ابراتیم تخفی فرماتے ہیں:

متن روایت: کففی بِالنَّفْی فِیشَدُّ " " جلا وظنی کی صورت میں فتنہ کفایت کرے گا (لیتن اس میں فتنے کی تنجائش زیادہ ہے)'۔

\*\*\*---\*\*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد قلت لابي حنيفة ما يعني ابراهيم بقوله كفي بالنفي فتنة اي لا ينفيا قال نعم \* قال محمد وهو قول ابو حنيفة وقولنا ناخذ بقول على ابن ابي طالب رضي الله عنه \*

ا مام مجر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب:''الآ ٹار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے' مجرامام محمد فرماتے ہیں: میں نے امام ابوصیفہ سے دریافت کیا:ابراہیم خفی کے اس تول سے مراد کیا ہے۔جلاوطنی آنرمائش ہونے کے لئے کافی ہے۔ بیٹی ان دونوں کو جلاوطن نمیں کیا جائے گا؟انہوں نے جواب دیا تی ہاں!

ا مام محمد فرماتے ہیں: امام البوصنیفہ کا بھی بھی قول ہے اور ہمارا قول ہیے ہے ہم حضرت علی بن ابوطالب بڑا اللہ نے اور ہے ہیں ...

(1469) - سندروايت (أَبُوْ حَيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَرَادٍ عَنْ عَمَّادٍ عَنْ عَمْ عَنْ عَمَّادٍ عَنْ عَمَّادٍ عَنْ عَمْ حَمَّادٍ عَنْ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَنْ عَمْ عَنْ عَمْ عَنْ عَمْ عَمْ عَنْ عَمْ عَمْ عَنْ عَمْ عَنْ عَمْ عَمْ عَنْ عَمْ عَنْ عَمْ عَنْ عَمْ عَمْ عَنْ عَمْ عَنْ عَمْ عَمْ عَنْ عَمْ عَمْ عَنْ عَمْ عَنْ عَمْ عَمْ عَنْ عَمْ عَنْ عَمْ عَنْ عَمْ عَمْ عَنْ عَمْ عَمْ عَنْ عَمْ عَمْ عَالْمِ عَنْ عَمْ عَلَا عَامِ عَنْ عَمْ عَنْ عَالِمْ عَنْ عَمْ عُمْ عَنْ عَمْ عَلَا عَامِ عَنْ عَمْ عَمْ عَلَا عَامِ عَنْ عَمْ عَمْ عَلَا عِنْ عَنْ عَمْ عَلَا عَلَا عَامِ عَنْ عَمْ عَلَا عَلَا عَامِ عَنْ عَمْ عَنْ عَمْ عَلَا عَامِ عَنْ عَمْ عَلَا عِلْمُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَامِ عَلَى عَلَامٍ عَلَيْ عَلَامٍ عَنْ عَلَامًا عَلَامٍ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَامٍ عَلَامُ عَلَامٍ عَلَامِ عَلَامٍ عَلَامٍ عَلَيْكُومُ عَلَامٍ عَلَى عَلَامِ عَلَى عَلَ

مُعَّنَ رُوايت: لَا يَحْصُنُ الْمُسُلِمُ بِالْيَهُوُ وَيَّهِ وَلَا النَّهُوُ وَيَّهِ وَلَا النَّهُوَ وَيَّةِ وَلَا النَّهُوَ وَيَلَا النَّهُورَيَّةِ وَلَا النَّهُورَيَّةِ وَلَا النَّهُ المَهُ

امام ابوصیفہ نے -جادین ابوسلیمان کے حوالے سے بید روایت نقل کی ہے-ابرائیم تخفی فرماتے ہیں: ''کی یجودی یا نعیمائی عورت کی وجہ سے سلمان محصن مہیں جوتا ہے وہ صرف کی مسلمان عورت کی وجہ سے محصن ہوتا

\*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

المام محدين حسن شيباني نيدوايت كتاب" الآفار" يس نقل كي بي أنهول في الموام الوطيف روايت كياب يجراء

(1468) اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار (624) في الحدود: باب البكريفجر بالبكر (1469) اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار (149) في النكاح: باب من تروج اليهودية والتصرانية انها لاتحصر الرجل-وعبدالرزاق (13300) في الطلاق بهاب الاحصان بالمرأة من اهل الكتاب -وابن ابن شبية 65/10 في الحدود: باب في

الرجل يتزوج الامتليفجر-ماعليه؟

محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

(1470)- *سندروايت*:(أَبُّـوُ حَيٰيُفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِيْرَاهِيْمَ:

مُعْنَ رَوَايت: آنَّهُ قَالَ فِي الَّذِيْ يَعَزَوَّ جُ فِي الشِّوْلِا وَيَسَدُّخُلُ بِالْمُرَاتِهِ ثُمَّ ٱسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ يَزُينُي آنَّهُ لَا يُرْجُمُ حَتَى يُحْصَنَ بِامْرَاقٍ مُسْلِمَةٍ '

روایت نقل کی ہے۔ ابرا تیم مختی فرماتے ہیں:

''جو اس شخص کے بارے میں ہے: جو زمانہ شرک میں شادی کرتا ہے اور انہ شرک میں شادی کرتا ہے اور اپنا ہے اور این کے بعدوہ اسلام قبول کر لیتا ہے گھر وہ زنا کرتا ہے تو ابرا پیم تخفی فرماتے ہیں: اسے شکسا زمیش کیا جائے گا جب تک وہ کی مسلمان عورت (کے ساتھ شادی کے ذریعے ) تھسن تمیس ہوتا ہے۔''

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

امام گھرین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآخار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام گھرفرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہیے ہیں امام ابو صنیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

(1471) - سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَلْقَمَةُ بُنِ مَرْقَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

امام ابوطنیف نے -علقمہ بن مرتند -سلیمان بن بریدہ-ان کے والدے بیروایت نقل کی ہے:

نى اكرم مَنْ فَيْقِيمُ فِي ارشاد فرمايا ب:

(1470) اخرجه محسدين الحسن الشبياني في الآثار في الدكاح: باب من تزوج في الشرك ثم اسلم- وعيدالرزاق ( 13303) في الطلاق: باب الوجل يحضن في الشرك ثم يزني في الاسلام (1471) قدتقدم في (1460)

## پی او کیونکہ برتن کی چیز کو حلال یا حرام نہیں کرتا ہے البتائم کو فُ نشآ ورچیز ندھیا''۔

حافظ ابو بکرا تحد بن مجر بن خالد بن خلی کلائل نے بیر دایت اپنی ' مسند' میں – اپنے والد مجر بن خالد – ان کے والد خالد بن خلی – محمد بن خالد وہی کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے۔۔

ابوٹھ بخاری نے بیردایت -صالح بن احمد تیراطی (اور ) محمد بن عرتیکی ان دونوں نے -شعیب بن ابوب-مصعب بن مقدام - داوُ دطائی کے حوالے سے امام ابوطنیقہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے سیروایت احمد بن گھر بن معید ہمدانی - احمد بن گھر بن صالح - شعیب بن ابوب-مصعب بن مقدام- واڈ د کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت جمان بن ذی نون-ابراہیم بن سلیمان زیات- زفر بن بذیل کے حوالے ہے'امام ابوحثیفہ سے روایت کی ہے' تا ہم انہوں نے بیرالفا ظُوْل کیے ہیں:

نهيتكم عن ثلاث عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجراً ونهيتكم ان تمسكوا الحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام فامسكوها وتزودوا فانما نهيتكم ليوسع غنيكم على فقيركم ونهيتكم ان تشربوا في الدباء والمزفت فاشربوا فيما بدا لكم من الظروف فان الظرف لا يحل شيئاً ولا يحرمه ولا تشربوا مسكراً\*

''میں نے تہمیں تین چیزوں سے مع کیا تھا' قبروں کی زیارت کرنے سے'ابتم ان کی زیارت کروالبند وہاں کوئی غلط ہات نہ کرنا اور میں نے تہمیں تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے مع کیا تھا'ا بتم اسے رکھ بھی کئے ہواورزا دراہ کے طور پر بھی لے جا کتے ہوڈ میں نے تہمیں اس لئے منع کیا تھا' تا کہ تمہار سے خوشحال اوگ تہہار سے تگادست لوگوں کے لئے گئجائش فراہم کریں اور میں نے تہمیں دیا ، اور مزفت (مخصوص تم کے برتنوں) میں چینے سے منع کیا تھا'ا بتم جس برتن میں چاہؤ اس میں پیو' کیونکہ برت کی چیز کو طال کیا جرام نمیں کرتا ہے' البتہ تم نشہ آ ور چیز نہ بینیا' ۔

انہوں نے سیروایت کئی الفاظ میں عبدالصمد بن فضل اورا ساعیل بن بشر کورا حید بن حسین ان سب نے - کلی بن ابراہیم امام ابوصنیف کے حوالے سے سعاقمہ سمبداللہ بن بریدہ سے روایت کی ہے۔

تاہم انہوں نے بیالفاظ زائد قل کے ہیں: ' دعلتم میں''

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن سعید ہمدانی -عمباس خدی انطا کی اور محمد بن اساعیل بن بوسف ان دونوں نے -عمبدالقہ بن صالح -لیٹ بن سعد عباس کتبے ہیں: - ابوعبداللّٰہ قراسانی 'اور محمد بن اساعیل کہتے ہیں: ابوعبدالرحمٰن قراسانی - کے حوالے سے امام ابد عنیفہ سے دوایت کی ہے۔ انہوں نے بدروایت احمد بن محمد بن معید بھدانی - احمد بن معید-احمد بن جنادہ -عبیدالله بن مویٰ کے حوالے سے امام ابوصیف ہے روانیت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت عبداللہ بن محمد بن علی حافظ منی - یجی بن مویٰ - ابوطن ملخی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی

انہوں نے بیروایت گھرین علی بن شاذان تنوخی - حامد بن آوم - نصر بن گھر کے حوالے سے امام الوحنیفہ سے روایت کی

انہول نے بیروایت احد بن محد-اساعیل بن محد بن اساعیل بن یکی -ان کے دادا (کی تحریر) کے حوالے ے امام ابوطیف ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد حسین بن علی حسین بن علی ( کاتحری) - یچی ابن حسن - زیاد بن حسن بن فرات - ان کے والدحن بن فرات كے حوالے امام ابوحنیفد سے روایت كی ہے۔۔

انہوں نے بیردایت احمد بن ٹھومسروتی -ان کے دادا کی تحریر کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی ہے۔۔

ا برائ بیردایت سال بن سعید بن مرداس- سال بن گئر- حماد بن ابوضیقہ کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی

انہوں نے بیردوایت گئرین سن بلخی ۔ بشرین ولید-امام ابو یوسف کے حوالے سے امام ابوصفیفہ سے دوایت کی ہے۔ انہوں نے بیردوایت احمد بن گئر- منذر بن گئر-حسین بن گئر- اسد بن عمر و کے حوالے سے امام ابوصفیفہ سے روایت کی

۔ انہوں نے بیردوایت کہل بن بشر کندی - فتح بن عمر و حسن بن زیاد کے حوالے سے امام البوطنیف سے دوایت کی ہے۔۔\* انہوں نے بیردوایت گفتہ بن رضوان - ٹکر بن سمام - ٹکد بن حسن کے حوالے سے امام البوطنیف سے دوایت کی ہے۔ انہوں نے بیردوایت احمد بن ٹکر - منذر بربن ٹکر - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - ان کے بچا- ان کے والد سعید بن

الوجهم كے حوالے سامام الوحنيف روايت كى ب--\*

انہوں نے بدروایت احمد بن محر-منذر بن محر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-ابوب بن ہانی کے حوالے سے امام ابوحنیفہ ہے روایت کی ہے۔۔\*

انہوں نے بیروایت احمد بن محد حسین بن ابراہیم مقری -ان کے والد کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔۔\* انہول نے بیردایت عبداللہ بن محد بن علی حافظ -عبداللہ بن احد کل -مقری کے حوالے سے امام البوضیفد سے روایت کی

انہوں نے سیروایت مہل بن متوکل شیبانی بخاری ۔ محمد بن سلام - قاسم بن عبادہ تر مذی (اور) حسن بن عبدالاول (اور) بدر

ا بن پیٹم-ابوکریب ان سب نے-ابومعاویہ ضریر کے حوالے سے امام ابوطنیفہ نے قل کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبهذا كله ناخل لا باس بزيارة القبور والدعاء للميت لتذكيره الآخرة وهو قول ابو حنيفة \* ثم قال محمد الدباء القرع والحنتم جرار خضر كان يؤتى بها من مصر \*

امام مجمد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب''الآ خار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ایوصیف سے روایت کیا ہے بچرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس سب کے مطابق فتو کی دیتے ہیں فقروں کی زیارت کرنے ہیں اور مرحومین کے لئے دعا کرنے ہیں کوئی حرب نہیں ہے کیونکداس سے آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے۔ امام ایوصیف کا بھی ہی تول ہے۔

پچرامام محمفرماتے ہیں:'' دیاء''ے مراد کھوکھا برتن ہے اور 'حفتم'' ہے مراد ہبڑ گھڑاہے جومھرے لایاجا تا ہے۔ انہوں نے اسے اپنے میں نقل کیاہے انہوں نے اس کواہام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

عن ابى حنيفة عَنْ علقمة بن مرثد عَنْ ابن بريدة عَنْ ابيه لكن بلفظ آخر قال خرجنا مع النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في جنازة فاتى قبر امه فجاء وهو يبكى الله البكاء حتى كادت نفسه تخرج من بين جنبيه قال قلنا يا رسول الله ما يبكيك قال استاذنت ربى في زيارة قبر امى فاذن لى فاستاذنته في الشفاعة فابي على\*

''امام الوصفیف نے علقمہ بن مرشد کے حوالے سے ابن بریدہ کے حوالے سے ان کے والد سے بدروایت نقل کی ہے: تاہم اس شی الفاظ مختلف میں سراوی بیان کرتے ہیں: ''ہم نجی اگرم طُلُظا کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے کے لئے گئے۔ نجی اکرم طُلُظا اپنی والدہ کی قبر پرتشریف لے گئے جب آپ وائی تشریف لائے 'تو آپ شدت سے رور ہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ چسے جان نقل جائے گئ راوی بیان کرتے ہیں: ہم نے عرض کی نیارسول اللہ! آپ کیوں رور ہے ہیں؟ آپ طاقیا نے ارشاو فر مایا: میں نے اپنے پروردگارے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت ما تھی تو وہ اس نے جھے دے دی میں نے اس سے شفاعت کی

انہوں نے بیردوایت ان الفاظ کے ساتھ۔ بدر بن پیٹم حضری - ابوکریب-مصعب بن مقدام کے حوالے سے امام ابوضیفہ کے حوالے سے ان الفاظ تک آخل کیا ہے ' وواسے حرام نہیں کرتا ہے''۔

حافظ طلحہ بن گھرنے ہیروایت اپنی 'مسند' میں-اسحاق بن ٹھر بن مروان-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-مصعب بن مقدام-امام ابوطیفہ کے حوالے ہے پہلی روایت کے الفاظ کے مطابق شروع ہے آ خرتک نقل کیا ہے۔

انہوں نے سیروایت صالح بن ابومقاتل۔شعیب بن ابوب-مصعب بن مقدام- داود طائی کے حوالے سے امام ابو حقیقہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت ابن عقدہ - احمد بن حازم - عبیداللہ بن موی کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیرروایت ابن عقدہ - اساعیل بن تحد بن ابوکیٹر - کی بن ابراتیم کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔\*

حافظ کمتے ہیں جمزہ بن حبیب زیات - زفر فضر بن جراور حن بن زیاد نے اس کوامام الوصفیف روایت کیا ہے۔

حافظ ابوعبداللہ حسین بن گھر بن خسرونے بیروایت اپنی''مسند''ش-ابوقشل احمد بن حسن بن خیرون-ابوتلی حسن بن احمد بن شاذان- قاضی ابولفراحمد بن اشکاب-عبدالله بن طاہر قروین-اساعیل بن تو به قروین - محمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابوطنیف ہے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت الوغزائم بھی بن ایوعثان - ابوصن تھی بن احمد بن تھی بن زرقو بید- ابو تہل احمد بن ٹھی بن زیا د- اساعیل بن ٹھی - کی بن ابراہیم کے حوالے سے امام ابو تعنیف سے روایت کی ہے ۔۔ \*

انہوں نے بیدروایت ابوطالب بن لیسف - ابوگھ جو ہری - ابو بکر اببری - ابو حروب حرانی - ان کے دادا - گھ بن صن کے حوالے سے ام ابوطنیق نقل کی ہے۔

المام محمد بن حسن شیانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے۔

امام ابوصنیف نے - یخییٰ بن عبداللہ کے حوالے ہے۔ ابو ماجد خفی کے حوالے ہے - حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ کی کے بارے میں میہ بات نقل کی ہے:

''ایک شخص ان کے پاس اپ نوعم سینتی کو لے کر آیا جس کی عقل رخصت ہو چکی تھی (لینی اس نے نشہ کیا ہوا تھا) تو حضرت عبداللہ والنوئ سیم کے تحت اے قید کردیا گیا ' بیبال تک کہ جب وہ تھیک ہوا ( لینی اے ہوش آ گیا) تو انہوں نے شاخ منگوائی اس کا چھل کو ایا اور جب وہ بیٹی ہوگئ تو جلاو کو بلایا اور فرمایا: اس کواس شخص کی جلد پر ماروا ورتم اپنا ہاتھ بلندر کھنا اور اپ پہلوؤں کو نمایاں شہوئے دینا''۔

راوی کہتے ہیں: پھر حضرت عبداللہ ڈاٹٹا نے کوڑے لگوانے شروع کئے پہاں تک کدائتی مرتبہ وہ شاخ مروائی پھر اسٹخص کوچھوڑ دیا تواس پوڑھے آدی نے جواس ٹوجوان کولے (1472) - سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ يَعْجَىٰ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِي مَاجِدِ الْحَنْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

مُثْن روايت: قَالَ أَتَاهُ رَجُلٌ بِإِنْ اَحْ لَهُ نِضُوانٌ قَدْ ذَهَبَ عَقَلُهُ فَآمَرَ بِهِ فَجُيسَ حَتَّى إِذَا صَحَا دَعَا بِالسَّوْطِ فَقَطَعَ تَمُورَ بِهِ فَجُيسَ حَتَّى إِذَا صَحَا دَعَا أَجْلِدُهُ عَلَى جِلْدِهِ وَارْفَعُ يَدَكُ فِي جلْدِكَ وَلا تُبُدِ ضَبْعَيْكَ قَالَ وَآنَشَا عَبْدُ اللهِ يَعَدُّ حَتَّى الْمَشْخُ يَاابَا ضَمَانِشُن جَلْدَةً عَلَى سَبِيلَهُ فَقَالَ الشَّيْخُ يَاابَا عَمْدِالرَّحْمَنِ وَاللهِ إِنَّهُ إِيْنُ أَحِي وَمَالِي وَلَدْ عَيْرُهُ مَا احْسَنْتَ الْعَمُّ وَاللهِ وَإِلَى الْيَتِيْمِ اللهِ عَلَيْكَ وَاللهِ عَلَيْكَ وَاللهِ عَيْرُهُ أَحِي وَمَالِي وَلَدْ عَيْرُهُ مَا احْسَنْتَ ادْبَهُ صَغِيرًا وَلا سَتَوْتَهُ تَحَيِّرًا فَكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(1472) خرجه المحصكفي في مستدالامام ( 315)-واحمد 419/1-والطبراني في الكبير ( 8572)-والبهفي في المستن لكبرى 231/8-والمحمدي (89)-وابويعلي (5155)-واورده الهيشمي في مجمع الزوائد 275/6-والمتنفى الهندي في الكنز (1296)

أَتِى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَتُ عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْطَلَقَ بِهِ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ الرَّعَادُ فَقَالَ بَعْصُ مُحْلَسَائِهِ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَكَانَ هَلَا قَدْ اللهُ تَلَى عَلَيْهِ الرَّعَادُ فَقَالَ بَعْصُ عَلَيْهِ الرَّعَادُ فَقَالَ بَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ يَعْلَى اللهِ لَكَانَ هَلَا قَدُ اللهُ تَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ يَعْلَى اللهِ لَكَانَ هَلَا قَدُلُ اللهُ تَعَلَيْسَ لَهُ اللهُ عَلَيْتَ عَلَى اللهُ تَعَلَيْتَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْتَ اللهُ اللهُ

﴿ وَلَيْعُفُوا وَلَيْتُ هَا خُوا اللَّا تُنِحِبُّونَ اَنُ يَنْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾

کآیا تھا اُس نے بیکہا: اے ابوعبدالرحمٰن الشکی تم بیدیرا بھتیا ہے اور میری اس کے علاوہ اور کوئی اولا دنییں ہے تو حضرت عبداللہ ڈٹائٹونٹ فرمایا: تم بہت برے بیچا مؤاللہ کی تم اور بہت برے پیٹیم کے والی مؤاللہ کی تیم نتم نے اس کی کمنی میں اس کی تربیت ٹھیک ٹیس کی جب بیرا مواقواس کی پردہ پوٹی ٹیس کی۔

پھر حضرت عبداللہ طافقہ جمیں بنانے گے اور فرمایا: اس م میں سب سے پہلی جو حد جاری کی گئی تھی وہ ایک چور پر جاری کی گئی تھی جے نی اکرم طافقہ کے باس الایا گیا تھا 'جب اس کے خلاف گواہیاں چیش ہو گئیں تو نبی اکرم خلافی نے فرمایا: اے لے جاقہ اور اس کا ہاتھ کا نے دو جب اے لے کر جانے گئی تا کہ اس کا ہاتھ کا نے دیں تو نبی آکرم خلافی کے چیرے پر نظر پردی تو یوں محسوں ہور ہاتھا جیسے آپ کو انتہائی تکلیف ہوئی ہے۔

حاضرین بیس نے ایک صاحب نے عرض کی: اللہ کی تھے!

یار مول اللہ! لگنا ہے نہ بیات آپ کو بہت گرال گر ری ہے نی اکرم سکھنے نے نے اکرم سکھنے نے فرمایا: میرے لئے یہ بات گراں کیوں نہ گزرے؟ جبکہ تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مدرگارہے:

ہولوگوں نے عرض کی: تو بھرآپ نے اے جھوڑ کیوں ٹھیں ویہ اتو ٹھی اگر می الیان کھی اس کے مدرگارہ نہیں ویہ تو تی اس کی بیات کا اس کا تیل حد مقد مد تو بھراس کو یہ حام وقت کے پاس کا تابل حد مقد مد تو بھراس کو یہ حام وقت کے پاس کا تابل حد مقد مد کو معشل کردے بھرآپ کو یہ حق عاصل تبیس ہوتا کہ وہ حد کو معشل کردے بھرآپ کو یہ حق عاصل تبیس ہوتا کہ وہ حد کو معشل کردے بھرآپ کو یہ حق عاصل تبیس ہوتا کہ وہ حد کو معشل کردے بھرآپ نگاری نہیں تابل حد مقد مدکو معشل

''اورائیس چاہئے کہ وہ معاف کردیں اور درگز ر کردیں'' کیاتم پیٹیل لیندکرتے ہوکہ اللہ تعالیٰ تہماری مغفرت کردے''۔

الوقعہ بخاری نے بیردوایت-احمد بن تھر بی معید بھدانی -حسین بن علی (کی تحریر) - یکی بن حسین - زیاد بن حسن -ان ک دالد حسن بن فرات کے حوالے ہے-امام ایو حنیقہ ہے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت احمد بن محمد منذر بن محمد - حسین بن محمد - امام ابو یوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو حضیف سے روایت کی ہے۔۔\*

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد-منذر بن محمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ان کے پیچا-ان کے والد سعید بن ایوجم کے حوالے سے امام ایو طنیقہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت احمد بن گھر-منذر بن گھر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-ابوب بن ہانی کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیر وایت عبداللہ بن گلہ بن علی - یکیٰ بن مویٰ - گلہ بن میسر ابوسعد صفائی - امام ابو صفیفہ کے حوالے ہے - یکیٰ تیمی بے روایت کی ہے -

> (**1473**) – *سنرروايت*: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ اَبِسَى مَاجِدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْ دِرَضِى اللهُ عَنْهُ:

مُثْن روايت: أَنَّ رَجُلااً تَني بِإِنِي آخِ لَهُ سُكُّرَانُ قَقَالَ لَهُ رِيْرِ آخِ لَهُ سُكُّرَانُ قَقَالَ لَ لَمُ رَبِّرُوهُ وَمَزَمَّزُوهُ وَ مَنَ مَزَّوْرُهُ وَاسْتَنَكِهُوهُ فَمَرْتُرُوهُ وَمَزَمَّزُوهُ وَاسْتَنَكِهُوهُ فَمَرَّدُوهُ مَنْ مَرَابٍ فَأَمَرَ بِهِ بَحْبُسِهِ فَلَدَيَّ بَسُوطٍ فَآمَرَ بِهِ فَقَامَرَ بِهِ فَقَامَرَ بِهِ مَنْ لَمُعَلَّمُ لَهُ مُنْ لَهُ مَنْ لَهُ مُنْ لَهُ مَنْ لَهُ مَنْ لَهُ مُنْ لَهُ مَنْ لَهُ مَنْ لَهُ مَنْ لَهُ مُنْ لِهُ لَهُ مُنْ لَهُ مَنْ لَهُ مِنْ لَا لَهُ مَنْ لَهُ مَنْ لَا مُنْ لَا مُنْ لَا لَهُ مَنْ لَهُ مِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لَهُ مَنْ لَهُ مَنْ لَهُ مَنْ لَهُ مَنْ لَهُ مَنْ لَا مُنْ لَا لَهُ مَنْ لَا لَهُ مَنْ لَا لَهُ مَنْ لَا مُنْ لَا لَهُ مَنْ لَا لَهُ مَنْ لَا لَهُ مَنْ لَا لِهُ لَالِمُ لَمُ لَاللَّهُ مَا لَمُ لَاللَّهُ مَنْ لَا لَهُ مَنْ لَمُ لَا لَهُ مَنْ لَهُ مَنْ لَمُ مَنْ لِمُ لَا لَهُ مُنْ لَهُ مُنْ لَهُ مُولِكُمْ لَهُ مُنْ لَمُ لَمُ لَمُ لَاللَّهُ مَا لَهُ مَنْ لَهُ مَنْ لَمُ لَا لِمُعْ لَا لِمُعْ لَمِنْ لِمُنْ لِمُ لَالْ لَمُ لَالْ لَمُعْلَمُ مُنْ لِمُعْ لِمُنْ لِمُعْ لِمُنْ لِمُعْ لِمُنْ لِمُعْلَمُ مُنْ لِمُعْ لِمُنْ لِمُعْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُعْلَمُ لَالْمُعْلِمُ مُنَا لِمُعْلِمُ مُنْ لِمُعْ لِمُعْ مُنْ لِمُعْلَمِ مُنْ لِمُعْ لِمُعْ مُنْ لِمُعْلِمُ مُنْ لِمُعْلَمُ مُنْ لِمُعْ لِمُنْ لِمُعْلَمُ مُنْ لِمُعْ لِمُنْ لِمُعْلَمُ مُنْ لِمُ مُنْ لِمُنْ لِمُعْلِمُ مُنْ لِمُعْلَمُ مُنْ لِمُ مِنْ لِمُعْلِمُ مُنْ لِمُ لَمُ مُنْ لِمُ مُنْ لِمُ مُنْ لِمُ مُنْ لِمُ مُنْ لَمُ مُنْ لِمُ مُنْ لِمُنْ لَمُ مُنْ لِمُنْ لِمُ لَمُ مُنْ لِمُ مُنْ لِمُ مُلْمُ لِمُنْ لِمُ مُنْ لِمُ مُنْ لِمُنْ لِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ لِمُ مُنْ لِمُ مُنْ لِمُ مُنْ لِمُنْ مُولِ مُنْ لَمُ مُنْ مُنْ مُنْ لَمُ مُنْ م

امام ابوطیقہ نے۔ یخیٰ بن عبداللہ کے حوالے ہے۔ ابو ماجد کے حوالے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رہائشٹا کے ہارے میں بیردوایت فیل کی ہے:

ایک شخص کے بیٹنج کو نشے کی حالت میں ادایا گیا تو هنرت عبداللہ دی گئونہ نے کی حالت میں ادایا گیا تو هنرت عبداللہ دی گئونہ کہ اس کا جائزہ لواس کو دیکھو کہ اس کا جائزہ لیا اور اس کو یہ تو تنہیں آ رہی ہے جب ان لوگوں نے اس کا حضرت عبداللہ ڈی آئی نے اس کو کو قید کرنے کا حکم دیا جب اس کو بوش آتا ہو آئی تو ہوں نے اس کو بلوایا اور چیزی منگوائی ان سے حکم کے تحت اس شاخ کے کھل کو اتار لا گیا۔۔۔۔۔اس کے بعد راوی نے طویل حدیث فرکری ہے۔

\*\*\*---\*\*

حافظ طور بن گھرنے میر وابیت اپنی ''مسند'' بیس-ابوعهاس احمد بن عقدہ- فاطمہ بنت مجمد بن حبیب-ان کے پیچا حمزہ بن حبیب کے حوالے ہے امام ابوحوبیفہ نے مہلی روایت کے الفاظ کے مطابق نقل کی ہے۔

انہوں نے بیروایت دوسری روایت کے الفاظ کے مطابق - ابوعیاس احمد بن عقدہ -عبید اللہ بن محمد بن علی - محمد بن مویٰ ابوسعد محمد بن میسر صفائی کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔۔\*

حافظ ابوعبدالله حسين بن محمد بن خسرو بلخي نے بيروايت اپني "مسند" ميں - ابوقائم بن احمد بن عمر - عبدالله بن حسن خلال -

عبد الرحمٰن بن عمر - محمد بن ابرا ایم بن حبیش - ابوعبد الله محمد بن شجاع علی -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو صفیفہ سے روایت کی ہے-

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی "مند"میں امام ابوصیفہ رفافیزے روایت کی ہے۔

حافظ ابو بکراحمد بن محرین خالد بن خلی کلا گی نے بیروایت اپنی قسند' میں -اپنے والدگھر بن خالد بن خلی-ان کے والد خد بن خلی-محمد بن خالدو بس کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ نزائنٹونے روایت کی ہے۔

> (1474) - مندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ فُحَمَّدِ بْنِ قَصْ:

مَّنَّ روايت: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي تَقِيفِي يُكُنى ابَا عَاصِرٍ كَانَ يُهْدِى إلى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كُلَّ عَلْمٍ رَاوِيَةً مِنَ الْحَمْرِ فَاهَدى لَهُ فِيْ الْعَنامِ اللَّهِ يُ حُرِّمَتِ الْحَمْرُ فِيْسَهِ رَاوِيةً مِنَ الْحَمَرِكَمَا كَانَ يُهُدِيْهَا فَقَالَ النَّيِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَاابَنا عَامِرٍ إِنَّ اللهُ حَرَّمَ الْحَمْرُ فَلا حَاجَةَ لَنَا فِي حَمْرِ لاَ فَقَالَ خُذُهَا وَيِعْهَا وَاسْتَعِنُ بِشَصَيْهًا عَلَى حَاجَيْكَ فَقَالَ إِنَّ اللهُ تَعَالَى حَرَّمَ بِشَصَيْهًا عَلَى حَاجَيْكَ فَقَالَ إِنَّ اللهُ تَعَالَى حَرَّمَ بَشُصَيْهًا عَلَى حَاجَيْكَ فَقَالَ إِنَّ اللهُ تَعَالَى حَرَّمَ شُرْبَهَا وَحَرَّمَ بَيْعَهَا وَحَرَّمَ الْكَالَةُ فَقَالَ إِنَّ اللهُ تَعَالَى حَرَّمَ

ا مام ابوطنیقہ نے محمد بن قیس کے حوالے سے بیر دؤایت ن کی ہے:

''بزنوشیف نے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کی کئیت ایا عام تھی وہ نبی اکرم طابقیا کو ہر سال شراب کا ایک مشکیزہ شخف کے طور پر بیش کیا کرم طابقیا ہی سال شراب کو جرام قرار دیا گیا اس سال بھی اس نے تبی اگرم طابقیا کو شراب کا مشکیزہ شخف کے طور پر بیش کیا جس طرح پہلے بیش کیا کرتا تھا تو نبی اگرم طابقیا نے فراب کو حرام قراز دے دیا ہے تو اب ہمیں تمہاری شراب کی ضرورت نبیل ہے تا تو اب ہمیں تمہاری شراب کی ضرورت نبیل ہے تا استعمال میں لے آئیں اوراے فروخت کردیں اور اس کی قیمت کو اپنے استعمال میں لے آئیں اگرم طابقیا

'' بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کے پینے کورام قرار دیا ہے اور اس کو فروخت کرنے کو حرام قرار دیا ہے اور اس کی قیت کھانے کورام قرار دیا ہے''۔

حافظ ابوعبداللہ حسین بن گھر بن خسر و پنجی نے بیردایت اپتی''مین''میں۔ دو بھائیوں عبداللہ اورا ابوقا سم' بیددؤوں احمد بن عمر ک صاحبز ادے میں۔ عبداللہ بن حسن خلال۔ عبدالرحمٰن بن عمر - گھر بن ابرا تیم بن حبیش - ابوعبداللہ گھر بن شجاع - حسن بن زیاد ک حوالے سے امام ابوطنیقہ سے دوایت کی ہے۔۔ \*

<sup>(1474)</sup> اخرجه ابويعلي (2468) واحمد 230/1-والدارهي في السنن 114/2 في الاشوبة: باب النهى عن الخمر وشو انها - و ست (12) في الاشوبة: باب جامع تحريم الخمر - ومسلم ( 1579) (68) في المساقلة: باب تحريم الخمر - والبهيقي في السي الكبرى 11/6 في البيوع: باب تحريم التجارة في الخمر

(واخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

امام تحد بن حس شیبانی نے میروایت کتاب ' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام تحد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتر کی دہے ہیں امام ابوطنیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

امام ابوصیفہ نے -مسلم بن ابوعمران -سعید بن جبیر کے

حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

هفرت عبدالله بن عباس براهه ان نبي اكرم سريقه كايد فرمان لقل كرتے ہيں:

''القد تعالیٰ نے تمہارے لئے شراب اور جوئے کو، آلات سرمینقی کو بکو بسر نا کی آلہ مومینقی کو )اور دف کوحرام قرار دیاہے''۔ (1475) - سرروايت (البُوْ حَنِيفَةً) عَنْ مُسْلِم بُنِ أَسِي عِسُرَان عَنْ سَعِيْد بُن جُبِيْد عَنْ ابْن عَبَاس

رَضِىَ اللهُ عَنُهُ مَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّهَ:

مَّتَن رُوايت: إنَّ اللهُ تَعَالٰى كَسرِهَ لَكُمُّ الْخَمِّرَ وَالْمَيْسَرَ وَالْمِوْمَارَ وَالْكُوْبَةَ وَالدَّثَّ

ابو کد بخاری نے بیردوایت-صالح ابن ابور سی حدید بن ابو کد -سلیمان فیقل کی ہے۔

انہوں نے بیروایت جی بن ابراتیم-شرع بن سلم- بیاح بن بسطام کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

عَامِرِ بْنِ المام الوطنيف نے عام بن ترصیل معمی کے بارے میں یہ نقت کے

(1476)- سندروايت: (أَبُو تَحنِيْفَةَ) عَنْ عَامِدٍ بُنِ شُرَاحِيْلَ الشَّغِيِّ:

. ''انہول نے ( امام الوصنيفہ سے ) فرمايا:ا نعمان! تم نبيذ في لواگر چده مقير سفينه (مخصوص برتن) ميں، و' ۔

مَثَّن روايت: أَنَّـهُ قَـالَ يَـا نُعُمَانُ اِشْرَبِ النَّبِيُـٰذَ وَإِنْ كَانَ فِيْ سَفِينَةٍ مُقَيَّرَةٍ (

حافظالوعبداللہ حسین بن گھرین خسر وبلٹی نے بیردایت اپنی'' مند''میں۔ابوفضل احمد بن خیرون-ان کے ماموں ابوفل -ابوعبد اللہ بن دوست علاف- قاضی تعربن حسن اشنائی -عبداللہ بن احمد بن حقبل-ا براہیم بن سعید جو ہری-ابومعادیی نسر پر کے جوالے ہے امام ابومنیفہ ہے روایت کی ہے۔

قاضی عمراشنانی نے امام ابو حذیفہ تک اپنی سند کے ساتھداس کوروایت کیا ہے۔

(1477) - سندروایت: (اَبُوْ حَنِیْسَفَةَ) عَنْ نَافِعِ عَنْ امام اِبوضیف نے - نافع کے حوالے ہے - حطرت عبداللہ ابنی عُمَن وَضِی اللهُ تَعَنِیْفَةَ: بنائر اللهِ عَنْ اللهِ تَعَنِیْفَةَ: بنائر اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ

(1475) اخبرجمة المحصكفي في مسندالامام ( 314)-والمطلحاوي في شرح معاني الآثار 223/4-وابن حيان ( 5365)- واحمد 274/1- وفي الاشرية (192)-وابوداود (3696)في الاشرية :باب في الاوعية-والبيهقي في السنن الكبري 221/10

(1477) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (840) في الاشربة: باب الاشربة والانبذة والشرب قانساو مايكره في الشراب

''نافع' هفرت عبدالله بن عمر رُفِّ کے لئے کشش کی نبیذ تیار کیا کرتے بیخ تو وہ کسی خادمہ سے کہتے بیٹے: اس میں کیچھ تھجورین بھی ڈال دؤ کیونکہ میں صرف اس کوٹیس فی سکتا''

مُعْن روايت: أنَّسهُ كَانَ يُنْبَدُ لَدُهُ الزَّبِيْبُ فَقَالَ لِلْحَادِمَةِ ٱلْفِي فِيْهِ تَمَرَاتُ فَانِيِّيُ لَا اَسْتَهْرِنُهُ وَحُدَهٌ

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی ' مسند' میں - صالح بن احمد شعیب بن ابوب - مصحب بن مقدام- داؤ د طائی کے حوالے ے امام ابو حنیفہ نے قبل کی ہے۔

امام الوصف نے حراحم بن زفر - شحاک بن حراحم کے حوالے بن حراحم کے حوالے بن حراحم کے حوالے بن حراحم کے اللہ کا اللہ واللہ کی انہوں نے مجھے وہ مدکا دکھایا جس میں وہ حضرت عبداللہ ڈالٹوٹ کے لئے نبیڈ تیار کیا کرتے

(1478) - سندروايت: (البُو ْحَنِيْفَةَ) عَنْ مُوَّاحِمِ بْنِ زُفَرَ عَنْ الطَّنِحَاكِ بْنِ مُوَاحِمِ أَنَّهُ قَالَ: مُتَن روايت: أَهْ خَلَنِي أَبُو عُبَيْدَةً مَنْزِلَهُ فَارَانِي الْجَوَّ الَّذِي كَانَ يَنِّهُ فَيْدِ لِعَبْدِ اللهِ

- "=

حافظ ابوعبداللہ حسین بن محکد بن ضروانجی نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں عبداللہ بن احمد ابن عمر'اوران کے بھائی ابوقاسم بن احمد بن عمر -عبداللہ بن صن خلال -عبدالرحمٰن بن عمر -محمد بن ابراہیم - ابوعبداللہ محمد بن شجاع -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوعلیف سے روایت کی ہے۔۔\*

(واخرجه) الحسن بن زياد في مسنده (عن)أبي حنيفة ثم قال الحسن بن زياد في مسنده كان أبو حنيفة يأخذ بهذه الأحاديث ويقول لا بأس بشرب نبيذ التمر ونبيذ الزبيب إذا طبخ بالتار ثم يجعل فيه الدردي ثم يترك حتى يشتد فلا بأس بشربه ما لم يسكر منه وما لم يجلسوا حولهم الرياحين كما يصنع الشياطين وكان يكره الاجتماع

وقال الحسن بن مالك سمعت الشافعي يسأل أبا يوسف رضى الله عنهما هل في نفسك شيء من النبيلة فقال أبو يلوسف كيف لا يكون فينفسي شيء من النبية وقد اختلف فيه أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ لِهِ وَسَلَّمَ في نفسي منه مثل الجبال

قال الحسن بن أبي مالك إذا وضع النبيذ وأراد الشارب أن يسكر منه فالقليل منه حرام كالكثير وهو قول أبي حيفة رضى الله عنه

(1478) اخترجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (843) في الإشرية: باب التبيذالشديد-وعيدالرزاق ( 16951) في الإشرية : باب الظروف والاشرية والاطعمة-وابن ابي شيبة 150/7 في الاشرية: باب عن رخص في نيبذالجرالا خضر حسن بن زیاد نے بیردوایت اپنی ' مند' میں اہام ابوصیفہ کے حوالے ہے روایت کی ہے گیر حسن بن زیاد کہتے ہیں: اہام ابو حنیف نے ان روایات کے مطابق فتوکی دیا ہے۔ وہ پے فرماتے ہیں: کھجور کی بنیڈ یا شکش کی خبیذ کو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے جب انجس آگ پر پکایا گیا ہو۔ اور پھران میں کچھٹ ڈال دی جائے گھرا ہے ہوئی چھوز دیا جائے میہاں تک کہ اس میں شدت آجائے ' قو اس میں کوئی حرج نہیں ہے' کیکن شرط ہیہ کہ بیاضہ آور نہ ہواور آ دی کے اردگرد آوارہ گردلوگ نہ ہوں جیسے شیاطین کرتے جن کیونکہ اس کے لئے اسمجھے ہونا مکروہ ہے۔

حسن بن ابو ما لک بیان کرتے ہیں: جب نبیذ کورکھا جائے اور پینے والے کا ارادہ یہ ہو کہ اس سے نشہ کرےگا' تو بھراس کی زیادہ مقدار کی طرح اس کی تھوڑ می مقدار بھی حرام ہوگی امام ابو صفیفہ کا بھی ہم تول ہے۔

(1479)- سندروايت: (أَبُّوُ حَنِيمُفَةَ) عَنْ أَبِي عَوْن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ القَّفْفِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ:

مُثْن روايت: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَلِيْرُهَا وَهَا بَلَغَ السُّكُورِ مِنْ كُلِّ شَرَابِ

امام ابوطیفہ نے - اوعون تھے بن عبداللہ تفق عبداللہ بن شداد کے حوالے سے بیر دوایت نقل کی ہے-حصرت عبداللہ بن عباس ڈیٹھ فرماتے ہیں:

''شرابُ کی تعوزی یا زیادہ مقدار کو حرام قرار دیا گیا ہے اور برقتم کے مشروب میں ہے' جو بھی چیز نشنے کی حد تک پھنے جائے' اے حرام قرار دیا گیا ہے''۔

\*\*\*---

حافظ ابو بکرا جرین حجہ بن خالد بن علی کا گل نے بیروایت اپنی 'مسند'' میں -اپنے والدمجہ بن خالد بن علی-ان کے والد خالد بن غلی محبر بن خالد دہی کے حوالے ہے امام ابوصیفہ ہے روایت کی ہے۔۔ \*

ابوٹھ بخاری نے بیردایت- احمد بن ٹھرین معید بمدانی - ابراہیم بن عبداللہ بن ابوشیبہ (اور) احمد بن زیاد بزاران دونوں نے - ہوزہ بن خلیفہ کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے ٹیر بن حسن بزار-ابوہشام راقع - یکیٰ بن یمان کے حوالے-اے امام ابوصیف روایت کیا ہے جو مختلف الفاظ ہے-

قال حرمت الخمو بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شواب\* وه فرمات بين الجمر كوبين جرام قرارديا كميا بين خواداس كى مقدار تفول كابويازياده بوادر برمشروب من سي نشرة ورچيز

(1479)قدتقدم في (1429)

7/7

۔ محکہ بن حسن ہزارنے اس روایت کوائی طرح - اسحاق بن ابواسرائیل - اسحاق طالقانی - بیاج بن بسطام کے حوالے سے امام ابو حذیفہ سے روایت کیا ہے -

۔ انہوں نے بیروایت عبداللہ بن عبیداللہ بن شرق - ابوغالب محمد بن سعید عطار - ابوظن غمر و بن بیٹہ قطعی کے حوالے سے اس ابوضیفہ ہے اس کی مانندروایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت صالح بن احمد بن ابومقائل - احمد بن ملاحب بن حیان - ہوؤہ بن خلیفہ - امام ابوحنیفہ سے اسے میلی روایت کے الفاظ کے مطابق روایت کیا ہے:

حرمت الحمر قليلها وكثيرها وما بلغ السكر من كل شراب\*

" نشراب كي تعور ي يازياده مقداركورام قرارديا كيا بهاور هرمشروب كي وه حدحرام ب جونشة أورجون-

انہوں نے بیردوایت الوجر بمدانی عبداللہ بن احمد بن ببلول-اساعیل بن حماد بن ابوضیفہ نے قبل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ بیروایت میرے داداا ساعیل بن حماد کی تحریر میں ہے میں نے اس میں پڑھا ہے (وہ بیان کرتے ہیں: )میرے والداور قاسم بیان کرتے ہیں:

الم ابوطنيق في إن سند كرماتهديد بات فقل كى ب: انبول في يفرمايا:

حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب\*

" ثمر" ( لیخی شراب ) کی اور تھوڑی اور زیادہ مقد ارکواور دیگر مشر وبات میں ہے'جو نشے کی حد تک پنچ اسے ترام قرار دیا گیے ہے''۔

شخ ابو تعربخاری فرماتے ہیں: ایک جماعت نے بیالفاظ امام ابوضیفے روایت کے ہیں:

(ان میں سے ایک ) ایکش بن اغر میں ( حبیها کہ اس بارے میں ) احمد بن گھر جمدانی نے ۔ بیفتوب بن بوسف-نفر بن مزاهم -ابیش کے حوالے سے امام ابوحنیف سے روایت نقل کی ہے۔۔\*

(ان میں سے ایک ) عبید اللہ بن موی میں (جیسا کہ اس بارے میں ) یکی بن گھر بن صاعد نے - ثکر بن عثان بن کرامہ اورابراہیم بن ہائی اوراحمد بن حازم ان سب نے - عبیداللہ بن موک کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت نقل کی ہے۔۔ \*

(ان میں ہے ایک) ابو پوسف میں (جیبا کہ اس بارے میں ) محمد بن حسن بزار نے۔ بشرین ولید-امام ابو پوسف کے حوالے امام ابوطنیفہ ہے دوایت نقل کی ہے۔

(ان میں ہے ایک)اسر بن عمرہ ہیں (جبیبا کہ اس بارے میں ) محد بن اسحال نے ۔ ہمعہ بن عبداللہ - اسد بین مم و کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ ہے روایت نقل کی ہے۔

(ان من سےایک) زفر میں (جیما کرائل ارسان) تعال بن ان ان ان استاریم بن سیمان و زفر کے تواست

امام ابوحنیقہ سے روایت نقل کی ہے۔

(ان میں ہے ایک) حسن بن زیاد ہیں (جیسا کہ اس بارے میں ) احمد بن عمر نجار نے حسن بن تھاد-ابن زیاد کے حوالے ے امام ابوعشیفہ سے روایت نقل کی ہے۔

(ان میں سے ایک) حبان بن علی میں (جیسا کہ اس بارے میں ) احد بن محد نے - ذکریا بن شیبان-ابراہیم بن حبان-ان کے والد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت تقل کی ہے۔۔\*

(ان میں سے ایک) نضر بن مجمد ہیں (جیسا کہ اس بارے میں ) سعید بن مسعود بنیندی نے عبدالواحد بن صاد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے -نضر کے حوالے سے امام ابو حقیفہ سے روایت نقل کی ہے۔۔\*

(ان میں سے ایک) سعید بن ابوجہم میں (جیسا کہ اس بارے میں )احمد بن محمد-منذر بن محمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ان کے پچا-ان کے والد سعید بن ابوجم کے حوالے سے امام ابو حذیقہ سے روایت نقل کی ہے۔

(ان میں سے ایک) ایوب بن ہائی ہیں (جیسا کہ اس بارے میں) احمد بن محمد نے -منذر بن محمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے امام ایو طبیعہ سے روایت نقل کی ہے۔

(ان میں سے ایک) حمزہ بن حبیب ہیں (حبیبا کدائ بارے میں ) احدین گھر-حمزہ بن حبیب (کی تحریر) کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

(ان میں سے ایک ) حسن بن فرات ہیں (جیسا کہ اس بارے میں )احمد بن عجمہ حسین بن علی (کی تحریر) - پیچیٰ بن حسن -زیاد بن حسن بن فرات -ان کے والد کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ طحتہ بن چھر نے سیروایت اپنی''مند'' میں - اسحاق بن گھر بن مروان غز ال-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-مصعب بن مقدم کے حوالے سے امام ابوضیقہ سے روایت کی ہے۔ ^

انہوں نے بیروایت علی بن گھرین عبید - احمد بن حازم - عبیراللہ این موٹی کے حوالے سے امام ابوحنیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت صالح بن احمد - احمد بن طاعب - جوذ ہ بن خلیفہ کے حوالے سے امام ابوحنیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے روایہ - نگل میں بھریان علامہ - احمد بن موجد - جوذ ہ این خلیفہ کرجوالے کر سوام ابوحنیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیرروایت کلی بن گھر بن عبید - احمد بن حرب- بهوذه این خلیفہ کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے -ابوعبر اللہ حسین بن گھر بن ضرو کلخی نے بیر روایت اپنی ' مسئد'' میں - ابوضل احمد بن حسن بن خیرون - ان کے مامول ابوعکی با قلانی - ابوعبر اللہ بن دوست علاف - قاضی عمر بن حسن اشنائی - احمد بن گھر بن ٹابت - ان کے دادا محمد بن ثابت - محمد بن سجے - امام ابو حنیفہ اور مشیان ثوری کے حوالے سے روایت کی ہے -

قاضی عمرا شنانی نے امام ابوصنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

قاضی ابو کر تھر بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت - ابوسیس بن مقری - قاضی ابوعبدالدسین بن ہارون بن مجرضی - احد بن محد بن معید - یکی بن زکریا بن شیبان - ابراہیم بن حبان بن على - انہول نے اپنے والد کے حوالے سے - امام ابو صیفہ سے نقل کی

--

حسن بن زیاد نے بیدوایت اپنی ''مند'' میں امام ابوحنیفے کے قل کی ہے۔

(1480)- مندروايت: (البُوْ حَيْفُقَة) عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسِ عَنُ أَبِي مَخْرَمَةَ الْهَمْدَانِيِّ:

مَّنِّ روايت: آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَوَ رَضِى اللهُ عُنهُمَا مُثْن روايت: آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَوَ رَضِى اللهُ عُنهُمَا يُسْنَلُ عَنْ بُغِع الْحَمْر وَاكْل نَمْنِهَا قَالَ سَمِعُتُ

يستنسل عن بعج المحمر وا الله تعنيها قال سيمت رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَاتَلَ اللهُ الْيُهُودَ حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَحَرَّمُوا اكْلَهَا وَاسْتَحَلُّوا اكْمُلَ تَسَمَنِهَا إِنَّ اللهُ تَعَالَى حَرَّمَ بَيْعَ

الْخَمْرِ وَشُرْبَهَا وَٱكُلُ ثَمَنِهَا \*

امام ایوصنیقہ نے محمد بن قیس - ابوطر مدہمدانی کے عوالے سے میدوایت نقل کی ہے:

''انہول نے حفرت عبداللہ بن عمر ﷺ کو سنا'جن سے شراب کوفروخت کرنے اوراس کی قیت کھانے کے بارے میں وریافت کیا گیا' تو حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے فرمایا: میں نے نجا اکرم ٹائی کی کو بیاد شادفر ماتے ہوئے سناہے:

''اللہ تعالیٰ یہود یوں کو برباد کرئے جب ان پرچ بی کوحرام قرار دیا گیا' تو انہوں نے اس کے کھانے کوحرام قرار دیااوراس کی قبت کھانے کو حلال قرار دیا'نے شک اللہ تعالیٰ نے شراب فروخت کرنے کؤاس کو پیٹے کؤاوراس کی قیت کھانے کوحرام قرار دیائے''۔

حافظ طلحہ بن محد نے بدروایت اپنی و مسئد' میں احمد بن محد بن سعید ہمدانی - احمد بن عبدالله بن صباح علی بن ابومقائل - محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو صنیقہ سے روایت کی ہے۔۔\*

قاضی ابو یکر تحد بن عبدالباتی انساری نے بیروایت-ابو یکراحمہ بن علی خطیب بغدادی-حسین بن علی صیری-عبدالله بن تحد بن عبدالله حلوانی-احمہ بن تحد بن سعید بهدانی -احمد بن عبدالله بن صباح -علی بن ابومقائل - تحد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصایف سے روایت کی ہے۔

(واخسرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محمدین حسن نے بیروایت کتاب ''الآثار'' میں نقل کی ہے' انہوں نے اسے امام ایوصنیفہ سے روایت کیا ہے' پھر امام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی ویتے ہیں' امام ایوصنیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

(1481) - سندروایت: (ابُوْ حَرِینُفَةَ) عَنْ جَعْفَو بُنِ امام ابوطنیفدنے - جعفر (امام جعفر صادق) بن مجد - ان (1480) قد نقده فی (1439)

(1481)اخرجه البيهقي في السنن الكبري 251/8باب العبديقذف حرا-وعبدالرزاق 437/7(1378)في ابواب القذف: باب العبديفتري على الحر مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَ والدر الهم باقر) كه حوال سے - حضرت على رُفَاتُونَا ك بارے ميں بيات تقل كى ہے:

متن روايت: ضَرَبَ عَبْدًا فِي فَرْيَةٍ أَرْبَعِيْنَ سَوْطًا

بارے میں بیات س ب بے . ''انہوں نے ایک غلام کو (زنا کا) جھوٹا الزام عا کد کرنے پڑچالیس کوڑے گلوائے تنے''۔

حافظ طلحہ بن مجرنے بدروایت اپنی دمسند' میں - احمد بن مجر بن معید - مجد بن احمد بن قیم - بشرین ولید - امام ابو یوسف قاضی - عنوالے سے آمام ابوطیف نے سے امام ابوطیف نے سے امام ابوطیف کے سے امام ابولیوں کے سے امام کے سے

امام ابوحنیف نے حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیر روایت نقل کی ہے۔ ابرا نیم مختفی فرماتے ہیں:

معقل بن مقرن حضرت عبدالله بن مسعود وللتفوّك پاس اپنی ایک کنیر کے سلسلے میں آئے جس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا' تو حضرت عبدالله ولائنیونے فرمایا جم اسے پھیاس کوڑے لگاؤ۔

انہوں نے کہا: وہ محصنہ میں ہے معزت عبداللہ لڑا تھؤنے نے فرمایا: اس کا اسلام اس کا ''احصان'' ہے تو انہوں نے کہا: میرے دوسرے غلام ہے کوئی چیز چوری کرلی ہو (تو اس کی کیا سزا ہوگی؟) حضرت عبداللہ ڈڑا تھؤنے نے فرمایا: اس کا ہا تھے تیس کا ٹا جائے گا' کیونکہ تبہارامال آیک دوسرے کا حصہ ہے گیم معتقل نے کہا: میں نے بید خلف اٹھایا ہے کہ شن کی بستر پڑیس سوؤں گا' میراارادہ بیہ ہے کہ میں جمیشہ عبادت کرتارہوں گا' تو حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹا تھؤنے فرمایا: (ارشاد کرتارہوں گا' تو حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹا تھؤنے فرمایا: (ارشاد برت کو اللہ بیا: (ارشاد برت کیا لیا: (ارشاد برت کیا لیا بھوٹے کے باری تو بالی ہے کہ

''اے ایمان والواتم ان پاکیزہ چیزوں کوحرام قرار ند دؤجو اللہ تعالیٰ نے تہمارے لئے حلال قرار دی میں اور تم حدے زیادہ نہ برھو کیونکہ اللہ تعالیٰ حدے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو پیشد نہیں کرتا''۔

ال مخفل نے کہا، اگر بہ آیت نہ ہوتی او میں آپ سے

عواسے اس مروایت: (اَبُو حَیْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

مَنْ رَوَايِت: أَنَّ مَعْقَلَ بُنَ مُقُونٍ اَتَىٰ عَبْدُ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْدُ فِي آمَةٍ لَهُ وَنَتُ قَقَالَ اَجُلِلْهُ اللهِ عَنْدِينَ قَالَ إِنَّهَا لَمْ تُحْصَنُ قَالَ عَبْدُ اللهِ إِشْكَرَمُهَا إِحْصَانُهَا قَالَ فَإِنَّ عَبْدًا لِي سَرَقَ مِنْ عَبْدٍ لِي آخَرَ قَالَ إِنِّى حَلَقْتُ أَنْ لَا آنَامُ عَلَى فَرَاشٍ اَبَدًا بَعْمَضَ قَالَ إِنِّى حَلَقْتُ أَنْ لَا آنَامُ عَلَى فَرَاشٍ اَبَدًا أُرِيدُ أَلْعِبَادَةً قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَضِى اللهُ عَنْهُ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيْبَاتِ مَا اَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴾

قَـالَ السَّرَجُـلُ لَوُلَا هَافِهِ الآيةُ لَمْ اَسْأَلُكَ وَإِنَّمَا قَـالَ فَالِلَوَ لِاَشَّهُ كَانَ رَجُلاَّ مُوسِّرًا فَامَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِنْقِ رَقَبَةٍ وَأَنْ يَّنَامَ عَلَى فِرَاشِيْ موال فہ کرتا' ان صاحب نے میربات اس لئے کہی تھی گروہ ایک خوشحال فخفس تھے تو حصرت عبداللہ بن مسعود ڈلاٹنڈ نے انہیں ہے ہدایت کی کہ وہ ایک غلام آزاد کرکے کفارہ ادا کردیں اورایتے بسر برسوما کریں۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وهو قول ابـو حـنيـفة وبه ناخذ الا في خصلة واحدة لان الحدود لا يقيمها الا السلطان فاذا زني العبد او الامة كان السلطان هو الذي يحددون المولى\*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب" الآثار" میں نظل کی ہے۔ توانہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔ پہر ا مام محرفرماتے ہیں: امام ابوصنینہ کا بھی بھی تول ہے اور ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔البتہ ایک صورت کا معاملہ مختلف ہے اور وہ یہ کہ حدود کا جراء صرف حاکم وقت کرسکتا ہے کیل جب غلام یا کنیز زنا کا ارتکا ہے کریں تو ان کومز ابھی حاکم دےگا'ان کا آ قانہین

> (1483)- سندروايت: (أَبُوْ حَينِيْفَةَ) عَنُ جَعْفَرَ بُن مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ بُنِ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ عَنْ عَلِيٍّ آنَّهُ قَالَ:

متن روايت حِلُّ الْمَمْلُولِكِ إِذَا قَذَفَ نِصْفُ حَدِّ

امام ابوحنیفہ نے-امام جعفر (صادق) بن محمد (باقر) بن علی (زین العابدین) بن (حضرت امام) مسین بن (حضرت) علی بن ابوطالب کے حوالے سے بدروایت تقل کی ہے:حضرت على والتوافر مات بين:

"غلام جب زنا كالزام لكائے تواس كى حديد بے كداس یرآ زاد مخص کی نصف حدجاری کی جائے''۔

حافظ مسين بن محمد بن خسر و نے بيروايت اپني "مسند" ميں - ابوغنائم کير بن على بن ميمون -شريف علامه ابوعبدالله محمد بن على بن عبدالرحمٰن علوی جعفر بن مجمد بن حاجب-ابوعباس احمد بن محمد بن مقده- فاطمد بنت مجمر بن حبیب سے نقل کی ہے وہ بیان کر کی ہیں: میں نے اپنے والد کو بیر بیان کرتے ہوئے سنا ہے: بیر تمز ہ بن زیات کی تحریر ہے میں نے اس میں بیر پڑھا ہے: انہوں نے اس (1482) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (627) في الحدود: باب حدادمة اذازنت - وعبدالرزاق 394/7 (13604) في المطلاق:باب زناالامة-وابن ابي شيبة 14/9و 54/9في المحدود:باب في الرجل يزني مملوكه يقام عليه الحدام لا؟-وباب في العبدوالأمة يزنيان -والبهيقي في السنن الكبرى،243/8في الكبير (9691)

(1483)اخرجه ابن ابي شيبة 483/5(28217)في الحدود:في العبديقذف الحركم يضوب؟-وعبدالرزاق 437/7(13788)باب العبديفتري على الحو-والبهيقي في السنن الكبرى251/8في الحدود: باب العبديقذف حرا

کوامام ابوخنیفہ ہے روایت کیا ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوقاسم بن احمد بن عمر-عبداللہ بن حسن خلال-عبدالرحمٰن بن عمر-محمد بن ابراہیم- ابوعبداللہ محمد بن شجاع - حسن بن زیاد کے حوالے سے امام الوطنیف سے روایت کی ہے۔

حسن ہن زیاد نے بیروایت این 'مسند'' میں امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

(1484) - مندروايت: (أبُوْ حَينيفة) عَنْ صَالِح بن حَى عَنْ الْفَصُّل بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ الْهَمُدَانِيّ انَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ:

مُتَن روايت: وَقَدْ رَجَمَ شُوَاحَةَ الْهَمْدَانَيَّةَ هَنِيْنًا لَهَا

لَا تُسْئِلُ عَنْ ذَنْبِهَا اَبَدًّا \*

امام ابوصنیفہ نے - صالح بن تی کے حوالے سے - فضل بن علی بن ہمدانی کے بارہے میں یہ بات نقل کی ہے: انہوں نے حضرت على بالفيز كوسا:

انہوں نے ''شراحہ بحدانیہ' کوسنگ ارکرواتے ہوئے سرکہا: اس کے لئے مبارکباد ہے کہ اب اس سے اس گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔

حافظ طلحہ بن محمد نے بیرروایت اپنی''مند'' میں – ابوعباس احمد بن عقدہ – احمد بن عبد اللہ بن صباح – احمد بن بعقوب – عبد العزيز بن خالد كے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے قبل كى ہے۔

امام ابوحنیفے نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

" توم اوط كاساتمل كرنے والا شخص زنا كرنے والے كے م میں ہے۔ (1485)-سندروايت: (أبو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ آنَّهُ قَالَ:

متن روايت: اَللَّوَ طِيُّ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيُّ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ اذا كان محصناً رجم وان كان غير محصن جلد\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں لفل کی ہے انہوں نے اے امام ابوحلیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام تحد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں جب وہ محسن ہوا تو اے سنگسار کیا جائے گا اورا گر فیرمحسن ہوا تو اے کوڑے

(1484) اخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 140/3-و احمد93/1-و النساني في الكبري (7141)-و ابو القاسم البغوي في الجعديات(505)-وابونعيم في الحلية4/329-والحاكم في المستدرك 365/4

(1485)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 616)-عبدالرزاق/363( 13487)باب من عمل عمل قول لوط -و البيهقي في السنن الكبري 233/8في الحدود:باب ماجاء في الحدالوطي -وابن ابي شيبة 493/5(28333) في الحدود:في اللوطي حدكحدالزاني

لگائے جائیں گے۔

(1486) - مندروايت: (أَبُوْ حَيِيقَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

مِنْ روايت مِنْ قَذَف بِاللَّوَطِيَّةِ ضُرِبَ بِالْحَدِ

امام الوصنيف نے - حماد بن الوسليمان كے حوالے سے بير روايت نقل كى ہے- ابراہيم مختبى فرياتے ہيں: '' جوشن قوم لوط كے ئے ل كائسى پر چھوٹا الزام لگائے ' تو اس پر حد جارى كى جائے گئ'۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وهو قولنا اذا بين اما اذا قال يا لوطي فهذه لها مصدر غير القذف فلا نحده حتى يبين \*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کواما م ابوطیف سے روایت کیاہے' پھرامام محد فرماتے ہیں: ہمارا بھی بھی قول ہے' جب کہ بیرجم ٹابت ہوجائے لیکن جب اس نے بیرکہا: اسے قوم لوط کا سائل کرنے والے! اق اب اس کا مصدر' حدقذ ف سے مختلف ہے' تو اب ہم اس پر حدقذ ف جاری نیس کریں گے؛ جب تک وہ بیان ٹیس کر دیتا۔

امام الوطنيف نے - حماد - وليد بن عبد الله بن جميع زمري كوئى كحوالے ب - حضرت الوطفيل واثله بن اسقع طافقة كابيه بيان نقل كيا ہے:

''ایک مرتبہ ایک خاتون اپی بھا کیوں کے ساتھ نظی تو ان لوگوں نے سواری کے جوالے سے ترجی سلوک کیا' پچر کھانے کے حوالے سے اسے بھوکا رکھا' چینے کے حوالے سے اسے پیاسا رکھا' جب اس خاتون کوشد پدشقت لائق ہوگی' تو وہ واپس چلی گئی' داسے میں اس کی ملاقات بحر یوں کے ایک چچو ان گا' تو ہوئی' اس نے اس چرواہے سے چینے کے لئے چچھ ما نگا' تو چرواہے نے انکار کردیا اور پیشرطاعا کمکی کدوہ اپنے آپ پراس کو خابود سے گی' تو عورت نے ایسائی کیا' چرواہے نے اس کے ساتھ زناکر لیا' وہ عورت جب شیر میں داخل ہوگی' تو وہ حالمہ ہو چگی تھی' اس کے بھائی حضرت محربین خطاب ڈائٹونے کیاس اسے کے کر آبِي الطَّقَيْلِ وَالِلَةَ بُنِ الْاسْقَعِ:

مَثْنُ روايت: أَنَّ إِمْرَاةً خَسرَجَستُ مَعَ إِخُوةٍ لَهَا
قَاسُتَ الْفُرُوا بِالْحَمْلَان ثُمَّ بِالطَّعَام فَآجَاعُوهَا
وَبِالشَّرَابِ فَاعْطَشُوهَا فَلَمَّا بَلْغَهَا الْجُهُدُ رَجَعَتْ
فَلْقِيهَا رَاعِي غَنَمٍ فَاسْتَسْقَتْهُ فَآبِي إِلَّا اَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ
فَلْقِيهَا وَقَدِمَتِ الْمُدِينَةَ خُلَيْها وَقَدِمَتِ الْمُدِينَةَ خُلَيْ

فَأْتِيَ بِهَا إِخُوَتُهَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

فَذَكَرَتُ ذَٰ لِكَ فَخَلِّي سَبِيلَهَا وَلَمْ يَقُمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ"

(1487)-سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

الُوَلِيْدِ بُن عَبْدِ اللهِ بُن جَمِيْعِ الزُّهُرِيِّ الْكُوفِيِّ عَنْ

<sup>(1486)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار (626) في الحدود: باب حداللوطي - وابن ابي شبية 534/9

<sup>(1487)</sup>اخرجه عبدالرزاق 407/8(13654)باب الحدفي الضرورة -والبهيقي في السنن الكبرى 235/8في الحدود: باب من زني بامرامة مستكرهة

آئے تو اس خاتون نے پوری صور تحال ذکر کی تو حصرت عمر ملافق نے اسے چھوڑ دیا دراس پر حدجاری نہیں گی'۔

حافظ طلحہ بن مجد نے میروایت اپنی مسند' میں - ابوعیاس احمد بن عقدہ - احمد بن مجد بن عبید فیشا پوری - احمد بن جعفر -انبول نے اپنے والمد کے حوالے ہے-ابراہیم بن طبہان کے حوالے ہے امام ابوعنیفہ نے قبل کی ہے-

امام ابوحنیف نے -عطاء بن البی رہائ کے حوالے سے بیر روایت نقل کی ہے - حضرت جابر بن عبداللہ ﷺ بیان کرتے ہیں:

ئیں: '' نی اکرم خارد کے کشش اورانگور کی نقیج (مینی ملاکر تیار کی ہوئی نبیذ) تیار کرنے سے منع کیا ہے اور خشک اور تازہ مجور کو ای طرح تیار کرنے سے منع کیا ہے'۔ (1488) - مندروايت: (أَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ عَطَاءِ بُنِ
اَبِي رَبَاحٍ عَنُ جَابِرِبُنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا:
مَثْن روايت: أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
وَسَلَّمَ نَهْى عَنِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمَرِ نَقِيْقًا وَعَنِ الْبُسُرِ
وَالتَّمَر نَقِيْقًا وَعَنِ الْبُسُرِ

حافظ طلحہ بن مجمد نے بیدوایت اپنی' 'مسند''میں۔احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن مروان-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ے-ابو فا قال بن تجان کے حوالے سے اہام ابوصنیفہ نے نقل کی ہے۔

ابوعبداللہ حسین بن تحد بن خسر و نے بیردوایت ایٹی''مسند' میں۔ابوفضل احمد بن خیرون۔ان کے ماموں ابوعلی با قلا فی۔ابوعبد اللہ بن دوست علاف۔ قاضی عمر بن حسن اشنائی۔ جعفر بن محمد بن مروان۔انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے۔ ابو خا قان بن عجاج کے حوالے سے امام ابوحنیفۂ اور صعر کے نقل کی ہے۔

قاضی عمراشنانی نے ٔ امام ابوصنیفہ تک مذکورہ سند کے ساتھداس کوروایت کیا ہے۔

امام ایو حفیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان- ابرا بیم تخفی کے حوالہ کی استعمال کی ہے:

"ان سے آدی کی بیوی کی کنیز کے بارے میں دریافت کیا گیا اتو انہوں نے فرمایا: میں اس بات کی برداہ نہیں کرتا کہ میں (1489)- سندروايت: (أَبُوْ حَيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ:

متن روايت : أنَّهُ سُئِلَ عَنْ جَارِيَة إِمْرَ آتِه فَقَالَ مَا أَسُالِي إِيَّاهَا آتَيْتُ أَوْ جَارِيَةَ عَوْسَجَةً وَعُوْسَجَةً

(1488) اخرجه الحصكفي في مسندالامام (426)-و ابن حيان (5379)-و ابن ماجة (3395)في الاشربة :باب النهي عن الخليطين -ومسلم ( 1986)(17)و(19)في الاشورية :باب كراهية انتياذالتمو والزبيب مخلوطين - و ابوداود ( 3703) في الاشربة :باب في الخليطين-واليهقي في السنن الكبرى 306/8-و احماد/294

(1489)اخسرجه محمدين الحسن الشيباتي في الآثار( 628)في الحدود:باب من اتى فرجاًبشهوة -وعبدالرزاق ( 13462)-وابن ابي شيبة1/10في الحدود:باب الرجل يقع على جارية امر إنه

مِنْكُبُ حَيَّةٍ

اس کی کنیز کے ساتھ صحبت کرتا ہول 'یاعو ہے۔ کی کنیز کے ساتھ کرتا مول ' \_ (لعني دونول ميس كو كي فرق نبيس دونول ممنوع ميس ) راوی بیان کرتے ہیں :عوجہ قبیلے کے بڑے تھے۔

(أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد وهو قول أبي حنيفة وقولناجارية امراته وغيرها سواء الا آنَّهُ اذا اتاها على وجه الشبهة درانا عنه الحد وكذلك بلغنا عَـنُ عـلـي بـن ابـو طـالـب وابن مسعود ثم روى محمد عَنْ سفيان الثوري عَنْ مغيرة الضبي عَنْ الهيشم بـن بـدر عَـنُ حرقوص عَنُ امير المؤمنين على بن ابو طالب رَضِيَ اللهُ عَنُهُ انه اتته امراته يعني امراة حرقوص فقالت زوجي وقع على جاريتي فقال صدقت هي ومالها لي فقال اذهب فلا تعد \* قال محمد درا الحد عنه لانه ادعى شبهة \*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بدروایت کتاب "الآفاز" میں امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔ پھر امام محمد فرماتے میں امام الوحنيفة كالجني يمي تول ہے۔

آ دمی کی پیوی کی کنیز یااس کےعلاوہ کس بھی کنیز کے بارے میں حارافتو کی ایک ہی جیسا ہے کیکن جب مردنے کنیز کے ساتھ اسی شبہ کی وجہ سے صحبت کی ہوئو ہم اس سے حداد برے کردیں گے۔

حضرت علی بن ابوطالب رکافتیٔ اورحضرت عبداللہ بن مسعود بٹافتیؤ کے حوالے ہے اس کی ما متدروایت ہم تک پیٹی ہے۔ پھرامام محمد نے اپنی سند کے ساتھ امیرالمؤسٹین حضرت علی بن ابوطالب ڈائٹنز کے بارے میں بیدروایت نقل کی ہے: ایک خاتون معنی حرقوص کی اہلیہ اُن کے باس آئی اور بولی: میرے شوہر نے میری کنیز کے ساتھ صحبت کر لی ہے تو حرقوص نے کہا: یے تھیک كهدرى بأس كامال ميرامال بينتو حضرت على رفاتين في عاد اوردوباره ايمانه كرنا-

ا مام محمر فرماتے میں :حضرت علی رٹائٹزنے اس ہے حدکواس لیے یرے کیا تھا' کیونکہ اس نے شبر کا دعویٰ کیا تھا۔

(1490)-سندروایت: (اَبُو ْ حَنِیْفُةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطیفه نے -حماد- ابراہیم تخفی کے حوالے سے یہ إِبْرَاهِيْمٌ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْمُحَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مِن مُوايتُ عَلَى كَلَّ :

حضرت عمر بن خطاب اللفظ فرماتے ہیں:

مَتْن روايت زادر وروال المحدد ومن المُسْلِمِينَ مَا "جہال تک تم ہے ہوسکے مسلمانوں سے حدود کو برے کرو کیونکہ جا کم وقت کا معاف کرنے میں تلطی کر جانا 'اس ہے اسْتَ طَعُتُ مْ فَإِنَّ الْإِمَامَ آنْ يُخْطِءَ فِي الْعَفْو خَيْرٌ مِنْ آنُ يُنخُطِعَ فِي الْعَقُوبَةِ فَاذَا وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ زیادہ بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں فلطی کرنے اور جب تم سمی

(1490)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (630)في الحدود:باب درء الحدود- وعبدالرازق( 13641)- و ابن ابي شيبة567/9في الحدود إباب في درء الحدو دبالشبهات ملمان کے لئے کوئی گنجائش یا و 'تواس ہے سز اکودور کردو''۔

مَخْرَجًا فَادْرَءُ وْ عَنْهُ

حسن ابن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں امام ابوطنیفہ نے قال کی ہے۔

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے یہ

(1491)- مندروايت: (أبُو حَنِيْفَةً) عَنُ حَمَّادٍ عَنُ

روایت نقل کی ہے-ابراہیم مخعی فرماتے ہیں:

مُتُنَّنَ روايت الله قَالَ فِي جَلْدِ الْحُرِّ يُفَرَّقُ عَلَى

'' آ زاد مخض کوکوڑے لگانے کے بارے میں میہ بات نقل کی ہے: وہ اس کے متفرق اعضاء مرلگائے جا کیں گئے"۔

حافظ ابو بكراحمه بن محربن خالد بن خلى كلاعى نے بيروايت اپني "مند" ميں-اينے والدمحمد بن خالد بن خلى-ان كے والد خالد بن کلی۔ محمد بن خالد وہبی کے حوالے ہے ٰامام الوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابوقاسم عبدالله بن مجمر بن ابوعوام سغدي نے بيروايت اپني ''مسند'' ميں – ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامه طحاوي – سليمان بن شعیب کیمانی -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ حسین بن څحرین خسر و نے بیروایت ایل 'قسند''میں – ابوقاسم بن احمد بن عمر –عبدالله بن حسن خلال –عبدالرحمٰن بن عمر – مجرین ابرا ہیم بن هیش -ابوعبداللہ محرین شجاع گئی -هس بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحذیفہ سے روایت کی ہے۔

المام محمد بن حسن شيباني نے بيروايت كتاب "الآثار" ميں نقل كي ہے انہوں نے اس كوامام ابو صنيف سے روايت كيا ہے۔

روایت نقل کی ہے-ابرائیم کخی فرماتے ہیں:

'' جب کوئی مخص یہ کیے: فلاں کے لئے میں کچھنہیں ہوں' تواس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی''۔

(1492) - سندروایت: (اَبُوْ حَنِیْفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطیفدنے - جمادین ابوسلیمان کے حوالے سے مید إِبْرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ:

بر المسلم متن روايت إذا قال الرَّجُلُ لَسُتُ لِفُلانٍ فَلَيْسَ

المام کھر بن جس نئیمانی نے یہ روایت کتاب ''الآ ٹار عمین قل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطیفے روایت کیا ہے۔ (1493)- سندروا يبند: (أبو تعليفة) عن الهيئم إن المام الوطيف في ين الويشم- ايك (المعلوم) تفض

(1492) اخرجه محمدين الحسم الشيبابي في الآثار 632) في العدود: باب دوء الحدود-وابن ابي شيبة 63/10 في الحدود باب أي الرجل يفول للرجل الست بابن فلانة-وعبدالرزاق (13735)عن الشعبي

, 1493) اخرجه محمدين الحسن الشيماني في الآفار (624) - وابن ابي شيبة 5/808 (28493) في الحدود: من قال لاحدعلي من اتي عهيسة فالمت؛ وقداخر - الويملي في السندر 5987)عن ابني هنريبر فقال -قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن وقع على يهيمة فاقتلوهامعه

آبِي الْهَيْشَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ

متن روايت: آنَّهُ أُلِنَى بِرَجُلٍ قَدُّ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ فَدَرَا عَنُهُ الْحَدَّ وَاَمَرَ بِالْبَهِيْمَةِ فَأُحْرِقَتْ

كے حوالے ہے- حفرت عمر بن خطاب والفند كے بارے ميں سير. روایت نقل کی ہے:

و حضرت عمر بن خطاب والشؤك إس ايك ايسافخص لايا گیا'جس نے کی جانور کے ساتھ زیادتی کی تھی' تو انہوں نے اس سے مزا کو ہرے کردیا اور جا ٹور کے بارے میں علم دیا کہ

امام تُكد بن حسن شبیانی نے بید دایت کتاب'' الآ تار'' میں نقل کی ہےانہوں نے اس کوامام ابوصیفہ رکافیٹ سے روایت کیا ہے۔ امام الوحنيف نے - عاصم بن الونجود - ابورزين كے حوالے ے بیروایت نقل کی ہے:

حضرت عبدالله بن عباس بالفيافر مات مين: "جو تض جانور كے ساتھ برافعل كرتا ہے اس يرحد جاري

(1494)- مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ عَاصِم بُن آبِي النُّجُوَدِ عَنْ اَبِي رَزِيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّهُ قَالَ:

مُتَن روايت: مَنْ أَتَى بَهِيْمَةً فَلا حَدَّ عَلَيْهِ \*

ا مام گھر بن حسن غیبانی نے بیدوایت کتاب'' الآ ثار''عیل نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے۔

امام ابوحنیفہ نے - ابواسحال سبعی عروبن میمون کے حوالے ت بیردوایت تقل کی ہے:

حضرت عمر بن خطاب طالفينا فرماتے میں:

''مسلمانوں کے لئے روزاندا یک اونٹ قربان کیا جائے گا اور اس میں ہے '' عمر'' کے گھر والوں کے لئے بھی حصہ ہوگا' تمہارے پیٹ میں اونول کے اس گوشت کوصرف تیز نبیذ ہی

(1495) - مندروايت: (أبُو حَينيهُ فَهَ) عَنْ أبي اِسْحَاقَ السَّبِيْعِي عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

مُتَن روايت: أنَّ لِللَّهُ سُلِمِينَ فِني كُلِّ يَوْم جَزُورًا وَلاَّل عُمَرَ فِيهِ الْعِنْقُ وَانَّهُ لَا يَقُطُعُ لُحُوْمَ هذِهِ الإبل مِنْ بُطُوْلِنَا إِلَّا النَّبِيُّدُ الشَّدِيْدُ"

(1494) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الأتارر 625)-وعبدالور افي 366/7 (13497)باب الذي يأتي البهيمة -وابن ابي شيمة 5/10ر8552)في المحدود: باب من قال الاحدعلي من اتي بهيمة -و البيهتي في السنن الكبري 234/8في الحدود: ياب من اتي

(1495) خرجه محمدين الحسر التيباني في الآثار، 834) والبطحاوي في شرح معاني الآثار 218/4-والبيهيقي في السس الكبرى.299/8-و الدارقطني 259/4-و اين ابي شيبة78/5ز 23865)في الاشربة:في الرحصة في النبيذو من تركه عافظ طلح بن محد نے بیروایت اپنی 'مند' میں - احمد بن محد بن سعید - قاسم بن مجد - ولید بن تماد - صن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں: امام ابو یوسف اوراسر بن عمرونے اس کوامام ابوضیفہ ہے روایت کیا ہے۔ حافظ تھے بین مظفر نے میروایت اپنی ''مسئد'' میں جھے بن ابراہیم جھے بین شجاع تھی ۔ حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابو صنیفہ

انہوں نے میدوایت ابوقاسم بن احمد بن عمر عبداللہ بن حسن خلال عبدالرحمٰن بن عمر –جھہ بن ابراہیم بن حبیش –حمد بن شجاع تلجی حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحنیفد سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیردوایت اپنی 'مسند' میں'امام ابوصنیفہ طافیوں سے روایت کی ہے۔

امام ابوطنیفنے - ولیدین سر کیے مخز دی ( جوعمر و بن حریث (1496) - مندروايت: (أبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْوَلِيْدِ بْن

كوفى كے غلام بيں ) كے حوالے سے حضرت انس بن مالك والثيثة

ك بارے س بيات الل كى ہے:

" وه طلاء اس وقت يت سخ جب وه نصف باتى ره جاتا

سَوِيْعِ الْمَخْزُومِيِّ مَوْللي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الْكُوْفِيّ عَنْ أَنَّسِ بُنِ مَالِكٍ:

متن روايت : أنَّهُ كَانَ يَشُوبُ الطَّلاءُ عَلَى النِّصُفِ

حافظ طلحہ بن مجمد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں -ابوع ہاں احمد بن مقدہ - یخی بن روئے برجی -مجمد بن عاصم - بیسف بن خالد کے حوالے سے امام الوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت ابوعماس بن مقدہ علی بن عبیدان دونوں نے - بیٹم بن خالد- ابونتیم کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ ہے س

۔ ابوعبداللہ حسین بن گھہ بن خسر دلی نے بیروایت اپنی ''مند'' بیں۔ابوسعداجہ بن عبدالبجار۔ قاضی ابوقاسم توخی۔ابوقاسم بن ''ملاج ۔ابوعباس احمد بن عقدہ۔عبداللہ بن ابراہیم بن قسیہ۔ابوعلاء بن عر-سعید بن موٹی کوئی کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے

قاضی ابو بَر مُحَدِین عبدالباتی انصاری نے بیروایت- ہناد-ابرا تیم-ابوحسن-ابو بکر شافعی-امحد بن اسحاق بن صالح- خالد بن خداش-خویل صفار کے حوالے سے امام الوحذیف سے روایت کی ہے۔

امام تدین حن شیبانی نے میدوایت کتاب'' الآخار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے اما ابوصنیفہ ٹیٹیٹ سے دوایت کیا ہے۔

## ٱلْبَابُ الْحَادِي وَالشَّلَاثُوْنَ فِي السُّرُقَةِ

اکتیسواں باب: چوری (کی سزا) سے متعلق روایات

(1497)- سندروايت (أبو حَنِيفةً) عَنْ الْقَاسِم بْن عَبُّدِ الرَّحُمْنِ عَنْ أَبِيْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

متن روايت: كَانَ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

امام الوحنيف ف- قاسم بن عبدالرحن - ان كے والد ك حوالے سے یہ روایت نظل کی ہے: حفرت عبدالله نن مسعود بنافش بان كرتے بين:

" نبی اکرم خلی کے زمانہ اقدی میں دی ورہم ( کی چوری کی وجہ ہے ) ہاتھ کاٹ دیاجا تا تھا''۔

ا پوتھ بخاری نے بیروایت -صالح بن منصور بن نصر عفانی -ان کے دادا-ابومقائل کے حوالے سے امام ابو عنیف سے روایت

انہوں نے بیردوایت اتھ بن مجد بن معید جدانی -حسن بن حماد بن حکیم -انہول نے اپنے والد کے حوالے سے- خلف بن یاسین کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت محر بن ابوسقائل - انہول نے اپنے والد کے حوالے سے - ابوطیع کے حوالے سے امام ابو حلیف روایت کی ہے۔

حافظ محمد بن مظفر نے بیر روایت اپنی' مند'' میں - احمد بن محمد بن سعید جمدانی -حسن بن حیاد بن تھیم -سلمہ بن عبدالرهمن تر مذی-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-خلف بن پاسین کے حوالے ہے امام ابو حذیفہ ہے روایت کی ہے۔۔\*

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بیردوایت-ابوحسن بن علی بن ما لک-ابوسالم بن مغیرہ-محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو صغیفہ ے روایت کی ہے۔

ا ادعبدالله حسین بن محمد بن ضرو بھی نے بیروایت ایٹی''مسند'' میں -ااونفسل احمد بن خیرون -ان کے مامول ابعلی با قالیٰ -ا بوعبداللہ بن دوست علاف - قاضی عمر بن حسن اشانی کے حوالے ئے امام ابوضیفہ تک ان کی سند کے ساتھ روایت کی ہے۔

ر 1497) احرجه محمدين الحسن الغيباني في الآفار 268) - و ابويوسف في الحراج 182 - وعبدالرزاق 233/10 (189 عر اللقطة باب في كم تقطع يدالسارق - والطبراني في الكبير ( 9742)- وابن ابي شيبة 473/5 (28097)في الحدود من قال الانشع في اقبل من عشرة دراهم -والبهيقي في السنن الكبري 260/8-والبطحاوي في شرح معاني الآثار 167/3 في الحدود --المقدار الذي يقطع فيه السارق انہوں نے بیروایت ابوصل احمد بن خیرون - ابوطی بن شاذ ان - ابولعراحمہ بن اشکاب-عبدالله بن طاہر قزوینی - اساعیل بن آ بی فروین می این می ایس می اور است کا ہے۔۔\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے میددایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے۔ 1498) - سندروايت: (أبو حَنِيفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوصنیفے نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے سیر

روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: اير اهيم:

سَن روايت: أنَّ النَّبيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ "نی اکرم خلی نے ایک ڈھال کی چوری کی وجہ ے (چورکا) ہاتھ کٹوادیا تھا۔ قَطَعَ فِي مَجَنَ

قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانَ ثَمَنُ الْمَجَنّ عَشَرَةُ دَرَاهمَ \* ابرا بیم کخعی بیان کرتے ہیں: (اس ز مانے میں ) وُ ھال کی قيمت دال درايم محى "-

حافظ حن بن گھر بن خسر و نے بیردایت اپنی"مند'' میں - ابوقاسم بن احمہ بن عر- ابوقاسم عبداللّٰہ بن حن خلال -عبدالرحمٰن ین عمر مجھر بن ایرا جیم بن حمیش - ابوعبداللہ تھر بن شجاع تھی -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ المام و بن حن شیبانی نے بیردوایت کتاب" الآ تار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام او صفیفہ سے روایت کیا ہے۔ حسن بن زیاد نے بیروایت این "مسند" میں امام ابوطنیفہ ڈاٹٹو سے روایت کی ہے۔

(1499)- مندروايت: (أبُوْ حَينيفة) عَنْ يَحْيني بْن امام ابوحنیفہ نے - کی بن عبداللہ کے حوالے ہے- ابو عَبُدِ اللَّهِ عَنُ اَبِي صَاحِدِ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ ماجد حقی کے حوالے سے حفرت عبداللد بن مسعود جالفنا کے مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بارے میں بیات قل کی ہے:

مُقْن روايت: أنَّـهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَوَّلَ حَدٍّ أَقِيمَ فِي الْإِسْكَامَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتِي بسَارِق فَامَوَ بِهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ فَلَمَّا إِنْطَلَقَ بِهِ نُطِرَ إلني رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّـمَا سُفِيَ فِي وَجُهِهِ الرَّمَادُ فَقَالُوْ ا يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّهُ شُنَّ عَلَيْكَ فَفَالَ الَّا يُشَقُّ عَلَيَّ اَنُ تَكُونُواْ تکلیف ہوئی ہے الوگوں نے دریافت کیا: یارسول اللہ ایول محسوس عود بائد بات آپ يرگران گزدي ي ني اكرم طابع في أَعْوَانَ الشُّيْطَانِ عَلَى آخِيْكُمْ قَالُوا اَفَلا تَدَعَدُ قَالَ

انہوں نے ان لوگوں کو یہ بٹایا: اسلام میں سب ہے بہلی حدجب جاري كي من اس كي صورت يهي كدايك مرتبدايك چورکونی اکرم نای کے پاس لایا گیانی اکرم نای کے کلم کے تحتال كاباته كانا جافے لگا جباے كرجانے لكے تونى اكرم ملافظ كے چرة مبارك يريول محوى اوا جيے آب وانتائى

(1498)اخبرجه محمهبين المحسن الشبياني في الآثار( 638)في المحدود:بياب حدمن فطع الطريق اوسرق -وعبدالرزاق ر 18954)-وابن ابي شهيلة 475/9في الحدود: ياب من قال لاتقطع في اقل من عشوة دراهم (1499)قدتقدم في (1472)

اَفَلا كَانَ هَـٰذَا قَبْلَ اَنْ يُؤْتِى بِهِ فَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ الْحَدُّ فَلَيْسَ يَنْبَعِى لَهُ اَنْ بَكَعَهُ حَتَّى يُمُضِيَهُ ثُمَّ تَلاهِ وَلَيُعَفُّوُا وَلَيُصْفَحُواهِ ..... إِلَى آخِرِ الآيَةِ

فرمایا: یہ جھ پر کیوں ندگزرے؟ جبکہ تم اوگ اپنے بھائی کے طاف شیطان کے مددگار بن کے ہو گوگوں نے عرض کی: کیا ہم اس کے جوڑ ند دیں؟ نبی اکرم خلیجا نے فرمایا: اس کے الگ جوڑ ند دیں؟ نبی اکرم خلیجا نے فرمایا: اس کے الگ حدکا مقدمہ آ جائے تو آب اس کے لئے یہ درست نبیں ہے کہ وہ جد کار مقدمہ آ جائے تو آب اس کے لئے یہ درست نبیں ہے کہ وہ بحر آب خلیجا کے بیات کا وہ حد جاری نہیں کرتا 'مجر آپ خلیجا کے اللہ کے اللہ عبت خلاوت کی۔

"انیس چاہے کروہ محاف کردی اور درگز رکریں"۔ بیآیت کے آخرتک ہے۔

الوگھ بخاری نے بیروایت -احمد بن مجر معید ہوائی - احمد بن عبداللہ بن مستورد -عقبہ بن کرم - یونس بن مکیر کے حوالے سے امام الوضیفہ سے روایت کی ہے ۔

انہوں نے بیروایت عبداللہ بن محر بن ملی فقیہ (اور)عبداللہ بن عبیداللہ بن شریح ان دونوں نے عبدیٰ بن احمد سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت اپنے والداور سعید بن ذاکر بن سعید ان دونوں نے - احمد بن زمیر سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت احمد بن مجر بن سعید (اور)عبداللہ بن مجر بن علیٰ ان دونوں نے -احمد بن عبداللہ کل اُن سب نے -مقری کے حوالے سے امام ایوطیفید سے روایت کی ہے۔

المحديث من اوله ان رجلاً اتى بابن اخ له نشوان الى عبد الله بن مسعود رَضِي الله عنه فطلب له عبد الله عنه ودعا بسوط فامر به فقطعت له عبد الله عنه ودعا بسوط فامر به فقطعت شمرته ثم دعا بجلاد فقال اجلده ولا تمد ضبعيك ثم انشا عبد الله يعد له حتى اذا اكمل ثمانين جلدة خلى سبيله فقال الشيخ يا ابا عبد الرحمن والله انه لابن اخى ومالى ولد غيره فقال له عبد الله بنس العم والله والى اليتيم انت والله ما احسنت ادبه صغيراً ولا سترته كبيراً ثم انشا عبد الله يحد لدننا قال ان اول حد اقيم فى الاسلام لسارق الى به النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ يساله عنه النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ يساله عنه المنه الى آخره\*

بیر دوایت شروع سے بیوں ہے: ایک شخص اپنے کم عمر سینیج کو لے کر حضرت عبداللہ بن مسعود فائٹو کے پاس آیا۔ حضرت عبداللٹوائٹو نے اس کے لئے کوئی عذر تلاش کیا 'لیکن آئیس کوئی عذر ٹیس ملائو انہوں نے اس لڑ کے کوقید کرنے کا تھم دیا' جب و سٹر

. انہوں نے بیردایت بمل بن بشر - فقی بن عمرو- حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیردوایت عماد بن احمد مروزی - ولیر بن حماد - حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔ تا ہم انہوں نے بیرافعا ظفل کیے ہیں:

حاء بابن اخ له نشوان قد ذهب عقله وقال ارفع يدك في جلدك و لا تبد ضبيعك \* وقال اعوان الشيطان على اخيكم المسلم \* وقال فليس له ان يُعطله حتى يقيمه \*

'' وہ اپنے کم من بھٹیے کو لے کر آیا جس کی عقل رخصت ہو پیکی تھی تو حضرت عبداللہ ٹانے فرمایا: اپنے چیزی والے ہاتھ کو بلند کرو اور پہلووں کو طاہر نہ کرنا اوراس میں بیالفاظ ہیں: اپنے مسلمان بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار (ند بنو ) اوراس میں بیالفاظ ہیں: اب بیچن حاصل ٹیس ہے کہ وہ حدکو قائم کرنے کی بجائے اسے معطل کروئ'۔

انہوں نے بیردایت احمد بن گھر بن سعید ہمدائی -منڈر بن گھر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو جنیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد کے نقل کی ہے: وہ بیان کرتے ہیں: ابوعبد اللہ مسروقی نے مجھے بتایا: بیرمیرے دادا محمد بن مسروق کی تحریہ میں نے اس میں بیہ پڑھا ہے: امام ابوطنیف نے اپنی سند کے ساتھ عبد اللہ تھی کے حوالے ہے ہمیں بیروایت سنائی: ''اسلام میں چاری ہونے والی سب سے پہلی حد''اس کے بعد کی روایت اسی روایت کی مانند ہے جوزیا و نے اپنے والد حسن بی فرات کے حوالے سے امام ابوطنیف نے نقل کی ہے۔

شُخ ابو محد بخارى قرمات ين اس كى سندس امام ابوصفيف براختلاف كيا كياب-

لبھض حصرات نے اس کوامام ابو حضیفہ نے۔ یجیٰ بن عبداللہ تھی - ابو ماجد خفی کے حوالے سے حصرت عبداللہ بن مسعود اللہ توا روایت کیا ہے۔

> بعض حضرات نے اس کو نیخی بن عبداللہ-ابو ماجدے روایت کیاہے۔ بعض حضرات نے اس کو نیخی بن حارث عبداللہ بن ابو ماجدے روایت کیاہے۔

بخاری کہتے ہیں بھی وایت وہ ہے جس نے اس کو بیٹی بن عبداللہ تھی - ابوہاجد حفیٰ کے حوالے کے حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ اللہ اس اور ایس کیا ہے۔

سفیان توری زمیر بن معاویهٔ جریر بن عبدالمحمید مفیان بن عیینداورد گیر حضرات نے اس کوائی طرح روایت کیا ہے۔ جس نے اس کوائں سے مختلف طور پرروایت کیا ہے تو اس میں فلطی اس راوئ کی ہے امام ابوصیفہ کی نہیں ہے۔ جس طرح اس کوسفیان تورکی اورز میرنے فقل کیا ہے اس طرح امام ابوصیفہ ہے اس کوجز و بن صحیب زیات -حسن بن فرات

جس طرح اس کومفیان تو ری اور زہیر نے عل کیا ہے اس طرح اما ما بوصیفہ ہے اس کوجز ہیں جیپ زیات ۔ حسن ہی قرات - ابو پوسف - معیدین ابوجم - ابوب بن ہائی - پونس بن مکیر - ابوسعد صفائی نے روایت کیا ہے ۔

ان حضرات نے اس کوامام ابو حنیفہ ہے۔ یکیٰ بن عبداللہ جا بر- ابو ما حد حفیٰ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رکائٹنڈ ہے۔ روایت کیا ہے۔

> ا او مجر بخاری کہتے ہیں: جس نے اس کواس سے مختلف طور برروایت کیا ہے 'تو اس میں خلطی اس راوی کی ہے جس نے اس کو پیخی بن حارث سے روایت کیا ہے تو وہ پیخی بن عبدالند الوحارث ہیں۔

ز میرنے ای طرح بیان کیا ہے: کیجی تیجی 'پیابو جارت جا پر ہیں انہوں نے - ابو ماجد ُ جن کا تعلق بوطنیفہ سے ہے' (ے بیہ روایت نقل کی ہے۔)

ابوٹیر بظاری فرماتے ہیں:عبداللہ بن ٹھر بن لھر مالکی نے جیدی کے حوالے ہے۔مغیان بن عیبنہ کے بارے میں میردوایت نقل کی ہے: پیچیٰ جابرے دریافت کیا گیا: ابو ماجد فقی گون ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ایک دیباتی ہے جو یمن سے جارے پاس آیا تقا

> (1500)-سندروايت: (اَبُو حَنِيْفَةَ) عَنُ الْهَيْفَمِ عَنُ الشَّعْبِيِّ يَرُفَّعُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

متن روايت إلا يُقطعُ السَّارِقْ فِي كَثَرٍ وَلا نَّمَرٍ

امام الوصلية نے - يشم - صحى كے حوالے سے - ني اكرم الله عك مرفوع حديث كے طور پر بيدروايت نقل كى ب: آپ الله نارات افرامال ب:

" كش" ( تشجور كا أوند ) اور پيل كى چور كى پر چور كا باتھ نيل

-"52 646

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ والشمر ما كان في رؤوس النخل والشجر ولم يحرز في البيوت فلا قطع على من سرقه والكثر هو جمار النخل فلا قطع على من سرقه وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

(1500) اختوجية متحمد بن الحسن الشبياني في الآثار، 639) وفي العوط 237 (683) ومنالك في الموطا ص 654 (1536) و واحمد 140/2 الترمذي ( 1449 ) وعبدالرز أن (1891) وإبن ابي شيئة 199/1 في التحدود بناب الوجل يسرق التسرو الطعاء -والطيواني في الكبر (4277) والبيه في 236/8 والطحاوي في شرح معاني الآثار في الحدود: باب سوقة التعرو الكنز امام محد بن حسن شیبانی نے بدروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے ، پھرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی ویتے ہیں کچل وہ ہوتا ہے جو کھجور کے یا کسی بھی درخت پر لگا ہوا ہوا ہے گھر میں محفوظ نہ کیا گیا ہو جو خص اے چوری کرتا ہے اس کا ہا تھ نہیں کا ٹا جائے گا' کنٹر سے مراد کھجور کے درخت کا گوند ہے جو خض اے چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ نہیں کا نا جائے گا۔امام ابوصنیف کا بھی ہی تول ہے۔

(1501)-سندروايت: (أبُورُ حَيني فَهَ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَان بُن عَبْدِ اللهِ بُن عُبْنَةَ الْمَسْفُودِي عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ آبيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ آنَّهُ قَالَ:

" دس درجم (راوی کوشک ہے شائد بیرالفاظ ہیں: ) ایک مُعْن روايت: لَا تُفْطَعُ الْيَدُ فِي أَفَلٌ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَوُ دِيْنَارِ \*

امام ابوعنیفہ نے -عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عتبہ مسعودی -قاسم (بن عبدالرحن) - أن كوالدكي حوالے سے بدروايت تقل کی ہے: حضرت عبداللہ بنائنوُ فرماتے ہیں:

و ينار ع كم چيز كي چورى مين باتھ بين كا نا جائے گا"۔

حافظ طلحہ بن محرنے بیروایت ایل "مسند" میں - احمد بن محد بن سعید ہمدانی - جعفر بن محمد بن مودان - انہوں نے اسپے والد کے حوالے ہے-عبیداللہ بن موکی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں جمزہ بن حبیب -ابو یوسف-عبداللہ بن زبیر ﷺ-حسن بن زیاد-اسد بن عمرواورایوب بن موکیٰ نے بیہ روایت امام ابوحنیفہ کے اس کی ہے۔

> (1502) - سرر روايت: (أبُو تحنيفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ابراهيم قال:

> متن روايت: أينى أبو مسعود الأنصاري بسارق فَقَالَ أَسَرَقُتَ قُلُ لَا فَقَالَ لَا فَخَلَّى سَبِيلُهُ \*

امام ابوعنیفہ نے - حماد - ابراہیم تخفی کے حوالے سے میہ روایت فقل کی ہے: وہ بیان کرتے ہیں:

" معضرت ابومسعود انصاری وانشور کے یاس ایک چور کولایا اليا انبول نے دريافت كيا: كياتم نے چورى كى جي بتم كبو: جي نہیں!اس نے جواب دیا: جی نہیں! تو حضرت ابومسعود راتشنانے اے چھوڑ دما''۔

> (احرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة فقال محمد رحمه الله واما نحن فنقول لا ينبغي للحاكم ان يقول اسرقت ولكنه يسكت عنه حتى يقر او ينكر \* قال وكذلك قال ابو حنيفة في الشاهد يشهد عند الحاكم لا ينبغي ان يقول له اشهد بكذا وكذا

> > (1501)قد تقدم في (1497)

(1502)اخرجه محمدين المحسن الشبياني في الآثارر 634)-وعبدالرزاق24/10(18921)-وابن ابي شيبة 514/5 (25866) في الحدود: في الرجل يؤتي به فيقال: اسرقت إقل: لا-و البيهقي في السنن الكبراي 276/8 ولكنمه يسكم حتى ياتي بما عنده فان كانت الشهادة صحيحة نفذها والا ردها وكذلك في الحدود\*

امام محدین حسن شیمانی نے بیروایت کتاب 'الآ قار' میل نقل کی ہے' انہوں نے اے امام ابوطیفہ سے روایت کیا ہے' امام محد فرماتے ہیں: ہم تو یہ کہتے ہیں: حاکم کے لیے بیرمناسب میں ہے کہ وہ بیدریافت کرے: کیاتم نے چورک کی ہے' بلکہ حاکم خامیش رہےگا جب تک طرم خود ہی اقراریا افکارٹیس کردیتا۔

وہ بیان کرتے ہیں: جب کوئی گواہ حاکم کے سامنے گواہ ہی دیتا ہے تو اس کے بارے میں بھی امام ابوصیفہ نے بھی کہاہے: حاکم کے لیے بیرمناسب نہیں ہے کہ وہ گواہ سے بیہ کئے ہم بیہ گواہی دؤ بلکہ حاکم خاموش رہے گا اور گواہ اپنے پیاس معلویات تو دخلا ہر کرے گا اگر اس کی گواہی درست ہوگی تو حاکم اسے نافذ کر دے گا ورندا ہے مستر دکروے گا۔ حدود کا حکم بھی ای طرح ہے۔

> (1503) - سُمُدروايت: (اَبُوْ حَيْفَةَ) عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِّرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي كَبْشَةَ عَنْ اَبِي الذَّرْدَاءِ:

مُعْن روايت: أَنَّ عُمَّرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَتِى بِسَارِقَةٍ فَقَالَ اَسَرَقْتِ قُولِي كَا فَقَالَتُ لَا فَقَالُوا تُلَقَنَّهَا قَالَ جِئْتُمُونَا بِإِنْسَانِ لا يَدُرِىٰ مَا يُرَاهُ بِهِ الْحَيْرَ اَمُ الشَّرَ لِفَقِرَ حَتَّى الْعَطَعَةِ"

امام الوصیف نے - ایرانیم بن محد بن منتشر - انہوں نے اپ والد - ابو کبف کے جوالے ہے - حضرت الوورداء ڈالٹونک بارے میں بیربات نقل کی ہے : دوبیان کرتے ہیں:

و المستورت عمر مخالفتات باس الم چور عورت كو لا يا گيا " تر المستورت كو لا يا گيا " تر المستورت كو لا يا گيا " تر المبور نے فر ما يا : كي المبور نے كيا : كيا آپ خودا سے المبور نے كيا : كيا آپ خودا سے تلقين كر رہے ہيں؟ تو انہوں نے فر ما يا: تم بير ب پاس المك المبان كے ذر ليح كيا مراذ المبان كو بلے كيا مراذ كي جوائي المبارك بيرائي ؟ اگروہ اقر ادر كيتي تو ميں اس كا باتھ

حافظ حسین بن گلدین خسرونے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - ابوقاسم بن احمد بن عمر -عبداللندین حسن خلال -عبدالرحمٰن بن تلہ -گلہ بن ابرا قیم - کلہ بن شجاع کی جس بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوحینیڈے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة غير انه لم يرفعه الى عمر بل قال اتى ابو الدرداء وهو على دمشق بجارية سوداء قد سرقت فقال لها اسرقت قولى لا .....الحديث الى آخره\*

امام محر بن حبن شیبانی فے بدروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام الوطنیقدروایت کیا ہے " ایم انہ میں ا (1503) اخر جد محمد بن العصن الشیبانی فی الآفار ( 633) - وابن اہی شید 28474) 23/10 فی المحدود: باب الساوق یؤنی ب فیقال: اسرفت ، قل لا - وعبد الرزاق 18922 (18922 ) - والمبھنی فی السنن الکبری 276/8 نے اے حضرت عمر ولائٹوئئے کے حوالے نقل نہیں کیا ؟ بلکہ بیکہا ہے: حضرت ابودرداء ولائٹوئی جب دمشق کے گورنر تیخو ٹو ان کے پاس ایک سیاہ فام کنیز کولا یا گیا ، جس نے چوری کی تھی تو انہوں نے اس کنیز سے فر مایا : کیا تم نے چوری کی ہے؟ تم بیکہو : جی نہیں۔اس کے بعد پوراوا قعہ ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی مسند 'میں امام ابوضیفہ ڈالٹھؤے روایت کی ہے۔

(1504) – سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ غُفْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَائِشَةً بنْتِ عَجْرَدٍ قَالَتْ:

مُثْنَ رُوايت قَالَ أَبُنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُحَتِلِسِ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ وَالْمُغْتَسِلُ إِذَا نَسِى الْمُضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ لا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنَّمًا\*

امام ابوصیفے نے عثمان بن راشد- عاکشہ بنت تجرو کے حوالے ہے ۔ حوالے سے بدروایت فقل کی ہے:

'' حضرت عبدالله بن عباس فی شخنانے اکچک کر کوئی چیز (حاصل کر لینے والے شخص) کے بارے بیں فرمایا ہے: اس پر ہاتھ کانے کی سزالازم نیس ہوگی اسی طرح خسل کرنے والاشخص جب کلی کرنا 'یا ناک بیس پانی ڈالنا کھول جائے' تو اس پر دوبارہ حسل کرنالازم نیس ہوگا' البتا اگر دوجتی ہوئے تھم مختلف ہوگا''۔

حافظ طلحہ بن گھرنے بیروایت اپنی 'مسند''میں محجہ بن کلد حسن بن صباح زعفر انی - اسباط کے حوالے سے امام ابو حذیقہ نقل کی ہے۔

انہوں نے بیردایت علی بن محر- قاسم اورخالدان دونوں نے-ابولیم کے حوالے سام ابوطنیف نے قل کی ہے-(1505) - سندروایت (اَبُو وَ حَنِیفَافَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطنیف نے -حماد کے حوالے سے-ابراہیم نخفی کا بید اِنْدَاهِنَہُ: تَوْلُوْلَ کِیاہِ:

بر است. مش روایت: آنَّه قَسَالَ فِی سَادِقِ سَرَقَ فَالْحِذَ ''جب کوئی چور چوری کرتے ہوئے کوئی چیز پکڑ کر کھسک فَانْفَلَتْ ثُمَّ سَرَقَ مَوَّةً اُنْحُوری قَالَ یَفْطُعُ ' جائے پیم وہ بعد میں دوسری مرتبہ چوری کرئے تو اہراہیم تخی فراتے ہیں: اس کا ہاتھ کا اندر یا جائے گا'۔

(اخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ لا نرى عليه الا قطعاً واحداً وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

(1504) قىلىت: وقىداخوج محمدين المحسن الشيباني في الآثار (637) وعبدالرزاق 208/10 (1885) في اللقطة: باب الاختلاس - والبيهقي في السنن الكبرى 280/8-عن على ابن ابي طالباانه قال: لايقطع مختلس

(1505) اخرجه محمدين الحسن الشيباتي في الآثار (645) في الحدود باب حدمن قطع الطريق اوسرق -وابن ابي شيبة 949/9 في الحدود باب في الرجل يسوق مراراً امام گھرین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الاَ فار'' میں اُقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ایوصیف سے روایت کیا ہے' مجرامام محمد فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے میں' مہارے نزدیک اس کا صرف ایک ہی سرتبہ ہاتھ کا کا جائے گا' امام ابوصیفہ کا بھی یکی قول ہے۔

(1506) - مشرروا يه : (أَبُّوْ حَيْنُفَةً) عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلَمَةً عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤُمِينُنَ عَمْرِو بْنِ عَمْرِيَةً عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤُمِينُنَ عَلَى اللهِ عَلْنَهُ أَنَّهُ قَالَ:

مَثْنُ رَوَا يَتَ زَاذَا سَرَقَ الرَّجُلُ قُطِعَتُ يَدُهُ الْيُمْنَى وَلِيَ عَادَ يُحْسَنُ وَمُلُهُ الْيُسُرَى وَإِنْ عَادَ يُحْسَنُ حَتَّى يُحُدِثُ حَيْرًا إِنِّى لَاسْتَحْيَى مِنَ اللهِ تَعَالَى أَنْ اَكُسُتُ مَيْ يُعْلَى أَنْ اللهِ تَعَالَى أَنْ المَاسَعُ مِنَ اللهِ تَعَالَى أَنْ اَلَهُ مَنْ يَعْلَى أَنْ اللهِ تَعَالَى أَنْ اللهِ الرَّاسُةُ لَهُ يَدُ لَهُ لَكُ لُهُ الرَّاسُةُ عَلَى اللهِ الرَّاسُةُ عَلَى اللهِ الرَّاسُةُ اللهُ الرَّاسُةُ عَلَى اللهِ الرَّاسُةُ اللهُ الل

امام ابوصیفے نے -عمر وین مرہ کے حوالے ہے -عبداللہ بن مسلمہ کے حوالے ہے - حصرت علی بن ابوطالب ڈالٹو کا میڈول نقل میں

" بہنے کوئی شخص چوری کرے تو اس کا دایاں ہاتھ کا دویا جائے گا اورا آلروہ دوبارہ چوری کرے تو اس کا دایاں ہاتھ کا دویا دیا جائے گا اگر دہ دوبارہ چوری کرے تو اے تیدر کھا جائے گا جب عک سے چیز ظا ہر ٹیش ہو جاتی کہ اب دہ بھلائی کے داستے پر آ گیا ہے کہ میں اے بی بھوٹو دول کہ اس کا کوئی ہاتھ شد ہو جس کے در لیے وہ استجاء کرئے یا کوئی ذر لیے وہ استجاء کرئے یا کوئی فار نہ وہ جس یہ دہ چا کے گئی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ لا يقطع من السارق الا يده اليمني ورجله اليسرى ولا يزاد على ذلك شيء فان كرر السرقة مرة بعد مرة يعزر ويحبس حتى يحدث خيراً وهو قول ابو حنيفة\*

امام محمہ بن حسن شیبانی نے بیر دوایت کتاب ''الآ تار' میں نقل کی ہے' نہوں نے اس کوامام اوصنیف سے روایت کیا ہے' پھرامام محمفرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فقو کل دیتے ہیں' چور کاصرف دایاں ہاتھ اور بایاں یاؤں کا ناجائے گا' حربید کوئی عضوفیس کا ناجائے گا'اگروہ یار نہار چوری کرتا ہے' تو اسے کوئی اور سزادی جائے گی' اسے قید کیا جائے گا' جب تک وہ ٹھیک ٹیس ہوتا' امام ابو حنیف کا بھی یکی تول ہے۔

<sup>(1506)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 640) في الحدود: بناب حدمن قبطع الطريق اوسرق –وعبدالرزاق 1887(4)186/4 (18876) في القطة: باب قطع السارق –و البيهقي في السنن الكبرى275/8

1501) - سندروايت: (أَبُورْ حَنِيفَةً) عَنُ الْهَيْثَم بُن حُبْبِ الصَّيْرِفِي عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٌّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَال

مُتَن روايت: كَيْسَ فِي ثَمَرٍ وَلَا فِي كَثَرِ قَطْعٌ ٱلْكُثُرُ ٱلْجُمَّارُ

امام ابو حنیفہ نے - بیٹم بن حبیب صیر نی - عام شعبی کے حوالے سے میروایت علی ک ہے: حضرت على بن الوطالب رفافة روايت كرت بب: مي

اكرم الله في إرثاد فرمايا ب

'' کھل یا کٹر ( تھجور کے درخت کا گوند) کی چوری پر ہاتھ مبیں کا ٹاجائے گا''۔

رادی کہتے ہیں کثر ہے مراد جمار ( تھجور کے درخت کا کوندے)

حا فظ طلحہ بن تھونے بیروایت اپنی '' مسند' میں - ابوعبداللہ تھے بن گلدعطار - بشر بن موی کا ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے ہے امام الوحليفد بروايت كي ب-

ا پوعبدالله مسین بن محمد بن خسرو پنخی نے بیدوایت اپنی'' مسئد''میں-اپوغنائم بن اپوعثان-ابومسن بن زرتو بیہ-احمد بن محمد بن زیاد قطان-بشرین موی - ابوعبدار طن مقری کے حوالے سے امام ابوعنیف سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت ابقضل احمد بن خیرون-ایوفلی بن شاذان- قائنی ایوفسراحمد بن اشکاب-عبدالله بن طاہر-اساغیل بن تو قروی محمر بن صن کے خوالے سے امام الوصفیف سے اُل کی ہے۔

(1506)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

متن روايت زافَا خَرَجَ الرَّجُلُ فَقَطَعَ الطُّريُقَ وَاحَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ فَإِنَّ لِلْوَالِيِّ أَنْ يَّقْتُكُهُ أَيَّةً قَتْلَةٍ شَاءَ إِنْ كَانَتُ قَتُلُهُ صُلُبًا وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ بِغَيْرٍ قَطْعٍ وَلَا صُلْبٍ وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجُلَهُ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ قُتَلَهُ وَإِنَّ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجُلَهُ مِنْ خِلَافٍ فَمِانُ لَمْ يَأْخُذُ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُ ٱوْجِعَ عَقُوْبَةً وَيُخْبَسُ حَتَّى يُخْدِثُ تُوْبَةً \*

(1507)قدتقدم في (1500)

(1508)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 635)-راين ابي شيبة448/(32783)في السير:ماقالوافي المحارب اذاقتل واخلماً لأحوالطبراني في التفسير 211/6

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے یہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخی فرماتے ہیں:

"جب کوئی شخص نکلے اور ڈاکہ ڈال کر مال حاصل کر لے اورْقل کردے 'تو حاکم وقت کو بیاختیار ہوگا کہ وہ اے جس طرح ے جائے آل کرے اگر جائے تواہے مصلوب کر کے ماردے یا اگر جا ہے تو اس کا ہاتھ کائے بغیر مصلوب کے بغیر اے قتل كردے اگر جاہے تواس كے ہاتھ اور ياؤں كو مخالف سمت ميں کٹوادیۓ پھرائے آل کرے کیکن اگرڈ اکونے مال حاصل کیا ہو اور کسی کفتل ند کیا ہوئو اس کے ہاتھ اور یاؤں کو خالف سمت میں كٹواديا جائے گا'اگراس نے مال بھي ندليا مواور قبل بھي ندكيا ہؤتو اے سزادی جائے گی اور قید کیا جائے گا'جب تک پریتہ نہیں لگ جاتا كماس في قدر كل ع

(اخبرجمه) الامام محمد ابن حسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد ويهذا كِمله ناخذ وهو قول ابو حنيفة الا في خصلة واحدة اذا قتل واخذ المال قتل صلباً ولم يقطع يده ولا رجله واذا اجتمع حدان احدهما اتي على صاحبه بدء بالذي ياتي على صاحبه ودرء الآخر\* امام گھر بن حسن رحمہ اللہ لقعالیٰ نے بیروایت کتاب الآ ٹار میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوحنیفہ سے روایت کیاہے، پھر ا مام محمر فرماتے ہیں: ہم ان سب صورتوں کے مطابق فتو کی دیتے ہیں' امام ابو حذیفہ کا بھی بہی قول ہے۔

البيتها يك صورت كأنظم مختلف بُ جب و قُتَل كرد \_ اور مال حاصل كركُ تُوّا \_ سول يرافكا يا جائے گا'اس كے ہاتھ يا ياؤں کوئیس کا نا جائے گا' کیونکہ جب کی شخص میں ووقتم کی' حدک سزا کیں اسٹھی ہو جا کمیں جن میں سے ایک سزا دوسری کواپنے اندر سوے ہوئے ہو اوا ک کودے دیا جائے گا اوردوس ک کویرے کردیا جائے گا۔

امام ابوحنیفہ نے - ہیٹم بن حبیب صیر فی - عام طعمی کے

حضرت على بن ابوطالب طالفنا فرمات مين:

''چور خض ہے جو مال ضائع ہو چکا ہو'اس کا وہ تاوان ادا

(1509) - مندروايت: (أَبُو تَحنِيفَةً) عَنْ الْهَيْهُم بْن

حَبِيْبِ الصَّيْرَفِي عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِي عَنْ عَلِي ابْن حوالے يروايت اُقَل كى ب: أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ قَالَ:

متن روايت: لا يَضْمَنُ السَّارِقُ مَا ذَهَبَ مِنَ

حافظ طلحہ بن تحد نے بیردوایت اپنی '' مند' 'میں - ابوعبداللہ تحر بن تخلد عطار - بشر بن مویٰ - ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ ہے روایت کی ہے۔

ا اوعبدالله حسین بن محمد بن خسر و بخی نے بیروایت این ' مسند' میں۔ ابوعلی حسین بن ابوب بزار۔ قاضی ابوعلا مجمہ بن علی واسطی۔ ابوبکراحمہ بن جعفر بن حمدان-بشر بن مویٰ -ابوعبدار طن مقری کے حوالے سے امام ابوحذیفہ سے روایت کی ہے۔ \*

امام ابوصیفہ نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے سے

روایت فقل کی ہے-ابراہیم محقی فرماتے ہیں: " چور كا باتھ كاك ديا جائے كا اور جو چيز بلاك بوك

(1510) - سندروايت: (ابُورُ حَينيْفَةً) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إبراهيم قال:

متن روايت : يُقْطَعُ السَّارِقَ وَيَضْمَنُ الْهَالِكُ

(1510) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار 614)في المحدود: باب حدمن قطع الطريق اوسوق -وعبداليز ق 219/10(18900)في اللفظة:باب غرم السارق -وابن ابي شيبة 482/9 (8186)في الحدود:باب في السارق نقطع يده

## ے اس کا تاوان بھی لیاجائے گا''۔

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد ولسنا ناخله بهذا بل يقطع السارق ولا يضمن المتاع الهالك واذا وجدناه ردعلي صاحبه وهو قول عامر الشعبي وابي حنيفة رضي الله عنهما\*

المام تحد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ''الآ ٹار'' میں نقل کی ہےانہوں نے اے امام ابوطیفہ ہے روایت کیاہے' پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی ٹیس دیتے ہیں' بلکہ چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور وہ ہلاک ہونے والے سامان کا تاوان ادانہیں کرے گا جب ہم اس سامان کو پائس گئے تو وہ اس کے مالک کو دائیں کرویں گے امام شعبی اور امام ابوصیفہ کا بھی فتو کی ہے۔

(1511)-سندروایت: (اَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ المام الرصيف في الروايت بروايت فقل كي عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٢: حضرت جابر النافذ روايت كرت بين: في اكرم مَن الفيلا في ارشادفرمایاے:

''جو خُصْ کی کامال لوٹ لے'وہ ہم میں نے ہیں ہے''۔

(1512) - سندروايت: (أبُو حَنِيفَةَ) عَنْ رَجُلِ عَنْ

اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

متن روايت: مَنْ إِنْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا \*

قاضی ابو بکر محدین عبدالباقی انصاری نے بیروایت- قاضی ابوحسین بن مہتدی باللہ- ابوقاسم عبیداللہ بن محدین اسحاق بن حبابیہ برار عبدالله بن محر بغوی - ابوسوی - ابونصر کے حوالے سے امام ابوصنیف نے آگ کی ہے۔

امام ابوحنیفہ نے-ایک (نامعلوم) شخص کے حوالے ہے-الْحَسَنِ الْبُصَرِيّ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللهُ حن بعري كروالے - حضرت على بن ابوطالب الله كان كابير قول قل كياب: "ا چك كرلے جانے والے كا ہا تھ نہيں كا نا جائے گا"۔

عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:

متن روايت: لا يُقطعُ مُختَلِسٌ

(اخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام گھر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں لقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیاہے ، پھرامام (1511)اخرجه البطيحاوي في شرح معاني الآثار 171/3وفي شرح مشكل الآثار(1314)-وعبدالرزاق(18844)- وابن ابي شيبة 45/104- والدارمي (2310)- وابو داو در (4393)- وابن ماجة (591)- وابن حبان (4456)

(1512)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 646)في الحدود باب حدمن قطع الطويق اوسرق -وابن ابي شيبة 64/10 (8712) و(8713)-والبيهقي في السنن الكبرى 880/8 محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی بہی قول ہے۔

(1513)-سندروايت: (أبنو حَنيْفَة) عَنْ جَمَّادٍ عَنْ

مُتَنَّ رِوَايِت: آنَّهُ قَالَ فِي النَّبَّاشِ إِذَا نَبَشَ عَلَى

الْمَوْتَلَى فَسَلَبَهُمْ قِيْلَ يُقْطَعُ

امام ابوحنیفہ نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: · د کفن چور خص جب قبر کھود کر مردے کا کفن جرا لے تو ایک قول ہے کہاس کا ہاتھ کا ث ویا جائے گا''۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار عَنُ الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وقال ابو حنيفة لا يقطع لانه متاع غير محرز ولكن يوجع ضرباً ويحبس حتى يحدث توبة \* قال محمد و كذلك بلغنا عَنُ ابن عباس انه افتي مروان بن الحكم ان لا يقطع وهو قولنا\*

المام محمد بن حسن شیبانی نے میردوایت کتاب "الآفاز" میں لقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوصیف سے روایت کیا ہے کھرامام محرفر ماتے میں المام الوطنيف كتبع ميں: اس كام توريس كا نا جائے گا "كيونك بياك الياسامان ب جي تحوظ نيس كيا كيا البتدا ہے مارا پیٹا جائے گااور قید کیا جائے گا' جب تک وہ تو نہیں کر لیٹا۔

امام محمد بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس اللہ کے حوالے سے سدروایت ہم تک پیچی ہے کدانہوں نے مروان بن تکلم کو پیفتو کی دیا تھا کہ گفن چور کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے 'تو ہمارا بھی یمی فتو کی ہے۔

<sup>(1513)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 638)-وعبدالرزاق214/10 (18888) في اللقطة : باب المختفى وهوالنباش -والبيهقي في السنن الكيري.8/269هي السوقة:باب النباش يقطع اذااخرج الكفن -وابن ابي شيبة 518/5 (28609) ور 28613) في الحدود: باب ماجاء في النباش يؤ خد-ماحدة ؟ تخريج جامع المسائيد اردو جلدسوم حديث نمير 1514 تا 1778)

## ٱلْبَابُ النَّانِيُ وَالنَّلاثُوْنَ فِي الْاصْحِيَّةِ وَالصَّيْدِ وَالنَّبَائِحِ بَيْسُوال باب: قرباني، شكاراورذبيجه في علق روايات

امام الوصنيف نے - نافع كے حوالے سے بيروايت نقل كى ب- حضرت عبدالله بن عمر رائي فائن فرماتے ہیں: "د جسیں زمین كے كيڑ ب ككوڑ كلانے كھانے مے منع كميا كيا (1514)- سرروايت: (أَيُّـوُ حَيْيُـفَةً) عَنُ نَافِعٍ عَنُ ابُنِ عُمَّوَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَثْنُ روايت: نُهِينَا عَنْ أَكْلِ حَشَاشِ الْاَرْضِ \*

•••—•••

ابو تحریخاری نے بیردایت محمد بن قاسم عبداللہ بن محمد طیالی بنی - قاسم بن حکم کے حوالے سے امام ابوحلیف سے روایت کی

. (**151**5)- مندروايت: (الَّهُوْ حَنِيْفَةَ) عَنُ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيْدٍ بِنِ جَبَيْرٍ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

مثن روايت: آتساهُ عَبُدٌ ٱسْوَدُ فَقَالَ آنَا فِي مَاشِيةٍ وَآتِنَى بِسَبِيلٍ مِن الطَّرِيقِ آفَاشْقِي مِن ٱلْبَنِهَ قَالَ لَا قَالَ فَارْمِى الصَّبُدَ قَاصُهِ وَالْمِي وَٱلْمِي قَالَ كُلُ مَا آصُعَيْتَ وَدُعُ مَا ٱلْمَثْبَة

امام ابوصنیفہ نے جہاد کے حوالے ہے۔ سعید بن جبیر کے حوالے ہے۔ حطرت عبداللہ بن عباس بیٹ کے بارے میں سیا اللہ بن عباس کا اللہ بنا بنا اللہ ب

"الیک سیاہ فام غلام ان کے پاس آیا اور بولا: میں سفر

کرتے ہوئے کی جگہ پر جانوروں کے پاس پہنچتا ہوں تو کیا
میں اُن کا (دودھ ان کے مالک کی اجازت کے بغیر) پی سکتا
ہوں ؟ هفرت عبداللہ بن عباس شکار کو تیم مارتا ہوں گھر میں
نہیں!اس نے دریافت کیا: میں شکار کو تیم مارتا ہوں گھر میں
اصما عُیا اِنماء کردیتا ہوں تو حضرت عبداللہ بن عباس شکاف نے
فرمایا: تم نے جے"اصماء" کیا ہواور جے تم نے "انماء" کیا ہوؤ

(1514) اخرجه الحصكفي في مسندالامام (399)

<sup>(1515)</sup> اخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الأثارز 832)في الاطعمة بات الصيدير ميه -وعبدالوزاقر 8453)في المعاسك :ياب الصيدا بتقسب مقتله -والبيقهي في السنن الكبري و241/9في الصيد:ساب الإرسال على الصيد-والطبراني في الكسور 12370 27/12

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* قال محمد معنى قوله ما اصمیت ما لا یتواری عن بصوك وما انمیت ما یتواری عن بصوك فاذا تواری عن بصوك و انت في طلبه حتى تصيبه ليس به جرح غير سهمك فلا باس باكله\*

المام تحد بن حن شیانی نے بدروایت کتاب" الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے امام محد فرماتے ہیں بمتن کے الفاظ'' ماصمیت'' کا مطلب بیہ ہے: جوتمہاری نگاہوں ہے اوجھل نہ ہوادر'' ماانمیت'' کا مطلب بیہ: جو تمہاری نگاہوں ہے اوجھل ہو جائے لیعنی جوتمہاری نگاہوں ہے اوجھل ہو جائے اورتم اس کی تلاش میں اس تک پہنچ جاؤ او آگر تمبارے تیر کے علاوہ اس برکسی اور زخم کا نشان نہ ہو تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مند' میں' امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔۔\*

(1516) - مندروايت: (أبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ فَتَادَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَعْن روايت: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلُ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَةِ\* يالتو گدهون كا گوشت كھا كيں''۔

امام ابوطیفے نے - قمادہ - ابوقلابے کے حوالے سے سے روایت نقل کی ہے-حضرت ابولغلبہ کئی دفاہن ان کرتے ہیں: "نى اكرم تليل نے ہميں ال بات سے تع كيا ہے كہم

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں - ابوعہاس احمد بن عقدہ - احمد ابن حازم-عبید اللہ بن مویٰ کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت احمد بن گھر بن سعید ہمدانی - منذر بن گھر-حسین بن گھر-امام ابو پوسف اوراسد بن عمر و کے حوالے ہ امام الوحنيفہ کے قال کی ہے۔

(1517)- مندروايت: (أَبُو حَنِيفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطنیفے نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ

مُنْن روايت: آنَّهُ قَالَ فِي الْجَنِينِ تُذْبَعُ أُمُّهُ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا آنَّهُ لاَ تَكُونُ ذَكَاتُهُ ذَكَاةً أَيِّهِ وَلَا تَكُونُ ذَكَاةً نَفُس ذَكَاةُ نَفْسَيْنَ ۗ

ردایت ماتے ہیں: "جب جانور کے پیٹ میں موجود بچے ہواور پھراس کی ماں

کوؤن کھر دیا جائے اور وہ بجہ جانور کے پیٹے میں موجو دہو تو اس كى مال كوذ رج كرنا 'أے ذبح كرنا شارنبيں ہوگا كيونكه كى ايك چزکود یج کرنا' دو چیزوں کود یج کرنا شارنہیں ہوتا''۔

(1516) اخسر جمعه السطسحاري في شرح معاني الآثار 206/4-واحمد194/4-وابوعو انة 139/5-والسطيراني في الكبير 22(562)-والبيهقي في السنن الكبري، 331/9-وابن ابي عاصم في الأحادر المثاني (2630)-وابن حبان (5279) (1517)اخبرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار( 808)-وفي الموطا 284-وعبدالرزاق501/4(8645)في المناسك: باب الجنين -لكن بخلاف قوله:هنا-والبيهقي في السنن الكبري،366/6في الصحايا:باب ذكاة مافي بطن الذبيحة ى فقضين مَن تُحدِين تَسرو تُحقى في بيروايت ابِنَّ "مسند" بنس-ابوقاسم بن احد بن عمر-ابوقاسم عبدالله بن حسن خلال عبد هر من من عمر-ابوعبدالله تو بن ابرابيم بفول محمد بن قبل عن من زياد كردوا له سام ابوضيفه سروايت كى بــ و احرجه ) الامام محمد بن الحسين فى الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* فيم قال محمد ولسنا و الحد بهذا ويصير الجبين مذكى بذكاة امه و اخذ ابو حنيفة بقول ابراهيم \*

، معمد من شعب فی نے بیردایت کتاب''الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام شوائی ۔ ت ہیں جمراس کے مصابق فتو کی ٹیس دیتے ہیں' جانور کے پیٹ میں موجود ہے کی ماں کا ذرج بن اس بیچے کا ذرج شار ہوگا ہے ، مار مضیفہ نے ابرا تیم تختع کے قول کے مطابق فتوی ویا ہے۔

حسن بن زیاد نے بیردوایت اپن' مسند' میں' امام ابوصنیف نے آل کی ہے۔

(1518)- سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْهُ فَهُ) عَنْ نافع عَنْ ابْن عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا:

مُتَّن روايت: أَنَّ كُعْبُ بُنَ هَالِكٍ آثَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّ عَمَّةً لِى كَانَتُ رَاعِيَةً فَحَافَتُ عَلَى هَاةٍ مِنْهَا الْمَوْتَ فَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَخَافِهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَذَبَ حَتْهُا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَرَّالِهِ وَسَلَّم بَاكُلِهَا \*

امام ابوصنیفہ نے - نافع کے حوالے سے بیدروایت نقل کی ہے-حضرت عبداللذین عمر شخالتا ایان کرتے ہیں:

'' حضرت کعب بن ما لک ڈالٹونئی اکرم گلیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میری کینے بھی نے (راوی کو شک ہے شائد پیر الفاظ ہیں) میری کئیز نے جو میری مکریاں چراری تھی اسے ایک مجری کی موت کا اندیشہ ہوا تق اس نے چھر کے ذریعے اسے ذرج کردیا تق نی اکرم شاتھ نے ایں جانور (کا گوشت) کھانے کا تھم دیا''۔

\*\*\*--\*\*

ا بوگھر بخاری نے بیروایت – گھرین منذرین معید ہروی – احمد بن عبداللہ کندی علی بن معید – گھرین حسن کے حوالے سے امام ابوجنیف نے فقل کی ہے۔

انہوں نے بیردایت احمد بن ثیر بن صعید بھدائی - ٹید بن مغیرہ - قاسم بن تھم کے حوالے سے امام ابوضیف سے دوایت کی ہے۔ امام ٹیمٹر ماتنے ہیں بیعض او قات امام ابوصیف نے اس کے اور نافع کے درمیان عبدالملک بن مجیر ووافعل کیا ہے۔

حافظ طلحہ بن ٹھرنے بیروایت اپنی '' مسند'' میں – ٹھر بن تخلد عطار – احمد بن ٹھر بن صویٰ – ٹھر بن مویٰ اصطحر ی – اساعمل ابن یجیٰ از دی – لیٹ بن جماد – امام ابو بوسف قاضی – امام ابو حذیف کے حوالے ہے۔ عبدالملک بن تمیسر – نافع سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت صالح بن احمد - مجد بن معاویہ انماطی - مجمد بن حسن - امام ابوحنیقہ کے حوالے ہے - عبدالملک بن ابو مگر یعنی این برج کے - نافع -حصر یہ عبداللہ بن عمر مرکز تخطیف روایت کی ہے۔

(1518) اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار ( 814)-وفي السوطا 218-والبخاري ( 2181) في الوكالة باب اذا ايصوالواعي اوالوكيل شاقتموت اوشيئايفسد-وابن حبان ( 5862)-والدارمي 97/2 (1977) وعبدالرزاق ( 8549)- وابن ابي شبية 392/3

انہوں نے بیروایت احمد بن گھر بن معید- احمد بن خازم- عبیداللہ بن موی - ابن میسرد- ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے س امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔۔\*

حافظ کہتے ہیں:همزہ بن حبیب زیات (اور)ابو پوسف (ادر)حسن بن زیاد (اور)ابوب بن ہانی (اور)اسد بن عمرو (اور) پاسین بن معاذ زیات (اور)سعید بن عمرو (ادر) محمد بن حسن نے بیروایت امام ابوصیفہ نے قبل کی ہے۔

حافظ نے بدردایت حرف نون کے تحت کا فع کے حالات میں-صافح بن احمد ہروی - تحرابن شوکد- قاسم بن محم-امام ابوضیفہ کے توالے سے-نافع سے روایت کی ہے۔

حافظ تحدین مظفر نے بیردوایت اپنی ' مسند' میں حسین بن حسین انطا کی - احد بن عبداللہ کندی - ابرا تیم بن جراح - امام ابو پوسف-ابوعنیفے کے حوالے ہے عبداللک - نافع کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر داناتین سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت بیچی ہن مجر بن عثان عبیداللہ بن مجر کے حوالے ہے۔ ابوصیفہ کے حوالے ہے۔عبدالملک - نافع کے حوالے ہے حضرت عبداللہ بن عمر برنائشنانے روایت کی ہے۔

حافظ ابوعبد الله حسين بن گفته بن خسرونے بیر دوایت اپنی ' اسند' میں' ' حرف میں ' میں عبد الملک بن ابو بکر - ابونسل احمد بن خیرون - ابوعلی حسن بن احمد بن شاذ ان - ابونصر احمد بن اشکاب ثاضی بخاری -عبد الله بن طابر قنز و پئی - اساعیل بن تو بیترو پئی - محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوعنیفہ سے روایت کی ہے۔۔ \*

انہوں نے مبارک بن عبدالبجار میر نی -ابوٹھ جو ہری- حافظ تحد بن مُظفر حسین بن حسین انطا کی کے حوالے ہے امام ابوحفیفہ تک ان کی فدکورہ سند کے ساتھواس کوروایت کیا ہے

انہوں نے بیروایت اپوطالب بن بوسف-اپوٹھ جو ہری-ابو بکرا بھری -ابوعرو بہترانی -ان کے دادا -عمرو بن ابوعمر و-امام ابوھنیشہ کے حوالے سے-عبدالملک بن ابو بکر لینی این جرستی سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت 'حرف نوان' میں - نافع ( کے حالت میں ذکر کی ہے ) ابو حمین مبارک بن عبدالبجار صیر فی نے - ابو محد جو ہری - امام حافظ محد بن مظفر کے حوالے سے امام ابو حذیقہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے

امام محربن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "آآ ٹار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابر صنیف سے روایت کیا ہے۔

حافظ ابو بکرا تھر بن مجر بن خالد بن خلی کدا گل ہے بید وایت اپنی 'مسند'' میں -اپنے والد تھر بن خالد بن خلی -ان کے والد خالد بن خلی - تھر بن خالد وہبی کے حوالے سے امام ابوضیفہ نے قل کی ہے۔ ا

امام محرین حن نے اے اپنے نیخ میں نقل کیا ہے انہوں نے اے امام ابوطیفہ میں شینے روایت کیا ہے۔

(1519)- سندروایت: (اَبُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ نَافِعِ عَنْ امام ابوضیفدنے - نافع کے حوالے ہے - حضرت عبدالله ابْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: يَنْ عَرَقَهُمُ كَامِيمِانِ فَلَ كِيابِ ا

(1519) احرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 204/4-واحدا.21/2-والبخاري (5522)-والنساني 203/7-وابن عبدالبرفي التمهيد 16/12-وابن ابي شيبة 261/8-وابوعوانة 160/5-والطيراني في الكبير (13421) '' نی اکرم ٹائٹی نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے اورخوا تین کے ساتھ متعہ کرنے ہے مجمع کردیا تھا'' مُتَنْ روايت: نَهْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْسَرَ عَنْ لُحُومُ الْحُمُو الْاَهْلِيَّةِ وَعَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ"

\*\*\*---\*\*

ابوگھ بخاری نے بیردایت مجھ بن فضل (اور )اساعیل بن بشر (اور )مجھ بن منصوراوراپوسلیمان نخعی - کمی بن ابراہیم بن بشر کے حوالے سے امام ابوحدیثیہ سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیاروایت احمد بن گھر بن سعید ہمدانی - فاطمہ بنت حبیب -حزہ کی تخریر کے حوالے سے امام ابوصلیفہ سے روایت کی ہے۔۔\*

. انہوں نے بیروایت احمد بن محمد کوئی (اور ) محمد بن عبداللہ بن نوفل-ابویکی عبدالحمید تھائی کے حوالے سے امام ابوعذیفہ سے دایت کی ہے۔۔\*

ر ایس از جائے۔ انہوں نے بیردایت علی بن محمر مرحی حسن بن صباح -عمرو بن پیٹم کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔ \* انہوں نے بیردوایت محمد بن حمدان - عمار بن رجاء - حمد بن اسحاق غیشا پوری - محمد بن عثمان (اور) عبد اللہ بن محمد بن ایان (اور) احمد بن محمد بندائی (اور) احمد بن محکی بن ذکریا ان سب نے - عبیداللہ بن موی کے حوالے سے امام ابو صنیف سے روایت کی ہے۔

۔ انہوں نے بیروایت احمد بن تھ تھائی مجتمع بن تھر-ان کے والدخا قان بن تجاج کے حوالے سے امام ابوحلیفہ سے روایت کی \*

انہوں نے بیروایت احمد بن مجر حسین بن علی ۔ بیکی بن حسین - ان کے دالد کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت احمد بن مجر - یوسف بن لیقو ہے - عبید بن چیش - یونس بن مکیر کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت ہے۔

۔ ' اُنہوں نے بید وایت احمد بن ٹھر۔ ٹھہ بن احمد بن عبدالملک - احمد - اسحاق بن یوسف کے حوالے سے امام ابوصفیف سے روایت کی ہے۔۔ \*

۔۔۔ انہوں نے بیروایت علی بن عمرہ بخاری - بوسف بن عیسیٰ - فضل بن مویٰ کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی ۔۔۔\*

. انہوں نے بیردوایت علی بن حس سروری - فضل بن عبدالجبار - بیچیٰ بن نصر بن حاجب کے حوالے سے امام ابو حذیفہ سے روایت کی ہے۔۔\*

انہوں نے میروایت جمدان بن فرک نون-شداہ بن محکیم-زفر کے حوالے ہے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے۔۔\*

انہوں نے بیروایت تھی بن احمد-منذر بن تھر-نسین بن تھر-امام ابو یوسف (اور)اسد بن عمروکے حوالے سے امام ابو حفیفہ ہے روایت کی ہے۔

، انہوں نے بیروایت محد بن رضوان - محد بن سلام - محد بن حسن کے حوالے سے امام الوضیف سے روایت کی ہے۔

انبول نے بیردوایت اتھ بن گھ-منذر بن گھ-انبول نے اپ والد کے حوالے سے-حسن بن زیاداورابوب بن ہائی کے حوالے سے امار

انہوں نے بیردوایت احمد بن گئر-جعفر بن گھر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-عثمان بن دینار کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

۔ انہوں نے بیروایت احمد بن لیعقوب عبداللہ بن میمونہ -صالح بن احمد بغدادی - احمد بن اسحاق بن صالح - خالد بن خداش - احمد بن قیر - ابراہیم بن اسحاق حربی - خالد بن خداش - ان سب نے خویل صفار کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔۔\*

انہوں نے بیروایت صالح بن احمد محجد بن اساعیل -ابویجیٰ عبدالحمید حمانی کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی --\*

انہوں نے بیروایت عبداللہ بن مجد بن علی عبداللہ بن احمد مقری کے حوالے سے امام ابوطنیفد سے روایت کی ہے۔۔\*

ارین کے پیروایت احمد بن منز ر - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ عثمان بن گھر - ان کے والد کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ ہے روایت کی ہے۔

الوثير بخاري كتب بين: حزه - ابن موئ - ابن فرات - ابن بكير - ابو يوسف فضل بن موئ - ابن حاجب - زفر - ابو يوسف - محد - اسدا بن عرو - حس بن زياد - ابن باني - حماني - مقرى - ابوتزير اسدى - ابن ابوجم - اورابرا بيم في روايت كان الفاظ "متعة النساء" كراتي" وها كنامسافحين أكالفاظ زائد قل كيهي \_

احمد بن محمد کی روایت کے مطابق خویل صفار نے بھی اس طرح نقل کیا ہے (احمد بن محمد کے علاوہ ) دوسرے راویوں کی روایت میں (بیاضا فی الفاظ آئیں ہیں )۔

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں - ابوعبد اللہ محمد بن خلاء عبد اللہ بن محمد - مکی بن ابراہیم کے حوالے سے امام ابوهنیفہ سے روائیت کی ہے۔۔\*

حافظ محمد بن مظفر نے بیروایت اپنی ' مسئد' میں - احمد بن محمد - بیٹم بن صالح اور حسین بن حسین ان دونوں نے - احمد بن عبد القد کندی علی بن معبد محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوضیفہ ہے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت گھرین ایرائیم این احمد گھرین خجاع - حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ایو طبیقہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت گھرین جعفر - احمد بن اسحاق - خالد بن خدائل - خویل صفار کے حوالے سے امام ایو صنیفہ سے روایت کی

حافظ ایوعبداللہ حسین بن مجھ بن خسر و پنتی نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں۔ ابوغنائم مجر بن علی بن حسین بن ابوعثان-ابوحس بن مجھ بن احد حسن۔ ابو ہمل احمد بن مجد بن عبداللہ بن زیاد قطان۔ اساعیل بن مجمد بن ابو یکر قائنی۔ کی بن ایرا نیم کے حوالے سے امام ابو مذیفہ سے روایت کی ہے۔

۔ انہوں نے سدوایت مبارک بن عبدالببار-ابوٹھ جو ہری-حافظ تھر بن مظفر کے حوالے سے امام ابو حقیقہ تک ان کی سند کے ساتھنقل کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوفضل احمد بن خیرون - ابوعلی بن شاذان - قاضی ابوفسر احمد بن اشکاب-عبداللہ بن طاہر قزویتی -اساعمل بن توبیقز ویٹی-محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصفیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے اس کے آخر میں سالفاظ زائد قل نہیں کے:

وماكنا مسافحين

حسن بن ڈیا دنے میردوایت اپٹی ''مسند'' میں امام الوحشیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظا ابوقا ہم عبداللہ بن گلہ بن ابوجوا م خدی نے بیروایت اپنی' مند' میں مجھہ بن احمد بن مجاد-احمد بن مجی از دی عبیداللہ ابن موک کے حوالے سے امام ابوطیقہ نے قل کی ہے۔

(1520) - سندروايت: (أَسُوْ حَيْشِفَةً) عَنْ أَيِسَى المام الإصنيف في الإوا عال كوالے يروايت قَلَ اِسْحَاقَ عَنْ الْبَوَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَلَّ بِسِ:

متن روايت: نَهابى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ `` ` نِي الرَمِ عَلَيْقُا نَ يِالنَّوْلَدُ عُول كَالُوشت كَها نَ مِي مَع وَسَلَّمَ عَنْ الْحَلُ لِمُعْوِهِ الْمُحُمُّرِ الْاَحْمِلِيَّةِ \* كَيائِ - كِيائِ - كيائِ - كيائِ - اللهِ عَنْ

\*\*\*---

ا بوٹھر بخاری نے بیروایت محجہ بن حمید بن گھر بن اساعیل بغدادی - ابوصا بر علی بن حس -حفص بن عبدالرحلن کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

الم العضيف في من الله عن الله عن الم العضيف في الم العضيف في من الله عن الله عنه عنه الله عنه ال

1520 احرجه الحصكفي في مستدالامام ( 398)-والمطلحاوي في شرح معاني الآثار 205/4-وابن حبان ( 5277)- واحمد - 291-و بخاري ( 5525) في الذبائح: باب لعوم العمر الاهلية-والبيهقي في السنن الكبري 929/929-ومسلم ( 1938) (28) في حيد باب تحريم أكل لحم العمر الانسية-وابن ماجة( 3198)

ا 🗀 ا حد حد ميشقي في السنن الكبراي 321/9في الضحايا: باب ماجاء في الارنب-وابريعلي

مُعْن روايت: أنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَحْمِ الْإِرْنَبِ فَقَالَ لَوْلَا إِنِّي أَتَّحَوُّكُ أَنُ أَزِيْدَ أَوِ انْقُصَ مِنْهُ لَحَدَّثُتُكُمُ وَلَكِينِّي مُوسِلٌ إِلَى بَعْض مَنْ شَهِدَ الْحَدِيْتَ فَارْسَلَ إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ وَامَرَهُ أَنُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ عَمَّارٌ اَهُدى اَعُرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِزْنَبًا مَشُويًّا فَآمَرَ بِأَكْلِهَا \*

"اُن ے خرگوش كا كوشت كھانے كے بارے ميں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: اگر مجھے بیا ندیشہ نہ ہو کہ میں الفاظ میں کچھاضا فہ کردوں گا' یا کی کردوں گا' تو میں تہمیں حدیث بیان کردیتالیکن میں کسی ایسے شخص کو پیغام بھیج کر بلوا تا ہوں' جو اس موقع مرموجود تفا مجرانهول في حفزت غارين ياسر وللفيَّة كو پیغام بھجوایا اور انہیں یہ ہدایت کی کہ وہ حدیث بیان کریں تو حصرت عمار والنواف بتايا: الك ويهاتى في أكرم النافي كى خدمت میں بھنا ہوا خر گوش پیش کیا تھا تو نبی اکرم مان فیا اے اے کھانے کا حکم دیا تھا''۔

تحسین ہن تھر بن خسر وہنگی نے بیروایت اپنی''مسز''میں-ابوحسین مبارک بن عبدالبجارصیر فی -ابوٹھر فاری- حافظ محمد بن مظفر - محمد بن ابراہیم بن حیش محمد بن شجاع - سن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیف سے دوایت کی ہے۔

حسن بن زیا دیے بیروایت اپنی دمسند 'میل امام ابوعنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابو بکراحمہ بن محمد بن محل کا بی نے بیروایت اپنی''مند'' میں۔اپنے والدمجمہ بن خالد بن خلی۔ان کے والدخالد بن فلی ۔ محد بن خالدوہ بی کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔

ا مام محمد بن حسن رحمه الله تعالى في بيروايت الي نسخه على نقل كى بيئانبول نية اس كوامام ابوهنيفه ولا تنزلت ووايت كياب-(1522)-سندروايت: (أَيْوُ حَنِيفَفَة) عَنْ قَدَادَةَ عَنْ المام ابوطنيف في - قاده - ابوقلاب كحوال ي ي روایت تقل کی ہے۔ حفرت ابوتعلیہ شنی چینو کی اکرم تابیکا كيارے سي لقل كرتے ميں:

" نی اکرم مُزایناً نے ہراو کیلے دانتوں والے درندے اور نو کیلے پنجوں والے برندے کا گوشت کھانے منع کیا ہے اور مال فنیمت میں سے حاملہ عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے سے منع كيا إوريالتو كدهول كاكوشت كهانے مع كيا بـ"-

أبى قِلَابَةَ عَنْ أبِي ثُعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

معن روايت: أنَّهُ نَهِلى عَنْ أَكُل كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السَّبَاع أوْ مِخْلَبِ مِنَ الطُّيْرِ وَأَنْ تُوْظِي الْخُبَالِيٰ مِنَ الْفَيْءِ وَانْ تُؤْكُلُ الْحُمُرُ الْآهُلِيَّةُ \*

حافظ طلحہ بن مجرنے بدروایت اپنی ' مسند''میں - احد بن مجر -حسن بن عبینہ بن عبد الرحمٰن -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام

<sup>(1612)-</sup>والطيالسي 1/196(942)-واحمد 1/13 (1522)قد ثقدم في (1516)

الوحنيف بدوايت كاب

بہ البد منتصبین بن خسرو کلی نے بیدروایت اپنی مسند' میں۔ اوفقتل احمد بن خیرون۔ ابوغلی بن شاذ ان۔ قاضی ابونصر احمدا بن عبد ہے۔ عبد النہ بن طاہر-اساعیل بن قوبہ- محمدا بن حسن-امام ابوضیفہ سے کمل طور پُقل کی ہے۔

ﷺ علی میں مسل اشانی نے بیردایت عبداللہ بن کثیر تمار۔ یکی بن حسن بن فرات - زیاد بن حسن -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-امام ابوصنیفہ سے ان الفاظ تک فقل کی ہے:

وان توطىء الحبالي من الفيء

" يك مال في بين عاملة عورتول كراته صحبت كي جائے"۔

(1523) - سندروایت: (أَبُو مَنِیْفَةَ) عَنْ مُحَارِبِ امام ابوطنف نے - محارب بن وفار کے حوالے سے بیا بُنِ كَتَّارِ عَنْ ابْنِ عُصَر رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ: دوایت فَلَ کی ہے - حضرت عبدالله بن عربی الله عَنْهُما قَالَ:

مُشْن روایت نقهی رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ '' نِهِ اکرم تَلَيُّظُ نَهُ وَهُ خِبرِ کِموقع پر پالتو گدهول کا وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لَحُومُ الْحُمُو الْآهُلِيَّةِ ' گُوشت کھانے ہے جمع کردیا تھا''۔

\*\*\*----\*\*

الوگھ بخاری نے بیروایت - اتھ بن گھ- قاسم بن گھ- ولید بن حماد-حس بن زیاد کے حوالے ہے امام الوصلیقہ ہے روایت کی -

. حافظ طبحہ بن تُعدنے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - ابوعهاس احمد بن عقدہ - دلید بن حماد - حسن - کے حوالے سے امام ابو صنیقہ سے روایت کی ہے۔

-"-

\*\*\*---\*\*

(احرجه) الاممام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وهذا قول ابو حنيفة ولسنا ناخذ بهذا لا نرى بلحم الفرس باساً وقد جاء في احلاله آثار كثيرة \*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیردایت کتاب" الآثار" میں تقل کی ہے۔ انہوں نے اس کوامام ابوطیفیہ سے روایت کیا ہے پیمرامام (1523) قد تقدم نی (1519)

1524 اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار (818)-ابن ابي شبية 120/ (24308) في الاطعمة : ماقالوافي اكل لحوم نحيل وابن جرير في الفصير 53/14-والسيوطي في الدرالمثور 111/4 محمر فرماتے ہیں: امام ابوصنیفہ کا بھی قول ہے ہم اس کے مطابق فوقی ٹیمیں دیتے ہیں ہم گھوڑے کے گوشت میں کوئی حرج نہیں سجھتے ہیں اس کے حلال ہونے کے بارے میں بہت ہے قارمنقول ہیں۔

> (1525) - مندروايت: (أَبُو حَيِفَةَ) عَنْ قَادَةَ عَنْ أَبِي قَالاَنَةَ عَنْ أَبِي نَفْلَبَةُ الْخُشَنِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ:

> مُثَّن روايت اَنَّهُمُ قَالُواْ إِنَّا بِأَرْضِ شِرْكِ اَفَنَاكُلُ فِي آلِيَتِهِمْ قَالَ إِنْ لَمْ تَجِدُواْ مِنْهَا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ طَهْرُوْهَا وَكُلُواْ فِيْهَا

امام الوصفيف نے - قنارہ - ابو قلابہ سے حوالے سے سید روایت نقل کی ہے: حضرت ابولقلبہ شفق ڈھٹٹو' نی اکرم طریقی کئے بارے بیں نقل کرتے ہیں:

' لوگوں نے نبی اکرم خافظ کی خدمت میں عرض کی: ہم مشرکین کی سرزمین پر رہتے ہیں تو کیا ہم ان کے برتوں میں کھالیا کریں؟ نبی اکرم خافظ نے ارشاد فرمایا: اگر قبهار اس کے علاہ داورکوئی چارہ نہ ہو تو تم آئیس دھوکر پیمرائیس پاک کرلواوران میں کھالیا کرؤ'۔

\*\*\*

حافظ طبحہ بن محکد نے بیردایت اپنی ''مسند' میں۔ ابن عقدہ-احمد بن حازم-عبیداللہ بن موکیٰ کے حوالے ہے امام ابو حنیفے ہے روایت کی ہے۔

ابوعبدالله بن خسرو کچی نے بیدوایت اپنی''مسند''میں۔ابوضل بن خیرون-ابوعلی بن شاذ ان-ابونصر بن اشکاب-عبدالله بن طاہر-اساعیل بن قویتو و پی مجمدین حسن کے حوالے سامام ابوعنیشہ سے روایت کی ہے۔

المام محمد بن حن شياني في يدوايت كتاب "الآفاز ميل نقل كي بانبول في الكوامام الوصيف دايت كياب.

(1526)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَة) عَنْ مَكْخُولِ الشَّامِيِّ عَنْ آبِئُ تَعْمُلَيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

مَثْنُ روايت اَنَّهُ أَهْلَى عَنْ اكُلِ كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السَّبَاعِ وَذِي صَخُلَبٍ مِنَ الطُّيُّوْرِ وَانْ تُوْطَى النَّبَالِي مِنَ الْفَيْءِ حَتَّى يَصَعْنَ حَمْلُهُنَّ وَانْ تُوْكَلُ

امام الوصیف نے - کلول شامی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے - حضرت ابولٹابہ حشی ڈٹائٹا 'نی اکرم ناٹھا کے بارے میں نقل کرتے ہیں:

بر المراد المراد المراد المراد المراد المرد المرد و المرد و المرد و كيل المرد و المرد و كيل المرد و المرد و كيل المرد و المرد

(1525) اخرجه معمدين المحسن الشيباني في الآلاز (828) - وابن حيان ( 5879) ومسلم (1930) في الصيد: باب الصيدبالكلاب المعملة - وابن الجارود ( 917) والبيبيقي في السنن الكبرى (244/ واحمته 195/4- والمبخاري ( 5478) في الصيد: باب صيدالقوس - وابرداود (2855) في الصيد: باب في الصيد

(1526)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(850)-وابن ابي شيبة 149/5(24615)في اللباس والزينة :من رحص في لبس الخز؟-والزيلعي في نصب الراية 229/4- وابن سعدفي الطبقات الكبري في ترجمة عبدالله بن ابي اوفي و وحل کوجنی نبیس دیتیں اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے ہے منع کیائے'۔

ألحره الحدر الالهليج

ا المتحدين حسن شيباني نے ميروايت كتاب" الآثار" ميں نقل كى ئے انہوں نے اس كوامام ابوصيفہ ہے روايت كيا ہے۔ امام ابوطنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے میر

ا 1527 - سدروايت: (أبو حَنِيفَةَ) عَن حَمَّادِ عَنْ الْمِ اهْلِمَ أَنَّهُ قَالَ:

روایت نقل کی ہے-ابراہیم تحقی فرماتے ہیں:

مَن روايت: لا تَحيُر فِي لُحُوم الْحُمُر الْأَهْلِيَّة

" یالتو گدهول کے گوشت اور ان کے وودھ میں بھلائی

امام تحد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب" الآ فار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے۔ حافظ ابو بکرا حمد بن تحد بن خالد بن خلی کلا تی نے بیروایت ایتی ''مسند'' میں۔ اپنے والد تحر بن خالد بن خلی۔ ان کے والد خالد بن على محمد بن غالدو ہي كے حوالے سے امام الوصنيفہ دلي فؤنسے روايت كى ہے۔

(1528)-مندروايت: (أَبُوْ حَنِيُفَةً) عَنْ مُحَارِب

بْنِ دَثَّارِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

متن روايت: أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ نَهِلِي يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمٍ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ

امام ابوحنیفہ نے - محارب بن داار کے حوالے سے سیر روایت نقل کی ہے-حضرت عبداللہ بن عمر رہ اللہ بیان کرتے ہیں: "نی اکرم نافیا نے غزوہ خیبر کے موقع پر ہر نو کیلے دانتوں والے درندے كا كوشت كھانے ہے منع كرديا تھا"۔

ا پوٹھر بخاری نے بیردوایت - احمد بن ٹھر- قاسم بن ٹھر- ولیدین تھاو- حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوضیفیہ ہے روایت کی

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپٹی' مسند' میں - ابوعماس بن عقدہ - ولید بن حماد -حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابو صنیقہ فقل كى ب تا بم انبول نے بيالفاظ لكے إلى:

نهيي عن كل ذي ناب من السباع وعن متعة النساء و عَنْ كل ذي مخلب من الطير \* '' نبی اکرم ٹائٹا نے ہر تو کیلے دائتوں والے درمندے ٹواتین کے ساتھ متعہ کرنے اور ٹو کیلے پٹول والے پرمندے (کا

(1527) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (819)

(1528)قدتقدم في (1523)

عُوشت کھانے ) سے منع کردیا"۔

ا یوعیداللہ حسین بن گھر بن ضروبگٹی نے بیروایت اپنی'' مسند' میں۔ ابفِضل بن خیرون - ایوبکر خیاط- ایوعیداللہ بن دوست علاف- قاضی عربن حسن اشنائی مجمر بن عبداللہ بن سلیمان حضری- ولید بن حمادلؤاؤ کی-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ایو حضیف سے روایت کی ہے۔

قاضى تمراشنانى في امام ابوحنيفه تك ان كى سند كے ساتھاس كوروايت كيا ہے۔

(1529) - سندروایت: (البُو تحنیفة) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ امام ابوطیف نے - قاده کروالے سے بروایت نقل کی ایکی قَتْ مُلِنَّةً عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْ

نقل كرتے بين:آپ منافظ نے فرمایا:

''تہمارا تیراور تہمارا گھوڑا' جے تمہارے لئے روک لیل' اےتم کھالؤ'۔ متن روايت: كُلُ مَا أَمُسَكَ عَلَيْكَ سَهَمُكَ

حسن بن زياد نے بيردوايت (اپني "مند"مين )امام ابوطنيفه والتفاق عقل كى ب-

حافظ ابو بکرا تھہ بن گھر بن خالہ بن قلی کلا گی نے بیروایت-اپنے والدگھر بن خالد بن قلی-ان کے والدخالد بن خلی-محمد بن خالد دہمی کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

امام گرین سن نے اے اپنے نیخ میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفہ ہے روایت کیا ہے۔

(1530)-سنرروايت: (ابُو ْ حَنِيفَةَ ) عَنْ قَتَادَةَ بْنِ المَالِوضِيْد ف - تَاده من دعام ك حوال سي

روایت مثل کی ہے-ابوقلابہ بیان کرتے ہیں:

"فی اکرم ﷺ نے ہرنوکیلددانوں دالے (ورندے) اورنوکیلے بخول والے پرندے (کا گوشت کھانے ہے) منع کیا " دِعَامَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: مَنْ روايت: نَهِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ

عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ "

حافظ طلحہ بن محد نے بیروایت اپنی ' مند' میں - صالح بن احمد بن محمد بن معیدعوفی - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-امام ابو پوسٹ کے حوالے سے امام ابوطنیف سے دوایت کی ہے۔

ابوعبداللہ حسین بن گھربن خسرو پنٹی نے بیردوایت اپنی' مسند'' میں۔ ایفضل بن خیرون - ابوتلی بن شاؤ ان -عبداللہ بن طاہر-(1529ء) قلہ تقلہ کم کی (1525ء)

(1530) اخرجه البطحاوي في شرح معاني الآثار 206/4-و احمد194/4-و ابنوعوانة 139/5-و البطبراني في الكبيو 22(562)-و البهيقي في السنن الكبري 331/9-ومالك في الموطا 496/2-و الدارمي (1980)-و ابن حبان (5279) ا على بن قو بقر و في حقر بن سن كهوالي الم البوضيف روايت كى ب-حسن بن زياد في بدروايت اين "مند" بيل أمام الوصيف روايت كى ب-

حافظا او مجراتھ بین خالد بن خلی کلا گل نے بیروایت اپنی''مین''میں۔اپنے والدیٹھ بین خالد بن خلی۔ان کے والد خالد بین خلی۔ٹھرین خالد وہیں کے حوالے سے امام ابو حلیقہ ہے روایت کی ہے۔

ن کل تھی ہی خالد و بھی ہے حوالے ہے امام ابوطلیعت ادام ہے۔ امام کھی رہ حسن نے اے اپنے کشخ میں فاقل کیا ہے انہوں نے اے امام ابوطنیفہ بھی نیز کیے ہے۔

الم العطيف في حَمْول كواليت والبوالية والم العطيف في مَكْحُولٍ عن مَكْحُولٍ عن مَروايت فَقَلَى الم العطيف في الم عن مَروايت فقل كَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بَعْنَ مِن اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بَعْنَ مِن اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ عَلْمُ عَلَالْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّ

المَّسَان وايت: اَنَّهُ نَهِن عَنْ الْكُلِ كُلِّ فِيْ نَابٍ مِنَ النَّلِيَّ مِنَ النَّلِيَّ مِنَ النَّلِيَّ مَ المَّسَاع وَوَى مَحْلَب مِنَ الطَّيْرِ \* بَيْنِ والسَّرِينِ \* بَيْنِ والسَّرِينِ مِنْ الطَّيْرِ \* بَيْنِ والسَ

فا حل عمر بن ''ن استان کے میدوایت مسیمہ بن کی سند' بین سال کے درسے سال کے ماسوں ابوظی – ابوعبداللہ بن ابوعبداللہ حسین بن ٹھرین خسر وبلٹی نے میدوایت اپنی' دسند' میں – ابوفضل بن خیرون – ان کے ماسوں ابوظی – ابوعبداللہ بن دوست علاف – قاضی اشنانی کے حوالے نے امام ابوضیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے ۔

(1532)- سندروایت: (البو حنیفة) عن محارب المام الدهند نے - محارب بن وفار کے حوالے سے سے

بُنِ دَقَّارٍ عَنُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنَهُمَا: روايتُ قَلَى ج-هنرت عبدالله بن عمر تَقَفَّ عبال كرت بن متن روايت: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ " نزوهُ نيبر عَموقَع برنج الرم تَقَفِّعُ فِي مرنو سَلِي بَجُول

وَتِلَهُ مَهِى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنُ أَكُلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ والديندكا أُوثت كعانے عَنْعَ كرديا تعا'۔

ا پوٹھر بخاری نے بیروایت - احمد بن ٹھر- قاسم بن ٹھر- ولیدین تھاد -حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوطیف سے روایت کی

ہے۔ احمہ بن گر کہتے ہیں: حسن بن زیاد نے اپنی تصنیف کتاب '' العفازی'' میں سیروایات ای طرح امام ابوصنیف سے روایت کی ہیں' لیکن دیگرتمام کتابوں میں بینا فع کے حوالے سے حضرت عبداللہ بڑن کا رکھنا شاہدے معقول ہیں۔

(1533) - مندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْقَةَ) عَنْ عَلْقَمَةَ يُنِ مَـرُنَـلِهِ عَـنُ ابْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ ابِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

مْتَن روايت: كُننتُ نَهَنتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْاَصَاحِيُ اَنْ نُسْمَسِكُوْ اَ فَوْقَ قَالاَيْهَ آيَامٍ فَامُسِكُواْ اَمَا بَدَا لَكُمْ وَتَوَوَّدُوْا فَرِاتَّمَا نَهَيْنُكُمْ لِيُوسِّعَ مُوْسِرُكُمْ عَلى مُعْسِركُمْ

امام ابو حذیفہ نے - عاقمہ بن مرشد - ابن بریدہ - ان کے والد کے حوالے سے بروایت نقل کی ہے: نبی اکرم مُلَاثِیْمُ نے ارشاد فرمایا:

'' دمیں نے تمہیں قربانی کا کوشت تین دن نے زیادہ رکھنے منع کیا تھا اُب تم بعثنا مناسب جھوانے عرصے تک اس کور کھو اور اُسے زادراہ کے طور پر بھی استعمال کراؤ میں نے تمہیں اس لئے منع کیا تھا' تا کہ تمہارے خوشحال لوگ' تمہارے تنگلدست لوگوں کو تھا تش فراہم کریں''۔

حسن بن زیادنے بیدوایت اپٹی دمند' میں امام ابوطنیفہ نظل کی ہے۔

(1534)- سندروايت: (أَبُو ُ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جَبِيْرٍ عن ابنِ عَبَاسٍ أَنَّهُ قَالَ:

مُثَّن روايت: تُحُلُ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلَبْكَ إِذَا كَانَ مُعَلِّمًا إِذَا قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلُ فَإِذَا آكَلَ فَلاَ تَأْكُلُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ

امام ابوحقیقہ نے - حماد- سعید بن جیر کے حوالے ہے-حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ انک بارے میں سے بات تقل کی ہے:

''وہ بیفرماتے ہیں: تہمارا کتا تہمارے لئے جس شکار کو روک لئے جب کہ وہ کتا کر بیت یا فتہ ہواس نے شکار کو مار دیا ہو لیکن فوداس میں سے ندکھا یا ہوئو تم اسے کھا لو کین اگر وہ خوداس میں سے مجھ کھالیتا ہے ٹو تم اسے ندکھاؤ' کیونکہ یہ اُس نے اپنے لئے شکار کہا ہے''۔

حافظ تھر بن مظفر نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں۔ تھرین ایراجیم - ابوعبد القد تھرین شجاع تھی ۔ حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو طبیعے سے روایت کی ہے۔

حافظ حمین بن گھر بن ضرو نے بیروایت اپٹی" مسند" میں-میارک بن عبدالجبار حیر فی - ابو کھر حسن بن علی فاری - حافظ قیر این مظفر - گھربن اہرا تیم - گھربن شجاع - حسن بن زیاد کے دالے سامام ابو صنیف سے روایت کی ہے۔۔ \*

(1533) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 269)-و-مسلم ( 976)-وابوداود(3234)- وعبدالرزاق ( 6708) في الجنائز باب في زيارة القبور -وابن ابي شيبة 342/2 في الجنائر بهاب من رخص في زيارة القبور

(1534)اخبرجية محمدين الحسن الشبياني في الآثار( 826)-و عبدالرزاق473/4(8514)في الممناسك: باب الجارح ياكل -والهيقي في السنن الكبرى/238/9-وابن ابي شبية 238/4(1956)في الصيد:ماثالوافي الكلب يأكل من صيده ، متحد : جسن شیمانی نے بیروایت کتاب' الآ ثار' عیل نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ ہے روایت کیا ہے۔ مسین بین زیوٹ نے بیرو بیت اپن' 'مسند'' میں امام ابوطنیفہ نے قل کی ہے۔

1585 - سندود بيت البُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المَا إِن فَضِفَد فَ - حماد - ابرا يَمْحُنُو كَ حوالے سے - عاقبہ الله عن عبد الله عن الله عن عبد الله عن عبد الله عن الله عند ال

علا: الله على الله عَلَيْهِ وَ آلِهِ الله عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهِ الله وَ الله الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ

ابوگھ بخاری نے بیروایت -صالح بن احمد اور ابومقا کل اور احمد بن گهر بن سعیدان دونوں نے -سعید بن عثمان بن بگیرا ہوازی - فرید بن ترکیش - ابو ہمام اجوازی - حجد بن زبر قان - مروان بن سالم کے حوالے سے امام ابوطیف سے روایت کی ہے۔۔ \* انہوں نے بیروایت ابوظی عبداللہ بن تحمد بن علی بلخی جافظ - تعیم بن ناعم سمر قندی - بیچی بن بزیداً امام سجد اہواز - حجمد بن زبر قان -مروان بن سالم کے حوالے سے امام ابوطیف سے دوایت کی ہے۔۔ \*

حافظ طبی بن گھرنے میں دوایت اپنی '' مسند' میں – صالح بن اجمداور ملی بن گھر بن عبیدان دونوں نے – معید بن عثان بن مجیر اجوازی – زید بن گریش – ابو ہمام اجوازی - کھر بن زبرقان – مروان بن سالم کے حوالے سے امام ابوضیفیہ سے روایت کی ہے۔ \* حافظ شین بن گھر بن شروئٹی نے میردوایت اپنی '' مسند' میں – ابوشنائم گھر بن علی بن شسن بن ابوستان - ابوشسن گھر بن احمد بن گھر بن زرقویہ – ابو کمل احمد بن گھر بن زیاد – ابو کمل معید بن خثان – زید بن کریش – ابو جمام گھر بن زبرقان – مروان این سالم کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

قاضی عربی حسن اشنائی نے بیردایت - ابو کیل سعیدین بکیرا ہوازی - ابو بها م گھرین زیر قان - مروان بن سالم کے حوالے سے امام البوغنیفہ ہے دوایت کی ہے۔

قاضی ابو کرمجر بن عبدالباتی نے بیدروایت- قاضی ابو یعلی مجر بن حسین بن فراء-ابوقائم ملی بن علی بن عیسیٰ وزیر-مجر بن محمد خیشا بوری-عبدالله بن احمد بن مویٰ - زید بن حریش - ابوجها م اجوازی - مروان بن سالم کے حوالے سے امام ابوطنیفہ نے نقل کی ۔

(1536)-سندروایت: (اَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ الله الوصنيف في -جماد-ابراتيم تُحقى كے حوالے سيره (1535) احرجه الحصكفي في مسندالامام (409)

. (1536) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الموطا 281-ر المحصكةي في مسندالامام ( 401)-و الطحاوي في شرح معاني الإفا201/4 واليهةي في السنن الكبري 9.325و- واحمد/1056- وابويعلي (4461) عائشہ فی جارے میں بیات نقل کی ہے:

"انبیں گوہ تھے کے طور یر دی گئ انہوں نے نی اكرم والله عدال بارك من ورمافت كما تو في اكرم والله نے اے کھانے ہے منع کردیا 'پھرایک سائل آیا تو سیدہ عا کثر ٹاگفانے وہ گوہ اے دینے کی ہدایت کی ٹونمی اکرم ٹاکھام نے ان سے فرمایا: کیاتم ایک ایسی چیز کھانے کے لئے وے رہی ہو؟ جوتم خورنیس کھاتی ہو'۔

إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: متن روايت: آنَّـهُ ٱهْـدِي إِلَيْهَا ضَبٌّ فَسَأَلَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَنَهِي عَنْ ٱكُلِهِ فَجَاءَ سَائِلٌ فَأَمَرَتُ لَهُ بِهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتُطْعِمِينَ مَا لَا تَأْكُلِينَ \*

بخار کی نے پیروایت-صالح بن منصور بن نصر صغانی حم بن نوح - ابوسعد صغانی کے حوالے ہے امام ابو صفیفہ ہے روایت کی

حافظ حسین بن مجرین ضروفتی نے سدوایت اپنی'' مسند'' میں- ابوطالب بن پیسف- ابوٹیر جو ہری- ابوبکرا بہری - ابومز و بہ حرانی -ان کے داوا عمر و بن ابوتمر و - محر بن حسن کے حوالے ہے امام ابو حذیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیدوایت ابوقائھ بن احمد بن عمر -عبداللہ بن حسن خلال -عبدالرحمٰن بن عمر -محمد بن ابرائیم -محمد بن شجاغ -مسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو حذیقہ سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الاهام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

المام تحد بن حسن شیانی نے بیدوایت کتاب'' الآ ثار'' میں نقل کی ہے' انہوں نے اے امام ابوصیفے سے روایت کیا ہے' پھرامام محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصفید کا بھی بہی قول ہے۔

حسن بن زیادنے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے۔

حافظ الوبكر احمد بن محمد بن خالد بن خلي كلا كل في نے بيدوايت اپني ''مند'' ميں - اپنے والد تجربن خالد بن خلي كلا كل كے والد خالد بن علی محدین خالدوہی کے حوالے سے امام ابوصنیفہ نے قتل کی ہے۔

ا مام محمد بن حسن نے اے اپنے میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ ہے روایت کیا ہے۔

(1537) - مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوطنيف نے - حماد - ابراجيم كے حوالے سے بيروايت نقل کی ہے:حضرت عبدالله بن مسعود بڑالٹاؤ فر ماتے ہیں: إِبْرَاهِيْمَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ قَالَ:

" گائے کی قربانی سات آدمیوں کی طرف سے کافی ہوتی ہے"۔ مُعْن روايت: ٱلْبَقَرَةُ تُجْزىءُ عَنْ سَبْعَةٍ \*

(1537)اخرجه الطحاوي في شوح معاني الآثار 175/4(6119)هي الصيدو الذبائح و الإضاحي

ھافظا مجد ہن مظفر نے بیرروایت اپنی 'مسند' میں –ایوحس مجمد بن ابراتیم بن احمد بغوی حکید بن شجاع مجمحی -حسن بن زیا دلؤلؤ ی ت جوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ میں بن کھ بن خروف نے اپنی مسلود میں مبارک بن عبدالبرار فی - ابوکد حس بن علی فاری - مجد بن مظفر حافظ کے حوالے ے امام الوصیف تک مذکورہ سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

(1538)-سندروايت: (أَبُوْ حَينيْفَةً) عَن مُسُلِم

امام ابوحنیفدنے -مسلم اعور- ایک (نامعلوم) شخص کے حوالے ے امیر الموسین حضرت علی بن طالب زائن کا بیفرمان الْأَعْوَرِ عَنْ رَجُلِ عَنْ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

متن روايت: ٱلْبَقَرَةُ تُجْزِءُ عَنْ سَبْعَةٍ يُضَخُونَ بِهَا"

" گائے کی قربانی سات آدمیوں کی طرف سے درست ہوتی ہے وہ (سات افراد) اس کی قربانی کریں گئے'۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه نَاحَدُ وهو قول ابو حنيفة رحمه الله\*

ا مام کدین شن شیبانی نے بدروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفہ سے روایت کیا ہے بچرامام محرفر ماتے ہیں جم اس کے مطابق فق کی دیے جی امام ابوضیف کا بھی بری آول ہے۔

(1539)- سندروايت: (أَبِنْ حَيِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرُاهِيْمَ عَنُ هَمَّام بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِيّ بُنِ حَاتِم

متن روايت : سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَبَعَثُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةِ ٱفْنَاكُلُ مَا ٱمْسَكُنَ عَلَيْنَا فَقَالَ إِذَا ذَكُرْتَ إِسْمَ اللهِ فَكُلُ مَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ مَا لَمْ يُشُرِكُهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَتْهُ قَالَ وَإِنْ قَتَلَتْهُ

امام الوصيف نے -حماد- ابراتيم - بهام بن حارث ك حوالے سے بدروایت فقل کی ہے۔حضرت عدی بن حاتم والفناس بيان كرتے بين:

"میں نے نی اکرم مالی کے سوال کیا میں نے عرض کی:یا رسول اللہ! ہم تربیت یافتہ کتے کو جھیجتے ہیں تو وہ ہمارے لئے جو شکار روک لیتے ہیں کیا ہم اے کھالیں؟ تو نبی ا کرم مُزَیِّقُ نے فرمایا: جبتم نے اس پراللہ کا نام ذکر کرلیا ہو تو جووہ تہارے لئے روکیں تم اے کھالؤجکہ اس کے شکار میں '

(1538) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (792)-و الطحاوي في شرح معاني الآثار 175/4 (6119) في الصيدو الذبائح

(1539) اخسر جمله المحصكفي في مستدالامام (402)-وابن حيان (5881)-ومسلم ( 1929) في الصيديسالكلاب المعلمة-والبيهقي في السنن الكبري 235/9-وابوداود(2847)في الصيد:باب انخاذالكلاب للصيدوغيره -وانطيالسي (1031)-واحمد 258/4-والبخاري (5477)في الذبائح -وابن ماجة (3215)

فُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اَحَدُنَا يَرْمِيُ الْمِعْرَاضَ قَالَ إِذَا رَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ فَحَرَقَ فَكُلُّ وَإِنْ اَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ

اس کتے کے علاوہ کوئی دوسرا کیا حصد دار نہ ہؤیش نے دریافت
کیا: اگر چدوہ کیا شکار کو باروے ؟ بی اکرم شکھ نے فربایا:
اگر چدوہ کیا اُس شکار کو باروے میں نے عرض کی: یا رسول اللہ!
ہم میں سے کوئی ایک شخص تیر بارتا ہے؟ بی اکرم شکھ نے فربایا:
جہ ہم کی چیزد ہے تم اس کو کھا لؤاور اگروہ چوڑ افکی کی سس میں لگا
ہوئو پھرتم اے نہ کھاؤ''۔
ہوئو پھرتم اے نہ کھاؤ''۔

ا پوتھ بخاری نے بیروایت حسن بن علی ترقدی عبدالعزیز بن خالد ترقدی کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت گھر بن بوسٹ سرخس -احمد بن مصعب فیضل بن موئ کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت گھر بن حسن ہزار -گھر بن شجاع - حماد بن قیراط خراسانی کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی \*

. حافظ طلحہ بن تھے نے اس کواپٹی ''مسند'' میں - صالح بن اٹھر - ٹھہ بن شوکہ ہو دب- قاسم بن تھم کے حوالے ہے امام ابوحلیف سے مختصر دوایت کے طور پرنقل کیا ہے۔

قـال سـالت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم عن صيد قتله كلب قبل ادراكي ذكاته فامرني ماكله\*

'' وہ بیان کرتے ہیں: ٹیس نے نبی اکرم نابیجا ہے اس شکار کے بارے میں دریافت کیا' جے کتا مارویتا ہے اور تھے اسے ذخ کرنے کاموقع نبیس ملتا 'تو نبی اکرم نابیجا نے تھے اس کو کھالیے کی اجازت دئ''۔

حافظ حسین بن محمد بن خسر و پنی نے بیروایت اپنی ''مسند'' بیل-ایوقاسم بن احمد بن عمر عبدالله بن عبدالرحمٰن بن عمر بن احمد-ایوحن محمد بن ایرانیم بن احمد-ایوعبدالله محمد بن شجاع حسن بن زیاد کے والے سے امام ایوضیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت ای مضمون بیل مختصر طور پز - ابوطالب بن پوسف- ابو کی جو ہری - ابو بکر ابہری - ابوغر و بہتر انی - ان کے دادا عمر و بی ابوغمر و محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو صنیفہ ہے روایت کی ہے۔

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآ فار ' میں تقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابو حضیفہ سے روایت کیا ہے۔ (1540) – سندروایت: (اَبُوُ حَنِیفُهَ ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ المام ابو صفیفہ نے - حماد - ایرائیم خُفی کے حوالے سے -

(1540) اخترجه محمدين المحسن الشبياني في الآفارر 824)-وابن حيان ( 5880) والندار قطني 294/4-وعيدالرزاقي (8502)-واحمد25/4-والبخارى ( 5484) في الذبائح والصيد: باب اذاغاب يومين اوثلاث -وابن ماجةر 3213)- والطيراني في الكبير 17(154)-واليهيقي في السنن الكبر كو/236

اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلِدِي بُنِ حَاتِمٍ:

مَّنَ رَوَايِت: أَنَّهُ سَالَ رَسُّوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّيْدِ إِذَا قَتَلَهُ الْكُلُبُ قَبْلَ الْهُ تُدُّرِكَ ذَكَاتَهُ قَاصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْحِلِهِ إِذَا كَانَ مُعَلِّمًا \*

ھنزے مدی بن حاتم ڈاٹنڈ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: ''انہوں نے نبی اگرم ٹاٹٹٹا سے شکار کے بارے میں دریافت کیا کہ جب جانورکوڈ ن کرنے سے پہلے ہی کتا اٹے ل کرچکا جو؟ تو نبی اگرم ٹاٹٹٹا نے انہیں ہدایت کی کداگر وہ کہا تربیت یافت ہؤلو تم شکارکا گوشت کھالؤ'۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام تھر بن حسن شیبا ٹی نے بیروایت کتاب' الآ ٹار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اے امام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام ٹھر فریاتے ہیں: ہماس کے مطابق فو کل دہے ہیں امام ابو تنیف کا بھی بی تو ل ہے۔

حافظا ابو بکرا حمد بن مجد بن خالد بن خلی کلاعی نے بیر دوایت اپنی ''مسند'' میں -اپنے والدمجمہ بن خالد بن محل -ان کے والدخالد بن خلی محجد بن خالد و ہی کے حوالے ہے اہام ابو حذیفہ ہے روایت کیا ہے۔۔\*

ا مام محمد بن حسن نے اے اپنے میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ رٹائٹو کے روایت کیا ہے۔

(1541)-سندروایت: (اَبُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الم الإهنیف نے - عاد بن الوسلیمان کے حوالے سے میر روایت قال: دوایت قال:

مُتُنَّنَ رَوايت نِافَا اَهْسَكَ عَلَيْكَ كَلَيْكَ الْمُعَلَّمُ فَكُلُ "بَبِ تَهارا تَربيت يافته كَمَّا (فكاركو) تهارك كَ وَإِذَا اَهْسَكَ عَلَيْكَ خَيْرُ الْمُعَلَّمِ فَلَا مَا كُلُّ \* وَإِذَا اَهْسَكَ عَلَيْكَ خَيْرُ الْمُعَلَّمِ فَلَا مَا كُلُّ \* تهارے لئے روکاہؤتو تم أے نيكھاؤ"۔

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ٹار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کواما م ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے۔۔\* حسن بن زیاد نے بیروایت این 'مسند'' میں' امام ابوصنیفہ ﴿ اللّٰفِیْاتِ روایت کی ہے۔

(1542) - سندروایت: (اَبُوْ حَرِیْهُفَةَ) عَنْ حَشَادٍ امام ابوضیفر نے - حاداور ملقم بن مرشد کے حوالے ہیں و قَعَلْفَ مَدُ اَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ دوایت اَلَّى کی ہے: ان دونول حضرات نے - عبداللہ بن بریدہ بریدہ کی اُنْ اَنْ عَنْ مَدُ اللهُ عَلَیْهِ وَالَّهِ وَسَلَّمَ کَحُوالے ہے۔ ان کے والد کے حوالے ہے۔ بی اکرم مُنْ اَنْ اِللہِ عَنْ النّبِی صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ اللّهِ وَسَلَّمَ کے حوالے ہے۔ ان کے والد کے حوالے ہے۔ بی اکرم مُنْ اللهُ اللہِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ اللّهِ اللهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَلْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَالْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَ

(1541) اخرجه محمدين الحسن الشياني في الآثار (825)- وابن ابي شيبة 241/4 (1959) في الصيد: في الكلب يوسل على صيده فيتعقبه غيره

(1542)قلاتقدم في (1533)

آنَهُ قَالَ:

مَتَن روايت إنَّ هَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ ٱلْأَصَاحِيُ أَنْ تُـمْسِـكُوْهَا فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ لُيَوَسِّعَ مُوْسِّعُكُمْ عَلَى فَقِيْرِ كُمْ

كار فرمان فقل كما ہے:

"میں نے تمہیں قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھنے مع كياتفائ كتمهار فضال لوكتمهار غريون كوزياده ( گوشت دس)"

الوقد بغاری نے بیروایت-احمد بن محد محمد بن اساعیل-ابوصالح -لیث-ابوعبدالرحمٰن خراسانی کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ ہےروایت کی ہے۔

> (1543)-سندروايت: (ابُوْ حَنِيْفَةَ) عَنُ الْهَيْنَم عَنُ عِكُرَمَةَ عَنُ ابُن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا:

متن روايت: أنَّهُ سُيل عَنْ ذَبَائِح نَصَارى يَنِي تَعْلَب وَالْفَلَّاحِينَ وَلَمْ يَقِرُّاوْا إِلانْجِيلَ فَقَرا هَذِهِ الآيَةِ ﴿ وَمَنْ يَّتُولُّهُمْ مِنْكُمْ فَانَّهُ مِنْهُمْ ﴾ وَلَا بَاسَ بذبانجهم

امام الوحنيفدن - بيتم - عكرمد كي حوال \_ - حضرت عبدالله بن عباس طفی کارے میں بیات مثل کی ہے: " ان سے بنوتغلب سے تعلق رکھنے والے عیسائیوں کے زیجد کے بارے میں اوران کا شکاروں کے بارے میں دریافت كيا كيا جوانجيل تبين برصح بين تو حضرت ابن عباس بالنهائ بيآيت تلادت كي:

''تم میں ہے جو تحض ان کو دوست بنائے گا'وہ اُن میں ہے ہی شار ہوگا''۔ (اور پھرانہوں نے بیرفر مایا:) اُن کے ذبیحہ میں کوئی حرج جیں ہے۔

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے سیروایت - تخمہ بن علی - بشر بن ولید-امام ابو بوسف قاصنی کے حوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ مسين بن تُحد بن خسر و بيني نے بيروايت - ابونفل احمد بن خيرون - ابو مجر خياط - ابوعبد الله بن دوست علاف - قاضي عمر بن حسن اشنانی کے حوالے سے امام ابوصیفہ کے قل کی ہے۔

امام ابوحنیفہ نے۔ میٹم کے حوالے سے بیدروایت نقل کی (1544)–مندروايت: (أَبُوُ حَنِيْفَةً) عَنْ الْهَيْشَمِ عَنْ ہے-حضرت جابر بن عبداللدانساري الله على اكرم ماليا كاب جَابِر بُس عَبُدِ اللهِ الْآنُصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ

(1543) اخرجه ابن جريرفي التفسير 5/618 (12169)

(1544) اخرجه ابن حبان( 4004)-والحاكم في النسندرك 230/4-والدارمي 78/7-والبيقهي في المنتن الكبرامي 78/6-واحمد 292/3-ومسلم ( 1318) ( 351) إلى المحج بياب الاشتراك في الهندي-والبيه في في السنن الكبري 234/5-وابوداود(2807)في الاضاحي:باب في البقرو الجزورعن كم تجزي فرمان ُقُلِ كرتے ہيں: ''مات آدئی ایک اونٹ میں حصد دار بنیں گئے''۔ رُِسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "من روايت: يَشْتَرِكُ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي جَزْوُرٍ"

حافظ طلحہ بن تھنے بیروایت اپنی ''مسند'' میں۔ایونلی بن تھ بن عبیہ۔تھ بن تھیر بن عبیہ۔منتحر بن صلت-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ تھم بن ایٹیر-امام ایو پوسٹ قاضی کے حوالے ہے امام ایوضیفے سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوعهاس احمد بن محقدہ - یکی بن اساعیل -حسن بن اساعیل -حسین بن حسن بن عطید کے حوالے ہے۔ امام ابوحتیشہ سے روایت کی ہے۔

۔ حافظ تھے بین مظفر نے میدوایت اپنی''مسند' میں – میٹان بن کہل بن گلد حسن بن گھر بن صباح - اسد بن عمر و کے حوالے س امام البوصنیفہ نے روایت کی ہے۔

ا بوعبدالتھسین بن محمد بن خسر وہنگی نے بیروایت اپنی ' مند' میں -ابوصین مبارک بن عبدالجبارصیر فی -ابوٹھر جو ہری - حافظ حجہ بن مظفر کے حوالے سے امام ابوصنیٹ تک مُذکورہ مند کے ساتھردوایت کی ہے۔

انہوں نے میروایت حسین بن خسرو-ابوالمعالی خابت بن بندار بن ابرانیم-ابوٹھر حسن بن ٹھرخلال-ابوٹھر بن حیویہ-ابوقاسم عثان بن کہل بن خلد بزاز حسن بن ٹھر بن صباح زمخرانی -اسد بن ٹھرو کے جوالے سے امام ابوضیفہ لے فتل کی ہے۔

امام الوصنيف في حماد - ايرا بيم خفى شعبى كي حوالے سے - حضرت ابو بروه من نياز اللفؤاك بارے ميں بيد بات نقل كى ے:

المبول نے نماز عید سے پہلے یکری ڈن کر لی انہوں نے اس بات کا تذکرہ نبی اکرم خلافی سے کیا تو آپ تلکی نے فرمایا: پیتمباری طرف سے (درست) ہوگئ ہے لیکن تمبارے چدکی کی طرف سے درست نہیں ہوگئ '۔ (1545) - سندروايت: (البُوْ حَيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ وَالشَّغِيْقِ عَنْ آبِي بُرُدَةً بْنِ نَيَّارٍ: مَثْنُ روايت: اللَّهُ فَيْحَ شَاةٌ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَذَكَرَ ذِلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُحْدِءُ عَنْكَ

وَلَا تُجْزِءُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ "

الوگھر بخاری نے میں وایت – محصرین ایرا تیم بن زیا درازی - ابو بلال - امام ابو بیسٹ قاضی کے حوالے ہے امام ابو حذیفہ سے روارت کی سر

(1545) اخوجه المصكفي في مسئدا لامام (412)-والطحارى في شرح معاني الآثار 172/4 في الضابا: باب من نحرم يوم النحرفيل ان يستحر الأمام -وابويعلى (1661)-والترمذي (1508) في الانساحي: باب ماجاء في الذبح بعد الصلاة واحمد 297/4-ومسلم (1961) في الانساحي: باب وقتها-والمخارى ( 5556) في الانساحي - وابوداود ( 2801) في النشاحي: باب مايجوز من السن في الضنحايا-والمهيقي في السنن الكبرى 269/9

(1546) - سندروايت: (أبو حَنِيْفَةَ) عَنُ الْهَيْئَم بْن حَبِيْبِ عَنْ الشَّعْبِي آنَّهُ قَالَ: متن روايت: قَـ لُهُ أَحَـلُ اللهُ ذَبَسائِحَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا

امام الوحنيفہ نے - بيتم بن حبيب كے حوالے سے بيد روایت نقل کی ہے: اما صفحی فرماتے ہیں:

" (الشرتعالي نے ان اہل كتاب كے ) ذبحے كو حلال قرار ديا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں ( یعنی کس

عقیدے کے قائل ہں؟)"

حافظ ابوعبد الله حسين بن محمد بن خسر و بنني نے بيروايت اپن "مند" ميں - ابومعيد احمد بن عبد الجبار - ابوقاسم تنوخي - قاضي ا بوقائم بن ثاباج- ابوعباس احمد بن عقده - محمد بن حس-انبول في اينه والدكي حوالے سے- يخيل بن مها برعبدي كونى كي حوالے ے امام ابوحنیفہ کے آل کی ہے۔

امام الوحنيف نے -حبيب بن الوعمر واسدى -معيد بن جبير (1547) - مدروايت: (أبُو حَنِيفَةً) عَنْ حَبيب بن ٱبىي عَمْرِو الْاَسَدِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ ٱنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

مُتَن روايت: لَا بَأْسَ أَنْ يُضَحِّى بِالْبُغَيْرَاءِ \*

ك حوالے سے بيروايت تقل كى ہے: بى أكرم تلفظ نے ارشاد

"اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دم کئے جانور کی قربانی

امام ابوحنیفہ نے- بیٹم کے حوالے سے یہ روایت نقل کی

ب:امام على بيان كرتے بين: '' بنوسلمہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے خرگوش کا شکار کیا'اے چیمری نہیں ملی تو اس نے دھار دالے پھر کے ذریعے اے ذی کرلیا اس نے اس بات کے بارے میں نی اکرم اللے ے دریافت کیا ' تو نبی اکرم منگافیا نے اُس شخص کواُس خرگوش کا كوشت كھانے كى بدايت كى"-

حافظ طلحہ بن تحریفے میدوایت اپنی ''ممند' میں - ابوعباس احمد بن محمد بن معید بهدانی - محمد بن عبید بن عید - ابوفر وہ - اسر بن عمر د کے حوالے ہے امام ابو حذیفہ ڈاٹھؤے روایت کی ہے۔

(1548) - سندروايت : (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ الْهَيْمَ عَنْ

متن روايت: أنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَلْمَةً أَصَابَ إِرْنَبًا وَلَمْ يَجِدْ سِكِّيْنًا فَلَبَحَهَا بِمِرْوَةٍ فَسَالَ عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا \*

<sup>(1546)</sup>اخرحه ابن ابي شبية 437/6(22685)في السير:ماقالوافي طعام اليهودي والنصراني -وعبدالرزاق 487/4(8575)في المتاسك :باب ذبيحة اهل الكتاب

<sup>1548 .</sup> أحر جد محسس الحسن لنبيات في الآثار (802)-وابن جيان(5887)-وابو داو د(2822)في الإضاحي باب في الذبيجة - - الماري 119 مدالي في 6092م- واحدثه 471/3- وابن ابي شيبة 989/5- وابن ماجة (3175)

عافظ طلح بن گرنے بیروایت اپی "مند" میں محمد بن تخلد -بشر بن موی مقری کے حوالے سے امام ابو حذیفہ سے روایت کی

ہے۔ ایوعمبداللہ حسین بن محد بن خسر وقبی نے بیروایت اپنی '' مسند' میں - ابوغزائم محمد بن ابوعثان - ابو سن بن زرقوبیہ ابو بہل احمد بن محمد بن زیاد قطان - بشرین موی – ابوعمبدالرحمٰن مقری کے حوالے ہے امام ابوعلیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت اپوسین مبارک بن عمدالجبار میر فی - ابوٹھہ جو ہری - حافظ محمد بن مظفر- ابوظل حسن بن محمد بن سعدان-من بن علی بن عثان - ابو یکی عبد حمید حمانی کے حوالے ہے امام ابو حذیفہ سے روایت کی ہے۔

قاضی الویکر تحدین عبدالباتی افساری نے سروایت اپنی ''مسند' عیں - ابوتھر حسن بن علی جو ہری - ابویکراحمد بن تحدین حمدال قطبیعی - بشرین مویٰ - ابوعبدالرحن مقری کے حوالے سے امام ابوعنیفہ سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیردایت کتاب '' الآثار'' میں نقل کی ہے' انہوں نے اے امام ابوصیفے سے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کیا دیتے ہیں امام ابوصنیت کا بھی بھی قبل ہے۔

(1549) - سندروایت: (اَبُووُ حَنِیْفَقَهَ) عَنْ یَوِیْدَ بْنِ امام ابوصیفہ نے - یزید بن عبد الرحمٰن - ایک شخص - حضرت عبد الرَّحْمٰنِ عَنْ رُجُولٍ عَنْ جَابِوِ أَنَّهُ قَالَ: جابر جَالِیْوَن کے بارے بی میر بیاب نقل کی ہے : وہ یؤرماتے ہیں: مقد

\*\*\*---\*\*

(اخرجه) الاهام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الاهام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ اذ ترك التسمية ناسياً\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیردایت کتاب'' الآثار'' میں فقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیاہے' بھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوکی دیتے ہیں' جبکہ اس نے ہمول کر''ہم امند'' ترک کی ہو۔

ر 1550)- سندروایت: (اَبُو ْ حَدِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوصْفِ نے - عماد - آيک شخص کے حوالے سے سه رَجْلِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: دوايت عَلَى جَابِرِ قَالَ: دوايت عَلَى كَ بَا مِعْنَ جَابِرِ قَالَ:

(1549) اخبرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار( 800)-و العثماني في اعلاء السنن 79/17ر5475)في الذيائح: باب في حل متروك الصنية تاسياً

(1550) محرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (801) في الذبائج بات الدائج وغد لور ق. 8540 في المناسك بات صحية غيدالذبائج " ( کسی بھی )مسلمان کاؤ کے کرنا ہی ( اس ذبیحہ ) کوحلال

متن روايت: ذَكَاةُ كُلِّ مُسْلِم حَلَّتُهُ\*

166235

(اخرجه) الامام صحمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد يعني بذلك ان الرجل يذبح وينسى اسم الله تعالى قال لا باس باكل ذبيحته\*

المام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیف سے روایت کیا ہے بھرامام محد فرماتے ہیں:اس سےمرادیہ ہے کہ آ وی وزج کرتے ہوئے اللہ تعالی کا نام لیزا ہول جائے 'تواس و بچہ کو کھانے میں کوئی حرج

> (1551)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ:

متن روايت إذْ بَهِ بِكُلِّ شَيْءٍ ٱفْسِي ٱلْأَوْدَاجَ وَٱنْهَرَ الدُّمَ مَا حَلا السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَالْعَظْمَ فَإِنَّهَا مُدَى الْحَيْشَة

امام ابوحنیفہ نے - عماد - ابرائیم کنی کے حوالے سے سید روایت لقل کی ہے۔ عالم فرماتے ہیں:

''تم ہراس چیز کے ذریعے ذرائ کرلو'جورگوں کو کا اے دے اورخون کو بہادے البتائ ظفراور بڈی ہے ڈی نہ کرنا کیونکہ ہیر حبشیوں کی مخصوص جبری ہے' ( بیعنی وہ اوگ اس کے ذریعے

حافورون كرتے بن)"

الم محمد بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام الوصیف بھائی ہے۔ امام ابوحنیفہ نے - بیٹم بن صبیب صیر نی - امام معنی کے حوالے سے بیروایت عل کی ہے: حضرت جابر بن عبدالله والله بیان کرتے ہیں:

"انصار ت تعلق ر كنے والا ايك نوجوان أحد يبار كى طرف گیا'اس نے ایک فرگوش شکار کیا' اُس کو ف ن کرنے کے لئے کوئی چزنہیں ملی تو اس نے پھر کے ذریعے اس کو ذرخ

(1552) - مندروايت (البو حَنِيْقَةً) عَنْ الْهَيْنَم بُن حَبِيْبِ الصَّيْرَفِي عَنَّ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ

متن روايت: خَسرَ جَ غُلامٌ مِن الْأَنْصَارِ إلى قِبَل أُحُدٍ فَاصْطَادَ إِرْنَبًا فَلَمْ يَجدُ مَا يَذْبَحُهَا بِه فَذَبَحَهَا بحَجَر فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه

(1551)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 803)في الذبائح -و احمد 463/3-و البخاري(5543)في الصيد:اذااصاب القوم غنيمة-ومسلم (1968)(20)في الاضماحي :باب حواز الذبائح بكل ماايش الدم- وابوداود ( 2821)في الاضاحي :باب في الذبيحة بالمورة -والترمذي(1491)في الاحكام والفوائد:باب ماجاء في الذكوة باالنصب وغيره

(1552) اخرجه الحصكفي في مسدالامام ( 408)-والتومذي (1472)في الذبائح: باب ماجاء في الذبيحة بالمروة -والبهيقي في السنن الكبرى 321/9 في الضحايا کرلیا مچروہ نی اکرم طاقیق کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ اُس نے اس فرگوش کو اپنے ہاتھ میں لفکا یا ہوا تھا 'تو نبی اکرم طاقیقائے اے اُس (خرگوش کا گوشت ) کھانے کی اجازت دی''۔ ركزك كهاجه لترايانها

ا بوقر بخاری نے بیردوایت محمد بن اشری بن موی اسلمی حفص بن عبداللہ نے قل کی ہے۔

انہوں نے بیردایت صالح بن گداسدی فیلس بن ابرا ہیم فیٹا پوری حفص بن عبداللہ ابراہیم بن طبہان کے حوالے سے امام الوحلیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن عقبہ ہمدانی -لفر بن محمد بن محمد بن نفر کندی -محمد بن مہما جر -حفص بن عبدالرحمن - امام ابوطیفیہ کے حوالے ہے - پیٹم شعبی سے روایت کی ہے:

عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله ان رجلاً اصاب ارنبين فذبحهما بمروة يعنى بحجر فامره النبي صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ باكلهما\*

حضرت جابرین عبداللہ ڈیٹنا میان کرتے ہیں: ایک شخص نے دوخر گوش کیڑے اور انہیں پھر کے ذریعے ذرمج کردیا تو نبی اکرم مُنافِظِ نے اےان دونوں کو کھالینے کیا جازت دی۔

انہوں نے بیروایت اتحد بن گھر بن سعید ہمدائی حمز و بن صبیب کی تحریر - کے حوالے سام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت احمد بن گھر بن عقدہ -حسن بن کلی بن عفان -عبدالحمید ابو یکی شانی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے بت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت اساعیل بن بشر اور حدان بن ذکی او ن- کی بن ابرا تیم کے حوالے سے امام ابو صفیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت احمد بن جھ - بشر بن موکی استقر کی کے حوالے سام ابو صفیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محر-احمد بن حازم-عبید الله بن موی کے حوالے سے امام ابوحذیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے سیروایت احمد بن گھر -حسن بن عمر بن اہراہیم-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-ان کے دادا اہراہیم بن طہبان کےحوالے سے امام الوحنیفہ۔ روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت اُحد بن گھ۔ گھ بن عبداللہ سروتی - ان کے دادا کی تحریر کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت ٹھرین پزید بن ابو خالد بخاری - حسن بن عمر بن شقیق - امام ابو یوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے۔۔ \*

حافظ محمد من مظفر نے بیردوایت اپنی' مسئد' میں -حسن بن محمد بن سعدان -حسن بن علی بن عفان - ابو یکی کے حوالے ہے امام پیمنیقہ سے روایت کی ہے۔ (1553)-سندروايت: (أَسُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْهَيْثَمِ عَنْ عَبْدِ السَّرِّحْسَطِنِ بُنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَضِّ اللهِ عَنْمُمَا:

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مُثْن روايت: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَـْحَى بِكَبْشَيْنِ آجُلَعَيْنِ الْمُرَتَيْنِ أَمْلَحَيْنِ آحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالآخَرُ عَنْ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا اللهُ إِلَّا اللهُ مِنْ اُوَّةِهُ

امام الوطنيف في - يتم عبدالرمن بن سابط كروال سيروايت نقل كى ب: حفرت جابر بن عبدالله والمجلوات كرت بين:

''نی اگرم نگائی نالیک ایک سال کے سیاہ و سفید رنگت والے دوونیوں کی قربانی کی ان میں سے ایک آپ نگائی نے اپنی طرف سے کی تھی اور دوسری آپ کی امت میں ہے' ہرا س شخص کی طرف سے کی تھی' جواں بات کی گوائی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود ٹیس ہے''۔

الوثلة بخارى نے بيروايت-صالح بن احمد بردى- ثيّد بن شؤك- قاسم بن حكم عرنى - امام الوطنيف نے نقل كى ہے انہوں نے حضرت جابر رفاطنة كاذكرنيس كيا۔

انہوں نے بیروایت گھے بن اہرا ہیم بن نیاد-ابو ہام ولید بن شیاغ-ان کے والد-امام ابوصنیفہ کے حوالے ہے۔ بیٹم عیر الرحن بن سابط-حضرت جابر بن عبداللہ انساری کا کھنے دوایت کی ہے۔

حافظ طحہ بن محد نے بیروایت اپنی 'مند' میں - صالح بن احمد - ثیر بن شو که - قاسم بن محم کے حوالے سے امام ابو ضیفہ نے قل ل ہے۔

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' بیل نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے۔ (1554) – سندروایت: (اَبُسُو حَدِنِیْ هَا اَیَ عَدِنَ سُفْیِسَانَ اِس امام ابوطنیفہ نے سفیاں تُوری عبداللہ بن محمد بن عقیل –

ر النَّوْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ آبى الوسلم كَ حوالے سے بدروايت نقل كى سے: حضرت سُلُمَةً عَنْ آبِي هُويُوةَ وَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى الوبريرة رُفَاتَوْ بِال كَرتَ بِينَ:

اللهُ مَعَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "جب آپ عَلَيْهُ خَ قَرِبانَ كُر فَى تَعْمَا تَوْ آپ نے دو

متن روایت: آنَّــهُ اِذَا صَـــخـــی اِشْتَـری کَبْنَــُنِ سِینَّوں والے بھاری بُرکم د نے گئے ....اس کے بعد راوی نے عَظِیمَیْن اَفْرَنَیْن ..... وَذَکَرَ الْحَلِینَ اللّٰی آخِرِهِ \* آخِرَ بِاللّٰہ الْحِرِهِ \* آخِرِیْتُ اللّٰہ

ابو يكر تحد بن عبد الهاتى الصاري نے بروايت اپني "مند" ميس - ابو يكر احد بن على بن ثابت خطيب - ابو معيد ماليتي - عبد الرحمن (1553) اخر جه محمله بن المحسن الشيباني في الآثار (790) - والسلسادي في شرح معاني الآثار / 1774 - و بوداو د (2785) في المضحانا: باب مايست من الصحابا - و ابن ماجة (312) في الاضاحي: باب اضاخ رسول الله صلى الله عليه وسلم (1554) قد تقدم في (1553) من حديث جابر بن عبدالله امام ابوحنیفہ نے-حماد کے حوالے ہے بیروایت نقل کی

یں تحمہ محمد بین معید حافظ ہے'' سمر قند'' میں محمد بین معید بتاری محمد بین منذ ر- خالد بین حسن سمر قندی - داؤ دین ابوداؤ دنجاری - یکی ابن نصر بین حاجب کے حوالے ہے امام ابوحیفہ نے تک کی ہے۔

(1555)-سندروايت: (آلِوْ حَنِيفُةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ آلَهُ قَالَ:

اِبْوَاهِيِّمَ أَنَّهُ قَالَ: مثن روايت: أَلَّا صُّحِيةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى اَهْلِ الْاَهْصَادِ ''تمام علاقوں كريٹ والوں پر قربانی لازم بـ ٔ صرف إلَّا الْمَحَاجُ ' حاجُوں كامعالمه مِثْلَق بـ ُ '۔

حافظ میں بن گئر بن خرونے بیردایت ای ''مند' 'میں۔ ابوقاسم بن احمد بن نمر عبداللہ بن خلال۔ عبدالرحمٰن بن ممر۔ ابوعبداللہ گئر بن ابراہیم بغوی۔ ابوعبداللہ گئر بن شجاع گئی ۔ من بن زیاد کے توالے سے امام ابوطنیقہ سے روایت کی ہے۔۔\* (وائسر جسه) الإمام صحمد میں المحسن فی الآثار فرواہ عن الإمام أبهی حنیفة ٹیم قال محمد و به ناخذ و هو قول أبهی حنیفة رضی الله عنه

امام محمد تن حن شیبانی نے پر دوایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو صنیف سے روایت کیا ہے پھر امام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کا دہیتے ہیں امام ابو صنیفہ کا بھی کھی تو ل ہے۔

(1556)- مندروايت (البُووُ حَنِيفَةَ) عَنْ حَشَّادٍ عَنْ المام الدِهنية نـ - حماد من الوسليمان كـ حوالـ يه روايت قل كري - الراجيمُ فع فرمات بين:

مُثَّنَ روايت: أَلُّاهُ مِنْ عِيمَةُ فَلاَثَةُ أَيَّامٍ يَوْمَ النَّحُرِ ( " تَرْبِانَى تَيْن ون تَك بوگَلُ قربانَى كا ون اور دو دن اس كيدن . كيدن .

(اخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة زضي الله عنه\*

امام جھرین حسن شیبانی نے سردوایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام گھر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہیے ہیں' امام ابوطنیفہ کا بھی بی قول ہے۔

(1557) - سندروایت: (اَبُوْ حَینِیْفَةَ) عَنْ سَعِیْدِ بُنِ امام الوطیفه نے - سعید بن سروق اوری کے حوالے ے

(1555) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (788) - وعبدالرزاق /8142) في المناسك باب الضحايا 1555 اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (789) - وابويوسف في الآثار 161-وابن حزم في المحلي بالآثار 3757).

- يود و دالطيالسي (963)-وعبدالرزاق (8481)-والحميدي (411)-واحمد 463/34-والطبراني في الكبير (4380)

مَسْرُوْقِ النَّوْرِيِّ وَالِدِ سُفْيَانَ عَنْ عَبَايَةَ بْن رِفَاعَةً عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ:

جوسفیان (ثوری) کے والد ہیں،عبابیہ بن رفاعہ کے حوالے ہے حضرت رافع بن خدی طاقت کے حوالے سے یہ روایت نقل کی

> مُعَن روايت: آنَّهُ شَرَدَ بَعِيْرٌ مِنْ إبل الصَّدَقَةِ فَطَلَبُوهُ فَلَمَّا اَعْيَاهُمْ أَنْ يَّأْخُذُوهُ رَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهَمٍ فَآصَابَهُ فَقَتَلَهُ فَسَأَلُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ بِأَكْلِبِهِ وَقَالَ إِنَّ لَهَا آوَابِدٌ كَاوَابِدِ الْوُحُشِ فَإِذَا أَحْسَسْتُمْ مِنْهَا شَيْنًا فَاصْنَعُوا مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ بِهِذَا"

" ایک مرتبه صدقے کے اونوں میں سے ایک اونٹ سرئش ہوگیا الوگ اس کے پیچھے گئے لیکن جب وہ اسے نہیں پکڑ سك الواكي تخص نے اے تير ماركراسے مارديا الوكوں نے اس بارے میں نی اکرم مالی ہے دریافت کیا تو نی اکرم مالی نے اں کا گوشت کھانے کا حکم دیا' آپ مَالِیُکُانے فرمایا: یہ (پالتو جانور بھی ) بھی وحتی جانوروں کی طرح بھی سرکش ہو جاتے ہیں' تو جب تم ان میں اِس طرح کی کوئی صورت محسوس کرو' تو تم وی کرو جوتم نے اس کے ساتھ کیا ہے"۔

الدقحه بخاری نے بیروایت -حماد بن ذکی نون اوراساعیل بن بشر ان دونوں نے سکی بن ایرا جیم کے حوالے ہے امام ابوصنیف ے روایت کی ہے۔

۔ بیست ہے۔ انہوں نے بیروایت تحدین اشرس ملمی - جارووین بزید کے حوالے سے فہام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔ اور انہوں نے بیروایت احمد بن تحدین سعید ہمدانی - فاطمہ بنت تحد بن حبیب -حزہ بن حبیب کی تحریر کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت احمد بن محر-احمد بن حازم اور میجیٰ بن صاعد-محمد بن عثمان ان دونوں نے -عبیداللہ بن مویٰ کے حوالے ے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت ابوحسن صالح بن احمد بن الومقائل سمرقندی۔ گھر بن شوکہ - قاسم بن حکم کے حوالے ہے امام ابوصیفہ ہے روایت کی ہے تاہم اس میں انہوں نے سالفاظفل کے ہیں: فاصنعو ا هکذا

انہوں نے بیردایت احمد بن الوصالح - بعقوب بن اسحاق-عثان بن ابوشیر علی بن مسیر کے حوالے ہے امام ابوھنیقے ہے روايت كى ب جوان الفاظ تك ب: كاو ابد الوحش\*

انہوں نے بیروایت احمد بن ٹھر - ٹھر بن عبدالرحمٰن بن ٹھر بن سروق - ان کے دادا ٹھرین سروق (کی تحریر) کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت اپنے والد کے حوالے ہے- احمد بن زہیر- جبید اللہ بن موکی اور عبداللہ بن پزید مقری ان دونوں کے

جوالے سامام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت ابوعبداللہ میں عمران بلخی -لیٹ بن مساور-اسحاق بن یوسف ازرق کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

ر میں ہے۔ حافظ طلحہ بن گھرٹے میروایت اپنی ''مشد'' میں-صالح بن احمد محمد بن شوکہ- قاسم بن تھم کے حوالے سے امام ابو حقیفہ سے روایت کی ہے۔

روایت ں ہے۔ حافظ کہتے ہیں جمزہ بن عبیب علی بن مسبر -اسد بن عمر و -عبیداللہ بن موی - محکہ بن صن نے بیدروایت امام ابوحنیف نے کی ہے۔

ں ہے۔ حافظ محمد بن مظفر نے بیردایت اپنی 'مسند' میں - ابوللی حسن بن تحمد بن شعبہ انصاری - تحمد بن عمران بهدانی - قاسم بن عکم کے حوالے سے امام ابوطنیقہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت حسین بن حسین انطا کی -احمد بن عبداللہ کندی -علی بن معبد- محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابو حقیقہ سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت محدین ابراہیم-محدین شجاع-ابن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔

۔ انہوں نے بیردوایت طویل روایت کے طور پر - گھ بن گھر بن سلیمان - گھر بن عبدالملک بن ابوشوارب - ابو کواند - سعید بن مسروق کے جوالے ہے - عبابیہ بن رفاعد نے قل کی ہے:

ان رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلّى الله عَلَيه و آلِه وَسَلّم بذى الحليفة قال واصاب المناس جوع واصبنا غنماً وابلاً قال وكان رسول الله صلّى الله عَلَيه و آلِه وَسَلّم آخر القوم قال فع حلوا و ذبحوا و نصبوا القدور فرفعوا الى رسول الله صلّى الله عَلَيه و آلِه وَسَلّم فاهر فاكفنت القدور ثم قسم فعدل عشرة من الغنم بعير فند منها بعير وفي القوم خيل قطلبوه فاعياهم فرماه رجل بسهم فحبسه الله تعالى فقال رسول الله صلّى الله عَلَيه و آلِه وَسَلّم ان لها او ابد كاو ابد الوحش هاذا فقال رجل انا نلقى العدو وليس معنا مدى الوحش فأذا فقال رجل انا نلقى العدو وليس معنا مدى فنذبح بالقصب فقال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ما انهر الدم و ذكر اسم الله عليه فكلوا الا السن والظفر وما حدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة "

حضرت دافع بمن ضرق گانگذیوان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم طبیعتہ کے ساتھ ڈوالتلیفہ بیل موجود تھے اوگوں کو جوک لگ گئی جمیں مکریاں اور اونٹ لملے نبی اکرم طبیعتہ چیجے والے افراد کے ساتھ تھے (آگے والوں نے ) آئیس جلدی سے پکڑ کرڈن کر کیا اور ہنڈیا چڑھادیں۔انہوں نے مدمواملہ نبی اکرم ٹالھٹا کے سامنے پیش کیا اتو نبی اکرم ٹلٹٹٹا کے تھم کے تحت ہنڈیاؤل کوانڈیل دیا گیا۔ پھر بی اکرم مُن پینی نے تقسیم کی تو 10 مجریوں کو ایک اونٹ کے برابرقر اردیا ان میں سے ایک اونٹ سرکش ہوگیا اوگوں میں گھڑ سوار بھی تھے انہوں نے اس کا چچھا کیا' لیکن اے قابونیس کر سکے تو ایک شخص نے اس اونٹ کو تیر مارا تو وہ زُک گیا' نی اكرم تَافِيلُ في ارشادقر ماما:

''وحثی جانوروں کی طرح بیار پالتو جانور بھی )مجھی سرکش ہوجاتے ہیں توجب ان میں سے کوئی سرکش ہواتو اس کے ساتھ ہی

ایک صاحب نے عرض کی: ہم نے دشمن کا سامنا کرنا ہے اور ہمارے پاس چھر کی نہیں ہے تو کیا ہم کانے کے ذریعے ذیج كرليس؟ تو نبي اكرم مُنْ ﷺ في ارشاد فرمايا: جوچيزخون كوبهاد بياد جس پرايند كا نام ليا گيا بواے كھالؤ البتة بن ياظفر كـ ذريعے ذخ ند کرنا (شايدراوي کيتے اين:) يس آپ لوگوں کو بتاتا ہوں: اس سے مراد کيا ہے؟ من سے مراد: بدي ہے اورظفر سے مراد: حبشاول کی مخصوص چھری ہے۔

حافظ ابوعبدالله حسين بن محر بين من حرواتي في بدروايت اين مند عبي - ابونسل اجدين خيرون - ابوعل حسن بن شاؤان -ابدنسر احدین اشکاب-عبدالله بن طا مرقز و بی-اسائیل بن توبتر و بی-محدین حسن کے حوالے سے امام ابد حقیقہ سے روایت کی

انہوں نے بیدوایت ابوسین مبارک بن عبدالجبار میرنی - ابو مجر جو بری - حافظ محد بن مظفر کے حوالے سے امام ابو عنیف تک ان عظرت عاتھالی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

ا مام گھر بن حسن شیبانی نے بدروایت کتاب "الآ ٹار" میں تقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطیفہ سے روایت کیا ہے پھر امام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کا دیتے ہیں امام ابوضیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت این "مند" میں امام ابوطیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابو بكراجمه بن گذبن خالد بن خلى كا كل نے بيروايت اپني ''مسند'' ميں۔اپنے والد محمد بن خالد بن خلي۔ان كے والد خالد بن على محد بن خالدوہي كے حوالے سے امام ابوطنيف سے اللہ كى ہے۔

(1558)- سندروايت: (أَبُو حَينيفَةَ) عَنْ سَعِيلِه بن امام ابوهنيفه في -سعيد بن مروق الورى -عبايد بن رفاعه مَسُرُوق التَّوْرِيّ عَنْ عَبَايَة بُن رِفَاعَةَ عَنْ ابْن عُمَّر كروال ب- حفرت عبدالله بن عرفي الس

(1558) اخبرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(806)-وابن ابي شيبة 261/4 (1983) في الصيد: من قال تكون الذكوة في غير العطق واللبة -والبيهقي في السنن الكبراي 6/46/6في الصيدو الذبائح :باب ماجاء في ذكاة مالا يقدرعلي ذبحة الابرمي اوسلاح -وفي المعرفة 183/7(5606)في الصيد:باب محل الذكاة في المقدورعليه وفي غير المقدورعليه '' مدیند منورہ میں ایک اونٹ کئو کیں میں گرگیا کوگ اے قربان کرنے پر تاور نئیں ہوسکے تو انہوں نے اس کی پشت کی

طرف ایک چهری ماری یهال تک که ده مرکیا، تو حضرت عبدالله

روایت تقل کی ہے:

وَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: مَثْمَن روايت: أَنَّ بَعِيْسًا تَسَوَّدُى فِي الْمَدِيْنَةِ فِي بِيْرِ

قَلَمْ يَفُدِرُوْا عَلَى نَحْرِهِ فَوْجِي بِسِكِّيْنِ مِنْ قِبَلٍ خَاصِرَتِهِ حَتْى مَاتَ فَاحَذَ مِنْهُ عَبُدُ اللهِ أَنْ عَمَر

عَشْرًا بِلِرْهَمَيْنِ \*

بن عمر ڈنا گھانے دودرہموں کے عوض میں اس کا دمواں حصہ حاصل

ابوعبداللہ حسین بن مجمہ بن خسرونے بیردوایت اپٹی' مسند'' میں۔ ابوقائم بن ابوبکرمقری۔عبداللہ بن حسن خلال۔عبدالرحمٰن بن مُر مجمہ بن ابراہیم بن حیش مجمہ بن شجاع تکی حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو حذیفہ سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محد بن حسن شیباتی نے بیروایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے' مجرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فو کل دہے ہیں'امام ابو حینیہ کا بھی بھی تول ہے۔

(1559)- مندروايت (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

روایت فقل کی ہے۔ ابرائیم مُحقی فرماتے ہیں: '' جب کو کی اوٹ کویں میں گر جائے آق اگر تم اے قریانی

مُعْنَى رُوايت فِي الْبَحِيْدِ يَتَوَدُّى قَالَ إِذَا لَمْ تَفْدِرُ عَلَى مِنْحَرِهِ فَحَيْثُ مَا وَجَاتُ فَهُوّ مِنْحَرُهُ

جب نول اونٹ تو یں شن کر جائے تو اگریم اے فربالی کے مقام سے قربان کرنے پر قادر نہ ہوٹو جس جگہ ہے بھی تم اس کورٹی کروگ و ہی اس کی قربانی کی جگہ ہوگی''۔

امام ابوحنیفہ نے -حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ

(اخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة \*

امام تھے بن مسن شیبانی نے بیروایت کتاب '' الآ ٹاڑ 'میں نقل کی ہے' تو انہوں نے اس کوامام ابو حذیفے سے روایت کیا ہے' پھرامام تھر قرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فو کل دیتے ہیں'ا مام ابو حیف کا بھی بھی تول ہے۔

حسن بن زياد نے بيروايت ائي "مند" ميل امام ابوضيف فيل كى ہے۔

(1560)-سندروایت: (البو حَنِيْفَة) عَنْ جَبْلَةَ بْنِ المالاضيد في - جبله بن تيم كوالے سے بدروايت

(1559)اخىرجمه محممه بن الحسن الشبياني في الآثارر 817)-في المذيبائيج والبصيد: باب الذبائح -وابن ابي شبية 386/5في الصيد: باب ماقالوافي الانسية توحش من الابل والبقر

نقل کی ہے: حصرت عبداللہ بن عمر ﴿ اللَّهُ مَاتِ مِينَ "قربانی کے بارے س بی اکرم مالی کی طرف سے سنت جاري ے"۔

سُحَيْمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنْن رُوايت: جَرَبِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ م عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي أَلَّا صَحِيةٍ \*

💌 ابوٹھر بخاری نے بیروایت -گھرین ایراہیم بن زیاد -هم وین حمید گاختی دینور-سلیمان تختی کے حوالے ہے امام ابوحلیقہ سے قل

(1561)-سندروايت: (أبُو حَنِيفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ابراهيم:

مَتَنَ روايت فِينِي الرَّجْلِ يُطْعِمُ أُصِّحِيَتِهِ وَلا يَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ "

امام ابوعنیفہ نے - تماد کے حوالے سے - ابراہیم کغی سے الي تخص كے بارے ميں تقل كيا ہے:

''جوا بی قربانی کا نمام گوشت کھلا دیتا ہے اورخود اس میں ت كي فيس كها تا ب أو ابرا يهم كفي فرمات بين: اس ميس كوئي

-12000

(اخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبد ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

المام محمد بن حسن شیانی نے بدروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوطیفہ ہے روایت کیا ہے' پھرامام محر فر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی وہتے ہیں امام اوصنیفہ کا بھی ہی قول ہے۔

امام ابوحنیفے نے- کدام بن عبدالرحسٰ ملی کے حوالے سے -ايك بكريون والے كے بارے ميں يہ بات قل كى ہے:

وہ اپنی بکر بول کو مدینہ منورہ لے کر گیا او لوگول نے ان ے وہ جانور نہیں تریدے حضرت ابو ہریرہ طالفو آئے اور انہوں نے ان جانوروں کو روک لیا اور فرمایا: بہترین قربانی موثے

تازے جانور کی ہوتی ہے تولوگوں نے انہیں خرید ناشروع کیا۔

(1562)-سندروايت: (أبو خييفة) عَنْ كِدَام بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِي عَنْ أَبِي كَبَّاشِ: مَعْن روايت: أنَّهُ جَلَبَ كَبَّاشًا إلى الْمَدِيْنَةِ فَجَعَلَ

النَّاسُ لَا يَشْتُرُونَهَا فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَجَسَّهَا فَقَالَ نِعُمَ الْأَصْحِيَةِ الْجَلُّ عُ السَّمِينُ فَاشْتَرَوُ النَّاسُ \*

حافظ طلحہ بن محمد نے بیردوایت اپن ''مسند'' میں - ابن عقدہ - جعفر بن محمد حسین بعظی - عبداللہ ابن عمر - اسد بن عمر و - کے

(1561)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(793)في الاضحية:باب الاضحية واخصاء الفحل

(1562)اخوجه محمدين الحسن الشيباني في الأثارر 791)في الاضحية باب الاضحية واخصاء الفحل

فالح بام الوطنيف تقل كى ب-

ن شاہد میں ایونلی بن گھرین خسر و کتی نے بیروایت اپنی ' مند' میں - ابونفنل احمد بن خیرون - ابونلی بن شاذ ان - ابونصر احمد این شاہ ب - میر نہ بن ہر - اساعیل بن تو بہتر و بی اعمد ابن حسن کے حوالے سام ابوضیف سے روایت کی ہے۔

و حرجه، الاهام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الاهام ابو حنيفة مختصراً قال سمعت بدويرة يقول نعم الاضحية الجذع السمين من الضان ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام تحد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب'' الآثار' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اے امام الدو طیفہ سے مختفر طور پرروایت کیا ہے۔ وہ بیان کرتے میں: میں نے دھفرت ابو ہریرہ ٹاکٹنگ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: بہتر ین قرمانی ' موفے تازے مینڈ سے کی جوتی ہے۔ پھرامام محدفرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فیز گادیے ہیں'امام ابوضیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

امام ابوصنیف نے مخول بن راشد مسلم بطین - معید بن جیر کے حوالے سے بدوایت نقل کی ہے:

حظرت عبدالله بن عباس علمه روايت كرتے ميں: نجا اكرم خليج نے ارشادفرماياہے:

''اللہ تعالیٰ کے نزدیکے قربانی کے دس دلوں ( یعنی ذواکُّ کے ابتدائی دس دنوں ) ہے زیادہ فضیلت والے دن اور کوئی نہیں جہن ٹوتم ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کنثرے ہے کرؤ'۔ (1563)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ مِخْوَلِ بُنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِم الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ

الْهِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ مَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

مُثْن روايت: مَا مِنْ آيَامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ آيَامِ عَشَرِ ٱلْأَصْحٰى فَأَكْثِرُ وَا فِيهِنَّ مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَنَّ

\*\*\*----

الوجھ بخاری نے بیروایت-احمد بن محمد بن صبیب نسوی-ضسان بن پخرنسوی-عبدالکریم جرجانی کے حوالے سے امام البوضيفہ سے روایت کی ہے۔

(1564) - سندروایت: (اَبُو حَنِیْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المِ الدِهنِفِد نَ - حماد مِن الوسلیمان کے حالے - - ا ابرائیم خی کے بارے میں سیروایت فقل کی ہے:

مَعْنَ روایت فِییْ الْاصْحِیَة يَشْعَوِيْهَا الرَّجُلُ وَهِی اللهُ عَلَيْ اللهُ عَدِينَ عَدَالِهُ عَدِينَ اللهُ عَدِينَا عَلَيْ اللهُ عَدِينَ اللهُ عَدِينَ اللهُ اللهُ عَدِينَ اللهُ عَدِينَ اللهُ عَدِينَ اللهُ عَدِينَ اللهُ عَدِينَ اللهُ عَدِينَ عَدَيْنَ اللهُ عَدِينَ عَدِينَ اللهُ عَدِينَ اللهُ عَدِينَ اللهُ عَدِينَ اللهُ عَدِينَ اللهُ عَدِينَ اللهُ عَدِينَ اللّهُ عَدِينَ الللّهُ عَدِينَ اللّهُ عَدِينَ اللّهُ عَدَيْنَ اللّهُ عَدِينَا عَلَيْنِ عَدَيْنِ عَدَيْنَ عَلَيْنِ عَدَيْنَ عَلَيْنِ عَالِمُ عَدَيْنَ ع

(1563) اخرجه الحصكفي في مستدالامام ( 410) و اس حيان ( 324) و احمد 224/1- و الترمذي ر 757) في الصوم باب في المعمل في ايام العشر - و البعوي في شرح السنة ( 115) - و ابن عامة ا 227، وفي الصيام: باب صيام العشر - و البيتقي في السس الكبرى 284/4 - و البخاري (969) في العيدين: باب فضل العمل في ايام النشريق

, 1564) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار، 794) في الاضحية: باب الاضحية واخصاء الفحل

قَالَ تُجْزِيْهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى \*

اور مجراے کانا بن یاایا بچ بن یالنگرا بن لاحق ہو جاتا ہے تو ابراہیم تختی فرماتے میں: اگر اللہ تعالیٰ نے حیابا تو یہ قربانی اس کی طرف ہے کفایت کرجائے گیا'۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد ولسنا ناخل بهذا لا تجزء اذا اعورت او عجفت بحيث لا تنقى او عرجت حتى لا تستطيع ان تمشى وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

المام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو عنیف روایت کیا ہے کھرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فتو کانہیں دیتے ہیں' جب جانو رکانا پالنگڑ ا ہو جائے' بوں کہاس کے جسم میں گودانہ رہے' یہاں تک کدوہ چلنے کے قابل ہی نہ رہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی امام ابوحذیفہ کا بھی بہی قول ہے۔

> (1565)- مندروايت: (أبور حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

> متن روايت: لا بَاس أنْ تَشْترى بجلْدِ أَضْحِيَتكَ مَتَاعًا وَلَا تَبِيْعُهُ بِدَرَاهِمَ

قَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَاتَّا انَّا فَاتَصَدَّقْ بِجلْدِ أُضْحِيَتِيْ

امام الوصيف في حماد بن الوسلمان كر حوالے سے بير روایت فل کی ہے-ابراہیم تخی فرماتے ہیں:

"اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہتم این قربانی کے جانور کی کھال کوسامان کےطور برخریدلؤ البنة تم درہم کےعوض میں اسے فروخت نيس كريجة"-

ابرانیم تخعی فرماتے ہیں: میں اپنی قربانی کی کھال کوصدقہ

كرويتا عول -

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

ا م محمد بن حن شیبانی نے بیروایت کتاب '' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصفیفہ سے روایت کیا ہے پجرامام محد فرماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کا دیتے ہیں امام ابوطیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

(1566) - سندردایت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّاهِ عَنْ المِالِوضِيفِهِ نے - حماد بن الوسليمان - ابرائيم تخفي كے ابراهيم:

حوالے ہے ایک مالدمیڈھے کے بارے میں نقل کیا ہے: اس ر اسم میں المجدُّع مِنَ الصَّانُ يُصَعِّى بِهِ قَالَ ﴿ كَا رَبِانَى كَى جَامَتِ بِدَه بِدَه رَاتَ مِن الصَّانُ يُصَعِّى بِهِ قَالَ ﴿ كَا رَبِانَى كَى جَامَتِ بِهِ مَا الصَّانُ يُصَعِّى بِهِ قَالَ ﴿ كَا رَبِانَى كَا جَامَ عَلَى الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الل

.: ! احو - فا محمد بن الحسن الشيباني في الآثار (795)في الاضحية باب الاضحية واخصاء الفحل حرحه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (796)في الاضحية باب الاضحية واخصاء الفحل

## البتة دودانت والازياده فضيلت ركحتاب

لَجْزِءُ وَالتَّى ٱلْصَلِّ

طُلتَ صَالاَحُهُ\*

ا مام تحدین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ تار'' میں نقل کی ہے'انہوں نے اے امام البوحنیفہ بھینیئے سے روایت کیا ہے۔ (1567) – سندر وایت: (اکو تحییف تھائی عن محمد کے قال: امام البوحنیفہ نے - امام البوحنیفہ نے - جمادین الوسلیمان

مُثْن روایت: سُیفِلَ اِبْوَ اهیهُمْ عَنِ الْنَحْصِیِّ وَالْفَحُلِ کَوَالِے سِیروایت اَلَّم اِبِحَلیق کے اَلَم اِبِحَلیق اَنَّهُ مَا اَکْهَلُ فِی الْاُصْحِیَّةِ فَقَالَ اَلْحَصِیِّ وَالْفَحُلِ کَوَالِے سِیروایت اَلَّلَی کِارَا اَنَّهُ مَا اَکْهَلُ فِی الْاُصْحِیَّةِ فَقَالَ اَلْحَصِیُّ لِاَنَّهُ إِنَّهُمَا اَکْهَلُ اِنَّهُ اَلَّهُ عَل

''ابرائیم تختی ہے قربانی کے جانور کے (خصی ہونے یا نہ ہونے کے بارے) ہیں دریافت کیا گیا کہ ان میں سے قربانی کے حوالے کے کون سازیادہ کالل چیشت رکھتا ہے؟ انہوں نے فرمایا بختی جانور کے کھارے ہوتی ہے''۔

امام تحدین حسن شیبانی نے بیردوایت کمآب 'الآخار' میں اُنٹل کی ہے انہوں نے اسے امام ابو عنیفہ بھٹھ تیسے روایت کیا ہے۔ امام ابو صندروایت: (اَبُو وَ سَوَیفَقَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابو صنیف نے -جمادین ابوسلیمان کے حوالے سے

> إبراهيم: مَثَنَ رَوَايت: آنَّهُ كَانَ يَكُرَّهُ أَنْ يَّذُكُرَ اسْمُ إِنْسَان مَعَ إِسْرِ اللهِ تَعَالَى عَلَى ذَبِيْحَةٍ بِأَنْ يَّقُولُ بِسُرِ اللهِ اللَّهُمَّ تَقَتَّلُ مِنْ فَلَانَ

ہ ہوں ہوں ہے۔ امام ابوصنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے۔ ابراتیم مختی کے بارے میں میدیات کفل کی ہے: ''وواس بات کو تکروہ قرار دیتے ہیں کہ قربانی پراللہ تعالیٰ کے ناتم کے ساتھ کسی انسان کا ذکر بھی کیا جائے اور مید کہا جائے:

(اخرجه) الأمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

امام گھرین حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب 'الآخار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام گھرفر ماتے میں: ہم اس کے مطابق فق کی دیے میں امام ابو حنید نکا بھی بی تول ہے۔

(1569)-سندروایت: (اَبُوْ حَیِیْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الم الوطنیفذ نے - جمادین الوسلیمان کے عوالے ہے-

(1567) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الأثار, 797 إفي الاصحية باب الاضحية واحصاء الفعل

(1568) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (799) في الذبائح والصيد: باب الذبائح

1569/خرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار، 827/- إلى التي شيبة 1954/1954، 1959 في الصيدارات الالمسي الريسمي ثم

\_\_ قدا او بقتا

متنن روايت فِينُ الَّالِي يُسرُسِلُ كَلْبَهُ وَيَنْسَى ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى فَاحَلَ فَقَتَلَ قَالَ أَكُرُهُ أَكُلَهُ وَإِنْ كَانَ يَهُوْ دِيًّا أَوْ نَصْرَ انِيًّا فَمِثْلُ ذَٰلِكَ"

ابرا ہیم بخی کے حوالے ہے ایسے مخص کے بارے میں کنٹل کیاہے: "جوایے کتے کوچھوڑ دیتائے آتو اُس کوچھوڑ کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرنا جول جاتا ہے پھر جانور کو بگزا جاتا ہے اوروہ م إيوابوتات توابرا بيم تغي فرمات بين: مين اے كھانے كوكروہ قراردوں گا'اگر کتے کوچھوڑنے والاشخص یہودی یا عیسائی ہواتو یہ

حکم اس کی ما نند ہوگا''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد ولسنا ناخذ بهذا لا باس باكله اذا ترك التسمية ناسياً وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه"

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیردایت کمآب" الآ فار مس تقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیف سے روایت کیا ہے چھرامام محرفرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کانہیں دیے ہیں اس کو کھانے میں کوئی ترین نہیں ہے جبکہ پھیول کرتشمیدرہ ٹن ہوارام ا بوحدیثہ کا بھی یمی تول ہے۔

امام ابوعنیفہ نے -حماد-سعید بن جبیر-حضرت عبداللہ بن عباس على فلا مات ين:

" تبهارا شكرا ما تههارا باز جس شكار كوننهار ب لئے روك ۔ ' نم ال میں ہے کھالؤخواہ أس نے خود بھی أس میں ہے کھایا ہوا ہوا شکرے ایا از سے تربیت یافتہ ہونے کی نشانی سے کہ جب تم اے باا ڈائووہ جہارے پاس آجائے اس کی وجہ ہے کہ تم اُن کی اِس بات پریٹانی نہیں کر کئے کہ وہ شکار کو کھانا تھوڑ ویں''۔

(1570) - سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيْكِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّهُ

مَعْن روايت: كُلِ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ صَفَرُكَ أَوُ بَازِيُكَ وَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ فَإِنَّ تَعْلِيْمَ الصَّقْرِ وَالْبَازِيِّ إِذَا دَعَوُتُهُ أَنْ يُجِيبُكَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَضْرِ بَهُ لِيَدَ عُ الْآكُلَ

عافظ مسین بن گهرین خسرونے بیروایت اپنی مسند'' میں – ابوقاعم بن احمد بن عمر-عبدالله بن حسن خلال عبدالرحمٰن بن عمر-محمدا بن ابرانیم بغوی - ابوعبدالله تحدین شیاع تحقی - حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ہے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الاهام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

المام تدين من شياني نے بيدوايت كتاب" الآخار" ميل نقل كى بئانبول نے اس كوامام ابوصنيف روايت كيا بن بجرامام

محرفر ماتے میں: ہم اس کے مطابق فتوکی دیتے میں امام ابو صنیف کا بھی بھی آول ہے۔ حسن بن زیاد نے بیروایت این 'مسند'' میں' امام ابو صنیفہ نے تک کی ہے۔

(1571) - سندروايت: (اَبُوْ حَيْفَةَ) عَنْ اِبْرَاهِيمُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُعْمَدِ بْنِ حَاتِمٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِيرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ وَسَلَّمَ:

مَنْن روايت: كُلِّ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ الْجَارِحُ إِنْ فَتَانَ

امام الوصنيف نے - ابرائيم بن گھر بن منتشر - ان کے والد کے حوالے سے بيروايت نقل کی ہے - حضرت عدی بن حاتم بنالتن روايت کرتے ہيں: کي اگرم کا گفتہ نے ارشادفر مايا ہے:

ات تم محالواً گرچاس في (شكار جوف والے جانورو) مارديا د محالواً گرچاس في (شكار چوف والے جانورو) مارديا د "

حافظ طلحہ بن مجرنے بیردوایت اپنی''مسند'' بیس-علی بن مجرین عبید مجھر بن کیٹیر بن کہل-ان کے بیٹیاا یوصالح بن کہل-صباح بن محارب کے حوالے سے امام ابوعنیفہ کے الفیئنے سے دوایت کی ہے۔

(1572)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المِليمان إِيْرَاهِيْمَ: كَ حَامَ المِعْنِيْدَ فَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ كَعَامِلِ عَنْ المِليمان

مُثْن روايت نِفِي رَجُلِ يَرْمِيُ الصَّيْدَ اَوْ يَضْرِبَهُ قَالَ إِذَا قَطَعَهُ بِنِصْفَيْنِ فَكُلْهُمَا جَمِيْعًا وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَلِي لَيْلِي الرَّاسَ اَقَلُ فَكُلْهُمَا جَمِيْعًا وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَلِي الرَّاسَ رَقَعُ الْبَاقِيَ مِمَّا يَلِي الرَّاسَ وَدَعِ الْبَاقِيَ مِمَّا يَلِي الرَّاسَ وَدَعِ الْبَاقِيَ مِمَّا يَلِي الْوَاسِ وَدَعِ الْبَاقِيَ مِمَّا يَلِي الْوَاسِ وَدَعِ الْبَاقِيَ مِمَّا يَلِي الْمِاسِلُونَ مُعَلِّقًا فَالْ كَانَ مَمَلَّقًا فَكُلُ مَنْ مَمَلَّقًا فَكُلُ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُؤْلِقُ فَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(1571)</sup>قديقدم في (1539)

<sup>. 1572)</sup> حرجه محمدين الحصن الشبياني في الآثارر 831)في الاطعمة :باب الصيديرهيه الطبع الجديد- وعبدالرزاق و 8453 ومي المناسك :باب الصيديقطع بعضه

(اخرجـه) الامـام محمد بن الحـس في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثـم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

الم مجمد بن حسن شيباني نے بيروايت كتاب" الآثار" مين نقل كى بيانبول نے اس كوامام الدهنيف بيدروايت كيا بي مجرامام گر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

امام ابو حنیفہ نے - قمارہ - ابو فلا بہ - حضرت ابو لغلبہ خنی والن کے حوالے سے نبی اکرم ناتی کے بارے میں بید بات نقل کی ہے: حضرت ابولغلبہ ہٹائشٹیبیان کرتے ہیں:انہوں نے عرض کی: ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں شکار کر ك (خوراك حاصل كى جاتى ب) تونى اكرم علية في فرمايا: تہارا تیر، تمہارا گھوڑا اور تمہارا کتا ہے تمہارے لئے روک لیں' توتم اے کھالوٰ جبکہ وہ گھوڑ ااور کتا ( تربیت یا فتہ ہوں )''

(1573)- سندروايت: (أبُو حَنِيْفَةً) عَن قَنَادَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي شَعْلَبَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: منتن روايت : آنَّهُ قَالَ قُلْنَا إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ فَقَالَ كُلُّ مَا اَمُسَكَ عَلَيْكَ سَهَمُكَ وَفَرَسُكَ وَكُلُبُكَ إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا

حافظ طحہ بن مجمد نے بیردوایت اپنی'' مسند'' میں - علی بن مجمد بن عبید مجمد بن علی مدین سعید بن سلیمان - مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

المام محمد بن صن غيباني نے بيدوايت كتاب "الآثار" ميل نقل كي بيانهول نے اس كوامام ابوضيفه والنظر بي روايت كميا ب والثدتقالي اعلم \*

## اَلْبَابُ التَّالِثُ وَالتَّكَلْثُوْنَ فِي الْإِيْمَانِ تَنْتَيْسُوال بِالتَّالِثُ وَالتَّكَلْثُوْنَ فِي الْإِيْمَانِ تَنْتَيْسُوال بِالبِقِيمُول كَارِح مِين روايات

(**1574**)- سندروايت: (اَبُوْ حَينِفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا

> ت. صُنْ روايت: سَمِعْنَا فِيْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِيْ أَيْمَانِكُمْ﴾ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ آلاً وَاللهِ بَلَى وَاللهِ

امام ابوطیف نے - حماد - ابرا تیم - اسود کے حوالے سے پیر روایت نقل کی ہے:

سيّده عا نشه في خابيان كرتي مِن:

''ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں بیر سا ہے:ارشاد باری تعالی ہے:

''الله تعالی تبهاری افوقسمول کے حوالے سے تبهارا مواخذ نہیں کرےگا''۔

اس سے مراد آ دمی کا ( تکیہ کلام کے طور پر ) یہ کہنا ہے: خبر دار!اللہ کی قسم ، بی ہاں!اللہ کی قسم ۔

ابوٹھ بخاری نے بیروایت ایک مند عیں - ابوعباس اجد بن ٹھ بن عقدہ - ٹھ بن عبدالرحلٰ بن ٹھ بن سروق - ان کے دادا ٹھ ابن سروق کے حوالے سے اہام ابو صنیف سے روایت کی ہے۔

حافظ حمین ہن تھر بہنی نے بیروایت اپنی ''مند'' میں - احمد بن علی ہن تھر فطیب - مجھہ بن احمد فطیب علی بن رہید-حسن بن رشیق - تھر بن تھر بن حفص-صالح بن ٹھر- حماد بن ابوصنیف کے حوالے سے امام ابوصنیف نیقل کی ہے 'تا ہم انہوں نے اس کے آخر میں بیالفا فاقل کیے ہیں :

" بلى والله مما يصل به كلامه ولا يعقد به قلبه "

'' ( آ دی پیر کیج ) کی ہاں اللہ کی تئم ! اور وہ یہ بات تکید کلام کے طور پر کیجاس کے ذبن میں اس کا پنتہ اراوہ نہ ہو'۔ 1575) – سندروایت: (اَبُّو حَسنِیْ فَدَّ ) عَنْ اَبسی اسلام البوطنیفہ نے - ابو مطوف جراح بن منہال شامی کے

. 1574) اخبرجه الحصكفي في مسندالامام ( 310)-رابن حبان ( 4333)-رابوداود (3254)في الايسمان والتذور : ياب لغواليمين -رس طريقة البيهقي في السن الكبر 1/91-وابن جريرفي التفسير (4382)-والشافعي في المسند 74/2- والبخاري (6663)في لايسان والتذور: باب (لايواخذكم الله بالغوفي ايمائكم )-وابن الجارود (925)

الْعَطُوفِ الْجَرَّاحِ بُنِ الْمِنْهَالِ الشَّامِيِّ عَنْ الزَّهْرِيّ:

جهاتميري جامع المسانيم (جسور)

متن روايت: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ أَنْ لاَ يَمَدُخُلُ عَلَى أَزُوَاجِهِ شَهُوًا فَلَمَّا كَانَ يْسْعَةٌ وَعِشْرِيْنَ فَقَالَ الشَّهْوُ يَكُونُ كَذَٰلِكَ وَيَكُونُ

حوالے ہے- زہری کے بارے میں بدروایت تقل کی ہے: وہ بیان کرتے ہیں:

" نى اكرم ئاللے نے بيتم الحالى كەتپ ايك ماه تك اپنى ازوج کے پاس تشریف مبیں لے جائیں گے جب انتیس دن گزر گے او آپ سالھا نے ارشاد فرمایا: مبیند بھی اتنا بھی ہوتا باور بھی تمیں دن کا بھی ہوتا ہے"۔

حافظ طلحہ بن گھرنے میں دوایت اپنی 'مسند'' ہیں۔ ابوعهاس احمد بن عقدہ۔ جعفر بن گھہ بن مروان-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ے-عبداللہ بن زمیر رہ الشاک حوالے سام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔

حافظ مسین بن محمد بن خسر و نے سے روایت اپنی 'مسند' علی - ااوفشل احمد بن خیرون - ابوغل مسن بن شاذ ان - ابولقر احمد بن اشکاب-عبداللہ بن طاہر-ا سامیل بن تو بدخیر بن صن کے والے ہے امام ابوصنیفہ بڑھنے ہے۔

(1576)- سندروايت: (أَبُو حُنِيفَةً) عَنْ الْقَاسِم بن المام الإصفيف في - قاسم بن عبدالرحمن - ان كروالد ك

حفرت عبدالله بن مسعود والنفيّة روايت كرتے ہيں: نبي

اكرم الله في إرشاد فرمايات: '' جو خص فتم اٹھاتے ہوئے استثناء کرلے تو اے استثناء کا حق حاصل ہوگا''۔

عَبُدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ والله عروايت الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بن

رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ:

مُنْن روايت: مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِيْنِ فَاسْتَثْنى فَلَهُ

الوقه بخاری نے بیردوایت - فحد بن ابراتیم بن زیاد رازی - عمر و بن حمید - علی بن فرات کے حوالے ہے امام ابوحلیف ے روایت کی ہے۔ ابوٹھ بخاری کتبے ہیں: اس روایت کو 'منذ' ( یعنی مرفوع حدیث ) کے طور پرصرف علی بن فرات نے قتل کیا ہے۔ حافظ طحه بن مجمد نے بیروایت اپنی مسند' میں -ابوعم ہاں احمد بن عقدہ -منذر بن مجمد-حسن بن مجمد-امام ابو پوسف اور اسد بن عمروكے حوالے بامام ابوطنیف سے روایت كی ہے۔

(1575)اخره البخاري ( 2468)في المطالم باب الغرفة والعلبة المشرقة -وفي الادب المفرد ( 835)- واحمد 34/1- ومسلم (479)(34)في الطلاق زباب في الايلاء -و الترمذي (3388)في النفسير زباب ومن سورة التحريم -و البيهقي في السنن الكبري 37/7- وابويعلى (164)

(1576)اخرجه محمدين الحسن النبياني في الآثار( 713-و الحشكفي في مسندالاه ( 312)-واليه قبي في المنن الكبري 46/10في الايمان :باب الاستناء في البمين -والطبراني في الكبير، (9199)-وعبدالرراق(16115) حافظ ابوعبد الشحين بن محد بن ضرويتي في بدروايت الي "مند" من ابوقض احمد بن فيرون - ابوكل بن شاذ ان - قاضى ابوقط احمد بن طابر - اساعيل بن شاذ ان - قاض ابوقط المن التراجد بن التكاب - عبد الله بن طابر - اساعيل بن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة لكن مقصوراً على ابن مسعود في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة لكن مقصوراً على ابن مسعود وقتى الله عنه من حلف وقال ان شاء الله فقد استثنى \*

امام مجدین صن شیبانی نے سروایت کتاب 'الآثار' میل نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابو حفیفہ سے روایت کیا ہے کیکن سے حضرت عبداللہ بن مسعود وکانٹوکر' موقوف' ہے۔ وہ قرمات ہیں:

'' جُوِّخص حلف اللهائے اوران شاءاللہ کہددئے تواس نے اسٹنی کرلیا''۔

(1577)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنُ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْمُهُ يَقُولُ:

مَتْن روايت: لَا نَـذَرَ فِي مَعْصِيةِ اللهِ تَعَالَى وَلاَ كَفَّادَةً

قَىالَ اَبُوْ حَنِيْفَا فَقُلُتُ لَهُ اَلَيْسَ فَلَا ذُكِرَ فِي الظِّهَارِ ﴿ وَاَنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكُرًا مِنَ الْفَوْلِ وَذُورًا ﴾ وَجَعَلَ فِيهِ الْكَفَّارَةَ فَقَالَ الْقَيَّاسُ ٱنْتَ\*

ں امرادو ضیفہ نے - اما شعبی کے بارے میں سے بات نقل کی ہے: میں نے انہیں سے فرماتے ہوئے سنا:

''اللہ تعالی کی معصیت کے بارے میں نذر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اوراس کا کفارہ مجھی لازم ٹیس ہوتا۔

امام ابوضیفہ کہتے ہیں: ش نے ان سے کہا: کیا ظہار میں کفارہ لاز منہیں ہوتا؟ اور لوگ ہے کہتے ہیں کہ بید ہاتوں میں مشکر اور جھوٹی ہات ہے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں کفارہ لازم کیا ہوا ہے؟ تواما شعی نے کہا: کیاتم بہت زیادہ قیاس کرنے والے ہو؟"

حافظائن خرونے بیردایت اپنی 'مند' میں-ابوسعیداحمد بن عبدالجبار بن احمد-ابوقائم علی بن حسن تنوقی-ابوقائم بن ثلاث -ابوعهاس احمد بن عقدہ -محمد بن عبدالله بن ابوطکیمہ-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے -محمد بن بیٹم کے حوالے سے امام ابوحذیفہ سے دوایت کی ہے۔

(وانحرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وللا السنا ناخذ بهذا عليه الكفارة ومن ذلك اذا حلف الرجل ان لا يكلم اباه وامه وان لا يحج و لا يتصدق ونحو ذلك من انواع البر فليفعل الذي يحلف ان لا يفعله وليكفر عن يمينه ثم قال محمد الا ترى ان الله جعل الظهار منكراً من القول وزوراً وجعل فيه الكفارة و كذلك هذا امر هذا كله قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

<sup>1577)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (720) - وابن ابن شيبة 69/3 (1214) في الايمان والنذوو. من قال الانذوفي معينة الله والإيمان والنذوو. من قال الانذوفي معينة الله والافيمالا يملك - وعيدالرز ال 15842 (1584) - والبيهقي في السنن الكبر كـ69/10

امام محد بن صن شیبانی نے بیروایت کتاب '' الآ ٹار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیف سے روایت کیا ہے پھرامام محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فنو کانہیں دیتے ہیں الیضخص پر کفارہ ان زم ہوگا۔

ای میں سے ایک صورت ہیہے: جب آ دمی پیطف اٹھا کے کدوہ اپنے باپ یا ماں کے ساتھ کلام ٹییں کرے گا 'یادہ جج نہیں کرے گا' یاصد قد نہیں کرے گا' یا اس طرح کی کوئی اور نیکی نہیں کرے گا' تو اے چاہئے کہ اس نے جو نیکی نہ کرنے کا حلف اٹھایا تھاوہ نیکی کر کے اور این تئم کا کفارہ دیدے۔

پھرامام خمد فرماتے ہیں: کیا تم نے ویکھانہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے'' خلیار'' کوایک منکر تول اور جھوٹی بات قرار دیا ہے کیکن اس میں کفارہ مقرر کردیا ہے تو اس طرح ند کورہ بالاصور تو ں میں بھی بہی تھی ہوگا۔ان سب صورتوں میں امام ابوطنیقہ کا بھی بہی تول ہے۔ 1578۔ سیٹر دول میں نہیں کے تعریبی کا میں تاریخ

امام ابوحنیف نے حجمہ بن زبیر خطلی تیمی ۔حسن بھری کے حوالے سے ہیروا پر فقل کی ہے:

"الله تعالى كى معصيت كي باري ين نذركى كوكى حيثيت نبيس ب اور اس كا كفاره ويى ب موقتم تو ژنے كا كفاره بهوتا (1578)- مثرروايت: (ابُّوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ النَّرُبُسِ الْحَنْظَلِيِّ التَّيْمِيِّ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَ انَ ابْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَإِلَهُ وَسَلَّمَ:

مُتْنُ روايت كَلَ نَلَوَ فِي مَعْصِيّةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيُمِيْنِ \*

\*\*\*---\*\*

ا ابوٹھ بخاری نے بیروایت - ہارون بن ہشام کلشانی - ابوخص احمد بن حفص (اور) قاسم بن عباوتر ندی - بحد بن امیر بماوی -عیسیٰ بن موئ عنجار (اور) محمد بن عبداللہ بن مجد سعدی - احمد بن جنید حظلی (اور) محمد بن اسحاق سمسار کمجی - جعد بن عبداللہ (اور) احمد بن محمد اللہ - حسین بن محمد بن علی (اور) ذکر یا بن میکی بن حارث فیشا پوری - منڈ ربن محمد - احمد بن حفص بن عبداللہ - ان کے والد ان سب حضرات نے - اسد بن عمر و کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت گھ بن رشح -عبدالحمید بن بیان واسطی- اسحاق بن پوسف از رق کے حوالے ہے امام ابوحلیف سے روایت کی ہے انہوں نے دوسری روایت کے الفاظ آتی کیے ہیں:

أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين\*

ني اكرم تَكَافِيَّةُ إِنْ ارشاد قرمايا ب: " عَضب مِين نذرالا زم بين جوتى اوراس كا كفاره فتم كا كفاره بـ"-

انہول نے بیردوایت علی بن حسن بن عبدہ بخاری - یوسف بن عمیل (اور) - عبداللہ بن محمد بن علی - محمد بن حرب مروزی -(1578)اخرجه مصمد بن المحسن الشبیانی فی الآفار (719) - والمحصک غمی مسئدالام(308) - وابن حیان ( 4391)-وعبدالرزاق (15814) - والشافعی 75/2 - واحمد 430/4 - والحمیدی ( 829) - ومسلم ( 1641) فی النذور :باب لاوفاء لنذر فی معصیة - وابوداود (3316) فی الایمان والمذور :باب النذر فیمالایملك (اور) اسرائیل بن سمیدع - حامد بن آ دم ان سب حضرات نے - فضل بن موی سینانی کے حوالے سے امام الوضیف سے میلی روایت کے الفاظفل کے میں:

انَّهُ قَالَ لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين"

نی اگرم تلکیم نے ارشاد فرمایا ہے: "الله تعالی کی معصیت کے بارے میں نذر لاز منیس ہوتی اور اس کا کفارہ متم کا کفارہ

انہوں نے محر بن خزیمہ قلانی ہے بن نوح- ابوسعید صغانی کے حوالے ہے امام ابو حنیفہ اور سفیان توری سپہلی روایت کے

لا نذر في معصية الله و كفارته كفارة يمين \*

''الله لقالي كي معصيت كي بار بي مين نذرلا زمنيين جوتي اوراس كا كفارة شم كا كفاره بـ '-

انہوں نے بیردوایت حمران بن ذی ٹون-ابراہیم بن سلیمان زیات- زفر- امام ابوصیفیہ۔ان کی سند کے ساتھ 'بیرالفاظ ظ

انَّهُ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لا نلر في معصية وكفارته كفارة يمين\*

'' نی اکرم ٹنا ﷺ نے ارشاوٹر مایا ہے: صفصیت کے بارے میں نذرلا زم نبیل ہوتی اوراس کا کفارہ 'قسم کا کفارہ ہے''۔ انہوں نے ہیروایت' ای طرح - احمد بن محمد- فاطمہ بنت محمد بن حبیب حمزہ بن حبیب کی تحریر کے حوالے سے امام ابوصنیقہ م سےروایت کی ہے۔

انہوں نے میرروایت احمد بن محر-منذر بن محر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-ابوب بن بانی کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت صالح بن احمد بن الومقائل - شعیب بن الوب - ابویجل حمانی کے حوالے سے امام ابو صنیفہ سے روایت کی \*

۔ انہوں نے بیردایت کی بن مجمد بن صاعد مجمد بن حتان بن کرامہ منبیداللہ بن مویٰ کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ ہے روایت

ہے۔ انہوں نے بیردوایت احمد بن مجمد - حسین بن علی ۔ یکی بن حسن - زیاد بن حسن بن فرات - ان کے والد کے حوالے سے امام الوهنيفه سے روایت کی ہے۔

الوجم كيخوالے سام الوطيقه سے روايت كى ب

ا بوں نے بیدوایت گھر بن منذ رائی - یکی بن ایوب- محد بن بزید کے حوالے سے امام ابوصیف نے اس کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت گر بن حسن بزار - بشر بن ولید - امام ابو یوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو علیقہ سے روایت کی ۔۔\*

انہوں نے بیروایت محر بن رضوان - محر بن سلام - محر بن حسن کے حوالے سے امام البوصنیف روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت جماد بن احمر- ولید بن حماد-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیف روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ان کے چھاجریل بن لیقوب- احمد بن نصر- ابومقائل کے حوالے سے امام ابوحنیف روایت کی

، انہوں نے بیردایت رجاء بن بزیر طلحی - ایوسف بن فرج کثی -عبدالرزاق-امام ابوطنیفہ کے حوالے ہے - محد بن زیبر خطلی -حسن (بھری) ہے روایت کی ہے:

عن عسران بن حصين قال من نذر أن يطبع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه و لا نذر ه غد . \*

جی معنرت عمران بن همین فاشخافر ماتے ہیں: جو تنصی پینفر مانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گئا تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے لیکن جو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں خرصان کی نافر مانی نہ کرے اور غضب میں نذر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ حافظ طلحہ بن مجد نے اپنی مسئد' میں - صالح بن احمد شعیب بن ابوب - ابو یکی اتمانی - امام ابوصیفہ کے حوالے سپہلی روایت کے الفاظ تقل کے ہیں:

لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين\*

''معصیت کے بارے میں نذرلاز منہیں ہوتی اوراس کا کفار فتم کا کفارہ ہے''۔

حافظ حسین بن تحد بن خسر و بلخی نے بیروایت-ابونفشل احمد بن خیرون-ابونلی حسن بن شاذ ان-قاضی ابولفر احمدا بن اشکاب ابوحفص عمر بن تحد بخاری -ابوطا بر اسباط بن بسع - احمد بن جنیز خظلی - اسد بن عمر و کے حوالے سے امام ابوحفیف سے دوایت کی ہے۔ انہول نے بیروایت ابوصعید احمد بن عبد الجہار-ابوقائم توخی- ابوقائم بن عمل نے احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد عبد الرحمٰن بن روح ابن حرب-شرق محمد بن بزیدواسطی کے حوالے سے امام ابوحلیف سے دوایت کی ہے۔

قاضیٰ عمر بن حسن اشنانی نے بیدوایت مجمد بن جعفر بن فسان - تمار بن خالد-اسحاق از رق کے حوالے سے امام ابو عنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت تکدین زرعہ بن شداد بلخی -اساعیل بن عبداللہ ہروی علی بن مصعب -خارجہ بن مصعب کے حوالے سے امام الوصنیف سے روایت کی ہے۔

قاضی ابو کر حمر بن عبدالباتی افساری نے بیروایت اپنی''مند' میں-مبارک بن عبدالو ہاب بن محد بن منسور-ابوعبداللہ بن احمد بن محمد بن ملحد- ان کے دادامحمہ بن طلحہ- قاضی ابولفسراحمد ابن اشکاب (اور ) ابوطفس عمر بن محمد-ابوطا ہراسباط بن سع - احمد ین جنید خطلی -اسدین عمرو کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة "

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ایو حنیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فو کی دیج میں امام ایو حنیفہ کا بھی بیں آول ہے۔

حافظ ابو بکرا تھر بن تھر بن خالد بن خلی کلا گیا نے بیرروایت اپنی ' مسند' میں -اپنے والدمجھ بن خالد بن تھی - ان کے والد خالد بن غلی محمد بن خالد وہوں کے حوالے سے امام ابو صنیفہ نے تش کی ہے ۔

ا مام محر بن حسن نے اے اپنے نسخ میں امام ابوحذیفہ سے قبل کیا ہے۔

(1579) - سنرروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ نَاصِح بُنِ اَبِي عُبِيْدِ اللهِ وَيُفَالُ ابْنَ عَخْلَانِ عَنْ يَحْنِى بُنِ اَبِي كَنْ يَحْنِى بُنِ اَبِي صَلْحَةً عَنْ اَبِى هُرِيَّرَةَ رَضِى اللهُ عَنَّهُ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ: مُثْنَ رَوَايت: لَيْسَ فِيْمَا عُصِى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مُثْن روايت: لَيْسَ فِيْمَا عُصِى اللهُ تَعَالَى بِهِ اعْجَلُ عَصَى اللهُ تَعَالَى بِهِ اعْجَلُ عَصَى اللهُ تَعَالَى بِهِ اعْجَلُ عَصَى اللهُ تَعَالَى بِهِ اعْجَلُ عَلَيْهِ وَالْمِيعَ اللهُ تَعَالَى فِيهِ عَقَالًا فِيهِ اللهُ تَعَالَى فِيهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الذَّيَارَ بِلَاقِعِ \*

امام ابوطنیف نے - ناصح بن میردالقد (اورایک روایت کے مطابق ناصح ) بن تجلال - یکی بن ابوکٹیز - ابوسلم کے حوالے ہے بیروایت نقل کی ہے: حضرت ابو ہر پرہ ڈٹائٹٹ روایت کرتے ہیں: می اگرم طابقۂ نے ارشاد فرایا ہے:

"الله تعالى كى نافرمائى مين ك كوئى بھى نافر مائى المي نہيں بے جس كى مركتى (يبال مركتى سے زنا مراد بوسكتا ہے) سے زيادہ جلدى سزا ملتى ہوا اور جن چيزوں ميں بھى الله تعالى كى اطاعت كى جاتى ہے أن ميں سے سى بھى چيز كا تواب صلد حى سے زيادہ جلدى نہيں ملتا اور جھوٹى قتم شہروں كو بر باد كر سے ركھ

ويق -

الوگھ بخاری نے بیروایت -احمد بن لیقوب بن زیاد بخق - ایتفوب بن تمیدکونی علی بن ظبیان کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت گذین کل بن بہل مروز ئی - محد بن عمر ورازی - حکام بن سلم کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے: تاہم انہوں نے بیدالفاظ کیے بین:

ليس شيء اعجل ثواباً من صلة الرحم وليس شيء اعجل عقاباً من البغي وقطيعة الرحم \*

، 1579) اخرجه الحصكفي في مستدالامام ( 307)و البيغي في السن الكبري 35/10 في الايمان زباب ماجاء في اليمين الغموس - رقي شعب الايمان (4842)- و الطبراني في الاوسط9610- وعبدالرزاق 171/11 (2023) في الجامع باب صلة الرحم

واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع\*

''صله رحی سے زیادہ جلدی تو اب کسی چیز کانبیں ملتااور کسی بھی چیز کی سزا سر کٹی اور قطع رحی سے زیادہ جلدی نہیں ملتی اور چھوٹی

فتمشمون کوبرباد کرکے رکھ دیتی ہے''۔ انبول نے بیردایت محمد بن رضوان - محمد بن سلام - محمد بن صن کے حوالے سے امام ابوضیف سے ان کی سند کے ساتھ روایت

كى ب تاجم انهول في سالفاظ على كي بين:

قبال عليمه المصلاة والسلام ما من عصل اطبع الله فيه اعجل ثوابا من صلة الرحم وما من عمل عصى الله فيه اعجل عقوبة من البغي\* واليمن الفاجرة تدع الديار بلاقع\*

'' نبی اکرم منظیم نے ارشادفر مایا ہے: جن کا مول میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے ان میں ہے کسی کا بھی ثقر اب صلد رحمی ے زیادہ جلدی نہیں ملتا 'اور جن کاموں میں القد تعالیٰ کی نافر مانی کی جاتی ہے ان میں ہے گئی کر انسر کئی ہے زیادہ جلدی نہیں ملتی اور چھوٹی فتم شہروں کو ہر باد کر کے رکھ دیتی ہے'۔

انبیوں نے بیردوایت تکھ بن رہی (اور )احمد بن تھی بن بکل تریڈی ان دونوں نے -صالح بن گھر-تماد بن ایوصیفے کے حوالے المام البوصيف في الله المام البياس التي المناسك ما تعديد لل كياب:

انَّهُ قَالَ عليه الصلاة والسلام اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع"

" نبی اکرم نظاف ارشاد فر مایا ہے: جھوٹی قسم شروں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے''۔

انہوں نے سردوایت تھرین رہے اوراحمہ بن تھران دونوں نے-صالح بن تھر-حمادین ابوحنیف نے-امام ابوحنیف نے-ایک (نا معلوم مخفل) - یکی بن ابوکیٹر کے حوالے ہے- ابوسلمہ سے روایت کی ہے:حضرت ابو ہریرہ والفیّ روایت کرتے ہیں: می أكرم مَثَلَقِيمُ فِي ارشاد فرمايا ب:

صا من عمل اطبع الله فيه اعجل ثواباً من صلة الرحم وما من عمل عصى الله تعالى فيه اعجل عقاباً من البغي \*

د حجن كامول على الله تعالى كى اطاعت كى جاتى بأن يس كى كالجنى قواب صلد ركى سے زيادہ جلدى نہيں ماتا اور جن کاموں میں انشدتعالیٰ کی نافر مانی کی جاتی ہے ان میں ہے کی کی بھی سزا'سرکٹی ہے زیادہ جلدی نہیں ملتی''

انہوں نے بید دوایت صالح بن احمد بن ابومقاتل -محمد بن شوکہ - قاسم بن تھم کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ئ جوان الفاظ تك ب بلاقع \*

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن معید ہمدانی عبداللہ بن احمد مقری - امام ابوطنیفہ نے - ناصح - یخیٰ بن ابوکیٹر - مجاہد اور عکرمد کے حوالے سے حصرت او چریرہ شاہنے سے اس کی مانند قال کی ہے۔

حافظ طلحہ بن مجمد نے بیروایت اپنی 'ممند' میں-صالح بن احمد ابو بکر مجمد بن صالح کی عبیدہ بن یعیش - یونس بن بکیر کے

حوالے سے امام الوحليقد سے روايت كى ہے۔

انبوں نے بیردایت گھر بن گلرعطار- گھر بن فضل - سعید بن سلیمان - گھر بن حسن کے حوالے سے امام ابو صنیف سے روایت کی

۔ انہوں نے یہ روایت ابن عقدہ - حسن بن جعفر - جعفر بن حمید - علی بن ظبیان - امام ابوصنیفہ سے اس مضمون میں روایت کی

حافظا گھر بن مظفر نے بیر دوایت اپنی''مسند'' میں - ابوعبدالرحمٰن رہی - گھر بغدادی - قاسم بن تھم کے حوالے سے امام ابو حلیفہ

ہے روایت ہے۔ انہوں نے بیروایت حسن بن گھر بن شعبہ۔ مجمد بن عمران - قاسم بن حکم کے حوالے سے اہام الاصنیفہ سے روایت کی ہے۔ حافظ ابوعبداللہ بن حسین بن گھر بن خسر و بنٹی نے بیروایت اپنی ''مند'' میں - ابوفضل احمد بن خیرون - ابوٹلی حسن بن شاؤان -قاضی ابولفر احمد بن اشکاب - عبداللہ بن طاہر - اساعیل بن تو بہ قروین - مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی

انہوں نے بیردایت ابوسس مبارک بن عبدالهجار-ااو مجد جو ہری-حافظ محدا بن مظفر کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ تک ان کی بذكوره سند كے ساتھا أس كوروايت كياہے۔

قاضی ابو بکر محمد بن عبدالباتی افصاری نے بیروایت-ابو بکراحمد بن علی بن ٹابت خطیب-محمد بن احمد بن رزق اللہ- قاضی ابولفسر احمد بن نصر بن اشکاب زعفرانی -عبداللہ بن طاہر قزوین - اساعیل بن توبر قزوین - مجمہ بن حسن کے حوالے ہے امام ابوصیفہ ہے

حافظ ابو بکر احمد بن ثھر بن خالد بن خلی کا علی نے بیر دایت اپنی ''مند'' میں-اپنے والدثھر بن خالد بن خلی-ان کے والد خالد بن ظی محد بن خالدو ہی کے حوالے سے امام ابوحلیفہ سے روایت کی ہے۔

ا مام تحدین حسن نے اے اپنے نسخ میں لقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوھنیفہ ڈٹائٹنڈ سے روایت کیا ہے۔

امام ابوطیفے نے۔ یہی حدیث ایک اور حض کے حوالے (1580) - سندروايت: (أبُو حَنِينَفَةَ) رُويَ هندًا ے - بیچیٰ بن ابو بکر کے حوالے ہے - ابوسلمہ کے حوالے ہے-حضرت ابو ہر رہ زہائیں کے ا

الْحَدِيْثُ عَنْ رَجُلِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ \* حافظا ابوعبداللہ حسین بن تھ بین خسر وبلٹی نے بیروایت اپنی'' مسند''میں۔ ابوبکرا حمد بن علی بن ٹیر خطیب- ابوطا ہر ٹھر بن احمد بن ابوهر - ابو حسین علی بن رہید بن علی - حسین بن رضیق - ابوعبداللہ ٹھر بن حفص طالقائی - صالح بن ٹھر تر مذی - حماد بن ابو صفیف کے حوالے ہے امام ابوضیفے لے تقل کی ہے۔

(1581)- مندروايت: (اَيُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْحَسَنِ بَنِ اَسِى الْحَسَنِ عَنْ عِمُوانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

مُتْنِ رَواليت: لا نَـانْرَ فِي مَـفْحِيةِ اللهُ وَلا فِيْمَا لا يَمْلِكُ وَكَفَّارَةُ كِيْمُا لَا يَمْلِكُ وَكَفَّارَةُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةُ يَمِينَ \*

امام الوصنيف نے -حسن بن الوالحن كے حوالے ہے -حصرت عمران بن صعين النائشائے حوالے ہے أي اكرم عليقاً كامير فرمان فقل كياہے:

''الله تعالیٰ کی نافر مانی کے ہارے میں ادر جس چیز کا آدمی ما لک نہ ہوا کس کے ہارے میں نذر کی کوئی حیثیت میں ہوتی اور اُن دونوں میں سے ہر آیک کا کفارہ دوبی ہے' جوقتم تو ڑنے کا کفارہ ہوتائے'' ۔

حافظ طلحہ بن مجد نے بیروایت اپنی 'مسنہ' میں ۔ طل بن مجد بن تعبید بن طل سعید بن سلیمان - مجد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی قسمند "میں امام ابوطنیفہ نے قل کی ہے۔

(1582)- مندروايت: (أَبُو تَخِينُفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيَمُ أَنَّهُ قَالَ:

مُثَنَّ رُوايت: هَمَا كَمَانَ فِينَى الْقُوْآنِ ﴿ أَوْ ﴾ فَصَاحِبُهُ فِيْهِ بِالْحَمَّارِ أَنَّى ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ يَعْنِينَ فِي الْكَفَّارَةِ\*

امام ابوھنیڈنے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ روایت نقل کی ہے۔ ابرائیم مختلی فرماتے ہیں:

'' قرآن ٹیس جن بھی چیزوں کے گفارے کے بارے میں لفظ"او "استعمال جواہو گو ان کاموں میں آ دی کو اختیار ہوتا ہے کہآ دی اُن میں کے کوئی جھی کام کر لے''۔

راوی کہتے ہیں: اس سے مراد کفارہ ہے ( یعنی جن کفارہ جات میں لفظا"او"استعمال ہوائے ان میں سے کوئی ایک کفارہ ادا کیا جاسکتا ہے)۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد ومن ذلك

(1581)قدتقدم في (1578)

(1582)اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار (721)-رابن ابي شببة/98(12458)في الايمان والنذور :باب ماقالو ا:ماكان في القرآن :او-فصاجبه مخير فيه قع لـه تـعالى في كفارة اليمين (اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحريم رقبة) فاي الكفارات كفر بها يمينه اجزاه ولا يجزيه الصيام ان كان يجد بعض هذه الاشيماء لان الله تعالى يقول (فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام) ولم يخيره في الصوم وهذا كله قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

الم محدين حسن شيباني نے بيروايت كتاب "الآثار" بين نقل كى ہے انہوں نے اس كوامام ايوحنيف روايت كيا ہے ر الله تعمل الله تعالى كاليفر مان بھي اي تھم تعلق ركھا ہے جوشم كے كفارے كے بارے بل ہے:

''10 مسكينون وكھانا كھلانا' جواس كا درميانہ ہو جوتم اپنے گھر والوں كوكھلاتے ہو يانتيں بيہنا تے ہوئيا نفام آزا وكرنا''۔ تو آ دی ان میں سے تم کے کفارے میں جو چیز بھی ادا کرے گا وہ جائز ہوگی البت اگراس کے پاس ان میں سے کسی ایک تشم کے کفارے کی اوائیگی کی مخبائش ہوئقہ پھراس کے لئے کفارے کے طور پرروزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالٰی نے ارشاد فرمایا

'' چُوخص اس کی گنجائش نہیں یا تا'وہ تین روزے رکھ لے''۔

توالله تعالی نے روز ہر کھنے کے حوالے ہے آ دی کواختیار نہیں دیا ہے ان سب صورتوں میں امام ابوضیفہ کا بھی بھی فتو کی ہے۔ امام ابوخنیفہ نے-حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سے (1583)-سندروايت: (ابُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ روایت فقل کی ہے-ابراہیم محقی فرماتے ہیں:

إِيْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ:

''جب آ دمی اینے مال کو سکینوں میں صدقہ قرار دیدے تو أس كواس بات كاجائزه لے لينا جائے كدأس كے لئے اور أس کے اہل وعیال کے لئے کتنی ضرورت ہے؟ اتنا حصہ روک لے اورجواضائی چیز ہواے صدقہ کردے بعد میں جب اس کے یاس گٹیائش ہو تو جتنا حصہ اُس نے روک کے رکھا تھا اُ اُسے پھر

مقن روايت إذا جعلَ الرَّجُلُ مَالَكُه فِي الْمَسَاكِين صَلَقَةً فَلْيَنْظُرُ مَا يَسَعُهُ وَيَسَعُ عَيَالَهُ فَلْيُمْسِكُهُ وَلْيَتَ صَلَّاقَ بِالْفَصْلِ فَإِذَا أَيْسَرَ تَصَدَّقَ بِمِثْلِ مَا

(اخبرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام مگر ان حسن شیبانی نے بدروایت کتاب ''الآخار'' میل نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام الوصیف سے روایت کیا ہے پھرامام مجے قرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوئی دیتے ہیں امام ابو حذیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

، 1583) خرجة محمدين الحسن الشيباني في الآثار (272)-ابويوسف في الآثار 92- وعبدالرزاق 484/8 (15993) في الايسان والنذور: باب من قال: مالي في سبيل الله-تحوه

(1504) - سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرُاهِيْمَ: مُثْن روايت: أَنَّ مَعْفَ لَ بُن مُقْرِن أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ فَقَالَ حَلْفُتُ أَنْ لا آنَامُ عَلَى

فِرَاشِينَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ هِيَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا

تُحَرِّمُوا طَيْبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ﴾

روایت نقل کی ہے۔ ابرا ہیم تحقی فرماتے ہیں: معقل بن مقرن حضرت عبد اللہ بن مسعود ڈٹائٹنز کے پاس آئے اور بولے: میں نے بیرحاف اٹھایا ہے کہ میں اپنے بہتر پر نہیں سوؤں گا' تو حضرت عبد اللہ بن مسعود ڈٹائٹنز نے بیرآیت تلاوت کی:

امام ابو حنیفہ نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے ہے یہ

''اےا بمان والواقم اُن پا کیزہ چیزوںکو حرام قرار شدد ڈجو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حال قرار دی میں''۔

••••—•••• قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بیروایت-جعفر بن تُحر بن مر وان-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔عبداللہ بن زبیر ﷺ

کے حوالے سے امام ابوحشیفہ کے قبل کی ہے۔ حافظ ابوتھ پراللہ این خسر و نے میردوایت - ابوفضل بین خیرون - ان کے مامول ابوٹلی پا قلانی -عمیداللہ بین دوست علاف- تامنی عمرا شنانی کے حوالے کے امام ابوحشیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کہاہے۔

(واخر جه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد في آخره و جعل عليه كفارة عتق رقبة \*

امام مجمدین حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب' الآ ٹاز' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے پھراس کے آخر میں امام محد فرماتے ہیں:اس پر غلام آزاد کرنے کے کفار کے وحتر رکیا گیا ہے۔

(1585) - مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ آبِي مَعْشَوٍ زِيَاهِ بْنِ كُلَيْبٍ الْكُوْ كَبِيّ ثُمَّ الْكُوْقِيّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنْ ابْنِ عُمَو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيِهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ .

مَّتُ<u>نَّ رَوَايَت</u>: مَنُ أَوْجَبُ نَـٰلُـرَ عَبُدٍ فَعَلَيْهِ ٱلْحَضَلُ الْاَفْحَسَانِ فَلِنَ لَـٰمْ يَحِـلُدُ فَالَّذِي يَلِيْهِ قَالُ لَمْ يَجِدُ فَالَّذِي رَائِدُ

امام ایوصنیف نے - ابو معشر زیاد بن کلیب کو کی کوئی - معید بن جمیر کے حوالے سے سیروایت قتل کی ہے - حضرت عبداللہ بن عمر چھٹ نبی اکرم خلیجی کا بیرفر مان قتل کرتے ہیں: '' جو چھٹی بیٹند رہانے کہ دو کسی غلام کو آز او کرے گا' تو اس

ر اُس غلام کوآ زاد کرنالازم ہوگا'جس کی قیت زیادہ ہو اُگراس کے پاس وہ چیز نہ ہو تو جوائس کے بعد کے مرجے کی ہے'اگروہ مجھی نہ ہو تو جمرائس کے بعد کے مرجے کی ادائیگی لازم ہوگ''۔ حافظ طلحہ بن جگدنے بیردوایت اپنی ' مسند' میں - احمد بن گھر بن سعید - اسد بن گھر بن نُٹنی - انہوں نے اپنے والد کے حوالے - مسیب بن شریک کے حوالے سے امام ابوضیفہ نے فال کی ہے۔

> 1508)- سندروايت (أبو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِنَّرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

> سَّنَ رَوَايَت: أُفِيسِمُ وَالْفِيسِمُ بِاللهِ وَاَشْهَدُ وَاشْهَدُ وَاَشْهَدُ وَاَشْهَدُ وَاَشْهَدُ وَاَشْهَدُ وَاَشْهَدُ وَاَشْهَدُ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى عَهْدُ اللهُ وَعَلَى فِي مَّذَ اللهُ وَعَلَى اللهِ وَهُو يَهُو دِيٌّ وَهُو نَصْرَانِيٌّ وَهُو مَصُرُونِيٌّ وَهُو مَصْرَانِيٌّ وَهُو مَشْدًا وَهُو يَهُو يُوكُ هُو يَهُو يَهُو يُوكُ هُو يَعْدُ الْإِسْلامِ كُلُّ هُذَا يَخِيثُ مُكَوِّدُ لَهَا إِذَا حَنتَ \*

امام ابوطنیف نے حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ روایت فقل کی ہے۔ ابرا تیم ختعی فرماتے ہیں:

"بالفاظ فرائس فتم اشاتا ہوں "" دسیں اللہ کے نام کی فتم اشاتا ہوں "" دسیں اللہ کے نام کی فتم دیتا ہوں "" دسیں اللہ کے نام کی گواہتی دیتا ہوں "" دسیں اللہ کے نام کی گواہتی دیتا ہوں "" دسیں اللہ کے نام کا حلف اشاتا ہوں " یا "مجھ پر اللہ کا عبد لازم ہے" یا پرکہ "اب میں یہودی لازم ہے" یا پرکہ "اب میں یہودی ہو جاؤں " یا "مجھ براللہ کی نذر لازم ہے" یا پرکہ "اب میں یہودی ہو جاؤں " یا "مجھ برائلہ کی نذر لازم ہے آگر آدی اس میں حاث ہو صورتوں میں فتم لازم ہوتی ہے آگر آدی اس میں حاث ہو جائے "تواس کا کفارہ دے گا" ۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهر قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام تحدین حسن تقیبانی نے بیدوایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ایوصنیفہ سے روایت کیا ہے' پیرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیے ہیں'امام ابو صنیف کا بھی بی قول ہے۔

> (**1587**)- *سندروايت* (أَسُوُ حَيِيْفَةَ) عَنُ حَمَّادٍ عَنْ ابْدَاهِيْهَ:

مُشَّنَ رَوَايِتِ: أَنَّهُ قَالَ فِي كَفَّارَ وَ الْيَهِيْنِ إِطْعَامُ عَضْرَةِ مَسَاكِيْنَ كُلُّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرِ اَوْ كِسُوتُهُمْ وَهِي قُوْبُ قُوْبٌ أَوْ تَحْوِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ

امام ابوحنیفہ نے-حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے بیر روایت فقل کی ہے-ابرا ہیم تخفی فرماتے میں:

دوسم کا کفارہ دس سکینوں کو کھانا کھلانا ہے جس میں سے ہر سکین کو گندم کا نصف صاع کھلا پاجائے گا' یا آئیس کیڑے پہنا تا ہاوردہ ایک کیڑا اموگا کیا فلام آزاد کرنا ہے اور جوشخص اس کی

ا 1586 اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (709)-وعبدالرزا في480/8 (15973) في الإيمان والنفور :باب من حلف على منة غير الاسلام -وابن ابي شبنة 3/86/ 12335) في الابتعان والنفور :من قال: اقسم باالله ولله عي نفر - سواء

| 1567 |الخرجة محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 710)-وابن ابي شيبة 73/3(12194)في الإيمان والدفور في كفاره البمين -مع قال انصف صاغ -وعبدالرزاق 16093/16097)

لَمْ يَحِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَنَايِعَاتٍ لَا يُجْزِيْهِ أَنُ يُّفَرِّقَ بَيْنَهُ نَّ لِأَنَّ فِي قِرَاءَ ةِ أَبْنِ مَسْعُوْدٍ فَصِيَامُ ثَلاَقِةً أَيَّامٍ مُتَنَابِعَاتٍ

گُنْجَانَشْ نبیس پا تا 'قوه تین دن مسلسل روز بر کھے گا'اس کے لئے ان روز ول کے درمیان قر آل کرنا (لیعن کوئی روز ہ چیوڑ نا) جائز تهیں ہے کیونکہ هضرت عبداللہ بن مسعود ڈالٹیز کی قرات میں بدالفاظ ہیں۔

"تو تین دن کے مسلسل روزے ہول کے"۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة زضي الله عنه \*

امام تھر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآخار سین قل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام محد فرماتے میں: ہماس کے مطابق فو کل دہیے ہیں امام ابوطیفہ کا تھی بی آؤل ہے۔

(1588)- مندروايت (أبو خييفة ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادِ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادِ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادِ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادِ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادِ عَنْ حَمَّادِ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادِ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادِ عَنْ حَمَّادِ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادِ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادِ عَنْ حَمَّادِ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادِ عَنْ عَنْ حَمَّادِ عَنْ عَنْ حَمَّادِ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادِ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادِ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادِ عَنْ عَنْ حَمَّادِ عَنْ عَنْ حَمَّادِ عَنْ عَنْ حَمَّادِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ حَمَّادِ عَنْ عَنْ حَمَّادِ عَنْ عَنْ حَمَّادِ عَنْ عَلَالَ عَنْ حَمَّادِ عَنْ حَمَّادِ عَنْ حَمَّادِ عَنْ حَمَّادِ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

مُعْنُ رُوايت إِذَا أَرَدُتَّ أَنْ تُطْعِمَ فِي كُفَّارَةِ الْبَعِيْنِ فَهَدَاءٌ وَعَشَاءٌ

امام الدهنیف نے -حماد بن ابدسلیمان کے حوالے سے بیہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

"جبتم مشم کے کفارے میں کھانے کا ارادہ کرڈ تو سی اورشام ( دووڈت کا کھانا ) کھا ؤ''۔

> (اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محمد بن صن شیبانی نے بیروایت کتاب''الآثار' میں قتل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیف روایت کیا ہے مجرامام محد فر مات میں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہتے ہیں امام ابد عنیفہ کا بھی بی آول ہے۔

> (1509)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيفَةً) عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ الْبِكُرِيِّ عَنْ مُحَقِّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ:

حربِ البحرِي عن مصحمدِ بن المستسِرِ عال. متن روايت: جَماءَ رُجُلُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ

كُن روايت جماء وجل إلى ابن عباس رضى الله عَنْهُ مَا فَقَالَ إِنِّى نَذَرُتُ أَنْ أَنْحُرُ إِنْيِي فَقَالَ لَهُ

امام ابوضیفہ نے - تاک بن ترب بکری - تھ بن منتشر کے حوالے سے بدوایت فقل کی ہے:

''ایک شخص حضرت عبدالله بن عباس عیض کی پاس آیا اور اولا: میں نے مینذر مانی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کردوں گا تھ

(1588) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (711)- وابويوسف في الآثار 168

(1589) احرجه محمدين الحسن الشبياتي في الآثار, 725) -وعبدالرزاق(15905)في الايمان والتذور باب من نذرلينحون نفسه -وابن ابي شبية 104/3 (12512)في الايمان والنذور في الرجل يقول .وهو يسحر ابنه -واليبهتمي في السنن الكبري 73/10 وفي المعرفة (5834)-والطبراني في الكبير (11443)

إِذْهَبْ إِلَىٰ مَسْرُونِ فَسَلَّهُ ثُمَّ أَخُبِرُنِيْ بِقَوْلِهِ فَفَعَلَ فَقَالَ لَهُ مَسْرُ وُ قُرَانُ كَانَتُ نَفْسًا مُؤْمِنَةً فَقَتَلْتَهَا عَجَلْتَ إِلَى النَّارِ وَإِنْ كَانَتُ فَاجِرَةً عَجَلْتَهَا إِلَى النَّارِ فَانْحَرُ كَبْشًا يُجْزِيْكَ فَأَخْبَرَ ابْنَ عَبَّاسِ بِذَلِكَ فَقَالَ وَأَنَّا ٱقُولَ كَذَٰلِكَ \*

انہوں نے کہا:تم سروق کے پاس جاؤ اوراس سے دریافت کرو! پھراس کے جواب کے بارے میں مجھے بھی بتانا اس مخص نے اپیا بی کیا تومسروق نے اس ہے کہا:اگر تو وہ کوئی مومن ہوا ( یعنی تنہارا بیٹااگرموس ہوا) اورتم نے اس کوٹل کردیا تو تم جہنم کی طرف جلدی جاؤ گے اور اگر وہ کافر ہوا تو تم اے جہنم کی طرف جلدی بھیج دو گے اس کئے تم ایک دنیقربان کرؤہ تہمارے گئے گفایت کرجائے گا'اس شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس بھٹھا کواس بارے میں یٹایا' توانہوں نے فرمایا: میں پھی یہی کہتا ہوں''۔

حافظ طلحہ بن محمد نے میروایت اپنی 'مسند' میں – ابن احید بن کاس – احمد بن حازم – عبیداللہ بن موکی کے حوالے سے امام الوهنيفه بروايت كي ب\_

حافظ ابوعبدالله حسین بن محمد بن خسر و بلتی نے بیروایت اپنی''مسند'' عیس-ابوفشل احمد بن حسن بن خیرون-ابوعلی حسن بن احمد بن شاذ ان- ابونصر احمد بن نصر بن اشكاب قاضي يخاري عبد الله بن طام قزويي- اساغيل بن توبيقزويي- فهر بن حسن يحوالے ے امام ابوحذیفہ سے روایت کی ہے۔

المام محد بن حن شیبانی نے بیروایت کتاب" الآ فار" میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوصیفہ وَ اُلَّهُ کے روایت کیا ہے۔

امام الوحنيف نے - ساک بن جرب - محد بن منتشر کے حوالے ے-حضرت عبداللہ بن عباس واللہ اے میں بیہ

"وه الي تخص ك باركيس بيفرمات بين: جو تحص الله کے نام پراینے ذے میہ بات لازم کرتا ہے کہ وہ خود کو ذیح کردے گا' تو حضرت عبداللہ بن عباس ڈلفٹنا فرماتے ہیں:ایسے تحف پر بیلازم ہے کہ دہ دنبہ یا بکری ذیج کرے۔ (1590)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ سِمَاكِ بُن حَرْبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ: مُنْن روايت: فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهِ لِللهِ أَنْ يَّذْبَحَ نَفْسَهُ عَلَيْهِ أَنْ يَكْبَحَ كَبَشًا أَوْ شَاةً \*

امام محمد بن حسن شعبانی نے بیردایت کتاب 'الآثار' میں لقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوصیف ہے روایت کیا ہے۔ (1591) - سندروایت: (اَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ الله الوطيف نے - حماد بن ابوسليمان كے حوالے -- (r+r)

مُنْنُ روايت: فِي الرَّجُ لِ يَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُنْحَرَ اِبْنَهُ أَنَّ عَلَيْهِ مِانَةُ نَاقَةٍ يَنْحَوُهَا \*

ابراہیم نخعی کے حوالے ہے ایٹے خص کے بارے میں نقل

. دوچواہیے اوپر میریات لازم قرار دیتا ہے کہ وہ اپ بیٹے کو قربان كرد \_ كالوابراتيم تفى قرمات بين اس براك سواونون كوقربان كرنالازم ہوگا''۔

> (انحرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* قال محمد ولسنا ناخذ بهذا وانما ناخذ بقول ابن عباس رضي الله عنهما ومسروق بن الاجدع وهو قول ابو حنيفة\*

المام محد بن حن شیبانی نے بیروایت کماب"الآثار" میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اس کوامام ابوحیفہ سے روایت کیا ہے امام محمد فرماتے میں : ہم اس کے مطابق فتو کی نمیں ویتے ہیں بلکہ ہم حصرت عبراللہ من عہاس کا تنظیفا ورسروق بن اجدع کے قول کے مطابق فتوی و ہے ہیں امام ابوطنیفہ کا بھی مہی قول ہے۔

(1592)- سندروايت : (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ آنَهُ قَالَ:

متن روايت: لا يُحْزِهُ الْمُكَانَبُ وَلَا أُمُّ الْوَلَدِ وَلا الْـمُدَبَّرُ فِي شَـىُ ۽ مِنَ الْكَفَّارَاتِ وَيُجْزِءُ الصَّبِيُّ وَالْكَافِرُ فِي الظِّهَارِ \*

امام ابوحنیفہ نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے ہے میہ روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

" کفارات میں ہے کی بھی کفارے میں مکاتب غلام یا ام ولد کنیز یا مد برغلام کوآزاد کرنا درست نبیس بے اور ظهار کے كفارے ميں نابالغ (غلام) يا كافر غلام كواداكيا جاسكتا ہے'۔

> (اخرجه)الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبهذا كله ناخذ الا في خصلة واحدة اذا اعتق مكاتباً ما ادى شيئاً من مكاتبته اجزاه ذلك وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب'' الآ ثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیف سے روایت کیا ہے' گھرامام محد خرماتے میں: ہم ان تمام صورتوں کے مطابق فتو کی دیتے ہیں کیکن ایک صورت کا معاملہ مخلف ہے جب آ دی اپنے کی اپنے (1591)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 724)-وابن ابي شيبة 104/3 (12519)في الايمان والندو :في الرجل يقول :هوينحو ابنه حفن ابر اهيم في رجل تذران يتحر ابنه -قال: يحجه ويتحر بدنه

(1592)انترجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 712)-و ابن ابي شبيه 79/3(12256)في الايمان والنذور : في عق المديو في الكفارات-وعبدالرزاق 511/8 (16090)في ايمان والنذور :باب اطعام عشرمساكين او كسوتهم اللاللا - تدرويت راكو خييفة عن حَمَّادٍ عَنْ إِبْرُاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ:

مُعْنَ روايت: ٱلْيَهِيْنُ يَهِيْنَان يَهِيْنٌ تُكَفَّرُ وَيَهِيْنٌ فِيْهَا الْإِسْتِغُفَارُ فَالْيَمِيْنُ الَّتِي تُكَفَّرُ فَالرَّجُلُ يَقُولُ وَاللَّهِ لَاَفْعَلَتَّ وَالَّتِي فِيْهَا الْإِسْتِفْفَارُ فَالَّذِي يَقُولُ وَاللهِ لَقَدُ فَعَلْتُ

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیر روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

"قتم كي دوتشمير، موتى بين أيك وهتم بيجس كا كفاره ديا جاتا ہےاورایک وہ قتم ہے جس میں استغفار کیا جاتا ہے وہ قتم جس كا كفاره اداكيا جاتا بأس كى صورت سيهوكى: كدآ دى يد كية: الله كي فتم إليس ميركام ضرور كرول كا اور وه فتم جس ميس استغفار كرنا ضروري بأس ميں بيب: آدى نے بيكما مو: الله كالتم إليس في بيكام كياب "-

ا مام محد بن حسن شیبانی نے میردوایت کتاب" الآثار" میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اے امام ابوطیفیہ پیشیز ہے روایت کیا ہے۔ امام ابوحنیقدنے -عبیداللہ بن عمر-سعید بن ابوسعیدمقبری ك حوالے سے بدروايت فقل كى ب-حصرت عبدالله بن عمر والله فرماتے ہیں:

''جو خص قتم كا حلف الله أكر'' انشاء الله'' كهدويتا بُ تو اس يرحانث بونا ُلا گُونيس ہوگا" (پیروایت موقوف ہے) (1594)- مندروايت: (أبُو حَنييفة) عَنْ عُبَيْد اللهِ بْنِ غُمَرَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي سَعِيْدِ الْمُقْبَرِيّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

مُمَّن روايت: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَالا حِنْتَ عَلَيْهِ - مَوْ فُوْتُ "

حافظ طلحہ بن مجرنے بیردوایت اپنی''مٹن'' میں-احمہ بن محمہ بن سعید ہمدانی-منذر بن مجر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو حذیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ كبتے ميں جمزه بن هبيب زيات - صن بن زياد - الا يوسف اور اسد بن عمرو نے بيدوايت امام ابوطنيف ليقل كى ہے۔ حافظ ابوعبدالله حسین بن محمر بن خسر و نے بیروایت اپنی ''منه'' میں – ابوصل احمد بن حسن بن خیرون – ابوعلی حسن بن احمد ابن ا براہیم بن شاذان-ابولصراحمہ بن نفر بن اشکاب قاضی بخاری عبداللہ بن طاہر قزو نی-اساعیل بن توبیقرو نی محمد بن حسن کے (1593) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (728)-وعبدالرزاق491/8 (16019) بماب من قبال على مائة رقبة من ولداسماعيل -ومالايكفرمن الايمان

(1594)اخبرجية محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 715)-وعبدالرزاني 516/8 (1611))و(16115)يساب الاستثناء في اليمين -والبيهقي في السنن الكبراي 46/10في الايمان :باب الاستثناء في اليمين

حوالے سے امام ابوطنیفہ سے زوایت کی ہے۔

تُم قال محمد فبهذا كله ناخذ وهو قول ابو حنيفة في الايمان كلها اذا كان قوله ان شاء الله موصولاً بكلامه قبل كلامه او بعد كلامه"

پھرامام مجمد فرماتے ہیں: ہم ان سب صورتوں کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوطیفہ کا بھی ان تمام قسموں کے بارے میں یمی قول ہے جب کما دی نے اپنے کلام کے ساتھ اُق 'ان شاء اللہ' کہا ہواس سے پہلے کہا ہوا اس کے بعد کہا ہو۔

امام محمر بن حسن شيباني نے بيدوايت كتاب "الآثار" ميں نقل كى ہے أنهوں نے اس كوامام ابوهليف سے روايت كيا ہے۔

امام ابوحفیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سیر

روایت نقل کی ہے-اہراہیم تحقی فرماتے ہیں:

'' جو خض فتم الله كرحاف اللهائے اور پھراس كے ساتھ ہي'' انشاءالله ' كهدو ي تووه اين تتم كى يا بندى ي نكل جاتا ہے '۔ (1595) - سلاروايت: (أبو تحنيفة) عَن حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ:

تَنْن روايت: مَنُ حَلَفَ عَلَى يَعِيْنِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ

اللهُ مُتَّصِلاً فَقَدُ خَرَجَ عَنِ الْيَمِيْنِ

امام تحرين حسن شيباني نے بيدوايت كتاب" الآثار اس فقل كى ب أنبول نے اس كوام ابوصنيفد سے روايت كيا ب-امام ابوهنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیہ

روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:

"استناء (جب متم ك الفاظ) ك ساته مصل بوكا تو

تھیک ہے ورنداس کی کوئی حیثیت جیس ہوگی''۔

(1596) - مندروايت (أبو حَنِيفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

متن روايت: آنَّهُ قَالَ ٱلإسْطِناءُ إِذَا كَانَ مُتَّصِلاً وَإِلَّا فَلا شَيءَ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة رضي الله عنه \* قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابو حنيفة وذلك يجزئه وان لم يرفع به صوته

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیدروایت کتاب''الآثار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اے امام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام محرفر ماتے ہیں: ہم ان سب صورتوں کے مطابق فتوی دیتے ہیں امام ابوصیفہ کا بھی میں قول بے اگر آ دی بلند آ واز میں استقیٰ کے کلمات نہیں کہتا تو بھی اس کے لئے پیجا تزہ۔

(1597) - مدروايت: (أبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوحنیف نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے ہی

(1595)اخر جه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(714)في الاينان والنذور زباب الاستثناء في اليمين

(1596) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (716) في الايحسان والسفور :باب الاستثناء في اليمين - وعبد الرزاق 518/8 (16122)عن الثوري تحوه

(1597)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 717)في الابتمان والنذور :بناب الاستناء في اليمين -وعبدالرزاق 519/8 (16126) في الايمان : باب الاستثناء في اليمين

اللهُ فَقَدُ استَثني \*

روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: "جب آ دی استثناء میں صرف ہونٹوں کو حرکت وے لے تواس نے استثناء کرلیا ( یعنی بلند آواز میں استثناء کرناضروری نہیں

بِرَ هَيْمَ أَنَّهُ قَالَ: "َن روايت زَاذًا حَرَّكَ شَفَتَيْسِهِ بِسَالُالْمَيْشَاءِ فَقَدُ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبهذا ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام تحد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام الوطنیف سے روایت کیا ہے پھرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کا دیتے ہیں امام ابوضیفہ کا بھی بہی قول ہے۔

(1598) - سندروايت: (أَبُو تَخِيفَةً) عَنْ غُنْمَانَ بن امام ابوحنیفہ نے -عثمان بن عبداللہ بن موہب-ان کے عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهِبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ والد کے حوالے سے بیروایت تقل کی ہے: حضرت عبدالله بن رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ قَالَ: مسعود رفائق فرماتے ہیں:

متن روايت: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَهِيْنِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ " جو محض قتم کے بمراہ حلف اٹھاتے ہوئے" انشاء اللہ" كهدد إتواس في استثناء كرليا"-

حافظ ابوعبدالله حسین بن محمد بن خسر و بخی نے میردوایت این 'مسلہ' میں - شخ ابوسعد محمد بن عبدالملک اویب - این مشیش -ابو یکر ابهری -ابوغر دبیرانی -ان کے دا داغمر و بن ابوغمر و- گھر بن حسن کے حوالے سے امام ابوضیف سے آگ کی ہے۔

(1599)- مندروايت: (أَبُو حَينِيْفَةَ) عَنْ عُتْبَةَ بُن امام ابوطنیفہ نے - عتبہ بن عبداللہ - قاسم بن عبدالرحلٰ -عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ان کے والد کے حوالے ہے۔ حطرت عبداللہ بن مسعود ڈالٹنڈاور غَبْلِهِ اللهِ بُسن عَبَّاس وَعَبْلِهِ اللهِ بْن مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ حصرت عبدالله بن عباس برات الله الله على بيد بات نقل كي عَنْهُمْ إِنَّهُمَا قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

يد دونول معفرات بيان كرت مين: نبي اكرم سالل في

(1598) اخرجه محمدابين الحسن الشبياني في الآثار (713)في الايصان والسذور :باب الاستثناء في اليمين – وعبدالرزاق (16115) في الايعان والنذور :باب الاستناء في الينين -والبيغفي في السنن الكبراي 46/10

(1599)قلت :وقداخوج ابن حيان ( 4343)-وابويعلى ( 2675)-والطحساوي في شوح مشكل الآلماد 378/3عن ابن عباس -قال -قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لاغزون قريشاً -والله لاغزون قريشاً والله لاغزون قريشائهم سكت -فقال ان شاء ارشادفرمایا ہے:

مَثْن روايت مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ '' جو خص قتم الٹھائے اور پھر انشاء اللہ تعالیٰ کہہ دے' تو اس تَعَالَى فَقَدِ اسْتَثْنَى \* نے استثناء کرلیا"۔

حافظ طلحہ بن محرنے میردایت اپنی 'مسئد' میں-ابوعباس احمد بن محمد بن عقدہ-منذر بن محمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ے-ان کے چھا حسین بن سعید نے اپنے والد- کے حوالے سے امام ابو حنیف نقل کی ہے۔

حافظ ابوعبدالله حسین بن خسرو نے بیروایت اپنی ''مسند' میں-ابوقشل احمہ بن خیرون-ان کے ماموں ابوعلی با قال نی - ابوعبد الله بن دوست علاف ب- قاضى عمر بن صن اشنانى - منذر بن محد بن منذر قابوي - انهول نے اپنے والد کے حوالے ہے- ان کے چا-ان كوالدمعيد بن الوجم كرجوالے امام الوطيف روايت كى ب-

قاضى عمراشنانى نے امام ابوصنيف تك اپنى مذكوره مند كے ساتھ اس كوروايت كيا ہے۔

إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِي اللهُ عُنُهَا:

متن روايت: النَّهَا قَالَتُ فِي اللَّغُو هُوَ كُلُّ شَيْءٍ يَصِلُ بِهِ الرَّجُلُ كَلامَّهُ لَا يُرِيْدُ يَمِيْنًا لَا وَاللهِ وَبَلى وَاللَّهِ وَمَا لَا يَعُقِدُ عَلَيْهِ قَلْبُهُ \*

(1600)- سندروايت : (أَبُو حَيِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الم الوصيف نے - حماد بن ابوسليمان - ابراتيم تحقي ك حوالے ہے-ام المونین سیّدہ عا مُشرصد ایفہ ڈی ٹھاکے بارے میں يه بات فقل كى ب:

''لغوضم کے بارے میں وہ پیفر ماتی ہیں:اس ہراو ہروہ چزے جس کے ذریع آئی این کلام کوملاتا ہے ( ایعنی کلام کے ودران تکیدکلام کےطور پروہ کلمات استعمال کرتاہے )اس کاارادہ قتم انحانے كانبيں موتا عصير: تىنبيں!الله كافتم عي بال!الله ك تشمُ اور ہروہ چیز جس بیاس کا دل (بات کو) پختہ نہ کرنا جاہ رہا ہو (وواس شرستامل موگی)"

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ ومن اللغو ايضاً الرجل يحلف على الشيء يرى انه على ما حلف عليه فيكون على غير ذلك فهو ايضاً من اللغو وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الا فار" میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوطیف سے روایت کیا ہے مجرامام تکد فرماتے ہیں :ہم اس کےمطابق فتو کل دیتے ہیں الفرقتم میں یہ بات بھی شائل ہے کہ آ دم کسی چیز کے بارے میں صاف اٹھا لے اور

(1600)قدتقدم في (1574)

ہے۔ اس بے اس معالی مواق ہو ہو ہے۔ اس کے وریش اس نے تشم افعائی ہے حالانکدانسل حقیقت اس سے مخلف مواق یہ چیز بھی استریش میں تاریخ میں معالیہ میں کی آول ہے۔

> (١٩٩١)- سندنايت (أَبُو حَيْفَةً) عَنْ الْهَيْمَ عَنْ شارات

> سَن وا يت سَنهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّى نَلَارُثُ أَنُ اَقُوْمَ عَي حِرَاءَ عُرُعانًا يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ فَقَالَ اَوْفِ بِنَذْرِكَ أَنُ اَقُوْمَ نَسْمَ اللَّيْلِ فَقَالَ اَوْفِ بِنَذْرِكَ لَنُمَّ اللَّيْلِ فَقَالَ اَوْفِ بِنَذْرِكَ ثَمَّ اللَّي اللَّيْلِ فَقَالَ اَوْلَسْتَ تَصَلَيْ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ اللَّيْصَالُ أَنُ يُسْتِحِوَ اللَّي عَلَى اللَّي عَلَى اللَّه عَلَى اللَّي عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى اللَّه عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَ

امام اَبوحنیفہ نے - بیٹم کے حوالے ہے - حضرت عبداللہ بن عمر مُنْائِنا کے بارے میں میروایت تقل کی ہے:

"أيك فخص ان كے ياس آيا اور وہ بولا: ميس نے بينذر ماني ب كه بين ايك يورادن رات تك غار حراء يرير منه كفر اربول كاتو حضرت عبدالله بن عمر يط فين فرمايا بتم اين نذر كو بورا كرو كاروه تحض حفرت عبدالله بن عباس بخافها کے یاس آیا اور ان کے سامنے یہ یات بیان کی تو حضرت عبدالله رہافتونے دریافت کیا: كياتم نمازنيس يرصح مو؟اس في جواب ديا: بي بال يرهتا مول انہوں نے دریافت کیا: کیاتم برجہ فماز ادا کرو گے؟ اس نے جواب دیا:جی نہیں! حضرت عبداللد رفافظ نے وریافت کیا:تو کیا پرتم ایی صورت میں حانت نہیں ہوجاؤ کے؟ شیطان برجا ہتا ہے كدوه تهمار برماتي مخراين كرياورتم يريش وهجى بني اوراس كالشكرجهي بنسئاس ليحتم جاؤاورابيك دن كااعتكاف كرواورنتم كا کفارہ دے دینا کھر وہ محص آیا اور حضرت عبداللہ بن عمر ڈیا جنا کے یاس تھیرا اور انہیں حفزت عبداللہ بن عباس بھی کے قول کے بارے میں بنایا کو حضرت عبداللہ بن عمر ڈھائٹنائے فرمایا: ابن عباس جواسمباط كركت بين بم من عون أس كى قدرت ركت ب

حافظ طبیہ بن گھرنے سے روایت اپلی'' مسند''میں – اوعبداللہ تھر بن گلدعطار - بشر بن مویٰ – اوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے ہے امام ابوضیقہ ہے روایت کی ہے ۔۔\*

حافظ ابوعبدالندسین بن محمد بن خسر و بلخی نے بیردایت اپنی 'مسند'' میں-ابوسین مبارک بن عبدالجبار حیر فی-ابومنصور محمد بن محمد بن عثمان-ابو بکرا حمد بن جعفر بن حمدان-بشر بن مول -ابوعبدالرحن مقری کے حوالے سے امام ابوحلیقہ نے قبل کی ہے۔

(1601) الخسر جسه ابن ابسي شبية 70/32/1215) في الايسسان والنسلور: من قسال: لانطرفسي محصية الله و لافيسما لايملك -وعبد الرزاق 438/8 (15836) في الايسمان والندور: باب لاندرفي معصية الله والبيهة في السنن الكبرى 72/10 في الايسان: باب من جعل فيه كفارة مرفوع آبدون ذكر القصة

### ٱلْبَابُ الرَّابِعُ وَالشَّكَاثُونَ فِي الدَّعُولي

#### چونتیواں باب: وعویٰ کے بارے میں روایات

(1602)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَاهِرٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ:

مَعْنَ روايت: أَنَّ رَجُلُونِ إِحْتَصَمَا اللهِ فِي نَاقَةٍ وَاقَامٌ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً اللهَا نَتَجَتُ عِنْدُهُ قَقَصٰى بِهَا لِلَّذِي هَى فِي يَدِهُ

امام ابوضیفہ نے - ابوز بیر کے حوالے سے بیر وایت تقل کی ب- حضرت جاہر بن عبداللہ ﷺ نے نبی اکرم سے اللہ کے بارے میں بیربات تقل کی ہے:

''دو آدی ایک اولئی کے بارے میں مقدم لے کر آپ خافظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اُن میں سے ہر ایک نے برگواہ بیٹن کیا کہ اس اولئی کی پیدائش اس کے ہاں ہوئی تھی اُتھ نبی اگرم خافظ نے اس شخص کے حق میں فیصلہ دیا جس کے قبضے میں میں وہ اولئی تھی''۔

ابوتھ بخاری نے بیروایت متحد بن منذر-احمد بن عبداللہ کندی-ابرا تیم بن جراح-امام ابو پوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو صفیفہ نے قبل کی ہے۔

حافظ طحیہ بن گھرنے بیروایت اپنی ''مسند'' بیں۔ ابوعیاس احمد بن گھرین سعید بن عقدہ۔ اسحاق بن حاتم انباری۔ احمد بن عبر الله کندی۔ ابرانیم بن جراح۔ امام ابو ابوسف قاضی کے حوالے ہے امام ابوطنیفیہے روایت کی ہے۔۔ \*

انہوں نے بیروایت ابوعیاس بن عقدہ - داؤ دین بچی احتجہ بن علاء حجہ بن بشر کے حوالے سے امام ابو صنیف سے روایت کی ہے۔ حافظ تحمہ بن صطفر نے بیروایت اپنی' 'مسٹ' میں حسین بن حسین انطا کی - احمد بن عبدالقد کندی - نعلی بن معبد - امام ابو بوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو صنیف ہے روایت کی ہے ۔ ۔ \*

قاضی جمدین عبدالباتی افساری نے بیروایت-ابو جمد جو بری-ابو بکرا جدین جعظرین جدان-بشرین موکی -مشری کے حوالے سے امام ابوطنیفہ کے فقل کی ہے۔

(1603)-سندروايت: (أبُو حَيفَقة) عَنُ الْهَيْمَ مِنِ الماليوضف - يشم بن صبي مير ف ضعى كاحوال

(1602)اخرجة المحصكفي في مسدالاهام (497)-والبهيقي في السنن الكبرى 256/10في الدعوي والبينات -وفي المعرفة (5984)في الذعوي -والدارقطني209/4 من طزيق ابن حيقة ے یہ روایت نقل کی ہے - حضرت چابرین عبداللہ ﷺ میان کرتے ہیں:

وہ آدی نبی اکرم طاقیہ کی خدمت میں ایک اونٹی کے ملے میں ایک اونٹی کے ملے میں مقدمہ کی ایک اونٹی کے ملے میں مقدمہ کے کہا تھا کہ یہ اونٹی اس کے ہاں پیدا ہوئی تھی اور انہوں نے اس بارے میں مبوت (لیعنی گواہی) بھی چش کردی تو نبی اکرم طاقیہ نے اس کے وہ قبضے میں تھیں کردی تو نبی اکرم طاقیہ نے اس کے وہ قبضے میں تھیں '۔

حَيِّبِ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيِّ اللهُ عَنُهُمَا:

مُعْنُ روايت : أَنَّ رَجُلَيْنِ اِلْحَصَصَمَا اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي نَاقَةٍ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَنَّهَا اَتَجَتْ عِنْدَهُ وَآقَامَ بَيِّنَةً فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي فِي يَدِهِ "

حافظ تھے ہیں مظفر نے بیردایت اپنی ''مسند''میں۔ایو بکر تھے ہی تمران بن موکیٰ بھدا کی ۔ تھر بن عبداللہ بن منصور۔ یز بدین نعیم۔ المانتھ بن صن کے حوالے ہے امام البوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

ے فظ الاعبداللہ حسین بن تحدین نے من ضرو کئی نے اس کوا پی انسٹ ' میں۔ ابو حسین مبارک بن عبدالجبار صیر فی - ابو م حریک من شف کے حوالے سے امام ابو صفیت کا ان کی مذکورہ سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

ا انہاں نے یہ وابت او عبداللہ من خسرونے بیردوابت اپنی ''مسند عمیں -ابو حسین مبادک بن عبدالجبار میر فی -ابومنصور محد بن عثمان -ابو مکراحمہ یہ جسم میں حمدان - بوزو بدار حسن مقری کے حوالے سے امام ابوصنیفہ نے قتل کی ہے۔

(1604) - سندروایت: (أَبُوْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الدِعنفِه نَے - هماد - فعلی کے حوالے سے بیروایت الشَّعْبِی عَنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ الشَّعْبِی عَنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ اللهِ عَنْهِمَا قَالَ اللهِ عَنْهِمَا قَالَ اللهِ عَنْهُمَا وَابِتَ كُرتَ مِن الرَّمْ عَلَيْكُمْ فَيُوالِمُ اللهِ عَنْهُمَا وَابِتَ كُرتَ مِن الرَّمْ عَلَيْكُمْ فَي الرَّمْ اللهِ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّمَ،

الوگذ بخاری نے میروایت - محمد بن منذ ربن معید ہروی - احمد بن عبداللہ کندی - ایرا تیم بن جراح - امام ابو پوسف قاضی کے حوالے سے امام البوضیفید سے دوایت کی ہے۔

حافظ محرین منظفر نے بیروایت اپنی 'مسند' میں - احمد بن علی بن شعیب - احمد بن عبد الله حلاج - ابراہیم بن جراح - امام (1603) فد تقدم فی (1602)

(1604) اخرجه الحصكفي في مسئدالامام ( 494)-وابن حبان ( 5082)-وعبدالرزاق (15193)-والشافعي 181/2-واليخاري (4552)في التفسير -والبطيراني في الكبير ( 11225)-والبيهقي في السنن الكبرى 252/10 - والبغوي في شرح المسنة (250)-واحمد343/ ابو یوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو حقیقہ سے روایت کی ہے۔

قاضى الويكر تكدين عبد الباقى انصارى نے بيروايت اپنى ''مند' ميں – الإغنائح عبد الصمدرين على بن حسن بن مامون – ابوحسن على بن عمر دا تنطنی - ابوعبدالله حسین بن حسین بن عبدالرحمن انطا کی -احجه بن عبدالله بن احمد کندی -ابراتیم بن جراح - امام ابو پوسف قاضى كے حوالے امام الوصنيف فقل كى ہے۔

(1605)- سندروايت:(اَبُسُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ عَنْ آبِيُهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

امام ابو حنیفہ نے -عمر و بن شعیب - ان کے والد اور داوا ك حوالے سے بيدوايت نقل كى ہے: في اكرم علي في أرشاد

مُتُنْ روايت: ٱلْبَيْنَةُ عَلَى الْمُتَّاعِيِّ وَالْيَهِينُ عَلَى الْمُدَّعِيْ عَلَيْهِ إِذًا ٱنْكُرَ

'' دعویٰ کرنے والے پر ثبوت کی فراجمی لا زم ہوتی ہے اور جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہوا گروہ انکار کردے تو اس پر فتم 

. حافظ طلحه بن محمد نے میدروایت اپنی ' مسند' میں - احمد بن محمد بن سعید بمدانی - عبدالله بن محمد بن ایقوب بخاری - احمد بن ابوصالح - تحد بن خشام زاہد - بشام بن عبداللہ کندی - امام ابو بوسف قاضی کے حوالے سے امام ابوصیفہ نے آئی گی ہے۔ (1606)- سندروايت (البو تحنيفة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

امام الوحليفرنے - حماد بن الوسليمان كے حوالے سے بير

روایت نقل کی ہے۔ ایرا تیم کخی فرماتے ہیں:

"جب كى شخص سے حلف ليا جائے اور وه مظلوم بو او جو اس نے نیت کی ہاور جواس نے چھیایا ہے اس میں قتم اٹھائے گا 'اور جب وہ ظالم ہو' تو اس بارے میں حلف لینے والے کی' نيت كاعتباركياجائي كان إِبْرَاهِيَمَ: مَثْنِ روايت: أنَّـهُ قَـالَ إِذَا ٱسْتُـعُلِفَ الرَّجُلُ وَهُوَ

مَنظُ لُوْمٌ فَالْيَمِينُ عَلَى مَا نَوى وَعَلَى مَا وَرى وَإِذَا كَانَ ظَالِمًا فَالْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحُلِفِ

(انحرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ اليمين في ذلك على ما بينه وبين الله تعالى وهو قول ابو حنيفة\*

(1605)انحرجية البينية في في السنن الكبرى \$123/ في التمساعة : باب اصل القساعة والبداية فيهامع اللوث بايمان الملدي -و 256/10في المدعوي: باب المتداعيين يتداعيان شيئافي يداحمدهما-و الترمذي 1341)في الدعوي: باب ماجاء في ان البيئة على المدعى والينين على المدعى عليه

(1606)اخرجه محسدين المحسن الشبياني في الآثار( 727)في الايتمان والسنةور:باب ما حلف وهومظلوم-وعبدالرزاق (16025)في الايمان والنذور :باب اليمين بعايصدق صاحبك وشك الرجل في يمينة -والعثماني في اعلان السنن 483/11 ا مام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ''الآ ٹار'' بیل نقل کی ہے'انہوں نے اے امام ایوصیفہ سے روایت کیا ہے' کیمرامام کیفٹر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔اس بارے ہیں تتم سے مراد وہ مفہوم مراد ہوگا جو آ دگی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حوسام ابوصنیفہ کا بھی بی تول ہے۔

> (1607) - مندروايت: (أَبُو حَيِيفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْرَاهِيمَ عَنْ شُرَيْحٍ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُمَرَيْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

مُثْنَ رُوايتُ: آنَّـهُ قَصْلَى بِالْيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ إِذَا أَنْكُرَ \*

امام ابوصنیف نے - ابراہیم - شرح بن حارث کے حوالے سے سروایت فقل کی ہے:

حضرت محرین خطاب والله نے تی اکرم واللہ کے بارے میں یہ بات قل کی ہے:

'' آپ خانتی نے بید فیصلہ دیا ہے کہ ثبوت کی فراہمی مد گل پرلازم ہوتی ہےاور جس کےخلاف دعویٰ کیا گیا ہوٰ وہ جب انکار کردئے تو اس پرتھم اٹھانالا زم ہوتا ہے''۔

ھافظ حین میں تھراین ضرونے بیردایت! پٹی''مسند''میں۔ایوقاسم بن احمد بن عمر-ایوعیداللہ تھے بن علی بن حسین-ایواجہ تھ بن عمیداللہ بن احمد من جامع –ایو کمر تھہ بن حسن بن ابرا تیم-اسحاق بن خالد بن بزید (اور ) عبداللہ بن عمیدالرحمٰن قرشی ان دونوں نے ہام ایوسے نے خسل کی ہے۔

> (1608)- سنرروايت (أبؤ حَيْيْفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

> متن روايت: ألَيِّ مَهُ عَلَى الْمُدَّعِيّ وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِيّ وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِيّ وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِيّ وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِينَ \*

امام الوضيف في - حماد بن الوسليمان كے حوالے سے بير روايت قبل كى ہے- ايرا تيم تحقى فرماتے ہيں:

'' مدگی پر ثبوت کی فراہمی لازم ہوتی ہے اور مدعاعلیہ پرشم انشانالا زم ہوتا ہے اوراس صورت میں وہ ( یعنی مدگی ) تتم کومستر و نبیری کر سکتا''

> (اخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبد ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

امام محربن حسن شیبانی نے بیردایت کتاب ''الآ فار' میں اُقل کی ہے اُنہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے گھرامام گھر است میں: ہم اس کےمطابق فقو کل دیتے ہیں امام ابوصیفہ کا بھی ہی قول ہے۔

(1607) اخرجه البيهقي في السنن الكبرى 253/10-وفي المعرفة 5873) والدارقطني 205/4

(1608) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (786)في اليبوع :باب من ادعى دعوي حق على رجل

#### ٱلۡبَابُ الۡخَامِسُ وَالثَّـكَاثُونَ فِي الشَّهَادَاتِ پینتیسواں باب: گواہوں کے بارے میں روایات

(1609) - مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خُزَيْمَةً بْنِ ثَابِتٍ: مُنْن روايت : اتَّهُ مَرَّ عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَآلِيهِ وَسَـنَّتُمَ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ آعُرَابِيٌّ يَجْحَدُ بَيْعَةً فَقَالَ خُوزَيْمَةُ ٱشْهَادُ لَقَدْ بَايَعْتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمي اللهُ عَلَيْدِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ قَالَ تَجِينُنَا بِالْوَحْيِ مِنَ السَّمَاءِ فَنُصَدِّقُكَ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ

امام ابوصنیفہ نے - حماد - ابراہیم نخعی - ابوعبداللہ کے حوالے ے-حضرت فریمہ بن ثابت ڈلائٹیا کے بارے میں یہ بات نقل

''ایک مرتبدہ نی اگرم نالیکا کے پاس سے گزرے تو می اكرم مُلْقِيمُ اس وقت ايك ديهاتي كے ساتھ موجود تھے جو مي اكرم مُلْقِيْمُ كرماته كي سود ي علي مون كا الكاركرد ما تها' تو جفرت فريمه والغفظ نے كہا: ميں اس بات كى كوابى ديتا مول كه تم نے بی اکرم مالی کے ساتھ سودا طے کرلیا ہے نبی اکرم مالی م نے دریافت کیا جنہیں کیسے بینہ چلاہے؟ انہوں نے عرض کی آپ طُلِقِم آسان سے وی کے بارے میں اطلاع کے کرآتے ہی تو ہم اِس بارے میں آپ کی تقدیق کردیتے ہیں (تواس دنیادی مودے کے بارے میں آپ مان کا کے اللہ میں کیوں نہیں کریں 2?)"

راوی کہتے ہیں: لو تی اکرم منطقی نے اُن کی گواہی کؤوو گواہیوں کے برابرقرار دیا۔

الدقحه بخاری نے بیروایت -ابوبکراحمہ بن حمدان بن ؤی نون -محمہ بن حسین جربری - ابو جنادہ تھیبن بن مخارق کے حوالے ے امام ابوطنیفہ ہے روایت کی ہے۔

<sup>(1609)</sup> اخسوجه السطهاوي فيي شرح معاني الآثار 146/4-وفيي شرح مشكل الآثار (4802)- واحدا 216/5-وابو داو در 3607)-واين ابسي عساصم في الأحيادو المشاني ( 2085)-و الطبير انبي في الكبير 22( 946)-والبحساكم في المستدر لـ 17/2 والبيهقي في السنن الكبراي 145/10

انہوں نے بیروایت جعفر بن محمد باقلانی - محمد بن احمد از دی - آ دم بن حوشب کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ ہے روایت کی

نہوں نے بیردوایت صالح بن احمد بن ابومقائل۔ شعیب بن ابوب- ابویکی عبدالحمید هانی نے فقل کی ہے۔ انہوں نے بیردوایت احمد بن محمد بن معید بمدانی - جعفر بن محمد وان- ابوطا ہر علی بن عبیداللہ- محمد بن احماق کے حوالے ے امام الوحنیفہ سے روایت کی ہے اس کے الفاظ میہ ہیں:

جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين

آ ب نے حضرت خزیمہ کی گواہی کوووآ ومیوں کی گواہی کے برابرقر اروپا ہے۔

انہوں نے بیردوایت اٹنی الفاظ کے ساتھ - احمدا بن تھر - ایوسف بن موکی - عبدالرحمٰن بن عبدالصمد - ان کے دادا کے حوالے ے امام ابو حذیفہ نے قل کی ہے: اور اس میں بیالفاظ زائد نقل کیے ہیں:''ان کے انتقال تک''

انہوں نے بدروایت عبدالصمد بن قضل- (اور) حمدان بن ذی نون (اور) احید بن حسین مامیانی ان سب نے - کمی بن ابراتیم سر حی - اسحاق بن ابراتیم- انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-مغیث بن بدیل- خارجہ کے حوالے سے امام ابو صغیفہ سے روایت کی ہے۔

منوں نے بیروایت احمد بن صالح بنی احمد بن بیقوب آوم بن توشب ہدانی کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی

کے حوالے سے امام ابوحتیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیرددایت تحدین صالح ترندی ۔ تحدین مستقی تھسی ۔ عبداللدین پرنید کے حوالے سے امام الوطنیذ سے روایت کی

حافظ طلحہ بن محمد نے بیردوایت اپنی' مسند' میں- صالح بن احمد-عبیداللہ مقری-ابوعبدالرحمٰن بن بزید مقری کے حوالے ہے امام الوحنيفەہ ئے مختصر طور پر روایت کی ہے۔

ان النبي صَّلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ جعل شهادة خزيمة بشهادة وجلين\* نی اکرم ٹالٹی نے حضرت خزیمہ کی گوائی کودوآ دمیوں کی گوائی کے برابر قرار ویا ہے۔

انہوں نے بیروایت مکمل طور پر- صالح بن احمد-شعیب بن ایوب- ابو یکی حمانی کے حوالے سے امام ابوضیفہ رفائقا ہے

امام ابوحنیفہ نے -حماد کے حوالے ہے- ابراہیم مخفی کے (1610)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حوالے سے اللہ تعالیٰ کے اس قرمان کے بارے میں نظل کیا ہے:

ارشادبارى تعالى ب:

" تہبارے درمیان گواہی ہوگی جبتم میں ہے كسي خفس كوموت آنے لگے '۔

ابرا بيم تخفي فرماتے ہيں: بيآيت منسوخ ہے۔

مُعْنَ روايت: فِني قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ آحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ الآيَةُ قَالَ الآيَةُ مَنسُوخَةٌ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة وانما يعني بهذه الشهادة عند حضور الموت على الوصية اذا لم يكن احد من المسلمين جاز شهادة اهل الذمة على وصية المسلم ثم نسخ ذلك فلا تجوز شهادة اللمي على وصية المسلم وغيرها وانما تقبل شهادة المسلمين\*

المام محر بن حسن شیبانی نے میردوایت کتاب" الآثار علی نظر کی ہے انہوں نے اے امام اوصیف سے روایت کیا ہے پھرامام گھر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔امام ابوضیفہ کا بھی پری قول ہے۔اس سے مرادیہ ہے کہ وہ گواہی مرنے کے قریب وصیت کے بارے میں ہوتی ہے کداگر دہاں کوئی مسلمان موجود نہ ہوتو مسلمان کی وصیت کے بارے میں ذمی کی گواہی درست ہوگی۔ پھرامے منسوخ قرار دیا گیا اب معلمان کی وصیت یا تھی اور معاسلے کے بارے میں ذی کی گواہی جا ئزنہیں ہوگی صرف مسلمان کی گواہی قبول کی جائے گی۔

امام ابوطیفہ نے -حماد کے حوالے سے- ابراہیم تخفی کا میہ (1617)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ قول قل كياب: إِبْرَاهِيمَ آنَهُ قَالَ:

متن روايت: شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ مَا " حدوداور قصاص كے معاملات كے علاوہ تمام معاملات خَلاَ الْحُدُودِ وَالْقَصَاص میں خواتین کی گوای درست ہوتی ہے'۔

(اخـرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد ونحن نقول ما خلا الحدود والقصاص وهو قول ابو حنيفة\*

(1610)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 639)في الشهادات:باب شهادة اهل الفعة على المصلعين -وابويوسف في

(1611)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (646)-والبيهقي في السنن الكبري 148/10في الشهادات : باب الشهادة في الطلاق والسرجعة ومنافسي معنساهمنامن النكاح والقصاص والحدود-وعبدالبرزاق 330/8 (15406)- وابن ابي شيبة 28707 (28707) في الشهادة النساء في الحدود ا ہام تحد بن حسن شیبانی نے بید وایت کتاب '' الآثار'' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوصنیف سے روایت کیا ہے' پیرامام تعرفر ماتے ہیں : ہم بیر کتنے ہیں: جب کہ مصالمہ صدوریا قصاص کے علاوہ ہو۔ امام ابوصنیفہ کا بھی ہیک قول ہے۔ حسن بین زیاونے بید وایت اپنی' مسئر' میں امام ابو صنیفہ ڈاٹھٹاسے روایت کی ہے۔

1612) - سندروايت : (أَبُوْ حَنِيفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوحنيف في - ساد كر حوال - - ابراتيم تَحْقى كي المراهيم:

ر بورسی است. سنتن روایت: آنّه کسان یُسجِیُه رُ شَهَادَةَ الْمَهُ رَاةِ عَلی '' یج کے چیخ کر رونے کے بارے میں وہ (صرف) 'الاِسنِهَالال فِی الصّبیّن ' 'الاِسنِهَالال فِی الصّبیّن '

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ

اذا كانت عدلة مسلمة \* وكان ابو حنيفة يقول لا تقبل في الاستهلال الا شهادة رجلين او رجل

واهراتين فاما الولادة من الزوجة فتقبل شهادة المراة اذا كانت عدلة مسلمة وهما عندنا سواء \*

امام محدین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ''الآثار' میں اللہ کی ہے انہوں نے اے امام ابوطنیفہ ہے روایت کیا ہے گھرامام محد فران تے ہیں: جماس کے مطابق فتو کل دیتے ہیں۔ جب کہ وہ محورت عادل ہواور مسلمان ہو۔ امام ابوطنیفہ برفرماتے ہیں: بیچ کے میں کرون نے کہ برب سے میں صرف ورمروں یا لیک مرواور دوخوا تین کی گوائی قبول کی جائے گی البیہ محورت کے ہاں بیچ کی پیدائش کے است میں میں نے کی اوری قبول کی جائے گی جبکہ دو تعاول ہواور مسلمان ہولیکن ہمارے زویوں صورتوں کا تھم برابر ہے۔

المام الوطنية في من مُحَاوِبِ المام الوطنية في - محارب بن والركم حوالے سے يه بين وقار كے حوالے سے يه بين وَقَار كَ حَوَالَكَ سَ مَن وَقَارَ مِن مَر وَقَاقَا مِن اللهِ عَنْ مُولِدُ اللهِ عَنْ مُولِدُ اللهِ عَنْ مُولِدُ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : اللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : اللهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُولِدُ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : اللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : اللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :

مُعْن روایت اِشَاهِ لَهُ الدُّوُدِ لَا فَنوُوْلُ فَدَمَاهُ حَتَّى المُحْمِوْلُ الوالى دینے والے خُفس کے پاؤل اپی جگدے عَجَبَ لَهُ النَّارُ

\*\*\*----\*\*

حافظ تھے بین منظفر نے بیروایت اپنی ''مسنو''میں - ابو بکر طرم بن احمد بن کرم (اور) ابوٹھ عبداللہ بن احمدان دونوں نے -ابوجازم عبدالحمید بن عبدالحزیز -شعیب بن ابوب-حسن بن زیاد کے حوالے سامام ابوطنیف روایت کی ہے۔

(1612) الخرجه محمد من المحسن الشيباني في الآثار ( 647)-وعبد الرزاق \$4542 (15432) في الشهادات: باب شهادة السرأة في الرضاع والنفاس -وابن ابي شيبة \$35/4 (2070) في البيوع الاقضية: ماتجوزفيه شهادة النساء

(1613)اخرج، ابويعلى (5672)-وابن ماجةر 2373)في الاحكمام :بساب شهسادة النزور-والخطيب في تباريخ يغداد 903/2/403/2-والبيهقي في السنن الكبري،122/10-والحاكم في المستدرك 98/4 وبوبعيم في الحلية3647 حافظ ابوعبد الله حسين بن محدين خسر و پنجی نے بيروايت اپني مسند 'بيس -مبارک بن عبدالجبارصير فی - ابومخه فاری جو ہری -حافظ محدین مظفر کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

قاضی ابو بگرفتد بن عبدالیاتی نے بیروایت - ابوبکراحمد بن ثابت -حسن بن ٹیے خلال - مجمد بن منظفر - ابوبکر کرم بن احمد ابن کرم (اور ) ابوئیر عبدالله بن احمد ان وولوں نے - ابوجازم عبدالحمد بن عبدالعزیز شعیب بن ابوب -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام الاحق میں دوروں کی ہمیں۔

ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

(1614)- سندروايت: (أَبُوْ حَيِيْفَةَ) عَنْ الْهِيْفَمِ عَنْ مَنْ حَدَّقَهُ عَنْ شُرَيْح قَالَ:

مَثْن روايت: كَانَ إِذَّا اَحَدَ شَاهِدَ زُوْدٍ فَإِنُ كَانَ مِنْ الْمَسْوَقِ فَقَالَ لِرَسُولِهِ فَلُ الْمَسْوَلِهِ فَلُ الْمَسْوَلِهِ فَلَ السَّوْقِ فَقَالَ لِرَسُولِهِ فَلُ اللَّهُ وَيَقُولُ إِنَّا وَجَدْنَا لَهُ مِنْ الْمَرْبِ هَلَا اللَّهُ وَيَقُولُ إِنَّا وَجَدْنَا لَهُ اللَّهُ الشَّلامِ وَيَقُولُ إِنَّا وَجَدْنَا لَهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْرِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْرِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْعُلِيلَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْم

(1615) - مندروايت: (أبو حَينِيفَةً) عَنْ رَجُلِ عَنْ

امام ابوصنیفہ نے۔ پیٹم - ایک شخص کے حوالے ہے۔ قاضی شرح کے بارے بین یہ بات نقل کی ہے:

''جب وہ کی جھوٹے گواہ کو پکڑ لیتے تھے تو اگر گواہ کا تعلق بازار سے ہوتا تھا تو وہ اُسے بازار جھواتے اور اپنے قاصد کو سے کہتے تھے کہ تم بازار والوں سے کہنا: قاضی شریخ جہیں سلام کہنہ رہے ہیں اور پیز فرمار ہے ہیں: ہم نے اس شخص کو جھوٹا گواہ پایا ہے تو تم لوگ اس ہے بی کے رہنا اور اگر اس گواہ کا تعلق عربوں ہے ہوتا تھا تو وہ اس گواہ کواس قوم کی سجد میں بھجواتے تھے جہاں وہ سب لوگ اسٹھے ہوئے تھے اور پھڑ وہ قاصد سے پیر ہتے تھے کہ وہ کا کمات کے جس طرح کے کلمات انہوں نے بازار میں کہنے کی مدایت کی جو تی تھے۔

> (اخرجه) الاسام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبد كان ياخذ ابو حنيفة لا يرى عليه ضرباً واما قولنا فانا نرى عليه مع ذلك التعزير ولا يبلغ به اربعين سوطاً\*

امام مجرین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'آلآ ٹار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیف روایت کیا ہے' پھرامام مجر فرماتے ہیں: امام ابوطنیفداس کے مطابق فتو کی ویتے تھے ان کے زو یک اس کی بٹائی نہیں ہوگی البتہ ہم میہ بھتے ہیں کہ تعریر کے ہمراہ اس کی بٹائی ہوگی' کیکن وہ چالیس ڈیڈوں تک نیس ہوگی۔

امام ابوطنیفہ نے - ایک شخص کے حوالے ہے - امام شعبی کے بارے میں یہ بات لقل کی ہے:

(1614) اخرَجَه محمد بين المحسن الشيباني في الآنار( 644)-رابن ابي شيبة 550/6ر23035) في اليبوع والافصية: شاهدالزورمايصنع بعالا البهيقي في السنن الكبري، 142/10-وعبدالرزاق،8326 (15391) " وه جنو فے گواہ کو جالیس کوڑوں تک کوڑے لگوایا کرتے

تَن رِدِ يَت: آنَّهُ كَانَ يَضُوبُ شَاهِدَ الزُّورِ مَا بَيْنَهُ وَيَيْنَ الْأَرْبَعِيْنَ سَوْطًا

﴿ اخرجه ) الاهام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ \*

امام تحرین حسن شیبانی نے میروایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے بھرامام المحرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ وہے ہیں۔\*

امام ابوصنف نے - تماد - اہراہیم تخعی کے حوالے ہے-إ 1616) - سندروايت: (أَبُو تَحنيفُلَة) عَن حَمَّادٍ عَنْ قاضی شریج کے بارے میں سے بات قل کی ہے:

الله تعالى في ارشاد فرمايا ب:

" تم ان کی گوائی تبول نه کرنا کیمی لوگ فاسق بیں ماسوائے اُن لوگوں کے جواس کے بعد توبد کرلیں اور اصلاح كرلين ب شك الله تعالى مغفرت كرنے والا رحم كرنے والا

قاضى شريح فرماتے ہيں:جب وہ خص توبركر لے تواس نے نس کا نام ختم ہو جائے گا' کین جہاں تک گوائی کا تعلق ہے تو وه بھی بھی قبول نہیں ہوگی"۔

إِبْرَاهِيْمَ عَنْ شُرَيْحٍ: متن روايت فيي قوله تعالى

إِزَلَا تَفْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً آبَدًا وَأُولَٰ لِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَاصْلَحُوا فَانَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

قَبَالَ إِذَا تَابَ ذَهَبَ عَنْهُ إِسْمُ الْفِسْقِ وَآمَّا الشَّهَادَةُ فَلاَ تُقْبَلُ لَهُ آبَدًا

عافظ مسین بن تخدین خسرونے بیردایت ایل 'مشد' میں - ابوقاعم این احمد بن عمر -عبدالله بن حسن -عبدالرحمٰن بن عمر بن ا برائیم بغوی - محمد بن شجاع - حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو صنیفہ سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناحذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

المام تحدین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' مین نقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ ہے روایت کیاہے' پھرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوصنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

ر 1615)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار، 645)باب شهادية الزور-وابن ابي شبية 551/4(23040)في البيوخ والاقضية: شاهدالزور مايصنع به؟ - وعبدالرزاق 326/8، 15389) باب عقوبة شاهدالزور

(1616) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الأثار ( 641)- وابديوسف في الأثار 163- وعبدين حميدفي المسند 48/1 و 347/1- وعبدالرزاق 387/7 (13573)- وابن ابي شببة 330/4 (20651)- البهيقي في السن الكبراي 156/10

(1617) – مندروايت: (أَبُو تَحنِيْفَةَ) عَنْ الْهَيْشَم عَنْ عَامِرِ الشُّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: مُعْنُ روايتَ أَجِيْزُ شَهَّادَةَ الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ

شرت كايتول قل كياب: "میں قاذف (لیعن جس پرزنا کا جھوٹاالزام لگانے کی وجہ ہے حد فقر ف جاری ہوئی ہو) کی گواہی کو درست قرار دول گا'

امام ابوطنیفہ نے - بیٹم - عام خعبی کے حوالے ہے - قاضی

جب وه توبيرك \_\_\_\_\_

(انحرجـه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثـم قال محمد ولسنا ناخذ

. امام گھر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیاہے پھرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی ہیں دیتے ہیں۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی مسند 'میں امام ابوصفیقہ سے عل کی ہے۔

(1618)- مندروايت: (أَبُو تَخِيفُةَ) عَنْ الهيشم عَنُ عَامِرِ الشُّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

مُنْن روايت: أَنَّاهُ أَقْطَعُ بَنِي الْأَسَدِ فَقَالَ أَتَقْبَلُ

شَّهَادَتِيْ وَكَانَ مِنْ خِيَارِهِمْ فَقَالَ نَعَمْ وَأَرَاكَ لِذَٰلِكَ

امام ابوصنیفہ نے - بیٹم - عام ضعمی کے حوالے ہے - قاضی شری کے بارے میں یہ بات مقل کی ہے:

"جب أن ك ياس بنواسد تعلق ركينے والاشخص اقطع آیا اور اس نے دریافت کیا: کیا آب میری گواہی قبول کریں کے؟ اُس کا تعلق ان کے معززین میں سے تھا' تو قاضی شرق نے جواب دیا: جی ہاں! چونکہ میں تمہمیں اس کا اہل مجھتا ہوں''۔

(اخرجه)الاهام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الاهام ابو حنيفة "ثم قال محمد وبه ناخل كـل صحـدو د في سرقة او زنا او غير ذلك اذا تاب تقبل شهادته الا الصحدود في القذف خاصة لقوله تعالى (ولا تقبلوا لهم شهادةً ابدا) \*

(1617)اخسرجسه محمدين السحسن الشبيباني في الآثياد( 642)فسى الشهيادات: بساب شهيبادة السمحدود-وعبدالرزاق 363/8 (15552) في الشهادات: باب شهادة القاذف-وابن ابي شيبة 170/6 في البيوع الاقتضية: باب في شهادة القاذفين -من قال بهي جائزة اذاباب - والبهيقي في السنن الكبراي 153/10 .

(1618)اخرجمه محمدين المحسن الشيباني في الآثارز 643)في الشهادات :بساب شهسادة المحدود-وعبدالرزاق 7/388 (13575) في البطارق: بساب قوله تعالى: (والاتقباء لهم شهادة ابدأ) - وابن ابي شبية 211/7 في البيوع والاقضية: باب شهاد ا مام مجمہ بن حسن شیبانی نے بیردایت کتاب'' لاکا ٹار' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام میر استے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی وہتے ہیں؛ جس محض پر بھی چوری یا زنایا کسی اور حوالے سے حد جاری کی گئی ہوجب وہ تو ب کر لیزواس کی گواہی قبول کی جائے گی کیمن جس شخص برحد قذف جاری ہوئی ہواس کی گواہی قبول نہیں ہوگی اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کا

''تم ان کی گواہی جھی قبول نہ کرنا''۔

(1619)-سندروايت: (أبو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ابر اهيم:

متن روايت فِي مُصْرَانِيِّ قَلَافَ مُسْلِمَةً فَضُرِبَ الْحَدُّ ثُمَّ أَسْلَمَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ\*

امام ابوعنیفہ نے -حماد-ابراہیم تخی کے حوالے ہے ایسے عیسانی مخص کے بارے میں نقل کیا ہے:

''جو کسی مسلمان عورت برزنا کا جھوٹا الزام لگا دیتا ہے اور پھراس پرحدجاری ہوجاتی ہے بعد بیں وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کی گواہی درست ہوگی''۔

(اخرجه) الامام محمد في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

المام تحربن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" هرانقل کی ہے انہوں نے اے امام ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام محر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوئی دیتے ہیں امام ابوصیفہ کا بھی بہی تول ہے۔

(1620)-سندروايت: (أبو حَنِيفَة) عَنْ الْهَيْمَ عَنْ

رَجُلِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مُعْن روايت الْحُتَ صَهِ رَجُكُان فِي نَاقَةِ كُلُّ وَاحِدِ

مِنْهُ مَا يُقِيْمُ الْبَيْنَةَ آنَّهَا نَاقَتُهُ إِنْتَجَهَا فَقَطَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي هِيَ

امام ابوحنیفہ نے - بیٹم - ایک فخص کے حوالے ہے-

حضرت جابر بن عبدالله بالفينا كابيه بيان عل كيا ب:

'' دو آدمیوں کے درمیان ایک اونٹنی کے بارے میں اختلاف ہوگیا اُن میں ہے ہرایک نے گواہی پیش کی کہ بداس کی اونٹی ہےادراس کے ہال پیدا ہوئی تھی تو نبی اکرم شائیلا نے اُس مخص کے حق میں فیصلہ دے دیا جس کے قبضے میں وہ اونٹی

ا پوگھر بخاری نے بیروایت-گھرابن پزید-ابوخالد بخاری-حسن بن عمر بن شقیق (اور) محمد بن حسن بزار-بشر بن ولید (اور )

(1619)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (640)في الشهادات :باب شهادة المحدود-و ابويوسف في الاثار 162 (1620) قدتقدم في (1602) -احدین محمد بن معید ہمدانی -حمد بن سعیدعوفی -ان کے دالد آن سب نے -امام ابو یوسف کے حوالے سے امام ابوطنیفہ نے تقل کی ہے۔

انہوں نے بیروایت گھ بن قدامہ بن سیارز ابد - گھ بن علاء ابو کریب - ٹھر بن بشر کے جوالے سے امام ابوضیفہ سے روایت کی

(**1621**) – *سندروايت*:(أَبُو ْ حَيْثُقَةَ) عَنْ الْهَيْثَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِدٍ:

مُثْن روايت: أَنَّى رَجُمَلَيْنِ آتَيَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي نَاقَةٍ فَاقَامَ هذَا بَيْنَةً أَنَّهُ نَتَجَهَا وَاقَامَ هٰذَا بَيِّنَةً أَنَّهُ نَتَجَهَا فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ

امام ابوصنیفہ نے - پیٹم - ایک ( ٹامعلوم ) شخص - حضرت جابر ڈنگٹڈ کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں :

انہوں نے بیروایت مجدین منذ ر بحجہ بن سعیرعوفی -ان کے دالد-ابو پوسف کے حوالے ہے امام ابوصفیفہ ہے روایت کی ہے انہوں نے پیٹم اور حضرت جابر ڈٹائٹوٹے درمیان' ایکٹیض ''کاؤ کرنبیس کیا۔

انبول نے بیردوایت احمد بن تحمد بن عتب بشر بن موکی مقری کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے اور حضرت جاہر دلائٹ کاذکر نہیں کیا۔

> (1622)- سندروايت: (أَيْنُ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْهَيْشَمِ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْح آنَّهُ قَالَ:

مُعْنُ روايت : أَرْبَعَةٌ لا تُحُورُ لَهُمُ شَهَادَةُ الْآبُ لِابْضِهِ وَالْإِبْنُ لِآبِفِ وَالرَّرُحُ لِامْرَاقِهِ وَالْمَرْاةُ لِرَوْجِهَا وَالشَّرِيْكُ لِشَرِيْكِ وَالرَّرُحُ وَالْمَحُدُودُ فِي

امام ابوھنیفنے۔ بیٹم -عامر شنی کے حوالے ہے- قاضی شریح کا میرقول نقل کیا ہے:

'' چارآ دمیوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی 'باپ کی گواہی بینے کے تق میں' بیٹے کی گواہی باپ سے تق میں' شو ہر کی گواہی ،یوی کے تق میں' بیوی کی گواہی شو ہر کے تق میں' شراکت دار کی گواہی اپنے شراکت دار کے تق میں اور وہ شخص جس پر صدفذ ف جار ک بھوٹی ہور (ان کی گواہی تھی قبول نہیں ہوگی)''۔

(1621)قد ثقدم في (1602)

<sup>(1622)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(648)-وعبدالرزاق 344/8في الشهبادات :باب شهادة الاخ لاخيه والابن لابيه والزوج لامراته -وابن ابي شيبة204/79في البيوع والأفضية :باب في شهادة الولدلوالده

حافظ طلحہ بن مجد نے بیروایت اپنی ا مسند عیں - ابوعبد اللہ مجدین تخلد- بشرین مویٰ - ابوعبد الرحمٰی مقری کے حوالے سے امام ابو صفیفہ سے روایت کی ہے۔۔\*

حافظ ابوعبداللہ بن خسر و پکنی - ابوقائم بن احمدا بن عثمان -عبداللہ بن حسن خلال -عبدالرحمٰن بن عمر - تکد بن ابرا ہیم بغوی - تکد بن شجاع - حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے۔۔ \*

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة \* الا انا نقول تنجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو في غير شركتهما\*

ا مام تھر بن حسن شیبانی نے بیر دایت کتاب ''الآ ٹار' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام ایوضیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام تھر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں'امام ابوطیف کا بھی بھی قول ہے البتہ ہم یہ کہتے ہیں: شراکت دارے حق میں اس کے شراکت دارک گوائی درست ہوگی' جس معالے کا تعلق ان کی شراکت داری کے علاوہ کی معالمے ہے ہو۔

حسن بن زیادنے بیردوایت اپنی قسند' میں امام ابوطیفے روایت کی ہے۔

حافظا اپوبکراحمد بن گھر بن خالد بن خلی کلاگی نے میں دوایت اپنی''میں –اپنے والدگھر بن خالد بن خلی –ان کے والد خالد بن خلی –گھر بن خالد و تبی – کے حوالے ہے ام ابو صنیفہ نے قل کی ہے۔

> (**1623**)- *مندروايت: (أَبُو ْ حَيْ*لُفَةَ) عُنْ الْهَيْشَمِ عَنْ عَامِر الشَّعْبِيِّ آنَّهُ قَالَ:

مُشْنَروايتَ . لا تَجُوزُ شَهَادَهُ الْمَوْاَةِ لِزَوْجِهَا وَلا الزَّوْجِ لامْرَاتِهِ وَلاَ الْابَ لِإنِهِ وَلاَ الْإِبْرِ لَا بِيهِ وَلاَ الْإِبْرِ لَا بِيهِ وَلَا الشَّريُكِ لِشَريْكِ إِنْ الْمَحْدُوْدِ فِي قَذَفِ

امام الوحلية في - يشم كرحواك سيروايت نقل كى ب-عام تعي فرمات بين:

'' مؤرت کی گواہی اس کے شوہر کے فق میں شوہر کی گواہی اس کی بیوی کے فق میں باپ کی گواہی اس کے بیٹے کے فق میں' بیٹے کی گواہی اس کے باپ کے فق میں درست نمیس ہوگی اور نہ بی شراکت دار کی گواہی اس کے شراکت دار کے فق میں ہوگی اور نہ بی حد قذ ف کے سرایا فتہ کی گواہی درست ہوگی'۔

\*\*\*---\*\*

(اخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة \*

امام تھر بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب''الآ فار''میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام تھر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں' امام ابو صنیف کا بھی بھی قول ہے۔

(1622)قدتقدم في (1622)

امام الوحنيف نے - بیٹتم کے حوالے سے - عامر طبعی کا قول نقل کیا ہے ُوہ بیفرماتے ہیں: ''میں حدقذ ف کے مزایافتہ کی گوائی نہیں سنوں گا اگر چہ

سال عدالد ف معراليات في والان در سول و الرج اس في توركر كي بوائه (1624)- مندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْقَةَ) عَنْ الْهَيْئَمِ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ آَتُهُ قَالَ: مَنْ روايت: لا السَّمَعُ شَهَادَةَ الْمَحُدُودِ فِيْ الْقَذَفِ وَانْ تَابَ

حافظ ابوعید القد سین بن محد بن خرد بینی نے بیروایت اپنی''مند'' بین - ابوسعیرا تحد بن عبد البجار بن احد - ابوقاسم توخی - ابوقاسم بن عبد العبار بن احد - عبد الملک بن ابوقاسم بن عبد الرحن ب

(1625) - سندروايت: (اَبُوْ حَيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ شُريُح:

مُثْنَ رَوْايت: الله تُحَسَب الله هِ حسَّامٌ أَوْ الله فَهَيْرَةً يَسُمُ الله الله فَهَيْرَةً يَسُمُ الله الله فَهَيْرَةً الصِّبَيانِ وَعَنْ جَمَاحَاتِ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ وَدِيَةِ الْآصَابِعِ وَعَنْ حَمْدِ الله الله الله وَلَيْهِ الله الله الله وَلَيْهِ عِنْدَ الْمَوْتِ فَكَسَب عَنْ المَوْتِ الله عَيْدَ الْمَوْتِ وَعَنْ عَيْنِ اللّهَ الله وَقَالَ الله الله وَحَدَرا حَالَ الله الله وَعَلَيْهِ وَحَدرا حَالَ السِّساءِ وَالرِّجَالِ يَسْمَ الله الله وَلَيْه عَلَى يَعْضُ الله وَعَد المُوتِ الله الله وَحَدرا حَالَ السِّساءِ وَالرِّجَالِ يَسْمَا وَالرِّجَالِ الله الله وَحَدرا حَالَ الله الله وَالرِّجَالِ الله الله وَيَعْمَ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْهُ الله وَلَيْهُ وَالرِّجَالِي سَوَاءً وَالرِّجَالِي سَوَاءً وَالرَّجُلُي سَوَّاءً وَالرَّجُلُومِ عِنْدَ الْمُوتِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَالرَّجُلُ الله وَلِي الله الله وَيْدَ الْمُوتِ وَلَيْهِ وَالله وَيَنْ الله الله وَالله وَلِي الله وَلِي الله وَالله وَلَالله وَالله وَالله وَالله وَلَالِهُ وَلِي الله وَالله وَلِي الله وَلِي الله وَالله وَلَيْ الله وَالله وَلَوْلِي الله وَلِي ا

امام الوطنيف نے - ہماد - ابرائيم خُفی کے حوالے ہے -قاضی شرح کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے:

قاسی ترق کے بارے میں بریات میں ہے:

دوس کے بارے میں دریافت کیا بچوں کی گوائی کے بارے

پر وال کے بارے میں دریافت کیا بچوں کی گوائی کے بارے

میں فواتین اورمردوں کو کلنے والے زخوں کے بارے

میں افکیوں کی دیت کے بارے میں چانور کی آنکھ کے بارے

میں افکیوں کی دیت کے بارے میں چانور کی آنکھ ضائع کر دیتا ہے) اور

تو تاضی شری نے آئیوں جواب میں کبھا: بچوں کی گوائی ایک

دوس کے بارے میں درست ہوگی جب وہ ایک بات پر متفق

دوس کے بارے میں درست ہوگی جب وہ ایک بات پر متفق

ہوں خواتین اورمردوں کو لگنے والے زخوں کے بارے میں تکم

برابر موگا البتہ ان کے علاوہ زخوں میں آئی دولوں کا احکام

برابر می حیثیت رکھی ہے اور جانور کی آنکھ گوشائع کرنے کی

ویت برابر کی حیثیت رکھی ہے اور جانور کی آنکھ گوشائع کرنے کی

مررت میں جانور کی قیت کا کیک بچوشائی حصادا کرنالازم ہوگا

(1625) اخرجمه محمد دين المحسن الشيباني في الآفارد 650)-وابن ابي شيبة 364/4 (21029) في البيوع : في شهادة الصيبان-وعبدالرزاق 3508(15500) في الشهادات: باب شهادة الصيبان اور جب کوئی شخص مرنے کے وقت کی بیچے کا اقرار کرلے تو وہ اس ہارے میں بچاشار ہوگا جواس نے مرنے کے وقت اعتراف کیا ہے''۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد وبه كله ناخذ وهو قول ابو حنيفة رَضِي الله كنه الافي خصلتين احداهما شهادة الصبيان عندنا باطلة التفقوا او اختلفوا لان الله عز وجل يقول في كتابه (واشهدوا ذوى عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء) والصبيان ليسوا ممن يوصف ان يكونوا عدولاً ولا ممن يرضى به من الشهداء والخصلة الاخرى جراحات الرجال في كل شيء من السو والموضحة وغير خلك وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

ا مام تحر بن صن شیبانی نے بیردایت کتاب'' الآ ٹار'' میں نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے دوایت کیا ہے' پھرامام محد فرماتے ہیں: ہم ان سب صورتوں کے مطابق فتو کل دیتے ہیں امام ابوطنیفہ کا بھی یجی قول ہے' البتہ دوصورتوں کا حکم مختلف ہے' ایک بیرکہ ہمارے نزدیک بچوں کی گواہی ٹامل قبول نہیں ہے خواہ دو مشخق ہوں یا ان میں اختلاف ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیار شاوفر مایا ہے:

''اورتم اپنے میں سے عادل اوگوں کو گاہ بناؤ' اورتہارے مردوں میں ہے دد گواہوں کی گواہی کی جائے' اگر دومرد نہ بھول آو ایک مر داور دوخوا تین بھول جوان گواہول میں ہے ہول جن ہے ماتھی ہو''۔

تو بچوں کے اندر بیدوصف نہیں آ سکتا کہ انہیں عادل قرار دیا جائے یا انہیں پہندیدہ گواہ قرار دیا جائے۔

دوسری صورت ہے ہے کہ خواتین کے زخم مردول کے زخم کا نصف شار ہول گے صرف دوصورتوں کا حکم مختلف ہے داخت اور موضحہ زخم امام ابوصنیڈ کا مجنی بہجی قول ہے۔

امام ابوطیقہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے بیر روابے نقل کی ہے-ابرا تیم خی فرماتے ہیں:

روایت کی ہے۔ ایرانیم می حرمائے ہیں. ''چار صورتوں میں خواتین کی گوائی درست نہیں ہوتی'

چار صور یون بیان خواین می نوانی درست بیان جون زنا، لَدَّ ف بشراب نوشی اورنشه ( لیعن کمی شخص کا نشخ کا شکار بونا )'' (1626) - سندروايت (آبُو حَيْيَفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيَّمَ آلَّهُ قَالَ:

مَثْن روايت: أَرْبَعَةٌ لَا تَجُوْزُ فِيهَا شَهَادَةُ البِّسَاءِ الرَّنَا وَالْقَدَّ وَشُرْبُ الْخَمَرِ وَالشَّكَرُ

\*\*----

<sup>(1626)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 651)-واين ابي شيبة(5765)(59/100) في الحدود: باب في شهادة النساء في الحدود

(اخرجه) الاسام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

امام گھرین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ''الآٹار'' میں نقل کی ہےانہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے بھرامام گھرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فؤکل دیتے ہیں امام ابو حضیفہ کا تھی بھی تول ہے۔

امام الوصنيف بيان كرتے ہيں:

ایک مرتبہ میں کارب بن دفار کے پاس موجود تھا 'دوآ دی
ان کے پاس آئے ان میں ہے ایک نے دوبرے کے خلاف
دعویٰ کیا تو جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا تھا اس نے اس کا انکار
دویا انہوں نے اس شخص ہے جورہ بانگے ' تو ہ شخص آیا اور
دویل انہوں نے اس شخص ہے جورہ بانگے ' تو ہ شخص کے خلاف
دو مر شخص کے خلاف نبوت دینے تو جس شخص کے خلاف
گوائی دی گئی تھی اس نے کہا: تی نہیں اس ان کی گھائی تھی اجس کے
علاوہ اور کوئی معجود نہیں ہے اس نے میر سے خلاف یکی گوائی نہیں
دی ہے اور ان شخص کے بارے میں مجھے تو بکی علم ہے کہ یہ تیک
موجود کی ذاتی رشی بنیاں سے یہ کوتائی ہوگئی ہے اس نے اپ دل میں
موجود کی ذاتی رشی بنیاد پر میر سے خلاف گوائی دی ہے کا رب ہے
میں دیا راس دفت کیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے وہ سر ھے ہو کر بیٹے
گے اور ایو لے ان شخصی ایکل کر بیٹھے ہوئے تھے وہ سر ھے ہو کر بیٹے
گے اور ایو لے ان شخصی ایکل کر بیٹھے ہوئے تھے وہ سر میں میں نے دور سید

یس نے جی اگرم مُنظِیم کو بیدارشاد فرماتے ہوئے ستا ہے: '' عنظریب لوگوں پر آئیک الیدادن آئے گا (جو قیامت کا دن ہوگا) اس دن بیچ بوڑھے ہوجا کیں گئے حاملہ عورتیں آپتے بیٹ یہ میں موجود بچوں کو شال کو کردیں گئی جا تو را چی اگر الیا اُس دن کی شدت کی وجہ ہے ہوگا حالا تک حوالوروں پر تو کوئی گناہ ٹیمیں کی شدت کی وجہ ہے ہوگا حالا تک حوالوروں پر تو کوئی گناہ ٹیمیں ۔ بوگا'۔

(1627) - سندروايت : (أبُوْ حَنِيْفَةَ) قَالَ:

متنن روايت: كُنَّا عِنْدَ مُحَارِبِ بْنِ دَثَّارِ فَتَقَدَّمَ الَّهِ رُجُلان فَاذَّعْي أَحَدُهُمًا عَلَى الآخَرِ قَالَ فَجَحَدَ المُدَّعي عَلَيْهِ فَسَالُهُ الْبَيِّنَةَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَشَهِدَ عَلَيْهِ فَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ لَا وَاللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ مَا شَهْدَ عَلَى بِحَقِّ وَمَا عَلِمْتُهُ إِلَّا رَجُلاً صَالِحًا غَيْرَ هُ إِنَّ الزَّلَّةِ فَإِنَّهُ فَعَلَ هَذَا لِحَقُدٍ كَانَ فِي قَلْبِهِ عَلَيَّ وَكَانَ مُحَارِبٌ مُتَّكِئًا فَاسْتَوىٰ جَالِسًا ثُمَّ قَالَ يَا هٰ لَذَا الرَّجُلُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَاتِينَ عَلَى النَّاسِ يَوُمٌ يَشِيُبُ فِيلِهِ الْوِلْدَانُ وَتَضَعُ الْحَوَامِلُ مَا فِي بُطُونِهَا وَتَضْرِبُ الْحَيْوَانَاتُ بِٱذْنَابِهَا وَتَضَعُ مَا فِي بُطُونِهَا لِشِدَّةِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَا ذَنُبَ عَلَيْهَا فَإِنْ كُنْتَ شَهِدُتَ بِحَقٍّ فَاَقِمْ عَلَيْهَا وَإِنْ كُنْتَ شَهِدُتَّ بَاطِلاً فَاتَّق اللهُ وَغَطِّ رَاْسَكَ وَاخُرُجُ مِنْ ذَٰلِكَ الْبَابِ اس لیے اگرتم نے بچی گواہی دی ہے تو تم اس کے خلاف اے قائم کر واور اگر تم نے جھوٹی گواہی دی ہے تو تم اللہ تعالیٰ نے ڈرو! اپنے سرکوڈھانیواوراس دروازے سے باہرنگل جا دُ۔

حافظااہومجدالند حسین بن محد بن خرم بین نے بیدوایت اپنی ''مند'' میں۔ابو حسین عاصم بن حسین بن کلی بن عاصم-ابو بکر مجر بن احمد بن پوسٹ بن وصیف-عبداللہ بن مجمد بن جعفر بن شاذان-ابومجد سلیمان بن داؤ د بن کیٹر کندگ-حسن بن اپومیس حسن بن زیاد لولؤی کے حواقے سے ام ابو حقیف سے دوایت کی ہے۔

قاضی الویکر گھرین عبدالمہاتی انصار کی نے بیردوایت اپنی''مسند'' عیں۔ قاضی ابو سین گھرین مہتدی باللہ۔ قاضی ابوحاز م-حمید بمناعبدالعزیز -شعیب، بن ابوب عیر فی -حس بن زیاد کے حوالے سے امام ابو طبیغہ سے روایت کی ہے۔

# الْبَابُ السَّادِسُ وَالشَّكَاثُوْنَ فِي اَدَبِ الْقَاضِيِّ الْمُانِ الْقَاضِيِّ وَالشَّكَاثُوْنَ فِي اَدَبِ الْقَاضِيِّ وَالْبَالِينَ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّلِي الللْمُواللِّلْمُ الللللِّلِي اللللِّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّلِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللللْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللْمُ

(1628)- مندروايت: (أَبُونُ حَينيُفَةً) عَنْ عَبْدِ

الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ آبِى بَكُرةَ: مُثْن روايت: أَنَّهُ كَنَبَ الْنِهِ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقْضِى الْمَحَاكِمُ وَهُو عَضْبَانُ \*

امام ابو حنیف نے عبد الملک بن عمیر کے جوالے سے بیہ وایسے نشل کی ہے:

'' حضرت ابوبکرہ ڈالٹوٹانے عبدالملک کو خط میں لکھا' کہ انہوں نے بی اکرم ڈالٹوٹا کو بیار شافر باتے ہوئے شاہے: '' حاکم کو ایسی صورت میں ( کی مقدمے کا ) فیصلہ نہیں وینا جا ہے جب وہ غضے کے عالم میں ہو''۔

امام ابوحنیفہ نے علی بن اقمر-سروق-ام الموشین سیّدہ

عا کشه صدیقه فی کا کے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے: بی

ابوقی بخاری نے بیردوایت - صالح بن احمد قیراطی - عبدوس بن بشر - امام ابدیوسف کے حوالے سے امام ابد حقیقہ نے قتل کی

(1629) – سندروايت: (اَبُوْ حَيْدُهَةَ) حَنْ عَلِيّ بُنِ الْاَقْدَ مَوْ عَنْ مَشْسَرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ دَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مثن دوايت: إذَا اذَا ذَ جَارُ اَحَدِ كُمْ أَنْ يَصْعَ تَحَشْبَتُهُ

"جب کی شخص کا پڑوی اس کی دیوار پر اینا همتر رکھنا جائے تو آدی اے مع ندکرنے''۔

اكرم عَلَيْهُمْ فِي ارشادفر مايا:

البرنجر بخاری نے بیردایت عبداللہ بن جامع حلوانی (اور)عبداللہ بن میخیٰ مزحی آن دونوں نے - بوسف بن معید-احمد بن محمد بن عبید علی بن جھڑان دونوں نے -بشر بن منذر- قاسم بن غصن کے حوالے سے امام ابو صنیفہ نے قبل کی ہے۔ تاہم انہوں نے بیدالفاظ قبل کیے ہیں:

على حائط جاره فلا يمنعه\*

عَلَى حَائِطٍ فَلَا يَمُنَعْهُ

<sup>(1628)</sup> اخوجه الحصكفي في مسندالامام (492)-و الطحاوي في الشووط 845/2-و ابن حبان (5063) ومسلم

''اہے پڑوی کی دیوار پڑتو وہ اس کومنع نہ کرے''۔ 1630) - سندروايت (أبو حنييفة) عَنْ الْهَيْمَ عَنْ

الْحَسَنِ عَنْ آبِي ذَرٍّ قَالَ: مُتَن روايت: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ يَا ابَاذَرٌ أَلِهِ مَارَةُ أَصَانَةٌ وَهِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسْرَةٌ وَنَـدَامَةٌ إِلَّا مَـنُ اَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَاذَّى الَّذِي عَلَيْهِ وَأَنَّى لَهُ ذَٰلِكَ \*

امام ابوصنیفہ نے - بیٹم -حسن کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے۔حضرت ابوذ رغفاری ڈانٹیڈ بیان کرتے ہیں:

نی اکرم مالی نے (اُن سے)فرمایا: ''اے ابوذرا حکومت ایک امانت ہے اور پیر قیامت کے ون حسرت اور ندامت كا باعث موكى ماسوائ ال مخض ك جو اس کے جی کے ذریعے حاصل کرے اور اپنے ذیے لا زم فرائض كوادا كري توتم كس كمان ميں مو؟ "

ابوتھ بخاری نے بیردایت عبداللہ بن عبیداللہ بن شریح علی بن خشرم۔ یچی بن نصر بن حاجب قرقی - کے حوالے سے امام الوصنيف المحالي ك

امام الوصنيف نے -حسن بن عبيد الله - حبيب بن الوثابت ك حوالے سيروايت على كى ب:

حضرت ابو ہر یرہ ڈائٹڈ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم نافیا فے ارشاد فرمایا ہے:

" قاضی تین قتم کے ہوتے ہیں دوشم کے قاضی جہنم میں جائیں گے ایک وہ قاضی جولوگوں کے درمیان فیصلہ دیتا ہے حالانكسا سے علم نہیں ہوتا اور وہ ایک كا مال دوسرے کے سپر دكر ویتا ہے۔ایک وہ قاضی جوانے علم کورک کردیتا ہے اور ناحق فیصلہ دیتا ہے بید دونوں جہنم میں جا کیں گئے اور ایک وہ قاضی ہے جواللہ كى كتاب كے مطابق فيصله كرتا ہے وہ جنت ميں جائے گا"۔

(1631) - سندروايت: (أبُو حَنِيفةً) عَن الْحَسَن بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ ٱبِي ثَابِي قَابِتٍ عَنْ ٱبِي لْحَرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

متن روايت: ٱلْفُضَاةُ ثَلاثَةٌ قَاضِيَان فِي النَّار فَاص يَضْضِي فِي النَّاسِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيُورِكِلُ بَعْضَهُمْ مَالَ بَعْضِ وَقَاضِ تَرَكَ عِلْمَهُ وَيَقُضِي بِغَيْرِ حَتِّ فَهِذَان فِيْ النَّارِ \* وَقَاضِ يَقُضِيْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ فِيْ الْجَنَّةِ \*

(1630)اخرجه الحصكفي في مسندالامام ( 489)-و الطحاوي في شرح مشكل الآثار( 56)-و محمداين الحسن الشيباني في الآثياو( 915)-وابسن حيان (5564)-وابسن سعدفي الطبقات الكيري 231/4-ويسعقوب بن سفيان الفسوي في لتاريخ 4633/2-ومسلم ( 1826)فحى الاصارية :باب كراهية الامارة بغيرضرورة –وابوداود( 2868)فحي الموصايا:باب ماجاء في الدخول في الوصايا

( 1631 )اخرجه المحصكفي في مسندالامام (491)-والترمذي ( 1332)-والبيه في السنن الكيري 117/10-والمحاكم في العستدر 24/90عن بريدة -عن أبيه البوتي بخارى نے بدروایت -صالح بن ابورت -اسائیل بن عبدالله قشرى - احد بن جراح قبصانی - ابواسحاق فزارى کے حوالے سام ابوطنیف نے نقل کا ہے۔

(1632) - سندروایت: (اَبُو حَدِیْفَةَ) قَالَ: المام ابوطنیف فرمات میں:

مثن روایت: رَائِثُ اللّهُ عَبِیَّ یَلَعَبُ بِالشَّطْرَنْ فِی مِلْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ کی کوئی انہیں وَ اَنْتَمَا فَعَلَ ذَٰلِكَ فِرَارًا مِنْ أَنْ يُوْلِيَهُ بَعْضَ لُهُمْ \*

نے ایساس کے کیا تاکہ وہ اس چیز سے فی جا کیں کہ کوئی انہیں مراک ایکار (یعنی قاضی) ندینادے۔

سرکاری ایکار (یعنی قاضی) ندینادے۔

حافظ محکہ بن مظفر نے میں دوایت اپٹی'' مسئ'' ملیں۔عبدالصمد بن علی بن مجر-صالح بن احمد بن ابومقائل-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ عبدالرحمٰن بن مسیر کے حوالے سے امام ابوصنیفہ نے قتل کی ہے۔

## ٱلْبَابُ السَّامِعُ وَالتَّلاثُوْنَ فِي السِّيَرِ

پینتیسوال باب:سیر کے احکام

، 1633) - سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ عِكْرَمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَاأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

مش روايت: سَيْدُ الشَّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ بْنُ عَبُدِ الْمُظَّلِبِ ثُمَّ رَجُلٌ رَحَلَ النِي إِمَامٍ فَآمَرَهُ وَنَهَاهُ

امام الوصیفہ نے ۔ مگرمہ کے حوالے سے بیردوایت نقل کی ہے: حضرت عبداللہ بن عباس بھی 'نی اکرم تا بھی کا بی فرمان نقل کرتے ہیں:

''قیامت کے دن شہداء کے سردار حضرت تمزہ بن عبدالمطلب ٹائٹیا ہوں گے اور پھر وہ شخص ہوگا جو کی حکر ان کے پاس سوار ہوکر جاتا ہے اور اے کی اچھی بات کا حکم دیتا ہے یا کسی بری بات ہے اے منع کرتا ہے''۔

الوثير بخاری نے بیردایت -ابرائیم بن منصور بخاری - تحد بن تُور - حمدان بن حمید - حسن بن رشید کے حوالے سے امام ابوطیفہ نے قبل کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت عماسی بن عزیز قطان مروز کی - محد بن عبدہ - حامد بن آ دم - حسن بن رشید کے حوالے سے امام ابو حدید ہے دوایت کی ہے۔

تا ہم انہوں نے بدالفاظ فاقل کیے ہیں:

إلى إمام جائر فأمره وتهاه

" قالم حكران كے پاس جائے اوراس كو تھم دے يامنع كرے"

انہوں نے سروایت ان الفاظ میں حکمہ بن ایرانیم بن ناصح پومرو حکمہ بن کلیے کی احمد بن ابوظییہ کے توالے سے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ على بن تكدف بروايت التي "مسند" من احد بن تكر بن مصعب مروزى - ان كه يتي - حسين بن حارث - حسين (1633) اخرجه المحص كفي في مسد الاسام ( 372) - والبطير الدى في الاوسط 52/52 (4091) - والبحاكم في المستدوك 120/6 (375) في المناقب مناقب حسوه عهر وسول الله عليه وسلم المناقب مناقب حسوه عهر وسول الله عليه وسلم

بن رشيد كے حوالے سے امام الوحنيف سے روایت كى ہے۔

حافظ اپوعبداللہ حسین بن جمدین خسرونے بیردوایت اپنی 'مسئد' میں۔شریف نقیب اپوطالب علی بن جمدین مخسن نقیب مقاہر قریش مدینہ سلام میں' - قاضی شریف واہب بن عہاس بن جمدین علی بن جمدین عبدالصد بن عبدالصد بن مجتدی ہاللہ۔ ابوحسن علی بن عمر سکری۔ ابوسعید حاتم بن حسن شاختی۔ احمد بن زرعہ۔ حسن بن رشید۔ ابومقائل کے حوالے سے امام ابوحینے سے روایت کی ہے۔

قاضی الو کر گھر بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت اپنی 'مسند' میں۔ قاضی ابو حسین بن گھر بن علی بن مہتدی باللہ۔ ابو حسین علی بن عمر سکری۔ ابوسعید حاتم بن حسن شاخی۔ احمد بن زرع۔ حسن بن رشید۔ ابومقائل کے حوالے سے امام ابوضیفہ نے قبل کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت قاضی الوحسین محر بن علی بن مهتد کی باللہ- ابوحس علی بن عرسکری- ابوسعید حاتم بن حسن شاشی - احمد بن زرعه-حسن بن رشید- ابومقائل کے حوالے سے امام ابوحایت دائلان سے روایت کی ہے۔

(1634)- سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ مِفْسَمٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

امام ابوصیف نے حضرت عبداللہ بن عباس بھیا کے خلام مقسم کے حوالے سے بیدوایت تقل کی ہے: حضرت عبداللہ بن عباس بھی نے تی اکرم مربھی کے بارے میں مید بات نقل کی

'' آپ طُلِیا نے فروہ بدر کے مال فیمت میں ہے کچھ بھی تقلیم نیمل کیا تھا جب آپ طُلِی مدینہ منورہ تشریف لے آئے' تو (اس کے بعد آپ نے فروہ بدر کا مال فیمت تقلیم کیا متن روايت: أنَّهُ لَمْ يَهْسِمُ شَيْنًا مِنْ غَمَالِمِ بَدُرٍ إِلَّا مِنْ بَعُدِ مِفْدَعِهِ الْمَدِينَةِ

الوكد بخارى نے ميدوايت -ابوسعيد بن جعفر بحترى - يكي بن فروخ - محد بن بشر - كے حوالے سے امام ابو حقيف نے لاگل كى

امام الوحنيفہ نے - زكر يا بن حارث كے حوالے ہے -منذرنا کی شخص كے بائے ہی ہدیات تقل كى ہے: د حضرت عربین خطاب ڈاٹٹنٹ آئیس ایک مہم كا میرمقرر كيا انہیں مال غثیمت ماصل جوالتو انہوں نے گھڑ موار كو دو جھے

(1635) - سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ الْحَارِثِ عَنْ الْمُنْلِرِ بْنِ آبِي حَنِيْفَةَ مُثْن روايت: أَنَّ عُمَّر بْنَ الْمَحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اِسْتَقْمَلُهُ عَلَى سَرِيَّةٍ فَفَيْمَ فَسَهَمَ لِلْفَارِسِ سَهُمَنِ

(1634) اخرجه الحصكفي في مسندالاهام (326)-و ايويوسف في الردعلي سيرالاوزاعي 8

(1635)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 861)-ابويوسف في الخواج 20-وعبدالرزاق 183/5(9313)-وابن ابي شيبة 1503/402/5)في المجهدة: بماب البرازين مالهاو كيف يقسم لها-وسعيدين منصور 2772)(280/2)-والبيهـفي في السنن الكبري 328/6 دیے اور پیدل شخص کو ایک حصہ دیا 'جب اس بات کی اطلاع حضرت عمر بطائلۂ کوملی تو وہ اس سے راضی ہوئے (لیحنی انہوں نے اس کا افکارٹیس کیا)''

وَلِلوَّاجِلِ سَهُمَّا وَّاحِدًا فَيَلَغَ-فَرَضِيَ ذَلِكَ عُمَرُ نُنَّ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ

\*\*\*---

حافظ طلحہ بن مجرنے سیروایت اپنی ''مسند''میں۔ ابوعہاس احمد بن عقدہ۔ ابوعہاس احمد بن عبداللہ صباح۔ احمد بن لیقوب عبد اللہ بن خالد بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوطبیقہ ہے روایت کی ہے۔۔

حافظ كہتے ہيں: امام ابولوسف نے بيروايت امام ابوضيف نقل كى ہے۔

امام الوصنيف نے - نافع كر حوالے ہے - حصرت عبداللہ بن عمر تفق كابير بيال نقل كيا ہے:

نی اگرم نالیخائے اس بات منع کیا ہے کہ مال تغیمت کا تقیم سے سیلیش کوفروخت کیا جائے۔ (1636) - مندروايت: (البُو حَنِيفَةَ) عَنْ نَافِعٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَّ اللّهِ عَنْ

مُعَنَّنَ روايت: نَهَلِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ لَلْخُمُسُ حَتَّى يُفْسَمَ

ابو گھر بخاری نے بیروایت -احمد بن گھر بن معید بھرانی جعفر بن گھر بن موی -انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے عثمان بن دینار کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ طلحہ بن مجمد نے بیروایت اپنی ' مسند' میں – ابوعماس بن عقدہ - جعفر بن مجر بن مویٰ – انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ عثمان بن وینار کے حوالے سے اما بوصفیفہ نے تقل کی ہے۔

ا مام ابوهنیشہ نے - ابوسعد سعیدین مرز بان اعور کا میہ عیان نقل کیا ہے:

میں نے حضرت عبداللہ بن ابواد فی نٹائٹٹنے کے ہاتھ میں ایک ضرب کا نشان دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم نٹائٹٹا کے ساتھ فروہ خیبر میں شرکت کے دوران بیر ضرب بھے لگ تی۔ (1637)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ لَبِي سَفْدٍ سَعِيْدِ بْنِ الْمِوْرَبَانِ الْأَعْوَرِ قَالَ:

مُثْن رواً يت زَايَّتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ آبِي أَوْفَى فِي يَدِهِ ضَرْبَةً فَقَالَ آصَايَتْنَى هَلِهِ يَوْمَ خَيْبَرَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

حافظ تھے بن مظفر نے ہیروایت اپنی''مسند'' میں۔علی بن احمد بن سلیمان- احمد بن عبداللہ کندی - ابن مصد-امام تھے بن سے حوالے نے امام ابوصیفہ سے دوایت کی ہے۔

(1636) اورده السيدالمرتضى الزبيدي في الجواهر 331/1

. 1637) قـلـت: وقـداخرج ابن حجر في الاصابة 39/43عـن احـمـد-عس يـزيـد-عن اسماعيل: وليت على ساعدعبدالله بن ابي او في ضربة-فقال:ضربتهايوم حنين-فقلت: اشهدت حنينا؟قال: نعم-وقيل غير ذالك حافظ ابوعبد القد مسین بن محمد بن ضرونے بیروایت اپنی 'مند' میں - ابو سین مہارک بن عبد الجبار صیر فی - ابومحد جو ہری -حافظ محد بن مظفر کے حوالے سے امام ابو حذیث ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

امام ایوصنیفہ نے - نافع کے حوالے ہے-حضرت عبداللہ بن عمر تنافعہ کا مید بیال نقل کیا ہے:

نی اگرم طاقط نے اس بات سے منع کیا ہے ( کہ قیدیش کنیز کے طور پر ملنے والی ) حاملہ عورتوں کے ساتھ صحبت کی جائے جب تک و دائے بیٹ میں موجود بچے کوجم نہیں دے دیتی ہیں۔ (**1638)- سندروايت**: (أَبُوُ حَيْيُسُفَةَ) عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابُن عُمَّرَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

مَّلَى روايت نَهْلى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطٰى الْمُحَالَى حَثْى يَصَعُنَ مَا فِيُ

ا ایونگد بخاری نے بیردوایت - احمد بین گلہ بن سعید -جعفر بن گلہ - ان کے والد - عثمان بن دینار - کے حوالے سے امام الوصنیفہ اُنقل کی ہے -

 , 1639)- سندروايت: (أَبُّوُ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَاصِم بُنِ أَبِى الصَّحُودِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبِيْشِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: مُتَن روايت: فِي الْمُرُّاةِ تَوْتَلُّ قَالَ تَسْتَحْنِيَ

حافظ طبی بن گھر نے بیروایت اپتی ' مسند' میں۔ ابوغیراللہ تھر بن کلد عباس بن گھر مروزی۔ ابوعالهم سفیان کے جوالے س امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت ابوعبداللہ تھی بن مخلد مجمد بن حسین بن اشکاب- ابوقطن کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ حسن بن زیاد نے بیردایت اپنی ''مسلہ''میں' امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ محربہ بن مظفر نے بیروایت اپنی مسند عمیں محربہ بن محلد بن حضس عباس بن محد - ابوعاصم- سفیان کے حوالے سے امام ابو صفیقہ سے دوایت کی ہے۔

أنبول في يدروايت تحرين تخلد - احمد بن منصور ربادك - يزيد من - مغيان - ايك صاحب كوالے - ابوعاصم فقل ر 1638 ) اخرج عبد الرزاق 727/7 (12904) بهاب عدة الامذب ع 3000 عن الشعبى - قبال أصاب المسلمون نساء يوم اوطاس - فاموهم الذبي صلى الله عليه وسلم ان لا يقعواعلى حامل حتى تضع - ولاعلى غير حامل حتى تحيض حيضة

(1639) اخرجمة ايويوسف في الخواج 196-رابن ابي شبية 557/5 (28985)في الحدود. في السرندة سايصنع بها؟ و 32766 (32763)في السير اساقىالوافي اسمرتدة عن الاسلام-وعبدالرزاق 177/10 (18731)في المقبطة:باب كفرالمرأة بعداسلامها-والبيهقي في السنن الكبري 203/8 و سسم ا

حافظ الوعبدالله بن خسر دلنی نے بیروایت اپنی ' مسند' میں۔ ابوضل احمد بن حسن بن خیرون۔ ابوملی حسن بن شاؤ ان۔ قاضی الیفسراحمد بن اشکاب - ابو کلم عبدالله بن عبدالو پاب - اساعیل بن توبه - گھر بن حسن کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی

انہوں نے بیردایت مبارک بن عبدالجبار میر فی - ابوکھ جو ہری- حافظ ٹھر بن مظفر کے حوالے ہے امام ابوصیفہ تک ان کی سند

کے ساتھاس کوروایت کیا ہے۔

امام الوصیفے نے - محمد بن منکدر کے حوالے سے بیروایت تقل کی ہے:سیدہ امیمہ بنت رقیقہ رٹی نین النزیبان کرتی ہیں: میں نی اکرم ناتی کی خدمت میں آپ ناتی کی بیت كرنے كے لئے حاضر موكى أو آپ مَنْ يَعْلِم نے فر مايا: ميں خواتين کے ساتھ مصافحہ نیس کرتا ہوں۔ (1640)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ الْمُنْكَلِرِ عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتُ: مُتَن روايت: آتَيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِيهِ وَسَلَّمَ لِأَبَايِعَهُ فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ أُصَافِحَ النَّسَاءَ \*

ابوگھ بخاری نے بیردوایت-صالح بن ابور شخ - ابو بکر صفانی - علی بن حسن مروزی - ابراہیم بن رستم - قبیس بن رزیع کے حوالے ے امام ابوطنیفہ سے تقل کی ہے۔

(1641)- مدروايت: (أبو حييفة): امام ابوصنیفه بیان کرتے ہیں:

ایک مرتبدوہ سلیمان بن مہران اعمش کے یاس گئے أن کے ساتھا ہن ابولیلی اور ابن شرمہ بھی تھے بیان کی اس بیاری کی بات ہے جس میں (بعد میں) اُن کاانتقال ہو گیا تھا'امام ابوحذیفہ نے ان سے کہا: اے ابو محد! آب آخرت کی طرف کے پہلے دن كة يب الله على إلى اورونياك دنون ميس سرة خرى دن ميس موجود بین آپ حضرت علی بن ابوطالب والنظاف کے بارے میں چھالی روایات بیان کیا کرتے تھے کداگر آپ وہ ندبیان كرتے 'توبيدزيادہ بہتر ہوتا' تواعمش نے كہا: كياميرے جيتے خص کو پیر بات کبی جائے گی؟ تم لوگ مجھے سہارا دوئتم لوگ مجھے سہارا

مُعْن روايت: دَحَلَ عَلْي سُلَيْمَانَ بْنَ مِهْرَان الْآعُمَسُ وَمَعَهُ ابْنُ آبِي لَيْلِي وَابْنُ شُبْرُمَةَ فِي مَرُضِه اللَّذِي مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيْفَةً يَا ابَا مُحَمَّدٍ إِنَّكَ فِي أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الآخِرَةِ وَ آخِرَ يَوْمٍ مِنُ أَيَّامِ الدُّنْيَا فَقَدْ كُنْتَ تُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ آبِي طَالِبِ أَحَادِيْتَ أَنْ سَكَتَّ عَنْهَا كَانَ خَيْرًا فَقَالَ الْاعْمَىشُ الِمِشْلِي يُقَالُ هَلَا اسْنِدُونِي ٱسْنِدُونِي حَلَّوْنِينَ أَبُّو الْمُتَوَكِّلُ النَّاجِيُ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الُخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

(1640) اخرجه احمد 357/6-و المحميدي (341)-و الترمدني في السنن ( 1597) وابن ماجة (2874)-و ابن ابي عاصم في الآحادو المثاني(3340)-و الطبراني في الكبير 24(472)-و الحاكم في المستدر لـ71/4

(1641)قدتقدم

مير كا كام

وَسَـلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ اللهُ تُبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لِيُّ وَلِعَلِيَّ اَدُخِلَا الْجَنَّةَ مَنْ اَحَبُّكُمًا وَادْخِلَا النَّارَ مَّنْ أَبْغَضَكُمًا وَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ ٱلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ عَنِيْدِهِ الآية فَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ قُوْمُوا لا يَجِيءُ بِأَعْظَمَ مِنْ هَلَّا

خدرى يَالَقُ كابيد عيال تَقَل كياب بني اكرم فَالْقَطِّ ف ارشاد فرمايا "جب قیامت کا دن ہوگا 'تو اللہ تعالیٰ مجھے ہے اور علی ہے فر ما ﷺ گائتم دونوں ہر اس شخص کو جنت میں داخل کردو' جوتم

دونول سے محبت كرتا ب اورأ بي جہنم ميں داخل كردو جوتم دونول

دو ( پھر انہوں نیبان کیا: )ابومتوکل ناجی نے حضرت ابوسعید

بغض ركتات"-الله تعالی کاس فرمان سے یک مراد ب: " تم دونوں ہرعنا در کھنے والے کا فرکوجہتم میں ڈال دؤ'۔ توامام ابوحثیفہ نے کہا: آپ لوگ اٹھ جا تیں بیاس سے زیاده بردی روایت بیان نبیس کر سکتے۔

حافظ ابوعبدالله حسن بن خسرونے بيدوايت اين "مند" بين-مبارك بن عبدالجيار هير في -ابوٹھ جو بري-حافظ تو بن مظفر-ابو بکر تھے بن عمر بن موی بعد انی - اسحال تخفی - ٹھر بن طفیل کے حوالے نے نقل کی ہے: شریک بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: ہم اعمش كے ياس موجود عضاى دوران امام اوصيفدان كے ياس تشريف الاتے۔

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بیردایت-اسحاق بن تُحد بن ابان-ابدیجیٰ عبدالحبیدهانی کےحوالے نے قل کی ہے:شریک بن عبدالله بیان کرتے ہیں: ہم اعمش کے پاس موجود تھای دوران امام ابوضیفائین ابولیل اوراین شرمدان کے پاس آشریف

> (1642)-سندروايت: (أَيُو تَخِينُفَةً) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْـمُنْكَـدِرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

مُمَّن روايت: مَن يَّساتِيناً بِالْخَبَرِ لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ قَالَ الرُّبَيْسُ أَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَّاتِينَا بِالْخَبَرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ آنَا قَالَ ذَٰلِكَ ثَلاَتَ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

امام ابوحنیفہ نے -محمد بن منکدر کے حوالے سے حضرت جابر بن عبدالله والله على الله بيان القل كيا إي: في اكرم والقيل في

"(وشمن کے بارے میں)اطلاع لے کرکون آئے گا؟ یہ غزوة احزاب كے موقع كى بات عاتو حضرت زبير والتلفظ نے مُرْثُ كَي: عِنْ \_ بِحِرِ فِي اكْرِمِ مَرْفِيْكُمْ نِے فرمایا: (وَثَمَّن كِي خِيرٍ ) كون

(1642)اخوجه ابن حبان( 6985)-واحمد314/3-رابر ابي نبيبة 9212-ومسلم(2415)في فحضائل الصحابة باب من فضائل طلحة -والزبيروالبخاري( 2846)في الجهاد بات قصل العليعة-وإين ماجة( 122)في النقدمة باب في فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

وَ آلِهِ وَسُلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَادِتٌ وَحَوَادِتُ الزَّبِيْرُ

لے کرآے گا؟ تو حضرت زبیر والفائے نے عرض کی: میں انہوں نے تین مرتبہ بیعرض کی تو نبی اکرم علی اللہ نے ارشاد فر مایا: ہرنی کا کوئی حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیرے '۔

ا ابو مجد بخاری نے بیروایت محمد بن احمد بن اساعیل بغدادی - ابوصا بر نیٹا بوری - علی بن حسن جعفر بن عبدالرحن کے حوالے \_امام الوحليفد فل كى --

(1643)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِلْرَاهِيْمَ عَنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ

مُعْن روايت: أَنَّ عُمْ مَ وَبُنَ الْمُحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عُنْهُ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ فِي خُطْيَتِهِ إِنَّ اللَّهَ يْضِلُ مَن يَّشَاءُ وَيَهُدِئ مَنْ يَّشَاءُ فَقَالَ قِسٌ مِنَ الْقُلُسُوُسِ مَا يَقُولُ الْآمِيْرُ قَالُوْا يَقُولُ يُضِلُّ مَنُ يَّشَاءُ وَيَهُ لِدِي مَنُ يَّشَاءُ فَقَالَ الْقِسُّ اللَّهُ أَعُدَلُ مِنْ أَنْ يُصِٰلُّ فَبَلَغَ ذَٰ لِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ بَلَّى وَاللَّهُ أَضَلَّكَ وَلَوْلًا أَعْهَدُكَ لَضَرَّبُتُ عُنُقَّكَ

(1644) - سندروايت (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن

امام ابوحنیفہ نے - تماد- ابراہیم مخعی - علقمہ کے حوالے ہے -حضرت عبدالله بن معود طالعنا كابيه بيان فقل كيا س

حضرت تمرين خطاب المُتَعَنَّفَ في "جابية" كمقام برلولول كوخطاب كرتي ہوئے اسے خطبے میں ارشاد فرمایا:

'' بے شک اللہ تعالی جے جاہتا ہے اے گمراہ رہنے دیتا

ہے اور جے جا ہتا ہے'اے ہدایت عطا کردیتا ہے' تو وہاں کے ایک قس نے کہا: امیر کیا کہدرے ہیں؟ لوگول نے کہا: وہ بد کہد رے ہیں کدوہ جے جامتا ہے اے گراہ رہے ویتا ہے اور جے چا ہتا ہے اے ہدایت دیتا ہے تو اس فس نے کہا: اللہ تعالیٰ اس ے بڑا عادل ہے کہ وہ کی کو گراہ کرے'۔ اس بات کی اطلاع مصرت عمر بن خطاب طائفة كوملي تو انهول في فرمايا: جي بال الله كالم الله في محميل ممراه ريخ ديا ي الرقم مع مع مع مبلیان نه ہونے ہوتے 'تو میں تہہاری گردن اڑا دیتا۔

قاضی ابو کر تیرا بن عبدالباتی افصاری نے بیردایت-ابو کمراحمہ بن ثابت خطیب-از ہری مجمد بن مظفر-احمد بن بزید-معید بن عثان بن معید بغدادی - گھرین ساعہ حسن کے حوالے ہے امام ابوضیف نظل کی ہے۔

امام الوحنيف نے -عبداللہ بن دینار کے حوالے ہے-حضرت عبدالله بن عمر أفافه كابيديال تقل كيات:

دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: " فتح كمه كے دن في اكرم عليه أخاكترى رنگ كے اونث متن روايت: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ

، 1644) اخرجه ابن ماجةً ( 3586)في اللباس :باب العامة السوداء-و ابن ابي شبية 179/5(24955)في اللباس والزينة في العمالم

يَوْمَ فَنُحِ مَكَّةَ عَلَى بَعِيْرِ وَرُقَاءَ مُتَقَلِّدًا بِقَوْس رِسوار تھے اور آپ نے کمان کو گلے میں اٹکا یا ہوا تھا اور سیاہ رنگ وَمُنْكَيِّمًا بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ مِنْ وَبَرِ \* كااوني عمامه بإندها بواتھا"۔

ا او کھ بخاری نے بیروایت -ابوسعید ( کی تحریر کے حوالے سے ) - احمد بن سعید تفقی - مغیرہ بن عبداللہ کے حوالے سے امام الوطنيفه بروايت كي ب\_

> (1645)- سندروايت: (أبنو تحنيفة) عن صالح بن اَبِي الْأَخْصَٰ وِ عَنُ الزُّهُوِيِّ عَنْ عُرُوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مَرُوَانِ وَالْمِسْوَرِ بُنِ مَنْحرَمَةً قَالًا:

مَثْن روايت: رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ آلَافٍ مِنْ سَبْيِ هَوَازِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ حِيْنَ ٱسْلَمُوْا وَخَيَّرَ نِسَاءً اكُنَّ عِسْدَ رِجَالِ مِنْ قُرَيْشِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ وَصَفُوَان بُنِ أُمَّيَّةً قَلْدُ كَانَا إِسْتَأْسَوَا الْمَوْآتَيُنِ اللَّتَيْنِ كَانَتَا عِنْـلَهُمَا مِنْ هَوَازِنَ خَيَّرَهُمَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتَا قُوْمَهُمَا \*

امام ابوضیفہ نے - صالح بن ابواخصر - زہری -عروہ بن ز پیر ظافیااور معید بن میتب ڈاٹٹز کے حوالے ہے۔ مروان اور مسور بن مخرمه كايه بيان فل كياب:

'' نی اکرم نے ہوازن قبلے ہے تعلق رکھنے والے چھ ہزار مرد دخوا تین اور بچول کو واپس کر دیا تھا' جب انہوں نے اسلام قبول كراميا تها كم يحد خوا تين قريش تعلق ركف وال يجوافراد کے حصے میں آئی تھیں'ان خواتین کونبی اکرم طابیع کے اختیار ویا تھا' قریش ہے تعلق رکھنے والے دوافراد 'جن کا نام عبداللہ بن عوف اورصفوان بن امية قبا ٰ ان دونوں نے ان دونوں خواتين کو ا پی کنیز بنالیاتھا'جوہواڑن قبیلے نے علق رکھتی تھیں اوران دونوں کے جھے میں آئیں تھیں' نبی اکرم منافیظ نے ان دونوں خواتین کو اختیار دیا' تو ان دونوں نے اپنی قوم (میں واپس جانے کو اختسار

امام محمد بن حسن نے اسے اپنے میں نقل کیا ہے۔ انہوں نے اے امام ابو حلیفہ بھالیا ہے۔ (1646)-سندروايت: (اَبُوْ حَـنِيُفَةَ) عَنْ عَبْدِ امام ابوصیفہ نے -عبدالملک بن عمیر کے حوالے ہے-

الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَطِيَّةَ الْفُرَظِيِّ قَالَ: عطية قرظى كابيه بيان تقل كياب:

(1645)اخرجه احمد327/4-و البخاري (4318)و (4391)-ابو داو در(2693)-و البيهقي في السنن الكبري 360/6-و في دلائل النبوة 190/55-و النسائي في السنن الكبرى (8876)

(1646)اخرجــه البحصكفي في مسندالام ( 323)-واطبحاري في شرح معاني الآثار 220/3-واحمد310/5-وابن ابي : يبة 534/12 و539-والتسوميذي (1548)-وابسن مناجة ( 2541)-وابسن ابسي عساصيم في الآحيادوالمشياني ( 2189) -وعبدالرزاق (18743) ''غزوہ قریظ کے موقع پرہمیں پیش کیا گیا'تو جس بچ کے زیرناف بال اگ چکے تھائے لل کردیا گیا اور جس کے نہیں اُگے تھے اُسے زندہ رکھا گیا''۔

صَّن روايت: عُرِضَتَ ايَوْمَ قُرِيْطَةَ فَمَنُ أَنْبِتَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبَتُ أَسْتُحِينَ \*

ابونی بخاری نے بیردایت-احمد بن محمد بن محمد بھدانی -حسن بن عمر بن ابراہیم-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-اساعیل بن ماد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے-

ا ساعیل بن حماد بیان کرتے ہیں: میرے والداور قاسم بن متن ان دونوں نے عبد الملک بن تمیسرے اے روایت کیا ہے۔ ابوٹند بخاری نے بیردوایت مجمد بن منذر - انجد بن عبداللہ کندی - احمد بن جراح - امام ابو پوسف قاشی کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ ہے روایت کی ہے۔

ولفظة عطية عرضت على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يوم فتح قريظة فقال انظروا فان كان انبت فاضربوا عنقه فوجدوني لم انبت فخلي سبيلي\*

عطیہ قرظی کے الفاظ میہ میں : بوقر یظ کے ساتھ جنگ کے موقع پر بھھے ہی اکرم فٹافٹا کے سامنے پیش کیا گیاتو آپ نے ارشاد فربایا: تم اوگ اس بات کا جائزہ لو کہ اگر اس کے زیرِ ناف ہال اُگ چکے ہیں' تو اس کی گردن اُڑا دوُ تو لوگوں نے پایا کہ میرے زیرنا ف بال نہیں آگے تھے تو بھے چھوڑ دیا گیا۔

انہوں نے بیروایت محد ابن صالح عبد الله طبری - محد بن حریث داسطی - ابوعاسم - زفر کے حوالے سے امام ابو حفیقہ سے روایت کی ہے۔

و لـ فـ ظـ عـطية كـنـت من سبى قريظة فعرضونى ونظروا الى عانتي فوجدوني لم انبت فلحقوني بالسبى\*

عطیہ کے الفاظ یہ میں: میں بوقریظہ کے قیدیوں میں شامل تھا' لوگوں نے میرے زیرناف ھے کا جائزہ لیا تو وہاں بال ٹیس اُگے تقوانمہوں نے جھے قیدیوں کے ساتھ ملادیا۔

حافظ طیرین تھرنے پیروایت اپنی ''مسند' میں۔ ابوعباس احمد بن عقدہ۔ تھر بن منذرین سعید۔ احمد بن عبداللہ کندی۔ ابراجیم بن جراح۔ امام ابو بوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو عنیف سے روایت کی ہے۔ \*

حافظ محمد بن مظفر نے بیروایت اپنی منز علی - احمد بن شعیب اور حمین بن حمین انطاکی ان دونوں نے - احمد بن عبدالله کندی - ابراجیم بن جراح - امام ابو بیسف کے والے امام ابوطیف سے دوایت کی ہے۔

حافظا ایوعبدالشسین ہن مجری بن خسر و پنجی نے بیروایت اپنی''مسند'' میں۔ ابوسین مبارک بن عبدالجبارصیر فی - ابومجر جو ہری-حافظ محد بن مظفر کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ تک ان کی سند کے ساتھواس کوروایت کیا ہے۔

(1647) - سنرروايت: (أَبُو ْ حَنِيفَة) عَنْ الْحَكَمِ مِنِ عُتَيْمَةَ عَنْ مِفْسَمِ عَنْ الْمِنْ عَبَّاسٍ: مَنْسِروايت: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ الْحَنُدَقِ وَقَعَ فِي الْمَشْرِكُونَ عَنْهُ مَالاً فَنَهَاهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ

امام ابوطنیفہ نے حکم بن عتبیہ -مشم کے حوالے ہے-حضرت عبداللہ بن نہاں رکھ کا مید بیان نقل کیا ہے: دسترت عبداللہ بن نہاں کے قد میں افعال سے میں انداز سے میں

حضرت عبدالته بن مباس جوجه کامید بدان سی اییا ہے: ''غزوہ' خندق کے موقع پر مشر کین سے تعلق رکھنے والا ایک شخص خندق میں گر گیا' مشر کین نے اس کی طرف سے (فد میے کے طور پر) مال کی ادا یکی کی چیکش کی' تو نبی اکرم طبیخانم نے لوگول کواس سے منع کردیا''۔

ابو گھر بخاری نے بیروایت - صالح بن احمد قیراهی - عبدوس بن بشر - امام ابو بیسف کے حوالے سے امام ابوطنیفہ اوراین ابولیل سے روایت کی ہے۔

امام الوحنيفد نے - الو احاق سبيتى كے حوالے سے -مصعب بن الووقاع كاليه بيان تقل كيا ہے:

" حضرت عمر بن خطاب بن تفاوه پیا تحص بین جنبوں نے اس تخوا ہیں مقرر کیں انہوں نے فوادہ پرار مقرر کیا ' جن والے مہاتر ین انہوں نے غودہ بدر مقرر کیا ' جی اگر م خالفا کی اور انسار کا وظیفہ چھے جزار مقرر کیا اور سیدہ عاکشہ خالفا کو اس حوالے سے فضیلت دی ' کیونکہ انہوں نے سیدہ عاکشہ بنا تھا کا حصہ بارہ جرار مقرر کیا تھا' ہزار مقرر کیا تھا' ارمقرر کیا تھا' البت سیدہ جویریہ خالفا اور میر دصفیہ فیانیا کا حکم مختلف تھا' کیونکہ البت سیدہ جویریہ خالفا اور میر دصفیہ فیانیا کا حکم مختلف تھا' کیونکہ البت سیدہ جویریہ خالفا اور میر دصفیہ فیانیا کا حکم مختلف تھا' کیونکہ البت سیدہ جویریہ خالفا اور میر دصفیہ فیانیا کا حکم مختلف تھا' کیونکہ البت سیدہ جویریہ خالفات

انہوں نے ابتداء میں جمرت کرنے والی خواتین میسے سیّدہ اساء بنت ابو بر فافقا، سیّدہ اساء بنت عمیس فافقا اور سیّدہ أُمِّ عبد فافقاً (یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود فافقاً کی والدہ) کا حصہ ایک ہزار مقر رکیا تھا''۔ (1648) - مندروايت: (أَبُوْ حَدِيْفَةَ) عَنْ أَبِسَىٰ السَّحَاقُ السِّيْعِيِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ اَبِي وَقَاصِ: مَنْ رَائِيقِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ اَبِي وَقَاصِ: مُنْ رَائِيقِ اللَّهُ عَنْهُ أَوَّلُ مَنْ فَرَصَ الْأَعْفَلُهُ فَقَرَصَ لِاصْحَابِ يَدْدٍ مِنَ النَّمْهَاجِرِيْنَ وَالْاَنصَارِ سِشَّةَ آلافٍ وَقَرَصَ لِازْوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَصَّ لِقَائِشَةً إِذْ قَرَصَ لَهَا وَلَكِهِ وَسَلَّمَ وَقَصَّلَ لِقَائِشَةً إِذْ قَرَصَ لَهَا وَلَكِهِ وَسَلَّمَ وَقَصَّلَ لِقَائِشَةً أَلَافٍ فَوَصَّ لَهَا وَلَكِهِ وَسَلَّمَ وَقَصَّلَ فَهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

وَفَرَضَ لِللَّمُهَاحِرَاتِ اللَّوْلِ السَّمَاءَ بنُتَ ابي بَكْر

وَاسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسِ وَأُمَّ عَبْدٍ الْفًا ٱلْفًا

<sup>(1647)</sup>اخورجه الحصكفي في مستدالام (324)-ابوبوسف في النواج 216-واحمد(248/-ابن ابي شبية 419/12-والبيهقي في السنن الكبري 133/9-والتومذي (1715)في الجهاد باب ماجاء لاتفازجيفة الاسير

<sup>(1648)</sup>اخرجه ابوعبيده في الاموال 287(554)-اس ابي شيئة 455/6(32756)في السير :ماقالوافي القروض وتلدفين الدواوين -وابن سعدلي الطبقات الكبري31/3

حافظ طلحہ بن گھنے بیردایت اپنی "مسند؟ میں - احمد بن سعید - حسین بن ممرین ایراہیم - انہوں نے اپنے والد کے حوالے - اسائیل بن حاد- انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے - اعمش کے حوالے سے امام ابوطنیف نیقل کی ہے۔

مُعْن روايت: أَنْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُرِيْدُ الْجَهَادَ فَقَالَ أَحَيٌّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَغِيْهِمَا فَجَاهِدُ

''ایک شخص نبی اکرم طاقیقاً کی خدمت میں حاضر ہوا 'جو جہاد میں شریک ہونا چاہتا تھا تو نبی اکرم طاقیقاً نے دریافت کیا:کیاتمہارےوالدین زندہ ہیں؟اس نےعرض کی: بی ہاں! تو نبی اکرم خاقیقاً نے فرمایا: توتم اُن کی بھر پور خدمت کرو''۔

ابوٹھ بخاری نے بیروایت- احمد بن ٹھر بن معید بھائی -عبداللہ بن احمد بن بہلول-ان کے دادا اساعیل بن جماد-ان کے والد-امام الوطنیف کے جوالے ہے-عطاء بن سمائب سے روایت کی ہے۔

حافظ طلحہ بن تھر نے بیروایت اپٹی ''مند'' میں۔احمد بن تھر بن سعید-عبداللہ بن احمد بن پہلول-اساعیل بن جماد-ان کے والد کے حوالے سے امام الدوشیقہ سے روایت کی ہے۔\*

(1650)- مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ مُحَمَّد بْنِ شُوكَةَ عَنْ آبِي قَيْسِ ٱلْبَجَلِيِّ مَوْلَى جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ:

مُتْنِرواليَّت : أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي جِنْتُ أَجَاهِـ لُهُ مَعَكَ وَتَرَكُتُ وَالِدَيَّ يَبْكِيَانِ قَالَ فَانطَلَقَ فَأَضُحِكُهُمَا كَمَا أَبْكُيْتَهُمَا

امام ابو صنیف نے محجد بن شوکہ کے حوالے ہے۔ ابوقیس بچلی (جو هفرت جربر بن عبداللہ بکل ڈلائٹوئے آزاد کروہ غلام ہیں) کابید بیان نقل کیا ہے:

<sup>(1649)</sup> انحرجه الطيراني في الاوسط، 2331)-وابوداو د(2528)في النجهاد:باب في الوجل يغزووابواه كارهان - والنسائي 143/7في البيعة:باب البيعة علمي الهجرة -وابن ماجاز 2782)في النجهاد:بياب السرجل يغزووله ابوان- واحمد 160/2-والحميدي626/25(26)-والنخاري في الادب المفود(19)-وعبدالوراق715/5(و928)

<sup>(1650)</sup> الخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (874) في الادب: باب صلة الرحم وبرالوالدين

حافظ طلحہ ین محد نے میروایت اپنی مسند "میں-ابوعباس بن سعید- یکی بن اساعیل جریری-حسین بن اساعیل-محمد بن حسن کے حوالے سے امام الوحنیفدے روایت کی ہے۔\*

قاضى عربن حسن اشانى نے بيروايت يكيٰ بن اساعيل جريري -حسن بن اساعيل جريري - محد بن حسن كے حوالے سے امام الوحليف سروايت كي ب-

حافظ ابوعبدالله بن خسرو ملی نے اپنی مسند' میں - ابوضل احمد بن خیرون -ان کے ماموں ابوعلی باقلانی - ابوعبدالله بن دوست علاف- قاضی عمر بن حسن اشانی کے حوالے ہے امام ابو حنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

(واخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثُم قال محمد وبه فليخرج وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

المام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآثار'' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام الوطیفے سے روایت کیاہے' پھرامام محرفرماتے ہیں: ہم اس کےمطابق فتو کی دیتے ہیں۔ آ دئی کے لئے بیمنامپ بیس ہے کدوہ والدین کی اجازت کے پیٹیر (جہاد کے لئے ) نظے البتہ اگرمسلمانوں کو انتہائی ضرورت ہوتو تھم مختلف ہوگا'اگر انتہائی ضرورت ہوتو پھرآ دی ( والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کے لئے ) نکل کھڑا ہوگا۔امام ابوصیفہ کا بھی یمی قول ہے۔

(1651) - سندروايت: (أبو حَنِيْفَةَ) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ هَـرُثَلِهِ عَـنْ ابْسِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: متن روايت: آتَاهُ رَجُلٌ فَاسْتَحْمَلُهُ فَقَالَ لَهُ مَا

عِنْدِي مَا أَحْمَلُكَ عَلَيْهِ وَلَكِنْ سَأَذُلُّكَ عَلَى مَنْ يُّحْمِلُكَ إِنْطَلِقُ اللِّي مَفْبَرَ ةِ يَنِيْ فُلانِ فَإِنَّ فِيْهَا شَابًّا مِنَ الْاَنْكَ الرَّيْوَامِي مَعَ أَصْحَابِ لَهُ وَمَعَهُ بَعِيْرٌ لَهُ فَاسُتَحْمِلُهُ فَإِنَّهُ سَيُحْمِلُكَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَإِذَا هُوَ يَتَوَاطِي مَعَ اَصْحَابِ لَهُ فَقَصَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْلَفَ الْفَتِي بِ اللهِ لَقَدُ قَالَ هَٰذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَحَلَفَ لَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَيْهِ فَمَرَّ

امام ابوحنیفہ نے -علقمہ بن مرثد کے حوالے ہے-ابن ابو يريده - أن ك والدك والدك والدك والح ع- بى اكرم الله بارے میں برروایت مقل کی ہے:

"اكي شخف آپ كى خدمت يل حاضر موا اور آپ س سواري كے لئے جانور مانكا و ني اكرم مُلْقِلًا نے اس مے فرمایا: يرے مال مهيں سواري كے لئے دينے كے لئے بكي تيس بِ البته ميں تمهاري رہنمائي اليے شخص كي طرف كرويتا ہوں 'جو تتہیں مواری کے لئے جانور دیدے گائتم بنوفلاں کے قبرستان علے جاؤ وہاں ایک انصاری أو جوان ہوگا ، جوابے ساتھوں کے ساتھ تیراندازی کررہا ہوگا' اُس کے ساتھ اس کا اون بھی بوگا'تم اس سے اونٹ مانگنا' وہمہیں اونٹ دیدے گا وہ خص چلا گیا ٔ وہاں ایک شخص اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیراندازی کرر ہاتھا'

به عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالْخَبُرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنْطَلَقَ فَإِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ \*

اس آدی نے نی اکرم تھا کے فرمان کے یارے میں اے بتایا تواس نوجوان نے اللہ کے نام کی تتم لی کہ نی اکرم ٹالھانے یہ بات ارشاد فرما کی ہے؟ تو اس مخص نے اس کے سامنے دویا تین مرتبد حلف اٹھالیا بھراس محق نے اسے سواری کے لئے جانوردے دیا و پی فی اگرم خافظ کے پاس سے گزر ااور آپ کواس صور تحال کے بارے میں بتایا تو نبی اکرم منافیظ نے اس ے فرمایا جم چلے جاؤا کیونکہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا شخص بھی اُے (لینی بھلائی کو) کرنے والے کی ماشند (اجرو ثواب كالمستحق) موتاب'-

ا او محد بخاری نے میر روایت-جریل بن لحقوب بن حارث- احمد بن نفر محکی -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-ابومقاتل كے حوالے امام ابوطیف روایت كى ب

انہول نے بیردوایت احمد بن محمد بن سعید بهدائی - فحر بن عبداللہ بن سلیمان - قاسم بن زکریا - مصعب بن مقدام کے حوالے ہےامام ابوطنیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت محمد بن پاسین بن نصر نیٹا پوری نے اپنے والد کے حوالے ہے۔مصعب بن مقدام کے حوالے ہے امام ابوجنیقہ کے قال کی ہے۔

انہول نے بیروایت احمد بن محمد بن معید-اساعیل بن حماد بن ابوصفید نے-امام ابو بوسف قاضی- امام ابوصفیف کے حوالے ے-علقمہ بن مرتد کے حوالے سے بی اکرم خلی اس دوایت کی بے انہوں نے علقمہ سے آ مح کسی راوی کا ذکر نہیں کیا۔

انہوں نے بیردوایت صالح بن محد اسدی (اور) صالح بن احمد بن ابومقاتل (اور) حسن بن سفیان نسوی ان سب نے -محمد بن بثارالمعروف به بندار نقل کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت احد بن لیٹ -حفص بن عمر نے قل کی ہے۔

انہوں نے بیروایت عبداللہ بن محمد بن علی حافظ محمد بن شی نے قال کی ہے۔

انہول نے بیردوایت علی بن گھ بن عبد الرحمٰن مزخس (اور)احید بن جرمیر بن میڈب اؤلؤی ان دونو ل نے -محد بن موی ہے

انہوں نے بیردوایت جحمہ بن عاصم مروزی (اور )ابراہیم بن منصور بخاری ان دونوں نے علی بن خشرم ﷺ مل کی ہے۔ انہوں نے بیردوایت احمد بن محمد به معانی - محمد بن غالب بن حرب - عمر دین اسوبیدواسطی ان سب حضرات نے - اسحاق بن پوسف از رق کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت قاسم بن عباد-حسین بن عبدالا ول مخفی النظل کی ہے۔

انہول نے بیردوایت احمد بن محمد بن معید -محمر بن عبداللہ بن سلیمان -حسین بن عبدالا وّل مُحاسم بن وینارُان سب نے -مصعب بن مقدام کے جوالے سے امام الزحليف سے روایت كى ہے۔

انبول نے بیردوایت احمد بن گر عبدالواحد بن تهاد بن حارث فجند ک-انبول نے اپنے والد کے حوالے ہے۔نصر بن گر کے

حوالے سے امام ابوطنیفہ نے قبل کی ہے۔

(1652) - مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ عَلْقَمَةَ بُن مَـرُئِـدٍ عَـنُ ابْنِ بُوَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

مُعْن روايت: الدَّالُّ عَلَى الْخَيْر كَفَاعِلِهِ\*

امام ابوحنیفہ نے-علقمہ بن مرشد - این بریدہ - ان کے

والد کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے: بی اکرم عظافے ارشادفر مایا ہے:

" بحلالى كى طرف رہنمائي كرنے والا شخص أے كرنے والے کی ما نند (ایر و تواب کاستحق) ہوتا ہے'۔

انہوں نے میروایت عبداللہ بن مجمہ بن علی نہروائی ۔ شعیب بن ابوب اور رز ق اللہ بن موک اُن دونوں نے۔ ابو یکی حمانی کے حوالے سے امام الوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

عافظ طلح بن محكم نے بيروايت اپني "مند" ميں - اسحاق بن تحرين مروان - انہوں نے اپنے والد كے حوالے سے -مصعب بن مقدام کے حوالے سے امام ابوطیقہ سے دوایت کی ہے۔

قاضی عمر بن سن اشانی نے بیردایت- محد بن سلیمان هطری - قاسم بن وینار - مصعب بن مقدام کے حوالے سے امام ابوطنیفے سے روایت کی ہے۔

صافظ اپوعبداللہ حسین بن مجدین ضروبیٹی نے بیروایت اپنی''مسند'' میں۔ اپوضل احمد بن حسن بن خیرون-ان کے ہاموں ابوعلی با قانی - ابوعبداللہ بن دوست علاف- قاضی عمر بن حسن اشانی کے حوالے سے کمام ابو حذیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔

۔ پیسے۔ امام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب" الآ فار" میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے۔ امام ابوجنیفہ نے -علقمہ بن مرشد - ابن بریدہ - ان کے (1653)-سندروايت: (البو تحنيفة) عَنْ عَلْقَمَة بُن

(1652)قد ثقدم - وهوسابقه

(1653)اخرجه الحصكتي في مستدالام ( 321)-وابن حيان ( 4739)-ومسلم ( 1731)(2)في الجهاد:باب نامر الاميرالامام الأصراء على المبعوث-و البيهقي في السنز الكبري 49/9-واحمد352/5-والدامي 215/2- ابوداود (2612)في الجهاد باب في دعاء المشركين

مَرْتَلِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ آبِيْهِ قَالَ:

مُتَن روايت: كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَتَ جَيُشًا أَوْ سَرِيَّةً أَوْصِلِي صَاحِبَهُمْ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقُوى اللهِ وَٱوْصلي بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ أُغُزُوا بِسْمِ اللهِ فِي سَبِيل الله فَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ باللهِ وَلَا تَغْلُوا وَلا تَغْدِرُوا وَلا تُمَثِّلُوا وَلَا تَفْتُلُوا وَلِيُدًا وَلا شَيْخًا كَبيْرًا وَإذَا لَقِيْتُمْ عَدُوَّكُمْ فَادْعُوْهُمْ إِلَى الْإِسْكَامِ فَإِنْ قَبْلُوْا فَادْعُوهُمْ إِلْيِي التَّحُوُّلِ مِنُ دَارِهِمْ إِلْي دَارِ السُمْهَاجريْنَ فَإِنْ اَبُواْ فَأَخْبِرُوْهُمْ إِنَّهُمْ كَأَعْرَاب الْمُسُلِمِيْنَ يَجُرِي عَلَيْهِمْ حُكُمَ اللهِ الَّذِي يَجُرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْقِسْمَةِ وَلَا فِي الْفَيْءِ نَصِيْتٌ فَإِنْ أَبُوا عَنِ الْإِسُلامِ فَادْعُرْهُمْ إِلَى الْحُطَاءِ الْحِزْيَةِ فَإِنْ قَبِلُواْ فَكُفُّواْ عَنْهُمْ عَنْ قِنَالِهِمُ وَإِنْ اَبُوا فَقَ الِلُّوهُمْ فَإِنْ حَاصَرُتُمْ اَهُلَ حِصْن فَارَادُوْكُمْ أَنْ يَنْزِلُوْا عَلَى خُكُمِ اللهِ فَالا تَفْعَلُوْا فَـاِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ مَا حُكُمُ اللَّهِ فِيهُمْ وَلَكِنُ ٱنْوِلُوْهُمُ عَلَى حُكُمِكُمْ ثُمَّ احْكُمُوا فِيْهِمْ مَا بَدَا لَكُمْ وَإِنْ اَرَادُوْ كُمْ اَنْ تُعْطُوهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ فَالاَ تَفْعَلُوا وَاعْطُوهُمْ ذِمَّمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا بِلِمَمِكُمْ أَهُوَنُ \*

والد کے حوالے سے ندروایت نقل کی ہے:

والد ہے ہوا ہے سے بدروایت کی ہے:

'' فنی اکرم شاہی جہ بھی کوئی فشکریا مہم روانہ کرتے میے تو
اُن کے امیر کواپئی ڈات کے بارے میں اللہ تعالی کا تقوی اضیار

کرنے کی اور اپنے ساتھیوں اور مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کی

تلفین کیا کرتے تھے بھر بیار شاوفر ماتے تھے:

"الله ك نام سے بركت حاصل كرتے ہوئے الله كى دا ف میں جنگ میں حصہ لینے کے لئے روانہ ہوجاد اوران لوگوں کے ساتھ لڑائی کرؤجنہوں نے اللہ تعالیٰ کاا نکار کیا ہے تم مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا،عبر شکنی نہ کرنا،مثلہ نہ کرنا، کسی کمس بچے کوقل نه کرنا یکی عمر رسیده بوز سے کوقتل نه کرنا ، جب تمهارا دیمن سے سامنا ہواتو تم انہیں اسلام کی دعوت دینا اگر وہ اسے قبول كرلين اوتم انہيں سے كہنا كدوہ اسے علاقے سے مباجرين كے علاقے كى طرف نتقل ہوجا كين أكروه بيند مانيس توتم أنبيس بتانا كه ده ديباتي مسلمانول كي طرح ربين أن يرالله تعالي كاوبي تظم جاری ہوگا' جو سلمانوں پر جاری ہوتا ہے البتہ تقسیم میں اور مال نے میں انہیں کوئی حصر نہیں ملے گاا اگروہ لوگ اسلام قبول کرنے ے انکار کردیں تو تم انہیں جزید کی ادائیگی کی دعوت دینا' اگروہ اے قبول کرلیں 'توان کے ساتھ جنگ کرنے ہے رک جانا اور اگروہ انکار کردیں توان کے ساتھ جنگ کرنا 'اگرتم کسی قلعے کے رہے والوں کا محاصرہ کرواوروہ لوگ پیرچاہیں کہتم اللہ کے فیصلے كے مطابق أن كے ساتھ صلح كرو تو تم انساند كرنا كيونكه تم بير بات نہیں جانتے ہوکہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ے؟ بلکتم انہیں ایے فیلے کے مطابق صلح کرنے پر مجبور کرنا اور پر تہمیں جو مناسب سگے اس کے مطابق ان کے ساتھ سکے كرنا ٔ أكروه لوگ بيرچا بين كهتم انبين الله اورالله كے رسول كى پناه دؤتوتم ايبانه كرنائم أنيس ايي پناه دينااورايخ آباؤاجداد كي پناه دینا کیونکہ تم اپنی ( لیعنی اپنے نام پردی ہوئی) پناہ کی خلاف ورزی کرؤمیراس سے زیادہ آسمان ہے کہتم اللہ اوراس کے رسول ( کے نام پردی ہوئی) پناہ کی خلاف ورزی کرؤ'

\*\*\*---\*\*\*

ا یو گھر بخاری نے بیروایت محکمہ بن میزید بن خالد بخاری کلابا ذ کی حسن بن غمرین شقیق - امام ابو یوسف قاضی کے حوالے ہے امام ابوصفیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت طیب بن محمد بن غالب بیکندی-مسروق بن مرز بان-حسن بن زیادلؤلؤ کی کے حوالے ہے امام ابو حقیقہ بے روایت کی ہے۔

سے در بیت ں ہے۔ انہوں نے بیر دوایت الو کہل بن بشر کندی بخاری - فقع بن غرو-حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیر دوایت احمد بن محمد بن معیو-منذ ربن محمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے سیروایت گھرین رضوان - گھرین سلام- امام گھرین حسن شیبانی کے حوالے سے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے میروایت زکر یا بن میکی بن کیشر استمبانی - احمد بن رستہ - گھر بن مغیرہ - تھم - زفر کے حوالے سے امام ابوحنیف سے روایت کی ہے۔

ردایس ب ب انبول نے بیروایت احمد بن گدین معید حسن بن قر انبول نے اپنے والد کے جوالے ہے۔ اساعیل بن حماو-ان کے والداور قاسم بن معن اورابی بیست قاضی کے حوالے ہام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔ جوان الفاظ (' اذا حساصر تسم اهل حصن سے روایت کے آخر تک ہے۔

انہوں نے بیردوایت احمد بن تحمد بن معید عبداللہ بن احمد بن توح-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-خارجہ بن مصعب -امام ابوصیفہ (اور)مفیان آؤ دی نے تقل کی ہے۔ تا ہم انہوں نے بیالفاؤلٹل کیے ہیں۔

كان النبني صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إذا اهر اميرا وبعث سرية .....الحديث

" نی اکرم مواقع جب کسی امیر کومقرر کرتے یا کسی مهم کورواند کرتے"۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد بن معید محمد بن عبداللہ بن سروق - ان کے دادا کی تحریر کے حوالے ہے امام ابو صنیف نے قل کی ہے تاہم انہوں نے بیدالفاظ قل کیے ہیں:

كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اذا بعث جيشاً قال لهم انطلقوا بسم الله وفي سبيل الله الى قوله ولا تقتلوا وليداً

نی اکرم نظیم جب کی الشکر کورداند کرتے تو ان سے بیفر ماتے: اللہ کا نام لے کراللہ کی راہ میں رواند ہو جاؤ (بیروایت ان

2/3/3

الفاظ تک ہے) تم کسی نابالغ کول شکرنا۔

، انہوں نے بیردوایت صالح بن احمد بن الومقاتل -عثمان بن سعید - ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے ہے امام ابوعنیفہ نے قریق الفاظ کے ساتھ دوایت کی ہے۔

ا مل والم من من المواقعة على المن المنظمة الم

انہوں نے بیروایت اجمد بن محد بن سعید- منڈر بن محد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے- ان کے پیچا-ان کے والد سعید بن ابوجھم کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت احمد بن محمد-منذر بن محمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-ابوب ابن ہانی کے حوالے سے امام ابو عنیفہ سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیرروایت احمد بن مجر - حسین بن علی - یجیٰ بن زیاد بن حسن بن فرات - ان کے والد کے حوالے سے امام ابو حفیفہ ے ٔان کی سند کے ساتھ روایت کی ہے۔

كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اذا بعث جيشاً قال لهم انطلقوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً ولا شيخاً كبيراً\*

'' نبی اکرم شکھٹا جب کی تشکر کوروانہ کرتے شئے تو ان سے پیفرماتے تتے بتم لوگ اللہ کا نام لے کراللہ کی راہ میں روانہ ہو جاو 'اوران لوگول کے ساتھ جنگ کرو'جواللہ تعالیٰ کا اٹکا رکرتے ہیں تم مال غیمت میں خیانت نہ کرنا' عبد تشکی نہ کرنا' مثلہ نہ کرنا' کسی نابالغ بچے بایزی عمرکے بوڑھے تو تش نہ کرنا''

حافظ طلحہ بن تھر نے بیردایت اپنی''مسند' میں-صالح بن احمد-عثان بن معید-ابوعبدالرحمٰن مقری-امام ابوحنیفہ کے حوالے ے' دوسری روایت کے الفاظ کے مطابق ان الفاظ تک'' ولیدا'' ، افقل کی ہے۔

حافظ كتيت ين داؤدطائي مزه بن حبيب زيات في بدروايت امام ابوضيف في ب-

حافظ ابوعبداللہ حسین بن گرد بن خسرو بیٹی نے بیروایت اپٹی انٹ مسند' میں - ابوضل احمد بن حسن بن خیرون - ابوقل حسن بن شاؤان - قاضی ابونصر احمد بن نصر بن اشکاب زعشرانی - ابراجیم بن حمرصیر فی - ابو پونس ادر لیس بن ابراہیم مقانمی -حسن ابن زیاد -کے حوالے سے امام ابو صنیف سے مکمل حدیث نقل کی ہے۔

انہوں نے پیروایت عبداللہ بن احمد بن عمر –عبداللہ بن حسن خلال –عبدالرحمٰن بن عمر –محمد بن ابرا بیم –محمد بن شجاع –حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصلیفہ سے روایت کی ہے۔

قاضی عمر بن حسن اشانی نے بیردوایت- ساعہ بن محمد بن ساعہ-ان کے دالدمحمد بن ساعہ-امام ابو بیسٹ قاضی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ (واخرجـه)الأمـام مـحـمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبد ناخذ وهو قول أبو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام محمد بن حسن شیانی نے بیر دوایت کتاب'' الآخار'' میں نقل کی ہےانہوں نے اے امام الد صنیف سے روایت کیا ہے' کھرامام محر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوضیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

(1654)- مندروايت: (أَبُو خَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

إِبْرَاهِيمَ آنَّهُ قَالَ: مَتْن روايت اِذَا قَاتَلُتَ قَوْمًا فَادْعُهُمْ إِذَا لَمْ تَبُلُغُهُمْ

اللَّهُ عُولَةٌ فَإِنْ كَانَتُ قَدَ بَلَغَتْهُمُ الدَّعُورَةٌ فَإِنْ شِنْتَ فَادْعُهُمْ وَإِنَّ شِنْتَ فَلا تَدَعُهُمْ

ا ما او حنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے سیر روایت تقل کی ہے-ابراہیم تخی فرماتے ہیں:

"جب تم كى قوم كے ساتھ لڑا أني كرو تو انتين وعوت وؤيد تحكم ال صورت ميں ئے جب اُن تك دعوت نه بَيْتُي ہو کيكن اگر اس سے پہلے اُن تک دموت بھی جو تو پھرا گرتم جا ہواتو اُتیں

دعوت دواورا گرجا بواتو دعوت نددو "\_

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

امام محمد ان حن شیبانی نے پیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوضیف روایت کیاہے پیجرامام محمر فرماتے ہیں: جم اس کے مطابق فتوی دیتے ہیں امام ابوصیفہ کا بھی پی قبل ہے۔

حسن بن زیادتے بیروایت این قسند الیں امام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے۔

حافظ ابو بکرا تمدین ثهرین خالدین خلی کا تل نے بیردایت ایٹ مند' میں۔ اپنے والدگھرین خالدین خل-ان کے والد خالد بن فل مجمد بن خالدوہ بی کے توالے ہے امام ابوضیقہ سے روایت کی ہے۔

الهام محمدة ن من شيباني في بيروايت كتاب "الآثار" مين على كي بأنبول في السام الوصيفة بروايت كيا ہے۔

(1655)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَلْفَمَةَ بْن امام ابوحنیفہ نے - علقمہ بن مر ثد کے حوالے ہے- سلیمان مَرْ ثَلِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيهِ: بن بريده-ان كوالد كح حوالے بيروايت على كى ب:

مَتُن روايت: أنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ " نی اکرم طالبہ نے مثلہ کرنے سے منع کیا ہے"۔

نَهِي عَنِ الْمُثْلَةِ"

ا بوٹھر بخاری نے بیردوایت-اتھر بن تھر بن تھی -غیدائند بن غرصفار- بچی بن فیلان-عیداللہ بن زرایع کے حوالے ہے امام (1654)احرحه محمدين الحسن التبياني في الأثار (860)-وعبدالرزاقي217/5رو9426)في الجهاد إباب دعاء العدو (1655)قدنقدم في (1653)

ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

(1656)-سندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن

دَاوُدَ عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ آبِي خَنِيْفَةَ قَالَ:

مُتْن روايت: بَعَثَهُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ جَيْشِ إِلَى مِصُرِ فَأَصَابُوا غَنَائِمَ فَقَسَمَ لِلْفَارِسِ

سَهَمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهُمًّا فَوَضِيَ بِذَٰلِكَ عُمَرُ \*

امام البوحنیفہ نے -عبداللہ بن داؤ د کےحوالے ہے- منذر نا می خص کاب بیان اقل کیا ہے: '' حضرت عمر بن خطاب بناتشوہ نے انہیں ایک لشکر کے ہمراہ

ایک شهر کی طرف بھیجا'ان اوگوں کو مال ننیمت حاصل بوا' تو انبول نے گفرسوار تخص کودو حصے دیئے اور پیادہ کوایک حصد یا ( تو حضرت عمر النفال القليم سے ) راضي ہوئے "۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وهو قول ابو حنيفة ولسنا ناخذ بهذا ولكنا نرى ان يكون للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهم واحد\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآخار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصیف ہے روایت کیا ہے' مجرامام محد فرماتے میں: امام ابوصنیف کا بھی بھی تول ہے ہم اس کے مطابق فتو کی ٹیس دیتے ہیں ہم اس بات کے قائل ہیں: گھڑسواد کو تین حصلين كُ اور پياده كوانك جصه ملے گا۔

(1657) - مثدروايت: (أَبُوْ حَيِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ

مَعْن روايت اللُّه كَانَ يَسْعَجِبُ النَّفْلَ لِنَصْر الْمُسْلِمِيْنَ بِذَلِكَ عَلَى عَدُوهِمْ \*

امام ابوصنیف نے - عماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے -ابراہم تحقی کے بارے میں بربات قبل کی ہے: ''وہ اضافی ادائیگی کوشنجب قرار دیتے ہیں' تا کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی ان کے دشمن کے خلاف مدو کی جائے''۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

المام تدبن هن شیانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوعنیفے سے روایت کیا ہے ، مجرامام محر فرماتے میں :ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے میں امام ابوصیف کا بھی یکی قول ہے۔

(1658) - سندروایت: (أَبُو حَيِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام ابوطنيف نے - حماد بن ابوسليمان كے حوالے سے بيد روایت نقل کی ہے-ابراہیم مخفی فرماتے ہیں: إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

(1656) اخوجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (861)-ابويوسف في الحواج20- وقدتقدم في (1635) (1657) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (872) في الجهاد باب العنيمة والنفل (الطبع الجديد) (1658)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الأنار (873)في الجهاد باب العيمة والنفل (الطبع الحديد) '' چرخص (وثمن کے) کمی مقتول کوقتل کرے گا' تو اس مقتول کا سامان اسے ل جائے گا اور چرخص کوئی سامان لے ک آئے گا' وہ سامان ای کی ملکیت ہوگا اور جرخص کوئی سرلے ک آئے گا' اے مرکہ کچھ ملے گا اور ہواضائی اوا نگل ہوگی''۔

متن روايت: مَنْ قَسَلَ قَشِلُ قَشِيلًا فَكَلَسهُ سَلْبُهُ وَمَنْ جَاءَ بِمَسَلْبٍ فَهُو لَهُ وَمَنْ جَاءَ بِوَاسٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ النَّفُلُ\*

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \* \*

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب 'الآ ٹار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کو امام ایوضیفے روایت کیا ہے' مجرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہتے ہیں' امام ایوضیفہ کا بھی بی آتو ل ہے۔

> (1659)-سندروايت: (أَبُوُ حَنِيْهُ فَهَ) عَنْ عَلِي بُنِ الْاقْمَرِ عَنْ عَلِهِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى:

مَثْن رُوايت: إَنَّ عُمَّرَ بَنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ اطَّعَمُ النَّاكُ بِشَمَالِهِ الْمُحَدِّقَةِ قَرَاى رَجُلاً يُكُولُ بِشَمَالِهِ فَقَالَ لِنَّهَا أُصِيبَتُ يُوْمَ مُؤْتَةَ فَقَالَ لِنَّهَا أُصِيبَتُ يُوْمَ مُؤْتَةَ فَحَمَّلَ مَن يُوصِّينَ يُومَ مُؤْتَةَ فَحَمَّلَ مَن يُوصِّينَ يُعْمِلُ فَحَمَّلَ مَن يُعْمِلُ مَن يُوصِّينَ وَمَرَينَ فَعَمِلُ مَن يُوصِّينَ وَمَرَاحِلَةً وَكِمْوَةً وَرَاحِلَةً فَضَعَ الْمُمْلِكُونَ بِاللَّعَاء لُعَمَو لِمَا رَاوُا مِنْ رَافَيَهِ فَصَعَ الْمُمْلِكُونَ بِاللَّعَاء لُعَمَو لِمَا رَاوُا مِنْ رَافَيَهِ.

امام الوحنيفيہ نے -علی بن اقر کے حوالے ہے -حضرت عبداللہ بن اولی کا اللہ علیات قل کیا ہے:

حافظ طلحہ بن محمد نے میروایت اپنی'' مند'' میں - ائن جعائی - اسد بن عمر و کے حوالے ہے امام ابوحنیفے ہے روایت کی

المام مجرين حسن شياني نے بدروايت كتاب "الآثار "ميل نقل كى بئائبول نے اسے امام ابوصف مدايت كيا ہے۔

(1659) اخرجه محمايين الحسن الشيباني في الآثار (878) في الادب: باب فضائل الصحابة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان ينذاكر الفقه امام الوصفيف نے -علقمہ بن مرشد كے حوالے سے- ابن بريدہ كے حوالے سے ان كے والد كابيه بيان نقل كيا ہے: في اكرم ظافِق نے بيارشا وفر مايا ہے:

''سب سے زیادہ فضیلت والا جہاو' ظالم حکمران کے سامنے کلیری کہناہے''۔ (1660) - سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ صَرُقَدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَلَّمَ قَالَ:

مُثْن روايت أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقِيْ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِو

ا بوگھ بخاری نے بیروایت عبداللہ بن مجمد ہن علی مقری نہروانی علی بن حفص بن عمر و بن آ وم - احمد بن تھ حجمہ بن زبرقان ام ابوازی کے حوالے سے اہم ابوطنیف نے آئی کی ہے۔

امام ابو حنیفہ نے علی بن عامر اور علی بن اقبر - الاخر کے حوالے تن اللہ علی ہے : حضرت عبداللہ بن الله اوقی مائٹ مائٹ مائٹ مائٹ میں اللہ اوقی مائٹ میں اللہ م

''جب پکھلوگ اسمتے پیٹے کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں' تو رحت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں موجود فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے''۔

ا ادام ما اموازى كوالے يدويك جبا مدرى درى ق رائ ق رائدة الدام ام اوازى كوالے المام الدونية كون كى ہے۔

(1661) - سندروايت: (اَبُو حَينُهُ هَا اَ عَنْ عَلِيّ بُنِ عَلَيْ بُنِ عَلَيْ بُنِ عَلَيْ بُنِ اللّهُ عُنْ عَلَيْ اللّهِ بُنِ اَيْسَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ:

اَ اَللّهُ مَلَى اللّهُ عَنْ النّاسِ يَذْ كُرُونَ النّاسِ يَذْ كُرُونَ اللّهَ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ:

اللّهُ تَسَالُ اللّهِ عَشِيتَهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَكَرَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الله

حافظ طیر بن مجرئے میروایت اپنی و مسند' میں – ابوعہاس احمد بن عقد ہ جھنخر بن مجر – انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے عبداللہ بن زبیر بڑگاناکے حوالے سے امام ابوحذیفہ نے قل کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں: امام ابو ایوسف قاضی نے بیدوایت امام ابوصنیفہ نے قتل کی ہے۔

(1662) - سلار روايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ عَلْقَصَةَ بْنِ المَام الروطية ن - عالق بن مرثد ك حوالے - ابن مَورُ لَلْهِ عَنْ ابْنِ بُويْدَةً عَنْ آبِيهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ بيده ك حوالے ت ان ك والد كا يه يان تقل كيا ب: في صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: الرَّمْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

متن روايت: جَسَعَسَلَ اللهُ تَعَسَالُى حُرْمَةَ نِسَسَاءِ الْمُسَجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةٍ أَهَهَآتِهِمْ وَمَا مِلْ حَسَرَ (1660) 2000 واورده المرتضى الزبيدي في العقود الجواهر المنبغة 2321

الله تعالى نے جہاد سے دانوں كى خواتين كوجہاد ميں حصہ نہ لينے والوں كے لئے 'أى طرح قابل احترام قرار ديا

(1662) اخترجته احمد 352/5-ومسلم ( 1897) (139)-وابن اسى عناصم فى الجهياد (100)-والنسائني 50/6-وابن حيان (4634)-والعجيدي (907)-وسعيدين متصوو ( 2331)-وابو داو د (2492)-والبيهتي في السنن الكيرى 173/9-وابو نعيم في الحلية 257/7

مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخُونُ أَحَدًّا مِنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِي أَهُلِهِ إِلَّا فِيْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْفَصِّ فَمَا ظَنُّكُمْ

ہے جس طرح ان جہادیں حصد نہ لینے والوں کی ماکیں قابل احترام بین جہادیں حصد نہ لینے والوں کی ماکیں قابل احترام بین جہادیں حصد نہ لینے والے لوگوں بین سے آگر کوئی شخص مجاہدیں بین سے کی شخص کے اہل خانہ کے حوالے ہے کی خیانت کا مظاہرہ کرئے تو قیامت کے دن اس مجاہدے ہماجائے گائے آم اپنا بدلہ لے لو ( پھر نی اکرم شائی آئے نے حاضرین سے دریافت کیا: ) تو تمہارا کیا گمان ہے؟''

، ابوگھ بخاری نے بیردوایت-صالح بن احمد بن ابو مقاتل - شعیب بن ابوب - ابو یکی عبدالحمید حمانی کے حوالے سے امام ابو حذیقہ نے قبل کی ہے۔

(1663) - مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) وَسُفْيَانَ الشَّوْرِيُّ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيِّ (وَ) مُصُعَبِ بُنِ صَعْدٍ قَالَ سُفْكِانُ عَنْ عَامِر بُنِ سَعْدٍ:

مُثْن روا يت: أَنَّ عُمْسَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَوَّلُ مَنْ فَرَضَ الْعَطِيَّةَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْانصارِ مِنْ اَهْلِ بَسُورٍ سِتَّةَ اللافٍ وَفَسرَضَ لِأَرْوَاجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَفَصَّلَ عَائِشَةَ فَفَرَضَ لَهَا الْفَنَى عَشَرَهُ اللهُ وَلِسَائِرِهِ قَنَّ عَشْرَهُ اللهِ عَيْرَ جُويُسِرِيَّة وَصَفِيَّة فَرَضَ لَهُمَا سِتَّة اللهِ وَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ اَسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكْرٍ وَاسْمَاءَ بِنْتِ عَمْسِ الْقَا الْقَا الْقَا "

امام الوضیقہ نے - سفیان توری - ابو اسحاق سنیتی کے حوالے ہے۔ عامر بن سعد کے حوالے ہے - عامر بن سعد کا سیان فقل کیا ہے:
یہان فقل کیا ہے:

'' حضرت عمر بن خطاب ڈائٹونے سب سے پہلے سرکاری عطیات مقرر کے تھے انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے مہا بر کی تھے انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کرنے فی المرم منظیقاً کی از دارج کے لئے تھے ہزار درجم وظیفہ مقرر کیا تھا اور سیّدہ عائشہ تھا کو اضافی اوا بھی کی تھی انہوں نے سیّدہ عائشہ تھی کے دی ہزار مقرر کئے تھے جید دیگر تمام از واج کے لئے دی ہزار مقرر کئے تھے انہوں نے ایتداء میں جرت کرنے والی خواتین جے سیّدہ اساء بنت او برگر فی تھا اور سیّدہ اساء بنت والی خواتین اور سیّدہ اساء بنت میں خواتی مقرر کے تھے انہوں کے ایک برار (درہم) مقرر کے تھے''۔

قاضی عمرین حسن اشنائی نے بیروایت -حسین بن عمراین احوص-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-اسائیل بن حماد کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ وہ" مغازی" کے بارے میں بیان کرتے "تو حضرت عبداللہ بن عمر فی اللہ اے من رہے ہوتے تئے جب وہ امام شعبی کا بیان سنتے تئے تو پر فرماتے تئے: یہ اِس طرح بیان کررہائے جیسے بیلی سنتے تئے اوکوں کے ساتھ موجود تھا۔ مُتْنَ روايتُ. كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ الْمَغَازِيُ وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَ هُهُ فَقَالَ حِيْنَ سَمِعَ حَدِيْفَهُ أَنَّهُ يُحَدِّثُ كَانَّهُ شَهِدَ الْقُوْمَ \*

البونچر بخاری نے بیروایت-احمد بن محمد بن سعید جدائی -عبداللہ بن احمد بن بہلول-ان کے دادااساعیل کی تحریر- قاسم بن متن کے حوالے سے امام ابو حفیقہ نے قال کی ہے۔

امام الوطنيف في - حماد بن الوسليمان كحوالے سے بيد روايت نقل كى ب- ابرا بيم خوفر ماتے ہيں:

''اہل حرب نے مسلمانوں کے اموال میں ئے جس چیز پر قبضہ کرلیا ہواور پھر وہ مسلمانوں کول جائے تو وہ چیز اس کے مالک کووالیس کردی چائے گی اگر تقسیم سے پہلے وہ مالک اس تک مینچ جاتا ہے کیکن اگر تقسیم کے بعدوہ مالک اس تک ہینچتا ہے تو پھروہ قیت کے مؤخش میں اس کا زیادہ حقدار ہوگا''۔ (**1665**)- *سندروايت* (اَبُوْ خَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِنْوَاهِيْمَ اَنَّهُ قَالَ:

مَنْنَ روايت: صَا آخُوزَ آهُلُ الْحَرُبِ مِنْ آهُوالِ الْمُسْلِعِيْنَ ثُعَ آصَابَهُ الْمُسْلِعُونَ فَهُورَدٌ عَلَى صَاحِبِهِ إِنْ آصَابَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَإِنْ آصَابَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَهُو آخَقُ بِالثَّمَنِ

\*\*\*---\*\*

(احرجه) الامنام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رَضِيَ اللهُ عُنُهُ واراد بالفمن القيمة\*

امام مجد بن صن شیبا فی نے سردوایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ب انہوں نے اس کوامام ابوطنیف روایت کیا ہے پیمرامام محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فوکل دیے ہیں امام ابوطنیف کا بھی بھی قول ہے انہوں نے ' اخریٰ سے مراد' قیت' کی ہے۔ (1664)عرجہ الحص کھنی فی مستدالام (386)ور 387)

(1665) أخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 864)-واين ابي شيبة 511/6 ر33352 في السير في العبد يأسره المسلمون ثم يظهر عبله العدو -وسعيدين متصور في السنن 311/2-وعبدالرزاق 196/5(9363) في الجهاد باب المتاع يضيبه العدو به وجدد صاحبه

(1666) - مندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْهُفَةَ) عَنْ آبِي هِنْدٍ الْحَوْدِ بْنِ عَبْدِ الْرَحْمَٰنِ عَنْ عَامِدٍ:
الْحَوْدِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَامِدٍ:
مثن روايت: آنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مَغَاذِي رَسُولِ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَلْقَةٍ فِيْهَا ابْنُ عُمَنَ فَقَالَ آنَّهُ لِيَحَدِّثُ حَدِيثًا كَانَّهُ شَهِدَ الْقَوْمُ \*

امام ابوصنیف نے ابو بند حارث بن عبدالرحمٰن کے حوالے ے عامر شعبی کے بارے ش سے بات قتل کی ہے:

'' وہ نبی اکرم مُنظِیُّم کے غز وات کے بارے میں روایات ایک علقے میں بیان کر رہے تئے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر میں معرود تق تو انہوں نے قرمایا: شخص تو یوں بیان کر رہا ہے: شخص تو یوں بیان کر رہا ہے: شخص تو یوں بیان کر رہا ہے: شخص تو یوں بیان کر رہا ہے بھے یہ بھی (اُس وقت) لوگوں کے ساتھ موجود وقتیا''۔

ابوتھ بخاری نے میروایت -احمد بن ٹھر -جعفر بن ٹھر -انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے -عبداللہ بن زمیر پڑٹائٹ کے حوالے سے امام ابو حنیقہ نے قل کی ہے ۔

انہوں نے بیردوایت احمد بن تحد-اساعیل بن حماد کی تحریر-امام ابو بیسف قاضی-امام ابوصیفے نے-ابو بہند کے حوالے سے ان کے مشاکتے سے منقول ہے۔

الوعميدالله بعافظ حسين بن تحدين خسر و بلخى في بيروايت اپني ''ممند' مين - ابوفضل اجرين حسن بين خيرون - ان كي مامول الوعلى يا قلا في - الوعميدالله بين دوست علاف - قاضى عمر بن حسن اشانى - جعفر بن مروان - انهول في البيئة والدك حوالے سے - عبدالله بن زمير مُخالِف كے حوالے سے امام ابوعنيفر سے روايت كى ہے ـ

امام ابوحنیفہ نے -عطاء بن ابی رباح کے حوالے ہے-حضرت عبداللہ بن عمر بیجی کا میر بیان نقل کیا ہے:

> ص. مُت*ن روايت: مَ*ا آسني عَلىٰ شَيْءٍ كُمَا آسني عَلىٰ أَنْ لَا أَكُوْنَ قَاتَلُتُ الْفِئَةَ الْبَاغِيَةَ وَعَلَى صَوْمٍ الْهَوَاجِرِ \*

> (1667)- سندروايت: (أبو حيني فَدَ) عَنْ عَطَاءِ بْن

آيِسى رَبَّاحِ عَنْ عَبِّدِ اللهِ بْنِ عُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاآنَّهُ

" مجھے کی بھی بات پر اتناافسوں ٹیس ہے متنااس بات پر افسوس ہے کہ میں نے باغی گردہ کے ساتھ جنگ میں ھسد کیوں نہیں لیاتھااور گرمیوں میں (نظی) روزے (رکھنا کیوں ترک کر

------

حافظ محد من منظفر نے بیروایت اپنی 'مسند' میں - ابوعبدالله محد من قاسم من زکریا تحار بی -عباد من لیعقوب-عفان بیعنی ابن سیار جرجانی قامنی کے حوالے سے امام ابوعنید نے قل کی ہے۔

(1666)قدنقدم في (1664)

(1667) اخترجته الطبراني في الأوسط 7819،402/8) - واورده الهيشنبي في مجمع الزوائد 182/3 - وفي مجمع البدوين51/2 (142) البحرين 1462)

امام ابو عنیفہ نے - ابو جناب کی بن ابو حید- احید کے (1668) - سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ اَبِي جَنَاب حوالے بردوایت نقل کی ہے: يَحْيِي بْنِ أَبِي حَيَّةَ عَنْ أُحَيِّدِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ حضرت عبدالله بن عمر فالفيئاروايت كرتے ميں: عي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَاسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَآلِهِ اكرم ظليم في ارشادفر مايا ب:

''جو شخص میرے امت پر تلوار تھنچے گا' تو جہنم کے سات دروازے ہیں اُن میں سے ایک دروازہ اُس محفل کے لئے ہے

ا بوقیر بخاری نے بیروایت محمد بن حمدان محمد بن قبیس دامغانی - عمار بن رجاء عمیر ابن یقیش محمد بن قاسم اسدی - امام

امام ابوحنیفے نے۔ یجیٰ بن عمر واسلمی ہمدانی وادعی-ان کے والدعمرو کے حوالے ہے - حضرت عبداللہ بن مسعود دلائفہ کامیہ بیان نقل کیاہے:

"میں ایک لاکھی کے ذریعے کی غازی کی مدد کروں'جس کے ذریعے وہ اللہٰ کی راہ میں مروحاصل کرنے پیر میرے نزویک فح كرتے سے زيادہ پنديدہ ب جس كے بعدائيك اور فح كيا جائے (الیمنی کے بعد دیگرے فح کرنے سے زیادہ پندیدہ

وَسَلَمَ: مَنْن روايت: مَنْ سَلَّ السَّيَّفَ عَلَى أُمَّتِي فَإِنَّ لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبُوابِ بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ السَّيْفَ

ابوحنیفہ ملافقت پردوایت تقل کی ہے۔

(1669) - سندروايت: (ابُّو حَنِيْفَةً) عَنُ يَحْيَى بُن عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ الْهَمْدَانِيِّ الْوَادِعِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن مَسْفُودٍ قَالَ:

مُتُن روايت: لَأَنْ أُعِينَ غَازِيًّا بالسَّوْطِ يَسْتَعِينُ به فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إلى مِنْ حَجَّةٍ فِي أَثُر حَجَّةٍ

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت این''مسند'' عیں- اتحہ بن مجمہ بن سعید ہدانی -عبداللہ بن احمہ بن نوح -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ خالد بن سلیمان کے حوالے سے امام ابو حذیف نقل کی ہے۔

<sup>(1668)</sup>اخسرجمه البطحاوي في شرح مشكل الآشار( 1323)-وابن ابي شببة 121/10-ومسلم(98)(161)-والبخاري (6874)-والنسائي في المجنى 117/7-وفي الكبري (3563)-وابويعلى (5827)-والخطيب في تاريخ بفداد 236/7-(1669) اخرجه ابن ابي شيبة 310/5في الجهاد: باب ماذكرفي فضل الجهاد الحث عليه

## ٱلْبَابُ الثَّامِنُ وَالثَّكَاثُونَ فِي الْحَظْرِ وَٱلْإِبَاحَةِ

## ار تیسواں باب جمنوعہ اور مباح چیزوں کے بارے میں روایات

(1670) - مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ الْحَكِيْمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْضِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ حُدَيْفَةَ: مَنْنِروايت: أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيِهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنْ لُبْسِ اللِّيْبَاجِ وَالْحَرِيْرِ قَالَ إِنَّمَا يَفْعُلُ ذَٰلِكَ مَنْ لَا حَكَاقَ لَهُ \*

امام الوصفيف نے محکیم بن صتبید - عبدالرحمٰن بن ابی کیل کے حوالے ہے - حضرت صدیف ڈٹاٹٹو کا مید بیان قل کیا ہے: "تبی اکرم خلیٹوا نے دیمان اور ریٹم پہننے ہے منع کیا ہے آپ خلیٹوا نے ارشاوفر مایا ہے: الیا وہ مختص کرے گا جس کا (آخرت میں) کوئی حصرتیس ہوگا"۔

ا پوتھ بخاری نے بیروایت - احمد بن تھ بن سعید ہمدائی - حزہ بن حبیب کے حوالے سے امام ابوضیف سے روایت کی ہے۔ حافظ ابوعبداللہ حسین بن تھر بن ضرو بھنی نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - ابوضل احمد فیرون - ان کے مامول ابوعلی با قلائی -ابوعبداللہ بن دوست علاف - قاضی تمر بن حسن اشانی - صالح بن احمد ابن ابومقائل مروزی - ادر لیس بن ابراہیم - حسین بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحنیف سے روایت کی ہے۔

قاضى عمر بن حسن اشنانى كے حوالے ئام ما بوج نيفتك ان كى سند كے ساتھا س كوروايت كيا ہے۔

(1671) - سنرروايت: (آبُو ُ حَنِيْفَةَ) عَنْ آبِي حَمْزَةَ مَيْسُمُونَ ٱلاَعْوَرِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ النَّخْمِيّ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ: مُثْنِروايت: كَرِةَ الْاَذَانَ بِالتَّقْنِيّ وَقَالَ إِنَّهُ مِنْ فِعْل

امام ابوطیفہ نے - ابوحزہ میمون اعور - ابراہیم تخفی کے حوالے سے حطرت عبداللہ بن مسعود ڈٹاٹٹو کے بارے میں سے بات نقل کی ہے:

بات نقل کی ہے:

''وہ اذان میں عناء کو ٹالپند کرتے تھے ُوہ پیٹر ماتے تھے : یہ زبانہ جالجیت کا طرز عمل ہے''۔

حافظ طلحة بن محمد في بيردوايت التي " ممنه" بيس - ابوعهاس احمد بن عقده - عيدالواحد بن مماد بن حارث فجند ك - انهول في (1670) اخرجه المسجعة بيلاد (440) - ومسلم (2067) في اللياس والنوينة بيساب تسحريه السنعمال المذهب والفضة - والمخطب في تساويخ بغداد 3/10 والنسساني \$1988 - وابين السجادود (865) - والبيام (865) في اللياس بياب افتراش المحرور - والبيهقي في السنن الكير 28/10 واحدد 397/5

انے والد کے حوالے ے نظر بن گھر کے حوالے سے امام ابوضیف روایت کی ہے۔

۔ قاضی عمرین حسن اشنائی نے بیردوایت معبید بن کثیر تمار - یکی بن حسن بن فرات - ان کے پیچازیاد بن حسن کے حوالے ہ امام ابوعنیقہ سے روایت کی ہے ۔

حافظ ابوعبدالله بن ضروفی نے بیروایت اپنی "مند" میں - ابونسل اُحدین حسن بن خیرون - ان کے مامول ابوظی با قلائی -ابوعبدالله بن دوست علاف- قاضی عمر بن حسن اشانی کے حوالے ئے امام ابوصنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

امام ابوطنیف نے بھم بن عشیبہ کے حوالے ہے۔عبدالرحمٰن بن الی لیک کا بدیوان قل کیا ہے:

''ہم بدائن میں حضرت حذیقہ ڈانٹونک ساتھ سنے افہوں نے ایک دہفان سے پانی ہانگا'وہ چاندی سے بے ہوئے جام میں ان کے لئے پانی لے آیا' تو انہوں نے اسے چینک دیا اور فرمایا: ٹی اکرم خلیفاً نے سونے اور جاندی کے برتنوں سے منع کیا ہے' آپ ٹائٹیائے نے ارشادقر مایا ہے:

''بیاُن ( کفار کے لئے ) دیا میں ہیں اور تم (مسلمانوں) کے لئے آخرے میں ہو گئے''۔ (1672)- سندروايت (اَبُووْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي لَيْلَيْ قَالَ:

مَنْن روايت: كُنَّا مَعَ حُدَيْفَة بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْفَى 
فِهُ هَانُ فَاتَاهُ بِهِ فِي جَامٍ مِنْ فِضَةٍ قَرَض بِهِ ثُمَّ قَالَ 
إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَهَى عَنْ 
آیَيةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ هِمَى لَهُمْ فِي اللَّهُ أَيْنَ 
وَلَكُمْ فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللِهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللَهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللِهُ اللللَّهُ اللللِهُ الللللْهُ اللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللِهُ الللللِهُ اللللْهُ الللللِهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللِهُ اللللللْمُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الْ

ا پوئٹر بخاری نے بیروایت - احمد بن تھر حتمزہ بن ھیب زیات کی تئریر کے حوالے سے امام ابوصنیفہ لے تقل کی ہے۔ حافظ الاعبداللہ حسیسی بن تکدین خسرو تنجی نے بیروایت اپنی 'مسند' میں - انوعزا تک حتمد بن میمون مقری - شریف الوعبد اللّٰہ بن تکدین علی بن عبدالرحل علوی -جعفر بن تقدین حسین - ابوعزاس احمد بن تحمد بن معید بن عقدہ - فاطمہ بنت محمد بن حبیب - ان کے والد حتمزہ کی تخریر کے حوالے سے امام ابوحنیف نے تقل کی ہے۔

> (1673) - سندروايت: (ابَّـوْ حَـنِيْفَةً) عَنْ مُسُلِع فِي سَـالِـمِ فِي فَيْرُوْزِ الْجُهَيِّيَ عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَنِ فَيْ ابِّي لَيْلِي عَنْ حُدُيْفَةً بْنِ الْيَحَانِ:

> مَّن روايت: اَنَّهُمُّ نَزَلُوْا مَعَهُ عَلَى دِهْقَانِ فَاتَاهُمُ بِطَعَام ثُمُّ تَاهُمُّ ... الحديث

امام ایوهنیف نے مسلم بن سالم بن فیروز جمنی عبد الرحل بن الی لیل کے حوالے سے - حضرت حذیقہ بن ممان الانتوک بارے میں بدیات فقل کی ہے:

ایک مرتبان لوگول فے حفرت حذیفہ بھا تھ کے ساتھ ایک د بقان کے ہال پڑاؤ کیا وہ اُن کے پاس کھانا لے ک آیا پھرائن کے پاس لے کے آیا "اس کے بعدرادی فے پوری

(1672)قدتقدم في (1670)

## حدیث بیان کی ہے۔

حافظ طلحہ بن گھرنے میروایت اپنی '' مند' میں – ابوعهاس اجمد بن عقدہ – احمد بن حازم –عبداللہ بن زبیر بھی کے حوالے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے۔

صافظ ابوعبدالله بن ضروفی نے بیروایت اپن ''مسند''میں-ابوضل احمد بن خیرون-ان کے ماموں ابوکل با قال فی - ابوعبدالله احمد بن دوست علاف- قاضی عمر بن حسن اشنا فی میشم بن مقری - احمد بن عثان - عکیم عبدالله بن موی کے حوالے سے امام ابوصلیفه سے روایت کی ہے۔

> قاض عراشانی نے امام ابوصیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔ امام تھر بن حسن نے میردوایت اپنی 'مسئد'' میں امام ابوصیفیہ سے روایت کی ہے۔

(**1674**)- *سندروايت*:(اَبُوْ حَنِيقَةً) عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دَقَّارِ عَنْ جَابِرِ:

امام ابوصیفہ نے - محارب بن دفار کے حوالے ہے -حضرت جار رفائش کے بارے میں سے بائنقل کی ہے:

'' ایک مرتبدہ کھ لوگول کے پائل تقریف لاے اوران کے سامنے روٹی اور سرکدرکھا کی فرفر مایا: بےشک نی اکرم تالیہ نے جمیں تکلف کرنے ہے مع کیا ہے آگر ید نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ تکلف کرتا میں نے نبی اکرم شکھا کو یدارشاد فرماتے ہوئے شاہے: بہترین سالن امرکہ ہے''۔ مُثَنَّ رَوايتَ : أَنَّ وَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا قَوْمٌ فَقَرَّبَ لَهُمْ خُمِّرًا وَخَلَّا فُهُمْ فَقَرَّبَ لَهُمُ خُمِرًا وَخَلَّا فُهُمَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلًا ذَلِكَ لَتَحَلَّفُتُ لَكُمْ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْهُمَ الْاحْدُمُ النَّحَلُّ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْهُمَ الْاحَدُمُ الْحَكُنُ

الوگھ بخاری نے بیروایت -احمدین گھر بن سعید-منذ رہن گھر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-سلیمان بن ابوکری۔ کے حوالے ہے امام الوصیف ہے روایت کی ہے۔

حافظ طبی بن گذر نے بیروایت اپنی ''مسند' 'میں - ابوعهاس احمد بن عقدہ - منذر بن گذر- انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-سلیمان بن ابوکر بیرے حوالے ہے امام ابوصنیڈ اور مسحر بن کدام ہے روایت کی ہے۔

حافظ تحین بن ضرونے بیروایت اپنی 'مسند'' میں۔ معید بن ابوقائم بن احمد-احمد بن محجد بن معید-ابن عقدہ-منذر بین مح -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ سلیمان بن ابوکر پمہشای کے حوالے ہے امام ابوضیفہ' اور مسحر بن گدام ہے روایت کی

(1674) اخرجه الحصكفي في مسئدالام ( 414)-و ابويعلى (1981)-و ابوداو د(3820)في الاطعمة: باب في الخيل- والترمدي (1843)في الاطعمة: باب في الخيل- والترمدي (1843)في الاطعمة: بباب المسئدال ( 155)-و ابين ماجة ( 3317)في الاطعمة: بباب الائتدام بالخل-واحمد (4007)

امام ابوحنیفہ نے - حمادین ابوسلیمان کے حوالے سے پیر روایت نقل کی ہے-ابراہیم تخفی فرماتے ہیں: '' جانوروں کوخصی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے' جب کہ اس کے ذریعے مقصوداُن کی بہتری ہو'۔

(1675)-سندروايت: (أبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

متن روايت: لا بَاسَ بإخْصَاءِ الْبَهَائِمِ إِذَا أُرِيْدَ بِهَا صَارِحَهَا"

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام تعد بن حسن شیانی نے بیردوایت کتاب"الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام الوحنیف سے روایت کی ہے مجرامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوئی دیتے ہیں امام ابوطنیفہ کا بھی یہی تول ہے۔

(1676) - مدروايت: (أَبُوْ حَينيْفَةَ) عَنْ بَهُ زِبْن حَكِيْم بْنِ مُعَاوَيَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَلَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ: اكرم مَثَالَقُومُ في ارشادفر مايا ب:

معن روايت : وَيُسلُّ لِسَلَّسِدِى يُحَدِّثُ فَيَكُنِدِبُ فَيَضْحَكُ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ

امام ابوحنیفہ نے - بہنر بن حکیم بن معاویہ-ان کے والد-(اور) ان كے دادا كے حوالے سے بدروايت نقل كى ہے: ئى

"ال مخض كے لئے بربادى ہے جو بات كرتے ہوئے جھوٹ بولنا ہے اور لوگ اس پر بنس پڑتے ہیں ایسے شخص کے لخ بربادی ہے ایے مخص کے لئے بربادی ہے "۔

حافظ الوعبدالله حسين بن مجمه بن خسر و ليني نه بيدوايت اين "مسند" ميل - مبارك بن عبدالجبار صير في - ابوحسين مجمه بن مظفر -عمد الصمد بن علی بن عجد بن عبدالمؤمن جندیبا بوری-علی بن حرب جندیبا بوری-اسحاق بن سلیمان کے حوالے ہے امام ابوصنیقہ ہے روایت کی ہے۔

امام ابو عنیفہ نے - بیٹم کے حوالے سے - حضرت عبداللہ (1677)-سندروايت: (ابسُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الْهَيْشَم عَنْ بن مسعود واللفنة كے بارے ميں سه بات تقل كى ہے: ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

مُتَن روايت: أنَّهُ صَحِبَ رَجُلاً مِنْ أَهُلِ الذِّمَّةِ فَلَمَّا "ایک مرتبہ دہ ایک ذمی کے ساتھ سفر کررے تھے جب (1675) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (798)

(1676)اخسرجمه احمده: ۵-وابوداوه، 4990)-وابس عبدالبوفي التمهيد 256/16-وفيي الاستدكار ( 41425)-والترمادي(2315)-والطبراني في الكبير 19(950)-والبيهقي في السنن الكبري(196/10-والحاكم في المسندرك 46/1 (1677)اخرجه محمدين السحسن الشبياني في الآثار (920)في الادب:باب تقييدالعلم:باب االـذمي يسلم على المصلم ير دالسلام-وعبدالوزاق(9843)في كتاب اهل الكتاب :باب السلام على اهل الكتاب اس نے اُن سے جدا ہونے کا ارادہ کیا تو اس نے السلام علیم كبا أو حضرت عبدالله بن مسعود والفيَّة في فرمايا:" وعليك السلام"-

اَرَادَ أَنْ يُّفَارِقَهُ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالَ ابْنُ مَسْغُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَلَيْكَ السَّكَامُ

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \* ثم قال محمد يكره ان يبتدء المشرك بالسلام ولا باس بالرد عليه وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

المام کلد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب''الآثار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیفے سے روایت کی ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں نید بات مکروہ ہے کہ آ دمی مشرک کوسلام میں پہل کرے البتۃ اے سلام کا جواب دینے میں کوئی حرج تنہیں ہے۔ امام ابوحنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

(1678)-سندروايت: (أبسو حَنِيْفَةَ) عَنُ عَطِيَّة الْعَوْفِيّ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

مشن روايت: هَا جَزَرَ عَنْهُ الْهَاءُ فَكُلُوْا \*

امام ابوطنیف نے -عطیہ عوفی کے حوالے سے بدروایت نقل کی سے: حضرت الوصعيد خدري بالتا اوايت كرتے مين: نبي اكرم الله في ارشادفرمايات:

"(سندركا) يانى جس جيز (يعنى مجيليون) كو اكنارے ي) چيوڙ کرجٺ جائے تم اسے کھالو'۔

الوقهر بخاری نے بیردایت-صالح-الوعبدالله محربن موی این بشام- یخی این عینی کے حوالے سے امام الوحنیف نقل کی

(1679)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام الوصنيفہ نے - حماد بن الوسليمان کے حوالے ہے بہ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: روایت نقل کی ہے-ایراہیم مخعی فرماتے ہیں:

مُتنى بروايت: كُلُّ مَا جَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ وَمَا قَلَافَ بِهِ "مندركا ياني (كنارك ير)جس ييزكو ميور كربث وَلَا تَأْكُلُ مَا طَفِيَ جائے اُتو ہے وہ باہر چھوڑ دے تم اے کھا او البتہ تم اس کو نہ کھانا'جو(مرنے کے بعد) پائی کے اوپر منبے لگے'۔

<sup>(1678)</sup> اخرجه الحصكفي في مستدالامام ( 403)- وابن ابي شبية 254/4 (19752) في النصيد: باب مافذف به البحر وجز رعنه

<sup>(1679)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار، 813)-وابن ابي شيبة 255/4(19763) في الصيد: بداب ماقذف ب البحروجؤرعنه الماء

(اخرجه)الاصام صحمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو خنيفة رضى الله عنه \*

ا مام تحدین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب '' الآخار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیف سے روایت کیا ہے پھرامام محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہے ہیں امام ابوصیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

بُو ْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام البوضيف في - حماد بن الوسليمان كے حوالے سے بير روايت نقل كى ہے-ابراتيم تختى فرماتے ہيں:

" پانی میں رہے والے کی بھی جانور میں بھلائی نہیں ہے ا ماسوائے چھل کے (لیتی صرف چھل کو کھایا جاسمات )" (1680)- سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِيْرَاهِبْمَ أَنَّهُ قَالَ:

مُعْنَ رُولِيت لَا خَيْرَ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَكُونُ فِي الْمَاءِ الَّا السَّمَكُ \*

(الحرجة) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الاهام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه \*

امام مجد بن حسن شیبانی نے بیردایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیفے سے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق ثنو کی دیتے ہیں امام ابوصیفہ کا بھی بہی قول ہے۔

(1661)-سندروايت: (إلبو حَنِيفَة) عَنْ عَطَاءٍ عَنْ المام الوطيف

عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ

عن. مُثْنُ روايت: شَرُّ الْبَيْتِ الْحَمَّامُ مَا فِيْهِ بَيْتٌ يَسُتُرُ وَلَا فِيْهِ مَاءٌ يَطُهُرُهُ

لهام ابوصنیفہ نے -عطاء کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے - ام الموسنین سیّدہ عائشہ صدیقہ بھی ایک کرتی ہیں: می اکرم مُنظِیرُ المے بیارشاوفر مایا ہے:

''سب سے بری جگہ تھام ہے'جس میں کوئی ایسا حصر نہیں موتا جس میں پردہ کیا جا سکے اور نہ ہی اُس میں ایسا پانی موتا

ہے جو پاک کردے '۔

حافظا او مکر تھر بن عبدالباتی انصاری نے بیدروایت- بناوین ایرا تیم-علی بن تھرین علی قائم - تھر بن علی-صالح بن تھر تر مذی-خصر بن ابان ہاتھی-مصحب بن مقدام- زفر بن بذیل کے حوالے ہے امام ابوضیفہ نے نقل کی ہے۔ سیست

(1602)- سندروایت: (اَبُوْ حَدِیْفَةَ) عَنْ عَلِيْ بُنِ امام ابوصنف نے علی بن اقر کے حوالے مدروایت الاَّوْمَ مَن مَسْرُوْقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ لَعَلَى كَا بِ- ام الموشِن سَدِه عائشِ صدیقة الْتَا اَلِّ اَلْمُولُ لَا بِ- ام الموشِن سَدِه عائشِ صدیقة الْتَا اَلِيَالِ كُرِنَّي

(1680)ا بحرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (812)في الاطعمة: باب مااكل في البرو البحر

(1681) اخرجه الطبراني في الاوسط (3310) - واورده الهيشمي في مجمع الزواند 237/1

(1682) اخرجه الحصكفي في مستدالامام (353)

بن نى اكرم مَنْ فَيْمُ فِي بِدارشادفر مايات:

"جس شخص کا بروی اس سے درخواست کرے کہ وہ (یزوی) اپنی لکڑی اس (شخص) کی دیوار میں گاڑ دیے تو وہ شخص اے مع نہ کرنے'۔ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

متن روايت : مَن سَالَهُ جَازُهُ أَنْ يَغُرُّزَ خَشْبَتَهُ عَلَى جدَاره فكا يَمْنَعُهُ

حا فظائه، بن مظفر نے بیر دوایت اپنی "مند" بلی-الوجعفر احدین عاصم-جعفر بن محدین تعاد قلانی-محدین عبدالعزیز-قاسم بن حس كي حوالے امام الوحنيف سروايت كى ب

قاضی ابو کر گھ بن عبدالیاتی انصاری نے بیروایت اپنی ''مند''میں – اینے والد ابوطا ہر عبدالیاتی بن گھر – ابوقاسم عبیداللہ بن احدين عثان حير في - ابويكراحد بن ابراجيم بن شاذ ان- ابوجر عبدالله ابن احدين غياف-جعفر بن تحد فالسي مجد بن عبدالعزيز - قاسم بن معن کے حوالے سے امام ابوطنیفہ نے قتل کی ہے۔

امام ابوحثیفہ نے - ابو فروہ اور خماد کے حوالے سے -عبدالرحمٰن بن ابوليلي كابيه بيان فقل كيا ب:

"الم في حضرت حديقة بن يمان الله المناكم" ماكن ميل ایک وہفان کے بال براؤ کیاوہ کھانا لے کے آیا پھر حضرت حذیفہ ﴿ النَّهُ فِينَ مشروب معلَّولا لوَّ ان کے لئے جاندی کے برتن میں مشروب لایا گیا حضرت حدیقے نے اس جاندی کے (برتن کو) بکرااور اے اس کے چرے یہ ماردیا جمیں ان کا پیطرز عمل بہت برانگا تو حضرت حذیفه ڈاٹھؤنے فرمایا: کیاتم اوگ جانتے ہو؟ میں نے سر کیوں كياب؟ بهم في جواب ديا: جي نبيس انهول في فرمايا أكرشته سال بهي میں نے اس کے ہاں براؤ کیا تھا اوراس کے ہاں کھانا کھایا تھا کھریس نے مشروب منگولیا تھا تو بیمیرے میں جاندی کے برتن میں مشروب لة يا تعالق مين في ال بتاياتها كدني اكرم ما اليقال في السياس بات مے منع کیا ہے کہ ہم سونے یا جائدی کے برتنوں میں پچھھا کیں یا پئیں یا ہم ریٹم یا دیماج مہنیں کوئکہ بدونیا میں مشرکین کے لئے میں اور مارے لئے آخرت میں ہول گئے۔

(وَ) جَمَّادٍ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: متن روايت: نَزَلْنَا صَعَ حُدَيْفَةً بَيْنَ الْيَمَانِ عَلَى دِهُ خَسَان بِ الْمَدَائِنِ فَاَتَنِى بِطَعَامٍ ثُمَّ دَعَا حُذَيْفَةٌ بشَرَابُ فَأَتَىٰ بِشَرَابِ فِيُ إِنَاءِ فِضَّةٍ فَآخَذَ حُذَيْفَةُ الْإِنَاءَ فَصَرَبَ بِهَا وَجَهَهُ فَسَاءَ نَا مَا صَنَعَ بِهِ فَقَالَ حْـلَيْفَةُ هَلْ تَدْرُونَ لِمَ صَنَعْتُ هَلْدًا قُلْنَا لَا قَالَ إِنِّي نَزَلْتُ عَلَيْهِ فِي الْعَامِ الْمَاضِي فَطَعِمْتُ عِنْدَهُ ثُمَّ

دَعَوْتُ بشراب فَاتَانِي بشراب فِي إنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

نَهَانَا أَنْ نَّاكُلَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَآنُ

(1693) - سندروايت: (أَبُسُوْ حَسِينُفَةً) عَنْ أَبِي فَرُوَةً

حافظا ہو بکراحمد بن محمد بن خالد بن خلی کلا گی نے بیدروایت اپنی 'مئند' میں -اپنے والدمحجد بن خالد بن خلی -ان کےوالد خالد بن خلی کلا گی مجمد بن خالد وہی کے حوالے سے امام البوحنیفہ نے شل کل ہے۔

> (**1604**)- سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ قَالَ:

مَّتُنَّ رَوَايِت نَهِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَشُولِ فِي آنِيَةِ اللَّهْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الْفِضَةِ وَ اَنْ تَنْ كُلُ فِيْهَا وَ اَنْ نَلْسِ الْحَرِيْرَ وَ اللِّيْنَا جَ فَقَالَ هِيَ لِلْمُشُرِكِيْنَ فِيْ اللَّذِينَا وَلَكُمْ فِيْ الآجَرَةِ "

امام ابوصف نے جماد کیابد کے حوالے سے حضرت حدیف ڈنٹاؤ کا بیدیان فقل کیاہے:

" نی اکرم تا الله ان بات منع کیا ہے کہ ہم سونے یا جائدی کے بر تول میں جیس یا ان میں بھی کھا تیں یا ہم رہشم یا و بیاج پینین آپ خاص کے ارشاد فر مایا ہے: بیر شرکین کے لئے دیا میں اور تم او گوں کے لئے آخرت میں ہوں سے '۔

ابوٹھ بخاری نے بیدروایت-احمد بن گھر بن سعیر بھدائی -جمم ابن گھر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-عبداللہ بن زمیر ڈکھٹاک حوالے سے امام ابوطنیفہ سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیروانیت احمد بن مجمد-ا سائیل بن تعاد بن ابوطنیفه کی تحریر-امام ابو پوسٹ قامنی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے آل کی ہے۔

امام ایوهنیفه نے - زہر کی - معید بن میتب - حضرت ابو ہر رہ و گالٹونیان کرتے ہیں:

" نی اگرم علیہ نے اس بات سے منے کیا ہے کہ آدی اپنے بائیں ہاتھ کے ذریعے کھائے کا یا کیں ہاتھ کے ذریعے (1685)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ الزُّهْوِيِّ عَنْ سَعِيْدِ ثِنِ الْمُسَتِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

مُتْن روايتَ : بَهِني رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ أَنُ يَّا كُلُ الرَّجُلُ بِشَمَالِهِ أَوْ يَشُوبُ بِشَمَالِهِ

-`<del>`</del>

قاضی ابو بگر تھر بن عبدالباقی افسار ک نے پیروایت - ابو بگر اتھر بن ملی بن تابت فطیب علی بن تھر بن حسین ماکلی - عمر بن تھر بن ملی ناقعہ کی - ابوعبدالشد تھر بن احد بن ابو بکر - تھرا بین تن (اور ) جمد بن مبشار ان دونوں نے - ابوعا هم - ابن جرتج - نعمان بن تابت بین امام ابو منیفہ نے فقل کی ہے۔

امام الوحنيفة نے يہ بيان كيا ہے: أيك مرتبدان كاسامنا

(1686) - سدروايت (أبو حييفة):

(1684)قلاتقدم في (1670)

(1685) اخبرجد احمد 325/2-و ابويعلى (8599) و ابن ماجذر 3266) -و استحاق بن راهويه في المستدر 476) -و النساني في الكبري (745)

ر 1686)احسر جمه الطحاوي في ضوح مشكل الأفارز 2754)-و احمد71/2-و ايمن الجارودفي السنقي (599)-و الخطيب في تاريخ بغداد48/12- والبيهقي في السن الكبري 70/6-و اين ماحة( 2404)-و اليز اور 1299)-عن اين عصروطل العبي طنم.

مُتَن روايت: اَسْتَقْيلُ يَهُلُولَ بَنَ عَمْرَو الصَّيْرَفِي الْسَعُورُوث بِالْسَجُنُونَ وَهُو يَأْكُلُ فِي السَّوْقِ فَقَالَ الْسُوقِ فَقَالَ الْسَوْقِ فَقَالَ الْسَوْقِ وَتَعَامُّ مُ مَحَدِّدِ بُنِ جَعْفَرَ الصَّادِقِ وَتَأْكُلُ وَانْتَ تَمْشِى فَقَالَ يَهُلُولٌ حَدَّقَنَا مَالِكُ بُنُ الْسِي عَنْ لَافِيعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى وَلَيْ فَلَ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْعَنِي طُلْمٌ وَلَقِينِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ الل

بہلول ہن عمروسے فی ہوا جو محنوں کے نام سے معروف ہے (جے بہلول دانا کہاجا تا ہے ) وہ بازار میں پھیکھار ہاتھا تو امام ابوحثیفہ نے اس سے کہا تم امام جعفر صادق تریش بیسے لوگوں کے ساتھ اشحتے بیشے ہواور پیدل چلتے ہوئے کھارہے ہو؟ تو بہلول نے کہا امام ما لک بن انس نے نافع کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن محمد کا یہ بیان نقل کیا ہے: بی اکرم میں تاثیق نے ارشا دفر مایا

'' '' خوشی کا ادائیگی میں ٹال مٹول کرناظلم ہے'' اور چھے جوک گلی ہوئی تھی میری غذا میری آستین میں تھی' اس لئے نیرے لیے اس کو کھالیے کے علاوہ'اور کوئی جارہ نہیں تھا۔ (لیمنی میں اس کو کھانے میں' ٹال مٹول نہیں کرسکنا تھا)

حافظ مجد بن خسرونے بیردایت اپنی''مسند''شں-ایوسعیدا تھ بن ابوقاسم-ایوعبدالله مجد بن عبدالله صوفی حافظ-ایوصالح احمد من عبدالملک بن علی-عبدالله بن لیوسف اصبها فی -ایونمر حافظ-محمد بن مجد بن مالک-اساعیل بن محمد قاضی - کلی بن ابراهیم کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت این ٹیرون - ابوقاعم بن عبدالعزیز بن علی خیاط-عثمان بن احمد بن جعفر مستملی - رشوان بن احمد بن غز دان -محمد بن عبدالله (اور ) محمد بن احمد بزار ابو بکران دونوں نے -محمد بن خااب بن حرب - ابوط یفد کے حوالے سے امام ابوضیف سے دوایت کی ہے۔

قاضی ابو کمر تحد بن عبدالباقی بن تحد بن عبداللہ انصاری نے بیروایت-بندین ابراتیم-ابوھس علی بن تحد بن احد-ابو بکر تحد بن احمد بن ما لک اسکافی - اساعیل بن مجد نسوی - کس بن ابراتیم کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت کی ہے۔

امام البوطنيق في علم معلمة من علم علم المعلم المعل

قَالَ: مثن روابیت ناشُرَبُوا فِنی کُلِّ ظَرُفِ فَاِنَّ الظَّرُفُ لَا \* ''مُمَ لوگ ہڑتم کے برتن میں پی لیا کرو کیونکہ برتن کی چیز

(1687)اخرجه الحصكفي في مسدالامام ( 423)-وابر حين ( 3168)-ومسلم ( 977)في الجنائز باب استنذان النبي صلى الله عليه وسلم وبه عروجل في زيارة قبر امه-والحاكم في المسندر كـ 375/1-واحمد 359/5-واليهفي في السنن الكبري475/76 كوحلال باحرام تبيس كرتا ہے"۔

يَحِلُ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ

الوثكه بظارى نے بيدوايت -احمد بن تحد اين اساليل - عبدالله بن صالح -ليت - الإعبد الرحمٰن قراساني كے حوالے سے امام ابوعنیفہ ہےروایت کی ہے۔

(1688)-مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ

قَالَ: مُثّن روايت: كَانَ نَفُسشُ خَاتَمِ إِبْرَاهِيْمَ اَللهُ وَلِيُ إِبْرَاهِيْمَ وَكَانَ خَاتَمُ إِبْرَاهِيْمَ مِنْ حَدِيْدٍ"

''النَّدُ ابراتيم كامد دگارے''۔ ابرانیم ( نخنی ) کی انگوشی لو ہے کی بنی ہو کی تھی۔

يبال' ابراجيم تخفي 'مرادمين ) كي الكُوشي مين يقش تفا:

امام ابوطنیفدنے-حماد کاب بیان نقل کیا ہے: ابراہیم (شاید

(اخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد ولا يعجبنا ان نتختم بالذهب والحديد ولا بشيء من الحلي غير الفضة للرجال فاما النساء فلا باس لهن بالذهب وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

المام محمد بن حن شیانی نے بیردوایت کتاب" الآفار" میں نقل کی ب۔ انہوں نے اس کوام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: جس سے بات پسنڈنیں ہے کہ مردسونے یالوے کی اگاؤشی یا کس جھاتھ کازیور پینےالبتہ وہ جائد کی کی انگوشی پائین سکتے میں جہاں تک خواتین کا تعلق ہے اوان کے لئے سونا مینے میں کو گی حریث نمیں ہے۔ امام ابو حذیف کا بھی بڑی آول ہے۔

امام الوصنيف نے-ابراہيم بن څخد بن منتشر كے حوالے ب

ان كوالدكامية بيان على كيام:

مسروق كي الكونمي مين سيقش تفا:

"بسم الله الرحمن الرحيم"

(امام ابوطنيفه فرمات مين:) حماد (بن ابوسليمان) كي

اللُّوشي مين يقش تها:"لا الد الا الله"

(1689) - مندروايت: (الله تحيينْفَةَ) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بِن مُحَمَّدَ بِنِ الْمُنتَشِرِ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ قَالَ:

مَنْن روايت: كَانَ نَفْشُ خَاتِمُ مَسُرُونِ بِسْمِ اللهِ

الرَّحْمَانِ الرَّحِيْم

وَكَانَ نَفْشُ خَاتَم حَمَّادٍ لَا اِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ

(اخبرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة\* ثم قال محمد لا نرى

(1688) اخرجه محمديدين الحين الشبياني في الأفاو (867) في اللباس بهاب الشخشم بالذهب ونقش الخاتم وغيره -وابن ابي شيبة 459/8 (5163)في العقيقة باب نقش الخانم -وابن سعدفي الطفات 283/6نحوه

(1689)اخرجه محمدس الحمن التبيابي في الأناور 868)في الباس باب المختم باللهب ونقش الخاتم وغيره -وابن ابي شيبة 458/8، 5162 في العقبقة باك نقش الحاتم وماجاه فيه -وابن سعدفي الطبقات 77/6 باساً ان ينقش في النحاتم ذكر الله تعالى ما لم يكن آية نامة فان ذلك لا ينبغي ان يكون في يده في الجنابة والذي على غير وضوء وهو قول ابو حنيفة\*

امام محر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے' نہوں نے اس کوامام ابوضیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس میں کوئی حرج نہیں تجھتے کہ انگوشی پراللہ تعالیٰ کا نام کندہ کروالیا جائے' بشر طیکہ وہ کوئک مکمل آیت نہ ہو کیونکہ جناب کی باہے وضوحالت میں اس کا نگوشی کو پہنیا منا سے نہیں ہے' امام ابوطیفہ کا بھی بچی آبول ہے۔

حافظ ابو بکراحمد بن محمد بن خالد بن خلی نے بیر دوایت اپٹی '' مسئد'' میں - اپنے والد کے حوالے ہے - اپنے دادا -گھر بن خالد -کے حوالے ہے امام ابو حنیقہ سے روایت کی ہے۔

(1690) - سندروایت: (أَبُو تَحْنِیهُفَهَ) عَنْ نَافِعِ عَنْ امام الاطنیفه نے - نافع کے حوالے ہے - حضرت عبدالله ابْنِ عُمَو رَضِی اللهُ عَنْهُمَا: بن عُمرِ اللهُ عَنْهُمَا: بن عُمرِ اللهُ عَنْهُمَا: بن عُمرِ اللهُ عَنْهُمَا مثمن روایت: آلَهُ کَانَ یَا خُدُ مِنْ لِمُحْیَدِهِ، "دوه این (دیگر روایات کے مطابق ایک مشت ہے

''وہ اپنی(ویگر روایات کے مطابق ایک مشت سے زائد)داڑھیکوچھوٹا کر لیتے تئے''۔

ا بن خسرونے بیردایت اپنی ''مسند'' بیں۔ ابوسعید بن ابوقا سم علی بن ابوعل - ابوقا سم بن عمل ج - ابوعیاس بن عقدہ -جعنفر بن محمد بن عبید-عبداللہ بن حماد حضری - اساعیل بن ابرا تیم صائع کے حوالے ہے امام ابوصیف سے دوایت کی ہے۔

(1691) - سندروایت: (اَبَوُ حَنِیْفَةَ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ المَامِ الدِصنِفِد نَ -عبدالله بن الوزياد - ابن الى فَحَ كَ اَيِي زِيَادٍ عَنِ انْنِ آبِي نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: حوال سے بات قَل كى ہے: حضرت عبدالله بن عمر الله عن مرتبط الله الله عن عمر الله عن عمر الله عمر الله عن عرب الله عن عبدالله عن عمر الله عن عرب الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عبد الله عن عبد الله عب

مثن روايت: أنَّ اَسْمَاءَ بِنُسَ عُمَيْسِ اتَتِ النَّبِيَّ الْمَعْنَ وَلَهَا الْمِنْ مِنْ مَعْفَرَ وَلَهَا الْمَعْنَ مِنْ مَعْفَرَ وَلَهَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ وَلَهَا إِنِنْ مِنْ مَعْفَرَ وَلَهَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ لَهَا اللهِ عَلَيْهِ وَهِي اللهُ عَنْهُمُ فَقَالَتْ يَا صداتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَهِي اللهُ عَنْهُمُ فَقَالَتْ يَا اللهِ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ فَقَالَتْ يَا اللهِ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

اللحية - وعبد الرزاق (19774) في الجامع باب الرقى و العين و النعت - و البهيقى في السنن الكبرى (1977) في (2059) في (1969) الخرجه صحصدين الحين الشيائي في الآثار (899) في الادب: باب الرقيقين العين و الاكتواء - و النومذي (2059) في الطلب: باب صاحباء في السرقية من العين - والحميدى الطلب: باب من استرقى من العين - والحميدى (3050) و(305) و(305) و(305) و(305) و(305) و(305) و(305) و(305) و (305) و(305) و (305) و (

لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ

اللهِ عَنِ الْقُرْصَةِ \*

وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَعِ"

كرون؟ نى اكرم النيال في مايا: في مان الركوني جيز تقدير سبقت لے جاتی 'تو نظر لگنا'اس سبقت لے جاتا''۔

(انحرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد وبه ناخذ اذا كان من ذكر الله تعالى او من كتاب الله تعالى وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\* امام محمد بن حن شیبانی نے بیردایت کتاب 'الآثار' میں نقل کی ہے۔ توانہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ \*

پھرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کےمطابق ٹنوی ویتے ہیں۔جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر (لیعنی اس کے اساء) یا اللہ تعالیٰ کی كتاب ت تعلق ركھتا ہو۔ امام ابو حذیفہ كا بھی یہی تول ہے۔

حافظ ابو بکراحمد بن محمد بن خالد بن خلی کلا گل نے بیدردایت اپنی ''مسئر'' میں۔اپنے والد کے حوالے ہے۔ اپنے دادا –محمد بن غالدوہی کے حوالے سے امام ابوطیفہ سے روایت کی ہے۔

امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے پیہ (1692)-سندروايت: (أبُو تحنيفةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ روایت نقل کی ہے-ابراہیم مختی فرماتے ہیں:

مُنْن روايت: أَنْ خَبُّ ابَ بُنَ ٱلإَرْتِ كُوى ابْنَهُ عَبْدَ حفرت خباب بن ارت رالفئ نے این صاحبزادے عبدالله كوتر صه (نا في بياري) كي وجه عداغ لكوائے تھے۔

المام محد بن حن شياني في يروايت كتاب "الآجر" من نقل كى بأنهول في الكوام الوضيف روايت كياب-امام ابو حنیفہ نے -عبداللہ - نافع کے حوالے سے بیدروایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر و الجنوبان کرتے ہیں: "نبى اكرم في "قرع" منع كيامي"-

(1693) - مندروايت: (أبُو حَيْسَفَةً) عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنْ روايت: نَهْ ي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

ھافظ تھر بن مظفر نے بیروایت اپنی ''مسند'' ملی – ابو تھ عبد اللہ بن تھ دشتی – احمد بن عبید بن ناصح – صالح بن دینار کے حوالے سے امام ابو حلیف سے روایت کی ہے۔

القزع أن يحلق بعض الشعر الذي على رأس الصبي ويترك بعضه

(1692)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(918)في الادب:باب شرب الدواء والبان البقروالاكتواء

(1693)اخبرجه ابن حيان ( 5506)-و البخاري(5920)في الطياس: ياب القزع: واحتد 39/2 حومسلم ( 2120)في اللباس: ياب كراهية القزع-وابن ماجة(3637)في اللباس:باب النهي عن القزع-والبيهقي في السنن الكبري 305/9

بِالصُّوفِ إِنَّمَا يَنْهِي بِالشُّعُرِ \*

قرع یہ ہے کہ بیچ کے سرکومونڈ تے ہوئے کچھ تھے کومونڈ دیاجائے اور کچھ کو چھوڑ دیاجائے۔

انہول نے بیردایت ابو بکر محد بن قاسم بن سلیمان بن محد بن بوسف رازی -حفص بن عمر مبروانی - حمز ، بن اساعیل کے حوالے ے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

ا بوعبدالله بن خسرونے بیروایت اپنی مسند' میں - مبارک بن عبدالجبار صیر نی - امام ابو محر جو ہری - حافظ محد بن مظفر کے حوالے نے امام ابوحنیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

امام ابوطنیفہ نے - بیٹم - امرتور کے حوالے ہے - حصرت (1694) - سرروايت : (أبو حينيفة) عَن الْهَيْم عَن عبدالله بن عباس وفي كايه بيان قل كيام، ووفر مات بين: أُمَّ ثُورٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ قَالَ: مَنْن روايت: لا بَسأسَ أنْ تَحِسلَ الْمَسْرُأةُ شَعْرَهَا

"اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی عورت اسے بالوں میں اون لگائے' أُلِفِي بال لگانے منع كيا كيا ہے''۔

ا بوجمہ بخاری نے بیردوایت - قاسم بن محر تر ندی - احمد بن محمد بن معید - محد بن معیدعونی - اینے والدادراحمد بن محمد بن عبدالله بن مجد بن اساعيل دولا بي كي حوالے في كرتے مين دوميان كرتے مين بيس نے اپنے دادا كى تحريم ميديات باك بكريد تمام روایات امام ابو بوسف کے حوالے سے امام ابوصیف سے منقول ہیں۔

امام ابوقھے بخاری فرماتے ہیں: قاسم بن عباد نے اپٹی روایت میں بیالفاظ قل کیے ہیں علی بن جعد فرماتے ہیں: امام ابوصلیفہ جب کوئی حدیث روایت کرتے ہیں تو مو تیول کی طرح کی روایت کرتے ہیں۔

انہوں نے بیردوایت احمد بن محمد بن معید - حمزہ بن صبیب زیات (کی تحریر) کے حوالے سے امام ابوصیفہ سے روایت کی ہے، تا ہم انہوں نے پیالفاظ قُلْ کیے ہیں سریس (یاندہ)لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ دہ اُون سے بناہوا ہو۔

انہوں نے بیردایت احمد بن مجر مسین بن علی ( کی تحریر) - کی بن مسن - زیاد - ان کے دالد حسن بن فرات کے حوالے سے امام الوحليفدے روایت کی ہے۔

انہوں نے بدروایت احمد بن مجمد-منذر بن محمد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ ان کے بچا-ان کے والد سعید بن الوجم كح حوالے امام الوحليف سروايت كى ب

انہوں نے بیردایت احمد بن حسن-حمانی کے حوالے سے امام ابوضیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت احمد بن محمد بن سعید-احمد بن حازم- عبیداللہ بن مویٰ - امام ابوطنیفہ کے حوالے سے امام ابو صنیفہ نے قل كى ہے انہوں نے ابوثور كا ذكر نبيس كيا۔

(1694)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 906)في الادب:باب الوشم في الصلةفي الشعوراخذالشعومن الوجه والمحلل-وابن ابي شيبة491/8في العقيقة: باب في واصلة الشغر بالشعر انہوں نے بیردوایت احمد بن محمد-منذر بن محمد-حسین بن محمد-اسد بن عمرو کے حوالے سے امام ابوطیفے سے روایت کی ہے۔\* انہوں نے بیردایت حسین بن عمر بن ابراہیم-ان کے والد کے حوالے ہے امام ابوعذیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بردوایت اجر بن مجر- منذر بن مجر- انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - صن بن زیاد کے حوالے سے اہام الوطنيفه سے روایت کی ہے۔

، ما فظاطلت بن محمد نا مير دوايت اين "مند" على - ابوعبد التدمجر بن خلد - بشر بن موئ - ابوعبد الرحمن مقرى كي حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ محدین مظفرنے بیروایت اپنی ''مند' میں - احد بن ایراہیم بن خلا وعسکری -مجد بن موکیٰ دولا لی-عباد بن صبیب کے جوالے سے امام الوحليف سے روایت كى ہے۔

ابوعبدالله بن خسرو بلخی نے بیددوایت اپن' مسند'' میں-مبارک بن عبدالبجار صیر نی - ابومجر جو ہری - حافظ محمد بن مظفر کے حوالے سے امام ابوصیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

انہوں نے بیروایت این خسر و- ابوحسن علی بن ابوب- قاضی ابوعلاء گھر بن علی واسطی - ابویکر احمد بن جعفر بن حمد ان - بشر بن موی مقری کے حوالے سے امام ابوحلیقہ سے روایت کی ہے۔

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوصیفہ سے روایت کیا ہے۔

(1695)- مندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابوحنیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان کے حوالے ہے سہ روایت لقل کی ہے-ابراہیم مخعی فرماتے ہیں:

إِيْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ:

متن روايت: لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ '' اعلى بال لگانے والى اورلگوانے والى 'اورحلاله كرنے والا وَالْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ \* ج اورجس کے لئے حلالہ کیا گیا ہے اورجم گودنے والی اور گودوانے والى يرلعنت كي تني بي أ-

(اخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد اما الواصلة فهمي التي تصل الشعر الى شعرها فهذا مكروه عندنا ولا باس به اذا كان صوفاً -واما المحلل والمحلل له فالرجل يطلق امراته ثلاثاً فيسال رجلاً أن يتزوجها فيحللها له فهذا لا ينبغي للسائل ولا للمسئول ان يفعلاه- والواشمة التي تشم الكفين والوجه فهذا مما لا ينبغي ان

امام تحمد بن حن شيبانى في بيروايت كتاب "الآثار" بين نقل كى ب يتوانبول في اس كوامام الوطنيف روايت كى ب يجر (1695) اخرجه محصد بن المحسن الشيباني في الآثار (905) في الادب: باب الوشم والصلة في الشعر واحذالشعر من الوجه والمصلل

وَجُهِهَا أَوْ يُضْرَبُ وَجُهُهَا \*

امام گو قرماتے ہیں: واصلہ سے مراد وہ عورت ہے جواپیے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال ملاتی ہے نہار ہے نزویک بیز کروہ ہے البت اگر وہ (پراندہ) اون سے بنا ہوا ہوتو اس میں کوئی حربے نہیں ہے۔

جہاں تک دومحلل' اور و محلل لے'' کا تعلق ہے تو وہ بیہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ کی شخص ہے بیہ کہتا ہے کہ وہ اس کا مورت کو سال کردی تو سکنے والے اور دومرے فرد دونوں کے کہتا ہے اس عورت کو صلال کردی تو سکنے والے اور دومرے فرد دونوں کے لئے الیا کرنا جا وہیں ہے۔واشمہ اس عورت کو کہتے ہیں جو تصلیوں اور چرے پر گودواتی ہے میں ان کا مول میں سے ہے جہمیں نہیں کرنا چا جینے۔

(1696) - مندروایت زابو تونیفَفَهَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام الوضیف نے -حادین الوسلیمان کے حوالے سے بیر ایسوسلیمان کے حوالے سے بیر ایسوسلیم: روایت قال کی ہے: متن روایت اَنَّهُ کَانَ یَکُرهُ أَنْ یُوسَّمُ الدَّابَةُ فِیْ "ابراہِم خَی اس بات کو کروہ کیجے تھے کہ جانور کے

چرے پرداغ لگایاجائے اس کے چرے پر ماراجائے'۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة رضى الله عنه \* قال محمد وبه ناخل\*

امام گھر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب''الآثار'' میں نقل کی ہے'انہوں نے اے امام ابوصنیفہ مُیٹائیڈے روایت کیا ہے۔ امام گھرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فق کی دیتے ہیں۔

(1697) - سندروايت: (ابُو حَنِيفَةَ) عَنْ الْهَيْمَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَيْمَ عَنْ اللهَيْمَ عَنْ اللهَ عَنْهَ اللهُ عَنْهُمَا: عمر اللهُ عَنْهُمَا: عمر اللهُ عَنْهُمَا: عمر اللهُ عَنْهُمَا:

\*\*\*---\*\*

الم محر بن حن شیبانی نے میروایت کتاب "الآثار" میں تقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوضیفہ بھشتے سے روایت کیا ہے۔

(1698) – سندروایت: (اَبُوْ حَیِیفَةَ) عَنْ الْهَینَم عَنْ المام ابوضیف نے -یشم کے حوالے سے ایک (نامطوم)

(1696) اخرجه محمدين المحسن الشيباني في الآفارر (909) في الادب: باب صف الشعر من الوجه -و ابن ابي شيبة 407/5 في الادب: باب صف الشعر من الوجه - و ابن ابي شيبة 407/5 في الجهاد: باب في وسم الذابة

(1697)قدنقدم في (1690)

(1698) اخرجه الحصكفي في مسندالامام ( 436)-ورواه ابويعلى ( 2831)-وابن حيان (5472)عن انس ورواه ابن حيان (5471)عن جابرين عبدالله -قال: اتن بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كنغامة بيشاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروارأسه واجتبواالسواد كحوالے يردوايت فقل كى ب:

'' حضرت ابو قما فه بالنيمة نبي اكرم مَثَاثِيمَ كي خدمت ميس حاضر ہوئے' اُن کی داڑھی جھری ہوئی تھی' تو نبی اکرم سُلُقِام نے ارشا وفر مایا: اگرتم لوگ اے تر اش دیتے۔ ٹی اکرم نافیا نے داڑھی کے اطراف کی طرف اینے دست مبارک کے ذر مع اشارہ کر کے بدارشادفر مایا: اگرتم اے تراش کیتے (تو "( 1 7%

مُتَّنَّ رِوايت: أَنَّ أَبَا قَحَافَةَ آتَىٰ النَّبِيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وْ آلِهِ وَسَلَّمَ وَلِحْيَثُهُ قَلْهُ إِنْتَشَرَتُ قَالَ فَقَالَ لَوْ أَخَذْتُمْ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى نَوَاحِي لِحُيَتِهِ \*

ا بوتھ بخاری نے بیروایت-احمد بن محد بن سعید بهدانی -جعفر بن تھر-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-عبدالله بن زبیر واللہ الحوالے الم ابوطنیف نقل کی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محر- اساعیل بن جاد بن ابوطیفہ نے- امام ابد پوسف قاضی کے حوالے ہے امام ابوطیفہ کے قتل

(1699) - سندروايت: (ابسو حييفة) عَنْ عَبد الرَّحْمَانِ بْنِ عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي جَمِيْلَةً عَنْ مُجَاهِدِ آنَّهُ قَالَ:

منن روايت: حَرة رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّلْةِ سَبْعًا ٱلْمُوارَةُ وَالْمَثَانَةُ وَالْفُلَّةُ وَالْحَيَا وَالذَّكُرُ وَالْإَنْشَيْنِ وَالذَّمُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مَقْدَمَهَا \*

"نی اکرم ملائل نے بکری کے جسم کے سات حصول کو عروه قرار دیا بے پیت مثان غدود حیائر کی شرمگاه ماده کی شرمگاهٔ اورخون-

امام ابوحنیفہ نے۔عبدالرحن بن عمر واوزاعی کے حوالے

ے-واصل بن ابوجمیلہ کے حوالے ہے-مجاہد کا میر بیان نقل کیا

نی اکرم نظام کری کے ایکے جے (کے گوشت) کو پیند

ابوعبدالله بن خسرونے بیروایت اپلی'' مند'' میں – ابونفس بن خیرون – ابوعلی بن شاذان – ابونصر بن اشکاب – عبدالله بن طاہر قزویی-اساعیل بن توبہ قزویی-محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

المام محد بن حسن شيباني في ميروايت كتاب "الآثار" ميل على كي بأنبول في الصام الوطنيفه ميشانيك روايت كياب-(1699)اخسرجمه مسحمد بن المحسن الشبياني في الأفار (821)في المذب انسع والمصيد: باب مايكره من الشارة والدم-وعبدالوزاق ( 8771)في المسنامل: باب مايكره من الشاة-والبيهقي في السنن الكيرى7/10في الضحايا: باب مايكره من الشاة اذاذبحت

(1700)-سندروايت: (البو حييفة) قال:

امام ابوحنیفه بیان کرتے ہیں:

میں نے عامر بن شراحیل شعبی کو اپنی داڑھی برمہندی لگاتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے ان پرسرخ رنگ کالحاف بھی

مُعْن روايت: رَايَتُ عَاصِرَ بُنَ شُرَاحِيْلَ الشَّعْبِيَّ يَخُصُبُ اللِّحْيَةَ بِالْحَنَّاءِ وَرَايَتُ عَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ حَمْرَاءُ \*

ويكهاي

حافظ طلحہ بن محمد نے بیدوایت اپنی 'مسند' میں - ابوعباس بن عقدہ -عبداللہ بن ابرا تیم بن قتیمہ - انہوں نے اپنے والد کے حوالے ے- ابویکی حمانی کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ رفائش سے روایت کیا ہے۔

> (1701)-سندروايت: (أبُورْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

امام الوحنيفہ نے -جماد کے حوالے سے - ابراہیم تخفی کے بازے میں بیات ذکر کی ہے:

مَثَّنَ روايت: سَالُتُهُ عَن الْحَضَابِ بِالْوَسْمَةِ فَقَالَ بَقْلَةٌ طَيْبَةٌ وَلَمْ يَرَ بِلَالِكَ بَأَسًا

"میں نے ان سے وسم نضاب کے طور پر اگانے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: بدیا کیزہ بوئی ہے انہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا"۔

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب 'الآ فار''میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوصیف میسکتا ہے۔ امام ابوحنیفہ نے -عبداللہ بن سعید بن ابوسعید مفہری کا سے

(1702) - مندروايت: (أبو حَنِيفَةَ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن يان هل كيا ب: سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ الْمُقْبِرِيّ قَالَ

'میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رفی تھا کہ وہ اپنی داڑھی پرزردر مگ لگایا کرتے تھے وہ بیمیان کرتے ہیں: اس نے نی اگرم کواپیا کرتے دیکھاہے تو میں بھی ایبا کرتا ہوں'۔

مُنْن روايت: رَايَتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَايُلَوْنُ لِحُيَتَهُ بِالصُّفُرَةِ فَقَالَ رَايُّتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْعَلُ ذَٰلِكَ فَفَعَلَهُ

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بیددایت -عبداللہ بن منصور کنانی - حارث بن عبداللہ حارثی - حسان بن ابراہیم کےحوالے ہے امام ابوحتیفہ کے اس کی ہے۔

(1701)اخرجه محملين المحسن الشيباني في الآثاروفي الادب:باب الخضاب بالحناء والوسمة-وابن ابي شيبة 437/8في العقيمة: باب في الخضاب بالحناء

(1702)اخرجه محمدين الحصن الشيباني في شرح معاني الآثار 184/2-واحمد18/2-ومالك في المبوطا 333/1-ومن طويقه البخاري ( 166)و (5851)-ومسلم ( 1187)(25)-وايوداود(1772)-والشرمذي في الشمائل -وابن حيان ( 3763)-والبهةي في السنن الكبرى 31/5 ام ابوھنیفہ نے قیس بن مسلم جدلی - طارق بن شہاب کے حوالے سے ہیروایت ُنقل کی ہے: حصنہ عبداللہ بن مسعود ڈالٹینٹون نی اکرم خالطنظ کا برفیریان

هفرت عبدالله بن معود الناشؤ ، بي اكرم منطقط كاليافر مان نقل كرتے ميں:

''تم پرگائے کا دودھاستعال کرنالازم ہے' کیونکہ گائے ہر فتم کے درخت سے چرتی ہے (لینن اس کے دودھ میں شفاء پائی حاتی ہے )'' (1003)- سنرروايت: (أَبُو ْ حَنِيْفَةَ) عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم الْجَدَلِيِّ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنْ عَيْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ

مُمَّنُ روايت: عَلَيْكُمْ بِٱلْبَانِ الْبَقَرِ فَانَّهَا تَقُمُّ مِنُ كُلُّ شَجَرَةٍ وَفِيهَا شَفَاءٌ

ابو تھر بخاری نے بیردوایت- بچی بن اساعیل بن حسن بن عثان ہدانی - ابو بچی عبدالحمید حیانی -عبداللہ بن مبارک اورابو پوسٹ اور دکیج کے حوالے سے امام ابو حقیقہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت قاسم بن عباوتر فدی - ابو بھی جمانی - ان کے والد (اور)عبد اللہ بن مبارک (اور) وکیج کے حوالے سے امام ابوصفیفہ سے روایت کی ہے تا ہم انہوں نے بیرالفاظ تھی کیے ہیں:

قىال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ان الله تعالى لم ينزل داء الا انزل معه الدواء الا الهرم فعليكم بالبان البقر فانها تقم من كل شجر

ئی اگرم مٹل تیج نے بیدارشادفرمایا ہے: الند تعالی نے جو بھی بیاری نازل کی ہےاس کے ساتھ دوانازل کی ہے صرف بو حاپ کا معاملہ تخلف ہے۔ تم کانے کا دودھ استعمال کیا کرد کیدوکہ رقم کے دوخت (کے پنے ) کھاتی ہے۔

انہوں نے میروایت صالح بن گداسدی (اور) ابواسامہ زیدین بیخی پلی ان دونوں نے -ابوہشام محدین یزیدرفاعی (اور) صالح بن احمد بن ابومقائل قیراطی-شعیب بن ابوب ان سب نے - ابواسامہ کے حوالے سے امام ابو صنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے میروایت علی بن حسین بن محقدہ بخاری - یوسف بن تیسی - فضل بن مویٰ کے حوالے سے امام ابو صنیفہ سے لقل

والسام وقال فانها تخلط من كل شجرة\*

كيائ تا ہم انہوں نے بيالفاظ زائد قل كے إلى:

اورسام (لینی موت) اورانہوں نے بیکی کہاہ کدہ مرقتم کے درخت (کے یے کھاتی ہے)۔

انہوں نے سردایت عبداللہ بن عبیداللہ بن شریج -احمد بن گھر بن ترب موسلی - کھر بن ربیعہ کے حوالے سے امام ابو حفیف روایت کی ہے' تا ہم انہوں نے بیدالفا فاقل کیے ہیں:

(1703)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 916)في الادب: باب شرب الدواء وألبان البقرو الاكتواء-والبيهقي في السنن الكبري 343/9-وفي شعب الإيمان(5955)-والحاكم في النستدر ك4961-واحمد43/11-والطبراني في الكبير(8969)

انها تاكل من كل شجر\*

وہ برقم کے درخت (کے بے کھاتی ہے)۔

انہول نے بیروایت صالح بن احمد بن ابومقائل عیسیٰ بن بوسف طباع - محمد بن ربیعہ کے حوالے ہے امام ابیصنیفہ ہے روایت کی ہے۔

انہوں نے میروایت محد بن ابراہیم بن زیاد لیقوب بن تمید - حاتم بن اساعیل کے حوالے سے امام الوطیف سے روایت کی

انہوں نے بیردایت صالح بن احمد شعیب بن ایوب-ابو یکی حمانی کے حوالے سے امام ابوطیفے سے روایت کی ہے۔ اورانہوں نے بیروایت گھر بن حمدان دامغانی - گھر بن عیسیٰ - احمد بن ابوظ بیہ - عمران بن عبید کے حوالے ہے امام ابو حذیفہ ہے العل كى ب تا ہم انہوں نے بدالفاظ العل كي ين

قـال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لم يضع الله سبحانه وتعالى في الأرض داء إلا وضع له دواء غير السام فعليكم بألبان البقر فإنها تخلط من كل شجر

نی اکرم نُر ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے: اللہ تعالی نے جو بھی بیاری زمین میں بنائی ہے اس کے لئے دوا بھی مقرر کی ہے صرف موت كالتحكم تخلف بي تم يرگائ كادوده استعال كرنالان من كيونكدوه برتم كدر فت (كية) كهاتي ب

انہوں نے بیروایت صالح بن محد اسدی علی بن حسن دارا بجردی - صالح بن احمد بن الومقائل - عثمان بن سعید ان دونوں نے-مقری کے حوالے سے امام ابوطنیف سے دوایت کی ہے۔

انہون نے بیردایت محد بن ابراہیم رازی -حسن بن تھم قرظی-شعیب بن حرب کے حوالے سے امام ابوحذیفہ سے روایت کی ب تاہم انہوں نے بیالفاظ مالک کیے ہیں:

قـال رسـول الـلُّـه صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم لم ينزل الله داء إلا أنزل معه شفاء إلا السام والهرم فعليكم بالبان البقر فإنها تخلط من كل الشجر

نجی اکرم ٹلاٹھٹا نے ارشاد فرمایا ہے: اللہ تعالی نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کے لئے دوا بھی مقرر کی ہے صرف موت اور بڑھا پے کا تھم مختلف ہے۔تم پر گائے کا دود ھاستھال کرنالازم ہے' کیونکہ وہ ہرتم کے درخت (کے یتے) کھاتی ہے۔

انہوں نے بیروایت احمد بن محمر - مز ہ بن حب کے حوالے سے امام ابوطیف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت-صالح بن سعید بن مرداس ملمی-صالح بن مجر-حماد بن ابوصیفہ کے توالے سے امام البوصیفہ ہے

انہوں نے بیروایت محمد بن اسحاق سمسار بخاری - جمعہ بن عبداللہ - اسد بن عمرو کے حوالے سے امام ابو حفیف سے روایت کی

انہوں نے بیردوایت ہمل بن بشر کندی ۔ فتح بن عمر د حسن بن زیاد کے حوالے سے امام الوحلیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیردوایت احمد بن عبدالرحمٰن فارنسی - محمد بن مقاتل - صباح بن محارب کے حوالے سے امام الوحلیف سے روایت کی

انہوں نے بیروایت اجمد بن گد جھفر بن گھر بن مویٰ - ابوفروه - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - سابق کے حوالے ے امام ابوحنیفہ ہے روایت کی ہے۔

، انہوں نے بیدوایت احمد بن گھر-حسن بن علی-حسین بن علی- یکی بن حسن - زیاد-ان کے والدحسن بن فرات کے حوالے ے امام ابوحنیفہ ہے روایت کی ہے۔

ابوجم كحوالے امام ابوطنيف سروايت كى ب

انہوں نے بیردایت احمد بن محد-منذر بن محد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-ابوب بن مانی کے حوالے سے امام الوحنيقە سے روایت کی ہے۔

حافظ ابو کمراحمہ بن محمد بن مخدین خالد بن خلی کلا گل نے میروایت این ''مند'' میں -اینے والد محمد بن خالد بن خلی -ان کے والد خالد بن فلی محمد بن خالدوہی کے حوالے سے امام ابوحنیف سے روایت کی ہے۔

امام محمد بن حن نے اے اپ نسخ میں نقل کیائے انہوں نے اس کوامام ابوطنیف روایت کیاہے۔

حافظ طحیہ بن مجمد نے بیردوایت اپنی ''مسئد'' علی - صالح بن احد - شعیب بن ابوا سامہ کے حوالے سے امام ابوصیف سے روایت

انہوں نے بیردوایت صالح بن عثان ابن ابوعبد الرحمٰن کے حوالے سے امام ابو صنیفہ نے قال کی ہے تاہم انہوں نے بیدالفاظ قل

فعليكم بألبان الإبل والبقر

تم پراونٹ اور گائے کا دودھ استعال کرنالازم ہے۔

ورواه- صالح بن احمد عليل بن يوسف-محمد بن رئيع كرحوالے سام ايوحنيف سے روايت كى ب تاہم انہوں نے بيرالفاظ

فعليكم بألبان البقر والإبل فإنهما ياكلان من كل الشجرة

تم يرگائے اوراؤٹی کا دودھاستعال کرنالازم ہے کیونکہ بیددونوں ہرتیم کے درخت ہے کھاتی ہیں۔ انہول نے بیدوایت ابن عقدہ - ابن ابومیسرہ -مقری کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔\* حافظ کہتے ہیں جمزہ بن حبیب زیات ،حسن بن زیاد او کیع ، محد بن حسن نے بیدوایت امام ابوصفیف سے الل کی ہے۔ حافظا محمدین مظفر نے بیروایت اپنی ' مسند' ، میں - ابوحسین عبدار حمٰن بن سلیمان - ابوعماس احمد بن علی بن ا ساعیل بن علی بن اپو بکر - عمر وین علی بن ابو بکر علی بن ابو بکر کے حوالے ہے امام ابوصیفہ ہے روایت کی ہے تا بھم انہوں نے بیدالفاظ آقل کیے ہیں: إن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له شفاء فعليكم بالبان البقر فإنها تخلط من كل الشجر

بے شک اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیاری مقرر کی ہے اس کے لئے شفاتھی رکھی ہے تم پرگائے کا دودھ استعمال کرنالا زم ہے کیونکہ وہ

ہر تم کے درخت (کے یے) کھاتی ہے۔

انہوں نے میروایت محمد بن حسین بن جفعلی بن عمد الجبار عظر بن نشار کے حوالے سے امام الوحیفیہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت گھر بن علی بن کاس - تیج بن ابراہیم - بیٹی بن عبدالحمید حمانی - ان کے والد اور دیج اور ابن مبارک کے حوالے سے امام ابوحذیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابوعبدالله مسين بن محمد بن خسرو فبخي نے بيروايت اپني ''مسند' ميں -مبارک بن عبدالببارمير في - ابومجه جو ہري - حافظ محمد بن مظفر کے حوالے ہے ٔ امام ابو حذیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

(وأخرجه) الإصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه

الهام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب '' الآخار'' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصیف روایت کیا ہے' پھرامام محر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں'امام ابو عنیفہ کا بھی بہی قول ہے۔

> (1704)- مندروايت: (أَبُو تَحنِيفُةً) عَنْ أَبِي فَرُوة مُسْلِم بُنِ سَالِم الْجُهَنِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِي لَيْلِي قَالَ

مَثْن روايت: نَسزَلُنَسا مَعَ حُسلَيْفَةَ عَلَى دِهُفَانِ بِ الْمَدَايِنِ فَآتَى بِطَعَامٍ فَطَعِمْنَا مِنْهُ ثُمَّ دَعَاحُذَيْفَةً میں ایک د ہقان کے ہاں پڑاؤ کیا وہ کھانا لے کے آیا ہم نے بشراب فَاتنى بشراب فِي إناع مِنْ فِطَّةٍ فَاحَدَ اس میں سے کھایا مجرحضرت حذیف والفن نے مشروب منگوایا تو الْإِنَساءَ فَعَسْرَبَ بِهِ وَجُهَهُ فَسَاءَ نَا ذَٰلِكَ فَقَالَ ان کے لئے جاندی کے بنے ہوئے برتن میں مشروب لایا أَتَــُدُرُونَ لِـمَا صَنَعْتُ هَذَا فَقُلُنَا لَا فَقَالَ إِنِّي نَزَلْتُ كيا انہوں نے مشروب بكرا اور وہ ال شخص كے چرے ير مار عَلَيْهِ فِي الْعَامِ الْمَاضِيّ فَدَعَوْتُ بِشُرَابِ فَاتَانِيْ دیا جمیں یہ ہات بری لگی تو انہوں نے فر مایا: کیاتم لوگ ہیہ بات بِشَوَابٍ فِيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ جانع ہؤمیں نے الیا کیوں کیاہے؟ ہم نے جواب دیا: جی تہیں! وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَّأَكُلَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِطْةِ انہوں نے فرمایا: میں نے گزشتہ سال بھی اس کے ہاں پڑاؤ کیا

(1704)قدتقدم في (1670)

"اليك مرتبه بم في حضرت حذيفه رالفيُّ كي ساتھ مدائن

امام ابوحنیفہ نے- ابو فروہ مسلم بن سالم جبنی کے حوالے

سے بدروایت نقل کی ہے۔عبدالرحمٰن بن ابولیلی بید بیان کرتے

تھا میں نے شروب مگوایا تھا تو یہ بیرے لئے اس (جاندی کے برتن ) میں ای شروب لے آیا تھا تو میں نے اسے بتایا تھا کہ نی اگرم خالفی نے جمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم سونے یا چاندی کے برتن میں کچھ کھا تیں یا پیکس اور آپ نے جمیس و بیاری اور ریشم پہننے سے بھی منع کیا ہے 'کیونکہ یہ دنیا میں مشرکیس کے لئے ہیں اور آخرت میں ہمارے کئے ہوں گئا'۔ وَأَنْ نَشُوِبَ فِنْهَا وَأَنْ نَكْسِسَ اللِّيْبَاجَ وَالْحَوِيْرَ قِانَّهَا لِلْمُشُوكِيْنَ فِي التُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ\*

\*\*\* --- \*\*\* --- \*\*\*

ابو تحد بخاری نے میروایت-عبداللہ بن تحد بن علی بلخی - ابرا تیم بن ہانی - طبیداللہ بن موکیٰ کے حوالے سے امام ابو حضیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے میدوایت عبداللہ بن عبیداللہ بن شریج - محد بن اسحاق کوفی - عبیداللہ بن موی کے حوالے سے امام الوصنيف سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت مجدین رضوان مجمدین سلام مجمدین صن کے حوالے سے اہام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت مجلی بن ابشر کندی - فقی بن مجروحت بن نیاد کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت مجمد بن صن بزار - بشرین ولیو - امام ابو یوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے۔ \* انہوں نے بیروایت احمد بن مجمد - منذر بن مجمد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - ابوب بن ہائی کے حوالے سے امام ابو حفیقہ سے روایت کی ہے۔ \*

(واخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة قال محمد وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة

امام گھہ بن حسن شیبانی نے میروایت کتاب'' الآ ٹار'' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے امام مجھ فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔امام ابوصنیفہ کا بھی بھی تی تول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیردوایت اپنی ''مسند''میں امام ابوطیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ محمہ بن مظفر نے بیردوایت اپنی ''مسند'' میں - ابوقاسم زید بن محمد (اور ) محمہ بن ابراہیم بن حیش'ان دونو ل نے -محمد بن شجاع مجمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوضیف سے روایت کی ہے۔

انہول نے بیروایت حسین بن حسین انطا کی - احمد بن عبداللہ کندی علی بن معید - کلد بن حس کے حوالے سے امام ابوصلیفہ سے دوایت کی ہے۔

. انہوں نے بیردوایت قاسم بن عیلی صفار ہے ''دحش ''میں عبدالرحمٰن عبدالصمد بن شعیب بن اسحاق - ان کے دادا کے

حوالے ہے امام الوطیفہ سے روایت کی ہے۔

احدین نفرنے اس کو-احدین محیا کے حوالے سے امام ابو حذیف سے روایت کیا ہے۔

(1705) - سندروايت (الله وْ حَنِيْفَةَ) عَنْ أَبِي حُجَيَّةَ يَسْخِيلِي بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُعَاوَيَةَ الْمَعْرُوفِ بِالْاجْلَح

عَنُ آبِي الْاَسُوَدِ عَنُ آبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ

مُعَنَّ رُوايت: إِنَّ ٱخْسَنَ صَا غَيَّـ رُثُمُ بِهِ الشَّفْرَ الْحَنَاءُ وَالْكُنُمُ

معرت الوذر فغاري يالنوا أي اكرم ظليلاً كابي فرمان أقل كرتي بين:

"المعروف بهاطلح"-ابواسود محے حوالے سے بیروایت نقل کی

امام ابو حنيف نے- ابو جيد يكيٰ بن عبدالله بن معاويه

''جن چیزوں کے ذریعے تم بالوں (کی رنگت) تبدیل کرتے ہو اُن میں سب سے عمدہ مہندی اور کتم (وسمہ نامی پوٹی) ہے''۔

ابوٹھ بخاری نے بیدوایت-عبدالصمدین فضل (اور ) حمدان بن ذی گؤن (اور ) اساعیل بن پشر ُان سب نے – کلی بن ابراہیم کے حوالے سےامام ابوحنیفہ سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت کچھے بن ابور جاء بخاری عبداللہ بن بزید مقری کے حوالے سے امام ابو صفیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیردوایت احمد بن صالح بخی - مہنا بن سیکی شامی - معانی بن عمران کے حوالے سے امام ابو صفیفہ سے روایت کی

انہوں نے بیردوایت محد بن رضوان محجہ بن سلام محجہ بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیف روایت کی ہے۔ انہوں نے بیردوایت احمد بن محید بمدانی محزہ کی تحریک حوالے سے احمد بن حسن بن علی حسین بن علی (کی تحریہ)۔ یکی بن حسین سے زیاد بن حسن بن فرات ان کے والد کے حوالے سے امام ابوصنیف سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے سردایت احمہ بن گلہ جعفر بن گلہ بن موکیٰ -ابوفر وہ-انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے-سابق-امام ابو حفیضہ کے حوالے ہے اسود کے فقل کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت ای طرح-اتھ بن گھ-حسن بن عمر بن ایرا آہیم-ان کے دالد کے حوالے ہے امام الوحافیفہ سے روایت کی

انہوں نے سروایت احمد بن مجر سمجھ بن عبداللہ سروتی -ان کے دادا کی تحریر کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے دوایت کی ہے۔ انہوں نے میدروایت تکھ بن صن بزار- بشر بن ولید-امام ابو یوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو حفیفہ سے روایت کی ہے۔

(1705) اخسرجمه مسحمه بين السحسن الشيباني في الآشار (903) - واحمد 147/5- وعبدالوزاق (20174) - ومن طريقة ابوداو د(4205) - وابن حبان (5474) - والطبراني في الكبير (1638) - والبهبقي في السنن الكبرى 310/7

انہوں نے بیروایت گھرین اسحاق بخاری - جعہ بن عبداللہ - اسدین عمر و کے حوالے سے امام ابو حفیضہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے میردوایت احمد بن محد-منذر بن محد-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-الاب بن ہانی کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردانیت کیلی بن اساعیل بخاری (اور )محمد بن مکیر شمیری ان دونوں نے -حسن بن تماد-حسن بن زیاد کےحوالے سے امام ابوھنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ابو بکراچہ بن شحد بن خالد بن خلی کلا تی نے بیروایت اپنی ''مند'' میں۔ اپنے والد کے حوالے ہے۔ اپنے دادا۔ مجمد بن خالدوہی کے حوالے سے امام الوحنیف سے روایت کی ہے۔

ا مام محمد بن حسن نے اے اپنے نسخ میل نقل کیا ہے'انہوں نے اس کوامام ابوصیف ہے روایت کیا ہے۔ حافظ طلحہ بن مجمد نے بیروایت اپنی''مسند'' میں - احمد بن محمد بن صحید - اساعیل بن محمد - کی بن ابراہیم کے حوالے سے امام الوحنيفه سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت علی بن عبید علی بن مجد بن نستقد - سعید بن سلیمان - مجد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصیفیدے روایت

انہوں نے بیروایت گلد اللہ اللہ بن علی بن عکرمہ ایماء بن عیشی عطار - داؤ دبن زبرقان کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے نقل کی ہے۔

۔ حافظ کہتے ہیں جمزہ -ابن زیاد-ابو یوسف-اسد بن تمرو-سابق بربری-معانی بن عمران اورعبدالعزیز بن خلف نے میر روایت امام ابوطنیفہ کھل کی ہے۔

رویت میں اپر مسیدے میں ہے۔ حافظ میں بن گذرین ضروفی نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں۔اپوفضل احمد بن حسن بن خیرون-ابونلی حسن بن احمد بن ابرا تیم بن شاذان- قاضی احمد بن علی بن نصر بن اشکاب-ابرا تیم بن مجمد ابن علی-اور لیس بن ابرا تیم حسن بن زیاد کے حوالے سے امام الوطنيفه بروايت كي ب-

۔ قاضی عمر بن حسن اشنانی نے بیردوایت - ابولیتقوب اساعیل بن ابوکیٹرنسوی - کی بن ایرانییم کے حوالے ہے امام ابوصنیفدے روایت کی ہے۔

ں میں ایس ایس ایس میں گئر بن صدقہ - ابوفروہ-انبول نے اپنے دالد کے حوالے سے-سابق کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

المام تكدين حن شياني نے بيروايت كتاب"الآثار" ميں نقل كى ہے انہوں نے اس كوامام الوطنيف سے روايت كيا ہے۔ 

(1706) خرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 901)-واحمد 296/6-وابن سعدفي الطبقات الكبري 437/1- والبخاري (5896)-والطبراني في الكبير 23(765)والبيهقي في دلائل النبوة 235/1-وابن ماجة (3623)

& MLA ے- نی اکرم نافیل کی زوجه محتر مدسیّدہ ام سلمہ فافغاک بارے میں یہ بات نقل کی ہے:

جاليري جامع المسانيد (جدروم)

عَبُدِ اللهِ بُنِ مَوْهِبٍ عَنْ أُمِّ سَلْمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

متن روايت: أنَّهَا خَرَجَتْ إلَّيْنَا مِنْ شَعْوِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مَخْصُوْبٌ بالْحَنَّاءِ وَالْكُتُمْ

يوالها"\_

ممنوعه اورمباح چیزوں کے بارے میں روایات

" انہوں نے بی اکرم نالل کے بال نکال کر ہمیں

وکھائے تو ان میں مہندی اور کتم (وسمہ نای بوئی کا خضاب) لگا

حافظ ابوعبد الله حسين بن مجد بن خسر و للى نے بيدودايت اپني "مسئد" بل- ابوضل احمد بن حسن بن خيرون- ابوعلى حسن بن شاذان - قاضی ابوافسرا تھ بن اشکاب-عبداللہ بن طاہر-اساعیل بن توبہ قزویٰ - محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوصنیف ب روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردوایت ابوقاسم ( اور )عبداللہ بیددونوں احمد بن عمر کے صاحبر ادے میں عبداللہ بن حسن خلال - تحمہ بن حبیش – محمد بن شجاع مجتمج حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو حذیفہ سے روایت کی ہے۔

قاضى محمد بن عبدالباتى انصارى نے بيروايت اپنيا 'مند' ميں - ابو بكرا حجه بن على بن ثابت خطيب - قاضى ابوعبدالله صيرى -

عبدالله بن عبیدالله شامد - ابوعهاس احمد بن معید این عقده بین - احمد بن عبدالرحیم - ابومیسر ه - عقبه بن نکرم - یونس کے حوالے سامام الوحليفد اروايت كى ب-

خطیب کتبے میں:انہوں نے میروایت محمد بن حن -امام ابوصیفہ کے حوالے سے-عثان بن عبداللہ نے فال کی ہے 'اوریپی

امام تگر بن حسن شیبانی نے بیروایت کمّاب''الآ ثار''میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوھنیف سے روایت کیا ہے۔ حافظ ابو بکرا حمد بن محمد بن خالد بن خلی کلا گی نے بیروایت-اپنے والد ٹھر بن خالد خل-ان کے والد خالد بن خلی کلا گی-تجر بن خالدو ہی کے حوالے سے امام الوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

امام تحد بن حسن في است المنتج مين نقل كيا بنا نهول في اس كوامام الوصنيف و وايت كيا ب-

(1707)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفُةً) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ امام ابوحنیفہ نے۔ ابوز بیر کے حوالے سے میروایت نقل کی عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبُدِ اللهِ أَلَانُصَارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

ب: حضرت چابر بن عبدالله الصارى فاللها على اكرم تاليل كايي عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فرمان نقل کرتے ہیں: مُنْسَى روايت: نِعْمَ الْأَدَامُ الْحَلُّ \*

"بہترین سالن سرکہے"۔ (1707)اخر جد الحصكفي في مسندالاماه ( 414)-و ابويعلي ( 1918)-و ابو داو د(3820)في الاطعمة:باب في الخل-و التومدي

(1843)فسى الاطعمة: بساب مساحساء فسى المختل وفي الشمسائل ( 155)-وابس مناجة ( 3317)فسى الاطعمة: بماب الإنشادام

بالخل-واحمد?/400-ومسلم (2052)في الاشربة:باب فضيلة الخل

ا بوٹھے بخاری نے بیروایت - احمد بن محد بن معید جدانی -جعفر بن محد - انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے - خاتان بن عجاج الحال عام الوضيف روايت كى ب-

حافظ طلحة بن مجدنے ميروايت اپني "مند" ميں-احد بن محد بن سعيد بهدانی -جعفر بن مجد-انهوں نے اپنے والد كے حوالے ے- خاتان بن جاج کے حوالے ہے امام ابوصنیف سے روایت کی ہے۔

(1708) - مدروايت: (أبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ عَلْقَمَةَ بْن مَـرْفَـدٍ عَنُ ابْنِ بُرَيْكَةَ عَنْ أَبِيْـهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

مَثْن روايت: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُور فَزُورُوهَا فَقَدُ أَذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةَ قَبْرِ أُقِهِ وَلَا تَقُولُوا هَجَوًا"

امام ابوحنیفہ نے - علقمہ بن مرشد کے حوالے سے- ابن بریدہ کے حوالے سے ان کے والد کا سے بیان نقل کیا ہے: بی اكرم الله في ارشارفر الماع:

" میں نے جمہیں بہلے قبرستان کی زیارت کرنے ہے منع کیا عَمَا 'ابتم اس كى زيارت كرؤ كيونكه محمد من الين كالله كى والده كى قبری زیارت کی اجازت و روی گئی ہے البتة تم وہال کوئی بری ات ندكهنا"-

امام ابوحنیفہ نے -جماد بن ابوسلیمان- ابراہیم تخفی-علقمہ ك حوالے سے يه روايت نقل كى سے:حفرت عبد الله بن معود ظافف في اكرم مَالَيْكُمْ كايفر مان تقل كياب: "جہاں تک میراتعلق ے تو میں نیک لگا کرنہیں کھاتا

حسن بن زیاد نے میروایت این 'مند' میں امام ابوطیفہ ڈاٹٹنے نقل کی ہے۔ (1709)-سندروايت: (أبُو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْهُوْدٍ عَنْ النِّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ متن روايت: أنَّهُ قَالَ أمَّا أَنَّا فَلا آكُلُ مُتَّكِنًا \*

حافظ مسن بن تحدين شرو فتح في بيروايت ائي "مند" عيل -ابرقائم بن احداين عمر بن محد عبدالله بن حسن عبدالرحمٰن بن احمہ بن عمر محجد بن اہراہیم بن حبیش بغوی محجد بن شجاع بھی ۔حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت ابو حسن علی بن حسین بن الوب بزار - ابوقائم عبداللہ بن احمد بن عثان بن فرج صیر فی - ابو بمرجحہ بن اسحاق بن مجر باقر تقطیعی معروف برساباط-ابوب بن لیسف بن بینس بزار- بیسف بن سعید بن سلم-تجاج بن مجر-شعبہ کے حوالے ہے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

(1708)قدتقدم في (1533)

<sup>(1709)</sup> اخرجه الطبراني في الكبير 101/10 (10087)-والهيثمي في مجمع الزوائد 86/4-وفي جامع الآثار (2141)

بشَمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشَمَالِهِ"

حافظ ابو بکر محد بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت- قاضی ابوقائم علی بن محس تنوفی- قاضی ابوقائم عمر بن محمد بن ابرا ہیم- ابوب بن پوسف بن بونس- پوسف بن معید بن مسلم- حجاج بن محر-شعبه بن حجاج کے حوالے سے امام ابو حذیفہ سے روایت کی ہے۔ امام ابوحنیفے نے - زہری - سعید بن میتب کے حوالے (1710)- سندروايت: (أبُورْ حَنِيهُفَةً) عَنْ الزُّهُرِيّ ے بیروایت نقل کی ہے-حضرت ابو ہر یرہ ڈٹلٹنڈ' نبی اکرم ٹلیٹلم عَنْ سَعِيْدِ بِنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ كاليفرمان قل كرتي ين: عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ "جب كونى شخص كوئى چيز كھائے او اسے وائيں ہاتھ كے متن روايت: إذا أكل أحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بيمِينه وإذا شَرِبَ فَلْيَشُرَبُ بِيَحِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَاكُلُ

ذر مع کھائے اور جب کوئی چر معے او دائیں ہاتھ سے معے کیونکہ شیطان یا کیں ہاتھ کے ذریعے کھاتا ہے اور ہا کیں ہاتھ

انہوں نے آپ مالی کے سامنے پریشانی کی شکایت کی تو نبی ا کرم خالیکا نے انہیں اُن برتوں میں پینے کی اجازت دے دی' البعة آب تاليكم في برفشة ورجز من سي منع كرديا-

كاذرى بتائ

حافظ طلحہ بن مجرنے بیروایت اپنی ''مسند' میں - ابوعبداللہ مجد بن خلد سطی بن ابوسعید جندی - این زیادگی - ابوفرو وموک بن طارق کے حوالے سے امام ابو حنیفہ سے قبل کی ہے۔ امام ابوطنیفدنے-اسحاق بن ٹابت-عبیدہ انصاری-ان (1711)-سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ إِسْجَاقَ بْن ثَنَابِتٍ عَنْ عُبَيْدَةَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيّ بُن کے والد علی بن حسین (شایدامام زین العابدین مرادین) کے والے ۔ نی اکرم طافی کے بارے میں سے بات فقل ک ہے: الْحُسَيْنِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

غزوہ تبوک کے موقع برآپ ٹائٹا کا گزر کھی لوگوں کے متن روايت: أنَّهُ مَرَّ فِي غَزْوَةِ تَبُولٍ عَلَى نَفُر مِنَ یاس سے ہوا جو برتن محررے تھے آپ نے دریافت کیا: انہیں الْجَيْسِ يُزَفِّتُونَ فَقَالَ مَا هُؤُلَاءِ قَالُوا اصَابُوا شَرَابًا کیا جوا ہے؟ لوگوں نے ہتایا: انہوں نے اپنا مشروب بیا ہے تو لَهُمْ فَنَهٰى أَنْ يَّشُرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتُمِ الْمُزَفَّتِ فَلَمَّا مَرَّ بِهِمْ رَاجِعًا شَكُوا اِلَّهِ مِنَ التَّخْمَةِ فَأَذِنَ نی اکرم مظافی نے دباءادر طلتم اور مرفت میں مشروب سے سے منع کردیا والیبی پر جب ان کا گزران کے پاس سے ہوا تو لَهُمْ أَنْ يَّشْرَبُوا فِيهَا وَنَهِي عَنْ شُرْبِ كُلِّ مُسْكِرِ \*

(1710)قدتقدم في (1685)

(1711) وفي جامع الآثار (2155)

حافظ طلحہ بن محمد نے بیروایت اپنی مسند' میں - ابوعباس احمد بن محمد - احمد بن حازم - عبدالواحد کے حوالے سے امام ابوحلیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ صین بن گھر بن خسر دلیٹی نے میردایت اپنی' مسند' میں - ابوسعید بن محمد بن عبدالملک بن عبدالقاہر - ابوسین بن قشیش -الدیکمرا بہر کی - ابوس و سرترانی - ان کے دادا - محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوسیفے نے گل کی ہے۔

امام ابوصنید نے - ثابت بنائی کے حوالے ہے - حضرت عبداللہ بن عباس الفظائف کے بارے میں مید بات قتل کی ہے:

''انہوں نے دودھ پیا گیر فرمایا: جب بکری کوئی ایسی چیز استعمال کرنے کہاس کا نقع اور نقضان اس کے دودھ میں نمایاں ہوجائے ' قوتم اس کے دودھ میں نمایاں سے موالے ہے اس کے معالم کرد' د

(1712) - سندروايت: (ابسو حييفة) عَنُ ثَابِتِ النَّانِيِّ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا سمن روايت: آنَّهُ شَرِبَ لَبَنَا ثُمَّ قَالَ إِذَا نَالَتُ الشَّامةُ مِنْ شَيْءٍ إِسْتَبَانَ نَفْعُهُ وَضَرُّهُ فِي لَيْهَا وَأَحْسِنُ إِلَيْهَا لِحُسْنِ لَيْهَا

حافظ طبی بن گھرنے میروایت اپنی قسمند' میں - احد بن گھر - قاسم بن گھر - ابو بلال - امام ابو لوسٹ قاضی کے حوالے سے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ ایوعبداللہ حسین بن گلہ بن ضرونے بیروایت اپنی '' مسند' بیں۔الوسعیدالتمہ بن عبدالبہار۔ قاضی ابوقاسم تنوفی۔ ابوقاسم ابن ثلاج - ابوعباس احمد بن عقدہ - محمد بن عبداللہ بن نوفل-انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے -عبداللہ بن میمون طہوی کے حوالے سے امام ابوعنیقہ لے قبل کی ہے۔

امام الوطنيف نے - حماد بن ابوسليمان - ابراہيم تختی کے حوالے سے ميروايت تقل کی ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود والفؤافر مات مين:

سرے میرامد ہی صود ری در مائے ہیں.
''تہماری اولا دفطرت پر پیدا ہوئی ہے' تو تم آئیں دوا کے طور پر دو' کیونکہ اللہ طور پر دو' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی جی ناپاک چیز علی شفا نہیں رکھی ہے' ان لوگوں کا گنا دان کے سر ہوگا' جن لوگوں کا گنا دان کے سر ہوگا' جن لوگوں نے آئییں دویا یا ہوگا'' یہ

(**1713**)- *سندروايت*:(اَبُـوُ حَـنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبُـرَاهِيْـمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهَ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ.

قال متن روايت: إِنَّ أَوْلَادَكُمْ وُلِدُوْا عَلَى الْفِطُرَةِ فَلاَ تَدَاوُوْهُمْ بِالْحَمْرِ وَلاَ تَفَدُّوْهُمْ بِهَا قِانَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلُ فِي رِجُسِ شَفَاءٌ وَإِنَّمَا الْأَمْهُمْ عَلَى مَنْ سَقَاهُمُهُ

<sup>(1713)</sup> اخرجه محمد بهن المحسن النيساني في الآلنار (840) - وعبد الراقي 171/2,151/9 في الاشرية بهاب التداوي بالخمر - والحاكم في المستدرك 242/4 - والبيفقي في السن الكرى 5/10- والطبراني في الكبير 345/9 (9716)

حافظ ابوعبدالله حسین بن مجر بن خسرونے بدروایت این "مسند" میں-ابوضل احد بن حسن بن خیرون-ان کے مامول ابوعلی حسن بن احمد- ابوعبدالله احمد بن محر بن دوست علاف- قاضى عمر بن حسن اشانى - قاسم بن زكريا - احمد بن عثمان بن تحكيم-عبدالله ك حوالے سے امام الوطنیفہ سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي يوسف وابي حنيفة رضي الله عنهم\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب'' الاّ ٹار'' میں ُنقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام ابوصیفہ ہے روایت کی ہے۔ پھر ا مام محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔ امام ابویوسف اورامام ابوصفیفہ کا بھی یہی قول ہے۔

امام ابوحنیفہ نے - زید بن اسلم کے حوالے سے سروایت نقل کی ہے - حضرت ابوقادہ طاقتی روایت کرتے ہیں: بی اكرم الله فالمادفرمايات:

"میں عقوق ( نافر مانی ) کو پیندنہیں کرتا ہوں''۔

(1714)-سندروايت: (أَبُو حَنِينُفَةً) عَنْ زَيْدِ بُن ٱسُلَمَ عَنُ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

مقن روايت: لَا أُحِبُّ الْعُفُونَ "

حافظ طلحہ بن محد نے بیروایت اپنی ''مسند'' میں - احمد بن جعفر بن احمد کوفی - محد نے اپنے والد کے حوالے سے -عبداللہ بن زبير فالمناك حوالے امام الوحنيف سے روايت كى ب

(حافظ كہتے ہيں:)طلحہ بن محد نے بروایت- سلت بن جاج كروالے سام الوطنيف روايت كى بـ

(عَنُ)زيد بن اسلم قال سنل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عن العقيقة قال لا احبها

انہوں نے اے زید بن اسلم ے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم سُرُقِیُّا ہے مقیقہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آ پ نے ارشاد فرمایا: میں اس (لفظ کو) پیندنہیں کرتا ہوں۔

راوی نے اس میں ابوقادہ کاؤکر نہیں کیا۔

انہوں نے بیردوایت امام ابو یوسف کے حوالے سے بھی امام ابوصیفہ سے ابوقیادہ کے ذکر کے بغیر روایت کی ہے۔ عافظ محمہ بن مظفر نے بیدوایت اپنی''مند'' میں ای طرح' ابوقیادہ کے ذکر کے بغیر-احمہ بن مجربین معید-حسین بن عبدالرحمٰن

بن محمد نے اپنے دالد کے حوالے ہے۔ محمد بن واصل کے حوالے سے امام ابو صنیفہ سے روایت کی ہے

قال سئل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عن العقيقة قال لا احب العقوق كانه كره الاسم\*

نجا ارم من القطاع عقیقہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: میں اس کو پیند نمیں کرتا ہوں۔(راوی کہتے

(1714)اخرجه احمد430/5-والطحاوي في مشكل الآثارز 1056)-وابن ابي شيبة237/8عن رجل من بني خمرة -عن رجل من قومه -قال: سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة - فقال: لاأحب العقوق

ين :) كوياني اكرم مَا الله المرابية

حافظا بوعبداللہ سین ہن گھ بن خسر و پنتی نے بیروایت اپنی 'مسند'' میں۔ ابو سین مبارک بن عبدالببار صیر فی ۔ ابو کھر جو ہری۔ حافظ کھر بن مظفر کے حوالے سے' امام ابو حذیث کان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کہا ہے۔

قاضی عمر بن حسن اشانی - ابو حسن برتی - بشر بن ولید- امام ابو پوسف قاضی کے حوالے سے امام ابوطنیفہ نے نقل کی ہے۔ (1715) - سندر دوایت: (اَبُو وَ حَنِیْهُ فَدَ ہَ عَنْ رَجُل عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ال

مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنْفِيَّةِ آنَهُ قَالَ

محمد بن حفیدکا مید بیمان نقل کیا ہے: ''عقیقہ زبانہ جاہلیت میں ہوتا تھا' جب اسلام آیا' تو اے برے کر دیا گیا''۔

مُتَن روايت: إِنَّ الْمَقِيْقَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ رُقِطَتُ\*

\*\*\*---\*

(اخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

امام مجمد بن حسن شیبائی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوطیقہ سے روایت کیا ہے پیرامام مجمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں امام ابوطیفہ کا بھی بھی قول ہے۔

(1716) - سنرروایت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوطنيف في - حماد بن الوسليمان كرحوال ي ير اينواهيم أَنَّهُ قَالَ والمام المام المام

''عقیقدز مانه جاہلیت میں ہوتا تھا'جب اسلام آیا' تو اسے برے کردیا گیا''۔

مَّنُ رُوايت: كَانَتِ الْعَقِيْقَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ رُفِضَتْ

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآثار "میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطیفہ مُیں کھنے ہے۔ اور ایت کیا ہے۔ (1717) - مندروایت : (اَیْسُو حَیْنِیْفَةَ) عَنُ اَبِی اللَّهُ لَمَیْلَ امام ابوطیفہ نے - ابو بؤیل عالب بن بذیل اور کی ہے

الْکُهُ لَیْلِ امام ابو حفیفہ نے - ابو ہنریل غالب بن ہنریل اوری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا:

غَالِبِ بْنِ الْهُلْدَيْلِ الْأَوْهِيِّ رَوَايتَ رَوَايتَ كَرَتَ بِينَ أَنْهِولَ نَـ فُرِمَايَا: مُثْنِ رَوَايت: أَنَّ نِسَاءً كُنَّ مَعَ جَنَازَةٍ فَارَادَ عُمَوُ ''ايک مرتبہ کچھ خواتين جنازے کے ساتھ آکين تو اَنْ يَسْطُرُ دُهُ فَنَ فَضَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حضرت عمر طِلْقُوْ نَـ أَنْيِس بِيجِيع كرنے كا ارادہ كيا تو

(1715)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (820)في الذبائح والصيد: باب ذكاة الجنين والعقيقة

(1716)اخرجه محمدبن الحسن الشيباني في الآثار (819)في الذبائع والصيد:باب ذكاة الجنين والعقيقة

(1717)انحرجه ابن حيان ( 3157)-عيدالرزاق(6674)-ابن ابي شيبة 395/3-وابن ماجة( 1587)في المجنائز :باب ماجاء في البكاء على الميت -واحمد273/2-والنسائي19/4في الجنائز :باب الرخصة في البكاء على الميت نبی اکرم من تین نے ان ہے فر مایا: انہیں رہے دو کیونکہ ( فو تکی ) کا زمانة تريب ب- '-

وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَعُهُنَّ فَإِنَّ الْعَهْدَ قَرِيْبٌ

حافظ طحہ بن گھرنے بیردوایت اپنی ''مسند'' میں-احمہ بن محمر بن احمد بن احمد بن لعیم-بشر بن ولید-امام ابو یوسف قاضی کے حوالے سے امام ابو حنیفہ سے قبل کی ہے۔

> (1718)-سندروايت: (أبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ سَالِم الْأَفْطَس عَنُ سَعِيْدِ بُن جُبَيْر قَالَ

مَنْن روايت: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَشُرَبُ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ وَهُوَ قَائِمٌ \*

امام ابوصیفے نے - سالم افطس -سعید بن جبیر کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

" میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بھی کا کو کھڑے ہو کر مشکیزے کے منہ کے ساتھ منہ لگا کر پانی پیتے ہوئے و یکھا

حافظ ابو بکراحمد ابن محمد بن خالد بن خلی کلا گل نے ہیروایت اپنی ''مسند' میں – اپنے والد تحمد بن خالد بن خلی – ان کے والد خالد بن علی محمد بن خالدوہی کے حوالے سے امام ابوطیفہ سے روایت کی ہے۔

(1719) - سندروايت : (أَبُو حَنِيْفَةً) عَنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي اَنِيُسَةَ عَنْ عَائِذِ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمِصْرِى عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

مُتَن روايت: أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِه وَسَـلُّمَ أَخَذَ قِطُعَةً مِنْ حَرِيْرِ بِيَدِهِ وَقِطْعَةٌ مِنْ ذَهَب بِيَدِهِ الْأَحْرَى ثُمَّ قَالَ هَٰذَان حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ

امام الوصيف في - زيد بن الواليس - عاكذ بن سعيد بن عبدالله مصری کے حوالے سے مدروایت اقل کی ہے: حضرت ابودرداء را فالنظيان كرتے مين:

'' نبی اگرم منگ نیخ نے رہیم کا ایک نکزادست مبارک میں ایا اورسونے کا مکڑا دوسرے وست مبارک میں ایا اور فرمایا: بیمیری امت كے مردول كے لئے حرام بين"۔

حافظ طحہ بن څمر نے بیروایت اپنی''مسند'' میں-ابوعہاس-احمد بن حازم-هبیداللہ بن مویٰ کے حوالے ہے امام ابوحذیفہ ہے

حافظ تھر بن مظفر نے بیروایت اپنی ' مسند' میں۔تھر بن ابرائیم۔گھر بن شجاع۔حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوطیفیہ سے ( 1718) فسلت: وقدا حرج البطحاوي في شرح معاني الآثار 274/4(6853) في الكبراهة: بياب الشيرب قياسماً-و الطيراني في الاوسط 658,379/1)-عن انسس -قسال:حمادتسيي امني ان رسول الله صلىي الله عليمه وسملم دخل عليها-وفي بينهافرية معلقة - قالت: فشرب من القربة قائماً - قالت فعمدت الى فم القربة فقطعتها روایت کی ہے۔ تا ہم انہوں نے عائذ بن معید یا حضرت ابودرداء کا ذکر نیس کیا بلکہ یہ بیان کیا کہ پیرروایت زبید بن ابواہیہ کے حوالے سے محتال کے اور ایس انہائے کے حوالے سے بی اگرم منافق کی ہے۔

حافظ ابوعبداللہ حسین بن ضروبیخی نے بیروایت اپنی''مسند'' میں - ابوحسین مبارک بن عبدالجبار حیر فی - ابو تھر جوہری - حافظ محرین مظفر کے حوالے ہے 'امام ابوحیفہ تک ان کی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

قاضی عمرین حسن اشنانی نے بیروایت - یکی بین اساعیل جربری -حسن بین اساعیل جربری -حجد بین حسن کے حوالے سے امام ابو حذیفہ سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة كما اخرجه محمد بن المحظفر فلم يذكر عائذ بن عبد الله ولا ابا الدرداء بل قال (عَنُ)زيد ابن ابو انيسة (عَنُ)رجل من اهل مصر آنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ الحديث\*

ا مام محدین حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ' الآثار' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے۔جس طرح گھدین مظفر نے اے روایت کیا ہے۔ تا ہم انہوں نے عائذین سعیدیا حضرت ابودرداء کا ذکر نہیں کیا بلکہ بیرنیان کیا کہ بیر روایت زیرین ابوائیسہ کے حوالے سے مصر سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے حوالے سے نجی اکرم مثل شیخ سے منقول ہے۔

حن بن زیاد نے پیروایت اپنی''مند''میں'امام ابوضیفہ سے روایت کی ہے۔

(1720)-سندروايت: (اَبُوْ حَنِيهُ فَهَ) عَنُ يَوِيْدَ بُنِ عَبُد الرَّحْمُنِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ فَالَ مُثَن روايت: كَانِّنْ أَنْظُرُ اللّي لِحَيَّةِ أَبِي فُحَافَةَ كَانَّهَا ضِرَاهٌ عَرُفَةٌ مِنْ شِئَةٍ حُمْرَتِهَا"

امام ابوصنیف نے - یزید بن عبدالرحمٰن کے حوالے ہے -حضرت انس بن مالک رفائی کامید بیان قل کیا ہے: ''گویا کہ میں اس وقت بھی حضرت ابو قافد ڈفائی کی داڑھی کود کھے رہا ہول' جوا پٹی سرخی کی شدت کی وجہ ہے آگ کے انگارے کی طرح محسوں ہوتی تھی''۔

حافظ طحہ بن گذینے بیروایت اپنی''مسند' میں - ابوعہاس احمد بن عضدہ - اسحاق بن ابرا جیم فراد کی -انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے- ابوسلیمان - محمد بن حسن کے حوالے ہے امام ابوصنیف ہے دوایت کی ہے۔

حافظ ابوعبداللہ حسین بن گھر بن خسروائنی نے بیردوایت آئی''مند'' میں۔ ابوقائم بن اتھ بن عر-عبداللہ بن حسن خلال-عبد الرحمٰن بن عر-محمد بن ابراہیم بنوی - ابوعبداللہ محمد بن شجاع شکی -حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحشیفہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیردوایت ابوطالب بن بوسف - ابوکھر جو ہری - ابوبکر ابہری - ابوعر و برحرانی - ان کے دادا - محمد بن حسن کے

(1720) اخرجه محمدين العصن الشيباني في الآثار (909) والبحاكم في المستدرك 273/3- وابن ابي شبة 183/5 (2500) في السند اللهاس و النوينة في العضاب بالعضاء وابن عبدالبرفي الاستذكار 441/8- وابن سعدفي الطبقات الكبرى 190/3 كوصفة ابي بكرالصديق

حوالے سے امام ایو طنیقہ سے روایت کی ہے۔

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب" الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوحلیفہ ہے روایت کیا ہے۔ انہوں نے اے اپنے نتنج میں نقل کیا ہے انہوں نے اس کوامام ابوعذیفہ سے روایت کیا ہے۔

حسن بن زیاد نے بیدوایت اپنی 'مسند' میں امام ابوصیفہ ڈاٹٹٹو نے نقل کی ہے۔

(121) - سندروایت: (اَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ زِيمادِ بن امام ابوطيف نے - زياد بن علاقہ - عمره بن ميمون ك

عِلَاقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ ﴿ وَالْ يَ - سَيِّده عَائشَ اللهُ كَ بارك مِن بي بات أَقل كَى

متن روايت: أنَّ إِمْسرَامةً سَالَتْهَا أُحِفُّ وَجُهِي

فَقَالَتُ آمِيْطِي عَنْهُ الْآذَى

"أيك خاتون نے ان سے دريافت كيا: كيا مي اين چرے یے بال صاف کراوں؟ انہوں نے جواب دیا:تم اس ے تکلیف دہ چیز کو مثادؤ'۔

حافظ طلحہ بن گھرنے میردوایت اپنی مند' میں - احمد بن گھر بن سعید - گھر بن اساعیل -حسن بن اساعیل - محمد بن حسن کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

المام محمد بن حن شيباني نے بيروايت كتاب" الآثار" ميں نقل كى بئانبوں نے اسے امام ابوحنيفه مين سے روايت كياہير ـ امام ابوصیفہ نے - حماد بن ابوسلیمان - ابراہیم نخعی کے حوالے سے سیدہ عائشہ فاللہ کے بارے میں یہ بات تقل کی

"ایک خاتون نے ان سے دریافت کیا: کیا میں ایے چرے پرے بال صاف کرلوں؟ انہوں نے فر مایا جم اپنے آپ ت تکلیف ده چیز کومنا دو' ۔ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

(1722)- سندروايت: (أَبُو تَحنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

متن روايت: أنَّ إمْسراكةً سَالَتْهَا أُحِفُّ وَجُهِي فَقَالَتُ آمِيْطِي عَنْكَ الْآذَى

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب''الآثار''میں نقل کی ہےانہوں نے اے امام ابوصفیفہ سے روایت کیا ہے۔ امام ابوصنيف في حدين قيس كابد بيان فقل كياب (1723)-سندروايت: (أبو حَنِيفَةَ) عَنْ مُحَمَّدِ بن

(1721) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (897)

(1722) اخرجه محمدين الحسن الشيباتي في الآثار (898)

(1723)اخرجــه محمماين الحسن الشيباني في الأثار (904)-وابن ابي شيبة 183/5في الباساس والزينة لفي الخضاب بالحناء-وعبدالرزاق155/11(20184)صباغ ونتف الشعر

قَيْسٍ قَالَ

'' (جب) حضرت امام حسین بن علی ڈاٹٹٹ کا'' مز' لایا گیا' تو میں نے اُن کے''مز' اور'' داڑھی'' کودیکھا کہاُ س میں وسمہ ( نامی بوٹی ) کا خصاب لگا ہوا تھا''۔ سيس الله الله الله المُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ سَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ سَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا فَنَظُرُتُ إِلَى رَأْسِهِ وَلِلْحَيَّةِ قَلْهُ فَصَلَ مِنَ الْوَشْمَةِ \*

حافظ حسین بن خسر و نے بیروایت اپٹی''مند'' میں۔ دو بھائیول ایوقاسم اور عبداللہ جواجمہ بن تکر'کے صاحبز اوے ہیں'۔عبد اینہ بن حسین خلال۔عبدالرحمٰن بن تکر محجمہ بن ابراہیم بن حیش - ابوعبداللہ محبہ بن شجاع ۔حسن بن زیاد کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

امام محمد بن حسن شیرانی نے سردایت کتاب' الآ ٹار' میں نقل کی ہے'انہوں نے اس کوامام ابوھنیفہ ہے روایت کیا ہے۔ حسن بن زیاد نے میردایت اپنی' مند'' میں امام ابوضیفہ بڑاٹھنے نے قبل کی ہے۔

منتن روايت: انَّهُ إِسْسَوْقَ في هِنْ الْمُحُمَّةِ إِكْتَوى "ده بخار كي صورت مين دم كروايا كرتے تخاور داغ لكوايا وَاَحَدَدُ مِنْ لِحُعِيَّةِ" مِنْ اِلْمُحَيِّةِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اِلْحَدِيَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة\*

امام مجمد بن حسن شیباتی نے بیروایت کتاب''الآخار' میں آخل کی ہے'انہوں نے اے امام ابوحنیفہ سے روایت کیا ہے' پھرامام مجمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فوتی وہے ہیں'امام ابوحنیف کا بھی ہی قول ہے۔

(1725) - سنرروایت: (اَبُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الم الرهنید نے - حاد بن ابوسلیمان - ابراہیم تخی کے ایکراهیم آنّهٔ قَالَ: حوالے سیروایت تُقَلَ کی ہے:

(1724) اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار (898) في الادب: باب الوقية من العين و الاكتواء و عبدالرزاق (1977) في الجامع: باب الوقية من العين و الاكتواء و عبدالرزاق (1977) في المجامع: باب الحي والميققي في السنن الكبرى 343/9 و المجامع: باب في رقية العقرب و البيهقي في السنن الكبرى 460/9 و البيهقي في الحالات (1575) اخرجه الطحال ي في شرح معاني الآثار 460/4- و احتدا 51/1 ومسلم (2690) و ابوعوانة 460/6 و البيهقي في المسائل الكبرى 432/2 و الترفيق المجام 176/4 و المجامة 176/4 و البيهقي في المحلية 176/4 و الترفيق على المحلية 460/6 و الترفيق في المحلية 450/6 و البيهقي في المحلية 450/6 و الترفيق في المحلية 450/6 و الترفيق في المحلية 450/6 و المجامة المحلية 450/6 و المجامة المحلية 450/6 و المحلية 450/6 و

''ایک مرتبہ کچھ لوگ حضرت عمر رفاضی کے پاس آئے انہوں نے رفیخم اور دیباج کے لباس پہنے ہوئے جے تو حضرت عمر مخاص نے فرمایا جم لوگ اہل جہنم کی ہی وضع قطع میں میرے پاس آئے ہو رفیخم صرف اتبا جا تزہے بعنی تین الگلیوں' یا جارالگیوں جننا نیصدے کا مفہوم ہے''۔ مُتُن روايت: جَاءَ إِلَى عُمْمَ قَوْمٌ عَلَيْهِمُ الْحَرِيْرُ وَاللِّيْسَاجُ قَقَالَ جِنْمُولَنِي فِي زَيِّ اَهْلِ النَّارِ الَّهُ لَا يَصْلَحُ الْحَرِيْرُ إِلَّا هَكَذَا فَلاكُ اَصَابِعِ أَوْ اَرْبَعٌ 'هَذَا مَعْنَى الْحَدِيْثِ"

حافظ ابوعبداللہ حسین بن ضرونے بیدوایت اپنی ''مسند'' میں۔ ابوقائم بن احمد بن عمر۔عبداللہ بن حسین خلال۔عبدالرحن بن عمر۔محمد بن ابرائیم بعوی۔محمد بن شجاع علمی حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصیف سے دوایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیردوایت اپنی قومسند' میں امام ابوطیفے سے روایت کی ہے۔

و الله المحروب المحروب الله تعالی نے ان اوگوں کو فتح الله تعالی نے ان اوگوں کو فتح الله تعالی نے ان اوگوں کو فتح الله تعالی الله تو حضرت عمر الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تو حضرت عمر الله تعالی الله تو حضرت عمر الله تعالی الله تو حضرت عمر الله تعالی الله تو حضرت عمر الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تو حضرت عمر الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تو حضرت عمر الله تعالی تعا

(1726) - سندروايت: (المؤ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَّادٍ عَنْ الْرَهِيْمَ عَنْ عُمَرَ بَنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَلْنَ روايت: اللهُ بَعَتْ جَيْشًا فَقَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمُ فَلَصَّا اللهُ عَمْرَ رضِى اللهُ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ فَلَمَّا الْقَبُلُوا بَلَغَ ذَلِكَ عُمْرَ رضِى اللهُ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ فَلَمْ الْقَبُلُوا بَلَغَ ذَلِكَ عُمْرَ رضِى اللهُ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ فَلَيْسُوا مَا مَعَهُمْ مِنَ الْمَدِينَةَ فَخَرَجَ بِالنَّاسِ لِيَسْشَقِيلُهُمْ فَلَيْسُوا مَا مَعَهُمْ مِنَ الْمَدِينَةَ فَخَرَجَ بِالنَّاسِ لَيَسَسَقَعْ مَا اللهُوا يَتِبَابَ اهْلِ النَّارِ لَيْكَ مَا أَفَاوَ الْتَبَابُ اهْلِ النَّارِ فَلَكَ مَا أَلْفُوا يَتِبَابُ اهْلِ النَّارِ فَلَكَ مَا أَلْفُوا يَتِبَابُ اهْلِ النَّارِ فَلَكَ مَا أَفَاءَ اللهُ عَمْرُ أَهُ رَخَّصَ فِى الْإصْبَعِ مِنْهُ عَمْرُ اللهُ وَلَاكَ عَمْ الْاصْبَعِ مِنْهُ وَلَاكُمْ وَلَى الْوَاتِمَةِ وَالْارْبَعَةِ وَالْالْمُ اللهُ الْعُلْمِ وَلَاكُ عَمْرُ وَلَالَةً وَاللّهُ الْمُعْلَى وَالسَّاعِ مِنْهُ وَالْوَلَيْعَةُ وَالْوَلَامِينَ عِمْدُ وَالْوَلَامِينَ عِمْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(1726)</sup> اخسرجسه مسعده من السحسين الشبياني في الآشار (856) لحين السليساس : بساب السلياس من المصريس والشهيرية والمنخز – وعبدالرزاق 74/11/(1995) في المجامع : باب علم النوب – والميخاري ( 5490) في السلياس : باب لبس المحرير والفتراشه – ومسلم (2069) (3) – والطلحاوي في شوح معاني الآثار 244/4

قاضی عمر بن حسن اشنانی نے میروایت-منذر بن گھر حسین بن گھراز دی-امام ابو پوسف اوراسد بن عمر و کے حوالے سے امام الوطنفد اروايت كي ب-

عافظ ابوعبدالله حسین بن خسر و نے اپنی ''مسند'' میں - ابغضل احد بن حسن بن خیرون - ان کے مامول ابوعلی حسن بن احمد باللاني - قاضى اشانى كے حوالے ئے امام ابوضيفة تك ان كى سند كے ساتھ اس كوروايت كيا ہے۔

امام محمد بن حسن شیبانی نے میدوایت کتاب 'الآثار' عمل نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوحلیفہ سے روایت کیا ہے۔

امام الوحنيفان -سليمان بن مغيره كے حوالے سے سير روایت فقل کی ہے:

" بجير نے معيد بن جبير ہے سوال کيا: ميں اس وقت اُن کے پاس میٹھا ہوا تھا'اُس نے رکیٹم پیننے کے بارے میں سوال کیا' تو سعید بن جبیر نے بتایا:حضرت حذیقہ بن بمان ڈاٹنڈ کہیں

علے گئے'ان کی غیرموجودگی میں' اُن کے بیٹوں اور بیٹیوں کورلیٹنی قیصیں بہنائی کئیں جب وہ والی آئے تو ان کے حکم کے تحت لڑکوں سے ان قیصول کوا تارلیا گیا اورلڑ کیوں کے جم پر انہیں إ 1727) - مندروايت (ابُو حَنِيْفَةً) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ المُغيرة قال

متن روايت: سَالَ بُجَيْرٌ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْر وَآنا جَالِسٌ عِنْدَهُ عَنْ لُبُسِ الْحَرِيْرِ فَقَالَ سَعِيْدٌ غَابَ حُ ذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ غِيْبَةً فَكَسِي بَنُوهُ وَبَنَاتُهُ قُمْصُ الُحَرِيْرِ فَلَمَّا قَدِمَ امَرَ بِهِ فَنُزعَ عَنِ الذُّكُورِ وَتُركَ عَلَى الإنابُ\*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیدوایت کتاب الآ فار میں مقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوضیف میں سے سے روایت کیا ہے۔ امام الوحنيف نے - حماد بن الوسليمان - ابرائيم تخعي كے حوالے سے بیروایت تقل کی ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود الأنفذ فرماتے میں اللیاس میں دونتم کی شہرت ہے بچوا کی بیر کہ آ دی تواضع اختیار کرئے یہاں تک کہ وہ اوٹی لیاس کین لئے اپھر ہیے کہ آ دی فخر کا اظہار كرے اوروہ رئيسي لياس يہن كے "-

(1728) - سندروايت (أبو حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْن روايت: إِتَّقُوا الشَّهُ رَتِّين فِي اللِّباس أنْ

يِّتَوَاضَعَ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَلْبِسَ الصُّوفَ أَوْ يَتَبَخْتَرَ

حَتَّى يَلْبَسَ الْحَرِيْرَ \*

<sup>(1727)</sup>احرجه محمد بين الحسن الشيباني في الآثار( 858)في اللباس بياب اللباس من الحريرو الشهرة والخز-وابن ابي شيبة 349/8(4708)في العقيقة: باب في لبس الحريروكر اهبة لبسه

<sup>(1728)</sup>اخوجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (847)في اللباس: باب اللباس من الحريرو الشهرة و الخز

(1729)- سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةً) عَنْ الْهَيْشَمِ بْنِ مَثْن روايت: أَنَّ عُشْمَانَ بُنَ عَفَّان وَعَبُدَ الرَّحُمْنَ

بْنَ عَوْفٍ وَأَبَا هُرَيْرَ ةَ وَأَنْسَ بْنَ مَالِكِ وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ وَحُسَيْنَ بْنَ عَلِيِّ وَشُرَيْحًا رَضِيَ اللهُ عَنَّهُمْ كَانُوْا يَلْبَسُوْنَ الْخَزَّ

امام ابوحنیفہ نے - بیٹم بن ابوبیٹم کے حوالے سے بیر روایت مال کی ہے: ''حصرت عثان غني زلافغهٔ 'حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رلافغهٔ حفرت الوجريره والفية عفرت الس بن ما لك والفية حضرت عمران بن تصیمن زنافیز 'حضرت امام حسین زنافیزا ور قاضی شرح 'پیر

امام کھر بن حسن شیبان نے بیروایت کتاب" الآثار" میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوصیف سے روایت کیا ہے۔ امام ابوطیفہ نے - سعید بن مرزبان کے حوالے ہے-حفزت عبدالله بن اوفی شاشنے کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: -"= I Six 700"

(1730) - مندروايت: (أبُو حَنِينَفَةً) عَنْ سَعِيْدِ بني الْمِرْزَيَانِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي أَوْفَى متن روايت: أنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ الْخَزَّ

امام محد بن حسن شیبا فی نے بیروایت کتاب" الآ ثار "میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوصیف سے روایت کیا ہے۔ حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں امام ابوصنیفہ اٹناٹیا کے قال کی ہے۔

(1731) - سندروایت: (اَبُو تحنیفَفَة) عَنْ عَبُد الله بن المام الوطیف نے عبدالله بن سلیمان بن مغیره قیسی کوفی سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيْرَةِ الْقَيْسِيِّ الْكُوْفِي عَنُ سَعِيْدِ بُنِ

کے حوالے ہے- معید بن جیر کا بیریان عل کیا ہے:

ب حفزات "فز" يبناكرتے تھ"۔

مَتَنَّ روايت: أنَّهُ غَابَ حُذَيْفَةٌ بْنُ الْيَمَانِ فَاكْتَسَى وَلَـدُهُ قُـمُ عَنِ الْحَرِيْرِ ثُمَّ قَدِمَ فَأَمَرَ الذُّكُوْرَ مِنْهُمُ بِنَزْعِهِ وَالْقَرَّهَا عَلَى الْإِنَاتِ\*

"ایک مرتبه حفزت حذیف بن یمان بالنفؤ کہیں گئے ہوئے تھے اُن کے بچوں کو رکیٹی قیصیں پہنا دی گئیں'جب وہ آئے توانہوں نے محم دیا کہ لڑکوں کے جسم سے بیٹیسیں اتار لی جائيں اور لڑ كيوں كے جسم بر رہنے دي جائيں (ليعني خواتين ريتمي كيژ ايبن عتي بين)''

(1729)اخرجه محمدين الحسن الشبباني في الآثار (859)في اللباس بماب اللباس من الحرير والشهرة والخز-واين ابي شيبة 339/8(4675)في العقيقة:باب من رخص في لبس الحرير -وعبدالرزاق(19954)في الجامع:باب الخزو العصفر -(1730) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار ( 850)-وابن ابي شيبة 149/5 (24615) في اللباس والزينة :من رخص في لبس المخز - وابن سعدفي الطبقات الكبراي في توجمة عبدالله بن ابي اوفي - والزيلعي في نصف الراية4/229

(1731)اخرجمه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (4848)-وابن ابي شبية 252/5 (24646)في اللباس والزينة:من رخص في لبس الخز ﴾ نط عليه بن محمد نے بيردايت اپني قسمند'' بيل-اتحد بن مجمد -محمد بن عبيد بن عتب- فروہ بن ايومغراء-اسد بن عمر و كے حوالے المام الوطيفة المروايت كي ب

انہوں نے بیروایت احمد بن محمد-احمد بن حازم-عبیدالله بن زبیر فی انسا کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔

المام الوطيفة نے -عمروبن دينار كے حوالے سے -سيده

عائشہ ولافائے بارے میں بدبات قل کی ہے:

"انہوں نے اپنی بہنوں کوسونے کا زیور بہنایا تھا 'حصرت عبدالله بن عمر واللهاف إنى صاجزاد يول كوسون كا زيوريبنايا 1782) - مدروايت : (أبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ عَمْرو بْن إِيَّارِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

تَن روايت: آنَّهَا حَلَّتُ آخَوَ اتِهَا الذَّهَبَ وَآنَّ ابْنَ خُنْرُ حَلَّى بِنَاتَهُ الدُّهَبَ

ا پوعبدالله حسین بن محمدا بن خسر و پنچی نے بیردایت این ' مسند' میں-ابوقاسم اوران کے بھائی عبدالله میدونوں احمد بن عمر کے صاحبز اوے میں 'عبداللہ بن حسن خلال عبدالرحمٰن بن عمر حجر بن ابرا نہیم بن میش - ابوعبداللہ مجر بن شجاع علی - حسن بن زیاد کے حوالے ہام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

(واخرجه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رحمه الله تعالى\*

امام محد بن حسن شیانی نے بدروایت كتاب" الآ ثار" میں نقل كى ہے انہوں نے اس كوامام ابوصنيف سے روایت كيا ہے پجرامام محر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں' امام ابوطیفہ کا بھی بہی تول ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت ایل 'مسند' میں امام ابوصیفہ ڈٹاٹھؤ کے آئی ہے۔ (1733)-سندروايت: (أبو حَنِيْفَةَ) عَنْ الْهَيْمَم عَنْ

امام ابوحنیفہ نے - بیٹم- عام ضعمی - ابواحوص کے حوالے ے بدروایت نقل کی ہے- حضرت عبداللہ بن مسعود مثالثین روایت عَامِرِ الشُّعْبِيِّ عَنْ أَبِي الْآخُوصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ كرتے ہيں: ني اكرم ظائف فرمايا ب

"تم (زدیایانسک) گوٹیاں کھلنے سے بچواجودونوں سپیکی جاتی ہیں' کیونکہ بیدونوں''میسر'' (جوئے) تے تعلق رکھتے ہیں' جوعجميون كالخصوص (جوسے كاكھيل) بـ"-

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُثْن روايت: إِتَّقُوا الْكَعْبَيْنِ اللَّذَيْنِ يَزُجُوان زَجُرًا فَإِنَّهُمَا مِنَ الْمَيْسَرِ الَّذِي لِلْاَعَاجِمِ

(1732)اخرجه محمدين الحسن الشبياني في الآثار( 853)-وعبدالرزاق/69/10933)في الجامع :باب الحريو والدباج و آنية الذهب والفضة وابن ابي شبية 156/5 (24693)في النباس والزينة :باب في الفزو الابريسم للنساء حافظ طلحه بن محد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں -ابوعهائی احمد بن محمد بن عقدہ -حسین بن عبدالرحمٰن بن مجراز دی -حسن بن بشر بن سالم بلتی -ان کے والد کے حوالے سے امام الوصیف سے روایت کی ہے۔

حافظ ابوعبدالله حسین بن محمد بن خسر و بخی نے بیروایت این است میں – ابوقاسم بن احمد بن عمر – ابوقاسم ملی بن ابوعلی بھری – الدقائهم بن ثلاث -ابوعباس احمد بن ثحقه بن فقده -حسين بن عبدالرحمٰن بن ثلداز وی -حسن بن بشر - ان کے والد کے حوالے سے امام ابوهنیفه سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیردایت ابوعیاس بن عقدہ تک اپنی سند کے ساتھ ۔ ٹھر بن عمداللہ بن فروہ - اسد بن ٹھرو کے حوالے ہے امام الوحنيفه بروايت كي ب\_

> (1734)- مندروايت: (أبسو حَسِينُ هَاةً) عَنْ عَطِيَّة الْعَوْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَّرٌ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا مَتَن روايت: أنَّ سَائِلاً سَالَكُهُ عَنْ الْجُبْنِ فَقَالَ مَا الْجُبْنُ قَالَ شَيْءٌ يَصُنَّعُهُ الْمَجُولِسُ مِنْ ٱلْبَانِ الْمَعْزِ فَقَالَ أُذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى وَكُلُ

امام ابوحنیفہ نے -عطبہ تو فی -حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ ك بار عين بيربات اللك ك عند

"الك مخص نے ان سے "جبن" كے بارے ميں وريافت كيا تو انبول في وريافت كيا جبن كيا جوتا ہے؟ تو اس في متایا: یہ ایک ایس چیز ے جمے بحری کے دودھ کے ذریعے مجوی تياركرت بين تو حضرت عبدالله بن عمر اللهائ فرمايا بتم الله كا نام كرائكهااؤا

حافظ طلحہ بن تحد نے پیروایت این ''مسند'' میں - ابوعباس بن عقدہ - فاطمہ بنت مجد بن حبیب - ان کے پیچا حمزہ بن حبیب زیات کے حوالے سے امام الوحلیقدے روایت کی ہے۔

امام تحد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہےانہوں نے اس کوامام ابوضیفے روایت کیا ہے۔ المام ابو عنيفه بيان كرت بين :حفرت ابوبريره وللفيا روایت کرتے ہیں:

نى اكرم مَالِيَّمُ فِي ارشاد فرمايات:

" تم وقفے علاكرداس عجب ميں اضافه موتائے"۔

(1735) - سلاروايت: (أبو حَنِيفَةَ) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

> وآله وسلم متنن روايت: زُرُ غِبًّا تَزُدِدُ خُبًّا \*

قاضی ابو بکر محمد بن عبدالباتی انصاری نے بیروایت اپنی 'منیڈ' میں - ابوٹھ حسن تھوی - ابوضف عمر بن اہراتیم مقری کتانی -(1734) اخرجه محمدات الحسن الثبياني في الأثار (830)-وعبدالرزاق(8782) في المتساسك-بياب الجن-وابن ابي شبة 288/8، 4474)في العقيقة: بات في الجس واكله-و البيهقي في السنن الكبري، 5/10 ، 1735 احرجه الحاكم في المستدرك 347/3 والصدري في الترغيب والترهيب 366/3 - وابونعيم في تاريخ اصفهان 125/2 ا پوبگرا تدین گذشراب دینوری - ایوشفس گذرین عبدالعزیزین مبارک تیس - عباس بن قضل انصاری - گذرین سن کے حوالے سے امام ابوطیقہ سے دوایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوشین احمد بن محمد بن احمد مقری - ابوشین محمد بن عبدالقد بن حسین دقاق - ابوبکر احمد بن محمد ضراب و یئوری - محمد بن عبدالعزیز - عباس بن فضل - تعد بن شن کے اوالے سے امام اوصنیف نے قبل کی ہے -

ارام ابوطنیف نے - تیس بن مسلم - طارق بن شہاب کے . حوالے سے بدوایت قال کی ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود طلطهٔ روایت کرتے ہیں: می اگرم شلطائے ارشاد فرمایاہے:

ا جالند ئے بندوا ووااستعمال کیا کروا کیونکہ اللہ تعالیٰ علیہ جو بھی بیاری نازل کی ہے'۔

'' ابوالعوجاء مَا می شخص' جوعشر وصول کرنے کا نگران تھا' وہ

مسروق کا دوست قتیا' وہ سروق کی کھنانے کی دعوت کیا کرتا تھااور

(1736)- مندروايت (أَبُو حَيْدَفَةً) عَنْ قَبْسِ لَنِ مُسْلِم عَنْ طَارِقِ لِنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ الله لَيْ

حَسْمُ وَهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

مُعْن روايت: مَقَارُوا عِبَادَ اللهِ قَانَ اللهَ لَلْمُ يَنْوِلْ فَاءً إِلَّا وَاتَوْلَ لَكُ فِيفَاءً \*

حافظ طلحہ بن گھرنے بیروایت اپنی ''مسند' میں۔ ابوعباس بن عقدہ۔ داؤ د بن تیجی ۔ مجد بن عبید نحا ک ۔ عمر بن تعاوف والد کے حوالے ہے۔ امام ابوحنیقہ اور داؤ د طائی نے نقل کی ہے۔ 1737ء – سندروایت : راک میسند نیف تھ کے شکھ تھ نین امام ابوحنیفرنے ۔ محمد بن قیس کے حوالے سے بیروایت

رِين الم الوصنية في الله المستروايت: (أَبُو تَعنيفَةَ) عَنْ مُعَمَّدَ بني الم الوصنية في الم الوصنية في المستروايت المرابع عَن مُعَمَّدَ بني النقل كياب القل كياب النقل كياب ال

مُتْنَّ روايت: كَانَ ابُوْ الْعِوْجَاءِ عَلَى الْعُشُوْرِ وَكَانَ صَدِيْقًا لِمَسْرُوقِ وَكَانَ يَدْعُوْ مَسُرُوقًا اللَّي الطَّعَام يَضْنَعُهُ فَيُجِيِّدُهُ

ان کے لئے کھانا تیار کیا کرنا تھا' تو سروق اس کی دفوت میں یطے جایا کرتے تھے''۔

حافظ الوعبدالله مسلين بن حسرونے بيدوايت اچي استه مشر - احدين عبدا نجار- ابوقاهم توگ - الوقاهم بن علي خ- الوعباس بن عقده - مسلي بن عبدالله بن بياج - عمير بن غلاصا برگ - ربيعه بن يزيداز دک - زيد بن حارث کوفی کے حوات سام الوطيف سے روايت کی ہے۔

(واخرجه)الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه

ر 1736 باخرجه الحصكفي في مسندالاهام ( 441) - والسلحاري في شرح معالى الآثار 326/4- وابن حيان ( 6076) - وابر القاسم اليعوى في الجعديات( 2165) - والحاكم في المستدر له/196/4 - والبيهقي في السنن الكبرى 345/9- وعبدالر وافي 17144) ( 1737) إخرجه محمدين المحسن الشبياني في الآثار (890) في الأدب: باب الدعوة ناخذ وهو قول ابو حنيفة انه لا باس ما لم يعرف خبيثاً بعينه او يعلم ان اكثر ماله خبيث \*

امام گھر بن حسن شیبائی نے بیردوایت کتاب'' الآناز'' میں نقش کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ ہے روایت کیا ہے پھرامام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دہیے ہیں' امام ابوصنیفہ کا بھی پیچی تول ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب کہ آ دمی کواس میں سر متعلق میں بھر سرک بھر اس میں میں ان کے جس نے معلق میں میں الدیسے سرمین کا ایک کان اور الدی و مصرف میں

میں ہے متعین طور پر کسی چیز کے بارے میں نا پاک ہونے کاعلم ندہویا اے بیہ پینہ ہوکداس کازیادہ مال حرام ہوتا ہے۔

(1738) – سنرروایت: (أَبُو ْ حَنِیْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ امام ابو صنیف نے حماد-ابرا بیم خنی کے حوالے سے بیہ اِبْرَاهِیْمَ أَنَّهُ قَالَ • روایت فَقَلَ کی ہے:

متن روایت: اِذَا دَحَلْتَ عَلَى الرَّجُلِ فَكُلُ مِنْ ''جبِتَم حَی فَض كَ بال جاؤ و اس كَاما في مِن طَعَامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلا تَسْأَلُهُ ' حَمَالُاس كَشروب مِن سے في اواوراس كے بارے مِن

دریافت(لیتی تحقیق) نه کرو''۔

امام محد بن صن شیبانی نے بیروایت کتاب "الآ فار" میں نقل کی ہے انہوں نے اسے امام ابوضیفہ بھنٹوسے روایت کیا ہے۔ (1739) - سندروایت زائبو عَینْ فَعَدَّمَادٍ عَنْ امام ابوضیفہ نے -تعاد کے حوالے سے -ابراہیم کفی کے

اِبْرَاهِیْمَ قَالَ مَنْنِ روایت: آنَّهُ کَانَ یَقُولُ اِذَا دَحَلْتَ بَیْتَ اِمْرَءِ مُنْنِ روایت: آنَّهُ کَانَ یَقُولُ اِذَا دَحَلْتَ بَیْتَ اِمْرَءِ مُنْنِ روایت: آنَّهُ کَانَ یَقُولُ اِذَا دَحَلْتَ بَیْتَ اِمْرَءِ

مُسْلِم فَكُلُ مِنْ طَعَامِه وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِه وَلا عَالااوادراس كَمْروب بيس على اوادرجس يزك بارك مَسْلُهُ مَا لَمْ مَسْتَوبْ \* مِنْ طَعَامِه وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلا عَلَيْ مَالْمُ مَا لَمْ مَسْرَبُ مَ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

امام مجھ بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب' الآخار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کیا ہے پھرامام محمر فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کل دیے ہیں امام ابو صنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

(1740) - سندروايت (أبو حَسِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوطيف نـ -حماد-ابراتيم تَعْي كروال سي

بات عَلَى كَ بِ: مثن روایت: آنَّهُ خَوَجَ إلیٰ رُهَیْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ '''دور زیر بن عبرالله از دی کے ہاں گئے جو طوان کا گورز

(1738) اخرجة محمدين المحسن الشيباني في الآثار (891)في الأدب: باب الدعوة (1739) اخرجة محمدين المحسن الشيباني في الآثار (892)في الأدب: باب الدعوة

(1740) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الأفار (894) في الأدب باب حوائز العمال

تھا 'انہوں نے اور ذر بھرانی نے اس سے اپنی تخواہ (یا سرکاری غطسه) كامطاليه كما" الْأَزْدِي وَكَانَ عَامِلاً عَلَى خُلُوان يَطُلُبُ جَائِزَتَهُ هُوَ وَذِرُّ الْهَمْدَانِيُّ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ ولا باس بقبول الجوائز من العمال ما لم يعرف شيئاً معيناً حراماً \*

امام محد بن حسن شيباني نے بيروايت كتاب" الآثار" ميں نقل كى بئانبول نے اس كوامام ابوطنيفد سے روايت كيا ب يجوامام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتوئ دیتے ہیں۔ سرکاری المکاروں سے عطیات قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ آ دی کو ان کے بارے میں متعین طور پر حرام ہونے کاعلم نہو۔

امام ابوحنیفہ نے -علاء بن زہیر بن عبداللہ کا یہ بیان نقل کیا

'' میں نے ابراہیم نخعی کو دیکھا کہ وہ میرے والد کے ہاں آئے 'جو حلوان کے گورنر تھے انہوں نے ان سے مہمان نوازی ( بخشش یا عطیہ ) کا مطالبہ کیا' تو میرے والد نے ان کی مہمان نوازی کی (یاانہیں عطیہ دیا)''۔ (1741)-سندروايت: (أبُوْ حَنِيْفَةً) عَن الْعَلاءِ بُن زُهَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ آنَّهُ قَالَ

مُتَن روايت: رَايُتُ إِبْرَاهيْمَ النَّهُمِيَّ آتُني وَالِدِي وَهُوَ عَلَى خُلُوَان يَطُلُبُ جَائِزَتَهُ فَأَجَازَهُ

امام محمر بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الاً ٹاز' میں نقل کی ہے انہوں نے اےامام ابوحذیفہ مجتلفۃ ہے روایت کیا ہے۔ الام ابوطیف - مادے حوالے سے - ابراہیم تعی کابیہ بان قال کیاہے:

"مركارى المكارول كعطيات يل كوكى حرج نبيل ي راوی کہتے ہیں: میں نے ور بافت کیا اگر وہ میکس وصول کرنے والاتحض یااس کی مانند ہو؟ انہوں نے فرمایا: جبکہ اس نے تنہیں جو چیزعطاکی ہے وہ متعینہ طور پرکسی مسلمان 'یاکسی ڈی کاغصب شدہ مال نہ ہوئوتم اے تبول کرلو'۔ (1742)- سرروايت (ابسو خييفة) عن حممًا إ من إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ

متن روايت: لا بَاسُ بِجَوَانِي الْعُمَّالِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْعُشَّارُ أَوْ مِثْلُهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا يُعْطِيْكُ غَصَبَهُ بِعَيْنِهِ مُسْلِمًا أَوْ مُعَاهِدًا فَاقْبَلْ

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' الآ ٹاز' میں نقل کی ہے انہوں نے اے امام ابوطیفہ میں میں سے روایت کیا ہے۔ والنُّدسِجانه ونَّعالَىٰ اعلم بالصواب\*

<sup>(1741)</sup>اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار(895)لي الأدب بناب جو انو العمال-وابن ابي شيبة 91/6في البوع والاقضية: باب من رخص في جو الزالأمراء

<sup>(17.42)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيبائي في الآثار (896) في الأدب باب جو ائز العمال

## ٱلْبَابُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُوُنَ فِي الْوَصَايَا وَالْمَوَارِيْثِ

## ا نتالیسوال باب: وصیتوں اور وراثت کے بارے میں روایات ندروایت: ِرابُو ٔ حَیْنِفَةَ) عَنْ آبِی الزُّبَیْدِ سام ابوضیفہ نے-زیرے حوالے سے یہ روایت نقل کا

(1743)- مندروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ

متن روايت: لا يَوِثُ المُمسْلِمُ النَّصْوَانِيَّ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ عَبْدُهُ أَوْ اَهَتُهُ

حضرت جابر شانیا' نی اکرم شانی کا پیفرمان نقل کرتے

میں: ''کوئی سلمان کسی عیسائی کا دارث نمیں ہے گا البتہ اگروہ عیسائی اس کاغلام ہوٹیا اس کی کنیز ہو( تو تکم مختلف ہوگا)''

ا پوئچہ بخاری نے بیردایت-صالح بن ابورج -حس بن جعفر قر فن عبرحید بن صالح - ابومعاویہ کے حوالے ہے-امام الوصنيفه والتنافيات تقل كي ہے۔

امام ابوصنیفہ نے -حماد کے حوالے ہے - ابراہیم تخفی کا میر تول فل كماس:

(1744)- سندروايت (أبُو حَينيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ

"(ميت كا)كفن أس كے بورے مال يس سے ديا جائے گا"۔ متن روايت: ٱلْكَفُنُ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ"

(اخسرجمه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وبه ناخذ يبدا به قبل الدين والوصية وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام گھد بن مسن شیبانی نے بیروایت کتاب" الآفار" میں نقل کی ہے۔ تو انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ پھرامام محرفرماتے ہیں جم اس کےمطابق فوی دیتے ہیں قرض اوروسیت سے پہلے ( کفن دیاجائے گا )امام اوصلیفہ کا تھی ہی تول ہے۔ (1743)سيأتي في (1771)

(1744) اخرجه محممايين المحسن الشبياني في الآثار( 668)في الوصية بناب الرجل يوصي بالوصاياو العتق-والدارمي 299/2/2340 في الوصايا: باب من قال: الكفن من جميع المال-وابن ابي شيبة 526/65في اليبوع والاقضية: باب من قال الكفر من جنميع المال - وعيدالرزاق (6223)

(1745)- مندروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ابر اهيم قال

متن روايت: صَا أوْصني به الْمَيِّتُ مِنْ وَصِيَّةٍ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ نَـ فَرٌ اَوُ صَـوْمٌ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ فَهُوَ هِنَ النُّكْ ِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَقَةُ

امام ابوحنیفہ نے -تماد کے حوالے ہے -ابرا ہیم نخفی کا بیہ قول نقل كياب:

"میت نے جس چیز کے بارے میں دسیت کی ہوایا اس كة ع جونذ رلازم بوئيا روزه لازم بوئياتم كا كفاره لازم بوثو ان سب کی ادائی ایک تبائی مال میں سے کی جائے گی البت اگر ورثاء جا ہیں تو تھم مختلف ہے (لیٹی پھر ترکہ کے بقیہ جھے میں ہے بھی ادائیگی کی جاستی ہے)"

> (انحرجـه) الامـام مـحمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة" ثـم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة \* ثم قال محمد و كذلك ما اوصى به من حجة فريضة او زكاة او غير ذلك فهمو من الثلث الا ان يحيزها الورثة فيجوز من جميع المال وهو قول ابو حنيفة رضي الله

ا مام محمد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب' الآ تار' بیل نقل کی ہے۔ توانہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ پیر ا مام گذفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فوی دیتے ہیں۔ امام ایوصیفہ کا بھی بھی قول ہے۔ پھر امام گذفر ماتے ہیں: ای طرح اگر اس نے فرض فی یاز کو قایاس کے ملاوہ کسی اور پیز کے بارے میں وحیت کی جوتو اس کے ایک تہائی مال میں سے اسے پورا کیا جائے گا البة اگرورانا واجازت دين تواس كے بورے مال ميں سے بھى اس كو پوراكيا جاسكتا ہے۔ امام ابوضيفه كا بھى يكي قول ہے۔ (1746) - سندروايت (أَبُو وَحَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام ابوضيفه نے - تعاد كے حوالے سے - ابراتيم تخفى كابير

تول فقل كياب:

''وصیت سے پہلے غلام آزاد کیا جائے گا'اگر ایک نتہائی ھے میں سے کوئی چیز نے جائے تو دوائل وصیت کے درمیان تقیم -"52 199

إِبْرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ مُعْن روايتٍ يُسْدَأُ بِالْعِنْقِ مِنَ الْوَصِيَّةِ فَإِنْ فَصُلَ

شَىٰءٌ مِنَ الثُّلُثِ قُسِمَ بَيْنَ أَهْلِ الْوَصِيَّةِ

(1745)اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 659)-راين ابي شيبة 30716(30713)في الوصايا:في الرحل يستأذن ورثته ان يوصبي بأكثرمن الثلث-وعبدالرزاق 95/9ر16485)في الوصايا:الرجل يشتري ويبيع في مرضه

<sup>(1746)</sup> اخبر جه محملين الحسن الشبياني في الآثار ( 660) –و البيققيي في السنن الكبركي 277/6 في الوصايا: باب الوصية بالعنق وغُبره اذاصاقي النائث عن عن حسلها-وعبدالوزاق 157/9 (16741) في المسليم بساب العتق عندالموت-والدارمي في المسنن 506/2-زاين ابي سينة 225/(30869)في الوصايا:في الرجل يوصي بوصية فيهاعتاقة

امام الوحنيفہ نے -حماد کے حوالے سے-ابرا بیم تخفی کا بیہ

(اخرجه) الاهام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ في العتق البات في المرض والتدبير وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ''الآثار'' میں نقل کی ہے۔ توانہوں نے اس کوامام ابوھنیفہ سے دوایت کی ہے۔ پھر امام محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فق کی دیتے ہیں۔ جواس صورت میں ہے جب اس نے بیاری کے دوران کسی خلام کوآزاد کیا ہویا در قرار دیا ہو۔ امام ابوھنیف کا بھی بیکن قول ہے۔

> (**174**7) – *سندروايت* (اَبُـوْ حَـنِيفُةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِيْرَاهِيْمَ اَنَّهُ قَالَ

تول على اين المين المين

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد يعني بدلك ما وهبت او تصدقت في ذلك الحال فهو من الثلث وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

امام محمد بن حن مثیبانی نے میر روایت کتاب''الآثار'' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اے امام ابوصیفہ مُنظینیہ سے روایت کیا ہے۔ پھرامام محمد فرماتے ہیں:اس مے مرادیہ ہے اس نے اس حالت میں جو پچھ ببد کیا یاصد قد کیا تو وہ اس کے ایک تبائی مال میں سے پوراکیاجائے گا۔امام ابوصیفہ کا بھی بہی قول ہے۔

> (**1748**)-سندروايت: (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ آنَّهُ قَالَ

> مَّنَّنَ رَوايت: ٱلْحُسُّلَى إِذَا ٱوْصَتْ وَهِيَ تُطَلَّقُ ثُمَّ مَاتَتُ فَوَصِيُّتُهَا مِنَ التُّلُثِ

امام الوحفیفہ نے -حماد کے حوالے سے-ابراتیم مختی کا ہیہ قول نقل کیاہے:

'' خاله نورت جب وصیت کرے اور پھراس کو طلاق بھی جو جائے' پچراس کا انتقال ہو جائے' تو اس کی وصیت ایک تبائی

ھے میں ہوگی'۔

(أخرجه) الإمنام منحمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد يعني بذلك ما وهبت أو تصدقت في ذلك الحال فهو من الثلث وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه

امام محرین صن شیبانی نے بیردوایت کتاب "الآثار" میں نقل کی ہے۔ تو انہوں نے اس کوامام ابوضیف روایت کی ہے۔ پھر امام محرفر ماتے ہیں: اس سے ان کی مرادیہ ہے؛ اس حالت میں اس نے جو پھی تھی بہہ یا صدقہ کیا وہ (اس کے ترکد کے ) ایک تہائی (1747) اخرجہ محمد میں الصدن الشبیائی فی الآثار (661) و عبدالرزاق (959 (1648) فی الوصایا: الرجل یوصی بشیء واجب (1748) اخرجہ محمد میں الشبیائی فی الآثار (662) فی الوصیہ : باب الرجل یوصی بالوصایاد العنق

ميں سے اواكيا جائے گا'امام ابو حقيقه كا بھي يمي قول ہے۔

(**1749**)-سندروايت:(اَبُوُ حَيِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ

إِبْرَاهِيَمْ مُثْنَ رَوَايِت: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى اِبْنَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِالْفِ دِرْهَمِ الَّهُ إِنْ بَلَغَ الَّذِي اعْظَى فِيْهِ ثُلُكَ عَالِه وَرِتَّ وَإِنْ كَانَ شَمَنْهُ دُوْنَ الظُّنِ وَرِتَ وَإِنْ كَانَ اکْفَرَ مِنَ الظُّلْتِ وَاسْتُسْفَى فِي شَيْءٍ لَمْ يَوِثْ

امام ابوطنیڈنے-حماد کے حوالے ہے-ابراہیم تخفی ہے الیے شخص کے بارے میل نقل کیاہے:

"جوسرتے وقت ایک ہزار درہم کے موض میں اپنے بیٹے کونے پر ایس ایس ایٹ بیٹے کونے پر ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس اور کا اور ایک فرار ایک بیان حصرتک ہواتو وہ وارث بیٹ اور اس کی قیت ایک تہائی حصرتک ہواتو وہ وارث بیٹ کا 'لیکن اگر ایک تہائی حصرت زیادہ ہواتو جس حصر میں وہ وارث بیس بنا تھا اس کے بارے میں وہ مزدوری کرکے اوا گیگی دارے گیا''۔

(اخرجه) الامام محمد ابن حسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد هذا كله قول ابو حنيفة واما في قولنا فانه يرث في ذلك كله وقيمته دين عليه فيحاسب منها ميراثه ويؤدي فيضلاً أن كان عليه دين وياخذ فضلاً أن كان له لانه وارث ورقبته وصية له فلا يكون لوارث وصية\*

امام گھر بن حن نے''الآثار'' بیل نقل کیا ہے۔انہوں نے اس کوامام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ پھرامام مجرفر مات ہیں:ان تمام صورتوں شں امام ابوطنیفہ کا بھی بھی آئول ہے البتہ ہماری سیرائے ہے کہ وہ ان سب صورتوں میں وارث ہے گا کیمن اس کی قیمت اس کے ذمہ قرش ہوگی تو اس کے درائت کے ھے میں سے رقم کو شہا کر لیا جائے گا اور بقیہ قم اوا کردی جائے گی اگر اس کے ذم قرض ہواور وہ اضافی رقم وصول کر لے گا اگر اس کے لیے پچتی ہوکیونکہ وہ وارث ہے اور اس کے بارے میں وحیت موجود ہتوا اسی صورت میں وارث کے لیے وصیت نہیں کی جائتی۔

(1750) - سندروایت: (اَبُوْ حَنِیْفَةَ) عَنْ اَبِی عُمَرَ امام ابوطیف ابوشر عالدین سعید بن عیر به انی کونی کے مُجَالِد بْنِ سَعِیْد بْنِ عُمَیْرِ الْهَمْدَانِیّ الْکُوْفِیْ عَنْ حوالے امام علی کے حوالے سے قاضی شرح کا میدیان قل کیا

(1749)اخرجه محمدين الحصن الشيباني في الآثار( 663)في الوصية :باب الوجل يوصى بالوصاياو العنق- وعبدالرزاق 173/9 (16805) في المدير:باب الرجل يعنق امنة

(1750) اخبرجه محمدين الصسن الشيباني في الآثار (704) - والبيهقي في السنن الكبرى 130/9- والدارمي في السنن 480/2في الفرائض يهاب في ميراث الحميل - وعبدالوزاق 300/10 (19173) - وابن ابي شيبة 31360 (31360) في الفرائض في الحميل عن ورثقاو كان يرى له ميراثاً " حضرت عمر بن خطاب والفؤن خط ميس لكها كرتم

الشَّغِبِيِّ عَنْ شُرَيْح قَالَ

متن روايت: كَتَبُّ إلى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنُ لَا تُوْرَثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِيِّنَةٍ \*

«وحميل" كودارث قرارنه دو البية اگر ثبوت پيش بهو جائے " و حكم مختلف ے '۔

حافظ طلحہ بن گھرنے بیروایت اپنی''مند'' میں-ابوعبداللہ ٹھر بن خلد عطار- بشر بن مویٰ ۔مقری کےحوالے ہے امام ابوحنیفہ سےروایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوعباس بن عقدہ - مجدین پوسف جعفی - مجدا بن اسحاق - اسد بن عمرو- امام ابوحنیفہ منافقہ کے حوالے ہے امام ابوحثیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ کتے میں نانہوں نے بیردایت اسدین عمر و کے حوالے سے مجالد سے ردایت کی ہے۔

(1751)- سندروايت: (أَبُو تَحنِيفَةً) عَنْ طَاوُسٍ عَنْ المام الوطنيف ف-طاؤى كے حوالے سے -حفرت ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عبدالله بن عباس فافين كايه بيان قل كياب:

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نى اكرم نافي في ارشادفر مايات:

مُتُن روايت: ٱلْحِقُوْ الْفَوَائِضَ بِاهْلِهَا فَمَا بَقِي ''(وراثت میں) فرض حصان کے حقدار دں کو دو اور جو فَهُوَ لِأُوْلِي رَجُلٍ ذَكُرٍ \*

باتی ﷺ جائے وہ سب ہے قربی مرور شتے دار کے لئے ہوگا''۔

ا پوٹھر بخاری نے بیردایت-صالح بن ابوری - احمد بن علی جز ار- جندل بن والق- ہلال بن علی کے حوالے ہے امام ابوصنیفہ ےروایت کی ہے۔\*

ا بوجمہ بخاری بیان کرتے ہیں: امام ابوصیف نے طاؤس ہے متصل مائ والی تحریریں صالح بن ابور شکے کو بھیوائی تھیں۔

حضرت انس بن ما لک بڑائٹوا کی اولا دیے تعلق رکھنے والے شُخ ابوتئز وانساری خالد بن انس نے بھیں یہ بتایا کہ میں نے عبدالله بن داؤ دکو ہید بیان کرتے ہوئے شا: میں نے ابو حلیفہ ہے دریافت کیا: آپ نے کون سے اکا برین سے ملاقات کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: قاسم سالم طاؤس کرمہ مکول عبداللہ بن دینا رحسن بھری عمرو بن دینار اپوز بیڑ عطا' قبادہ ایرا جیم گئی امام شعبی ٔ نافع اوران جیسے دیگر کی افراد ہیں۔

(1752)- مندروايت: (أبو حَنِيْفَةً) عَنْ الْقَاسِم بْن امام ابو صنيفه نے - قاسم بن عبدالرحمن-انہوں اين

(1751)اخرجه الحصكفي في مسندالامام ( 519)-و الطحاوي في شوح معاني الأثار 390/4-و ابن حبار 6028)-و الطبراني في الكبير ( 10903)-والدارقطني 71/4-والبخاري ( 6746)في الشرائض باب ابناءعم احمدهمااخ لام والأخرزوج -والبيهقي في السنن الكبرى 6/239-واحمد 292/1-وابن ابي شيمة 265/11 والد کے حوالے ہے۔ حصرت عبداللہ بن مسعود ر اللہ فائے کے حوالے

اللہ علی کے بارے میں نقل کیا ہے:

''جو کوئی وصیت کرتا ہے اس کی زندگی میں ہی اس کے

ورخاء اے درست قرار دے دیتے ہیں گھر اس کے مرنے کے

بعد وہ اے مسترد کردیتے ہیں 'تو حصرت عبداللہ بن

مسعود رفائیا فریاتے ہیں نیا لکارکرتا درست نمیں ہوگا''۔

عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ اَبِيْهِ مُعْنَ رايت: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الرَّحُلِ يُؤْمِي بَوَصِيَّةٍ فَتَجِيْزُهَا الْوَرَثَةُ فِي حَسَاتِهِ ثُمَّ يَدُوُّوْنَهَا بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ ذَٰلِكَ النَّكِرَةُ لَا يَجُوُزُ

ابوعم دالشحسين بمن ثمر بمن خروطي في يردايت اين "مند" عين - ابونشل احمد بن حن بن يمردن - ابوطي حن بن شاذ ان -ابونفر احمد بن اشكاب - عبدالله بن طابر - اسائيل بن توبيقره بن - تجدين حن كي حوالے سام ابوه فيف سه دوايت كى ہے۔ (واخر جه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابني حنيفة \* شم قال محمد وبه ناحذ اجماز قالور ثقة قبل المموت ليس بشيء فان اجازوه بعد الموت وهي لوارث او اكثر من الثلث فذلك جائز وليس لهم ان يو جعوا وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه \*

امام گھر بن حسن شیباتی نے ہیروایت کتاب ''الآخار' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام ایوصنیف سے روایت کی ہے۔ پھر امام گھرفرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی ویتے ہیں۔ ورخاء کا میت کے فوت ہونے سے پہلے کی بات کو جائز قرار ویٹا کوئی حیثیت نہیں رکھتا'اگروہ میت کے مرنے کے بعدا ہے جائز قرار دیں گے اوروہ چیز وارث کول کتی ہویا ایک تہائی ھے سے زیادہ ہوتو پھر ہیا تز ہوگا' تو پھران ورخاء کواس سے دچوع کرنے کا کتی حاصل نہیں ہوگا۔امام ایومنیف کا بھی بھی تول ہے۔

امام الوضيفہ نے- عطاء بن سائب کے حوالے سے -انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے-حضرت سعد بن الجی وقاص ڈلائٹڈ کامیر بیان قل کیاہے:

''جب نی اکرم گاری ایری بیاری کے دوران میری عادی کے دوران میری عیادت کرفے کے لئے تقریف لاۓ 'قرش نے آپ گاری کی د خدمت میں عرض کی: یا رسول اللہ! کیا میں اپنا بورا مال (صدقہ (153 )- مندروايت: (أَبُو حَيِيْفَةَ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ آيِيْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ آيِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ

معنن روايت: وَحَمَلَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَمُوْ دُنِي فِي مَرْضِ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوْصَى بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لا قُلْتُ فَيَصْفِهِ قَالَ لا

(1752) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار( 653)-وابن ابي شببة 210/6 (30721)في اوصايا:في الرجل يستأذن وراتنه ان يتوصى بأكثرمن الثلث-والداوهي في السنن 49/2(319)في الوصايا:باب في الذي يوصى بأكثرمن الثلث-والطبراني في الكبير 962/23/1)

(1753) اخسرجسه المحصكفي في مستدالامام ( 517) - والسطيحساوي في شرح معاني الآثيار 379/4 - وابين حيان (4249) - واحمد 179/1 - والحميدي (66) - وابن سعد في الطبقات الكبري 144/3 - والبحاري (6733) في الفرائض : باب ميراث البنات - وابن المجاوو دفي المنتقى (947) - والبهيقي في السنز الكبري 6268/6

أَهْلَكَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ"

قُلْتُ فَبِعُكُنِهِ قَالَ نَعَمْ وَالثَّلُثُ كَنِيْرٌ أَوْ كَبِيرٌ لا تَدَعُ لَ حَراني وصيت كردول؟) بن اكرم ولي أن المراه والثالث والمادة نہیں! میں نے کہا: نصف کردوں؟ آپ نے قرمایا: جی نہیں! میں نے عرض کی: ایک تہائی کردوں؟ نبی اکرم مٹائیٹم نے فر مایا: ٹھیک ہے! (ویے) ایک تہائی بھی زیادہ ہے۔ (راوی کو شک ہے شاید بیالفاظ میں: ایک تہائی بھی بڑا ہے ) تم اینے اہل خانہ کوالیم حالت میں شرچھوڑ و کہ و ولوگوں ہے ما تکتے پھریں'۔

ا پوچھ بخاری نے بیروایت مجھ بن ابور مج -شرح ترندی عبدالرجیم بن حبیب بغدادی - اساعیل بن بچی بن عبیداللہ کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔\*

انہوں نے بیددایت ہارون بن ہشام بخاری-احمد بن حفض-گھربن شن کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔ \* انہوں نے بیروایت قامم بن عمباوتر مذی-صالح بن مجد- تمادین ابوطیفہ کے حوالے سے امام ابوطیف روایت کی ہے۔ انہوں نے بیردوایت احمد بن مجمد - فاطمہ بنت تھے بن حبیب-ان کے داداحزہ بن حبیب کی تحریر کے حوالے ہے امام ایوطیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت گھرین ابراہیم ہی زیادرازی سلیمان ہن داودز ہرانی -امام ابو پوسف کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔ جوان الفاظ تک ہے: و الفلث کثیر \*

انہوں نے بیردایت احمد بن مجمد - جعفر بن تھ نے اپنے والد کے حوالے ے۔ عبداللہ بن زبیر واللہ کے حوالے سے امام ابوصیفے سے روایت کی ہے انہوں نے اس میں سالفاظ زا کافل کے میں:

انك ان تدع اهلك بخير خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس

''تم اپنے اہل خانہ کو بہتر حالت میں چھوڑ کر جاؤ' بیاس ہے زیادہ بہتر ہے کہتم آئییں تنگ دست چھوڑ کر جاؤ اوروہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں'۔

انہوں نے بیروایت سبل بن بشر - فتح بن عمر و حسن بن زیاد - امام ابوصیفہ ہے تبلی روایت کے الفاظ کی ما نتر تقل کی ہے۔ انہوں نے بیروایت بچی بن اساعیل ہمدانی -ولیرین عماد حسن بن زیاد کے حوالے سے امام الد حذیف سے روایت کی ہے۔

حافظ طلحہ بن گھرنے بیروایت اپنی''مسند'' میں-ابراہیم بن گھر بن شباب-عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن واقد نے اپنے والد کے حوالے ہے۔ محدین حسن کے حوالے سے امام ابوطنیف سے روایت کی ہے۔

حافظ کہتے ہیں: حمزہ زیات -حماد بن ابوطنیفہ نے -عمداللہ بن زمیر ﷺ الشاحت بن زیاد-عبدالعزیز بن خالد-ابو پوسف اوراسد بن عمر ورحمهم الله تعالیٰ نے بیروایت امام ابوحنیفہ نے شک کی ہے۔ حافظ الوعبد الله حسين بن خسرة بمخي نے بيروايت اپني ' مند'' ميں- ابوقاتم بن احمد بن عمر -عبد الله بن حسن خلال -عبد الرحمٰن ائن احمد بن عمر محمد بن ابرا ہیم بغوی محمد بن شجاع - حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔

انہوں نے بیروایت ابوطالب بن پوسف- ابوگھ جو ہری - ابوبکر ابہری - ابوعر و برحرانی - ان کے دادا - گھر بن صن کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے۔\*

قاضی عمر بن حسن اشانی نے میروایت - بشرین مویٰ اسدی - اسحاق بن منذر کا بلی - محد بن حسن شیبانی کے حوالے ہے امام الوطنيفه بروايت كي ب\_

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذلا تمجوز الوصية باكثر من الثلث فان اجازت الورثة بعدموته جازت وليس للوارث ان

امام تحد بن حن شیبانی نے بیردایت کتاب 'الآ تار' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اس کوامام ابوعنیف سے روایت کیا ہے مجرامام محرفر ماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیے ہیں (تر کہ کے ) ایک تہائی ھے سے زیادہ کے بارے میں وصیت کرنا جائز نہیں ے اگرمیت کے انتقال کے بعدور ثاءاس کو برقر ارز گلیں ' توبیہ جائز ہوگا' اور جب دارث ( ایک مرتبہ ) اس کو برقر ارر کے تواب اس کو ال عديد كالأل حاصل فيس مولاً

حسن : ن زیاز نے بیروایت این المند الیں امام ابوحلیفہ سے روایت کی ہے۔

ے فظا دِ مَبرا تھ بن تھ من خالد بن فلی کا ٹی نے بیروایت اپنی 'مند' میں -اپنے والد تھ بن خالد بن فلی -ان کے والد خالد بن فل محمد بن خالدوہ بی کے حوالے سے امام الوحثیقہ سے روایت کی ہے۔

الام محمد بن حسن شیبانی نے اے اپنے لیے میں تقل کیا ہے انہوں نے اے امام ابوصیف میتفدیمی وایت کیا ہے۔

امام ابو عنیفہ نے - بیٹم - عامر بن فعمی -مروق کے (1754) - سندروايت: (أبُسُو حَنِيفَةً) عَنُ الْهَيْمَ عَنْ حوالے ہے-سیدہ عائشرضی اللہ تعالیٰ کا میربیان تقل کیاہے:

جب بيآيت نازل هو كي:

'' بے شک وہ لوگ جو بتیموں کا مال ظلم کے طور پر کھا لیتے میں وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے میں ''۔

تو جوبھی خض بتیموں کا نگران تھا' وہ الگ ہو گیا' وہ اس کے قریب نہیں جاتا تھا'تیموں کے مال کی حفاظت کرنا'لوگوں کے

لئے گراں ہوگیا' انہیں اپنی ذات کے حوالے سے گناہ میں مبتلا

عَامِرِ الشُّعْبِي عَنْ مَسْرُونِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ مُعَن روايت: لَمَّا نَزَلَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ آمُوالَ الْيَتَ اللِّي ظُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴾ عَزَلَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّى الْيَتَامِيٰ فَلَمْ يَقُرِبُوْهَا فَشُقَّ عَلَيْهِمْ

حِفْظُهَا وَخَافُوا اللاثْمَ عَلَى انْفُسِهِمْ فَنَزَلَتُ الآيَةُ الثَّانِيَةُ فَخُفِّفَ عَلَيْهُمُ

﴿ وَيَسْنَلُوْ نَكَ عَنِ الْيَتَامِي قُلْ إصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ﴾

(1754)قدتقدم

الآية فَسُهِّلَ ذَلِكَ

مونے كالنديشہ موائواس بارے ميں دوسرى آيت نازل موئى اورلوگوں کے لئے تخفیف نازل ہوئی (ارشاد باری تعالی ہے:) ''لوگتم سے بتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تم فرمادو!ان کی و کھے بھال کرنا بہتر ہے'۔ (سيده عائشه رضي الله تعالى فرماتي مين:) تو اس طرح

لوگول کے لئے مہولت ہوئی۔

الوقهر بخارى في بيردوايت محمداين ابراقيم بن زياد رازى -ابوتمام سكرى في اين والدكي هوالي - امام ابوضيفه علائق سے روایت کی ہے۔

امام ابو حنیفہ نے - کالدین سعید- امام شعبی کے حوالے ے- قاضی شرح کے بارے عل یہ بات تقل کی ہے وہ فرمات

بين: " معفرت عمر بن خطاب خلافشاني مجھے خط لکھا: تم " مميل" كودارث قرار ندو البنة اگر ثبوت بيش بوچاسئ تو تكم

(1755)- مندروايت: (أبو حَنِيفَةً) عَنْ مُجَالِد بن سَعِيْدٍ عَنْ الشَّعْمِيِّ عَنْ شُرَيْحِ آنَّهُ قَالَ مَثْن روايت: كَتَبَ إلَى عُمَو بُنُ الْعَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ لَا تُورَتُ الْحَمِيْلُ إِلَّا بَيِّنَةٍ "

حافظ ابوعبدالله حسين بن محد بن خررو بخي في بدروايت اين "مند "من - ابوسن على بن حسين - ابوابوب - قاضى ابوطا ومحد بن علی واسطی-ابو بکراحمہ بن جعفر بن حمدان-بشر بن موی -ابوعبدالرحن مقری کے حوالے ہے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔\* (واخرجه) الأصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ والحميل المراة نسبى ومعها صبى تحمله تقول هو ابني فلا يكون ابنها بقولها الاببينة وتقبل على ولادتها شهادة امراة حرة مسلمة ويلزم النسب لزوجها\*

ا مام تحر بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب'' الآ ثار'' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام ابوضیفہ ہے روایت کی ہے۔ پھر امام محرفر ماتے ہیں: ہم اس کے مطالِق فتح کی ویتے ہیں جمیل ہے مرادیہے کہ کی عورت کو (جنگ کے دوران ) قیدی بنایا جائے اور اس کے ساتھ کوئی بچہ ہوجس کواس نے اٹھایا ہوا ہواوروہ مورت ریے بھی بیر برا بیٹا ہے توعورت کے بیان کی وجہ ہے اس کا بیٹا شار نہیں ہوگا الکسائ کے لئے خبوت کی ضرورت ہوگی نیچ کی پیدائش کے بارے میں صرف کی آ زاد مسلمان فورت کی گوائی کافی ہوگی اور

(1755)قدتقدم في (1750)

پراس بج كانسياس عورت ك شوبر الاق كرديا جائكا

(1756) - مدروايت: (أَبُو حَينيْفَةً) عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بُن عَيَّاش عَنْ شُرَحْبَيُل بْن مُسْلِمِ الْخَوُلانِيّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

مَثْن روايت: قَالَ سَمِعْتُ رَمُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَغُطَى كُلُّ ذِي حَقّ حَقَّنهُ فَلا وَصِيَّةً لِلْوَارِثِ ....الْحَدِيْثُ بِطُوْلِهِ وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَاب

الْكَفَالَةِ وَغَيْرِهَا \*

(1757) - سندروايت: (أَبُو حَنِيفَةَ) عَنْ عَلِي بْن

مُسُهِرِ عَنُ الْآعُمَ شَعَنُ السَّمَاعِيُلَ بُنِ عَيَّاشِ الْحِمْهِيِّ عَنْ شُرَحْبَيْلِ بْنِ مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ

امام ابوصنیفہ نے-ا-اعیل بن عیاش کے حوالے ہے-شرحبیل بن مسلم خولانی کے حوالے ہے۔ حضرت ابوا مامہ ڈاپٹنا کا به بیان نقل کیا ہے:

"ججة الوداع كے سال ميں نے نبي اكرم كوبيار شادفرمات

"بے شک الله تعالی نے مرحقدار کواس کاحق دے دیا ہے تودارث کے لئے وصیت نہیں کی جائے گی''

اس کے بعد طویل حدیث ب جواس سے پہلے" کتاب الكفالة''اورديگرابواب ميں گزر چک ہے۔

ھافظاطلحہ بن مجرنے سردوایت اپنی' مند' میں-ابوعباس احمد بن مجمد بن سعید جمدانی -حسن بن سمید ع -عبدالوباب بن مجدہ كے حوالے سے امام الوطنيقہ رہائش سے دوايت كى ب-

امام ابوحنیفہ نے علی بن مسہر اعمش -اساعیل بن عیاش حمصی کے حوالے ہے۔ شرحبیل بن مسلم خولانی کا یہ بیان لقل کیا

میں نے حضرت ابوامامہ دلالفظ کو سے بیان کرتے ہوئے سا

" نبى اكرم كُلْفِيِّم نے جية الوداع كے موقع ير كفرے ہوكر خطبدد ہے ہوئے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حقد ارکو اس کاحق دے دیا ہے تو وارث کے لئے وصیت نہیں ہوگی کیے فراش والے کو ملے گا اور زنا کرنے والے کومحروی ملے گی جو شخص این باب کے علاوہ کسی اور کی طرف خود کومنسوب کرے یا اپنے آزاد كرف والي آقاك علاوه كسى اوركى طرف خود كومنسوب كرے ' تو اس براللہ تغالی ، فرشتوں اور تمام لوگوں كى لعنت ہوگی

سَمِعَتُ آبَا أُمَامَةً قَالَ مُتَن روايت: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطِيْبًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعُ فَقَالَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ اَعْطَى كُلَّ ذِئ حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِلُوَارِثِ ٱلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْفَاهِرِ الْحَجَرُ وَمَنُ إِذَّعْلِي إِلَى غَيْرِ أَبُوَيْنِهِ أَوْ إِنْتَمْلِي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيْهِ

فَعَلَيْهِ لَفْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ثُمَّ قَالَ

ٱلْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ

<sup>(1756)</sup>قارتقام في (1148)

<sup>(1757)</sup>قدتقدم في (1148)

' پُرآپ طُفِظُ نے ارشاد فر مایا: عاریت کے طور پر لی ہو کی چیز اوا کی جائے گی وض ادا کیا جائے گا اور ضامن قرض ادا کرنے کا -"Borst!

قاضى الوبكر څخه بن عبدالبا في انصاري نے بيروايت- ايو بكر احمد بن على خطيب بغدادي - ابوسعيد ماليني - ايوطيب څخه بن احمد وراق-ابوهارث احمد بن عبرهميد حارثي -بشرين وليد قاضي-امام ابوليسف قاضي-امام ابوطنيفه ريا فيزي بروايت كي ب-

امام ابو حنیفہ نے -حماد- ابراہیم مختی کے حوالے ہے دو

اليے آدموں كے بارے مل تقل كيا ہے:

" جوایک بچے کے بارے میں پیدوگو کی کرتے ہیں کہ بیان كابيٹا ہے' تو وہ فرماتے ہیں: وہ بچیان دونوں كا دارث ہے گا اور وہ دونوں اس کے وارث بیس گے اور ان دونوں میں ہے جو یاتی

فَحَ جائے گا'وہ بچیاہے ملے گا''۔

(1758)-سندروايت (البُّوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبراهيم

متن روايت فِي الرَّجُلَيْنِ يَلَّعِيَانِ الْوَلَدَ اللَّهُ إِنْهُمَا

يَرِثُهُ مَا وَيَرِثَانِهِ وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمًا

(اخرجه) الامام صحمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة " ثم قال محمد وبه ناجد وهو قول ابو حنيفة\*

المام محد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ' الآثار' بیل فقل کی ہے۔ تو انہوں نے اس کوامام ابو حذیفہ سے روایت کی ہے۔ پھر امام تحرفر ماتے میں: ہم اس کے مطابق فتوئی دیتے میں۔ امام ابوضیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

امام الوطنيف بيان كرتے ہيں:

ایک مرتبہ وہ مدینہ منورہ میں امام جعفر صادق مخالقہ کے

پاس موجود منظ توہشام بن حکم نے کہا: اے ابن رسول اللہ! بیا ابو حنيف ، جوقياس كياكرتا بأمام جعفرصادق الماليني أن ي

دریافت کیا: تم نے قیاس کا طریقہ کہاں سے سیکھا ہے؟ تو امام الوحنيفه نے انہيں جواب ديا: حضرت على بن ابو طالب بناتشاور (1759)-سندروايت: (أبُوْ حَنِيْفَةً)

مُتُن روايت: كَانَ عِنْدَ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ بِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ هِشَامُ بُنُ الْحَكِّمِ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ هٰ ذَا أَبُوْ حَنِيْفَةَ صَاحِبُ الْقَيَاسِ ثُمَّ قَالَ لَهُ مِنْ أَيْنَ آخَـلْتَ الْقَيّاسَ فَقَالَ لَهُ مِنْ قَوْلِ عَلِيّ بُنِ أَبِي طَالِبِ وَزَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حِيْنَ

(1758) اخرجه محمد بن المحسن الثيباني في الآثار ( 715) في المعيسرات: بساب ميسوات المحميل-والولديدعيد رجلان-وعبدالرزاق /360/7 (13474) في الطلاق :باب النفريقعون على المرأة في طهرو احد

(1759)اخرجه عبدالرزاق 265/10في النفرائض باب فرض الجد-والبيهقي في السنن الكبري 246/6في الفرائض باب من لم يورث الاخوة مع الجد-والدارمي في السن 2919,452/2) في الفرائض باب قول على في الجد

الْبَحِيدِ مَعَ الْإِخْوَ قِ فَقَالَ لَهُ عَلِي رَضِي اللهُ عَدُهُ فِي الْبَحِيدِ مَعَ الْإِخْوَ قِ فَقَالَ لَهُ عَلِي رَايَتَ يَا اَمِيْرَ الْبَحَدِينَ مَعَ الْإِخْوَ قِ فَقَالَ لَهُ عَلِي رَايَتَ يَا اَمِيْرَ اللّهَ عَبِي اللهُ عَمْنَ ثُمَّ اللّهَ عَبِي مِنْ المُعُصِنِ عُصْنَانِ اللّهُمَّا اقْرَبُ إِلَى اَحْدِ اللّهَ عَنِي اللّهَ عَرَةً قَالَ اللّهَ عَنِي اللّهَ عَنِي اللّهَ عَرَةً قَالَ اللّهَ عَنِي اللّهَ عَنِي اللّهَ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهَ اللّهَ عَمْرَةً فَا اللّهَ عَنْ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّ

حضرت زید بن ثابت رفاعظ کے قول سے سیکھا ہے جب حضرت عمر بن خطاب ڈائٹٹنے نے اُن سے اس دادا کے بارے میں مشورہ کیا (جو بھائیول کے ساتھ میت کاوارٹ بنتاہے) تو حضرت علی بناتین نے حضرت عمر خاتفہٰ ہے کہا: اے امیر الموثنین! اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ اگرایک درخت سے ایک شاخ چھوٹی ہاوراس شاخ سے مزید دو ٹہنیاں چھوٹ جاتی ہیں کو وہ ٹہنی كس سے زيادہ قريب ہوگی اس شاخ کے؟ جس سے وہ چھوٹی ے یا درخت کے زیادہ قریب ہوگی؟ حضرت زید بن تابت والنظ نے کہا: اگر آیک بوی نالی ہے اس میں سے دو چھوٹی نالیاں نگلتی ہیں' پھراس چھوٹی نالی میں سے مزید دو چھوٹی نالیاں نکلتی ہیں' تو ان دونول ميں سے كون زيادہ قريب ہوگى؟ ان دوچھوٹى ناليول میں سے ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوگی یا وہ بڑی نالی کے زیادہ قریب ہوگی ؟ تو حضرت عمر الفظارميت کے ) دادا اور بھائیوں کے بارے میں ایٹافیصلہ دینے ہے رک گئے حضرت علی بن ابوطالب والفيّة اور حصرت زيد بن ثابت والفيّان خصرت عمر النفيز كے سامنے قياس كيا تھا ( تو ميں بھي قياس كر تا ہوں ميہ ن کر) امام جعفرصا دق ٹیٹائنڈ خاموش رہے۔

حافظ طلحیہ بن محمد نے میردوایت اپنی ''مسند'' میں ہے جو بن عبر حمید -ابومر داس-جعفر بن مالک-عمر بن مسکیین - ہشام بن عظم بیان کرتے ہیں:

رايت ابنا حيفة بالمدينة عند جعفر بن محمد فقلت له يا ابن رسول الله هذا ابو حيفة صاحب القياس فقلت من اين اخذت القياس ··· الحديث\*

یس نے امام ایوضیفہ کوندینہ منورہ میں امام بعفرصا دق کے پاس دیکھا میں نے ان سے کہا: اے این رمول! بیا او صفیفہ میں 'جو قیاس کے حوالے سے معروف میں پچرمیں نے دریافت کیا: آپ نے قیاس کہاں سے سکھا ہے ۔۔۔۔۔الحدیث (**1760**) – سندروایت : (اَبُسُو تَحییْفُهُ) تَحَنْ الْمُحَکّم بُن سندروایت کے معروباللہ بن شداد کے

امام ابو حنیفہ نے حکم بن عتبیہ عبداللہ بن شداد کے حوالے سیروایت نقل کی ہے:

عُتَيْبَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن شَدَّادٍ

€ D+A B

مُتَن روايت: اَنَّ بِنُتَ حَمْزَةَ آعَتَفَتُ مَـمُلُوكًا فَـمَـاتُ وَتَرَكَ بِنَشًا فَاعْطَاهَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ النِّصْفَ

'' حضرت حمزہ فٹائٹو کی صاحبزادی نے ایک غلام کو آزاد کیا' اس غلام کا انتقال موگیا' اس نے ایک بٹی پسماندگان میں چھوڑی تو نبی اکرم شائٹی نے اس کا نصف مال حضرت حمزہ ڈٹائٹو کی صاحبزادی کودیا''۔

حافظاطلی بن محدنے بیروایت اپنی قسمند 'عیں - احدین محد بن محد بن عبد اللہ کے حوالے سے امام ابوصلیف سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی 'مسند' میں - امام الوصیف طالنوں سے روایت کی ہے۔

(1761)- *مندروايت*:(اَبُّـوُ حَنِيُفَةَ) عَنْ حَبَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ

مُتَن روايت: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَقَالَ فِي الْوَصِيَّةِ فَكَانٌ حُرِّ وَاعْمُطُوا فَكَرَّ الْإِصْفَى بُدِهَ بِالْعِثْقِ وَإِذَا قَالَ اِعْمَقُوا فَكَرَّ الرَّاعُطُوا فَكَرَّ الْحَالَةِ وَكَذَا فَبِالْحِصَصِ وَإِذَا قَالَ اَعْطُوا فَكَرَّ هِذَا الْعَبْدَ بِعَيْدِهِ وَاعْطُوا فَكَرًا كُذَا وَكُذَا بُدِءَ بِهِذَا الَّذِي بِعَيْدِهِ مِنَ النَّذَى

امام ابو حنیف نے -جیاد-ابراہیم کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے دو فرماتے ہیں:

''جب کوئی شخص وصیت کرتے ہوئے وصیت میں یہ کیے: فلاں آزاد ہے اور فلاں کو نصف دے دینا ' تو پہلے غلام کو آزاد کیا جائے گا اور جب وہ میہ کیے: تم لوگ فلاں کو آزاد کر دینا اور فلاں کو اتنادے دینا 'تو پھر پہلے حصوں کی ادائیگی کی جائے گی' جب وہ میہ کیے: تم فلال کو بیغلام دے دینا اور شعین کردے اور فلال کو اتنیٰ اتنی ادائیگی کرنا ' تو پہلے ایک تہائی مال میں سے متعین غلام کو دیا

> (اخسرجنه) الاصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثمم قال محمد وبه ناخذ قِما وصف من العتق قاما اذا قال اعطوا فلائاً هذا العبد بعينه واعطوا فلائاً كذا تحاصوا في الثلث دهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

(760) اخرجه الحصكفي في مسندالامام ( 520)-احمد405/5 وابن ابي شينة 267/11-وابن ماجة (2734)-والطبراني في الكبير 874:249)-والنسالي في الكبرى (6398)-والمحاكم في المستدرك66/4-وابوداودفي المواسيل ( 364)-واليهتمي في السنن الكبرى 241/6

(761)اخرجـه محمدين الحسن الشياني في الآثار( 654)-وسعيدين منصور: 1/120(397)في الوصايا:باب الرجل يوصى بالعناقه-وابن ابي شبية 225/30875(30875)في التوصايا:باب الرجل يوصى يوصية فيهاعناقة -وعبدالرزاق 1674(16741)في المدبر :باب العنق عندالموت امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب'' آلآ ٹار'' میں نقل کی ہے۔ تو انہوں نے اس کوامام ابوطیف سے روایت کی ہے۔ پھر امام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق آفتو کی دیتے ہیں۔ بیاس صورت کے بارے میں ہوگا جب اس نے آزاد کرنے کی صفت بیان کردی ہولیکن جب اس نے بیرکہا ہوکداس متعین غلام کوفلاں کودے دواور فلال کواتے دے دوقو پھران کا صباب ایک تہائی جسے میں کیا جائے گا'امام ابوطیفے کا بھی بیری قول ہے۔

> (1762)- مندروايت: (أَبُوْ حَمِيْفَةً) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرُاهِيْمَ

مُعْنَرُوايت: فِي الرَّجُلِ يُوْصِي لِلرَّجُلِ بِعَبْدِ بِعَيْدِ وَيُوصِى لَا خَر بِشُلْثِ مَالِهِ قَالَ يُعْطَى هَذَا الْمَبْدُ وَيُمْطَى هَذَا مَا بَقِي إِنْ بَقِي شَيْءٌ قَالَ وَإِنْ آوَصلى لِهِذَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلِهِذَا بِثُلْثِ مَالِهِ يُعْظَى لِهِذَا مِائَةً وَلاَّخَرَ مَا بِهِي

ا مام الوصنیفہ نے -حاد کے حوالے ہے-ایرا تیم مختی ہے البیشخص کے بارے میں نقل کیاہے:

'' بوکی شخص کوکوئی متعین غلام دینے کی وصیت کرتا ہے اور دوسر شخص کو کوئی متعین غلام دینے کی وصیت کرتا ہے اور ایرا تیم مختی کر باہد کا ایرا تیم مختی کر باہد کا اور پھر اگر پچھ ایرا تیم کئی دیا ہے گا اور پھر اگر پچھ ایک نگا دوسر شخص کو اوا شگی کی جائے گا وہ پیڈر ہائے شخص کو ایک سوور ہم دینے اور ایک شخص کو ایک سوور ہم دینے اور ایک شخص کو ایک سوور ہم دینے اور ایک شخص کو ایک سوور ہم دینے کا دو پہلے ایک شخص کو ایک سوور ہم دینے جائیں گے اور چو باتی دیجے گا وہ دوسر شخص کو ایک سوور ہم دینے جائیں گے اور چو باتی دیجے گا وہ دوسر شخص کو دیر باتی دیا جائے گا'۔

(اخرجه) الاسام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام "بو حنيفة ثم قال محمد ولسنا ناخذ بهذا ولكن صاحبي الوصية يتحاصان في الثلث بوصيتهما ولا يكون احدهما باحق بالثلث من صاحبه وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

امام مجر بن حسن شیبانی نے سیروایت کتاب'' الآخار' میں نقل کی ہے۔ توانہوں نے اس کوامام ابو صنیفہ سے روایت کی ہے۔ امام مجرفر مات جیں: ہم اس کے مطابق فق کا ٹیس دیتے ہیں بلکہ وصیت سے متعلق دونوں افرادا ہے اپنے صبے کی وصیت کے مطابق ایک تہائی حصے میں سے اپنا حصہ وصول کرلیس گے اور اس ایک تہائی صبے کے بارے میں کمی ایک کو دوسرے پرکوئی حق صاصل نمیس ہوگا۔ امام ابوصافیہ کا بھی قول ہے۔

(1763)- سندروايت (ابُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

امام ابوصیفہ نے -حماد کے حوالے ہے - ازرائیم تُحقی کے حوالے ہے ایسے تُصل کے بارے میں نَقل کیا ہے:

(1762) اخرجه محمدين الحسن الشيبائي في الآثاو (655)

(1763)اخوجه محملين الحسن الشياني في الآثار (656)-ابن ابي شيبة431/434 (21764)في البيوع والاقضية: بات اذااعتن معض عبده في مرضه

مَنْ روايت: فِلَى الرَّجُ لِ يُعْتِقُ ثُلُتَ عَبْدِهِ عِنْدَ صَوْتِهِ وَقَدْ أَوْصَى بِوَصَايَا قَالَ بُدِهَ بِعِثْقِ التُّلُثِ مِنْ غُلامِهِ وَلَا يُعَتَّى مِنْهُ إِلَّا مَا اعْتَقَ وَيُسْتَسْعَى فِيْمَا لَمْ يُعْتَىٰ مِنْهُ وَإِذَا أَوْصَى مَعَ عِنْتِي ثُلْتِهِ بِوَصَايَا وَلَهُ مَالٌ جُعِلَ ثُلُقَا سِعَايَتِهِ فِيْمَا أَوْصَى بِهِ وَلَا يُجْعَلُ ذَلِكَ لِلْوَرَثَةِ

''جومرتے وقت اپنے غلام کا ایک تہائی آزاد کرویتا ہے اور وہ کچھ دوسری وسیس بھی کرتا ہے او ابدا تیم خفی فرہاتے اس کے غلام کے ایک تہائی داد کیا جائے گا اور اس غلام کا ضرف وہی حصہ آزاد ہوگا جوآزاد کیا گیا ہے جو حصہ آزاد وہ گا جوآزاد کیا گیا ہے جو حصہ آزاد وہ گا جوآزاد کیا گیا ہے جو حصہ بارے میں اس غلام سے مزدوری کردائی ساتھ کچھا اور وسیسی بھی کی جول اور اس کے پاس مال بھی موجود ہوئی اس نے جو وصیت کی تھی اس کے بارے میں دو تہائی مال خرج کیا جائے گا اور وہ اس کے ورزا عرفینیں دیا جائے گا اور وہ اس کے ورزا عرفینیں دیا جائے گا'۔

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثـم قال محمد وهو قـول ابو حنيفة اما في قولنا فاذا اعتق ثلثه عتق كله وبدء به من ثلث مال الميت قبل الوصايا فان بقي شيء كان لاصحاب الوصايا بالحصص \*

امام محد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب '' الآثار'' میں نقل کی ہے۔ تو انہوں نے اس کوامام ابوطنیف روایت کی ہے۔ بھر امام محد کرناتے میں: امام ابوطنیف کا تھی بہتی قول ہے۔ جہاں تک جارے قول کا تعلق ہے کو آزاد کردیا تو بھر غلام کا پوراو جود آزاد ہوجائے گا اورمیت کی دھیت پوری کرنے سے پہلے اس کے مال کے ایک تہائی جھے میں سے سب سے پہلے اس غلام کو آزاد کیا جائے گا بچرا گر بھوچ جائے گا تو جن لوگوں کے بارے میں دھیت کی گئی ہے ان کے حصوں ک مطابق آئیس مل جائے گا

> (<mark>1764) - سندروايت (</mark> (أَبُوُّ حَنِيْفُةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْوَاهِيْمَ

مُثَن روايت: فِنِي الرَّجُلِ يُفِيقُ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ يُسْتَسْعَى فِي قِيْمَتِهِ "

امام ابوحنیف نے حماد کے حوالے سے - ابراتیم تخفی سے السخ تفس کے بارے میں نقل کیا ہے:
"جو مرتے وقت اپنے غلام کو آزاد کردیتا ہے اور اس کے فاح قرض بھی ہوتا ہے اتو ابریتم تخفی فرماتے ہیں: اس غلام کی

قیت کے قوالے سے اس سے مزدور کی کردائی جائے گی'۔

<sup>(1764)</sup> اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (657)-وسعيدين منصور 4161/212/10 في الوصايا: باب الرجل يعتق عندموته -وعبدالرزاق 164/9 (16765) في السمديس: باب الرجل يعتق رقيقه عبدالموت -وابن ابي شيبة 430/4(21755) في البيوع والاقضية: باب الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ الحا كان المدين مثل القيمة او اكثر ولم يكن له مال غيره فان كان الدين اقل من القيمة سعى في مقدار الدين من القيمة للغرماء في ثلثي ما بقى للورثة وكان له الثلث وصية وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

ا ، مشجمہ بن حسن شیبانی نے بیدروایت کتاب' الآخاز' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اس کوامام اپوطنیقہ سے روایت کی ہے۔ پھر اور تکرفر بات میں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔ جب وہ قرض قیت بھتا یا اس سے زیادہ بوادراس کے پاس اس کے علاوہ کوئی مال نہ ہو (قویمی مجمع ہوگا) کیکن جب وہ قرض قیت سے کم جوقو پھر قیت میں سے قرض کی مقدار کی ادائیگ کے لئے اس سے حردوری کروائی جائے گی تا کہ قرض خواجوں کوان کی رقم ادا کردی جائے۔ تو وہ تبائی حصدور ٹاء کے لئے ہوگا اورا کیے تبائی کے بارے میں اے دھیت کا تق ہوگا۔ امام ابوطنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

امام ابوطنیفہ نے عمر بن بشر کوئی ہمدانی کے حوالے ہے -امام معمی کے بارے میں میہ باٹیل کی ہے وہ میڈرماتے ہیں: ''نیکے مال کافیصلہ موگا''۔ (1765)- مندروايت: (آبُو ْ حَنِيْفَةَ، عَنْ عُمَرَ بُنِ بِشْرٍ الْكُوْفِيّ الْهَمْدَانِيّ عَنُ الشَّغْبِيّ مَنْن روايت: آنَّهُ قَالَ بِالْمَالِ"

حافظ طلحہ بن مجدنے میروایت اپنی قسمند' میں- ابوعمباس احمد بن عقدہ-اسائیل بن حماد-ان کے والد کے حوالے سے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے۔

حافظ کتے ہیں:انہوں نے بیروایت حماد۔ نمر کے حوالے ہے بھی شعنی سے روایت کی ہے۔

امام ابوطنیف نے حماد کے حوالے سے ابراہیم تخفی کا پیرقول نقل کماہے: (1766) - مدروايت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ مَثْنَ روايت: لا يَرِثُ قَاتِلْ مِشَنْ قَتَلَ خَطَا أَوْ عَمَدًا

'' قاتل نے جے قل خطا' یا تل عمد کے طور پڑقل کیا ہو' قاتل اس کا وارث نہیں ہے گا'اس کے بعداس کا وارث وہ ہے گا' جو اس کا سب سے زیادہ قریبی ہو''۔

"كن روايت: لا يوت فاتِل صِمن فتل حطا أو عمد وَلكِنُ يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ بَعْدَهُ \*

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة "ثم قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابو حنيفة لا يوث من قتل خطا او عمداً من الدية ولا من غيرها "

امام محمد بن صن شيبا فى فى بيروايت كتاب "الآثار" شريقال كى ب ية انهوال فى اس كوامام البوهنية ب روايت كى ب ير (1766) اخرجه و حصد المنسان فى الأفار (685) - وعبد الراق (1775) فى العقول : باب ليس للفاتل مراث - وابن ابى شيبة (31401) 1283 فى الفرانط فى الفاتل لا يوث شيئاً ا مام محمر فرمائے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔امام ابوصنیفہ کا بھی ہیں قول ہے۔ چوخص قبل خطابیا قبل عمد کردی تووہ وارث میں بنے گا۔ نہ تو ویت میں اور نہ بی دیت کے علاوہ وراثت میں (وہ وارث بنے گا)۔

> (1767)-مندروايت: (أَبُوْ حَنِيفَةً) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبيعي عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّى

مُتَّن روايت: مَثَلُ الَّذِي يَعَصَدَّقْ أَوْ يُعْمِينُ عِندَ الْمَوْتِ كَالَّذِي يُهْدِي إِذَا شَيعَ

امام ابوضیفہ نے -ابواحال سبیلی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

حضرت ابو درداء رفائظ بیان کرتے ہیں میں نے بی اكرم ظَلْقُ كويدارشادفرمات موع ساب:

" بو تخص موت کے قریب صدقہ کرتا ہے یا غلام آزاد کرتا ے ٰاس کی مثال ایسے مخص کی مانند ہے 'جوخود سر ہو جانے کے بعدكوني جرصدقه كرتاب

ورثاءا تكاركروسے بيل تو حضرت عبدالله بن مسعود والفيافر مات

حافظ مجر بن مظفر نے بیدوایت اپنی مند "میں- ابوٹیو عبداللہ بن کر وہشقی - احمد بن علیک بن ماضح - صالح بن بیان کے حوالے سے امام الوحنیفہ سے روایت کی ہے۔\*

انہوں نے بیردایت ابوٹی عبداللہ بن کھ - اجھ بن متا یک بن نامج - پیشم بن عدی کے حوالے سے امام ابوطنیف سے دوایت کی ہے۔ انہوں نے بیروایت حسن بن محمد بن شعبہ- ابوسعیراتی - ابو یکی تھی - اساعیل بن ابراہیم- اور لیں اودی کے حوالے ہے-امام ابوحثیفہ دلانٹیا ہے روایت کی ہے۔

امام ابو عنیف نے -جماد-ابراتیم تخفی کے حوالے سے (1768)- مزروايت: (أبَّوْ حَينيْفَةً) عَنْ حَمَّادِ عَنْ - حضرت عبدالله بن مسعود وفافنة كايةول عل كيا عن إِنْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَن مَسْفُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُعْن روايت: اللَّهُ قَالَ فِي الرَّجَلِ لُؤْصِي بِأَكْثَر مِنَ "جوالي تخص ك بارك مين ب:جواية ايك تهالى التَّلَتْ فَيُحِيِّزُهُ الْوَزَّنَّةُ فِي حَيَاةِ الْمُوْصِي فَاذَا مَاتَ مال سے زیادہ کے بارے میں وصیت کرویتا ہے اور وصیت الُّهُ وِصِينُ أَبُوا أَنَّ يُجِيزُوا فَإِنَّ لَهُمُ ذلكَ " کینے والے کی زندگی میں بی اس کے ورثاءاے درست قرار دے ہیں کیکن جب وحیت کرنے والے کا انتقال ہوجا تاہے تو

بي: أن لو گول كواس بات كاحق حاصل ، وگا"\_ (1767) اخوجه احمد 1975- والنساني في المحنى 238/6- وفي الكبري ( 4893)- والطبالسي ( 980)- والمداومي في المنز (3226)-والطراني في الاوسطر 8644م- الحاكم في المستدرك 213/2-واليه في المنز الكبري 190/4- وفي شعب الايمان (4347،

(1768)قەتقەم ئى 🖫

حافظ صین بن مجمہ بن خروبی نے بیروایت اپنی''مند'' میں۔ ابوقائم بن احمد بن عمر عبداللہ بن حسن خلال عبدالرحلٰ بن عمر مجمہ بن ابرائیم محمد بن شجاع حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابو حقیقہ سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیردایت اپنی ' مسند'' میں امام ابوصنیفہ ٹانٹٹٹ سے روایت کی ہے۔ (**1769**) – سندروایت: (اَبُو صَحِینَکُهَا عَنْ الْکَهَیْمِ عَنْ اللّٰہِ عَنْ الْکَهِیْمِ عَنْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰمِ عَلَى اللّٰ عَنْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰمِ عَنْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰمِ عَنْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰمِ عَنْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰمِ عَنْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمِنْ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَىٰ ال

انہوں نے فرمایا:

''اے ہدان کے گروہ اتم میں سے جو شخص مرنے لگے اوراس کا کوئی وارث نہ ہو'تو وہ اپنا مال جیسے چاہے' خرچ عَنهُ مُثْن روايت: آنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ هَمُدَان آنَّهُ يَمُوْثُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ مَالَهُ حَيْثُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ مَالَهُ حَيْثُ شَاعًا \* مَالَهُ حَيْثُ مَالِهُ حَيْثُ مَالَهُ حَيْثُ مَالَهُ حَيْثُ مَالَهُ حَيْثُ مَالَهُ حَيْثُ مَالِّهُ حَيْثُ مَالَهُ حَيْثُ مَالِّهُ حَيْثُ مَالِّهُ حَيْثُ مَالِّهُ حَيْثُ مَالِّهُ حَيْثُ مَالِّهُ حَيْثُ مَا لَهُ عَلَيْكُ مَا لَهُ حَيْثُ مَا لَهُ عَلَيْكُ مَا لَهُ عَلْكُ مَا لَهُ عَلَيْكُ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ لَهُ مَا لَهُ عَلَيْكُ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ لَكُمْ لَهُ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ مَالِكُ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ عَلَى مَا لَهُ عَلَيْكُمْ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ مَا لَهُ عَلَيْكُ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ مَالِكُ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ مُعْلِكُمْ مُعِلِّعُ مَا لَهُ عَالِكُ مَا عَلَيْكُمْ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ مَالِكُ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ مُنْ عَلَيْكُمْ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ مُنْ عَلَيْكُمْ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ مُعْلِكُمْ عَلَيْكُمْ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ مُنْ عَالِكُمْ عَلَيْكُمْ مُعْلَمُ لَلْمُ عَلَيْكُمْ مُعْلَمُ لَلْمُ عَلَيْكُمْ مُعْلَمُ لَالِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالًا عَلَيْكُمْ مُعْلِكُمْ عَلَيْكُمْ مُعْلَمُ لَالِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَلْكُمْ عَلَيْكُمْ فَالْعُلْمُ لَلْمُ عَلَيْكُولُ مُعْلَمُ لَلْمُ عَلَيْ

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناخذ اذا لم يدع وارثاً فاوصى بماله كله جاز وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه \*

امام محمدین حسن شیباتی نے بیروایت کتاب''الآثار''میں نقل کی ہے' تو انہوں نے اس کو امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے' پیمر امام محمد فریاتے ہیں: ہم اس کے مطابق فو کل ویتے ہیں' جب اس نے کوئی وارث ندچھوڑ اہواور پیمرو واسپنے سمارے مال کے بارے میں وصیت کروئے میرجائز ہے' امام ابوطنیفہ کا مجمع بحراقول ہے۔

(1770)- سندروايت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

ربر المسلم متن روايت: فِي الْوَلَدِ يَكُونُ أَحَدُ وَالِدَّيْهِ مُسْلِمًا وَالآخَرُ مُشْرِكًا قَالَ هُوَ لِلْمُسْلِمِ مِنْهُمَا"

امام ابوطنیف نے -جہاد- ابرا بھی تخفی کے حوالے ہے ایسے یچ کے بارے میں بیان کیا ہے: ''جس کے والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہواور دوسرا مشرک ہوئو ابرا بھیم تحفی فرماتے ہیں: ان دونوں ماں باپ میں ہے جو مسلمان ہے وہ (بچر کیا اس کا ترکہ) اُس (مسلمان) کو

\*\*\*----

(اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابر حنيفة " ثم قال محمد وبه ناخذ

(1769) اخرجه محصدين الحصن الشيباني في الآفار (690) وعيدالرزاق (689م (1618) في الولاء: باب الرجل من العرب لايعرف لـه اصل-وسعيدين متصور 81/1 (215)في ولاية المعصمة : باب الرجل اذالم يكن له وارث وضع ماله حيث شاء -و الطحاوى في شرح معاني الآفاز 403/4-وابن ابئي شيبة 227/6 (3069م)في الوصايا: باب من رخص ان يوضي بتناله كله (1770) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآفار (689م)في الميراث: باب من مات ولم يترك وارثاً مسلماً الولد على دين الاسلام فان كانا كافرين واحدهما من اهل الكتاب والآخر مشرك فهو للذي من اهل الكتاب تحل ذبيحته ومناكحته للمسلمين وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب ''الآ تا ''مین نقل کی ہے۔انہوں نے اس کواماً م ابوصنیف سے روایت کی ہے۔ پھر امام محمد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کل دھے ہیں۔ بچید بن اسلام پر ثنار ہوگا خواہ اس کے ماں باپ دونوں کا فرہوں اگران میں سے ایک اٹل کتاب اور دوسرامشرک ہوتو وہ اہل کتاب کا حصر شار ہوگا۔اس کا ذبیحہ اور سلمانوں کے ساتھ اس کی منا کھت جائز ہوگی۔امام ابو معنیفہ کا بھی بھی تول ہے۔

امام اپوحنیفہ نے حماد-اہرا ہیم کے حوالے ہے۔حضرت عمر بن خطاب طناقتُد کا میر تو لَقش کیا ہے: ''مشرکین ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں' نہ ہم اُن کے دارث بنیں گے ادر نہ تا وہ مارے دارث بنیں گے''۔ (1771)- سندروايت: (أَبُو ْ حَنِيفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْعَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنهُ مَنْ روايت: آنَّهُ قَالَ الْمُشُو كُوْنَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَغْضَ لَا نَوْنُهُمْ وَلَا يَرَقُونَا "

حافظ ابوعبد الله حسين بن محمد بن محمد بن من محمد بن خوبی من مند کال مند کال ابد قاسم بن احمد بن عمر - ابد قاسم عبد الله بن حسن خلال - عبد الرحمن بن عمر - محمد بن ابرا بهم بن حمیش بغوی - ابوعبد الله محمد بن شجاع محمد کے - حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوحلیفہ سے روایت کی ہے۔ روایت کی ہے۔

(واخرجه) الاصام محممه بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة ثم قال محمد وبه ناخذ الكفر ملة واحدة يتوارثون عليها وان اختلفت اديانهم يرث اليهودي النصراني والنصراني المجوسي ولا يرئهم المسلمون ولا يرثونهم\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیردایت کتاب' الآثار' میں نقل کی ہے۔ انہوں نے اے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے۔ پھر امام محمد فرماتے ہیں :ہم اس کے مطابق فتو کل دیتے ہیں۔ گفرایک ہی دین ہے دہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنیں گ خواہ ان کے ادیان مختلف ہوں' میودی میسائی کا وارث ہے گا کیسائی مجودی کا وارث ہے گا لیکن نہ تو سلمان ان کے وارث بنیں گے اور نہ بی دہ لوگ سلمانوں کے وارث بنیں گے۔

حسن بن زیاد نے بیدوایت اپلی مند 'میں امام ابوصفیفہ چھافیا سے روایت کی ہے۔

(1112) - سندروایت: (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام ابوضف نے جماد بن ابوسلمان - ( کے حوالے سے ابورایت فعل کی ہے: )

(1771) انخرجه محمدان الصن الشبباني في الآفار (686)-و البيهتي في السنن الكبرى 219/6 في الفرائض باب لايرث المسلم السكافرون والداومي في السنن 365/2 (2999) في السفر انسض بياب في ميراث اهل الشرك و اهل الاسلام -وعبدالرواق 65/6 (9856) في اهل الكتاب باب لا يتوارث اهل السلتين و (10145)-ميراث المرتد "(انہوں نے)ابرائیم تخفی کے حوالے ہے ایے عیما کی محض کے بارے میں نقل کیا ہے: جومر جاتا ہے اور اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا' تو ابراہیم تخعی فرماتے ہیں:اس کی میراث بیت المال ميں جائے گی''۔

متن روايت: فِني النَّصْرَ إنِيِّ يَمُونُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِكْ قَالَ مِيْرَاثُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ\*

المام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب"الآثار" مین نقل کی ہے۔انہوں نے اے امام ابوصیفہ اُئیسٹیت روایت کیا ہے۔

(1773)- سندروايت (أَبُوْ حَنِيْفَةَ) عَلْ حَمَّادٍ عَلْ امام ابوحنیفہ نے-جمادین ابوسلیمان- ( کے حوالے سے بدروایت فل کی ہے:)

"(انہوں نے)ابراہیم تخی کے حوالے ہے ایسے جیموٹے یجے کے بارے میں نقل کیا ہے جوانقال کر جاتا ہے اور اس کے ماں باب میں سے ایک کافر ہوتا ہے اور دوسر امسلمان ہوتا ہے تو ابرہیم محقی فرماتے ہیں: (اس کے مال باب میں سے) جومسلمان ہے ٔ وہ اس کا دارث ہے گاٴ خواہ (وہ ان دونوں مال باپ میں -97 E. F. ( =

مْتُن روايت: فِني الْوَلْدِ الصَّغِيْرِ يَمُونُ وَاحَدُ وَالِلَدِيْهِ كَافِرٌ وَالآخَرُ مُسْلِمٌ آنَّهُ يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ ٱنَّهُمَا

(اخبرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة \* ثم قال محمد وبه ناحذ وهو قول ابو حنيفة رضي الله عنه\*

ا مام تحد بن حسن شیبانی نے بیردوایت کتاب'' الآ قار' میں نقل کی ہے انہوں نے اس کوام ابوحنیف سے روایت کی ہے' مجرامام محرفر ماتے میں: ہم اس کے مطابق فتو کی دیے ہیں۔ امام ابو عنیف کا بھی ہی قول ہے۔

(1774)-سندروايت: (أبُو حَينيفَة) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوصنيف في حماد-ابراثيم كحوالے ع حضرت اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

عبدالله بن مسعود ﷺ عوالے ہوا کے ایسے مخص کے بارے میں

(1772) اخرجه محمدبن الحسن الشيباني في الآثار (687)

(1773)اخبرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثارر 688)-وعبدالرزاق686(و989)في اهل الكتاب:باب النصرانيان يسلمان ليسمالولاه صغار -وابن ابي شبية 6/288 (31449) في الشرائين :الصبي يموت واحدابويه مسلم ؟ - والبخاري تعليقاً ، ٣٥٣ مفي العتق باب اذااسلم الصبي فمات

1774 الحرجة ابن ابي شبية 217/6(30792)في الوصايا:باب في الرحل يوصي للرجل بسهم من ماله

''جواپ مال میں سے ایک مہم (لیعن حصد) دینے کی وصیت کرتا ہے 'تو حضرت عبداللہ بن معود رفتاللؤ فرماتے ہیں نید وصیت چھٹے حصے کے بارے میں شار ہوگی''۔ مُتُن روايت: فِي الرَّجُلِ يُوْصِيُ بِسَهَمٍ مِنْ مَالِهِ أَنَّ لَهُ السُّدُسُ\*

\*\*\*---

حافظ ابوعبدالله حسین بن محمد بن خسرونے بیدوایت اپنی''مسند''میں۔ابوقائم بن احمد بن عمر-ابوقائم عبدالله بن خسن خلال۔ عبدالرحمٰن بن عمر محمد بن ابراہیم بن حبیش بغوی۔ابوعبداللہ محمد بن شجاع علی ۔حسن بن زیاد کے حوالے سے امام ابوهنیف سے روایت کی ہے۔

حسن بن زیاد نے بیروایت اپنی "مند" میں امام ابوصنیفہ نے آگ کی ہے۔

(**1115**)-*سندروايت*:(اَبُـوْ حَـنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِـهُمْ قَالَ

مُعْنَ روايت: إِذَا قَلَقَ الرَّجُلُ اِشْرَ أَتَهُ فَالْتَعَنَ أَحَدُهُمَا تَوَارَفَا مَا لَمُ يَلْعِنِ الآخَرُ وَيُفَرِقُ السُّلُطَانُ يُتُنَفِّمَا

ے 00 ہے۔ امام الوصیفہ نے -حماد کے حوالے سے-ابراہیم مخفی کا بیہ بیان قل کیاہے:

''جب و کُ شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگاتا ہے اور پھر ان دونوں میں سے کُونَ ایک اصان کر لیٹا ہے تو جب تک دوسرا فراتِ لعان نہیں کر لیٹا ' اور حکمران (یا قاضی) اُن دونوں کے درمیان علیحد کی نہیں کروادیتا 'اس وقت تک وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے''۔

\*\*\*---

(اخرجه) الامام محمد ابن حسن في الآثار فرواه (عن)الامام ابو حنيفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ثم قال محمد وبه ناخذ يتوارثان ما لم يتلاعنا جميعاً ويفرق السلطان بينهما وهو قول ابو حنيفة\*

امام محمدین حسن نے ''الآ فار' میں نقل کیا ہے۔ انہوں نے اے امام ابوصنیفہ گفتنیۃ سے روایت کیا ہے۔ پھر امام محمد فر ماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فقو کی دیتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے جب تک دہ دونوں امان نہیں کر لیتے اور حاکم (یا قاضی ) ان کے درمیان علیحد کی نہیں کروادیتا۔ امام ابوصنیف کا بھی بھی تھی کو ل ہے۔

(1776) - سندروایت: (أَبُو حَنِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الله الإصنيف في الله عَنْ الله عَنْ عَمَّادٍ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَن

(1775) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآثار (696) في الميراث باب ميراث المتلاعين وابن الملاعنة

(1776) اخرجه محمدين الحسن الشيباني في الآفار( 697)-واين ابي شيبة 31310/275/6 نفي القرائض باب في اين السلاعة مسات وتسوك اهسه-مسالها من عيراث ٢٧-والمدارمي في السنس 459/2/(2965) فسي السفر النض باب في ميراث ابن الملاعنة-وعبدالرزاق 124/(1248) باب ميراث الملاعنة

مَّن روايت: آنَّهُ قَالَ فِي مِيْرَاتِ ابْنِ الْمُلاعَنَةِ اِذَا كَانَتُ الْاَمُّ وَوَلَّدُهَا هُمُ وَرَثَتُهُ فَعَلَى الْمِيْرَاتِ وَإِنْ كَانَتِ الْاَمُّ وَحُدَّهَا فَلَهَا الْمِيْرَاتُ كُلُّهُ وَإِنْ مَاتَتُ أَشُهُ ثُمَّ مَاتَ بَهْدَ ذَلِكَ قَاجُعَلُ ذَرِي قَرَايَهِ مِنُ أَيْهِ كَانَّهُ مُ وَارِئُوا أَيْهِ كَانَهَا هِي النِّي مَاتَتُ قَانُ كَانَ اَحَّا فَلَهُ الْمَالُ كَلِهِ وَإِنْ كَانَ أَحْتًا فَلَهَا النِّصُفُ فَإِنْ كَانَ اَحَا وَاحْتَ الْلَّكَانِ لِلْآخِ وَالنَّلُكُ لِلْاَحْتِ وَإِنْ كَانَ أَحْتًا فَلَهَا النِّصُفُ قَانُ كَانَ النَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ الْقَلْمَالُ كَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلِهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ كَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ كَلَيْلُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمَالُ الْمُعْلَقِيلُولُ الْمُعْمِى اللَّلُولُ الْمُعْمَالُولُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِلَقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُولُولُولُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَلَالُولُولُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْع

''لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کی درافت کے بارے شیں وہ بیفرماتے ہیں: جب اس کی ماں اور اس کی ماں کی اولا د موچود ہوئو تو وہ لوگ اس کے دارث بنیں گئے جب اس کی ماں اوراس کی ماں کی اولا وموجود ہوئو تو وہ لوگ اس کے دارث بنیں گاور درافت کے احکام کے مطابق تقتیم ہوگی۔

لیکن جب صرف اس کی مال موجود ہو تو اس کی مال کو پوری دراشت ل جائے گی اگر اس کی مال انتقال کر جاتی ہے اور اس کے بعد اس بچے کا بھی انتقال موجا تا ہے تو اس کی مال کی طرف ہے اس کے قریبی رشتے دارول کا حکم یوں ہوگا کہ جیسے وہ اس کی مال کے وارث بنے بین جیسے اس کی مال ہی کا انتقال ہوا

اگراس کا کوئی بھائی موجود ہوگا اتوا سے پورا مال ال جائے کا اگر کوئی بہن ہوگی اور اسے نصف مال ملے گا اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہوں تو دو تبائی جھے بھائی کول جا کیں گے اور ایک تبائی حصہ بہن کول جائے گا اور اگر دو بہنیں ہوں تو دونوں کو دو تبائی حصر کی جائے گا۔

\*\*\*---

(واخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن ابي حنيفة \*ثم قال محمد وبه ناخذ في قوله اذا ورثته الام وولدها وفي قوله اذا ورثته الام خاصة واما ما سوا ذلك فلسنا ناخذ به ولكنا نـقـول اذا ماتت الام نظر الى اقربهم من ابن الملاعنة فجعلنا له المال فان كانت القرابة واحدة فـعـلـى الـقرابة فان ترك اخاً او اختاً فهو بمنزلة رجل غير ابن الملاعنة وان ترك اخاً لامه واختاً لامه ولم يترك وارثاً غيرهما ولا عصبة فالمال بينهما نصفان وهذا كله قول ابو حنيفة رضى الله

امام محمد بن حسن شیبانی نے بیروایت کتاب''الآثار' میں نقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام الوصنیف سے روایت کی ہے۔ پھر امام تُحد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی ویتے ہیں۔متن کے بیاانفاظ' ماں اوراس کی اولا واس کے وارث بنیس گے'' اور سی الفاظ :''جب بھرف ماں اس کی وارث بیٹ''۔ان کے علاوہ کسی صورت میں ہم اس کے مطابق فتو کی نہیں ویتے ہیں بلکہ ہم یہ کہتے

میں کہ جب مال کا انتقال ہو جائے تو لعن کرنے والی مورت کے بیٹے کے سب سے قریبی عزیز کا جائزہ لیا جائے گا اور ہم تمام مال ا ہے دیں گے۔ اگر رشتہ داری مکسال حثیت کی جوتو رشتہ داری کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا اور اگر وہ بھائی یا بمین چھوڑ کر جاتا ہے تو پھر اس کا تھم اس طرح ہوگا جولعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے علاوہ کسی بھی خفس کا ہوتا' اورا گروہ ماں کی طرف ہے شریک جھائی اور ماں کی طرف سے شریک بہن بسماندگان میں چھوڑ تا ہے اور ان دونوں کے علاوہ کوئی وارث یا عصبہ نہیں چھوڑ تا تو وہ مال ان دونوں ك درميان نصف نصف تقسيم مهو جائ گا-ان تمام صورتون عن امام الوحنيف كيز ديك يكي حكم ب-

مَثْنُ روايت: أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنِ الْمُتَلاعِنَيْن يَمُونَ وَيَتُوكُ أُمَّهُ وَأُخْتُهُ وَآخَتُهُ وَآخَا لِالْمِهِ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لَهُمَا الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمْ

(1111)-مندروايت (أَسُوْ حَنِيسُفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ المام الوطيف في حماد كحوال ي - ارا أَيم تَعْلَى كابيد بالفل كياب

"جولعان كرنے والے ميال بيوى كے سطے كے بارے میں بے جوانقال کرجاتا ہے اور بیماندگان میں این مال اور مال کی طرف سے شریک بھائی اور بہن کو چھوڑتا ہے تو ابراہیم تخفی فرماتے ہیں:ان دونوں بہن بھائیوں کوایک تہائی حصہ ملے گااور جوباتى يح كا وه مال كول جائے گا"۔

> (اخرجه) الامام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابو حنيفة\* ثم قال محمد ولسنا ناخذ بهذا ولكن لهما الثلث وللام السدس وما بقي فهو رد على ثلاثة اسهم على قدر مواريثهم وهمانا قياس قول على بن ابو طالب وهو قول ابو حنيفة اما قول ابراهيم فهو على قياس قول عبا. الله بين مسعود لانه كان لا يرد على الاخوة من الام مع الام وكان امير المؤمنين على كرم الله وجهه يرد عليهم على قدر مواريثهم بقوله رضي الله عنه ناخذ

المام محمد بن حسن شیبانی نے بیردایت کتاب''الآثار''میں نقل کی ہے۔انہوں نے اس کوامام ابوعثیفہ ہے روایت کی ہے۔ پھر اما م محد فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتو کی نہیں دیتے ہیں ان دونوں کو ایک تہائی حصہ ملے گا اور ماں کو چھٹا حصہ ملے گا جو باقی بچے گا وہ تین حصوں میں تقسیم ہوکران کے وراثت کے هيے کے مطابق انہیں لوٹا دیا جائے گا اور پہ قیاس حصرت علی بن ابوطالب والشؤے فتوی کے مطابق ہے۔ امام ابوعنیف کا بھی بھی تول ہے البتہ ابرا جم تفی کا قول حضرت عبداللہ بن مسعود و النافیز کے قیاس کے مطابق ہے۔ کیونکدوہ مال کی طرف سے شریک بھائیوں کو ماں کے ہمراہ حصہ اوٹاتے ہیں' جبکہ امیرالهؤمنین حضرت علی ڈٹائٹیؤان لوگوں کے وارثت میں جھے کے مطابق انہیں حصہ لوٹاتے ہیں اور ہم حضرت علی ڈٹائٹوئے کے ل کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔

(1718) - سندروايت: (أَبُورُ حَدِيْفَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الله الإصنيفية في - الراتيم تَحْقي كابيد (1777) اخرجه محمدين العصن الشيبالي في الآلار (698) في الميراث: باب ميراث المتلاعنين وابن الملاعنة قول قل كياب

یں ہے ہے۔ ''جس کا کوئی عصبہ شدہو اس کی عصبۂ ماں ہوتی ہے جب لعان کرنے والی عورت کا بیٹا پسماندگان میں صرف اپٹی ماں کو چھوڑ کے تو اس کی مال کو مال مل جائے گا 'اوراگر وہ پسماندگان میں ماں کوئییں چھوڑ تا' تو کیمراس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ جو اُس کی ماں کا وارث بن سکتا ہے' دہی عزیز اُس کا چھی وارث بن إِبْرَاهِيْمَ آَنَّهُ قَالَ مُشْنَروايت: آلُامٌ عَصْبَهُ مَنْ لَا عَصْبَةَ لَهُ إِذَا تَرَكَ ابْنُ الْمُكُلاعَنَةِ أَمَّهُ كَانَ الْمَالُ لَهَا فَإِذَا لَمْ يَتُرُكُ أَمَّا فُظْرَ إِلَى مَنْ كَانَ يَرِكُ أَمَّهُ فَهُوَ يَرَكُهُ

\*\*\*----\*\*

(اخرجه) الأصام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الامام ابي حنيفة ثم قال محمد واما في قولنا فاذا ترك امه ولم يترك غيرها ممن يوث ممن له سهم فالمال لها وان لم تكن له ام حية ولا ذو سهم فالمصال لاقرب الناس اليه من امه ولا ينظر الى من كان يوث امه وهو قول ابو حنيفة رضى الله عنه\*

امام محمد بن حسن شیبانی نے میردوایت کتاب '' الآثار'' میل نقل کی ہے' انہوں نے اس کوامام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے' پھرامام محمد فرماتے میں : جہاں تک ہمار کی رائے کا تعلق ہے' اگروہ پسما ندگان میں صرف ماں کو چھوڑ تا ہے' اور ماں کے علاوہ کوئی وار شخدیمیں چھوڑ تا ہے' جس کا (وراخت میں ) کوئی حصہ ہوتا' تو (سارا) مال ماں کوئن جائے گا'لیکن اگر اس کی ماں زندہ نہ ہواور (وراخت کا ) کوئی اور حصہ دار بھی نہ ہوڈ تو وہ مال اس کے ماں کی طرف ہے' سب سے زیادہ قر جی رشتہ وارکوئل جائے گا'اور اس میں یہ بات پیش نظر ٹیس رکھی جائے گی کہ کیا وہ رشتہ داراس کی ماں کا وارث نبتا (یا وارث ٹیس بنتا) امام ابوصنیفہ کا بھی بھی تو ل ہے۔

## حاليسوال بأب:

# ان مانید کے مشائخ کی معرفت کابیان

اس میں ان کے حالات اور ان کے تراجم ( یعنی تعارفی حالات ) حروف مجھی کی ترتیب کے لحاظ ہے ڈکر کئے جا کمیں گے۔اس (باب) میں کچھے صول ہیں۔

يها فصل: تي اكرم علي كان اصحاب كالذكرة جن كاذكران مسانيد من آياب-

ووسری فصل: امام ابوصنیفہ کے ان مشائخ کا تذکرہ جو صحابہ کرام اور تا بھیں عظام کے طبقات نے تعلق رکھتے ہیں ان حضرات کی تعداد 300 ہے۔

ی میں اس ایو مینے ہے ان شاگر دول کا تذکرہ جنہوں نے ان' مسانید''میں' امام ابوصیفہ سے روایا نے قتل کی ہیں'ان حضرات کی تعداد 500 ہے'یا اس سے زیادہ ہے۔

ان کے طمن میں اُن حضرات کا ذکر بھی آ جائے گا جن سے امام شافعی نے اپنی اُس'' مند' میں روایات نقل کی ہیں اس کے طاق ہوں کے اپنی اُس' مند' کوالد یعقوب اصم نے جمع کیا تھا'اس' مسند' میں امام شافعی کے تمام مشائع 'جوامام ابوطنیفہ کے تلاقہ میں سے ہیں أیا اللہ کے علاوہ ہیں اُن سب کی اتعداد 22 ہے۔

ان کے علاوہ ہیں اُن سب کی اتعداد 22 ہے۔

ان کے شمن میں اُن حظرات کا ذکر بھی آ جائے گا جن سے امام احمد بن طبل امام بخاری امام سلم یا بھراُن کے مشار کے ف روایات نظل کی بین۔

چوتھی فصل: ان مسائید کے مرتبین کا تذکرہ۔

یا نیج بی فصل:ان حضرات (میعنی مرتبین ) کے علاوہ ان مسانید کے مشارکُ (میعنی امام ابوطنیشہ اوران مسانید کے مرتبین کے درمیان کے راویوں ) کا تذکرہ۔

اگراللہ نے چاہا اُق ہم ان حضرات کے اساء کا تذکرہ حروف بھی کی ترتیب کے اعتبارے کریں گے البت ان صاحبان کا معاملہ مختلف ہے جن کا نام ''مجھ'' ہو' کیونکہ ہم نیں اگرم خالھ کے اسم مبارک ہے برکت حاصل کرتے ہوئے ان کا ذکر پہلے کریں گے۔ ہر حرف کے تحت آنے والے اساء کے تحت ہم پہلے تھا ہرام کا ذکر کریں گے بھرتا بعین کا ذکر کریں گے بھرامام ابوعنیف کے اسائڈہ کا ذکر کریں گے بھرامام صاحب کے شاگر دوں کا ذکر کریں گے بھرد بھرتام مضائ کر (مین راویوں) کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی توفق کی مدد ہے ہم ہے کہتے ہیں:

ہم ب سے پہلے ان صحابہ کرام کا ذکر کریں گئے جن سے امام صاحب کی ملاقات ہوئی اور امام صاحب نے ان سے روایت نقل کی ہیں۔

. ان حفرات کی تعداد کے بارے میں علما مرام کے اختلاف کا تذکرہ نہم کتاب کے آغاز میں کریکھے ہیں۔

## (1) حضرت الس بن ما لك طالعينا

جهاتليرى جامع المسانيد (جدووم)

محدثین کے''امام الائم''مجہ بن اساعیل بخاری نے اپنی تصنیف'' تاریخ کمیز'میں ان کا ذکر (ان الفاظ میں ) کیا ہے: '' حضرت انس بن ما لک نجاری نزر بی انصاری ان کی کنیت ابوتمز ہ ہے' بی اکرم مُکافِیُّا کے خادم خاص میں' آپ بھرہ مقیم

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رفائش کا لیہ بیان نقل کیا ہے:

"جب ني اكرم طَالِيَّةُ (جرت كرك ) مدينه مؤرة تشريف لائ تقياس وقت ميرى عمر 10 برس تقى"

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ دھرت انس والفیز کے صاحبزادے کا یہ بیان قل کیا ہے: حفرت انس والفیز کا انتقال 92 جرى يل موار

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ مخرہ کا سے بیان نقل کیا ہے: حضرت انس وٹائٹنا کی عمر 99برس مولی اور ان کا انقال 91 انجري مين موا\_

ا مام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ این علیہ کا مید بیان قل کیا ہے: حضرت انس ڈٹائٹنا کا انتقال 93 بھری میں ہوا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) اکثر مؤرخین کے بیان کےمطابق امام ابوصنیفہ کی پیدائش 80 ججری میں ہوئی تھی اورایک قول کے مطابق میابن علیہ کا قول ہے۔61 جری میں ہوئی تھی تو امام ابوصلیفہ کے حضرت انس بٹلاٹھڈ سے ساج میں کیا چیز رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ اور جس نے امام ابوصلیفہ کے حضرت انس ڈلاٹٹنے ساع کا انکار کیا ہے اس کے پاس کیا دلیل ہوگی؟اس بات کی فٹی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

#### (2) حضرت جابر بن عبدالله ظافها

بيد حضرت جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن عمرو بن سوار بن سلمة سلمي النساري مدني بين جنهين غز و ومدريل شركت كاشرف

ا كابرتا بعين نے ان سے احاديث روايت كى بين مديد منوره ميں انتقال كرنے والے بير آخرى صحابى بين۔

ان کا انتقال 80 ججری میں یا شاید 79 ججری میں ہوا ان کی بینائی رخصت ہوگئی تھی ( انتقال کے وقت ) ان کی عمر 94 برس

المام بخاری نے اپن "تاریخ" میں اپنی سند کے ساتھ دروایت نقل کی ہے:

حضرت جابر ڈلٹٹٹٹیان کرتے ہیں' نی اکرم منگلیٹا نے 21 غزوات میں بنفس فیس شرکت فرماکی جن میں سے 19 غزوات

میں مجھےآپ الفام کے ساتھ شریک ہونے کاشرف حاصل ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) امام ابوصنیفہ کے حضرت جابر واٹنٹو ہے'' اع'' کے بارے میں علاء میں اس بارے میں اختلاف بایاجاتا ہے اکثر اہل علم اس بات کے قائل ہیں: امام ابوضیفہ نے حضرت جابر ڈٹاٹٹزے ساع نہیں کیا 'کیونکہ امام صاحب کی پیدائش80 جری میں عضرت جابر ڈاٹٹوزے انتقال کے بعد ہو کی تھی۔

جبكه بعض عاماء جن ميں ايك ابن عليه جيں ان كا يہ كہنا ہے: امام ابوعنيفه كي پيدائش 61 ججري ميں موئي' اس (روايت کی ) بنیاد یرا مام ابوطنیفه کا حضرت جابر دلانشندے ماع متصور جوسکتاہے تا ہم امام ابوطنیفہ ہے ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے جس میں انہوں نے بیالفاظ استعال کیے ہوں: 'میں نے حضرت جابر ر اللہ انہوں نے ''حضرت جابر واللہ استعال کے موار اللہ ا ب" كالفاظ استعال كي بي أوري" ساع" يرولالت نبيس كرت بين والله الله

#### (3) حفرت عبداللدين اليس طالفيا

المام بخارى نے اپن" تاریخ "مس ير تريكيا ب: (ان كي كنيت) ابديني (اوراسم منسوب) جنى بناورايك فول مح مطابق "انصاري" ب-ان كاشار" اللهدية "من موتاب-

ابراہیم بن عمزہ نے اپنی سند کے ساتھ ام سلمہ بنت معقل کے حوالے ہان کی داد کی خالدہ بنت عبداللہ بن انبیر کا بدیمان نقل کیا ہے:ام البنین بنت ابوقیادہ'اینے والد کے انتقال کے بندرہ دن بعد' حضرت عبداللہ بن المیں بنافیٹو کے پاس آئیں' جواس وقت بيار تخفاس خاتون نے کہا: اے بیچا! میں آپ کوسلام کہتی ہوں اُتو حضرت عبداللہ بن انیس طاقیۃ نے انہیں سلام کا جواب نہیں دیا' (رادي كوشك بي شايد بدالفاظ مين) انهول في "اجيما" كها\_

(علامەخوارزى فېربات يىن:) حضرت عبدالله بن انيس دانيننه 9 جرى ميں كوفه تشريف لائے تھے۔

امام الوصنيف بيان كرتے ميں : (ان كى كوفه تشريف آورى كے دفت )ميرى عمر 14 سال تھى ميں نے انہيں يد بيان كرتے ہوئے سنا: نبی اکرم منافیظ نے ارشاد فرمایا ہے: (اس کے بعد )وہی حدیث ہے'جو کتاب کے آغاز میں گزر چکی ہے۔

### (4) حضرت عبدالله بن ابوا وفي مثانية

ان كى كنيت اوراسم منسوب" ابوابرتيم الملي" بأمام بخارى نے اپن" تاريخ" ميں تحرير كيا ب: ابوليم كتب بين :حضرت عبدالله بن ابواوفي رفاتُنيُّ كانتقال87 جمري مين كوفه مين بوايه

امام بخاری تحریر کرتے ہیں: وکیع نے ملیمان کا یہ بیان نقل کیا ہے: حضرت عبدالله بن الجاوفی بھائینے کی کنیت ایک قول کے مطالق ''الومعاديه' ہے۔

قمارہ فرماتے ہیں:صحابہ کرام میں ہے مدینہ منورہ میں سب ہے آخر ہیں حضرت جابر بھاتھ کا کوفہ میں حضرت عبداللہ بن بواو فَيْ رَقِيْقِنَّا كَا أُورِ بِصِرِهِ مِين حضرت انس بن ما لك رَفَيْقَةً كَا انتقال مِوا\_ يجيٰ كہتے ہيں: (حضرت عبداللہ كے والد )حضرت ابواوفيٰ طَالِحَوْ كَا مَامْ مُعَلَّمَهُ ' تَحَا۔

ا مام بخاری تحریر کرتے ہیں: آ دم نے-شعبہ کے حوالے ہے عمر و بن مرہ کا بیہ بیان نقل کیا ہے: حضرت عبداللہ بن الواوفی واللَّفظ کوبیت رضوان میں شرکت کاشرف حاصل ہے۔

وہ ( لیعنی حضرت عبداللہ بن ابواوفی ڈٹائٹز) بیان کرتے ہیں: وہ صدقہ (لیعنی زکوۃ ) کے کڑنبی اکرم ﷺ کی خدمت میں. حاضر ہوئے 'تو نبی اکرم مُنافِظ نے انہیں بیدعادی:''اےاللہ!ابواوفیٰ کی آل پر حتین نازل فرما''۔

عطاء (بن الي رباح) بيان كرتے ہيں: ميس نے حضرت عبدالله بن ابواو في بطافتن كي بيناكي رخصت ہوجانے كے بعد ان كي

(علامه خوارزی فرماتے ہیں: )اس اعتبار سے حصرت ابن ابواونی بھافٹنا کے انتقال کے وقت امام ابوصلیفہ کی عمر 7 سال تھی اور ا بن عليه كے قول كے مطابق 25 سال تھى، اور حضرت عبداللہ بن ابواوفى النافظ كوف ميں بى مقيم تھے قو امام صاحب كے حضرت عبدالله بن ابواو فی طالفیو ہے روایت کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔

محدثین کے ملک کے مطابق یا فی سال کی عمر کے بچے کا ''ساع'' ٹھیک ہوتا ہے' تو امام ابوصیفیہ کے حصرت عبداللہ بن ابو اوفیٰ ڈالٹھڑے کروایت کے پیچ ہونے میں رکاوٹ کی کوئی صورت نہیں ہے۔

#### (5) حضرت عبدالله بن جرْءانصاري خياري جاينة

المام بخاری نے این " تاریخ " سی تحریر کیا ہے: انہوں نے حضرت رافع بن خدی بن اللہ عام کیا ہے ان سے ان کے صاحبزا دے بیچی نے روایات نقل کی ہیں ایک قول کے مطابق پیر هفرت عبداللہ بن جز وزیدی ڈالٹھنڈ ہیں

امام بخاری کے علاوہ دیگر حضرات نے یہ بات ذکر کی ہے: انہیں ''متحالیٰ'' ہونے کا شرف بھی حاصل ہے'اور یہ بات مشہور

#### (6) حضرت داخله بن اسقع باللط

۔ امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: یہ حضرت داخلہ بن استع بین ان کی کنیت اور اسم منسوب' ابواسقع لیٹی'' ہے۔ ایک قول کے مطابق ان کی کنیت' الوقر افلہ'' ہے۔ انہوں نے'' شام'' میں رہائش اختیار کی تھی۔ انہیں' صحابی'' ہونے کاشرف حاصل

المام بخاری تحریر کے بین: عبداللہ نے - علاء بن حارث کے حوالے ہے۔ کھول کا بیان نقل کیا ہے: ''میں نے حضرت واشلہ بن القع بالنيزے كما"

محد بن زید نے-ولید بن مسلم- ابونم واوزا تی کے حوالے ہے- ابونمار کا بدیمان نقل کیا ہے: میں نے حضرت واثلد بن التع بالنيك كويديان كرتيمون ساجب الله تعالى كاليفر مان نازل موا

يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ

''آے الل بیت! اللہ تعالی بیچا ہتا ہے' کہتم سے ناپا کی کودور کردے''

حصرت واثله بن استقع والتخليمان كرتے ہيں: ميں نے عرض كى : (يا رسول الله!) ميں بھى آپ كے الل ميت ميں سے مورى؟ نبي اكرم طَالِيَّةُ الله مِيايِّةُ بِلَي مير الل ميت ميں سے مور،

میں میں جا ملہ بن اعقع ملائٹ یان کرتے ہیں: جس بھی حوالے ہے کوئی امید کی جاسکتی ہے' (نی اکرم ملائٹ کا بیفر مان )ان میں سے نب ہے زیادہ قائل امید چیز ہے۔

# ان تابعین کا تذکرہ جن سے امام ابوحنیفہ نے احادیث روایت کی ہیں

(arz)

## (1) محد بن على (امام باقرينة)

یے تھے (امام باقر ) بن علی (امام زین العابدین ) بن (حضرت امام )حسین بن (حضرت )علی بن ابوطالب ہیں' (ان کی کشیت اوراہم منسوب )ابوجھ فرما تھی ہے۔ ·

امام بخاری تحریر کرتے ہیں: انہوں نے حضرت چاہر بن عبداللہ ڈٹائٹ کے اُن کے علاوہ اپنے والدامام زین الِعابدین میشندے ساع کیا ہے جبکہ اِن سے عمرو بن وینار اور اِن کے صاحبز ادے امام جعفرصاد ق میشند نے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری تحریر کرتے ہیں :عبداللہ بن محد نے- ابن عیبینہ کے حوالے سے- امام جعفر صاوق بھیلیہ کا میہ بیان نقل کیا ہے: میرے دالد کا انقال 58 برس کی عربیں ہوا۔

> امام بخاری تر مرکرتے ہیں: الوقعیم بیان کرتے ہیں: اُن کا انتقال 114 ججری میں ہوا۔ ( علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام الوحلیفہ نے ان سانید میں اُن سے روایات ُفقل کی ہیں۔

## (2) محدين مسلم

يرمحر بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شباب زهري قرشي عين (ان كي كتيت) الوبكر بـ

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں' ای طرح ذکر کیا ہے'وہ تحریر کرتے ہیں :انہوں نے حضرت مہل بن سعد رفائنو' حضرت انس بن ما لک رفائنوا ورحضرت الوطنیل رفائنو ہے۔اع کیا ہے۔

جبكان عصالح بن كيمان يحيى بن سعيد عكرمه بن خالد منصور اورقاده في روايات نقل كي مير -

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ این شہاب زہری کے بیٹنج کے حوالے سے بید روایت نقل کی ہے: انہوں ( لیعنی این شہاب زہری ) نے 80 دنوں میں قرآن مجید حظ کیا تھا۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ بیروایت نقل کی ہے: ابو ب فرماتے ہیں: میں نے زہری ہے بڑاعالم نہیں و یکھا۔ امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ ابن عیبیند کا بیبیال نقل کیا ہے: زہری (لیعنی) ابن شہا ہے کا انتقال 124 ججری میں ہوا۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابو حدیث نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (3) محربن منكدر

ير محدين منكدر بن عبدالله بن بدير مين ( ان كي كنيت اوراسم منسوب ) ابوبكر قرشي تيمي كدني ہے۔

ا مام بخاری نے اپنی '' تاریخ''ای طرح ذکر کیا ہے۔ وہ اپنی سند کے ساتھ تح برکرتے تاں: این عیبیذنے میہ بات بیان کی ہے: ان کی عر77 برس موئی اُن کامیر بھی کہنا ہے: ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹے رہے ہیں اِن کا انقال 123 جری میں موا۔

(علامة خوارزي فرمات بين) بيرام الوحنيف كان مشاكر مين ايك بين جن امام الوحنيف في أن مسانيد مين روایات نقل کی ہیں۔

## (4) محربن مسلم بن تدوس

(+) عدمی این مسرو (ان کی کنیت اورا سم منسوب) ابوز بیر کی نبخ آئیں حضرت تھیم بن حزام قریش سے نسبت ولاء حاصل ہے امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں اسی طرح وکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہر پرہ ڈلاٹھ فر ماتے ہیں: انہیں حضرت عبداللہ بن عباس الحافظات نسبت ولاء

. امام بخاری تحریر کرتے میں:ان گا انتقال عمرو بن دینار کے انتقال ہے ایک سال پہلے ہوا تھا اور عمر د کا انتقال سن 126 جمری

(علامة خوارزى فرماتے ہیں: ) امام ابوطنیف نے ان مسانیدیل ان سے روایات نقل كى ہیں۔

#### (5) محمد بن زبير حظلي

امام بخاری نے اپنی " تاریخ" میں تحریر کیا ہے: انہوں نے اپنے والداور حسن (بھری) سے روایات نقل کی بین جبکسان سے حماد بن زید نے روایات ُقل کی میں 'یہ باے محل نظر ہے' نہوں نے عمر بن عبدالعزیز سے ساع کیا ہے امام بخاری فرماتے ہیں: ان کی نقل کردہ حدیث کا شار اہل بھرہ کی ردایات میں ہوتا ہے۔

( علامة خوارز مي فرمات ين: ) امام الوحنيف في أيّن مند "مين ان صروايات نقل كي بين -

#### (6) محدین سائب

مہدی نے انہیں''متروک'' قراردیا ہے۔

(امام بخاری نے)اپی سند کے ساتھ ابوصالح کا میہ بیان قل کیا ہے بکبی (نامی اس شخص نے) جھے سے کہا: میں نے تمہیں جو بھی حدیث بیان کی وہ جیوٹ تھی۔

امام بخاری تحریر تے ہیں جھر بن اسحاق نے ابونطر - پینی کلبی - سے روایات تقل کی جی -( علامه خوارزی فرماتے میں: )امام ابوصیفہ نے ان مسانید میں ان ہے روایات نقل کی ہیں۔

#### (7) محد بن عبد الرحمن بن سعد بن زراره

ية "صحالي رسول" بين أمام بخارى في اين" تاريخ" مين تحرير كياب: يحيني بن سعيد ف أن سيسماع كياب.

المام بخاری تحریر کرتے میں نہیمرہ (نامی خاتون) کے بیتیج میں انہوں نے ممرہ (نامی خاتون) کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ بھاتا سے دوایات نقل کی میں۔

(علامة خوارز مي فرمات مين: ) امام ابوحنيف في ان مسانيد مين ان سے روايات نقل كي ميں۔

(8) محد بن يزيدعطار حارثي

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ کبیر''میں ای طرح ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں: وکیج نے' ان سے ساع کیا ہے'ان کا ثنار اہل کوفیہ میں ہوتا ہے۔

(علامة خوارزي فرماتے ہيں: )امام ابوحنيف نے ان مسانيد ميں 'ان سے روايات نقل كي ہيں۔

(9) محد بن قيس بهداني كوفي

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: انہوں نے ایراہیم ( تُخی )اور ( امام ) شعبی سے ساع کیا ہے انہوں حضرت عبدالله برغمر فیجھنا سے دوایت نقل کی ہے شریک نے ان سیسماع کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:) امام ايوطيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كى ہيں۔

## (10) محد بن ما لك بن زيد بمداني

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے حضرت عبداللہ بن معود ڈلائیز کا پہول انقل کیا ہے: '' حیاء اسلامی احکام میں سے ایک ہے'' مجدین عثال تُقفی نے اِن سے سائ کیا ہے۔

(علامة خوارزي فرماتے بين:) امام ايو صفيف نے ان مسائيد ملن إن بروايات فقل كى بين۔

#### (11) محمد بن عبيرالله بن ابوسليمان عرزي

امام بخاری نے ای طرح ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں: (ان کی کنیت ادراسم منسوب) ابوعبدالرطن کو فی فوراری ہے۔ انتخاب الرحمان الرحمان میں میں میں میں انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی میں کا تعالیٰ میں انتخاب کی میں انتخاب کی

انہوں نے عطاء (بن الی رباح) اور عمرو بن شعیب سے روایات علی کی ہیں۔

کچرامام بخاری تحریر کرتے ہیں: (اس رادی کے دادا ) ابوسلیمان کا نام'' میسر ؤ'' ہے۔ پھر انہوں نے بیتحریر کیا ہے: ہمارے بعض اصحاب ( مین محد شین ) نے بیابات بیان کی ہے: ان کا انتقال 155 جمری میں ہوا۔

(علامة خوارز في فرماتے بين :) امام ابو حنيفہ نے ان مسانيد ميں ان سے روايا لے نقل كي بيں۔

فصل: ان تابعین کا تذکرهٔ جن سے امام ابوحنیفہ کے اساتذہ نے روایات نقل کی ہیں

(12) محد بن على بن الوطالب باشي

ید (محد ) بن حفیہ کے نام سے معروف ہیں (بیدهفرت علی والنظر کے صاحبزاوے ہیں)'' حفیہ'' بنوضیفہ سے تعلق رکھنے والی خاتون (جوان کی والدہ ہیں )' کا اسم منسوب ہے'اس خاتون کا نام خولہ بنت جعفر بن قیس بن سلمہ بن لثلبہ ہے' بیہ خاتون ( کنیز

تھیں') ورحفرت ابو بکرصد این خالفتان عضرت علی خالفتا کو فہدگی تھیں' یہ بوصیفہ کے تیدیوں میں ( کنیز کے طور پرآئی) تھیں۔ انہوں نے اپنے والد'' امیرالمؤمنین حضرت علی خالفتا'' اور ( ان کے علاوہ ) حضرت مثان غنی خلاففانے روایات نقل کی ہیں۔ امام بخاری تج برکرتے ہیں: بیکسنی میں حضرت عمر خلافتا کی خدمت میں صاضر ہوئے ہیں۔

اِن سے اُن کے دوصاحبز اوول عبداللہ اور حسن نے (ان کے علاوہ) منذ رُثُو رئی اور عمروین دینارنے روایات نقل کی بین۔ یخی بن مکیراور عمر و بن علی بیان کرتے ہیں: اِن کا انتقال 81 ججری میں 55 سال کی تمریش ہوا۔ ایوفیم اوراہام احمد بی صنبل بیان کرتے ہیں: اِن کا انتقال 80 ججری میں ہوا۔

(13) محر بن ويب

میچمد بن وہب بن مالک ہیں' (ان کی کنیت اوراع منسوب) قرطیٰ ابوحز ؤ ید نی ہے۔ مناز دو سے بنائی اور سے اس سے کا میں تنہ کی ہوئیں ہے۔

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ کبیر' میں تحریر کیا ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس پڑھھااور حضرت زید بن ارقم پڑھٹا روایات نقل کی ہیں۔

الوقعيم كتبة بين: ان كانتقال 108 جرى مين ءوا حكم بن عتيبه ادرا بن خيلان نے إن سے ساع كيا ہے۔

#### (14) محمد بن عمر و

يه محمد بن عمر وبن حارث بن مصطلق مخز اعي از دي بين

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ کبیر'میں اپنی سند کے ساتھ میرروایت نقل کی ہے بھیر بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں بیس نے محمد بن حادث بن الوخرار کو بیربیان کرتے ہوئے سناہے۔

## (15) محد بن سيرين ابو بكر

انہوں نے حضرت ابو ہر یرہ ڈی تھاور حضرت عبداللہ بن عمر پیشنے سائ کیا ہے' جبکہ ان سے منعمی 'ابو ہے' ابوقاد داہن زبیراور ایک جماعت نے ساخ کیا ہے۔

#### (16) گرين ايراجيم

سیگھ بن ابراہیم بن حارث بن خالد میمی الدہ ہیمی الم بخاری نے اپن الرح است المبروں نے علقم بن وقاص لیٹی اور ابوسلمہ بن عبدالرحن بن عوف سے ساخ کیا ہے جبدان سے میزید بن الباد اور یکی بن سعید انصاری نے روایات نقل کی ہیں۔ان کے دالد (شایدان کے دادامراد ہیں)' مہاجرین اولین' میں ہے ایک تھے۔

## (17) محمد بن سوقه غنوی

(ان کی کئیت اور اسم منسوب) ابو بکر کوئی ہے امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں اپنی سند کے ساتھ بیرروایت نقل کی ہے: سفیان بن عیمینہ بیان کرتے ہیں: میں نے گھ بن سوقہ سے دریافت کیا: آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رفایاف کے غلام نافع کو کہاں دیکھاتھا؟ تو انہوں نے جواب دیا: وہ میرے والد کے ہاس آئے تھے۔

(سفیان کہتے ہیں: )ان کے والد موقد الوگوں کے ہمراہ ان کے ضروریات کی چیزیں خریدنے آئے تھے۔

امام بخاری بیان کرتے ہیں: انہوں نے عمرو بن دیناراور نافع ہے روایات نقل کی ہیں انہوں نے اپٹی چیو پھی'' بنت حارث'' کے حوالے ہے' بیما کرم منگھا کامیرفرمان نقل کیاہے:'' دنیا سرمز(اور) میٹھی ہے''۔

# فصل: امام ابوحنیفہ سے روایت کرنے والے آپ کے شاگر دوں کا تذکرہ

#### (18) گربن ربید

(ان کی کنیت اورائم منسوب) ابوعبدالله کلانی کوفی بامام بخاری نے اپی " تاریخ "میں تحریر کیا ہے: انہوں نے شعبہ محم بن حسن بن عطید اساعیل بن سلیمان اور این جرت سے ساع کیا ہے۔

(علامة خوارز مي فرماتے بين:) انہوں نے امام ابوصيف سے ساع كيا ہے اور إن مسانيد ميں أن سے روايات نقل كي بيں۔

## (19) محمد بن خازم

(ان کی کنیت اور لقب)ابومعاویہ شریر ہے امام بخاری نے اپنی ' تاریخ 'میں تحریر کیا ہے: یہ شیبانی اور اعمش کے شاگرو بیں (ان کااسم منسوب) کونی معدیٰ بینی ہے۔ یہ 113 ججری میں پیدا ہوئے۔

ا مام بخاری بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 195 ججری میں ہوا انہوں نے انتمش اور ایک جماعت ہے ہاع کیا ہے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے امام ابوضیفے ہے ہام کیا ہے اور ان مسانید میں امام ابوضیفہ ہے روایا یہ نقل کی ہیں۔ بیامام بخاری اور امام شلم کے ' دیشچ انتیوخ'' ہیں۔

## (20) محد بن فضيل

بيثه بن فضيل بن غزوان بيل (ان كي كنيت اوراسم سنسوب) كوفي ابوعبدالرحمٰن ب أنيين 'مبنوضيه'' ب نسبت ولاء

حاصل ہے۔

آمام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: انہوں نے مغیرہ اوراعش سے سائ کیا ہے اِن کا انتقال 195 جمری میں ہوا۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے امام ابوضیف سے سائ کیا ہے اور اِن مسانید میں امام ابوضیف سے روایات نقل کی

یں-(21) محمد بن عمر و

(علامہ خوارز می فرماتے ہیں:) انہوں نے امام ایو ضیفہ سے ساع کیا ہے اور اِن مسانید میں امام ابو صیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(22) محد بن جابريماني

۔ امام بخار کی تحریر کرتے ہیں: انہوں نے حماد بن ابوسلیمان اورقیس بن طلق سے روایات نقل کی بین ان حضرات ( ایعنی محدثین ) کے نزدیک پر 'قوی'' نتین میں۔

(علامہ خوارزی فرماتے میں:)انہوں نے امام ابوصیفہ ہے ساع کیا ہے اور ان سانید میں امام ابوصیفہ ہے روایات نقل کی یں۔

(23) محمد بن حفض بن عائشه

امام بخاری نے اپن " تاریخ" میں تحریکیا ہے: انہوں نے عبداللہ بن عمر بن موی سے ساخ کیا ہے اور اِن سے اِن کے صاحبرات کے عبداللہ وقع میں اور اِن سے اِن کے صاحبرات کے اِن کے اِن کے اِن کے ا

(علامة وارزى فرمات ين ) انبول في الم الوصيف العالم كيا باور الن مسانيدين أمام الوصيف ووايات فقل كي بين-

(24) محد بن ابان ابوعمر

۔ امام بخاری نے اپنی '' تاریخ' ''میں تحریر کیا ہے: شعیب بیان کرتے ہیں نیہ ہمارے پڑوی ہیں' انہوں نے علقمہ بن مر ثد-ابن بریدہ کے حوالے ہے۔ان کے والدے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارز می فرماتے ہیں: ) انہوں نے امام ابوضیفہ سے ساخ کیا ہے اور ان مسانیدیش امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی یں۔

(25) محمر بن خالدو ببي خمصي كندي

الم بناول في الى " الرخ" الله تحريكيا ب النول في من عمر بن عمر عدوايات أقل كي بين اور إن سي يكي بن صالح في

اعکیا ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے امام ابوضیفہ سے بہت زیادہ ساع کیا ہے اور اِن مسانید میں اُمام ابوضیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

یروہی صاحب ہیں احمد بن حجہ بن خالد بن خلی کلا گل نے اپتی '' مسند'' بین اپنے دالدادر دادا کے حوالے سے ان صاحب کے حوالے سے امام ابوصنیفہ سے روایا ہے نقل کی ہیں۔

(26) محد بن يزيد بن مذر في كوني

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے ولیدین مسلم اور ضرہ بن ربیدے ع کیا ہے۔ (علامہ خوارز کی فرماتے ہیں: )انہوں نے امام ابوضیفہ سے ساع کیا ہے اور اِن مسانید میں اُمام ابوصیفہ سے دوایات نقل کی ہیں۔

(27) محد بن سبي بن ساك قاضي

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعہا س' قاضیٰ کونی ہے نیہ بغداد آ گئے تھے' انہوں عاکمہ بن بشر کے حوالے ہے بھی بن عبداللہ بن عطاء سے روایات نقل کی ہیں۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے امام ابوحنیفہ سے ساع کیا ہے اور ان مسانید میں امام ابوحنیفہ سے روایات نقل کی

(28) محدين سليمان

۔ (علامہ خوارزی فریائے ہیں: )اس زیانے میں مشائخ کی ایک جماعت نے امام صاحب سے روایت نقل کی ہیں اور ان سب حضرات کا نام گھرین سلیمان تھا 'بطاہر ہیلگا ہے: یہاں مراذ مجرزن سلیمان بن حبیب الاجھٹر بفدادی ہیں۔

المام بخاری نے اپنی میں تاریخ "میں تو رکیا ہے: اکیس "لوین" کہاجاتا ہے انہوں نے حماد بن زیدے سائ کیا ہے۔

ان کے زبانے کے علاہ ۵ دوسرے زبانے نے تعلق رکھنے والے گئے دھنرات ایسے ہیں جنہوں نے امام صاحب سے دوایات نقل کی ہیں 'اوران کے زبانے کے تعلق رکھنے والے بھی (کی چھنزات ایسے ہیں جنہوں نے امام صاحب سے دوایات نقل کی ہیں) ان میں سے کچھنزات' کئی' میں ، کچھ هزات' شامی' ہیں اور کچھنزات' بھری' ہیں۔

ہم نے جو بر کہا ہے: ''بظاہر میدگتا ہے' تو اس کی وجہ بیر ہے جب امام صاحب بغداد اقتریف لائے تھے' تو اس زمانے میں محدثین میں سے اس نام کے صرف بھی صاحب میں 'تو بظاہر ہی لگتا ہے انہوں نے امام ابو حنیفہ سے سائ کیا ہے اور اِن مسانید میں' امام ابو صنیفہ سے روایا سے نقل کی ہیں۔

(29) محمد بن سلمه

(ان كى كنيت اورائم منوب)حراني الوعبداللد إلى المام بخارى في اين" تاريخ مسيس تحرير كيا ب: ان كالنقال 151 اجرى

كة خريس موا انهول في محد بن اسحاق اور مشام بن حسان سيساع كيا ب-

(علامة خوارزى فرمات يين:) انبول نه امام الوهنيف ساع كيا باور إن مسانيدين المام الوهنيف روايات نقل كي

(30) محر بن زياد بن علاقه

(ان کااسمنوب)کلبی کونی ہے انہوں نے اپنے والداورایک جماعت سے ماع کیا ہے۔

امام بخاری نے ان کے والد ' نریاڈ' کے حالات کے ختم نیٹن ٹین ٹیوڈ کر کیا ہے: انہوں ( یعنی زیاد ) نے اسامہ بن شریک جریراور مغیرہ بن شعبہ سے سائ کیا ہے جبکہ ان سے قوری اور شعبہ نے سائ کیا ہے۔

المام بخارى بيان كرت بين : يكي بن معين كيت مين الن (يعنى زياد ) كي كنيت "ابوما لك" ب-

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)ان (یعنی زیاد) کے صاحبزادے'' محد' (بن زیاد بن علاقہ) نے امام الوطیفہ ہے سانگ کیا ہےاور اِن سانیدین امام ابوطیفہ ہے روایا سے قتل کی ہیں۔

(31) محمد بن عبيد

ان کانام محمر بن عبیدیا شاید عبیداللہ ب(ان کااسم منسوب اور لقب) طنافسی 'کوفی 'احدب ہے۔

امام بخاری قرماتے ہیں: ان کا انتقال 203 جری میں موا۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے امام ابوضیفہ سے سائح کیا ہاور ان مسانیدین امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی

(32) محمد بن جعفر

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبدالله بصری بے بظاہر یوں گلتا ہے: یے " مخندر "بیں -

امام بخاری نے این اور کا اس کا میں تریکیا ہے بیشعبدادر ابدار وبات شاگرد ہیں۔

انہوں نے ٔاِن سانید میں امام ابوضیفے روایات نقل کی ہیں بیام بخاری اور امام سلم کے'' مثنے الثیوخ'' ہیں اور بیاما احمد بن ضبل کے''استاذ'' ہیں۔

خطیب بغدادی نے اپنی ' تاریخ کبیر' میں یمی ذکر کیا ہے'ان کے حالات پہلے گز ریچکے ہیں۔ \*\*\*

انہوں نے بھی امام ابوضیفے سے روایا ۔ نقل کی ہیں جس طرح امام ابوطیفہ نے اِن سے اِن مسانید میں روایت نقل کی ہیں۔

(33) محربن يعلى سلمي كوفي

امام بخاری بیان کرتے ہیں: انہوں نے-ابوسلم کے حوالے ہے-حضرت ابو ہریرہ دلخائف سے مفقول روایت کا مجمد بن ظرو سے ماغ کیا ہے۔ (علامہ خوارز می فرماتے ہیں: )انہوں نے امام ابوصلیف سے عاع کیا ہے اور اِن مسانید میں امام ابوصلیف سے روایات نقل کی -

## (34) محر بن زبرقان

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ایو ہمام اموازی ہے امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: انہوں نے یونس بن عبید سے ساخ کیا ہے جبکہ ان سے عبداللہ بھٹی نے ساخ کیا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں: یے 'معروف الحدیث' میں۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے امام الوضیقہ نے سائ کیا ہے اور ان مسانید میں امام الوضیقہ ہے روایات نقل کی -

## (35) محد بن حسن واسطى

امام احمد ہن خلبل سے ان کے بارے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فر مایا: ان میں کوئی حرج نہیں ہے 'یہ بھاری بحر کم شخط ہیں۔ امام بخاری فر ماتے ہیں: جب میں بھرہ گیا تو میں نے سال کے آغاز میں ان سے دوایات نوٹ کی تھیں کچرا گلے سال تک میری ان سے ملا قات نہیں ہوئی۔ ان کا انتقال (مطبوعہ نیخہ میں اس سے آگے کے الفاظ اُدکورٹیس میں ) میں ہوا۔

( علاسٹھارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے امام ابوطنیفہ سے ساع کیا ہےاور اِن مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی اب-

## (36) محد بن بشر

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ایوعبداللهٔ کوفی ہے ان کا تعلق '' نوعبداللیس '' ہے ہے امام بخاری فرماتے ہیں: ان کا انتقال 203 ججری ہیں ہوا۔ انہوں نے زکر یا اور اساعیل بن ابوخالدے ساع کیا ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے امام الوطیفے ہے تاع کیا ہے اور ان مسانید میں' امام الدھنیف سے روایات نقل کی

## (37) محمد بن فضل بن عطيه مروزي

ین' بخارا' عیں مقیم رے امام بخاری فرماتے ہیں: (محدثین نے )ان کے بارے میں خاموثی اختیار کی ہے البتہ این شیب نے ان پر تقیید کی ہے۔

ر علامہ خوارزمی فرماتے ہیں: )انہوں نے امام ابوضیفہ سے ماع کیا ہادران مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی یں۔

## (38) محمد بن يزيدواسطى

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوسعیر کلائی بالم بخاری نے اپن" تاریخ" میں تحریر کیا ہے: ان کا انتقال 188 جری میں

ہوا امام بخاری فرماتے ہیں گھر بن وزیر بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال190 ججری میں موا امام بخاری فرماتے ہیں: انہوں نے سفیان بن مسین اورعوام بن حوشب سے ساع کیا ہے اور پراچھے بزرگ تھے۔

(علامه خوارز می فرماتے ہیں:)انہوں نے امام ابو عنیفہ ہے ساع کیا ہے اور ان مسانید میں امام ابو عنیفہ ہے روایات نقل کی

## (39) محد بن صن مدني

امام بخاری فرماتے ہیں: یہ ابن زبالہ جازی مخزوی ہیں۔

انہوں نے عبدالعزیز بن محمداورامام مالک بن انس ہے روایات نقل کی ہیں۔ (علامه خوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے امام ابوطیفہ سے ساع کیا ہے اور اِن مسانید میں امام ابوطیفے سے روایات نقل کی

## (40) محد بن عبدالرجمن

(ان كى كنيت اوراهم منسوب) ايومرو أقرش كونى ولى فاضى بي سياسباط كے والد ميں امام بخارى في اين " تاريخ " ميل ان كا

انہوں نے اپنے والدسے جبکہ ان سے توری نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں:) اپنی جلالت قدر کے باہ جو دانہوں نے اِن سمانید میں امام ابوطنیف سے روایات نقل کی ہیں۔

## (41) محد بن اسحاق بن بيار بن خيار

ایک قول کے مطابق (ان کے دادا کا نام) بیار بن کونان مدنی بئیر مفازی (لینی مسرت ابن اسحاق") کے مصنف ہیں'خطیب بغدادی نے اپنی' تاریخ' 'میں ان کا ذکر کیا ہے' بلکہ انہوں نے اپنی تاریخ کا آغاز ان ہی ( کے تذکرہ) ہے کیا ہے۔

خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: مدینة السلام (بغداد ) کے رہنے والے اور یہاں دارد ہونے والے تمام محدثین (جامع المسانيد كي مطبوعه تنخ على أى طرح افظ "محد شن" تحرير ب جبك " تاريخ بغداد "على - لفظ" محدين" - يعني "محد نام كرراوي" تحریرے) میں میں نے ایسا کوئی محض نہیں دیکھا 'جو تمر میں ان سے بڑا ہوئیا جس کی سندان سے عالی ہوئیا جس کا انتقال اِن سے پہلے ہوا ہؤا نہی اسباب کی وجہے میں نے اپنی اس کتاب (لیعنی'' تاریخ بغداد'') کا آغازان کے تذکرہ ہے کیا ہے۔

(خطیب خوارزی فرماتے ہیں:)ان کی کنیت ابو بکر ہے ایک قول کے مطابق ان کی کنیت ابوعبداللہ ہے ان کے دو بھائی تے (جن کے اساء) ابو بکر اور عمر میں (بیدونوں اسحاق کے صاحبز ادے میں)۔

محمہ بن اسحاق نے (صحابی رسول) حضرت انس بن ما لک راٹھٹو' اور (مشہورتا بعی )سعید بن میتب کی زیارت کی ہے۔ انہوں نے قاسم بن محمد بن ابو مکرصد لیں ابان عثان بن عفان محمد ( یعنی امام باقر ) بن علی بن حسین بن علی بن ابوطالب ابوسلمه (خطیب خوارزی فریائے میں:) خطیب بغدادی نے پہلے ان کی تعریف کوطول دیا ہے اور پھر اِن کے بارے میں طعن

روایت کیا ہے جس طرح انہوں نے دیگر جلیل القدرعلاء کے ساتھ کیا ہے۔

(علامدخوارزی فرماتے ہیں:) محمد بن اسحاق نامی ان صاحب نے امام ایوصیف سے سام کیا ہے اور اِن مسانید میں امام ابوصنیفہ سے روایات تقل کی ہیں۔

خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: الوحفص عمرو بن علی بیان کرتے ہیں: محمد بن اسحاق کا انتقال150 جمری میں جواتھا' جبکیہ یعقوب بیان کرتے ہیں: 151 ہجری میں ہواتھا این مدین بیان کرتے ہیں 152 ہجری میں ہواتھا۔

### (42) گرين

(ان كى كنيت اوراسم منسوب) ابوسعة يعظى 'صاغاني بي خطيب بغدادي ني "تاريخ" مي تحريركيا ب: یہ بغداد میں مقیم رہے اور وہاں انہوں نے احادیث روایت کیس ٹیٹا بیٹ ابو بکر برقانی خوارزی نے عبداللہ بن الوحزہ کے حوالے \_ ابوسعد صفائی کامیر بیان نقل کیا ہے: محمد بن میسر بھٹی 'نابینا تھے۔

انہوں نے ہشام ہن عروہ این جرج ، محمد بن اسحاق احمد بن مجلان موی بن عبید سفیان توری ابراہیم بن طبهان اور فعمان بن ثابت (لینی امام ابوصیفه) سے ساع کیا ہے۔

جبکدان سے احمد بن منبع بن عبدالرحمٰن بن لبیب اور منصور بن عمرونے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں:) بیدہ صاحب ہیں ٔ جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے بہت میں روایات نقل کی ہیں۔

# فصل: ان مسانید کے بعض مولفین کا تذکرہ

## (43) محمد بن حسن بن فرقد

(ان کی کئیت اوراسم منسوب) ابوعبراللهٔ شیبانی بئیدام ابوطیفه کے شاگر دہیں فقہاء کے 'امام الائمہ'' ہیں'(ان پیدرہ مسانید میں ہے )بار ہویں اور چود ہویں مند کے مرتب یمی میں اس کتاب کے آغاز میں ہم اِن دونوں مسانید کا ذکر کر چکے ہیں۔ ابو بکرخطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ ''میں گر برکیا ہے: پیر لیعنی ان کے آباؤاجداد ) دشتن کے رہنے والے تھے ان کے والد عراق منتقل ہو گئے امام محد کی پیدائش 'واسط عیں ہوئی انہوں نے کوف میں پرورش یائی۔ وبال انہوں نے امام ابوحنیف مسعر بن کدام مسلیان اوری مالک بن مغول سے علم کا ساع کیا۔

انہوں نے امام مالک بن انس الوعمر واوزا کی اور رہیے برواصا کے ہے بھی روایات نوٹ کی ہیں نیے بغداد میں رہائش پڈیر ہے

اوروبال احاديث روايت كيس-

خطیب بغدادی قرماتے ہیں: امام تحدین ادر ایس شافعی الوسلیمان موئیٰ بن سلیمان جوز جانی 'ہشام بن عبیداللہ رازی الوعبید قاسم بن سلام'اساعیل بن تو بیعلی بن سلم طوبی اور دیگر حضرات نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

خلیفہ ہارون الرشید نے انہیں قاضی مقرر کیا میاس کے ساتھ خراسان گئے تھے۔

189 جرى ين" رے" كے مقام برأ إن كا انقال جوا اور يدوييں فن جوئ اس وت إن كى عمر 58 سال تقى۔

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ کی بین صالح کے بارے میں پیش کیا ہے: بیکی بین اٹٹم نے وریافت کیا: آپ نے امام مالک اورامام محمد بن صن دونوں کو دیکھا ہے؟ ان میں ہے بڑافتیہ کون تھا؟ تو میں نے جواب دیا: امام محمد بن صن امام مالک سے بڑے فقید تقے۔

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے: امام شافعی فرہاتے ہیں:اگریٹس چاہوں تو پہ کہ سکتا ہوں کہ قرآن امام تھر کی لغت برینازل ہواڑ لیعنی میری بیر بات غلط نمین ہوگی )

امام شاقتی فرماتے ہیں: میں نے امام تھ بن حس سے زیادہ تطلنہ کوئی شخص نہیں دیکھا اور میں نے کوئی ایسا مونا شخص نہیں دیکھا جوامام تھ بن حسن سے زیادہ خفیف روح والا ہوئیس نے ان سے زیادہ تسیح کوئی نہیں دیکھا جب میں انہیں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا تو ہوں تحسوس ہوتا تھا جیسے قرآن انہی کی لفت میں (یاان کی لفت کے مطابق ) نازل ہوا ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے: یکیٰ بن معین فرماتے ہیں: میں نے امام محد بن حسن سے (ان کی تصنیف)''الحامع الصغیر'' نوٹ کی ہے۔

انہوں ( لیخی خطیب بغدادی ) نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں بیس نے امام مجد سے اتی تحریر س نوٹ کی ہیں کہ ان کاوز ن ایک اونٹ پر لا واجا سکتا ہے۔

امام شافعی فرماتے میں: امام تکدین حسن شیبانی 'جب کی مسئلہ کے بارے میں کلام شروع کرتے تھے 'تو یوں مجسوس ہوتا تھا' جیسے اں برقر آن نازل ہور ہاہنے وہ ایک حرف بھی آگے چھے نہیں کرتے تھے (لیتن بوی نی تکی تُفسگوکرتے تھے )

انہوں ( لینی فطیب بغدادی ) نے اپنی سند کے ساتھ فقل کیا ہے:

ایک مرتبدام شافعی سے گوئی مسئلدوریافت کیا گیا انہوں نے اس کا جواب دیا تو اُن سے کہا گیا: اے اوعبداللہ! اس بارے میں 'قتباء کی رائے آپ سے شاف ہے تو امام شافعی نفر مایا: کیا تم نے بھی کوئی فقید دیکھا ہے؟ اللہ جانتا ہے اُگرتم نے امام گھرین صن کودیکھا ہوتا (تو تم یہ کہد سکتے تھے کہ تم نے کی فقیہ کودیکھا ہے) وہ آگھ اور دل کو کھر دیتے تھے (لیسی ویکھنے میں بھی بھاری ہجر کم تھے اور گفتگو کے ذریعے ول لیمی ذبن کو بھی مطمئن کردیتے تھے) میں نے بھی کی بھاری بجر کم شخص کوامام ٹھرسے زیادہ بجھدار ٹیمیں دیکھا۔

فطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ نظل کیا ہے: جعفر کن یاسین بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں (امام شافعی کے شاگر د خاص اورامام ابدِ جعفر طحاوی کے استاذابوابراہیم اساعیل بن بیکی) مزنی کے پاس موجود تھا عراق سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے

ان سے دریافت کیا: امام ابوصیف کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا: وہ فقہاء کے سردار میں اس نے دریافت کیا: امام ابو بوسف کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا: وہ صدیث کی سب سے زیادہ پیروی كرنے والے تتے اس نے دریافت كيا: امام تحدين حسن كے بارے يمل آپ كى كيارائے ہے؟ انہوں نے جواب ديا: واسب سے زیادہ جزئیات نگاری کرنے والے تھے اس نے دریافت کیا: امام زفر کے بارے میں آپ کی کیا دائے ہے؟ وہ سب سے زیادہ قیاس کرنے والے تھے۔

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ لقل کیا ہے: اہراہیم حرفی بیان کرتے میں: میں نے امام احدین علمل سے دریافت کیا: آپ نے بید قیق مسائل کہاں ہے حاصل کیے ہیں ؟ انہوں نے جواب دیا: امام محر بن حن کی تحریروں ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ امام شافقی کا بیر میان مقل کیا ہے: میں نے جس کسی کے ساتھ بھی بحث کی اس کا چروشغیر ہو گیا ( یعنی وہ غصے میں آگیا )'البتہ محمد بن حسن کا معاملہ مختلف ہے

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ قاضی ابور جاء کا یہ بیان نقل کیا ہے : مخر مہ جنہیں ہم لوگ' ابدال' سمجھتے تھے میں نے انہیں سے بیان کرتے ہوئے سنا ہے: میں نے محمد بن حسن کوخواب میں ویکھا تو ان سے دریافت کیا: اے ابوعبداللہ! ( مرنے کے بعد) آپ كے ساتھ كيام عاملہ ہوا؟ انہوں نے جواب ديا: ميرے پروردگار نے مجھے نے مايا: ميں نے مہيں علم كابرتن اس ليخبين بنايا تقاكه مين تهبين عذاب دول-

میں نے ان سے دریافت کیا: امام ابو پوسف کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے جواب دیا: وہ مجھے او پر ہیں۔

میں نے ان سے دریافت کیا: امام ابوحنیفہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے جواب دیا: وہ امام ابو یوسف سے بھی کئی طبقات

المام شافعی نے اپنی" مند" میں ولاء کے تکم سے متعلق روایت الم مجر کے حوالے سے الم م ابو پوسف کے حوالے سے المام ابوصنیفت روایت کی ہے وہ صدیث اس کتاب ( جامع المسانید ) کے باب: ولا ء کابیان میں گزر چکی ہے۔

#### (44) محدين مظفر

پەۋىمە بن مظفرېن موي بن عيسىٰ بن محمد بن عبدالله بن سلمه بن الياس ايولىسىيىن حافظ (الحديث) ہيں۔

بہتیسری''مند''ک''جامع'' (لعنی مرتب) میں' جس کا ذکر ہم نے کتاب (جامع المسانید) کے آغاز میں کر دیا ہے۔ حافظ ابو بكرخطيب نے اپنی' تاریخ' بهيں پي تر بركياہے: ابوالقاسم از ہری اورعلی بن حسن تنوخی نے ميرے سامنے ان كانسب بیان کیا تعادہ بیان کرتے ہیں: حافظ محد بن مظفر الوائحسین نے الیاس تک اپنانب جمیں املاء کروایا تھا بھرانہوں نے یہ بات بھی بیان کی ہے: ابن بر بان کےعلاوہ اور کسی نے ان کانسب ذکر میں کیا۔

این مظفر بیان کرتے ہیں: میرے والداوران ہے پہلے کے میرے آباؤ اجداد'' مرمن رائے'' ( نامی جگہ ) کے رہنے والے سے پھر وہ ( یعنی میرے والد) ''بغداد'' نتقل ہو گئے میں 286 جری میں وہیں ( مینی بغداد میں ) پیدا ہوا میں نے محرم

الحرام300 جرى من كبلي مرتبه ماع كيا-

فطیب تحریر کرتے ہیں: ابن مظفر نے - بیان بن احد دقاق - الوقائم بن ذکریا - احد بن عبد الجبار میر فی حقد بن محد بن محد بن سلیمان با غندی - حامد بن محد بن شعیب بلتی - پیشم بن خلف دوری - محد بن جربر طبری = عبد الله بن صافح بخاری - یحیٰ بن محد بن صاعد اور بغداد سے تعلق رکھنے والے دیگر مشار کئے سے سام کیا ہے -

انہوں نے (علم کے حصول کے لیے ) بہت زیادہ سفر کیا انہوں نے ابوعر و بیسین بن گھر- ابوجھفر طحاوی-اجمہ بن زبان علی بن احمہ بن غیلان سے مضر میں روایت نوٹ کیس۔

خطیت تریز کرتے ہیں: یہ ' حافظ' تھے، ' صادق' تھے ابوائس دار قطنی ابو حفص بن شاہین اوران کے بعد کے محدثین نے ان روایات فقل کی ہیں۔

خطیب تر بر کرتے ہیں: ابو بھر بر قانی کہتے ہیں: امام دا تعلق نے حافظ محد بن منظفرے ایک بڑار حدیث اور ایک بڑار حدیث اور ایک بڑار احادیث نوٹ کی ہیں۔

۔ ( خطیب نے یہ بھی تحریر کیا ہے: ) قاضی تھر بن اسامیل بیان کرتے ہیں: میں نے امام ابوالحسن دارتشنی کو دیکھا' وہ ابوالحسین تھر بن مظفر کی بہت تعظیم و تکریم کرتے تھے اور ان کی موجود گل میں کوئی حدیث ( اپنی سند کے ساتھ ) روایت ٹیس کرتے مٹنے انہوں نے اپنے مجموعہ ( کسنی تصانیف میں ) ان سے بہت میں روایات نقل کی ہیں۔

خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: جب میں نے جمد بن عمر کے ساسے این مظفر کے احوال و آٹار کا انذکرہ کیا تو وہ بولے: میں نے کتابوں کے نیخ الی نوٹ کر اولے نے کتابوں کے نیخ الی نوٹ کل کردہ یہت کا روایات دیکھی ہیں ہیں نے ایک نوٹ کل کرد نے والے سے دریافت کیا تو اس نے بتایا: این مظفر نے بیروایات جھے 80 مظل کے عوض میں فروخت کی ہیں نیسب یحی بن صاعد مے منقول مختص این مظفر نے آئیس بذات موالا نہ کو واقع کے موالا میں منظر نے آئیس بذات موالا نہ کو واقع کر ایا بیان کر تا ہوں کہ اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: میں نے آئیس اس لیے فروخت کردیا ہوں کہ کہ تھے۔ این صاعد کر انا ہوں کے کیے تھے۔ این صاعد کی الفاظ انہوں نے کہا تھے۔

خطیب بغدادی تخریر کرتے ہیں: احمد بن علی مختسب نے محمد بن ابوالوراس کا یمبیان قل کیا ہے: محمد بن مظفر حافظ اُقتداور مامون تھے ان کی تخریر خوبصورت تھی محفظ اور علم کے حوالے سے علم حدیث اُن برختم ہوجا تا ہے میشروع سے بی مشائ ﴿ کی نقل روایات میں سے ) انتخاب کرتے تھے اور میر محدثین کے مزد کی مقدم میشیت کے مالک تھے۔

خطیب بغدادی تحریر تے ہیں: گھر من عمر داؤدی بیان کرتے ہیں: ھافظ گھر بن مظفر ابوالحسین کا انتقال بعد کے دن جمادی الاقرار کے میننے میں 379 جمری میں ہوا۔

خطیب بغدادی تر برکتے ہیں: الوالقاسم از بری اوراحمد بن تحقیسی نے بیاب بیان کی ہے: حافظ تحد بن منظفر کا انتقال جعد کے دن ہوا از بری کہتے ہیں: جعد کے دن کے آخری مصلے بی ہوا میدونوں کہتے ہیں: اُنہیں ہفتہ کے دن 3 جمادی الا ول جبکہ از ہری

ے بیان کے مطابق 4 جمادی الاقل 379 جمری کوڈن کیا گیا۔ قیسی فرماتے ہیں: بیڈنڈ مامون اور عمدہ حافظے والے تھے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) امام ابوضیفہ نے منقول روایات کی جس" مند" کوانہوں نے جمع کیا ہے وہ اس کتاب ( کا

ماخذ)''مسانید''میں سے تیسری''مسند'' ہے بچوعلم حدیث میں ان کے منتخ ہوئے ان کے حفظ اقتان'( روایات کے ) متون اور طرق کے بارے میں ان مسلم ملا ات کرتی ہے العدتعالیٰ ( اہالیانِ )اسلام کی طرف ہے اُنہیں جز اسے خیرعطا کرے۔

## (45) محمد بن عبدالباتي

یر گار بن عبدالیاتی بن محجرین عبدالله بن محجر بن عبدالرحمٰن بن رقیق بن ثابت این وجب بن محقه بن حارث بن عبدالله بن کعب بین مالک انساری بن -

(اس راوی کے جدامجد) حضرت کعب بن مالک انصاری ڈاٹٹو 'ان تین محابہ کرام میں ہے ایک ہیں ( فرز وہ تبوک میں ) نبی اگرم ٹاٹٹا کے ساتھ (شرکت ندکرنے کی وجہ ہے )ان کے معالمے کے مؤثر ہونے ( کاؤکر آن میں ہے )۔

راس راوی) کی کنیت ' الویکر' پئید' قاضی مارستان' کے نام ہے مشہور ہیں امام ابو حذیفے ہے منقول اِن مسانید میں پانچویں \*مسند' انٹمی صاحب کی مرتب کروہ ہے جس کا ذکر کتاب کے آغاز میں جو چکا ہے۔

نظیب بغدادی کی '' تاریخ'' پر ' دیل' ' کے طور پر گھھ گئی' این نجار گئی'' میں این نجار نے وی نب نام جو ہم نے بین کیا ہے اسی طرح بیان کرنے کے بعد پیچ رکہا ہے: میں نے ان کے اپنے ہاتھ کی تحریش ان کا نسب نامیتر پر کیا ہوا دیکھا ہے۔ این نجارتر کو برکہ تے ہیں: ان کے والد نے 'اکبیل کم عمری میں بی '' ساع حدیث'' کی طرف متوجہ کردیا تھا۔

' ریں ابوال سے ابوالت ایرانیم من عمر برگی' ان کے بھائی ابوحس علی بن عمر' ابوائرحسن بن علی جو ہری' قاضی الوطیب طبری' بعطالب عشاری' ابوحس علی بن ابراہیم من سینی باقلان' ابوقاسم عمر بن حسن خفاف ابوائسین تحدین احدری ابومس ملی بن حسین بن نہ ب بن مبارک ابوحسین تحدیمی احداً بنوی' ابوحس علی بن ابوطالب کی ابوالفضل ہید اللہ بن احدین مامون سے سائے کیا ہے۔

این نجارتر بركرتے ميں: بدوه حفرات ميں جن بروايت كرنے ميں بيد مفرد ميں۔

این نجار فرماتے ہیں: (ان حضرات کے علاوہ)انہوں نے بذات خود (بینی براوراست) قاضی ابویعلی بن قراء ابوجھ من مسلمہ ابوحسین بن مہتدی ابوطی وشاح ابولٹونا نکم بن مہاجرا اوگٹر صریفینی ابواکسین بن نقو را ابوالقاسم کی بن احمد بن آکبری عمبرالعزیز نے علی انہا کئی عمبرالله بن حسن خلال ابو منظر عماد بن ابریوم نئی اور مہت سے (لوگول کی) جماعت سے بھی سائے کیا ہے۔ معالم میں انہوں میں مسلمہ مسلمہ سوار سے بنا ہے۔

انہوں نے تم عمری میں قاضی ابدیعلی بن فراء ہے علم فقہ حاصل کیا۔

انہوں نے494 جمری میں قاضی القصاۃ الوحس علی بن گددا مفانی کے سامنے گوائی دکی تو قاضی نے ان کی گوائی کو تول کہا۔ یہ تج کے لیے گئے تو انہوں نے مکد کر مسیل الوصشر عبدالکر یم بن عبدالصید مقری الوافسن علی بن مفرح ہے سام کیا اس کے حد بعدے معرافشریف گئے وہاں انہوں نے ابواسحات ابرا تیم بن صفید حبال سے سام کیا۔ حافظا ہن نجار تحریر کتے ہیں:ابوقا عم علی بن محسن تنوفی -ابوالقتے بن شیطا - ابوعبداللہ قضا فی مصری جو'' مسند شہاب'' کے مرتب ہیں ان سب حصرات کی طرف ہے اس راو کی کو (روایت حدیث کی )اجازت بھی مل تھی۔

اس (راوی) کی ممرطویل ہوئی میہاں تک کہ (علم حدیث میں استفادہ کے لیے اوگ دور دراز کے علاقوں ہے ) سفر کر کے ان کے ماس آتی تھے۔

و الماسہ خوارزی فرماتے ہیں:) مکہ مرمہ مصر شام اور عراق بین بہت سے مشائج نے اپ مشائج کے حوالے سے میرے سانے احادیث بیان کی ہیں جو اس راوی سے مقول ہیں، ''جز والا نصاری'' (نام کے حدیث کے جموعہ ) کا بیس نے شام اور عراق میں آتر یا ہیں مشائج سے ساتھ کیا ہے جھے ان حضرات نے اپنے مشائج کے حوالے سے شخ ابو کر تھر بن عبدالباق سے روایت کیا

انبی صاحب نے امام ابوضیفه کی "مند" جمع کی ہے جس کاذکر جم کتاب کے غاز میں کر چکے ہیں۔

حافظ این نجار ترخ مرکرتے ہیں :انہیں علم فرائض علم حساب علم ہندسہ میں بھی مہارت حاسل تھی اورانہوں نے ان علوم میں تضافیف ترخ بچات اور تالیفات (مرتب کی ہیں)۔

وو(خوارزی یا شایداین نجار) بیان کرتے ہیں: ابوالفرج این جوزی حیدالوباب بن فلی - قاضی ابوالفتح فحید بن احمد ما کدائی واسطی - عبدالله الله بن احمد ما کدائی و اسطی - عبدالله بن احمد الله بن احمد بن محمد بن محم

حافظ این نجار نے ابو معد سمحانی کے حوالے سے طویل کلام نقل کرتے ہوئے درمیان میں یہ بھی نقل کیا ہے: (سمعانی بیان کرتے ہوئے درمیان میں یہ بھی نقل کیا ہے: (سمعانی بیان کرتے ہیں:) میں نے ان نے ان کے این کا انتقال بدھ کے جواب دیا: (این کی پیدائش) منظل کے دن 10 سفر 442 ججری میں کرنے میں ہوئی (این نجار کہتے ہیں:) ان کا انتقال بدھ کے دن 21 جب حضور "میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئ اور انہیں "باب حرب" کے قبرستان میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئ اور انہیں" باب حرب" کے قبرستان میں ان کی ان کے دالد کے پہلومیں ذنی کیا گیا۔

انہوں نے پیوصیت کی تنی: ان کی اور ہم طرار پزیتر ترکیا جائے (بیقر آن کی آیت ہے:) قُلْ هُوَ لَیاْ عَطِائِمْ اَنْتُمْ عُنْهُ فَعُورُ صُونَ

" تم فرمادوا وه يزي فرب جس عم مندمولات بوع مو

حہ فظ این نجار تحریر کرتے ہیں: ان کے آخری ایا س بہت ایکھے تھے ( زندگی کے ) آخری تین دنوں میں تو انہوں نے کسی وقفے کے بغیر مسلسل قرآن مجید کی تلاوت جاری رکھی اور پھر ان کا انتقال ہوگیا۔

حافظ ابن نجار نے ابوالفسل بن ناصر کی تحریر کے حوالے ہے یہ بات نقل کی ہے: ابواسحاق برتکی - ابوالحسن با فلانی - ابوالحسن

برکلی- قاضی ابوطیب طبری اور (ان جیسے ) دوسرے مشاک نے سروایت کرنے والے بیآخری فرو تھے۔

ا بن نجار کہتے ہیں:ان کی تعر94 پر س ہوئی اور (اس عمر میں بھی )ان کی ساعت'بسارت اور تمام حواس درست کام کر د ہے تھے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)ان کی''مند''،جوانہوں نے جمع کی ہے'اس تک اپنی سندئیں نے وکر کر دی ہوئی ہے اِن ''مسانید'' میں'اؤہ یا نچوین مند ہے'(جوانہوں نے جمع کی ہے۔)

# فصل:ان کے بعد والے مثائخ کا تذکرہ

# (46) محد بن ابراتيم بن يجي بن اسحاق بن جياد

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابویکر مقری می خطیب بغدادی نے اپنی ''تاریخ ''میں تحریمیا ہے: یہ بات بیان کی جاتی ہے: یہ'' مروالروذ' کے دہنے والے میخ انہوں نے مسلم بن ابراہیم' ابوولید طیالی' ابوعمرہ جمر جانی اوران کے پائے کے حضرات سے ساخ کیا ہے' جبکہ اِن سے مویٰ بن ہارون عبداللہ بن ٹھر بغوی اورا بوعبداللہ علیمی نے روایات نقل کی ہیں۔' خطیب بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 290جری میں ہوا۔

## (47) محمد بن ابراجيم بن صالح بن دينار

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) بغوی ابوانحس ہے نیاز این حیش '' کے نام مے معروف میں ' کیونکہ ان کے دادا 'احمد بن صالح ' کا لقب' 'حمیش'' تھا۔خطیب تحریر کر حے ہیں: انہوں نے محمد بن شجاع کھی عباس دوری اور ایرا جیم بن عبداللہ قصارے احادیث روایت کی بیل جبکہ ان سے ابو تحن دار قصلی اورائیک جماعت نے روایا ہے تھی کی ہیں۔

خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں: ان کی بیدائش جعد کے دن 21 شعبان 152 جھری میں ہوئی (مطبوعہ ننے میں اس طرح بے لیکن ان کے من وفات کور یکھا جائے گو 252 جھری ہونا چاہیے )اور ان کا انتقال 338 جھری میں ہوا۔

# (48) محد بن ابراجيم بن زياد بن عبدالله

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) الوعبد الله طیالی ارازی بے خطیب بقد ادی نے اپنی "باریخ" میں تحریر کیا ہے: یہ" جواؤ" تنظ نبول نے بغداد مصیصہ اور طرطوس میں احادیث روایت کیں ایہ ب "بیسن" نامی بتی میں مقیم رہے انہوں نے طویل عمر پائے۔ انہوں نے ایرا نیم میں موی فراء کی میں عمین میدالله میں مجمد تو ادیری اور دیگر حضرات سے احادیث روایت کی ہیں جبکہ ان سے مجنی میں صاحد کرم میں احمد قاضی الویکر معانی سمیت دیگر حضرات نے روایات اللّی کی ہیں۔ خطیب بیان کرتے ہیں :313 جمری میں بیز ندہ تھے۔ (لیکن ان کا انتقال اس کے احدید ہوا)۔

#### 

خطیب بغداد کی تحریر کرتے ہیں: بید بغداد تخریف لاے وہاں انہوں نے فیع بن حاد ُ بانی بن متوکل ہٹا م بن شاراور ہشام بن خالد سے احادیث روایت کیس جبکہ اِن سے حمید بن روج کنی احمہ بن فضل بن کا تب اور اساعیل بن ٹل حکیمی نے روایات نقل کی جیں اُنہوں نے قدین حسین بن عبداللہ ابو بکر افرک اِفداد ک سے سائ کیا ہے۔

یں برائی میں میں میں باری اس کے انہوں نے ابوسلم کل ابوشعیب حرانی احدین کی حرانی جعفرین کوفریا بی افسانیف ہیں انہوں نے ابوسلم کل ابوشعیب حرانی احدیث اللہ انہوں نے اوران کے نہات کی تصافیف ہیں انہوں نے اوران کے نہات کی تصافیف ہیں انہوں نے اور کا بیت کی تصافیف ہیں انہوں نے اور کا بیت کی تصافیف ہیں انہوں نے اس کا انتقال محرم 350 جمری میں ہوا۔

## (50) محمد بن احد بن عيسي بن عبدك رازي

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: یہ بغدادیں سکونت پذیررے وہاں انہوں نے بھر بن ایوب رازی' عمر و بمن تمیم ے جبکہ ان سے دار قطنی نے روایات نقل کی ہیں' خطیب بغدادی فر ماتے ہیں: یہ آنتہ بھے ان کا انتقال' جمادی ا اول 348 جمری میں موا۔

#### (51) محدين احدين موى

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابو بکر اعصفر کی بے خطیب بغدادی نے اپنی ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: انہوں حسن بن عرف سعدان بن نفر اور احمد بن منسور رمادی سے روایات نقل کی بین جبکہ ان سے ابواحمد تحد بن احمد نیشا پوری اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی بیں۔

## (52) محد بن احد بن حامد كندى بخارى

خطیب بغدادی نے اپنی ' تاریخ ' میں اُ پی سند کے ساتھ کھر بن سلیمان ٔ حافظ بخاری کا بید بیان فقل کیا ہے، کند بن احمد بن حامد کندی بخاری بفضاد میں متیم رہے انہوں نے 29 جمری میں وہاں پرا حادیث روایت کیس۔

#### (53) محد بن احد بن محد بن احد

(ان کی کتیت اور لقب) ابوانحن بُزار المعروف بـ 'این زرقویی ' بے خطیب بغدادی نے اپنی ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے اسائیل بن جمد صفار محمد بن عمر ورواد ابوالعباس عبد الله بن عبد الرشن عسکری ہے۔

خطیب تخ برکرتے میں نیس نے ان سے احادیث نوٹ کی بین بیدہ پہلے شخ میں جن سے میں نے احادیث املاء کے طور پر نوٹ کی میں پرخطیب بیان کرتے میں اان کا انقال 412 انجری میں ہوا۔

#### (54) محمد بن احمد بن محد

ي تحد أن احمد بن محر بن عبدالله بن عبدالصد مهتدى بالله بين أيه " جامع منصور " كے فطيب تخ فطيب بغدادى أيني

'' تاریخ'' میں تجریم کیا ہے: علی نے ان سے احادیث فوٹ کی ہیں میں نے ان سے ان کی پیدائش کے بارے ہیں دریافت کیا: تو انہوں نے بتایا:ان کی پیدائش384 ہجری میں ہو کی تھی۔

## (55) محر بن اجر بن ابوالعوام

بیگھ بن احمد بن ابوالعوام بن بزید بن وینارا ابو بکرریاحی تین " خطیب بغدادی نے اپی " تاریخ " میں تحریر کیا ہے: انہوں نے یزید بن ہارون اورعبدالوہاب بن عطاء ہے ساغ کیا ہے جبکہ اِن ہے ابوالعباس بن عقدہ کوئی' قاضی ابوعبداللہ عاطى نے روایا نقل كى ييں فطيب كتے يين: إن كا انقال 296 جرى ش موا۔

#### (56) گذبن احد بن گربن صاعد

بيا نيشا يور " كـ " قاضى القصاة " تنظ حافظ ابن مجار نے اين " تاريخ" ميں تحريكيا ب: بدا بوسعيد بن الواهر صاعدي ہیں انہوں نے اپنے والدالونھراوراپنے بچاالوسعید بچلی بن ثیر بن صاعدے سائے کیا ہے اہل بغداد میں سے عبدالو ہاب بن مبارک ائماطی ایوالفضل عبدالملک بن علی بن پوسف اور گھر بن ناصر نے اِن سے روایات نقل کی ہیں 503 جمری میں میں ج کے لئے تشریف لے گئے ان کا انتقال 527 انجری میں نیٹا پور میں ہوا۔

## (57) محمد بن احمد بن ليقوب بن شبه بن صلت

انہوں نے اپنے دادالیقوب( بن شبر) اور گھر بن شجاع تحق سے ساع کیا ہے ان سے طلحہ بن تحد بن جعفر شاہد نے روایات نقل کی ہیں خطیب نے اپنی'' تاریخ''میں ای طرح ذکر کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں : اِن کا انقال 332 ججری میں ہوا۔

#### (58) محد بن احد بن حماد

(ان کی کتیت اوراسم منسوب) ابوالعباس اثر م' مقری ہے خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں تح ریکیا ہے: انہول نے صن بن عرفہ حمید بن ربھے عمر و بن شیداور دیگر حصرات ہے ساخ کیا ہے خطیب کہتے ہیں: ان سے حافظ تھر بن منظفر احمد بن حازم بن شاذان اورا یو انسن دار قطنی نے روایا نے نقل کی بین خطیب کہتے ہیں: اثر م کا انتقال 336 جری میں ہوا۔

## (59) محر بن اسحاق بن ابراجيم

بیٹھ بن اسحاق بن ایرانیم بن مخلد بن ایرانیم بین ان کے والد" ابن راہوبی" کے نام سے معروف تھے بی" مرو" میں پیدا ہوئے اوران کی نشو وقمانیٹا پور میں ہوئی۔

خطیب بغدادی نے اپنی ' تاریخ'' میں تح ریکیا ہے: انہوں نے خراسان عراق مجاز 'شام اورمصر کے فتلف علاقوں میں روایت نوٹ کی تھیں انہوں نے اپنے والداسحاتی بن راہو بہ(ان کے ملاوہ) علی بن تجرُ احمد بن ضبل علی بن مدینی اورایک جماعت ہے

خطیب بغدادی تر کرتے ہیں، 294 جری میں چھ ہے واپسی پر قرامطے نے آئیں رائے میں شہید کردیا۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:) ميدان افراد ميں سے ايک ہيں ان مسانيد ميں جنبول نے روايات نقل كي هيں اور جن سے روايت نقل كى تئى ميں۔

### (60) محمد بن اسحاق بن محمد

می تحدین اسحاق بن مجربین تعینی ابو بکرتمار میں اور 'ابن حضرون 'کے نام مے معروف میں ایک روایت کے مطابق میہ 'ابن الی حضرون' کے نام مے معروف میں۔

خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: انہوں نے ملی بن حارث موصلی اور عباس بن همبداللہ ہے احادیث روایت کی بین جبکہ اِن سے حمد بن حسن بن سلیمان بزار نے روایات نقل کی ہیں۔

خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں:ان کا انقال ٰذوائح کے آخریں 333 جمری میں ہوا پی تقدیقے۔

#### (61) محر بن اسحاق بن محد

رچر بن اسحاق بن فحر بن اسحاق بن قبی بن طارق بین (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابویکر تقطیعی 'ناقد ہے'

خطیب بغدادی نے اپٹی'' تاریخ'' میں تحریکیا ہے: انہوں نے محمد بن سلیمان باغندی ابو یکر بن ابوداؤ د بحتائی معبدالله میں محمد بغوی میکی بن محمد بن صاعداد را یک جماعت سے ساع کیا ہے خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 378 اجری میں ہوا

## (62) محد بن اساعيل (امام بخاري)

سی تھرین اساعیل بن اہراہیم بن مغیرہ جھی 'بغاری ٹیل' یہ' تھیج بخاری' کے مصنف ہیں' خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ''میں ان کے حالات بھر پورطر لیقے سے قبل کرنے کے بعد میتح ریکیا ہے۔ اوعبداللہ کا انتقال عیدالفطر کی رات ' ہفتہ کے دن 256 ججری میں ہوا۔

# (63) محد بن ادريس (امام شافعي)

بیٹھ بن اور ایس بن عباس بن عبّان بن شافع بن سائب بن عبید بن عبد بزید بن باشم بن مطلب بن عبد مناف بین (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابو عبدالله شافعی ہے ان کے فضا کل اس ہے علیل میں کہ ان کا شار کیا جائے اور یقع بیف ہے سنعنی ہیں۔ خطیب بغداوی نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: اہام شافعی کی پیدائش 150 جمری میں اور انتقال اُرجب کے آخری دن 204 جمری میں بواؤہ 76 برس زندہ درہے۔

## (64) محمد بن بكير

بیچرین بگیربن گھیربن بگیربن واصل میں ( ان کی گئیت اوراسم منسوب ) ایوائھن ھنٹری ہے خطیب بیان کرتے ہیں: انہوں نے گھربن عبداللہ بن عثمان موصلی اور گھربن مرثد محار فی ہے سات کیا ہے خطیب بیان کرتے ہیں. ان کا انتقال شوال 202 ججری ٹیر بھوا۔

#### (65) محرين صن بن على

یں میں بیٹر ان میں بین حامد ہیں (ان کی کنیت ادراہم منسوب) بخاری الدیکر بے خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر آپ ہے 309 جمیل میں گئی پر جاتے ہوئے 'ید بغداد تشریف لائے تھے اور دہاں انہوں نے عبداللہ بن کی سرحسی کے حوالے سے حدیث یدارت کی تھیں ان سے علی بن تکرین محد سکری نے روایات نقل کی ہیں۔

خطیب نے 'ان کے حوالے سے'ان کی سند کے ساتھ امام ابو حفیفہ کے حوالے سے' اُن کی سند کے ساتھ میرروایت نقل کی ہے حضر ت ابو سعید خدری نگافتو بیان کرتے ہیں' می اگرم خالفتانے ارشاد فر مایا ہے:

" برخص جان او جد كرمير ك طرف جحو في بات منسوب كري وه جنم ميں اپني مخصوص مُحكانے تك بينچ كے ليے تيارر ب

#### (66) محد بن حسن بن فرج

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابو یکر مقری موّذن انباری بئی پیغدادیس مقیم ربّ خطیب بغداوی نے اپنی ' تاریخ ''ش تحریر کیا ہے: وہاں انہوں نے احمد بن عبیداللہ نرس علی عمد اللہ بن حسن ہا تھی اورا کیک جماعت سے احادیث روایت کی بین جن کے نام خطیب نے بیان کیے ہیں ابن سے تحمد بن اساعیل بن وراق علی بن تحمد بن علو بیہ جو ہری اورا یک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

#### (67) محمد بن حسن بن علی

می شد بن صن بن علی بن تحد بن عینی بن یقطین من القطینی مین امام بخاری نے اپنی '' عاریخ ''مین تحریر کیا ہے: انہوں نے ابو طیفہ فضل بن حباب 'حسین بن عمر بن ابواء وص کوئی ابو یعنی امیم میں اور ایک جماعت سے اصادیث روایت کی میں ان کے نام بھی انہوں نے واقعی انہوں نے واقعی انہوں نے انہوں نے رحم صدیث کی طلب میں ) سفر کیا اور جزیرہ شام اور دوسر سے شیروں میں امادیث نوٹ کی تھیں ان سے ابواقیم اصفہائی معلی بن محمد بن عبداللہ الحذاء نے روایات نقل کی میں 'وہ بیان کرتے ہیں: مقطیلی کا انتقال 14 ریچ انگ نی جوز بردھ 367 جری میں ہوا۔

# (68) محد بن حيين بن ففص

می تھر بن حسین بن حفص بن تمرین (ان کی کئیت اوراسم منسوب) ایوهفعی بشعمی اشنانی کونی بے خطیب بندا دی نے اپنی است \*\* تاریخ میں تحریکیا ہے: بیر بغداد تقریف لائے اور بہاں انہوں نے عہادین لیقوب عباد بن احمد عرفی اُاوکر بب تحد بن العلاء اور ایک جماعت سے دوایات نقل کیس خطیب بیان کرتے ہیں: اِن سے محمد بن محمد بن محمد بن سلیمان باغندی کا قاضی ابوعبداللہ محالی محمد بن عمر چھائی بھی بن مطفر حافظ نے روایات نقل کی میں خطیب بیان کرتے ہیں: ابو حفص کا انتقال 315 جمری میں ہوا۔

## (69) محدين حسين بن على

بیگد بن حسین بن علی بن حمدون بغدادی بعقو لی بین ان کاتعلق «میعقد با" سے بے خطیب بغدادی تخر رکرتے میں: پیعقو باک تائن تنے بی بغداد میں حساب کتاب کے قران بھی رہے میں نے 429 جمری میں ابن سے احادیث نوٹ کی تحقیم ۔

#### (70) گذین حسن بن محد

یر گھر بن حسن بن محمر بن خلف بن احمد ہیں' (ان کی کنیت)ابویعلیٰ ہے نیہ 'ابن فراء'' کے نام سے معروف تھے میہ قاضی تھے خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں: میشلی فقہا و ہیں ہے ایک ہیں' امام احمد بن خنبل کے فقہی مسلک کے بارے میں ان کی بہت می تصانف ہیں'

سے بیٹ پی است کی برس درس دیا اور فتو کی تو ہی بھی کی انہوں نے قاضی القضاۃ ابوعبداللہ دامخانی کے سامنے گواتی دی تھی اور انہوں نے ابوالقاسم انہوں نے ابن کی گوائی کو قبول کیا تھا' بیدوار الخلافہ کے حریم میں فیصلوں میں فورد کر کرنے کے گران بھی بنے تھے انہوں نے ابوالقاسم بی حبا بلد اللہ بین کے بارے بین کوئی الیا تھی ہیں آیا' جوابو مطلی بین فراوے نیادہ مقتل مند ہو۔ خطیب بیان کرتے ہیں: میں نے اوال کی پیدائش کے بارے بین دریا فت کیا: تو انہوں نے بتایا: میں 27 یا شاید 28 مرم 380 پیدا ہوں کا انتقال میں کے دن 27 رمضان 458 بھری میں ہوا۔

#### (71) محمد بن خلف

(ان کی کئیت اور اسم منسوب) ابوعبداللہ تھی ہے ، بخاری بیان کرتے ہیں: بیٹھد بن مخلد کے اسا تذہ میں سے ہیں محمد بن مخلد نے اپی'' تاریخ'' میں ان کاؤکر کیا ہے ان کا انتقال 259 ججری میں ہوا' انہوں نے سعید مقبری اور کعب سے روایات نقل کی ہیں و یے انہوں نے نافع اور عبداللہ بن و بنارے ساح کیا ہے۔

بخارى بيان كرتے ہيں: بيدم وف افراد ميں سے ايك سے لوگان كے ہاں پڑاؤ كيا كرتے تھے۔

#### (72) محربن داؤر بن سليمان

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے' میں صراتشریف لائے اور انہوں نے محمد بن جریر طبری کے حوالے سے احادیث روایت کیس'ان کا انتقال جمعرات کے دن جمادی اللہ فی 330جری میں ہوا۔

#### (73) محد بن رجاء سدى

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبداللہ نیٹنا پوری ہے میر تھرین جھرین رجاء کے دالد ہیں انہوں نے نضر بن شمیل اور کی بن ابراہیم سے روایات نظل کی بیں۔

## (74) محربن ابورجاء خراساني

مدامام ابولیسف کے شاگردوں میں سے ایک ہیں مید بغداد کے قاضی رہے ہیں۔

#### (75) محدين سلام

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعبدالله ایکندی ب انبین سلیم بخاری س نبست "ولاء" حاصل ب بخاری ن

ا يُن تريخ من عن كافركيا كانقال جعد كدن 225 صفر 225 جرى من موا

بخەر ئى بىي نە كرتى تىن: انبول نے سلام بن سليم محجد بن سلمدادرائن عيينە سے ساخ كيا ہے۔

العدمة وزن فرمات مين: ) انهول نے امام محد بن حسن شيباني ہے بہت كا حاديث روايت كى بين ان مسانيد مين محمد بن رضوان نے ان سے دوایت قل کی ہیں۔

#### (76) محمد بن سعيد بن حم

جاتخيري جامع المسانيد(جموم)

(ان کی کثیت اوراسم منسوب) ابویکر ٔ جا فظ بخاری ہے۔

و فظ الوعبدالله ابن تجار بغدادي نے اپني " تاريخ " ميں يتركر كيا ہے: همزه بن يوسف جمي نے اپني " تاريخ " ميں جوجر جان ك بارك ميس بان كاذكركيا باوران سالك حديث روايت كى باورىيابات ذكركى ب: انهول في بغداد ميس احاديث روايت كي إلى-

#### (77) گرين ماعد

یے گھر بن عاعد بن عبداللہ بن الل بن وکیج بن بشر ہیں (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبداللہ تیمی ہے۔

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: یہ بغداد کے قاضی رہے انہوں نے امام ابو پوسف امام تحدین حسن شیبانی 'مستب بن شريك معلى بن خالدرازى سے احادیث روایت كی بین جبکہ إن سے ایک جماعت نے روایات تقل كی بیں۔

ا اوعبدالله صحري فرماتے ہيں: امام ابو يوسف اور امام محمدُ دونوں كے شاگردوں ميں سے ايك محمد بن ساعہ ہيں' مير حافظ لقنہ (میں)اور تاور (روایات الل كرنے والے) میں۔

انہوں نے امام ابو بیسف اور امام گھر دونوں مطرات سے روایات نقل کی ہے انہوں نے نگات اور امالی روایت کیے ہیں میر ظیف مامون الرشید كی طرف ئ بغداد كے قاضى رہے تھئے بداس عهدے پر فائز رہے يہاں تك كه خليفه معقصم كرز مانے ميں ان کی بینائی کمرور ہوگئ تو انہول نے اس عہدے ساتعفی دے دیا۔

يجي بن معين فرماتے ميں: اگر ديگر الل حديث بھی ای طرح چي بيانی کواختيار کرليں 'جس طرح کاختي ابن ساعہ ہيں کتو وہ لوگ انتهاء يريخ جائيس-

طلحہ بن محمد میان کرتے ہیں: محمد بن ساعد کا انتقال 233 جمری میں 103 سال کی غریش جوا اُن کی پیدائش 130 جمری میں وه في الم

#### (78) گرين شجاع

ان کی کئیت اور اسم منسوب ' بھی الله ہے خطیب بغدادی نے اپنی ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے : بیا ہے ذیانے میں اہل ان کے فقید تھے بیت مین زیادلو لوگ کے شاگر دہیں انہوں نے بیلی بن آدم اساعیل بن علیہ وکیج ' ابولمامہ' عبیداللہ بن موکی' محمد

ہن عمر واقد کی سے احادیث روایت کی میں' جبکہ ان سے بعقوب بن شیئراوران کے بوتے محمر بن احمد بن یعقوب نے روایا تنقل کی ہیں۔ خطیب بغدادی'ا بی سند کے ساتھ'اس راوی کے شاگر د'ابوعیداللہ تھرین عبداللہ کاریہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے ابوعیداللہ مجمد بن خجاع کو پیربیان کرتے ہوئے ساہے: میں رمضان المبارک میں'181 جبری میں پیدا ہوا۔ ( خطیب کہتے ہیں: )ان کا انتقال عصر کی نماز میں سجدے کی حالت میں ہوائیہ 5 ذوار فی 266 جمری کا واقعہ ہے انہیں مجدے ساتھ موجودان کے گھر میں دفن کیا گیا۔

(79) محمد بن شوكه بن نافع

بیتحدین شوکہ بن نافع بن شداد ہیں' (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوجعفر طوی ہے' پیاصل میں طوی ہی کے رہنے والے ہیں' خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے انہوں نے اساعیل بن جعفر' یعقوب بن ابرا ہیم بن سعد' ابواسامہ' حماد بن اسامداورقاسم بن حکم عرنی ہے ساع کیا ہے۔خطیب بغدادی کا کہناہے جھر بن شوکہ(نا می پیرادی اُصل میں )بغدادی ہیں۔

(80) محمد بن صدقه بن محمد بن مسروق

ا بن نجار نے اپن ' تاریخ 'میں تحریر کیا ہے' انہوں نے بغداد میں 489 جری میں ابوالحسین مبارک بن عبدالجمار میرٹی ہے ساع کیااورد ہاں امام ابوالقاسم قشیری کی تصنیف' احکام السماع وشروطهٔ 'روایت کی انہوں نے'' اسکندریہ'' میں بھی احادیث روایت

(81) محد بن صالح بن على

بیٹھ بن صالح بن علی بن کیجیٰ بن عبداللہ قاضیٰ ابوانحن میں میڈ ابن ام سان' کے نام ہےمعروف میں خطیب بغدادی میان كرتے ميں: بيد هفرت عباس ہاشى كى اولا دميں سے ميں كيوفيد ميں پيدا ہوئ و ميں ان كى نشؤ وقما ہوئى انہوں نے بغداد ميں سكونت اختیار کی اوروہاں کے قاضی رہے۔

خطیب کہتے ہیں: میرے علم کےمطابق ان کے علاوہ نو ہاشم کا کوئی اور فروجھی بغداد کا قاضی تبین بنا خطیب نے ان کے حالات نقل کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے: انہیں 'ابن ام سنان' ان کے دادا کی والدہ کے حوالے ہے کہا جاتا ہے وہ خاتون' صحالی رسول حضرت طلحہ بن عبیداللہ وٹاٹھنا کی اولا دامجاد میں سے تھیں اس راوی کا انتقال 369 ججری میں ہوا مید 293 ججری میں پیدا

#### (82) محد بن عمر سدوى

خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے محمد بن ہشام سے روایت نقل کی ان سے معافی بن ذکر یا جریری نے روایت نقل کی ہے۔

## (83) محمد بن عمر بن واقد

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبداللهٔ والدی ب خطیب بغدادی نے اپنی " تاریخ" بیل تحریر کیا ہے: انہوں نے امام

ہا لک بن انس این ایو ذئب معمر بن راشد محمد بن عبداللہ جوز ہری کے مطبعے ہیں ابن جریج 'اسامہ بن زیداور مفیان توری ہے ساع کیا ہاان سے ان کے کا تب محمد بن سعد (اس کے علاوہ) محمد بن اتلی صاعاتی اورا یک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں: واقد ی بعنداوتشریف لے آئے تنے بید ہاں کے شرقی حصے کے قاضی بھی ہے تنے کئی سوار کی تلف علوم وفتون کینی مفازی میراور طبقات کے بارے میں ان کی تصانف کے کر آئے تھے۔

ان کا انتقال207 جمری میں بغداد میں ہوا اور انہیں خیز ران کے قبر ستان میں دفن کیا گیا انہوں نے 78 برس کی عمر پائی۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: )ان مسانید میں انہوں نے امام محمد بن سن بن شیبانی سے روایا ہے نقل کی ہیں۔

(84) محمد بن عبدالرحمٰن بن جعفر بن شنام

۔ خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: یہ'' ابواکس البع '' میں انہوں نے محمد بن عبداللہ بن غیلان محمد بن حمد و بیہ عروزی اورا یک جماعت سے ساح کیا ہے ان کا انتقال 92 اجری میں ہوا۔

# (85) محر بن عبدالله بن محد بن صالح

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابو بگر امهر کی بئید مالکی فقید ہیں خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: یہ بغداد میں سکونت پذیر رہے وہاں انہوں نے ابو عرو برتر انی 'تحدین تحد باغندی' محدین حن اشانی سے احادیث روایت کیں امام مالک کے نقیبی مسلک کی تخریخ 'دیگر مسالک کی تردید کے حوالے سے ان کی کی تصانیف ہیں 'بیا ہے ذائے میں فقیاء مالک یہ کے پیشوا تھے۔ خطیب بغداد میں ان کرتے ہیں: احمد بن تحدیث تا اور عبدالعزیز بن علی نے یہ بات بیان کی ہے: شخ ابو بکر امہر کی کا انتقال 365 ججری میں ہوا' اِن کی بیدائش 289 جری میں ہوئی تن فقیاء مالک کے علمی ریاست ان بیا کرختم ہوجاتی ہے۔

# (86) محد بن عبدالباتي بن احمد

بیگلہ بن عبدالباتی بن احمد بن سلیمان بن ابوقائم بن حاجب ہیں 'یہ' ابن بطی'' کے نام سے معروف میں حافظ ابوعبداللہ ابن نجار بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں میرتحریر کیا ہے: میڈوارالخلافہ میں''' صافہ'' کے رہنے والے تنظریہ اپنے زمانے میں''بغداد'' کے (سب سے بڑے)محدث تنے۔

انبوں نے ابوعبداللہ مالک بن احمد بن علی بانیائ ابوخطاب بن نضر بن احمد بن نضر قاری ابولیسن علی بن احمد بن خطیب اباری ابوعبداللہ حسین بن احمد بن حجد بن طحد نصالی ابوضل احمد بن حسن بن خیرون احمد بن احمد الحداد اصبیائی سے ساع کیا ہے آئیس شریف ابونھراور محمد بن محمد بن علی زینبی سے اجازت حاصل محقی ان سے اکا بر مشارکے نے ساع کیا ہے جسے ابوالفضل بن ناصر عبد الخالق بن احمد بن بوسف ان کی پیدائش 477 جمری میں ہوا اوران کا انقال 564 جمری میں ہوا۔

## (87) محد بن احد بن على

میر گھر بن احمد بن علی بن احمد بن لیفقوب بن بندار میں (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوالعلاء واسطی ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے'ان کی نشو ونما'' واسط' میں ہو کی' وہاں انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا' وہاں بی احادیث نوٹ کرنا شروع کیں چھر پر بغداد تشریف لے آئے بیال انہوں نے ابو مالک قطیعی اور ابوٹیر بن یامرے ساع کیا اور ان ہے روایت نوٹ کیس ابوالعلاء واسطی کا انتقال 431 جمری میں ہوا ان کی ولا وت340 بھری میں ہو گی تھی۔

## (88) محد بن عباد بن موی بن راشد عکلی

ان کو'' سندولا'' کالقب دیا گیاتھا' خطیب بغدادی نے این'' تاریخ ''میں تحریر کیائے پیدبغداد میں تقیم رے پیر عدیث اور تاریخ کے عالم تھے انہوں نے اپنے والد (ان کے ملاوہ) عبدالعزیز بن مجد دراور دی' عبدالسلام بن حرب' حفص بن غیاث' اسباط بن مجمد ے احادیث روایت کی ہیں۔

#### (89) محد بن عباد بن زيرقان

(ان کی کنیت اوراسممنسوب) ابوعبداللہ کی ہے'یہ' بغداد' میں تقیم رہ بیہ حدیث کے عالم تھے وہاں انہوں نے عبدالعزیز بین محمد دراورد کی اور مضیان بن عیبینہ کے حوالے ہے احادیث روایت کیس'اور ان ہے امام بخاری اور امام مسلم نے <sup>دو معی</sup>حیین'' میں روایات نقل کی بین ان کا انتقال 235 جری میں موا۔

#### (90) محمر بن عبدالله بن احمد بن خالد

خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: بیرشام میں مقیم رہے وہاں انہوں نے عبداللہ بن گذیغوی الومکرین ابوداؤ د کے حوالے ہے احادیث روایت کین ان ہے تمام بن څررازی نے روایات قبل کی ہیں 'ید' حافظ احدیث' تھے۔

# (91) محمد بن عبد الملك بن عبد القاهر بن اسد بن مسلم

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوسعید اسدی مؤدب ہے۔

حافظ ابوعبدالله این نجار بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں تح بر کیاہے: انہوں نے عبدالملک بن محمد بن عبداللہ بن بشران ابوملی حسین بن احمد بن ابرا ہیم بن شاذ ان ابوطالب تحد بن ثمد بن ابراہیم بن غیلان ابوٹھد حسن بن تحد خلال سے ساع کیا ہے محمد بن عبدالملك اسدى كانتقال 50 جمرى مين جواران كى پيدائش 42 جرئ مين جو لَي تقى-

#### (92) محد بن عبدالملك بن حبين بن خيرون

(ان کی کنیت اوراسم منسوب)ابومنصور مقری ہے 'یہ'' دربانصیر'' کے رہنے والے تھے۔

حافظ ابوعبداللہ این نحار بغدادی بیان کرتے ہیں:انہوں نے قرآن کی تعلیم اپنے چھاابوصل احمہ بن حسن بن خیرون'اور اپنے نانا عبدالملک بن احمد سہروردی اور دیگر حضرات ہے حاصل کی انہوں نے علم قراَت میں بہت ی کتابیں تصنیف کی ہیں'انہوں نے علم حدیث اپنے والداوراپنے بچیا ای<sup>و جنف</sup>رمجہ بن احمد بن مسلمۂ ایوفنائم عبدالصمد بن علی بن مامون'ایو بکراحمہ بن علی بن تا بت خطيب (بغداوي) جو" تاريخ بغدادا" كيمصن بين ان يحاصل كياب أن كانقال 539 جري ش مواليه 454 جرى

يس بيدا بوئے تھے۔

#### (93) محمد بن عبدالله بن دينار

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبداللهٔ حافظ زاہد (صوفی) مے میشیشا پور کے رہنے والے ہیں۔

راس سے بخدادی نے اپنی "تاریخ" میں گریم کیا ہے: انہوں نے حسین میں فضل سری بن خزید کیے جمیر بن اتھ بن الن اور محد بن اخر بن الن اور محد بن اخر بن الن اور محد بن اخر بن الن اور محد بن اخری سے ساع کیا ہے۔ ان سے ان کے شہر والوں نے روایات نقل کی ہیں میں شاہین نے ان سے روایات نقل کی ہیں میں شاہین نے ان سے روایات نقل کی ہیں میں شاہین نے ان سے روایات نقل کی ہیں میں شاہین نے ان سے روایات نقل کی ہیں میں شاہین نے ان سے روایات نقل کی ہیں میں شاہین نے ان سے روایات نقل کی ہیں میں شاہین نے ان سے روایات نقل کی ہیں میں اس کے بعد ایک میں میں میں ہیں جہونے کی وجدے نقو کی سے اجتماع برک سے سخے ہم دی سال کے بعد ایک مرتبہ جہاد میں حصر لیے تقدیم کی میں گئے ہے والیس کے سنر کے بعد ایک میں شاہد کی بعد ایک میں سے کے دوران "دیخداد" میں ان کا انتقال ہوا۔

#### (94) محمد بن على بن محمد

بیر قیرین علی بن قیرین سیجی بن علی بن عبیدالله بن جعفر بن علی بن مهتدی بالله بین (ان کی کنیت اوراهم منسوب) اوعبدالله باشی بیر و مندقوتی "کتام سے معروف بین -

..... حافظ الوعبدالله ابن نجار بغدادی نے اپنی '' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: انہوں نے ابو حمین محمد بن حسین بن فضل القطان اور الوحس محمد بن احمد بن روز بہے تاریخ کیا ہے ان کی پیدائش 396 جحری میں ہوئی اوران کا انتقال 471 جحری میں ہوا۔

## (95) محمد بن عبدالله بن اسحاق بن ابر بيم خراساني

حافظ ابوعبدالله بن مجارتے اپنی '' تاریخ ''میں ذکر کیا ہے: انہوں نے ابوالحسن عجد بن حسین بن فضل میراس راوی کے والد ابوعبدالله تجدین سے سائ کیا ہے بیاتحدیل کرنے والے حضرات اور محد شن کے اسا تذہ میں سے ایک ہیں خطیب بغدادی نے اپن '' تاریخ'' میں میریات ذکر کی ہے۔

## (96) محر بن على بن حسن بن محر بن الوعمّان

(ان كالقب اوركنيت) وقاق ابوالغنائم بـ

حافظا اوعبداللہ بن نجارنے اپنی '' تاریخ ''میش تحریر کیا ہے: انہوں نے تھے بن عبداللہ بن تھیداللہ این تھے 'ابوعم عبدالواحد بن تھے۔ بن عبداللہ بن مہدی 'ابوالحس علی بن تھر بن عبداللہ بن بشر ان 'ابوالحس تھے بن احمد بن تھہ بن میں دنیہ اور ایک جاعت سے ساخ کیا ہے جبدان سے ابوطالب احمد بن حسن بن البنا' ابوبکر تھے بن عبدالباقی مارستانی اور ایک جماعت نے روایات نظل کی جین ان کی پیدائش 140 جمری ش جوئی اور ان کا انتقال 488 جمری میں جوا۔

(علامة خوارزى فرماتے ہیں:)ان مسانيد ميں ان سے ابو كر تھے بن عبد الباقى مارستانى نے احادیث روایت كى ہیں۔

#### (97) محد بن عبدالخالق بن احمد

سیر تھر بن عبدالخالق بن احمد بن عبدالقادر بن تھر بن پوسف ابوعبداللہ بن فرج 'ابوحسن میں 'یدا والحسین عبدالحق اور ابولصر عبدالرحمٰن کے بھائی میں 'یدان صاحبان سے کم عمر تھے۔

۔ حافظ ابوعبداللہ بن نجار بغداوی نے اپنی '' تاریخ' 'میں تحریر کیاہے: یہ'' یز دُ' میں پیدا :و نے اپنے والد کے زیر سامیہ و میں پروش پائی انہوں نے اپنے فالد کے زیر سامیہ و میں پروش پائی انہوں نے ابوسعدا سامیل بن ابوصالح مؤذن سے سام کیا' پھر بیا ہے والد کے ساتھ بغداد آگئے ابغداد میں انہوں نے تاخی ابو کم محمد بن عبدالمن کے بیدائش ذوائے 522 جبری میں جو کی اورانقال 567 جبری میں جو کہ اورانقال 567 جبری میں جو کہ دوائے کہ بن خیر ہوگی میں جو کہ دوائے 567 جبری میں جو کہ دوائے کہ بن خیر ہوئے کہ کہ انہوں کہ بعدائش کے اورانقال 567 جبری میں جوا۔

#### (98) محربن عثان بن كرامه

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوجعفر جھفی ' کونی ہے۔ یہ بیداللہ بن موکیٰ کے ورّ اق میں۔

خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ'' میں تر برکیا ہے : بیان کے ہمراہ بغداد آگئے تھے یہاں انہوں نے الواساسہ تھادین اساسۂ حسین بن علی بھٹی اور ایک جماعت ہے احادیث روایت کین امام گھر بن اسا عمل بخاری نے اپنی' تھے'' میں ( ان کے طاوہ ) ابوحاتم رازی ابراتیم بن اسحاق حربی نے ان ہے احادیث روایت کی میں ان کا انتقال س256جری میں ہوا۔

## (99) محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریم کیا ہے: انہوں نے محد بن مظفر حافظ ایونمر و بن مسؤون ابو یکر بین شاذ ان اور اس طبقے کے ایک گروہ (لیتن کی افراد ) سے سام کیا ہے۔

خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں: ہم نے ان سے احادیث نوٹ کی میں ان کا انتقال 448 جمری میں بوا۔

### (100) محد بن عبد الواحد بن على بن ابراجيم بن روزبيه

خطیب بغدادی نے اپنی مسیار بیٹی میں تحریر کیاہے: انہوں نے احمدین پوسف بن خلاد ابو بکرین سالم منبلی ہے احادیث روایت کی ہیل بیصدوق میخ انہوں نے بکٹرت ساخ کیا۔

خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں: ہم نے ان سے احادیث نوٹ کی ہیں ان کا انتقال 435 جری میں ہوا۔

#### (101) محمد بن عبداللذا بوبكر

میشافعی فقیہ ہیں خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں تح بر کیا ہے نید' صیر فی'' میں علم اصول فقیہ میں ان کی تصانیف ہیں ' یہ فنم وفراست علم اور کلام کے مالک محتے انہوں نے احمد بن منصور ریادی ہے حدیث کا سائ کیا'ان کلانتھال 330 چجری میں جوا۔ یہ فضہ ا

# (102) محمد بن ناصر بن محمد بن على بن عمرُ الوفضل

حافظ الوحيد الله اين مجار يغداوي في اللي " تاريخ معلى تحريركيا ب: انهول في الفضل عمرين ناصر الوالقام على بن احرققيري

ا پوطا ہر تھ بن ابو صقر انباری ابوعبداللہ ما لک بن احمد بن علی بائیا کی سے ساح کیا ہے آئیس قد یم اجازات حاصل تھیں انہوں نے ابن نقو راور ابن ماکولا سے روایا سے نقل کی ہیں ان کی پیرائش 467 جمری میں اور ان کا انتقال 555 جمری ہیں ہوا۔

# (103) محمد بن عباس بن فضل ابو بكر برزار

یہ' حلب'' میں مقیم رہے وہاں انہوں نے اساعیل بن احاق قاضی' کھد بن عثان بن ابوشیہ علی بن عبدالصمد طیالی اورا یک جماعت سے احادیث روایت کی بیں۔ان کا انتقال 34 اجری کے بعد ہوا۔

## (104) څه بن عمر بن حسين بن خطاب بن زيات بن حبيب

سرخفی فقیہ بین بید بغداد کے رہنے والے بین ان کی کنیت ابوالعہاس ہے خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں اس بزرگ کے حالات میں بیریات تجزیر کی ہے:

انہوں نے اپنی سند کے ساتھ امام ابو بوسف کے حوالے ہے 'امام ابو حفیقہ کا سیبیان نقل کیا ہے،96 ہجری میں میں اپنے والد کے ہمراہ نج کرنے گیا' وہاں میں نے ایک صحابی کو دیکھا جن کا اسم گرای حضرت عبداللہ بن جزء زبیدی ڈٹٹٹو نھا' میں نے انہیں یہیمیان کرتے ہوئے شا: نبی اکرم شانگھانے ارشاوفر مایا ہے: '' جو شخص دین کاعلم حاصل کرتا ہے' اللہ تعالیٰ اے وہاں سرزق عطا کرتا ہے' جواس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا' اور اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں ٹھتم کردیتا ہے''

كيمرامام الوصيف في ايناريشعرسايا:

''جوآ خرت کے لئے علم حاصل کرتا ہے دہ ہدایت کی فعیلت کے ہمراہ کا میاب ہو گیا 'جو بندوں کی طرف سے ملنے والی فعیلت کے حصول کے لیےاس کو حاصل کرتا ہے وہ بھی اس کی بہتری کو حاصل کر لیتا ہے''۔

# (105) محمد بن فضل بن عطيه بن عمر بن خلف ابوعبدالله

آئیس بوعس نے نسبت ولاء حاصل ہے' یہ اصل میں' ' مروزی' ' ہیں نکین مید بخارا میں مقیم رہے خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ' ' میں کر گیا ہے۔ انہوں نے ابنی اسلم' '' تاریخ' ' میں کی بین انہوں نے ابوا سحاق سیعی' زیاد بن علاقہ زید بن اسلم' عمرو بن دینار' محمد بن سمنصور بن مستمز' عاصم بن بمبدلہ ابن جرت کا وردیگر حضرات سے احادیث روایت کی بین میں نہ بغدادی نے ان کے حالات کے آخر میں محمد بن سلیمان کا مید بیان نقل لائے اور یہاں انہوں نے احادیث روایت کیس' خطیب بغدادی نے ان کے حالات کے آخر میں محمد بن سلیمان کا مید بیان نقل کریا ہے' محمد بن محمد بن بخد بن فضل بن عطید کا انتقال 180 جمری میں' بخدار ایس بور۔

# (106) محربن قاسم بن اسحاق بن اساعيل بن صلت

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) بلخی ایوسعید سسار ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی ''تاریخ'' میں تریر کیا ہے ۔ یہ بغداد شریف لائے' یہاں انہوں نے محمود بن مہتدی محمد بن غنیم فریا کیا ہارون بن حاتم کوفی سے روایت نقل کیس ان ہے تحمد بن مخلد دوری نے روایات نقل کی ہیں۔

#### (107) محد بن عثمان بن عمران

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابومنسور بندار بے مین ابن سواق 'کے نام مے معروف ہیں۔

خطیب بغدادی نے اپنی ' تاریخ ' علی آخریکیا ہے: انہوں نے ابو بکرین ما لک تطبیعی ' ابو بھرین موی ' احمداین تحدین صالح ' مخلد بی جعفر' ایرا ہیم بن احمد حربی اورایک جماعت روایات تفر کی ہیں۔خطیب بغدادی کہتے ہیں: اس نے این سوایات تو شکی ہیں۔خطیب بغدادی کہتے ہیں: اس نے این سوای سے ان کی پیدائش کے بارے میں دریافت کیا ' تو انہوں نے جواب دیا دیس میں مقل میں بعدادہ جری میں بعدا۔

#### (108) محد بن محد بن سليمان

ير كه بن كه بن سليمان بن حارث بن عبدالرطن مين ( ان كي كنيت اوراسم منسوب ) ابوعبدالله 'باغندي ہے۔

ئیں۔ خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں نیرا ہو بکر باغندی کے بھائی ہیں انہوں نے شعیب بن ابوب صریفینی ہے جبکہ ان سے حافظ ابو عبداللہ تحرین مظفر نے راویات نفل کی ہیں۔

#### (109) محد بن سليمان بن حارث

ی چھے بن سلیمان بن حارث بن عبدالرحلٰ ہیں' (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابو بکر' با فحندی ہے۔

خطیب بغدادی تحریر سے بین انہوں نے عراق مصر، شام، کونداور بغداد کے مشاک ہے سائ کیا ہے 'یہ' کی بھڑا گئد ہے'' سے انہوں نے دور کے مطاقوں کے سفر کے علم حدیث کے حصول میں بوئ محنت کی قدیم حافظان صدیث سے دوایا ۔ افغل کی سازات کی بان سے تاضی حسین بن اساعیل محالی فھر بن مخلد دوری ابو بکر شافع کھر بن مظفر حافظ ابوضص بن شامین اور طاق کی میر نے روایا ۔ افغل کی بین خطیب بغدادی تحریر کرتے میں ابو کی میروایت بھی کہ بین دیادہ تر اپنے حافظے کی بنیاد پرروایا ۔ فقل کرتے میں ان کا کا انتقال کا کہ بھر کا دوری میں ہوا۔

## (110) محمد بن محمد بن از ہری سعید بن ابوموی اشعری

یہ'' انبار'' کے دہنے والے بین انہوں نے'' بیخارا''میں حارث بن اسامہ تھرین سلیمان باغندی مجھ بن غالب تمتا م'عبداللہ بن اتمذین ضبل مجھ بن بولٹس کے حوالے ہے احادیث روایت کی ہیں۔ بیخار کی بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 41 ہجری میں ہوا۔ ' (غلامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) ابو تھر بخاری' جوان مسائید میں سے' پہلی مسند کے جامع ہیں انہوں نے ان سے روایات نقل کی ہیں' والند تعالی اعلمٰ۔

# باب: جن راويول كے نام' 'ا' عشروع ہوتے ہيں

#### (111) حفرت ابراثيم اللفظ

پر رسول اللہ عظیماً کے صاحبزادے ہیں ان کی والدہ سیدہ ماریہ قبطیہ ڈاٹھا ہیں جو ٹی اکرم عظیماً کی کنیز تھیں کیہ تی اکرم علیماً کو تھنے کے طور پر دک گئی تھیں حضرت ابڑا تیم ڈاٹھا 8 جمری میں پیدا ہوئے تھے، اُسی سال عکمہ فتح ہواتھا اُسی سال غزوہ حنین ہواتھا ' اُسی سال نی اکرم علیکھانے منبر بنوایا تھا اُسی سال سیدہ زینب بنت رسول اللہ ڈاٹھا کا انتقال ہواتھا۔

حضرت ابرتیم بن رسول اللہ کا انتقال 9 انجری میں بوا'ان کی عمر 18 ماہ تھی'ا کی سال غزوہ تبوک ہوا'جس میں تمیں ہزار مسلمانوں نے حصہ لیا'ان کے اونٹوں کی تعداد ہارہ ہزارا اور گھوڑوں کی تعدادوں ہزارتھی'ا کی سال وفود نبی اکرم علی تا گھا کی خدمت میں حاضر جوئے تھے'اُ کی سال حضرت علی ڈائٹو کو''اعلان لانقلق'' کے لئے بھیجا گیا'انہوں نے (جج کے موقعہ پر) اوگوں میں وہ اعلان کیا'اُ کی سال حضرت ابو برصد این ڈائٹو کو' اعلان لانقلق'' کے لئے بھیجا گیا'انہوں نے (جج کے موقعہ پر) اوگوں میں وہ

## (112) حضرت ابراتيم بن تعيم بن نحام الليا

یہ بی اکرم تنظیم کے صحابی ہیں ان سانید میں ان کا تذکرہ' باب ندیر بنانے کے احکام' میں ہے امام بخاری نے اپنی '' تاریخ' میں تحریم کیا ہے انیہ' واقعہ کو '' میں شہید ہوئے۔

## (113) حفرت ابراہیم بن قیس کندی اللہ ا

میداعصت بن قیس کندی کے بھائی ہیں میں معروف ہیں انہیں محالی ہونے کا شرف حاصل ہے امام بخاری نے تحریر کیا ہے : جب انہیوں نے حضرت امام حسین بن علی این البی طالب بڑا تھ کی بیت کرلی (تو اس کے پچھے نرصہ بعد ) ان کا انتقال ہوا تھا

#### (114) ابر ہیم بن پزید بن عمر و

۔ ان کی گئیت ''ابوتمران' (اور اسم منسوب) عوفی ، نخبی ہے۔ امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے علقہ م سرو ق اور اسودے امل کیا ہے؛ بخاری نے یہ بھی تحریر کیا ہے: مجھے تھے گئی او بیسف نے اپنی سند کے ساتھ این عون کا یہ بیان نقل کیا ہے: ابراہیم ، قیس اور شعبی بید صفرات (روایت نقل کرتے ہوئے) لفظ کی چیرو کی ٹیش کرتے تھے جبکہ قاسم 'ٹھر رجا، بن حیو ق 'جوالفاظ سنتے تھے ان کی چیروی کرتے تھے۔ بخاری نے اپنی سند کے ساتھ خفی ہے روایت کیا ہے: وہ ام المؤمنین سیرہ عائشہ کا خان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سیدعا کشہ ڈاٹٹنا کوکوسرٹ رنگ کا کیڑ ااوڑ ھے ہوئے دیکھا 'راوی کہتے ہیں: میں نے (اپنے استاد) مجھے ہے ریافت کیا بختی ام المؤمنین کی خدمت میں کیسے گئے تھے? تو انہوں نے جواب دیا: وہ اپنے بچا اور اپنے ماموں کے ہمراہ ج کے لئے گئے تھے اتو ان دونوں کے ساتھ ان کی خدمت میں جا ضربہ وئے تھے۔

بخاری تحریر کرتے ہیں: ابولیم بیان کرتے ہیں: نخفی کا انتقال 96 جمری میں ہوا۔ بناری کہتے ہیں: اُکمٹس بیان کرتے ہیں: جب ابرا تیم نخفی کا نقال ہوا اس وقت ان کی تمر 50 برس تھی اور میر کی تمر اس وقت 35 برس تھی۔

بخاری بیان کرتے ہیں: جاج کے عبد حکومت میں بیرو پوٹی ہو گئے اورا تی رو پوٹی کے دوران ان کا انتقال ہو گیا آئیس رات کے وقت ہی ڈن کیا گیا۔ امام شعبی فرماتے ہیں: ایک السے شخص کا انتقال ہو گیا جس نے کوفہ بھر و مُدید مکیا شام ہیں ایپ بعد اسے جبیا کو کی شخص ٹیس چھوڑا۔

فصل: ان تابعین کا تذکرہ جن ہے امام ابوصنیفہ نے ان مسانید میں روایا نے فقل کی ہیں

(115) ابراجيم بن منتشر بن اجدع

میسروق بن اجدع کے مجھتے ہیں انہوں نے اپ والدے سال کیا ہے بخاری نے اپن ' تاریخُ '' میں ای طرح ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے: ان سے شعبہ اور شیان نے ساخ کیا ہے۔

(علامة خوارز مي فرمات بين:) امام الوضيف أن عام كيا بادران مسانيد بلن أن ع بكثرت روايات نقل كي بين -

(116) ابراتيم بن عبدالرحل بن اساعيل

(ان کی کنیت اوراہم منسوب) ابواساعیل سلسکی ہے۔امام بخاری نے اپنی' تاریخ' میں تح برکیا ہے: انہوں نے حضرت عبداللہ بن البواوٹی اور حضرت ابو بروہ ڈٹائٹ سے تاع کیا ہے اوران سے سعر نے روایا نے قتل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: )امام ابوضیف نے ان مسانید میں اُن سے روایا نے قتل کی ہیں۔

(117) ابراہیم بن مسلم بجری

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''علی تحریر کیا ہے: انہوں نے حضرت ابن ابی اوفیٰ بڑائٹھ اور ابوالاحوص سے ساخ کیا ہے۔امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: ابن عبینے نے آئیس ضعیف قر اردیا ہے اور اس بات کی نسبت علی بن مسرکوفی کی طرف کی ہے۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:)امام ابو حذیفہ نے ان سانیدیں ان سے روایات تقل کی ہیں۔

(118) ابراہیم بن مہا بربحلی کونی

المام بخارى نے اپني " تاريخ مسيس تحرير كيا ہے: انبول طارق بن شباب اور تجاہدے تائ كيا ہے ان سے تو رى اور شعبہ نے

روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزي فرمات مين:) امام الوطنيف في ان مسانيد على ان ب روايات نقل كي مين -

(119) اساعيل بن مسلم كلي

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' بیس تحریر کیا ہے: افہوں حسن بھری اور زہری سے ساخ کیا ہے' جبکہ اِن سے این مبارک نے روایا نے نقل کی بین کیکن پھرائیس ستروک قرار دیا اس طرح این مہدی نے بھی انہیں متر وک قرار دیا ہے۔

(علامةخوارزى فرماتے بين:) امام الوحنيف في ان مسانيد مين أن سے روايات فقل كي بين -

## (120) اساعيل بن عبد الملك مكي

امام بخاری نے اپنی ''تاریخ ''میس تخریر کیا ہے: بیئ بدالعزیز بن رفیع کے بیٹیج ہیں امام بخاری نے اپنی ''تاریخ ''میس تخریر کیا ہے: بیابن شبہ بن مزید بن عبیب ہیں اُنہوں نے عطاء 'معید بن جیراورااوز بیرے ساع کیا ہے'ان سے اُوری وکی اور کیلی نے روایات قتل کی ہیں۔

(علامة خوارز مي فرماتے ہيں: ) امام ابوضيف نے ان مسانيد بين ان سے روايات نقل کي ہيں۔

# (121) اماعيل بن ربيعه بن عمر و بن سعيد بن العاص أموى

ا مام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' بیل تر ریکیا ہے: (ان کا اسم منسوب) قرشی ،کل ،اموی ہے انہوں نے ٹافع ،زہری مسید مقبری سے سائ کیا ہے'ان سے تو رک این عیبنداور بیجیٰ بن سلیم نے روایا ہے تقل کی ہیں۔ان کا انتقال 139 ججری میں ہوا۔

(علامة خوارزى فرماتے ہیں:) امام ابوطنیقہ نے ان مسانید میں اِن سے روایات نقل كى ہیں۔

## (122) اساعيل بن ابوخالد

امام بخاری تحریرکتے ہیں: ابوخالد کا نام سعید بھل کوئی ہے انہوں نے حضرت ابن ابی اوفی اور عمر و بن حریث ہے۔ ماع کیا ہے انہوں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹنٹز کی زیارت کی ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ين:) امام البوطيف في ان مانيد هن ان بروايات فل كي بين

## (123) ايوب بن الوتميمه الوبكر

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں تحریکیا ہے: الوقسید کا نام کیمان خلتیانی بھری ہے انہوں نے حضرت انس بن ما لک ڈاٹٹو؛ سعید بن جیراور جاہر بن مرشد کی زیارت کی ہے۔

بخاری کہتے ہیں: یہ بات بیان کی جاتی ہے نیر مغیرہ سے نسبت والاء حاصل ہے ایک روایت کے مطابق اُنہیں' جمہید'' سے نسبت ولاء حاصل ہے الاوب بختیانی نے ان کی نسبت بوحریش کی طرف کی ہے۔

(علامة فوارز كي فرمات مين:) يدا كابرز المرتابعين مين سائيك بين ان سام الوضيف روايات فقل كي بين -

#### (124) ابوب بن عتبه

ان کے والد کے نام کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: ایوب بن عتب ابو یکی ' 'میامہ کے قاضی تھے دیگر حضرات نے بید کہا ہے: بیدا یوب بن عبدالرحمٰن میں ٹیکر امام بخار ک نے تحریر کیا ہے: انہوں نے ایوب بن ابو کشیر اور قیس بی طلق سے روایات فقل کی میں محدثین کے زدیک بیرضعیف میں۔

(علامہ خوارز کی فرماتے ہیں:) میہ فقہاء تا بعین میں ہے ایک ہیں امام اوضیفہ نے ان مسانید میں اِن سے روایات نقل کی -

# (125) ايوب بن عائذ طائي

میتا بھین (کے طبقے کے) محدثین میں سے ایک ہیں امام بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں ان کا ذکر نمیں کیا' اور دیگر حضرات نے ان کاذکر کیا ہے اور انہیں آقتہ قر اردیا ہے۔

(علامة خوارزي فرماتے بين:) امام البوحنيف في ان مسانيد ميں إن سے روايات فقل كي ميں۔

#### (126) اسحاق بن سليمان رازي

امام بخاری نے اپنی" تاریخ" میں تحریر کیا ہے: بیا سحاق بن سلیمان غنوی کیا عبدی ابدیکی ارازی ہیں انہوں نے سعید بن سنان سے سائے کیا ہے بیٹند ہیں واتی اعتبار سے انہیں انسیات حاصل ہے۔

# فصل:ان مسانید میں 'امام ابوصیفہ کے شاگر دوں کا تذکرہ

#### (127) ابراتيم بن گر

(ان کی کثبت اوراسم منسوب) ابواسحاق فزاری بئیا پی کثبت کے حوالے سے معروف ہیں۔

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: ان کا انقال 186 انجری میں ہوا' بیشام میں متیم رہےانہوں نے اوز اق اور تُو ری سے سائ کیا ہے۔

(علامہ توارزی فرماتے ہیں:) بیامام بخاری اورامام سلم کے'' شیخ الشورخ'' ہیں انہوں نے امام ایوصنیفہ سے ساع کیا ہے اور امام ایوصنیفہ سے ان کی تقل کی ہوئی روایات ان مسائید میں موجود ہیں۔ سیامام شافتی کے اسا تذہ میں سے ہیں' امام شافتی نے اپنی ''مند'' میں' ان سے بہت می روایات تقل کی ہیں' البندوہ ان کا نام ذکر کر تے ہیں' ان کی کنیٹ کا تذکرہ نمیس کرتے ہے

#### (128) أبراجيم بن ميمون

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابواسحاق مخراسانی ہے۔

المام بخاری تحریر کرتے ہیں: انہوں نے عطاء بن ابور باح ابوا سحاق ابوز بیراور نافع سے روایات نقل کی میں ان سے داؤ دین

ا يوفرات ٔ حمان بن ابرا بيم كرمانی الوهزه نے روايت نقل كى ہيں۔ابرا بيم صافح نے نافع كے حوالے ہے ُ حضرت عبدالله بن عمر ﷺ کے بارے میں میں دایت علی کی ہے: وہ جب بازار جانے لگتے تو میر اجائز ہ لیا کرتے تھے۔

الام بخار کیان کرتے ہیں، ابوسلم نے انہیں شہید کردیا ہے بات بیان کی جاتی ہے نبید 13 جری میں شہید ہوئے۔ ( مداسة فوارز أي فرمات اللين ) بيرامام بخاري اور امام مسلم كين في الثيوخ " بين امام ابوحنيف سے ان كي غل كي جو كي روایات ان مسانیدیش موجود ہیں۔

# (129) ابراہیم بن طہمان خراسانی

المام بخارى في اللي " تاريخ " مين تحريكيا ب انهول في ابوزير الواسحاق بدانى سيان بيات جكدان س الوعام عقدى اورابن مبارک نے عاع کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:) انہوں نے اپني جلالت قدر كے باوصف ان مسانيد ميں امام ابوطنيفد سے بہت كى روايات نقل

خطیب بغدادی نے اپنی" تاریخ"میں تحریر کیا ہے: یہ براۃ میں پیدا ہوئے اُن کی نشو ونمانیٹا پور میں ہو کی انہوں نے علم عدیث کے حصول کے لیے اسفار کیے بید مکر میں سکونت پذیررے خطیب نے ان کے طالات کے آخر میں بیٹر رکیا ہے:ان کا انقال163 جرى يس بوار

خطیب بغدادی نے ان کے حالات کے خمن میں میر مجھی تحریر کیا ہے: انہوں نے تابعین کی ایک جماعت سے ملاقات کی اور ان حضرات ے استفادہ کیا مصے عبداللہ بن دینا را ابوز میز عمرو بن دینا را ابوحازم اعرج ' ابوا حال سمبیعی' کیلی بن سعیدانصاری' ساک بن حرب کھر بن زیا وقر ٹی ٹابت بنانی موئی بن عقبہ اوران کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں ہے امہوں نے استفادہ کیا۔

#### (130) ابرائيم بن الوب طري

خطیب بغدادی نے اپنی " تاریخ" میں تو یر کیا ہے: انہوں نے بغداد میں احادیث روایت کی ہیں اس کے احد خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ سلیمان بن اجرطبری کے حوالے سے اہراہیم بن ایوب سے روایت نقل کی ہے۔ ( علامہ خوارزی فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانیدیش امام ابوصیف سے دوایات نقل کی ہیں۔

#### (131) ايراتيم بن براح

( سوئرفین ) بیان کرتے ہیں: بیمصر کے قاضی تھے بیر خیان تو رکی اور امام ابو حذیفہ کے شاگر درشید وکٹے بن جراح ' کے جما کی تھے بالم الولوسف كرقر ي عفي أو انبول في ان كومسركا قاضي مقرركيا-

( علامه خوارز می قرباتے ہیں: ) انہوں نے امام ابو پوسف ہے بہت می روایات نقل کی ہیں انہوں نے ان مسانید میں امام الوصنيفە ہے بھی بہت می روایات نقل کی ہیں۔

#### (132) اراجيم بن مختار

امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ'' بیل تحریر کیا ہے: ابوا سامیل تھی کا تعلق' 'رے'' میں موجود جگہ'' بخارا'' سے ہے انہوں نے محمد بن اسحاق سے سام کیا ہے' میہ بات بیان کی گئی ہے: البُراتیم بن مختار نے شعبہ سے روایا ت نقل کی میں' امام بخاری بیان کرتے ہیں: جس برس عبداللہ بن مبارک کا انتقال بواقعال مسال ان کا بھی انتقال بوا۔

ں پر میں پیدسترین ہوئے ہاں نہ ہوا ہا جو میں مان میں ہوئے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)بیان افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے دوایا ہے تقل کی ہیں۔ انہوں نے تابعین کی ایک جماعت سے ملاقات کی اور ان سے استفادہ کیا ان بیس عبداللہ بین دینار ابوز ہیر اعرج ' ابواسحاق سمیعی انصاری' ساک بن حرب' محمد بن زیاوقر تی ' تابت بنائی' موٹی بین عقبہ اور عمرو بین دینار ( شائل ہیں )۔ ( بخاری ) بیان کرتے ہیں: انہوں نے بہت سے لوگوں سے استفادہ کیا۔

## (133) اساعيل بن عياش بن عتيبه

(ان کااسم منسوب) منسی بننسی ہے امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں گریر کیا ہے: اہل شام سے ان کی نقل کردہ دوایت سے استدلال کیا جا سکتا ہے انہوں نے شرعیل بن مسلم اور ثھر بن زیاد ہے سائ کیا ہے' جبکہ ان سے ابن مبارک نے روایا نے نقل کی ہیں حیوۃ بیان کرتے ہیں:ان کا نقال 181 جمری میں ہوا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) میرتع تابعین کے طبقہ ہے تعلق رکھنے والے اکا برمحد شین میں ہے ایک ہیں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ سے روایا سے آتی کی ہیں۔

#### (134) ابراجيم بن سعيد بن ابراجيم

بدا براجيم بن سعيد بن ابراجيم بن عبد الرحمٰن بن عوف بيل-

بیامام شافعی کے اساتذہ میں ہے ایک ہیں'ام شافعی نے اپنی'' مسند'' میں'ان کی زہری کے قل کر دہ روایت' نقل کی ہے'امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''نیں تحریر کیا ہے: بیقر شخاند کی ہیں۔

انہوں نے اپنے والداورز ہری سے سائ کیا ہے جبکہ اِن سے ان کے دوصا جزاروں کیتھو باور ایسف نے بغداد میں روایا ہے نقل کی بین امام بخاری فرماتے ہیں بھی بیان کرتے ہیں:ان کا انتقال 183 جری میں ہوا۔

(علا سفوارز ی فرماتے ہیں:) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیف سے روایات نقل کی ہیں۔

# (135) ابراہیم بن عبدالرحمٰن خوارزی

انہوں نے امام ابوطنیفہ سے روایات کِقل کی ہیں۔

## (136) اساعيل بن ابوزياد

المام بخاري نے اپني " تاريخ" "ميں تحرير كيا ہے: (روايات نقل كرتے ہوئے) يه "ارسال" كيا كرتے تھے شعيب بن ميمون

نے ان سے راویات تقل کی ہیں۔

(عدامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) میدام ابوطنیفہ کے شاگر دول میں سے ہیں اور انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات لقل کی ہیں۔

## (137) اساعيل بن موي

امام بخاری تحریر کرتے ہیں: یہ 'سدی'' کے نواہے ہیں' (ان کا اسم منسوب اور کنیت ) کوئی' فزار کی ابواسحاق ہے انہوں نے شریک سے ساخ کیا ہے اِن کا انتقال 145 اجمری میں ہوا۔

(علاسرخوارزی فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانیدین امام ابوطنیفہ سے روایا نقل کی ہیں۔

# (138)اساعيل بن يجيل بن عبدالله

بيا ساعيل بن يجيٰ بن عبدالله بن طلحه بن عبدالله بن عبدالرحن بن حضرت ابو بكرصد ابّ ہيں \_

خطیب بغدادی نے اپٹی ' تاریخ'' میں تخریر کیا ہے: ان کی کنیت ابو بچیٰ (اورائم منسوب) کوفی ہے انہوں نے اساعیل بن ابو خالد مسعر بن کدام امام ما لک بن انس سنیان ( ٹوری ) اورا مام ابو عنیفہ ہے احادیث روایت کی ہیں ٔ جبکہ اِن ہے ابومعمرصالح' ابن مبارک اورا یک جماعت نے روایا ٹے نقل کی ہیں اس کے بعد خطیب بغدادی نے ان کے بارے ہیں 'جرح وقعد میں کے حوالے ہے جو بچھ بیان کیا گیا ہے' اس حوالے ہے کلام کیا ہے۔

(علامة خوارز كي فرمات ين) بيان افراد يل حاك إن جنبول في ان مسانيديش أمام الوصيف روايا في مين -

#### (139) اسحاق بن يوسف بن محمد

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابو محمرُ ازرقُ واسطی ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی " تاریخ "میس گریکیا ہے: انہول نے سلیمان اعمش مسعید جریری وکریا بن اپوزا کدہ مشیان او ری اور شریک سے سائ کیا ہے جبکہ این سے امام احمد بن طبل بیکی بن صیبن عمروالنا قیداد را یک جماعت نے روایا سے نقل کی ہیں۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)اپنی جلالت قدرادرامام احمداور کیکی ہی تصین کا استاد ہونے کے باوصف انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیف بہت میں روایات نقل کی ہیں۔

خطیب بضدادی نے ان کے حالات کے آخریش بیت تحریر کیا ہے: (مؤرخین نے ) بید بیان کیا ہے: اسحاق ازرق کا انتقال 195 جمری میں جوا امام احمد بن شبل نے ان کے توالے ئامام ابوطنیف جوروایات نقش کی بین ان کاذکران مساتید میں گزر چکا ہے بیدامام بخاری اورامام مسلم کے بعض (دیگر) اسما تذہ کے تھی استاد ہیں۔

#### (140) اسحاق بن حاجب بن ثابت العدل

ا مام بخاری نے اپلی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: انہوں نے محدین بکار خلیل بن عمر و بغوی اور ایک جماعت سے احادیث

روایت کی بین ان کا نقال 199 جری میں ہوا۔

(علامة فوارزى فرماتے ہيں:) بيان افراد ميں سے ايك ہيں جنبوں نے امام ابوطنيف سے سارع كيا ہے اوران مسانيد ميں ان بے روايات نقل كى ہيں۔

# (141) اسحاق بن سليمان خراساني

میخراسان کے فقہاءاور محدثین میں سے ایک ہیں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(142) اسحاق بن بشر بخاری

میہ بخارا کے فقہاء میں سے ایک ہیں میں نے خطیب کی'' تاریخ'' میں ان کا تذکر نہیں پایا' شاید ریہ بھی بغداد تشریف نہیں لے گئے تھے۔

(علاصة خوارز مي فرمات بين:) يدان افراد ميس ايك بين جنهول في ان مسانيد مين امام الوهنيف روايات نقل كي

(143) اسباط بن محد بن عبدالرحمٰن

بیاسباط بن محمد بن عبدالرحلن بن خالد بن میسره بین (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوم که قرش ہے۔

اُٹیس سائب سے نسبت والا ، حاصل ہے خطیب بغدادی نے اپٹی '' تاریخُ '' بٹی تحریر کیا ہے: انہوں نے تیاد بن سلیمان' مطرف بن طریف مسع بن کدام اور سفیان ٹوری سے ساٹ کیا ہے جبکہ ان سے قتیبہ بن سعید احمد بن شبل سعید بن بیجیٰ اسویٰ احمد بن مجد بن بیجیٰ بن سعیدالقطان اورا کیک جماعت نے روایا سے نقل کی ہیں ۔

خطیب بغدادی نے بیخی بن معین کا بیقول فق کیا ہے: میں نے ان سے روایات نوٹ کی ہیں بیر تقد ہیں ان کا انتقال مامون الرشید کے عہد خلافت میں 186 اجری میں ہوا آیک روایت کے مطابق ان کا انتقال 179 اجری میں ہوا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) امام بخاری اور امام سلم'' شخ اشیو خ'' ہونے کے باوجودائنیوں نے ان مسانید میں' امام ابو حنیفہ ہے روایا سے نقل کی ہیں' خطیب کے بیان کے مطابق بیامام احمد بم خبس اور یجی بینی معین کی بھی استاد ہیں۔

#### (144) اسدين عمروبن عامر

(ان کی کنیت اوراهممنسوب) ابومنذ را بجلی بنیه امام ابوصیفه کے شاگر و بیں۔

خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے ابراتیم ہی جریرین عبداللہ امام ابوطیفہ مطرف بن طریف' بزید بن ابوزیاداور جاج بن ادھا ہ سے ساع کیا ہے جبسان سے امام احمد بن خبل محمد بن ابکارا احمد بن منبیج اور حسن بن مجمد زعفر انی نے روایا نے نقل کی ہیں۔

خطیب بغداد کی بیان کرتے ہیں نہ بغداواورواسط کے قاضی رہے ہیں خطیب بغدادی نے کی بن معین کے بارے میں بید

بات ُقل کی ہے: انہوں نے اِن کو ثقیر اردیا ہے ٔ حالا تکہ ان ہے اس کے برخلاف بھی منقول ہے ان کا انتقال 190 جمری میں ہوا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)امام احمہ بن ضبل اور اُن جیے 'امام ابوصیف کے کم من (بیابالواسطہ) شاگردوں کا استادہونے کے باہ جوذانہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیف بہت می روایت نقل کی ہیں 'بیام احمہ کے استاد ہیں' اس کا ذکر خطیب نے کیا ہے۔

# (145) ابو بكر بن عياش

ان کے نام کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے اکثر کا یہ کہنا ہے:ان کی کثیت ہی ان کا نام ہے 'جبکہ بعض حضرات کا سیکہنا ہے:ان کا نام احمد ہے بعض حضرات کا ہی کہنا ہے: ان کا نام جتیہے۔

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ' 'میں پیٹر کر کیا ہے: بعض حضرات کا پیکہنا ہے: ان کا نام شعبہ بے کیکن ہیدورست نہیں ہے بعض حضرات کا پیکہنا ہے: اور ان کا نام سالم ہے، امام بخاری تو ریکر تے ہیں: این تخل پیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 193 جمری میں ہوا۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) بعض حضرات کا پیکہنا ہے: ان کا نام تھے بن عیاش ہے بعض حضرات کا پیکہنا ہے: ان کا نام

مطرف بُ (بہرحال) بدایک بڑے امام تھے ان کی کنیت معلوم بے کمین ان کے نام (کانعین نہیں ہوسکا) دو محیصین ، میں ان سے منطول بہت زروایات موجود ہیں '

(علاستخوارزی فرماتے ہیں:)بدان افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے ان سانید بیل امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی

# (146) اسرائيل بن يونس بن ابواسحاق سبعي

ابواسحاتی کا نام ممرو بن عبدالله بهدانی بے منطیب بغدادی نے اپٹی'' ٹاریخ ''میں تحریکیا ہے: انہوں نے اپنے داداابواسحاق سبیعی' ساک بن حرب' منصور بن معتمر' ایرائیم بن مہا جز' سلیمان اعمش سے ساع کیا ہے' جبکدان سے دکیع بن جراح' عبدالرحن بن مہد کی عبیداللہ بن موکل' ابولیم فضل بن دکین اورا کیے جماعت' بن کاذ کرطویل ہوگا' نے روایا ہے نقل کی ہیں۔

میہ 100 ایجری میں پیدا ہوئے ان کا انتظال 160 ججری میں ہوا ایک روایت کے مطابق ان کا انتظال 161 ججری میں ہوااور ایک روایت کےمطابق 162 ججری میں ہوا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) اسرائیل (ٹامی اس راوی) نے اپنی جلالت قدر معلم حدیث کے بوے امام ہونے اور '' سیجین'' کے موقفین' شیخین'' (مینی امام بخاری اور امام سلم) کا' شیخ الشیوخ'' ہونے کے باوجوڈان مسانید میں امام ابوصیف روایا نے قبل کی ہیں' میام احمد بن طبل کے بھی اسائڈ و میں سے ہیں۔

## (147) ابان بن ابوعياش

امام بخاری نے اپنی ''تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: یہ این فیروز 'ابواساعیل بھری' ہیں ان کے بارے میں شعبہ کی رائے انتہی اسٹیلیں تھی۔ (علاو مخوارزی فرماتے ہیں:) بیر حن بصری کے اکا برشا گردوں میں ہے ایک ہیں اُنہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(148) ايوب بن ماني

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(149) احدابن الي ظبيه

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

(150) اساعيل بن ملحان

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(151)اساعيل نسوى

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایات فقل کی ہیں۔

(152) اساعیل بن بیاع سابری

انہوں نے ان مسائید میں امام الوحنیفہ سے روایات فقل کی ہیں۔

(153) اساعيل بن علبان

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ سے روایات نفل کی ہیں۔

(154) اخضر بن حكيم

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیفہ ہے روایات فقل کی ہیں۔

(155) السع بن طلحه

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایا تنقل کی ہیں۔

(156) ابرائيم بن سعيد

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطیقے سے روایات نقل کی ہیں۔

(157) البيض بن الاغر

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ سے روایات فقل کی ہیں۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:) ایوب بن ہانی ہے ابیش بن اغر تک میدوس حضرات ایسے ہیں کہ مجھے بخاری کی " تاریخ

''، خطیب بغدادی کی'' تارخ'' یا حافظاین نجار کی'' تارخ'' میس کهیں بھی ان کا تذکرہ نیس ملائیہ ہوسکتا ہے کہ پیر حضرات مجھی بغداد تشریف ندلائے ہوں (ای لیےخطیب بغدادی نے اپن" تاریخ "میں ان کاذ کرنہیں کیا)

## (158) اسحاق بن بشر بن گھ

بیا سحاق بن بشرین حمد بن عبدالله بن سالم بین ( ان کی کنیت اوراسم منسوب )ابوجذیفهٔ بخاری ہے۔ خطیب بغدادی تحریرکرتے ہیں: بیر فی میں پیدا ہوئے بخارا کدوطن بنایا تو ان کا سم منسوب اس کی نسبت ہے۔ بیر' المبتداء'' اور' الفقوح'' نا می کتابول کے مصنف ہیں انہوں نے محمد بن احاق بن بیار' عبدالملک بن جرج' معید بن ابو عروبهٔ مقاتل بن سلیمان امام مالک بن انس سفیان توری اورانل علم انتمایس سے بہت سے حضرات سے احادیث روایت کی ہیں۔ خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: خراسانیوں کی ایک جماعت نے ان سے روایات تقل کی ہیں' خلیفہ ہارون الرشید انہیں بغداد

لے آیا تھا 'آو انہوں نے وہاں احادیث روایت کیں ان کا انتقال 206 جمر کی میں ہوا۔ (علامة خوارزى فرمات مين:) انبول في ان مسانيدين أمام ابوطنيف روايات نقل كي بين -

# فصل:ان مسانید میں ہے بعض مسانید کے جامعین کا تذکرہ

#### (159) احد بن عبدالله بن احد

بیاحمد بن عبدالله بن احمد بن اسحاق بن موی بن مهران میں ان کی کنیت '' ابونتیم'' ہے بیہ چوتھی مند کے جامع ہیں' ساصفہائی میں کی محدین یوسف فریانی زاہد (لیمنی صوفی) کے نواسے ہیں۔

حافظ ابوعبرالله ابن نجار نے اپنی '' تاریخ ''میں تح پر کیا ہے: یہ تحدثین کا تاج ہیں جلیل القدرائل علم میں ہے ایک ہیں روایت کا عالی ہونا حفظ فہم اور درایت ان میں جمع ہو گئے تھان کی طرف سفر کیا جاتا تھا اور ان کے دروازے پر لوگوں کا جموم ہوتا تھا انہوں نے علم حدیث میں کئی کما میں املاء کروائی ہیں' چوشنف علاقوں میں پھیل کئیں اوراد گوں نے ان نے نفح حاصل کیا' ان کی عمر طویل مولی بیمان تک کہ بوتے واداؤں سے ل گئے ( یعنی تین نسلوں نے ان سے استفارہ کیا )۔

انہوں نے اپنے شہریش اپنے والد( ان کےعلاوہ ) 'اوڈھر بن عبداللہ بن جعفر بن احمد بن فارس' ابوالقاسم بن سلیمان بن احمد بن ابوب طبراني ابوشنخ عبدالله بن مجمه بن جعفر بن حسان قاضي ابواحمه مجد بن احمد بن ابرا تيم بن سليمان غسال ابو بكر مجر بن جعفر بن بيشم ا نباری ابوائسین محمدین مظفرین موی حافظ ابوجعفر محمدین سن بی بقطینی ابویکرا تهدین جعفرین حدان قطیعی ابوحس علی بن عمر دار قطنی او حفص بن شاہین اور بہت ہے افراد حاع کیا ہے جمن کاذکر ابن نجارنے ذکر کیا ہے۔

ا بن نجارتم ریک تے ہیں:ان ( مذکورہ بالا حضرات ) کے علاوہ انہوں نے بھرہ 'تستر' جرجان' نمیشا پوراور دوسرے شبرول میں بہت ے افرادے بھی ماع کیا ہے جبکہ ائمہ اعلام نے ان سے روایات عل کی ہیں۔

ائن نجار تحرير كرتے ميں: ان سے ان كے من پيرائش كے بارے ميں وريافت كيا گيا اتوانبول نے جواب ديا: ميں

336 جَرِی میں پیداہوا تھا (این نجار کہتے ہیں:)ان کا انتقال بحر 430 جحری میں ہوا۔ ایں وقت ان کی نئر 93 برین 6 ما دھتی۔ (علامہ خوارز گی فرماتے ہیں:)ان مسانید میں چوتھی مندان کی مرتب کی ہوئی ہے جس کاؤکر جم کرتا ہے گے افار میں کرچکے ہیں۔

(160) احمد بن محمد بن خالد بن خل

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) او بکر کلائی ہے 'ہم کتاب کے آغاز میں ہیذ کر کر چکے ہیں 'بیذہ میں مند کے جامع ہیں۔

( علامہ خوارز می فریاتے ہیں: ) ہید ' مسئد' احمد بن مجھ ہیں خالد بن خلی کی طرف منسوب ہے بظاہر بیدگا ہے کہ ہید' مسئد' انہوں نے اس خوارز می فریات کی ہی اور اس کو ( دراصل ) گئر ہیں خالد وہجی نے جمع کر کے امام الوصیف ہے والد اور داوا کے حوالے سے والد ہو ووایت کیا' ان سے ان کے صاحبر اور ہے گئر نے روایت کیا' ان سے ان کے صاحبر اور ہے گئر نے روایت کیا' ان سے ان کے صاحبر اور ہے گئر نے میں خالد ہم تو کہ روایت کیا' اس لئے روایت کے حوالے سے بیان کی طرف منسوب ہے 'جمع کرنے کے حوالے سے حوالے سے بیان کی طرف منسوب ہے 'جمع کرنے کے حوالے سے حوالے سے میں گئر فی منسوب ہے 'جمع کرنے کے حوالے سے خیس ہے' اگر بین میں گئر ہی نوالد الوجی کے علاوہ اور کسی سے روایت بھی موجود ہو آئیں' آئی اللہ بہتر جانتا ہے' خالد کی چھ کردہ ہوتی ' تو اس میں گئر بن خالد وہ بی کے علاوہ کی اور داوی کی نقل کردہ روایا ہے بھی موجود ہو آئیں' آئی اللہ بہتر جانتا ہے' گئر مین خالد وہ بی کے عالا ہے' ہم' 'گھر بین خالد وہ بی کے عالا ہے' ہم' 'گھر بین خالد وہ بی کا طاحہ کی شاگر دول ( سے متحلق قصل میں ) گڑر ہے ہیں۔

# فصل:ان كے بعد كے مشائخ كا تذكره

#### (161) إبراتيم بن احد بن محد بن عبدالله

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابواسحاق طبری مقری ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے' یہ بغداد کے عادل گواہوں میں سے ایک ہیں' انہوں نے کوفہ ایھر و' مکہ' مدینۂ شام ( لیخن مختلف شبروں میں گواہیاں دی ہیں ) انہوں نے جج کے موقعہ پر مجد ترام میں امامت بھی کی ہے' یہ اپن چھپاتے تھے' یہ بات بیان کی گئی ہے: یہ 324 جحری میں پیدا ہوئے تھے ان کا انتقال 393 ججری میں ہوا۔

#### (162) ابراہیم بن اسحاق بن ابرہیم

سیابرا جیم بن اسحاق بن ابر بیم بن بشر بن عبدالله میں (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابواسحاق حر بی ہے 'یر' مرو' کے رہنے والے بیل میام منتقن اور معروف ہیں۔

خطیب بغذا دی نے اپنی'' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: انہول نے فقل بن دکین' عفان بن مسلم عبداللہ بن صالح' علی بن جعد' این خبیش اورا کیک جماعت ہے ساح کیا ہے' جن کا ذکر طوالت کا باعث ہوگا' جبکہ ان سے قاضی ابواکس عمر بن حسن اشنائی محمد بن عبداللہ شافعی' ابو بکر بن ما لک قطیعی اورا کیا جماعت نے روایا ہے نقل کی ہیں۔

مینا میں امام منے زبد س سر براہ تھے فقہ کے عارف سے احکام میں بصیرت رکھتے تھے حدیث اور لفت کے حافظ تھے، انہوں نے بہت کی کتا بین تصنیف کی ہیں' بن میں سے ایک کتاب' غریب الحدیث' بنے 198 جمری میں پیدا ہوئے اور 285 جمرٌ کی

میں انتقال کیا۔

۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں اپنے مشائخ کے حوالے ہے امام ابوحد بیفید کے شاگردوں کے واسطے سے امام ابوحد بقدے روایات نقل کی ہیں۔

(163) إبراجيم بن على بن حسن

۔ سیابراہیم بن علی بن حسن بن سلیمان بن سریج ہیں (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابواسحاق با قلانی ہے۔ خطیب بغداد کی تخریر کرتے ہیں: انہوں نے احمد بن عبداللہ بری ابوقل بداور پر بدین پیٹم سے روایات نقل کی ہیں جکسان سے حافظ تھر بن مظفر نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں:)ان مسانید میں حافظ محمد بن مظفر اور دیگر حضرات نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(164) ابرائيم بن محرمبدي بن عبدالله

پیابرا تیم بن محمرمهدی بن عبدالله منصور بن محمد بن علی بن عبدالله بن عبدالله علاب بین -

(عبائی طیف ) محمد الامین من (ہارون) الرشید نے قبل کے بھڑ بغدادین ان کی بیعت کی گئی جب طیف مامون الرشید نے امام علی رضا بن امام مون (کاظم) کو اپناه کی عبد مقرر کیا تو بنوعباس ناراض ہو گئے کیونکہ انہیں بیا ندیشہ جو اکہ اب ان حکومت رخصت ہوجائے گی تو انہوں نے 182 بجر کی میں ابراہیم من مہدی (ٹاکی اس راوک) کی بیعت کر کی گیئی رہے ہوئے سے الگ رہے 183 بجری کا سال انہوں نے رو پوشی کے عالم میں گز ارو یا 184 بجری میں مامون الرشید بغداد آگیا اس نے 190 بجری میں انہیں پکڑلیا لیکن مامون نے انہیں معاف کرویا اور بعد میں بمیشران کی تعظیم واتو تیم ہوتی رائی ان کا انتظال 224 میں ہوا (عباس طیف) معتصم باللہ امیر المؤسین نے ان کی آماز جناز ویا دوراجد میں جو اگر عالی کے اس کی اس کا مقال کے ان کی آماز جناز ویا دیا

(علامة خوارزى فرماتے میں:) ہم نے ان كاذكراس ليے كيا ہے كيونكدان مسانيد ميں ان كاذكر موجود ب

# (165) ابراہیم بن اسحاق بن قیس

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابواسحاق ز ہری قاضی کوفی ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ ''سی تحریر کیا ہے : بیا حمد بن ٹھر بن ساعہ کے بعد خلیفہ ابوجعفر منصور کے شہر کے قاضی بن شخیانہوں نے جعفر بن گون عمری احمد بن منصور سکونی بیعظی بن عبید طنانس سے سائ کیا ہے' جبکہ ان سے ابو کمر ابن ابو دیا' شعیب بن گھر دارع'' یکنی بن ٹھر بن صاعد اور ایک جماعت نے روایات نقل کی بین خطیب بغدادی بیان کرتے بین : بید تقد 'جمالی والے 'نیک آدمی شخص ان کا نقال 279 جمری میں ہوا۔

(166)ابراہیم بن مخلد بن جعفر بن مخلد

(ان کی کنیت) ابوا سحاق ہے'یہ'' باقر گی' کے نام سے معروف ہیں۔

خطیب بغدادی نے اپن' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے:انہوں نے ابن کیلی بین عماس قطان اور ایک جماعت ہے احادیث روایت کی بیل خطیب نے ان حضرات کے نام بھی تحریر کیے ہیں جن میں سے ایک احمد بن کامل قاضی ہیں۔

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریر کیاہے: بیصالح اور لُقتہ تھے بم نے ان سے روایات نوٹ کی ہیں ان کا انتقال 410 جرى مين بوا أنبيس امام ابوصيف (كم حرار مبارك) كقريب وفن كيا كيا\_

## (167) ابراہیم بن ولید بن الوب

(ان کی کنیت) ابواسحاق ہے۔انہوں نے ابوقیم تعینی ادرایک جماعت سے ماغ کیا ہے جن کے نام خطیب بغدادی نے نقل کیے ہیں'جن میں سے ایک یکی الحانی ہیں ان کا انتقال 272 جمری میں ہوا۔

(168) ابراہیم بن پیج بن ابراہیم بن مجمہ بن حسن ابوہیٹم' فقیہ' کو ٹی

بیابرا ہیم بن نجح بن ابرا ہیم بن محمد بن حسن ہیں' (ان کی کنیت اوراسم منسوب )ابوہیٹم فینیڈ کوئی ہے۔

بير بغداد تشريف لائے اور يمال انہول نے ايك جماعت كے حوالے ساحاديث روايت كيس ان سے قاضي الوالحسن جراحي اور گھر بن مظفر حافظ نے روایات تقل کی بین ان کا انتقال 313 جمری شل ہوا ان کے جمد خاک کو کوف لے جایا گیا اور وہال ان کی ترفین عمل میں آئی ایے فقیہ سے کہ کوئی ان سے مقدم نہیں تھا۔

## (169) ابراجيم بن منصور بن موي سامري

خطیب بغدادی نے اپنی " تاریخ" میں ان کا ذکر کیا ہے خطیب نے ایک مرفوع صدیث روایت کی ہے جس ( کی سند) میں ان كاذكر ہے۔

## (170) ابرائيم بن احد بن عبدالله

(ان کی کئید) ابواسحاق ہے یقزوین کے قاضی ہیں۔

خطیب بقدادی تحریر کے میں نیے فج پر جاتے ہوئے بغدار تشریف لائے تھے اور یہاں انبوں نے ایک جماعت کے حوالے ے احادیث روایت کیس ان ہے تحدین مظفر حافظ معانی بن زکریا قاضی اورابوحفص بن شامین نے روایات نقل کی ہیں۔

## (171) ابراجيم بن سين مداني

خطیب بغدادی نے اپنی مستاری میں تحریر کیا ہے: بیابومسر و تحد بن حمین عدانی کے بھائی میں میری پر جاتے ہوئے بغداد تشریف لائے تنظ اور پہال انہول نے محمد بن خالد و بھی عبولجمید بن عصام جرجانی کے حوالے ہے احادیث روایت کیس جمکیدان ے محد بن مخلداورابوالقاسم طبرانی نے روایات آخل کی ہیں۔

## (172) إبراهيم بن اساعيل

(ان كالقب اوركثيت) زابد (صوفي) صفارًا بواسحاق ب\_\_

خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ ''میں ان کا ذکر نہیں کیا' بظاہر بیلگتا ہے میہ بغداد نہیں آئے ہو نگلے' میہ بغارا کے ائمہ میں سے ایک میں ان سانید میں' ان سے استادا بوٹھ بخاری نے روایا نے نقل کی میں۔

### (173) (احمد) ناصرلدين الله

يه (احمه) ناصرلدين الله امير المؤمنين ابوالعباس بن ابوتهر حسن منتضى ء بالله بين -

بید (ابوعیاس احمد ) بن امام ابوشظفر بن یوسف بن مستخد بالله بن امام ابوعبدالله محد تنقی لامرالله بن امام ابوعیاس محمد بن قرقرة الدین بن امام ابوجهفرعبرالله قائم یامرالله بن امام ابوعهاس احمد القادر بالله بن اسحاق بن مفتقد بالله احمد بن معوافق ابواحمد بن متوکل علی الله بن منتصم بالله محمد بن بارون الرشید بن محمد الله بن منصورا بوجهفر عبدالله بن محمد تعبدالله بن حضرت عهاس بن عبدالمعطلب ہے۔

کے 575 جری میں اُن کے والد کے انتقال کے بعد اُن کی بیعت کُن گُل اس وقت ان کی عمر 23 برس تھی' حافظ الوعبدالله این نجار فی اس وقت ان کی عمر 23 برس تھی' حافظ الوعبدالله این نجار نے اس کی عمر وقت ان کے عبد خلافت میں الله تعالیٰ نے کرانی اور وہاؤں کو قتی کر دیا علاق کے بید واوں چزیں اوکوں اور علاقوں میں عام جو چکی تعین اُن کے زہنے میں بارشیں زیادہ جونے کی وجہ سے پیداوار بھی خوب جو گی مشرق و مخرب کے تمام اسابی علاقوں کے منبروں پران کے نام کا خطبہ پڑھا گیا بہت کے جونہ کہا تھی وہ ان کی فرمانبروں اور سلاطین نے ان کی اطاعت کی جو پہلے چیچے رہ گئے تھے وہ ان کی فرمانبرداری میں داخل ہو سے ان کی تحکومت (ایک طرف) اندلس کے دور دراز کے علاقوں تک تجیل گئی۔

ان کا انتقال ہفتے کی رات ٔ رمضان المبارک۔622 ججری میں ہوا' ان کا عبد خلافت 46 سال 11 معینوں پر محیط ہے ٔ ان کی عمر 67 سال 21ء دن تھی۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:)ان مسانیدییں ہووسری مندئمیرے مشائخ نے ان کے حوالے سے مجھے روایت کی ہے۔

# (174) الحدين عبل (امام)

بیاحمد بی طنبل بن بامال بن اسد بین (ان کی کنیت) ابیعبدالله ب

سی محدثین کے امام سنت کا دفاع کرنے والے آئر اکن پر سمبر کرنے والے میں خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: یہ' مروزی الاصل' میں ان کے عمل کے دوران ان کی والدہ بغداد آگئ تھیں ان کی پیدائش بغدادیں ہوگی' میہاں انہوں نے علم حاصل کیا۔

انہوں نے اسامیل بن علیہ امام تھ بن اور لیس شافع کو بن جعظر فندر وکتے بن جراح مضان بن عین الومعا دیہ ضریراورا یک بھاعت ہے ساخ کیا ہے ان ہے بھی ایک جماعت نے روایا شقل کی میں ان کا انتقال 241 ججری میں ہوا اس وقت ان کی عمر 70 برس تھی۔

(علامة خوارزى فرماتے میں:) انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوصيف کے شاگردوں کے حوالے سے امام ابو صفيف سے

روایات نقل کی ہیں۔

#### (175) احمد بن عبدالله بن احمد

(ان کی کنیت اوراقب) ابوالحسین بزار بینی این نقور "کے نام محروف ہیں۔

خطیب بقدادی نے اپنی ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے ابوالقاسم میں حنافہ علی میں عبدالعزیز علی میں عمرح بی اور ابوطاہر مخلص سے ساع کیا ہے خطیب بقدادی بیان کرتے ہیں: میں نے ان سے روایات اوٹ کی چین میں نے ' اس انتقال 1 47 جمری بیدائش کے بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے بتایا: جمادی الاقول 81 جمری میں (میں بیدا مواقعا) ان کا افتقال 1 47 جمری میں جو اقعا۔

# (176) احمد بن محرين احمد بن غالب ايو بكر خوارزي المعروف بدير قاني

سیاحی بن گیرین احمد بن خالب بیل (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابو بکر خوارز کی ہے نہ 'برقانی'' کے نام ہے معروف ہیں۔
خطیب بغدادی نے ان کی بخر پور تعریف واقصیف بیان کی ہے وہ کہتے ہیں: ہم نے اپنے مشال تی بیل ان سے زیادہ مستن کو میں اور فقتہ کا عارف کوئی اور شخص نہیں و یکھا میں نے از بری ہے دریافت کیا: کیا آپ نے مشال تی بیل برقائی ہے زیادہ مستقن کوئی شخص و یکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: بی نیس! خطیب کہتے ہیں: برقائی نے اپنے شہر کسی خوارزم میں ابوالحباس بن حمد ان نیشا پوری محمد من مال خوارزی احمد بن ابوالحباس بن جوارزی میں ابوالحباس بن جوارزی سے مال کیا ہے' یہ بغداد تحریف لائے اور یہاں محمد بن میں میں اس کے انہیں میریاں کرتے ہیں: میں نے آئیس میریاں کرتے ہیں: میں اور آئیل میریاں کرتے ہیں: میں بیرائر کو کیا کہ بحری میں ہوا۔

#### (177) اجمد بن محد بن الوسف بن محد بن دوست

(ان کی کنیت اور لقب) ابوعبدالله برارب ایک روایت کے مطابق ان کانام "علاف" ب-

خطیب بیان کرتے ہیں: انہوں نے گھرین جغرطبری ابوعبداللہ بن عباس قطان اجمدین گھرین ابوسعد دوری اورا یک جماعت سے روایات قتل کی ہیں نہ بہتر سروایات قتل کرنے والوں میں ہا کی ہیں ان سے سن بن مخد بن طاہر دقاق اور ابوقا سم از جری نے روایات نوٹ کی ہیں وہ بیان کرتے ہیں: میں نے گھرین اجمداشنا فی کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: میں نے ابن دوست علاف کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: میری بیدائر 323 ججری میں ہوگریاں کا انتظال 407 ججری میں ہوا۔

#### (178) احد بن على (خطيب بغدادي)

احمد خطیب بن علی بن ثابت بن احمد بن مهدی خطیب بین ( ان کی کنیت ) ابو بکر ٔ حافظ ہے۔

یے' تاریخ بخارا''اور'' تاریخ بضراؤ' کے مصنف میں جافظ ابدعبراللہ این نجارنے اپی'' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے۔ نیر'نمبرالملک'' کی ایک نواجی میسی نہیز بیا ہوئے ان کے والد' ورب ریحان' کے خطیب تنے ان کی نشو ونما بغداد میں ہوئی بیان انہوں

نے پہال کے مشائ ہے سائ کیا 'چرانبوں نے بھرہ کا سفر کیا اور دہاں سائ کیا 'چرخراسان کا سفر کیا' اور وہاں این اصم کے شاگردوں سے ماع کیا انہوں نے عراق میں ماع کیا اور پھروا پس بغدادا کے وہاں موجود باتی مشائخ سے انہوں نے ساع کیا پھر بیر ثنام آخریف لے گئے' ید دشتق اور بیت المقدی آتے جاتے رہے عمر کے آخری حصے میں بد بغداد آ گئے اور دم اخر تک بہیں تقیم رہے ' يبال انبول في اين تاريخ اوردوسرى تصانيف روايت كيس-

ا بن نجار بیان کرتے ہیں: ان کی 56 تصافیف ہیں جن میں سے صرف" تاریخ بغداد 106 اجراء بر مشتمل ہے۔ این نجار بیان کرتے ہیں: قزاز بیان کرتے ہیں: خطیب بغدادی نے جمیں سے بات بتائی: میں 392 ججری میں پیدا ہوا تھا' (ابن نجار بیان کرتے ہیں:)ان کا انتقال ذوائع 463 جری میں ہوا۔

# (179) احد بن محد بن صلت بن معلس حمالي

خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: انہوں نے ثابت بن گھر زابد ابولیم فضل بن دکیبن عفان بن مسلم اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں' جبکہان سے ابوغمر و بن ماک ابوعلی بن صواف ابوقتح بن مجدا درا یک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: کچیر حضرات کا بیکرنا ہے: احمد بن صلت ( نامی بیداوی ) احادیث ایجاد کرتا تھا خطیب بغدادی بيان كرتي بن ان كانقال 380 جرى ش بوار

#### (180) احد بن محر بن بشر

میاحمد بن مجمد بن بشر بن علی بن مجمد بن مجعفر میں (ان کی کنیت ادراسم منسوب) ابو بکر مقری ہے۔ خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: یہ'' مروزی الاصل'' میں انہوں نے محد بن محمد باغندی ہے روایا نے قل کی ہیں۔

# (181) احدين محدين سعيدين عبدالرطن

بياحمد بن محمد بن عبدالرحمٰن بن ايراجيم بن زياد بن عبدالله بن مجلان الوعباس كوفي بمداني 'المعروف به' ابن عقده'' بين خطیب نے این " تاریخ" بین تحریکیا ہے: ان کے دادا" مخیان" کو عبدالحمٰن بن سعید بمدانی " نے نسبت ولاء عاصل تھی خطیب نے اپنی سند کے ساتھ ہیا ہے نقل کی ہے: امام دارتھلٹی فریاتے ہیں: اہل کوفداس بات پرمشق ہیں کہ حضرت عبداللہ بن متعود کے زمانے سے لے کرا ابوعباس این عقدہ کے زمانے تک این عقدہ سے بڑا جا فظالحدیث اورکو کی تیس ہے۔

امام دار فطنی نے پیچی کہا ہے: لوگوں کے پاس جوملمی ذخیرہ ہےا بن عقدہ اس سے واقف ہیں ایکن این عقدہ کے پاس جو معلومات بیں لوگ ان سے واقف نہیں ہیں۔

خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: ابوطیب احمد بن شن من مرخمہ نے میر ہات بیان کی ہے: ایک مرتبہ ہم لوگ ابوعها س اہن عقدہ کے پاس موجود تخےان کے پیلومیں ایک ہاعی محض موجودتھا اوران کے پاس حافظان حدیث بھی موجود تخے تو این عقد و نے اس ا تی تفعی کی ایشت پر با تھار کھ کر ہیکہا: میں عرف ان کے خاتدان مے منقول تین لا کھروایت آپ کو سنا سکتا ہوں 'جوکس اور سے منقول

نېيں ہونگی.

خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں: (جوانی میں) پر بغداد تشریف لائے اور یہاں انہوں نے ایک جماعت سے سائ کیا خطیب نے ان حضرات کے اساء ذکر کئے ہیں کچر محرکے آخری تھے میں یہ مچر بغداد تشریف لائے اور اپنے قدیم مشار کے کے حوالے س اجادیث روایت کیں خطیب نے ان کے اساء بھی ذکر کیے ہیں۔

ا کابر جافظان حدیث نے سے روایات نقل کی جیں جیسے ابوبکر جرجانی عبداللہ بن عدی جرجانی ابوالقاسم طبرانی محمد بن مظفر' ابوائھس داقطتی ابوجعفر بن شامین اورایک جماعت جن کے اساء خطیب نے ذکر کیے جیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں:''عقدہ''ابوالعباس(نامی اس رادی) کے دالد کالقب تھا ''ٹیس بیلقب اس لیے دیا گیا کیونکہ انہوں نے علم صرف اورعلم تحویس گرد نگادی تھی او کوفہ میں قرآن اور (عربی زبان و) ادب کی تدریس کرتے تھے'

خطیب نے میہ بات بھی بیان کی ہے : علم صدیث کے ماہر ین بعض اوقات با بھی مُداکرہ کے دوران میہ طے کر لیتے تھے کہ ابن عقدہ کی نقل کر دہ روایت سے با ہزمیس جا کیں گے۔

خطیب بیان کرتے ہیں: ابوعباس کا انقال 332 اجری میں ہوائید 240 اجری میں پیدا ہوئے تھے۔

(علامہ تحوارزی فرماتے ہیں:) ان مسانید کی اکثر احادیث کا مدار ابوعهاس احمد ہن تحد بین الی کوئی این عقدہ حافظ (نامی اس رادی) پر ہے۔

#### (182) احمد بن حسن بن خيرون

بياحمر بن حسن بن خيرون بن ابراجيم جين (ان کي کنيت اوراسم منسوب) ايونفل با قلاني ب-

حافظ الوعبدالله این مجارنے اپنی '' تاریخ '' میں تحریم کیا ہے: انہوں نے بنٹس نئیس بہت سے افراد سے تاخ کیا ہے' این نجار کہتے ہیں: انہوں نے ابوعلی حسن من احدین شاذ ان ابوقاسم عبداللمک بن محجہ بن عبداللہ بن بشران الویکر احمد بن خالب خوارز می برقانی' بشرین عبداللہ روی ابوعروعثان بن محمد بن دوست علاف ادرا یک مخلوق ( یعنی بہت سے افراد ) سے تاخ کیا ہے۔

حافظ ابو یکر خطیب جوعمر میں ان سے بڑے میں (ان کے طاود) تحدین عبرالہاتی انصاری ابوقاسم سم تذری اسامیل بن ابو سعید صوفی عبد الوباب اتماطی اور ان کے بیتیج ابومنصور تحدید الملک بن خیرون نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

ائن نجار بیان کرتے ہیں: میں نے ایوفشل بن خیرون (نامی اس راوی) کی تحریبیں بدی حاہد: میں جمادی الثانی 406 جحری میں پیدا ہوا تھا ( این نجار بیان کرتے ہیں: ) ان کا انقال ارجب 488 جحری میں ہوا تھا۔

## (183) احد بن محمد بن على قضري

ایمن نجار نے اپنی '' تاریخ ''میل ان کا ذکر کیا ہے اور ان کی گئیت ''ابوانحسین ' بیان کی نے وہ فرماتے ہیں : بہ ابو بکرا حمد بن شاذ ان کیا ساتذہ میں سے میں ایمن تجار بیان کرتے ہیں: ایمن شاذ ان نے اپنے اساتذہ کی'' جمع 'میں ان کا ذکر کیا ہے خطیب نے مجھی اپنی "تاریخ" میں ان کا ذکر کیا ہے اور پیر تریکیا ہے: یہ" احمد بن تھی بن حسن" بین بوز این بی "کے نام ہے معروف بیل یہ" التی میرو" کے قل کے رہنے والے بیل خطیب نے بیٹی بیان کیا ہے: یہ" صدوق" تھے (خطیب کہتے ہیں:) ابوعبد النہ احمد بن تھے بین کی (نافی رادی نے) نے بیرے سامنے روایت بیان کی انہوں نے اس کے حوالے سے نمارے سامنے ایک" مسئر" ( یعنی مرفوع) عدیث بیان کی۔

## (184) احد بن عرب سرت

یہ''شافعی فقیہ' میں' (ان کی کنیٹ اور اسم منسوب) ابوع ہائ قاضی ہے۔ خطیب بغداد کی تحریر کرتے ہیں : بیامام ہیں اور امام شافعی کے شاگرد ہیں انہوں نے بہت می کما ہیں تصنیف کی ہیں۔ انہوں نے حسن بن محد عفر انی 'ابدیکی' محریر میں معید عطار علی بن حسن بن اشکاب سے تھوڈ کی می روایت نقل کی ہیں۔ ان کا انتقال بغداد میں 306 جحری میں 57 برین کی عمریس ہوا۔

#### (185) احمد بن عمر

سیاحمد بن عمرا بن زوج الحروی بن علی مین ( جامع المسانید کے محقق نے حاشیہ میں وضاحت کی ہے: اس کا درست نام'' احمد بن عمر بن روح الحراق'' ہے ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوسیون نہروانی ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی' تاریخ ''میں تحریم کر کیا ہے: انہوں نے ابو صفص بن زیات حسین بن محمد بن عبید حسن بن جعفر'ابو بکر بن شاذ ان اورابوالحسن داقطنی ہے ساع کیا ہے۔

خطیب بیان کرتے ہیں نیمل نے ''منہ وان اُ اور' ابقداد'' میں اُن سے روایات اُوٹ کی این پیصدوق اُو بیب عمد وسا اُرہ کرنے والے بہترین بحث کرنے والے میٹے میں نے ان سے ان کئن پیدائش کے بارے میں دریافت کیا تو انہوا یائے جواب دیا۔ میں 368 جبری میں پیدا ہوا تھا'( فطیب بیان کرتے ہیں: )ان کا انتخال 445 جبری میں ابغداد میں ہوا۔

#### (186) احمد بن حسن بن محمد

(ان کی کئیت) ابونصرہ ہےاور میہ'' شاہی'' کے نام ہے معروف جی خطیب بیان کرتے ہیں بیہ مروزی (الاممل) ہیں' بہ بغداد تشریف لائے تتخداور بیبان انہوں نے علی بن تیسی مالینی کے جوالے سے احادیث روایت کیس میر گفتہ تنفے۔

## (187) احد بن يحي بن ايراييم

(ان کی کنیت اورائم منسوب) مرز وی الایکر ہے حافظ الاعبداللہ این نجار گریے ہیں: یہ فی پر جاتے ہوئے بغداد تشریف اے سختے پیال انہوں نے عبدالعزیز بن حاتم مروز کی سے دوالے ہے اجادیث روایت کی تھیں ویسے انہوں نے ایوسین کیر بن مظفر بن مون حافظ ہے ان کی حق کردہ ''مسئد الوحنیف' روایت کی کھر انہوں نے ایک مسئد (لیعنی مرفوع کا حدیث )فقل کی نیوام ابو صنیف کے واسطے سے (ان کی مشند کے ساتھ ) ٹی اکرم خاتیج کے سفول ہے۔

#### (188) احمد بن احمد بن عبد الواحد

بیاحد بن احد بن عبدالواحد بن احمد بن محمد بن محمد بن محبیدالله بین میر لینی عبیدالله) شریف بن محمد بن عبی بن (عباس خلیف) جعفر متوکل بن (عباس خلیفه) معتصم بن (عباس خلیف بارون) الرشید بن (عباس خلیفه) مهدی بن (عباسی خلیفهٔ ابوجعفر) منصور بن حمد بن علی بن حضرت عبدالله بن (نبی اکرم منظیفاً کے بیچا) حضرت عباس بن عبدالعطلب بین-

(اس راوی کی کنیت اور لقب) ابوسعادات متوکل بین این نجار نے اپنی تاریخ "میں تحریمیا ہے: میں نے ان کی اپنی تحریم میں ان کا بید ب کی محاب بیر (بغداد کے) مغربی صفی در بی میں رہتے تھے بید حضرت معروف کرفی کے مزار (سے ملتی معبد) کے امام تھے انہوں نے شریف ابوغنائم عبدالصد بن علی بن مامون ابوجھنم تھے بن احمد بن مسلمہ ابوقائم علی بن احمد اور ابو بکر خطیب سے سائ کیا ہے۔ یہ 441 جمری میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 521 جمری میں ہوا۔

#### (189) احد بن منصور بن سيار بن معارك

ران کی کنیت اور اسم منسوب) ابو بگر رمادی کے خطیب تحریر کرتے ہیں: انہوں نے امام عبدالرزاتی بن ہمام ابوالعرباشم بن قاسم علی بن جعد ابوحذ یفد مہدی بیجی بن بکیراور ایک جماعت سے ساع کیا ہے انہوں نے (علم حدیث کی طلب میں) سفر بھی کئے (اورعلم حدیث میں) کما بین بھی تصنیف کی ہیں ان سے اساعیل بن اسحاق قاضی ابوالقاسم بغوی بیجی بن صاعداور قاضی محالمی نے روایات قتل کی ہیں ابن ابو حاتم رازی بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے والد کے ساتھ ان سے روایات آوٹ کی تھیں میرے والد انہیں تقد قرار دیتے ہیں۔

ان كى بيدائش 182 جرى يى جوكى اورانقال 265 جرى يى جوا

# (190) احد بن جعفر بن حمدان بن ما لك قطيعي

خطیب نے اپٹی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: نیہ تعظیمة الدقیق' میں رہتے تھے ان کا اسم منسوب ای حوالے ہے ہے انہوں نے ایرائیم بن اسحاق مزنی' اسحاق بن حسن حربی عبداللہ بن احمد بن ضبل اورا یک بتاعت ہے سائ کیا ہے خطیب نے ان سب کیا متح یر کیے ہیں خطیب کہتے ہیں: یہ 'کشرالحدیث' مقے اورانہوں نے عبداللہ بن احمد بن ضبل ہے' مسندا تھ'''''' '' اور کتاب '' الزید'' اور'' السائل' روایت کی ہے ان سے امام دار تھٹنی' ایوبکر برقائی خوارزی اورا یک جماعت نے روایات نقل کی بین' عمرے آخری جے میں ان کی ذہنی حالت درست نہیں رہی اُتو ان کو میہ پیٹیں چٹا تھا کدان کے سامنے کیا پڑھا جا رہا ہے؟ ان کا انتقال 368 میں ہوا۔

## (191) احد بن على بن محد بن احمد بن محلي

(ان كالقب اوركنيت) برزار الإستوديين حافظ ابن نجارة " تاريخ كبير "بين اپني سندك ساته أن ك بعالى الدفعر بن محلى ك حوالے سے بدیات قتل كى سے: انہوں نے قاضى الوستين محمد بن على بن مهندى بالله الوافعائم عبدالصدين على بن مامون الوجعفر گھرین احمدین مسلمہ ابوعلی ٹھرین وشاح اور ایک جماعت ہے ساخ کیا ہے جمن کے اساماین نجار نے وکر کیے ہیں وہ بیان کرتے یں: پہ453 جمری میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 525 جمری میں ہوا۔

(علامة فوارزى فرماتے ہيں: )ان مسانيدييں ئے "وجوي مند" كے جامع" ابوعبدالله مسين بن تكد بن خسر وللخي نے ان سے روامات فقل کی ہیں۔

#### (192) احمد بن محمد بن اسحاق

(ان کی کتیت اورا عمضوب) اوفل شاشی بئیدام ابوطیقه کے فقیم ملک کے فقیر ( یعنی فقد ففی کے مام ) ہیں انہوں نے بغدادمين رمائش اختياري أورومان احاديث روايت كيس

خطیب تحریر کرتے ہیں: قاضی ابوعبداللہ صیری فرماتے ہیں: کرفی کے بعد (فقاضی) کی تدریس کی ذمہ داری ان کے شا گردوں کی طرف منتقل ہوگئ جن میں ہے ایک ابوللی شاشی میں نیداس ( بعنی کرخی کے شاگردوں کی ) جماعت کے بزرگ تنے جب ابوائھن کرخی کو فالح ہوا تو انہوں نے تدریس کی فر صدداری ان کے سپر د کی اور فتو کی ٹولیمی کی فرمدداری ابو بکر دامخانی کے سپر دکروی کرخی قرباتے ہیں: ہمارے یاس کو کی ایسا محض نہیں آیا جوابومل ہے بڑا جافظ الحدیث ہو۔

صيرى بيان كرتے مين: الوعلى شاخى فى 344 جرى ميں وفات يائى۔

(193) احمد بن عبدالله بن نفر بن بحتر بن عبدالله بن صاح

بياحد بن عبدالله بن نصر بن محتر بن عبدالله بن صالح بين ( ان كي كنيت اورائهم منسوب ) ايوعباس و بلي بين بصره واسط اور دوم سے شہروں کے قاضی رہے ہیں۔

خطیب نے اپنی " تاریخ" بیل تحریر کیا ہے: انہوں نے یعقوب بن ابراہیم بن دور تی محمد بن عبداللہ بخری اور محمود بن خداش ے روایات فقل کی بین جبکدان سے دار تطفی معافی بن زکریا جریری نے روایات فقل کی بین ان کا انتقال 322 جری میں بھوا۔

## (194) احمد بن عيسلي بن جمهورخشاب

خطیب بیان کرتے ہیں: انہوں نے عمر بن شبہ سے روایات نقل کی ہیں ان کی نقل کر دوروایات میں ' غریب روایات بھی ہیں ان كاانقال 344 جرى مين موا\_

### (195) احد بن قاسم بن حسن مقرى

ان مسانید میں سے ''وسویں مند'' کے جامع ' حافظ الاعبداللہ مسین بن مجرین خسر د کھی نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

# (196) احمد بن صافح

(ان کی کنیٹ اوراسم منسوب )مصری ٔ ابوجعفر ہے۔

خطیب بغدادی بیان کرتے این سی طری الاصل "بیل پجرید بغدادیس آ کے اور امام احمد بن عنبل کی جمشین اختیار کی اور ان

کے ساتھ علم (حدیث کے بارے میں علمی ) ندا کرہ کرتے رہے اُن دونس حضرات میں سے برایک نے دوسرے سے روایت نوٹ کی بین امام احمدان کی تعریف کیا کرتے تھے خطیب بیان کرتے ہیں: اُنہوں نے ایئر محجد بین اسا عمل بخار کی اُبودا وَ دیکھتا تی 'عجد بین یخی و بلی بعقوب بین سفیان اوران کے پائے کے حضرات نے احادیث روایت کی ہیں (مطبوعہ کتاب ہیں اسی طرح ہے کہا کی شی اصل جملہ یوں بونا چاہیے کہاں انتہدنے اِس رادی سے روایات نقل کی ہیں' کیونکہ اس رادی سے تو امام احمد نے روایات نوٹ کی بین جو مذکرہ بالا انتہد حدیث کے استاد ہیں۔)

يد170 جرى مل پيدا موسے اور 248 جرى مل وفات بالى-

#### (197) احد بن عبدالله بن محد

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوغلی کندی ہے خطیب تحریر کرتے ہیں: یہ ابن جلاح کوئی "کے نام سے معروف ہیں 'یہ "مفر" میں سکونت پذیر رہے انہوں نے تقیم بن حماد ابراہیم بن جراح کے حوالے سے احادیث روایت کی بیں جبکسان سے قاضی حسین انظا کی اوراظی بن ابرا تیم انبادی نے روایات قل کی جی ۔

#### (198) احمد بن عبدالله بن زياد

(ان کی کنیت گفب اوراسم منسوب) ابوجعش طداد بشدادی ہے۔

خطیت تج برکرتے میں :انہوں نے ابولیم فعل بن دکین عقان بن مسلم اور مسلم بن ابراہیم سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے محمد محمد بن مخلدا درانوعها س احمد بن عقدہ نے روایا ہے نقل کی ہیں خطیب کہتے ہیں : بیر نقشہ اور شبت سختے ان کا انتقال 275 ججری میں جوا۔

# (199) احد بن عبد الجبار سكرى بغدادي

خطیب تحریر کرتے میں: انبول نے قاضی ابو بوسف سے روایات نقل کی ہیں جبکدان سے عبدالملک بن محد بن یاسمن نے روایات نقل کی ہیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں:عبداللہ بن مجد بن معید نے اس روا کی ہے حدیث روایت کی ہے اوراس کا نام احمد بن تھیلی بن حسن نقل کیا ہے جبکہ دیگر حضرات نے اس کا نام احمد بن تگرین تیسنی بیان کیا ہے۔

#### (200) احد بن عبد الجبار عطار دي

ب خطیب تحریر کرتے ہیں: یہ' احمد بی عبرالجبارین احمد بن محمد بن عمل دین حاجب بن زرارہ بھی' المعروف بہ' عظار دی' میں میرکوفی ہیں کیکن سے بغداد آگئے تھے بیہال انہوں نے عبداللہ بن ادریس اود کی اوج کا ابوم حاویہ ضریراور لوٹس بن بمیر کے حوالے سے احادیث روایت کی ہیں' جبدان سے ابو بکر بن ابود نیا' ابوقائم بغوی' محالمی اور ایک جماعت نے روایات تقل کی ہیں' ان کا انتقال 272 جبری میں ہوا۔

#### (201) احد بن محر بن زياد بن ايوب

# (202) احد بن محمد بن عبد الله بن زياد قطان

۔ (ان کی کنیت) ابو کہل ہے خطیب فرماتے ہیں: یکوفی الاصل ہیں انہوں ئے'' دار قطن'' می اقامت اختیار کی انہوں نے ایک جماعت سے سے روایات فقل کی ہیں خطیب نے ان حضرات کے اسما پھر ریکے ہیں انہوں نے قمر بن جم اور خلق کیٹر سے روایات فقل کی ہیں جبکسان سے ابو حسن بن روز ہذا ہوگلی بن شاؤ ان اور ایک جماعت نے روایات فقل کی ہیں میصدوق اور ادبیان کے ماہر بچے ان کا انتقال 350 جمری ہیں ہوا۔

# (203) احد بن حارث بن عبد الله بن مهل

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ایوعبداللهٔ زامد (صوفی ) نیشا بوری ہے۔

خطیب بیان کرتے ہیں: میہ بات بیان کی گئی ہے: یہ ''مروزی'' ہیں انہوں نے 'فیشا پور میں رہائش اختیار کی تھی' انہوں نے سفیان ہی عیبیۂ عبدالقد بن ولیدعبری الدعام عقدی البوداؤد طیالی' تحد بن عبداللہ طیالی' کی بن امراقیم اور ایک جماعت سے روایات تقش کی ہیں' امام احمد بن طبل کے زمانے میں' میرخ پر جاتے ہوئے بغداد تقریف لائے تھے'اور یہاں انہوں نے احادیث روایت کی تھیں' امام احمد بن طبل نے ان سے روایات نوٹ کی ہیں۔

# (204) احمد بن محمد بن ابراجيم بن سلفه

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوطاہر 'سلفی اصفہانی ہے' این نجار نے اپن'' تاریخ'' تحریر کیا ہے: بہر تحدث منے فقیہ سے اور اپنے زمانے میں'' شخ اصبہان' سے انہوں نے رکیس ابوعبد اللہ القاسم بن فضل بن احراثقی البوائس علی بین منصور بن علان کر فی ااوف مر عبدالرحل بن ثعربین بوسف البوائش احمد بن گھد بن احمد بن سعد حافظ البوسعد محد بن ثحد بن ثعر مطرز البوطی الحسن بن علی حدادًا بوالعہاس احمد بین عبدالقادر بن اسنة الکا تب اور ان کے علاوہ ایک مجلوق (لینی بہت سے افراد) ساع کیا ہے۔

ای سلسلے میں انہوں نے بغداد کا بھی سفر کیا اور یہاں ابوخطاب نصرین مجدین نصر قاری ابوعبدالدهسین بن علی بن احدین سری ابوعبدالله سین بن علی بن احدین سری ابوعها فی خابت بن بنداد بن ابرا کی اور ابوعائی خابت بن بندار بن ابرا کی ایوالقا سم نامی بن سین ربتی اور الن کے علاوہ خلق کیئر سے ساع کیا۔ انہوں نے جاز کا بھی سفر کیا انہوں نے مکہ مکر میڈدیند منورہ 'کوفہ واسط بصرہ خور سہان ان کے علاوہ خلق کیئر سے ساع کیا۔ انہوں نے جاز کا بھی سفر کیا انہوں نے مکہ مکر میڈدیند منورہ 'کوفہ واسط بصرہ خور سہان کے ان ان کے علاوہ خاب کی مناز کے سور ایا ہے اور نے کیل۔
علاقوں میں انہوں نے وہاں کے مشائخ سے روایات نوٹ کیل۔

ير جزيدة بي ك اوروبال وفصيحين" اورووس علاقول مين ساع كيا بجريه تام تشريف ل كان يدمشق مين واخل

ہوئے اور وہاں بہت ساع کیا گیر مضری علاقوں میں داخل ہو گئے اور وہاں علم حدیث کا احیاء کیا انہوں نے وہاں کے مشائ کے کے سامنے اصلاح است کی است است است میں است است کے افادات کا سامنے کیا اس کے ابتدا پی وفات تک سیاسکندر سیس سکونت پذیر سے۔ رہے۔

ابن نجارتج ریرکرتے ہیں: یہ' حافظ'' ''''''' محقق''''''''''آور تجھار تنے ان کی عمرطویل ہوئی بیہاں تک کیم من افراد کروں سے مل گئے' (یعنی ان سے دونسلوں نے استفادہ کیا )' این نجارتج ریرکرتے ہیں: حافظ عبدالقادر بن نبدالقدر ہادی نے براہ راست ملا قات میں جب' حران' میں' مجھے ان کے حوالے سے اجازت عطالی آویہ بات بیان کن:

میرے استاد ابوطا بر سانی نے "اصبان" میں 488 جمری ہے 493 جمری تک حدیث کا ماع کیا گھروہ بغداد آخریف لے گئے اور وہاں تیا م بیڈ بر ہوئے میاں انہوں نے (493 جمری سے 499 جمری تک ماع کیا "

کیروہ کوفی تشریف کے گئے دہاں طویل عرصہ مقیم رہ کر ساخ کرتے رہے کیروہ رقح کرنے گئے اس کے بعد بغداد دانیں آگئے اور500 جمری تک بیماں مقیم رہے انہوں نے حدیث مخوفقہ اور لفت کی قدریس کی

انہوں نے اکابر حافظان حدیث میسے حافظ بچکی بن مند ڈمجرین منسور سمعانی' ابولصراسیہانی اور دیگر حضرات کے سامنے بذات تو داحادیث پڑھکر (ان سے اجازات حاصل کیں۔)

ائن نجار بیان کرتے ہیں: ان کی پیدائش470 جمری کے بعد کی ہے ان کا انتقال جعرات کے دن رہے اللہ فی 576 جمری میں 100 سال سے زیادہ تمریش جوا' ان کا پہلا ہا 58 جمری میں (15 سال کی تمریش جواتھا) اور انہوں نے 20 کی تمریک ہیں پہنچنے سے پہلے ہی روایت نقل کرنا شروع کر دی تھیں۔

#### (205) احد بن غمر بن حكد بن عبدالله

(ان كى كنيت لقب اوراسم منسوب) صوفى خوارزى خيونى مجم الدين كبرى الوالجناب ب

(علامة خوارزى فرماتے ہيں ) مير وشيخ شيون الطريقة "اور در بربان الحقيقة" بين اپنے زمانے ميں امام ائمة الحديث" تحفير مير على ميں المام ائمة الحديث" تحفير مير على التي المحتولة الحديث المحتولة الحديث المحتولة الم

رقیج الاول618 جحری میں خوارزم میں انہوں نے جام شہادت نوٹ کیا۔

## (206) احد بن محد بن على

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوغلی صیر فی المعروف به اسوی "ب-

خطیب تجریر ترج میں: انہوں نے علی بن محدین زیبر کوئی اورعبداللہ بن اسحاق بن ایرانیم خراسانی سے ساٹ کیا ہے۔خطیب بیان کرتے میں:ابوعبداللہ اسوی کا انتقال 394ہجری میں ہوا۔

# (207) احد بن تميم

خطیب تحریر کرتے ہیں: ابوالقاسم بن ظامق نے ان کے بارے میں بیذ کر کیا ہے: بیٹھر بن مخلد کے پیڑویں میں قیام پذیر بوئے بچے انہوں نے موکی بن اسحاق انصاری ہے روایات فقل کی ہیں۔

#### (208) احد بن محد بن يوسف بن سليمان

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعبد الله علی بخطیب تحریر کرتے میں : بیا بوطفس عمر بن شامین کے نانا میں انہوں نے رکتے بن تعلب عبد الله بن طبح مجاہد بن موک ابو ہمام سکونی حسن بن صباح اور ایک جماعت سے ساع کیا ہے ابن شامین بیان کرتے میں: میرے والدنے بیاب بیان کی ہے: میرے نانا احمد بن مجدن میں سف کا انتقال 30 ججری میں ہوا۔

# (209) احد بن سعيد بن ابراجيم

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) الوعبدالله رباطی بخطیب تحریرکرتے میں: انہوں نے وکیج بن جراح عبدالله بن موک بارون من بزید گھرین اسحاق سے سائل کیا ہے لیا اسرخس' کے قاضی رہے میں بعد میں یہ نیشا پور'' آگئے اورانقال کو میں تیم رہان کا انقال 273 جری میں ہوا۔

( علاصة خوارز كي فرمات ين : ) ان مسانيد من أنبول في صن بن زياد ت روايات على مين-

#### (210) احد بن محد بن احد بن منصور

یہ مستقی '' کے اہم منسوب سے معروف جی انہول نے اہراتیم بن احمد ان جعفر بزری اورایک جماعت سے ساخ کیا ہے۔ خطیب بغدادی بیان کرتے میں: میں نے ان سے روایت اوٹ کی میں نیوسدوق اور ثقہ تھے۔

یس نے ان سے ان کے من پیدائش کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: میں 367 ججری میں پیدا ہوا تھا' (خطیب بیان کرتے میں)ان کا انتقال 41 جحری میں ہوا۔

#### (211) احمد بن داؤد بن يزيد بن مابان

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابویزید مختیانی ہے۔

خطیب نے اپنی ' تاریخ مسی قریر کیا ہے: انہوں نے بغداد میں رہائش اختیار کی تھی بیہاں انہوں نے حسن بن سوار بغوی ا

ا برا بیم بن پوسف جوعصام بلخی کے بھائی ہیں ان کے حوالے ہے روایات ُقل کی ہیں ان سے عبدالصد بن علیٰ ابو بکر شافعی احمد بن مجر علقی نے روایات ُقل کی ہیں۔

# (212) احمد بن محمد بن شعيب بن صالح بن حسين

(ان کی کنیت) ابومنصورے میر بخارا کے رہنے والے ہیں۔

انہوں نے صالح بن محد حامد بن مہل بخاری محد بن حوشب بخاری زکریا بن بیٹی محد بن جر برطبری سے ساع کیا ہے خطیب تحریر کرتے ہیں: انہوں نے بغداد میں رہائش اختیار کی تھی اپنے انتقال تک یہ بغداد میں بن احادیث روایت کرتے رہے ان کا انتقال 325 جری میں ہوا ہو 280 جری میں پیدا ہوئے تھے۔

# (213) احمد بن عبد الجبار بن احمد بن قاسم بن احمد

(ان كى كنيت اوراسم منسوب)مروزى عير في الوسعيد كتبي بنية ابن طيوري "كينام سے معروف ميں۔

حافظ این نجارنے اپنی ' تاریخ ' میں تحریکیا ہے: بیا پوسین مہارک بن عبد الجیار کے بھائی ہیں نیان سے چھوٹے سے انہوں نے ابو بحر میں علی خیاط ابوغلی حسن بن احمد بن البناسے مختلف روایات (لینی قر اکول) میں قر آن کی تلاوت کیے انہوں نے اپنے یُمنائی کے افادات کے بڑے حصہ کا ساح ابوطالب مجمد بن عبدان ابوئید حسن بن مختر خلال ابواسحاق ابراہیم بن عمر بن احمد برگی ابوطیب طاہر بن عبداللہ طبری ابوئید حسن بن علی جو ہری ابوالفضل مجمد بن عبداللہ بن مختر کوئی ' ابوالق عبدالملک بن عمر دارتھنی ' ابوالحسن مجمد بن ناصر بن محمد بیناوی ' ابوطالب مجمد بن علی بن قاری ' ابو سین محمد بن احمد بن خیرون اور ایک جماعت سے کیا ' جبکہ ان سے محمد بن ناصر بن معمر ممبارک بن احمد الفساری ابو ظفر احمد بن احمد بن حمد کے زوایات نقل کی ہیں۔

ا بن مجارنے اپنی'' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: ہمارے استاذا ہوقاسم ذورزین بن کامل خفاف' بیچیٰ بن اسعد بن اونس خباز ان سے روایات نقل کرنے والے' آخری افراد ہیں' میدول '' تھے ان کا سائ سیج تھا اور تحریروں (لیمنی تحریری ورت میں موجود روایات) کی طرف بہت رہنمائی کرتے تھے۔

یہ 434 جری ش پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 617 اجری میں ہوا۔ (مطبوعہ ننخ میں ای طرح ہے ماشیہ نگار نے وضاحت کی ہے: شاید بیال517 جری ہونا چاہیے تھا)

## (214) احمد ين حس بن احمد بن حس بن محد بن خداداد

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) با قلانی کرفی الوطاہر ہے ابن نجار نے اپی "تاریق " بیل تحریر کیا ہے: یہ معرفت کشرت روایت انہ اورعبادت کے حوالے ہے اپنے زبانے کے اکابر مشاکع میں سے ایک تنے انہوں نے بہت زیادہ ساع کی اور پھراس کو روایت بھی کیا انہوں نے طویل کتابیں روایت کی ہیں اور انہوں نے "سنین" کی ترتیب کے ساتھ ایک" تاریخ" بھی مرتب کی ہے جس میں احوال وواقعات درج کیے ہیں۔ ا بین خوار بیان کرتے ہیں: بیس نے اپنی اس کتاب میں زیادہ تر مواد (ان کی اس تاریخ سے ) نقل کیا ہے انہوں نے ابوطل حسن بین علی بین شاذ ان ابوقائم عبدالملک بین مجمد بین بشران ابو بکر برقانی ابوعبداللہ احد بین عبداللہ بین حسین بین اساعیل تعاملی ہے ساع کیا ہے جبکہ ان سے ابوقائم سمرقندی عبدالوباب انماطی نے روایا سے قبل کی ہیں۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں: )ان مسانید میں سے دسویں مند کے جامع الوعبداللہ حسین بن محد بین ضروطخی نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

# (215) اساعيل بن حماد بن امام ابوصنيفه

خطیب بغدادی نے اپنی ''تاریخ'' بیں تج بر کیا ہے: ان کی کنیت' ابوها ذ' ،اورا یک قول کے مطابق'' ابوعبداللہ' ہے پیر (بغداد کے )مشرقی ھے کے قاضی رہے (عماسی طیف ) گھر (امین) بن ہارون الرشید نے محمدین عبداللہ انصاری کو معزول کرنے کے بعد انہیں قاضی مقرر کیا تھا ایک طویل عرصہ تک بیاس منصب پر فائز رہے' پھر بیاسرہ کے قاضی بنادیے گئے' آخر بیکی بن اکٹم نے انہیں بھی معزول کردیا۔

خطیب تحریر کرتے ہیں : محمد بن عبداللہ فرماتے ہیں : هفترت عمر بن خطاب شاتئ کے زمانے سے لے کرا آج کے زمانے تک کوئی الیاشخص قاضی نہیں بنا ہے جواسا عمل بن هماد بن الوهنیف )
کوئی الیاشخص قاضی نہیں بنا ہے جواسا عمل بن هماد بن الوهنیف کے بلاوہ ) مالک بن مغول عمر بن فرا محمد بن کے فقیمی مسلک کے فقیما و میں سے ایک شخص انہوں نے اپنے والد (عماد بن الوهنیف ان کے ملاوہ ) مالک بن مغول عمر بن فرا محمد بن عبدالرحمان بن الوفر نب قاسم بن معن اور الوشہاب حناط سے احادیث روایت کی ہیں جبکہ ان سے منسان بن مفضل غلالی عمر بن ابراجم ہمیں بوا۔

## (216) اسحاق بن ابواسرائيل ابراجيم

اسحاق (نا می اس راوی) کی گنیت' الویلیقوب' ہے 'یہ' مروزی الاصل' میں انہوں نے زائدہ بن قد امہے والیات نقل کی میں انہوں نے زائدہ بن قد امہے ووایات نقل کی میں انہوں نے عبدالقدوں بن صبیب شاکی تعادبن زید محمد بن جابر کیا کا عبدالوارث بن سعید مسام کیا ہے جبکدان سے الویکی صافحة کیفقوب بن شیبہ محمد بن اسامیل بخاری اور ایک جماعت نے روایات نقل کی بین ان کا انتقال 245 جمری میں اور ایک روایت کے مطابق 246 جمری میں بوا۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:) انہوں نے ان مسانيد مين امام ابوصنيف كے اسحاب سے روايات نقل كى ہيں۔

#### (217) اسحاق بن عبدالله بن ابراجيم

بيا حاق بن عبدالله بن ابرا بيم بن عبدالله بن سلمه بين ( ان كي كنيت اورائم منسوب) ابويعقوب كوفي ب

خطیب نے اپنی '' تاریخ'' میں تم بر کیا ہے: انہوں نے بقدادیش ر ہائش افتتیار کی تھی' یہاں انہوں نے محد بن زیاد زی احمد بن ثابت جحد رکی میسف بن موک قطان میکی بن معلی بن منصور اورا او حاتم رازی کے حوالے سے احادیث روایت کیس' ان سے ایک جماعت نے روایات نقل کی بین انہوں نے ایک "مسند" تصنیف کی تھی انتقال تک یہ بغداد میں بی قیام پذیرے ان کا انتقال307جری میں ہوا۔

# (218) اسحاق بن ابراتيم بن حاتم انباري

خطیب نے اپنی " تاریخ " میں ان کا ذکر کیا ہے انہوں نے سوید بن سعید سے روایات نقل کی ہیں جبکہ ان سے ابوعیاس اجمد بن عقد دکونی نے روایات نقل کی ہیں۔

#### (219) اسحاق بن محد بن مروان

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) الوحباس ہے خطیب بیان کرتے ہیں نہیں کھ بن جمع نمین مروان کے بھائی ہیں (مطبوعہ ننج مل کا الوحبال کے بھائی ہیں (مطبوعہ ننج میں ای طرح تحریر ہے کئین میر بھلہ شاید ورست نہیں ہے ) ان کا تعلق کو جہ ہے اور کہ ان کا تعلق کی جہن ان کے اپنے والد کی روایات بھی کی جہن ان کا جہن کا بھی تاریخ کا بھی تاریخ کی جہن ان کا تعلق کی جہن ان کا اللہ کا دوایات نقل کی جہن ان کا انتقال 13 تجری بیس ہوا۔

## (220) ادريس بن على مؤدب

خطیب نے این " تاریخ" " میں ان کا ذکر کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں بید 302 ججری میں پیدا ہوئے جبکہ ان کا انقال 393 ججری میں ہوئیں اقتداد رما مون تھے۔

## (221) اساعيل بن احد بن عمر بن اشعث

(ان کی کنیت اورائم منسوب) ابوالقاسم سرقندی ہے جافظ ابولفرج بن عبدالرحمٰن جوزی بیان کرتے ہیں: ہمارے استاد ابوالقاسم مسرقندی و مشق میں 454 ججری میں پیدا ہوئے انہوں نے وہاں کے مشائ کے سائ کیا ' پھر بغداد تقریف لیے آئے انہوں نے بغوی میر فین این مسلمداور ملق کثیرے سائے کیا گیا تیا تھا اور پر ہیڑگار تھے انہوں نے '' جامع منصور' میں 300 سے زیادہ مجانس میں احادیث الماء کروائی تھیں ۔

> ا بوالعلاء مدانی فرماتے ہیں بخراسان اور عراق کے مشائع نیں سے میں کسی کو بھی ان کا ہم یا شیس تجتنا ہوں۔ ان کا مقال 536جری میں 82 جرین کہ اہ کی تمریس ہوا۔

# باب: جن راويوں كام 'ب' ئے شروع موتے ہيں

## (222) حضرت بلال بن رباح رافيز (صحابي رسول)

امام بخاری نے این الارخ " علی تحریر کیا ہے: ان کی کئیت " الاعبد الکریم" ہے ایک روایت کے مطابق" الوغم و " ہے اورایک روایت کے مطابق " الاعبد اللہ" ہے۔ یہ بی اکرم علی تاکم علی المرحد اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ ع

## (223) حطرت براء بن عازب شيخ (صحابي رسول)

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' شی تحریر کیا ہے: ان کی کتیت'' اوٹھارہ'' ہے'(ان کا اسم منسوب)انصاری حارثی ہے انہوں نے کوفہ میں رہائش اختیار کی امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ هفرت براء بڑا گئا کا میدیاں نقل کیا ہے: میں نے 15 خزوات میں نبی اکرم سُکھنے کے ساتھ میٹر کت کی ہے۔

امام بخاری نے 'اپٹی سند کے ساتھ حصنرت براہ ڈاٹیڈ کا میہ بیان نقل کیا ہے: غزوہ بدر کے وقت 'میں اور حصنرت ابن عمر ﷺ 'مکسن تھے'(اس کیے جمیں اس میں شرکت کی اجازت نجین کی تھی)

#### (224) حفرت بريده بن حصيب بن عبدالله بن حارث بن اعرج

بیر محالی رسول ہیں پہلے سیدید منورہ میں مقیم رہے' کھر بھر ہ تقریف لے آئے' کھر قراسان تشریف لے گئے ان کا انتقال ''مرؤ' میں موا'ان نے ان کے دوصا جزادوں عبداللہ اورسلیمان نے سائ کیا ہے۔

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' علی تجریر کیا ہے، ( ان سے صاحبزاد ۔ ) عبداللہ بن بریدہ بیان کرتے ہیں: میر ہے والد کا انتقال'' سرؤ میں جوا اکٹیل و ہاں کے قامہ میں ڈنی کیا گیااور تیا مت کے دن وہائل مشرق کے قائداوران کا لو رہو تگے۔

المام بخارى قريركرت مين عبدالله بن يريده مان كرت ين أي اكرم عليف إرثار مايا مايات

''میرےاسحاب میں نے جو بھی فرز جس بھی شہر میں انتقال کرے گا'وہ قیامت کے دن ان او گوں کا قائد اوران کے لئے نو ر

امام بخاری بیان کرتے ہیں،ان کا انتقال بزید کے دو رحکومت میں ہوا دوسر سے حضرات نے یہ بات بیان کی ہے: ان کا انتقال 62 یا شاید 63 جمزی میں "دمرو" میں ہوا۔

# فصل: ان تابعین کا تذکره جن سے امام ابو حنیفہ نے ان مسانید میں روایات نقل کی ہیں

# (225) بېزرېن خکيم بن معاويه بن حيده

(ان کا اسم منسوب) قشیری بصری ہے خطیب بغدادی نے اپن ' تاریخ ' میں تحریر کیاہے: انہوں نے اپنے والدے ساع کیاہے جبکہ ان سے قوری حیادین سلمہ ابوعاصم مروان اوراہن مبارک نے روایا سے آقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرمات ين) امام الوحنيف في ان مسانيديس إن عدوايات تقل كى مين -

#### (226) بيان بن بشر

(ان کی کنیت اسم منسوب اور لقب) ابوبشر کوئی اجمسی معلم بے بیخاری نے اپی'' تاریخ '' بین تحریر کیاہے۔ انہوں نے حضرت الس کٹائنڈاور حضرت مغیرہ ڈائنڈے ساخ کیا ہے جبکہ ان سے تو رک شعبہ اور ابومعاویہ نے روایات تقل کی ہیں۔

(علامة خوارز مي فرمات مين: ) امام الوحذيف في ان مسانيدين أن ب روايات نقل كي مين -

## (227) بكرين عبدالله بن عمروين ہلال

(ان کا اسم منسوب) مزنی ابھری ہے امام بخاری نے اپن '' تاریخ '' میں تو پر کیا ہے۔ انہوں نے دھنرت این تعریف اور دھنرے انس ڈلائٹ سات کا کیا ہے ( بخاری بیان کرتے ہیں : )ان کا انتقال چو جمری (106 جمری ) میں ہوا۔

( علامة خوارزي فرمات مين: ) امام الوصنيف نے ان مسانيد مين! ان بروايات نظل كي مين

فصل: امام ابوصنیفہ کے ان شاگر دول کا تذکرہ ؛ جنہوں نے ان سے روایت نقل کی ہیں (228) بکر بن جیس

> امام بخاری نے اپنی ''تاریخ'' میں تخریر کیا ہے: انہوں نے ابو بدر طبی سے دوایات نقل کی ہیں۔ ( علامہ خوارز کی فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان صانبدیش امام ابوطیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

# (229) بشر بن مفضل بن لاحق

۔ (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابواساعیل بھری ہے امام بخاری تحریر کرتے ہیں:انہوں نے داؤد بن ابو ہندہے ساخ کیا ہے بخار کی کہتے ہیں:مجموع سے بید بات بیان کی ہے:ان کا انتقال 127 ابھری میں ہوا۔

(علامة وارزى فرماتے ميں:) انہوں نے ان مسانيد ميں أمام ابوطيف سے روايات نقل كى ميں۔

# (230) بكير بن معروف

۔ امام بخاری نے اپنی ''تاریخ' 'میں ان کا ذکر کیا ہے' وہ بیان کرتے ہیں بغیثا پورکے قاضی ابومعا ذنے امام احمد کا بیٹو ل نظل کیا ہے:ان میں کوئی حرج نمیں ہے۔

(علامة خوارز مي فرمات يين:) انبول في ان مسانيد من امام ابوضيف روايات نقل كي بين-

# (231) بلال بن ابو بلال مرداس فزاري

ا مام بخاری نے اپٹی ' تاریخ ''میں ان کا تذکرہ کیا ہے'انبوں نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے ہے' بی اکرم سکھا کا پذر مان فل کیا ہے:

"اسلام كا آغاز عريب الوطني كے عالم ميں ہوا"

ا مام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے ہے سیدہ ام سلمہ ڈاٹھنا کے حوالے ہے' بی اکرم طاقیقاً کا پیفر مان نقل ر

''اے اللہ! بیادگ بیرے الل بیت ہیں اتوان (سبے) سے ناپا کی کودور کردے''۔

(علامۃ وارزی فرماتے ہیں:)امام بخاری کے' استاذ الاستاذ' ہونے کے باوجود انہوں نے'ان مسانید بیس' امام ابو عفیقہ سے روایات نظل کی ہیں۔

#### (232)بشرين زياد

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحذیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

# (233) بشار بن قيراط

انہوں نے ان سانید میں امام ابوصنیفہ سے روایا نے قتل کی ہیں۔

#### (234) بقيه بن وليد

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابو محمد کاا تی حضری بئیر (بقیه بن ولید) بن قاسم میں امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: انہوں نے چیر بن سعید محمد بن زیادالہائی ہے تا کا کیا ہے۔

۔ امام بخارینے اپنی سند کے ساتھ این مبارک کا بیقول نقل کیا ہے جب بقیداورا ساعیل بن عمیاش جمع ہوجا کیں کو بقید میرے نزد یک زیادہ مجبوب ہونگئے ان کا انتقال 177 ہجری میں ہوا۔

(علامة خوارزى فرماتے ميں:) انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوطيف روايات نقل كى ميں۔

# فصل:ان کے بعد کے مشائخ کا تذکرہ

(235) بشر بن مویٰ بن صالح

(ان کی گئیت اوراسم منسوب) العِنگی اسدی سے خطیب بقدادی نے اپن " تاریخ " میں تجریکیا ہے: انہوں نے روح بن عبادہ ا ایک حدیث کا سائل کیا ہے " صفص بن عمر مدنی ہے ایک حدیث کا سائل کیا ہے (ان دونوں حضرات کے طاود انہوں نے ) بوذہ بن خلیفہ خلاو بن شیکی الاعجم الرحمٰن مقری خلف بن والید العِقیم فضل بن دکھین اور ایک بھاعت ہے ' بکٹر ت سائل کیا ہے جمن کے اساء خطیب نے ذکر کئے میں خطیب تحریر کرتے ہیں ہے 190 جمری میں بیدا اساء خطیب نے ذکر کئے میں خطیب تحریر کرتے ہیں ہے 190 جمری میں بیدا ہو کے بیان کا انتقال 288 جمری میں بوا۔

(علامة خوارزى فرماتے بين:) انہول نے ان مسانيرين أمام البرضيف كيشا كردول سے روايات نقل كي بين-

(236) بشرين وليد قاضي

فطیب بغدادی نے اپنی 'متاریؓ 'میں تحریر کیاہے: بشرین ولیدین خالد ابوولیدکندی ۔ مسم یا بسامت اس عبدالرتمن بن سلیمان حمادین زید صالح مری شریک معبدالقداور قاضی ابو یوسف سے سائ کیا ہے۔

خطیب کہتے میں: بیام ابو یوسف کے شاگر و میں انہوں نے ان سے معم فقہ حاصل کیا۔

خطیب ف الح من سند كرماته اجرين وليدكايد بيان فقل كيا يد (اكيد مرتبه) سفيان بن مين ك باس بمموجود قعيان ك

سائے ایک وجیدہ مسئلہ آیا تو انہوں نے دریافت کیا کیا یہاں ادام ایوضیفہ کا کوئی شاگر دموجود ہے؟ آئیں بنایا گیا بیشر موجود جین آنوسفیان نے کہا: آپ اس مسئلے کا جواب دیں ایس نے اس کا جواب دیا سفیان نے کہا: دین کی سلائتی اس میں ہے کہ(اس نومیت کے مسائل) فقہاء کے بیر دکرد ہے جائیں۔

خطیب ترکرتے ہیں ابترین ولیدروزانہ200رکتات نوافلا داکیا کرتے تھے فالج کاشکار ہوجائے کے بعد بھی وہ انہیں ادا کرتے رہے خطیب بیان کرتے ہیں الم ما ہو یوسف کے شاگر ڈ قاضی بشرین ولید جنہیں فالج ہو گیاتھا ان کا انتقال 288 ججری میں 67 برس کی عمر میں ہوا۔

(237) بدر بن ميتم بن خلف

یہ بدر بن پیشم بن خلف بن خالد بن راشد بن شحاک بن نعمان بن غمر و بن نعمان بن منذر ہیں (ان کا اسم منسوب) قاضی 'کوئی ہے خطیب بیان کرتے ہیں: یہ بغداد بھٹریف لائے شخ یہاں انہوں نے ابوکریپ محد بن علام ہارون بن اسحاق قطیمی' ابوعمرو بن حیوہ الوحفص بن شاہین کوسف قواس علی بن میسی وزیراور دیگر حسرات سے روایا نے نشک کی بین میدگاند اور تم رسیدہ افراد میں سے ایک ہیں'

خطیب تر کرتے میں: عمر بن اعمد واحظ بیان کرتے ہیں: قاضی بدر بن پیٹم کا کہنا ہے: میں نے کئی ایسے بزرگ سے روایات نوٹ نیس کی ہیں جوان سے زیادہ عمر رسیدہ وز خطیب کہتے ہیں: ) مجھ تک بیروایت تینی ہے: ان کا انتقال 116 برس کی عمر میں جوا وہ بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 317 اجری میں ہوا۔

خطیب نے اپنی سند کے ساتھ ان کا یہ بیان نُقل کیا ہے:215 جمری میں ٹیس اپنے والد کے ساتھ مامون کے ایک عال (ریائتی اہلکار )کے پاس گیا تھا اور (اس کے تھیک 100 سال بعد ) کھے 315 جمری میں (اس وقت کے )وزیر کیعن علی بن علیلی کے پاس جانے کا اتفاق ہوا۔

# باب:جن راویوں کے نام'نت' سے شروع ہوتے ہیں

# (238) حضرت تميم بن اول داري راين (النيز ( صحابي رسول )

امام بخاری نے اپنی " تاریخ" میں ان کاؤکر کیا ہے انہوں نے اپنی سند کے ساتھ ان کے حوالے سے بیر روایت نقل کی بے: نبی اکرم سنگی فیل ارشاد فرمایا:

"بيدين ولال العني دنياكي فرى كون ) تك يَنْفِي كالجبال تك رات يَنْفِي بي بي

یخاری کہتے ہیں: بید حضرت الدہندداری ڈاٹھؤ کے بھائی چیں انہوں نے شام میں رہائش اختیار کی تھی۔

(علامة خوارزي فرماتے ہيں:)ان كاذكراس كتاب (جامع السانيد) مين ہواہے۔

# (239) تميم بن سلمه كوفي

سی تابعی " پیل امام بخاری نے اپنی" تاریخ " میں ان کا ذکر کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے مطرت عبداللہ بن زبیر کاللہ کی زیادت کیا ہے مجبکہ آعمش نے ان سے ساخ کیا ہے۔

( علامة خوارز مي فرماتے ہيں: )ان كاذ كراس كتاب ( جامع المسانيد ) ميں ہوا ہے۔

# (240) تمام بن مسكين

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)ان کا ذکراس کتاب(جامع المسانید) میں ہوائے بخاری اور خطیب نے اپنی اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکرنیس کیا ہے۔

# (241) تميم بن منتصر

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)ان کاذکراس کتاب( جامع المسانید) ہیں ہوائے بیافراد میں سے ہیں جنہوں نے ان مسانید میں روایات فقل کی ہیں اور ان دوٹول صاحبان ( یعنی بخاری اورخطیب ) نے اپنی آبی ' تاریخ ' بمیں ان کاذکر نیس کیا ہے۔

# باب: جن راويول كے نام"ث" سے شروع ہوتے ہيں

# (242) حفزت ثابت بن قيس بن شاس (صحابي رسول)

امام بخاری نے اپنی "تاریخ" بیں تحریر کیا ہے انہوں نے ایک مند ( یعنی مرفوع) حدیث نی اکرم تلکی ہے۔روایت کی ہے : نی اکرم تلکی نے ادشا وفر مایا ہے:

۔ ''الویکراچھا آ دی ہے' عزاچھا آ دی ہے'ابوعبیدۂ اچھا آ دی ہے'اسیدین تفیر'اچھا آ دی ہے' ثابت بن قیس بن ثال ُ اچھا آ دی ہے''۔

بخاری بیان کرتے میں :حضرت ابو بمرصد بق رفائلہ کے عبد خلافت میں انہوں نے جنگ بمامد میں حصد لیا اور جام شہادت ماکیا

## (243) حضرت تقلبه بن علم (صحالي رسول)

(ان کا اسم منسوب)' دلیقی'' ،اورا کیک روایت کے مطابق' دخشی'' ہے'ید' صحابی' بیں۔امام بخاری نے اپنی' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: حصرت تطلبہ بن تھم کیشی نگافتہ کو مصابی ہونے کا شرف حاصل ہے' ان کے بارے میں یہ بات مفقول ہے: صحابہ کرام نے آئیس گرفآر کرلیا تھا' اس وقت بیٹو جوان تھے بخاری کہتے ہیں:ایک روایت کے مطابق' بیغر وہ حیمین کا واقعہ ہے'اور یکی روایت درست ہے۔

#### (244) ثابت بن ابو بندار بن ابراجيم بن بندار

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوالمعالیٰ دینوری ہے ٔ حافظ ابن ُتجار بیان کرتے ہیں: ان کے داوا ابراہیم ' دینور ' علی ُ حامی سختا ہی وجہ سے ان کا ایک اسم منسوب ' تھائی' ہے بیا کہ ادار ابرا تیام ' کہ ہوں نے بکٹر ت ساح کیا اورا پہ ان اورا پہ ان اورا پہ بیا کہ بیا اورا پہ بیا اورا پہ بیا کہ بیا ک

ير410 جري س پيدا هوئ أور 498 جرى ش أن كانقال موا\_

# باب: جن راويول كے نام "ج" سے شروع ہوتے ہيں

# (245) حضرت جرير بن عبدالله الأفؤو (صحابي رسول)

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوتمرو ' بجل ہے۔

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں تم بر کیا ہے: یہ کوف میں دہے ہیں۔امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ محضرت جریر بن عبداللہ دلاللہ کا اللہ بیان نقل کیا ہے:

''جب میں مدینہ کے قریب پیٹھا تو میں نے اپنی سواری کو شمالیا'ا پناسامان کھول کرنٹیٹی لباس ٹکال کر پینا' پھر نمی اکرم ٹالٹٹائے کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ ناٹٹٹائی اس وقت شطیہ ارشاوفر ہارے تھے'۔

# (246) حفرت جابر بن سمره يالفيّا (صحابي رسول)

امام بخاری تحریر کرتے ہیں:حضرت جابر بن سمرہ موائی ڈھٹھ کوف میں رہے ہیں انہوں نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن سمرہ ڈلٹھ کامیہ بیان نقل کیاہے:

"مين 100 سے زياده مرتبه ني اكرم منطقاً كى محفل ميں جيما جول "-

# (247) حفرت جندب بن عبدالله از دی ڈاٹوز صحابی رسول )

خطیب ترکر کے ہیں: پرامل کوفیٹ شارہ و تے ہیں انہوں نے صفرت علی ڈاٹٹو کے ساتھ جنگ نبروان میں شرکت کی تھی انہوں نے اس جنگ کے واقعات دوایت کیے ہیں کچر خطیب نے اپنی سند کے ساتھ ان کے حوالے سے وہ واقعات دوایت کیے ہیں۔

# (248) جعفر بن محمد بن على (امام جعفرصادق)

یہ چھٹم بن گھر بن طی بن حسین بن کلی بن ابوطالب (امام جھٹر صادق) ہیں ان کی کنیت (اور اسم منسوب) ابومپر الشہا تی ہے۔ امام بخاری تحریر کرتے ہیں: انہوں نے اپنے والد (امام تھر باقر) سے سائ کیا ہے ان نے امام مالک توری اور شعبہ نے ساخ کیا ہے۔ ابراہیم بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 140 جمری میں ہوا ہیں 88 جمری میں مجاز میں بیدا ہوئے تھے۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں:) امام الوضیف نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (249) حفرت جعفرطيار بن ابوطالب

المام بخاری نے اپنی " تاریخ " سی ان کاذکر کیا ہے انہوں نے حبث کی طرف بھرت کی تھی انہوں نے ( نبی اکرم طاقیۃ کے

زماندا قدس میں)'' جنگ موتهٔ 'میں جام شہادت نوش کیا۔

# فصل:ان تابعین کا تذکرہ جن ہے امام ابوحنیفہ نے روایات نقل کی ہیں

(250) جبله بن حيم

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میل ان کاؤکر کیائے میکونی جین انہوں نے حضرت عبداللہ بن تلر بھافنانے ساع کیاہے مسحر بن كدام في ان مروايات تقل كي مير-

> بخارى ميان كرتے ميں: يكي بن قطان فرمائے ميں نياقت ميں سفيان اور شعبه أنيل اُفة قراارد يے تھے۔ ( علامة خوارز مي فرمات مين: ) امام الوحنيفة في ان مسانيد عين ان صدوايات تقل كي مين -

# (251) جواب بن عبدالله يمي

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: (بیر) جواب بن عبداللہ (بین'ان کالقب اوراسم منسوب) اعور' کوفی (ہے) انبول نے بزید بن شریک اور معروف بن سویدے ساع کیا ہے جبکہ ابواسحاق شیبانی اور مسعر نے ان سے روایات نقل کی جین' مفیان بیان کرتے ہیں: میں نے انہیں دیکھا ہے۔

( علامة خوارز ي فرمات ين ) امام الوحنيفة في ان مسانيد مين إن ب روايات فقل كي مين -

#### (252) جامع بن ابوراشد

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں'ان کا ذکر کیا ہے' بخاری کہتے ہیں: یہ جامع بن ابوراشد صیر نی' کوفی ہیں'جڈ' ربتے'' کے بھائی چین انہوں نے ابودائل اور زید بن اسلم سے روایا ہے قتل کی چین جبکہ ان سے قُر رک نے روایا ہے قتل کی چین وہ کہتے ہیں: جامع بن الوراشد مير يزويك عبد اللك بن اعين عن ياده مجوب ب

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:) امام ابو حنیفہ نے ان مسانید میں اِن سے روایات علی کی ہیں۔

# (253) جو يېرېن سعيد کوفي

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں' ان کاؤ کر کیا ہے' بخاری کہتے ہیں نہ جو بیر بن سعید بننی ہیں' یعنی اصل میں ( بنخ کے رہنے والے ) ہیں ایم ضرین اور شحاک کے شاگرہ ہیں علی نے مجھے سے بتایا: یکی فرماتے میں ایمن جو بیر کو افتہ "مجھتا ہوں۔

( علامه خوارزی فرمائے ہیں: ) امام ابو صنیفہ نے ان مسانید میں ابن ہے روایات تقل کی ہیں۔

#### (254) جامع بن شداد

المام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: میدجامع بن شداد ہیں' (ان کی کنیت اوراسم منسوب)الوسخ 'محار کیا کوئی ہے' انہوں نے طارق بن عبداللہ اوراسود بن بلال سے حاع کیا ہے جبکہ تُوری نے ان سے حاع کیا ہے۔ ابوقیم بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 118 ہجری میں ہوا انہوں نے بھر ومیں نھاد بن زیدے ادر صفوان بن حرب سے سائے اب-

. (علامہ خوارزی فریاتے ہیں:)انہوں نے امام البوصیفہ سے روایت نقل کی ہیں۔

فصل: امام ابوطنیفہ کے وہ اصحاب جنہوں نے ان مسانید میں اان سے روایا نقل کی ہیں (255) جنادہ ہن سلم

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' عیل ان کا ذکر کیا ہے' بخاری کہتے ہیں : پیر بنادہ بن سلم عامری کوفی ہیں۔ انہوں نے قبادہ اور تھاج سے ساع کیا ہے جبکہ عمران بن میسرہ اور مجربن مقاتل نے ان سے ساتا کیا ہے۔

(علامة وارزى فرمات ين :) يدان افراديس سالك بين جنيون في امام الوضيف أن مسانيديس روايات الله كي بين-

#### (256) جارود بن يزيد

ران کی کنیت اور اسم منسوب) ایونکی عامری نیشا پوری ہے امام بخاری نے اپن ' تاریخ ' میں ان کا ذکر کیا ہے بخاری کہتے میں: جارود بن بر بیوفیشا پوری' منکر الحدیث ' ہے این اسامہ نے اس پر جھوٹا ہونے کا لزام عائد کیا ہے اس نے بہراور غربی ور سے روایات کی میں۔

- روایات این انہوں نے ان سانیدین ام الوصیفے روایات فقل کی ہیں۔

## (257) جرير بن عبدالحميد

امام بخاری نے اپنی " تاریخ" میں ان کا ذکر کیا ہے بخاری کہتے ہیں: پیہ جریر بن عبدالحمید ہے (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعبداللہ تصلی "کو فی ارازی ہے۔ انہوں نے منصور بن معتر ہے اس کیا ہے بخاری کہتے ہیں، علی بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال187 جری میں ایک روایت کے مطابق 188 جری میں ہوا انہوں نے بیا ہے بھی بیان کی ہے: جریر بیان کرتے ہیں: میں اس سال پیدا ہوا جس سال حسن بھری کا انتقال ہوا مین 110 جری میں بیدا ہوا تھا۔

(علامدخوارزی فرماتے ہیں:) میدان افراد میں ہے ایک ہیں جنہوں نے امام ابوصیفے ہے ان مسانید میں 'روایات تقل کی باب

#### (258) جعفر بن عون

۔ امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: یہ جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حریث میں' (ان کی کنیت اورا عم منسوب) ابوقون مخزومیٰ کوئی' قرشی حریثی ہے۔

امام بخاري بيان كرتے ہيں:عبدالصمد فرماتے ہيں: ان كا انتقال207 جبرى ميں ہوا تھا انہوں نے ابوميس نجي بن سعيد

بشام بن عروه اور بکیت بن الووائل سے سائ کیا ہے۔ یو بات بیان کی جاتی ہے: انہوں نے علی (نامی محدث) سے بھی سائ

(علامة خوارزى فرماتے بين:) انہوں نے ان مسانيد مين امام ابوطيف روايات نقل كى بين ـ

#### (259) جريرين حازم

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' 'میں تحریکیا ہے: ( ان کی کنیت اوراسم منسوب ) اپوافسر'از دی محتکی 'بصری ہے۔ انہوں نے ابور جاءاور این سیرین ہے سام کیا ہے 'جبکہ تو ری اور این مبارک نے ان ہے روایات نقل کی ہیں' بخاری بیان کرتے ہیں: این مجموب نے جھے یہ بات بتائی ہے: اِن کا انتقال 170 ججری میں ہوا

(علامة خوارزى فرماتے ين: ) اپن جلالت قدر كے باوصف انہوں نے ان مسائيد مين امام ابوصف بيدے روايات نقل كى بين ۔

# فصل: ان کے بعد والے حضر امت کا تذکرہ

# (260) جعفر بن محمد بن احمد بن وليد با قلاني

خطیب فی این تاریخ "میں تحریکیا ہے:ان کی کنیت" ابوالفضل" ہے۔

انہوں نے محمد بن اسحاق صاعاتیٰ علی بن داؤ دقبطر کی احمد بن ولیدنھا م عبداللہ بن محمداسکائی عبداللہ بن رداح بدا بن سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے الدیکر بن ما لک قطیعی عبدالعزیز بن جعفر جری ابوفضل زہری این شاہین اور پوسف قواس نے روایات نقل کی ہیں۔ ان کا انتقال 325 ججری میں ہوا۔

# (261) جعفر بن محمد بن حسن بن وليد بن سكن

خطیب این "تاریخ" ماریخ" میل تر رکیا ب: (ان کی کتیت اورام منسوب) ابوعبدالله مفار تیطر ی ب-

خطیب بیان کرتے ہیں الوالقاسم بن طاح نے ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے 328 جمری میں ،حسن بن عرفہ کے حوالے سے روایات نقل کی تقیس۔

# (262) جعفر بن على بن سهل حافظ

خطیب نے اپٹی'' تاریخ''میں تحریکیا ہے:(ان کی کئیت اورا سم منسوب)ابوٹھ' دقاق' دوری' حافظ ہے۔ انہوں نے ابواساعیل ترقدی' محمد بن زکر یاعلاف' ابراتیم بن اسحاق حمر لی اور ان کے طبقے کے ان جیسے افرادے ساع کیاہے' جبکہ ان سے عبداللہ بن ابرا ہیم اورائن غطریف نے روایات تقل کی ٹین ان کا انتقال 230 میں ہوا۔

# (263) جعفر بن محمد

(ان كى كئيت اور لقب ) ايو تخذ وراق ب خطيب بيان كرت بين انهول في الوهيد قاسم بن سلام ، جبك ان عيم بن كلد

نے روایات نقل کی ہیں۔ان کا انتقال 171 میں ہوا۔

(264) جعفر بن احد بن حسين

ر ب المجار المحدين حسين بن احمد بن جعفر ميل ( ان كي كنيت اورا تم منسوب ) الوجيدُ مقرى بن اوريد '' ابن سراج '' كے نام سے معروف بين -معروف بين -

انہوں نے ابوغلی میں بن اجمد بن شاذان ابوقائم عبیداللہ بن غمر بن اجمد بن شاہین ابوغلی میں بی مجمد خلال ابواسحاق ابراتیم بن عمر برکن ابو حسین علی بن عمر قرد میں بابوقائم مجسیداللہ بن غلی جو برکن ابوحسین علی بن عمر قرد و بی ابوقائم محسن بن علی توفی ابوغلی میں بن علی توفی ابوغلی میں بابوغلی میں بابوغلی ابوغلی میں بابوغلی ابوغلی میں بابوغلی میں بابوغلی ابوغلی ابوغلی میں بابوغلی بن ابوغلی میں بابوغلی بن بابوغلی بن اجمد کم بی اور ابولی اور ابن کے علیہ فورد جال اور ابن کے علیہ بی میں معید حبال اور ابن کے علیہ وود کا بیات اور ابن کے علیہ بیات کی دوایات اور کئیں۔

سیوروں و میں میں گھر بن خسرو کھی نے اپنی صند میں جوان مسانیدییں'' دسویں مند'' سے ان سے روایات نقل کی ہیں۔ حافظ (ابن خسرو کمنی ) بیان کرتے ہیں: یہ 416 جمری میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 500 جمری میں ہوا۔ ہاتی اللہ بہتر جانتا ہے۔

# باب: جن راويوں كے نام" ح" سے شروع ہوتے ہيں

# (265) حضرت امام حسن بن على بن ابوطالب النفز (صحابي رسول)

امام بیخاری نے اپٹی '' تاریخ '' میں تحریر کیاہے : (ان کی کئیت اور اسم منسوب) ابو محر ُ ہانتی ہے' انہوں نے نبی اگرم شاکا ہے'' مساع'' کیاہے' وہ بیان کرتے ہیں : حضرت امام حسن شاکنا ورحضرت امام حسین شاکنز کے درمیان ایک طبر کا فاصلہ تھا۔

(266) حضرت امام حسين بن على بن ابوطالب بالثيَّة (صحالي رسول)

امام بخاری بیان کرتے ہیں: (ان کی کنیت اورام منسوب) ابوعبداللہ ہاتی ہے۔ بخاری نے اپنی سند کے ساتھ عاصم بن کلیب کے حوالے سے ان کے والد کا یہ بیان قبل کیا ہے: میں نے خواب میں نبی اکرم عظام کی دیارت کی اس کے بعد میں نے وہ خواب دھنرت این عباس بی کو شایا تو انہوں نے دریافت کیا: جب تم نے حضرت امام حسین جاتھ کو دیکھا تھا تو کیا اب عمیس ان کاچرہ یا ہے: میں نے جواب دیا: تی ہاں! اللہ کی تم اوو ایک وجیمہ وظلیل فرد نتے تو حضرت این عباس بیج نے فرایا: ہم آئیس نی

انہیں عاشورہ کے دن شہید کر دیا گیا'اس وقت ان کی عمر 58 سال تھی۔

امام جعفر (صادق) بین گھرنے اپنے والد (امام باقر) کے حوالے ہے ٔ اپنے دادا (امام زین العابدین ) کا بید بیان أُقل کیا ہے: امام حسین ڈاٹنٹ کو 58 سال کی عمر پیسٹ ہیو کیا گیا۔

# (267) حضرت حذيف بن يمان رئافية (صحابي رسول)

(ان کی کئیت اوراسم منسوب) ایوعبداللہ میسی ہے امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''بیس تحریر کیا ہے: انہوں نے نبی ا کرم منطق کی کی طرف جمرت کی حضرت عثبان غنی فنائنڈ ( کی شہاوت ) کے 40 دن ایعدان کا انقال ہوا۔

#### (268) حيان بن ثابت الفيد (صحالي رسول)

یے' شاعر رسول' میں' امام بخاری نے اپنی' 'تازی ''عیس تحریر نیا ہے: ( ان کی کثیت اور اسم منسوب) ابوعبدالرطن' انصاری' مجاری خزر بی مدنی ہے۔

# (269) ام المومنين سيده حفصه بنت عمر فاتنا (صحالي رسول)

اللہ کے رسول خانیا نے ججرت کے تیسرے سال اور ایک روایت کے مطابق ججرت کے دوسرے سال ان کے ساتھ شاد کی کی تھی' پیرخانون پہلے حضرت حبیس بن حذافہ بھی ڈائٹٹؤ کے نکاح میں تھیں۔قمادہ نے ای طرح بیان کیا ہے۔

عقیل نے زہری کے حوالے ہے(ان کے پہلے ہو کانام)'' حصین''نقل کیاہے' پینس بن پزیدنے بھی زہری کے حوالے ے ای طرح نقل کیا ہے'( دوسری روایت کے مطابق)اس افظ میں'' خ''برز ہریزھی جائے گی اور''ن' برز بریزھی جائے گی' تاہم ہمای روایت درست ہے۔

اس خاتون (لیعنی ام الموشین سیده هضعه بنت عمر فریخیاً) ہے اِن کے بھائی حضرت عمیداللہ بن عمر فریکھیاور ایک جماعت نے روایات تقل کی ہیں ۔ام الموشین سیدہ حفصہ ﷺ کا انتقال 45 جم ی میں ہوا۔

#### (270) حسن بن ابوحسن بصري

امام بخاری تحریر کرتے ہیں: یہ ''حسن بن ابوحسن بصری' ہیں'ان کی کنیت'' ابوسعید' ہے۔ (ان کے دالد ) ابوحسن کا نام'' بیار'' ے انہیں ( یعنی بیار کو ) حضرت زیدین ثابت انصاری طابعہ نے نسبت ولاء حاصل ہے۔

ابوقعیم بیان کرتے ہیں:ان (لیحن حسن بھری) کا انقال 110 بجری میں ہوا۔

شریک بن موی بیان کرتے ہیں: میں نے حسن بھر کی کویہ بیان کرتے ہوئے ساہے: میرے پیدائش حضرت مر مطافقات کے عبد خلافت ختم ہونے ( یعنی ان کے عبد خلافت میں ان کی شہادت ہے ) دوسال پہلے ہو لی تھی۔

انہوں نے میریھی بیان کیا ہے:' نیوم الدار'' کے موقعہ پریس 14 برس کا تھا'میں نے حضرت طلحہ میں مبیداللہ ڈٹاٹھنڈ کی زیارت کی

# (271) حميد بن عبدالرحمن

(ان کااسم منسوب) جمیری ایسری بے پیفتے ہیں امام بخاری نے اپن ' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: محمد بن میرین فرماتے ہیں: حمید بھرہ کے سب سے بڑے عالم میں۔ ( یہاں ایک احمال میہ ہے کہ الگے الفاظ این سیرین بی کے جوں اورانہوں نے بیکما مو:)وہ این انتقال میں سال پہلے کا اہل بعرہ کے سب سے بڑے عالم چلے آرہے ہیں۔

### (272) حارث بن مغيره بن ابوذباب

( ان کا اسم منسوب ) دوی عجازی ہے امام بخاری بیان کرتے ہیں : هفرت عمر بن خطاب ٹاٹھؤنے انہیں زکو ۃ کی وصولی کا مرکاری المکار بنا کر بھیجا تھا' انہوں نے حضرت ابو ہر یرہ ڈاٹٹنے ہے ساۓ کیا ہے' جبکہ پزید بن ہر مرنے ان سے روایا ہے تقل کی

# فصل: أن تابعين كاتذكره جن سام ابوضيفه نے روايات نقل كى بيں

(273) حسن بن حسن بن على بن الوطالب

امام بخاری نے اپنی ''تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: انہوں نے اپنے والد (حضرت امام حسن بڑا آفذ) ہے ساع کیا ہے جبکہ حسن بن محمد اور ابراہ تیم بن حسن نے ان سے روایات فقل کی ہیں۔

(علامة خوارزي فرمائے ہيں:)امام ابوطيف نے ان مسانيد ميں إن سے روايات نقل كي ہيں۔

(274) حسن بن محمد بن على بن ابوطالب

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے حضرت چابر بن عمیدالله ﷺ اورعبیدالله بن ابورافع ہے ساخ کیا ہے جبکہ ان ہے عمر وین دیٹار اور زہری نے ساخ کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں: ) امام ابوضيف نے ان مسانيديل إن بروايات نقل كى ہيں۔

#### (275) حسن بن سعد بن معبد

انہیں حضرت علی بن ابوطالب طافق سے نسبت والا ، حاصل ب(ان کا اسم منسوب) کوئی ب امام بخاری نے اپنی "تارخ" "بیر تحریکیاہے:

ے میں ریہ ہے۔ انہوں نے اپنے والدے روایات نقل کی ہیں جبکہ ان سے متعود کی اور عتبہ بن عبداللہ نے روایات نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابوصلیفہ نے ان مسانید میں اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

(276) حسن بن عبدالرحمل سلمي

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ'' میں گریکیا ہے: انہوں نے این کثیر سے روایات نقل کی ہیں 'جبکہ ان سے قناد و نے روایات نقل ان ہیں۔

(علامة خوارزي قرماتے بين:) امام ابوطيف نے ان مسانيد على إن صروايات فقل كي بين -

(277) حسن بن عبدالله بن ما لك بن حوريث ليثي

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے' اپنے دادا سے روایا ۔ فقل کی ہیں' جبکہ ان سے عمران بن اہان واسطی نے روایا نے قل کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرماتے ہیں:) امام ابوضیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایا نے نقل كى ہیں۔

(278) حميد بن قيس طويل

المام بخارى نے اپنى " تارىخ " ميں تحرير كيا ہے: (ان كى كئيت ) ايوصفوان ہے أنہيں بنواسد بن عبدلعزى اعرج كى بن قريش

ے نسبت ولاء حاصل ہے نیے تمرین قیس کے بھائی میں امام بھاری بیان کرتے ہیں: انہوں نے مجاہد اور عطاء ہے ماٹ کیاہے جبکہ امام ما لک بن انس اور مفیان توری نے ان ہے روایات لقل کی ہیں بخاری بیان کرتے ہیں : ابن ابواسود نے ان کی ( اس مذکورہ بالا ) کنیت کا ذکر کیا ہے۔

( علامة خوارزي فرمات بين: ) امام الوصيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات تقل كي بين \_

#### (279) حمادين ابوسليمان

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: یہ تھاد بن مسلم ہیں انہوں نے حضرت انس بھانشاور ابراہیم مخنی ہے ساخ کیا ہے جبکہ ان سے قوری اور شعبے نے روایا ۔ نقل کی ہیں کٹار کی بیان کرتے ہیں: الدنعیم بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 120 ججری میں ہوا۔ پیدھفرت ابوموی ڈٹائٹٹو نے نسبت ولا ءر کھتے تھے بخاری بیان کرتے ہیں:ان کی کنیت ابوا ہا عیل تھی موی بن اساعیل نے ان کی اس کنیت کا ذکر کیا ہے۔

بخاری نے اپنی سند کے ساتھ شعیب بن کھاب کا یہ بیان نقل کیا ہے: میں نے ابراہیم تخفی کو پیفر ماتے ہوئے ساہے:اس نے (ان کی مراد تمادین ابوسلیمان تھے )مجھے استے ہی سائل دریافت کیے ہیں' جینے باتی سباوگوں نے دریافت کیے ہیں۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) بیدام ابوصیفہ کے استاد ہیں ان کی آخری عمر ( یعنی انتقال تک ) امام ابوصیفہ ان کے ساتھ رے امام صاحب نے ان ہی سے علم فقہ حاصل کیا 'انہوں نے ابرا جیم تخف سے علم فقہ حاصل کیا تھا 'ابرا ہیم تحق نے دھنرے مبداللہ بن مسعود ڈاٹٹنز کے مختلف شاگردوں ہے علم فقہ حاصل کیا اوران( لیعنی حضرت این مسعود ڈاٹٹنز کے مختلف شاگردوں نے ) متا یہ کرام میں سے فقہاء سے علم فقہ حاصل کیا میسے حضرت عبداللہ بن مسعود ظائلتا امیرالمؤمنین حضرت علی ظائلتا احضرت عمر بن خطاب بالثنية (ان حضرات علم فقه حاصل كيا)

امام ابوصنیف نے ان مسانید میں' اِن ( مینی تمادین ابوسلیمان ) سے روایات نقل کی ہیں۔

# (280) حكم بن عتبيه

المام بخاری نے اپنی " تاریخ" میں تحریر کیا ہے: یہ کندہ سے علق رکھنے والی ایک خاتون نے نسبت ولا ور کھتے میں بخاری کہتے ين معقل بن عبدالله نبيه بات بيان كى ب: ان كى كنيت "ابوجد" (اورائم منسوب) كونى ب\_

انہوں نے حفرت ابو جیفیہ ڈلافٹوے ساع کیا ہے اور حفرت زید بن ارقم ڈلافٹو کی زیارت کی ہے جبکہ اِن ہے شعبہ اور منصور نے ساع کیا ہے؛ بخاری کہتے ہیں: ابوقیم نے یہ بات بیان کی ہے: ان کا انقال 115 جری میں ہوا۔

( علامہ خوارز می فرماتے ہیں: ) امام ابوحنیفہ نے ان مسانید میں ان ہے روایات نقل کی ہیں۔

# (281) حارث بن عبدالرحمٰن

المام بظاری نے اپنی من اربی "میں تحریم کیا ہے نہیا ہن البوذنب کے مامول میں انہوں نے ابوسلمہ اور سالم ہے روایات نقل کی

-U

بخاری بیان کرتے ہیں :عمر مین علی نے اپنی سند کے ساتھ امن ابو ذئب -ان کے ساموں حارث بین عبدالرخمان (لیعنی اس راوی) کے حوالے ہے چھر بین جبیر بن مطلع سے حوالے ہے ان کے والد ( هسرت جبیر بن مطلع طائفانی) کا یہ بیان نقل کہا ہ

(ایک مرجبہ) ہم لوگ ہی اکرم علی کے ساتھ کہ اور مدینہ کے راہتے میں (کی جگہ موجود تھے) ہی اگرم عربی نے ارشاوفر مایا:

" عنقریب تمہارے سامنے بمنی لوگ آئیں گے جو باول کے گلزے کی طرح ہو نگے اوہ روے زمین کے بہترین افراد یہ نگے"

(علاسخوارز کی فرماتے ہیں: ) امام ابوصیف نے ان مسانید ٹین ان سے روایا یے نقل کی میں۔

#### (282) تاحين ارطاة

امام بخاری اپنی ''تاریخ'' بیس تحریر کرتے ہیں نیہ ابوار طاقا کوئی ' نخی چین انہوں نے عطاء ہے ساخ کیا ہے جبکہ ان سے شعبہ اور تو ری نے روایات نقل کی چین امن مہارک کہتے ہیں ' شعبہ تدلیس کے طور پر ان کاؤ کر کرتے تھے۔

#### (283) حبيب بن الوغمرة 'قصاب

بدائل کوف میں شارکیے جاتے ہیں امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھدان سے روایات فقل کی ہیں۔ (علامة قوارزی فرماتے ہیں: ) امام الاحفیف نے ان مسانید میں ان سے روایات فقل کی ہیں۔

#### (284) حبيب بن ابوذئب

امام بخاری نے اپٹی '' تاریخ ''میں تحریم کیا ہے: بی حبیب بن قیم بن دینار ہیں (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابو بیکی' کوئی ہے' نہیں مطرت بنواسدے نسبت ولاء حاصل ہے' نہوں نے مطرت عبداللہ بن عباس بھی اور مصرت عبداللہ بن عمر بھی سائ کیا ہے' ان سے آعمش ' تورکی اور عطاء بن ابور ہاتے نے سائ کیا ہے۔

ابو یکر بن ابوطی بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال رمضان 119 جمری میں جوا۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں:) امام ابوطیفہ نے ان مسانیدیش ان سے روایات نقل کی ہیں۔

# (285) عليم بن جبير

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے۔ حکیم بن جیراسدی (لیتن اس راوی ) نے سعید بن جیر اورایرا نیم (مختی ) سے سلاع کیا ہے جبکہ ان سے قوری نے روایا ہے قبل کی ہیں۔

بخاری کہتے ہیں: شعبہ ان کے بارے میں کلام کیا کرتے تھے۔ بخاری کہتے ہیں:ان کے والدکو بنوام پہنے نبیت ولاء حاصل تھ (علامہ فوارزی فرماتے ہیں:)امام الوحلیفہ نے ان مسانید میں ابن سے روایات نقل کی ہیں۔

# فصل: أن تابعين كالتذكره جن سام م ابوطنيفه كاسالتذه في روايات نقل كي بين

## (286) حارث ين سويد

امام بخاری نے اپنی " تا رخ "مل قرر کیا ہے: (ان کی کنیت اورام منسوب) ابوعا نشہ تھی " کوئی ہے۔

انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود والفظ سے روایات نقل کی ہیں۔

بخاری کہتے ہیں: اہراہیم بھی بیان کرتے ہیں:اگر قبیلے کا کوئی فرد آ کرحارث کو برا بھلا کہنا شروع کرتا 'تو پیغاموش رہتے اور اپئے گھر کے اندر چلے جایا کرتے تھے۔

#### (287) حران بن ابان

پیر مطرت عثمان غلی طالتین ہے نسبت ولا «رکھتے ہیں ( تو ان کا اسم منسوب مصرت عثمان غلی طالتین ہے نسبت ولا ۽ کے حوالے ہے ) قرقتی اموی (اوران کی رہائش کے حوالے ہے ) مدتی ہے۔

انہوں نے حضرت عثبان غنی طاقتھ (اور حضرت عبداللہ بن عمر ٹالٹھ) ہے ساخ کیا ہے جبکہ عمروہ بن زبیر عطاء بن بزید ابوسلے جامع بن شھداد معاذ بن عبدالرحل حسن اور ولیدئے ان ہے ساخ کیا ہے

امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: ان حضرات نے اُن ہے روایات نقل کی بین امام بخاری نے لفظ'' سام'' تحریر نمیں کیا ہے۔

# (288) حبر نی

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ '' میں تحریر کیا ہے نبید حیدین جو بن عرفی کوفی جیں انٹہوں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رفائقیا سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے سلمہ بن کہیل اور خابت بن جرم رنے روایا نے فقل کی ہیں۔

( هلامه خوارزی قرماتے ہیں: ) امام ابوصیف نے ان مسانید میں ابوسلہ کے حوالے نے ان سے روایا نے قل کی ہیں۔

# (289) حرقوش بن بشر

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے ہیہ حرقوش (لیعنی '' ٹرا' کے ساتھ ) بن بشر ہیں (ان کی کنیت ) ابویشر ہے ایک روایت کے مطابق ان کا نام'' حرقوس'' ہے۔انہوں نے عضرت علی ڈیاٹیز سے 'جبکہ ان سے پیٹم بن ہدرنے روایا سے نقل کی ہیں۔

ر علاصہ خوارز می فرماتے ہیں:) امام ابو حذیفہ نے ان مسانید میں پیٹم بن بدر کے حوالے سے ان سے روایات نقل کی

# فصل: امام ابوحنیفہ کے اُن شاگر دوں کا تذکرہ جنہوں نے اُن سے اِن مسانید میں روایات نقل کی ہیں

#### (290) حادين زيد

امام بخاری اپنی'' تاریخ'' میں تح رکرتے ہیں: ثعاد بن زید( کی کنیت) ابوا ساعیل (اور لقب)از رق ہے بیآل جربر بن حازم نے نسبت ولاءر کھتے ہیں' (ان کا اسم منسوب) جھنسی از دی بھر کی ہے۔

انہوں نے تابت اور الیوب سے سام کیا ہے۔ اس اوا سودیان کرتے ہیں: ان کا نقال 179 جمری میں ہوا۔

بخاری میان کرتے ہیں: کمار نے جمیں ابن مبارک کے ان اشعار کے بارے میں بتایا ہے:

''اے علم کے طالب! تم حمادین زید کے پاس جاؤ! اور برہ باری کے ہمر اہلم حاصل کر ڈاور پھر انے تحریر کر مے محفوظ کر او!''

بخار کافقل کرتے میں: ابولعمان بیان کرتے ہیں: حماد بن زید کی والدہ یا شایدان کی چھوچھی ان دونوں میں سے کسی ایک

خاتون نے یہ بات بیان کی ہے: حماد مین زید خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کے عبد خلافت میں پیدا ہوئے تھے جبکہ دوسری خاتون کا میر بیان ہے: حماد بین زید خلیفہ عمر مین عبدالعزیز کے عبد خلافت میں پیدا ہوئے تھے۔

. سلیمان بیان کرتے میں: تھادین زیداورامام مالک کے من پیدائش میں ایک یادوسال کا فرق ہے۔

(علاصدخوارزی فرماتے ہیں:) بیان افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے امام ابوطیقہ سے ان مسانید میں کبٹرت روایات نقل کی ہیں۔

#### (291) حمادين اسامه

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابواسامه 'کونی ہے امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: انہوں نے عبید الله بن عمر اور :شام بن عروہ سے ماع کیا ہے فتیبہ نے ان کا اسم منسوب بیان کیا ہے ان کا انتقال 201 ججری میں ہوا۔ (علامہ خوارزی فرماتے میں:) انہوں نے ان مسانیوشن امام ابوضیفہ سے روایا نے فقل کی ہیں۔

(292) حماد بن زيد فيبي

۔ پی''منگرالحدیث'' ہے'اس نے مؤید بن رفیع ہے روایات نقل کی بین۔ (علامہ خوارز کی فرماتے ہیں: )انہول نے ان مسانید میں امام اوضیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

# (293) حماد بن يجيٰ

امام بخاری نے اپنی " تاریخ " میں قریر کیا ہے نہ بیمادین یکی اوپویکرالان کا ہیں۔ این ابوا سود نے این مهدی کا میریان قل کیا ہے: میدمارے اسا تذہ میں ہے ہیں۔ (علامه خوارزمی فرماتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحفیفے سے روایات ُعلَی کی ہیں۔

#### (294) حن بن صالح بن حي

امام بخاری نے اپنی " تاریخ" میں تحریر کیا ہے: بیصن بن صافی بن کی کوئی بین انجول نے ساک بن حرب سے ساخ

عبدالواحد بن زیاد نے صالح بن می ہدانی کے بارے میں بید بات بیان کی ہے: بیٹسن بن صالح بین صالح بین اان کے دادا (كانام) صافح بن في بهدائي بي

حسن بن صالح بن صالح بن مسلم بن حيان كتية بين: " ي " (بير بردادا) مسلم كالقب بين يعدان ي معزز افراديس سالك تفي

ب ہے۔ (ان کی کنیت) الوعبداللہ ہے شعیب بن حرب نے ان کی پیکنیت بیان کی ہے۔ بخاری بیان کرتے میں: وکچ نے میہ بات بیان کی ہے: میہ 100 ججری میں پیدا ہوئے تھے۔ ابونیم نے میہ بات بیان کی ہے: ان كانتقال 168 جرى مين موا-

(علامة فوارزي فرماتے ہيں:)انہوں نے ان سائيد بين امام ابوطنيفە سے دوايات نقل كى ہيں۔

#### (295) حسن بن عماره

المام بخارى نے اپنی " تاریخ" میں تجریم کیا ہے : پیشن بن شارہ ابو تھ بین جو " بجیلہ" ( قبیلے ) نے نسبت والا ور کھتے ہیں۔ بخاری نے اپنی مند کے ساتھ شعبہ کا یہ بیان قال کیا ہے: حسن بن ثمارہ نے مجھے بیفا کدہ بیان کیا میراخیال ہے انہوں نے بیہ الفاظ استعال کے تھے: سفیان نے اپنے حافظے کی بنیاد پر جمیں میعدیث بیان کی۔

يكى بن بكيريان كرت إن الإكافقال 153 جرى يس بوا

( علامة خوارز في فرمات مين : ) بيان افراديس سائيك مين جنبول في ان مسانيد من المام الوطيف روايا في ميل -

## (296) حفص بن غياث

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں تح بر کیاہے: بیے حفص بن غیاث بن طلق بن معاویہ میں' (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابو عمر انتحلیٰ کونی ہے انہوں نے اعمش ہے۔ ماع کیا ہے۔ تحدیث تنیٰ بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 196 جمری میں ہوا۔

(علامة خوارز فی فرماتے ہیں: ) میام ابوحنیف کے اکا بر تلافدہ میں ہے ایک ہیں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیف بكثرت روايات على يا\_

# (297) حاتم بن اساعيل

امام بخاری بیان کرتے ہیں: بیجاتم بن اساعیل ہیں (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابواساعیل کو فی ہے۔

انبول نے مدید منورہ میں سکونت افتیار کی انبول نے بشر بن مہاجر بشام بن عروہ (امام) جعفر (صادت) بن (امام) محمد (باقر) سے مبائ کیا ہے جہان سے اسحال این معین اور تسیبہ نے (روایات قال کی بین۔)

البوثارت گھدین عبیدالله بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال جعد کی رات جبکہ جمادی الاول کی 9راتیں گزر چکی تھیں 187 جبری میدا

۔ ( علامہ خوارز کی فرماتے ہیں: ) سام ابوصیف کے تلاندہ میں سے ایک ہیں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیف کے تشر ت روایات نقل کی ہیں۔

# (298) حيان بن ايراجيم كرماني

انہوں نے سعید بن سروق اپنس بن پزیداور عاصم احول ہے تائ کیا ہے 'جبان سے علی بن عبداللہ نے سائ کیا ہے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) بیان افراد میں ہے آیک میں 'جنبوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ ہے روایا ہے تقل کی

# (299) حمزه بن حبيب مقري

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ''میں تحریر کیا ہے۔ بیر تمزہ بن حبیب بین ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابوشارہ 'زیات' قاری' کونی ہے بیہ بنوتیم اللہ بن ربعیہ سے نسبت ولاءر کھتے ہیں۔

انہوں نے آٹمش اور حمران ہے روایات قل کی میں جبکہ وکتع نے ان سے تائ کیا ہے۔ دور میں میں اور حمران ہے روایات قبل کی میں جبکہ وکتع نے ان سے تائی کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرمات مين:) انهول نے ان ساندين امام الدهنيفت كينش ت روايات على مين -

# (300) حميد بن عبدالرحمٰن

امام بخاری نے اپٹی 'شاریخ' 'میل تحریر کیا ہے: پیر شید ہی خبدالرحلٰ بن حمید ہیں' (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوعوف رواسی کونی ہے انہوں نے اعمیٰ 'حسن بن حسن اور سلمہ بن علیط ہے سائ کیا ہے؛ خبکہ تن سلام نے ان سے سائ کیا ہے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) بیان افراد میں سے ایک ہیں' جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوعیفہ سے روایا نے قتل کی ہیں۔

# (301) حسن بن حسن بن عطيه

(ان کا اسم منسوب) عوفی کوفی ہے امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: ان کا انتقال 211 ججری کیا اس کے آس میاس بواتھ انہوں نے اسر نگل سے ماع کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرمات ين :) انبول في ان مسانيديش المام الوضيف روايات فقل كي بين -

# (302) عليم بن زيد

المام بخارى في المين المائية " تاريخ" معلى ال كاذ كركيات اوربيهات بيان كى بي: انبول في عرون يني ابين وينارا وراين الى ليل ب

اع كياب جبك ال عير بن ملام اور كدبن مقاتل في دوايات فقل كى بين-

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:) يەن مرو ك قاضى تھے اور امام ابوصنيف كے تلافدہ ميں سے ايك مين أنہوں نے ان مسانيد میں امام ابوحنیفہ ہے روایات فقل کی ہیں۔

### (303) حسن بن فرات

المام بخارى في الى " تاريخ " ميل تحرير كياب بيسن بن فرات بن الوعبد الرحش يمي الي أنبول في الية والدي ماع كيا ہے جبکہ ان سے ان کے صاحبز اوے زیاد بن حسن بن فرات اور وکیج نے روایات نقل کی ہیں۔انہوں نے ابن الی ملیکہ سے روایات فقل کی بین ان کاشارابل کوف میں کیا گیا ہے۔

(علامه خوارزی فرماتے میں:) یہ امام ایوصیف کے تلاندہ میں سے ایک میں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیف ے بکٹرت روایات فقل کی ہیں۔

#### (304) حيان بن سليمان

(ان کا اسم منسوب) بھٹی 'کونی ہے'امام بخاری نے اپن' تاریخ''میں ان کا ذکر کیا ہے اور سے بات بیان کی ہے: یہ قالینوں کے سوداگر منے انہوں نے سوید بن غفلہ سے حضرت علی ڈاٹٹن سے منقول روایات کا ساع کیا ہے جبکہ ان سے منصور اور ثور کی نے روامات تقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرمات مين:) أنهول في ان مسانيد مين أمام الوطنيف سيروايات نقل كى بين-

#### (305) حسين بن وليد

امام بخاری نے اپنی " تاریخ" میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات میان کی ہے: پیڈسین بن ولید میں ( ان کی کئیت اور اسم منسوب) ابوعلیٰ نیشا بوری قرشی ہے۔ان کا انتقال 203 ججری میں ہوا۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں: )انہوں نے ان سانيد ميں امام ابوضيف سے روايات نقل كى ہيں۔

#### 70:00 (306)

امام بخاری نے اپنی "تاریخ" میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: پیے صن بن حربیں (ان کی کنیت اور اسم منسوب) كوفى ابوالكم تخعي ياشايد هفي ہے۔

انبول فے معنی قاسم بن قیر واور حبیب بن ابوٹابت سے ساع کیا ہے۔ بخاری بیان کرتے ہیں: ان کی میکنیت بزید بن بارون نے بیان کی ہے ان مے محد بن مجلان أن بمير بن معاويداور حميدروائ نے روايات نقل کی بين بخارى بيان كرتے بين نيدسين بن علی کے ماموں تھے۔

(علا مخوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے ان مسانیدییں امام ابوھنیفدے روایا نیقل کی ہیں۔

#### (307) حريث بن نبهان

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: یہ میت (جامع المسانید کے مطبوعہ نسخ میں یہاں افظ تریب تحریر ہے جوشا ید کا تب کا سہو ہے ) بن نہان بیل انہوں نے عاصم بن ببدلہ اور اعمش جری سے روایات نقل کی ہیں ' امام سلم نے ان کا نسب (یاشا ید اسم منسوب) بیان کیا ہے۔

(علامة خوارزي فرماتے ہيں:) انہوں نے ان مسانيد ميں امام ايو صيف روايات تقل كى ہيں۔

# (308) حن بن بشر

ا مام بخاری نے اپٹی'' تاریخ'' علی ان کاذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیصن بن بشر ہیں۔خطیب بغدادی نے (ان کا نب نامہ ) زائد طور پر بیقل کیا ہے جسن بین بشر بن مسلم بن سینب (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوطیٰ کوفی ہے۔

انہوں نے د بیڑیا شاید معافی سے ال کیا ہے ان کا انتقال 221 جری میں ہوا۔

(علامة خوارزى فرمائے ہیں:) انہوں نے ان ساند عل امام ابوضیفے سے روایات کی ہیں۔

#### (309) حسن بن علوان

خطیب نے اپنی '' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور بیہ بات بیان کی ہے: پیسٹین بن علوان بن قد امدین ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) اپونلی کلیں ہے۔ بیکو فی الاصل بین انہوں نے بغداد میں رہائش اختیار کی میہاں انہوں نے ہشام بن عروہ محمد میں عجلا ان سلیمان اعمش کے حوالے ہے احادیث روایت کیس جبکہ ان ہے ابوا پر انہم تر جمانی ' اساعیل بن عیسیٰ صفار اور دیگر حضرات نے روایا شنقل کی بین کچر خطیب بغدادی نے وہ روایا شاقل کی ہیں جوان کی ندمت کے بارے میں ہیں۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) میدان افرادیش ہے ایک ہیں جنبوں نے ان مسانیدیش امام ابوصیفہ سے روایات نقل کی میں۔

# (310) حسن بن رشيد

خطیب نے اپی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: یہ صن بن اسامیمل بن رشید میں انہوں نے اپنے والدے اوران کے والد نے مطیان اورامام ما لک اورائیک جماعت سے روایا شخص کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرماتے ميں: )انہوں نے استے والد كے حوالے سے ان مسانيد ميں امام ايوصنيف سے روايات فقل كى ييں۔

# (311) حسن بن مينب

میتھی اُن افراد میں سے ایک ہیں' جنہوں نے ان مسانید میں امام او منیفہ سے روایات آغل کی ہیں' محدثین کے نز دیک بیالیک معروف شخص ہیں۔

# فصل: ان ممانید میں ہے بعض کے مرتبین کا تذکرہ

(312) حسن بن زيادا بوعلى لؤلؤى

بیامام ایوصفیف کے شاگرد ہیں میان مسانید میں ہے''ساتویں مسند' کے مرتب ہیں'امام ہخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہیں انصار سے نسبت دلاء حاصل ہے' نہول نے امام ابوصف سے روایا تشکل کی ہیں' جبکہ قاضی تحدین ساعد' تحدین شجاع تعجی' اور شعیب بن ابوب میر ٹی نے ان سے روایا ہے تقل کی ہیں' بیکوئی ہیں لیکن بقداد میں قیام بیڈ پر رہے۔

خطیب بیان کرتے ہیں: حفص بن غیاہ کا انتقال 174 انجری میں ہوا تو ان کی جگہ حسن بن زیاداؤاؤی کو قاضی مقرر کیا عمیا 'جب بہ قاضی ہے تو سکام آئیں موافق ٹیس آیا 'یہ اپنے اسحاب (لینی امام صاحب اوران کے تعالیٰ ہو) کے فقیق اتو ال کے حافظ تنظیٰ داؤ وطائی نے آئیں یہ پیغام مجھوایا بتمہاراستیا تاس ہو قاضی کا عہد ہتمہارے لیے موافق خابت ٹیس ہوا مجھے یہ اسید ہے کہ بیا کی۔ نبطائی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ارادہ کیا ہے تو تم مستعفیٰ ہوجاؤ 'تو انہوں نے استعفیٰ دیا اور داحت حاصل کرلی۔

خطیب نے اپنی سند کے ساتھ قتر بن ساتھ کا مید بیان نقل کیا ہے : میں نے حسن بن زیاد کو مید بیان کرتے ہوئے سنا ہے : میں نے این جرسی کے بارہ ہزارالی روایات نوٹ کی میں کدان سب کی فتنہا ،کوخرورت ہو۔

طحاه کی میان کرتے ہیں: حسن بن ابو مالک اور جس بن زیاد ان دونوں حضر ات کا انتقال 204 ججری میں ہوا۔

#### (313) حمادين ابوحنيفه

(بیامام ابو حفیف کے صاحبزاوے میں اوران مسانید علی ہے )'' تیبری مند'' کے مرتب میں ہم نے ان کا ذکر کتاب کے آغاز علی کرویا ہے بیعلم حدیث وفقہ میں امام مخت اللہ اور عاول مختا محدثین نے ان کی توثیق کی ہے۔

## (314) حسين بن محد بن خسر ونلخي

بیان مسانیدیش ہے'' دسویں مند'' کے مرتب ہیں این نجار نے اپٹی'' تاریخ ''ہیں' ان کانب بیان کرنے کے بعد پیچر پر کیا ہے: ( ان کی کنیت اورا سم منسوب ) ابوعمبراللہ' مسار' حنق ہے' ہے زمانے بیس بیانل بقداد کو( علمی ) فائدہ پہنچانے والے تتھے۔

انہوں نے ابوعبداللہ مالک بین اجمہ بن علی بانیا کی ابوغنائم جمہ بن ابوعثان دقاق ابوحس علی بین قیمہ بن تحریخ حطیب انباری ا ابویوسف عبدالسلام ابوتحرقز و بنی ابوحس علی بن حسین بن قریش ابوحس علی بن احمد بن حمید بزاز ابوخطاب نصر بن احمد بن نصر قارئ ابوعبداللہ حسین بن احمد بن محمد بن علیٰ الوالم کات احمد بن عثان بن احمد بن نقیض ابوشیاع فارس بن حسین و بلی گفتیب ابوقو ارس طراد بن محمد بن علی دینجی اور دیگر حصر است بھر سے ساح کیا ہے۔

انہوں نے نعلی بن شاذان ابوالقاسم بن بشر' ابوطالب بن غیلان' ابوالقاسم تنوفی ابوٹھر جو ہری اور ان جیسے حضرات کے شاگر دوں ہے بکشرے روایات نقل کی ہیں۔

ا بن نجار بیان کرتے ہیں: انہوں نے علم حدیث کے حصول کے لیے بھر پورکوشش کی بیبان تک کدان مذکورہ بالاحضرات کے

نیچے کے طبقے سے بھی ساع کیا انہوں نے اپنی اور دوسروں کی بہت ی تحریرین نوٹ کیں نید مسافروں کی بہت دیکھ بھال کیا کرتے تخے انہوں نے امام ابوصنیفہ ( ہے منقول روایات ) کی ایک مند' بھی جمع کی ہے۔

این نجار کے بیان کے مطابق ان کا انتقال 576 جمری میں بوا۔

# فصل: ان کے بعد کے مشائح کا تذکرہ

(315) حسن بن حسن شاذان

خطیب این " تاریخ "مین تحریر کیا ہے: پیشن بن احمد بن ابرا نیم بن څدین شاذان بن مهران ابونلی بزاز میں۔ یہ 12 رہے الاول 339 جمری جمعرات کی رات پیدا ہوئے خطیب بیان کرتے ہیں: میں نے ان کے والد کی تحریر میں مہی

انہوں نے عثمان بن احمد بن وقاق احمد بن سلیمان عبادانی احمد بن سلیمان نجاد حمزہ بن محمد دبان احمد بن عثمان بن آ دمی' عبدالصمدين على جعفر خلدي عبدالله بن اسحاق بغوي اورايك جماعت جن كے نام خطيب في ذكر كيے ہيں ہے ساخ كيا ہے۔

خطیب بیان کرتے ہیں: ہم نے ان سے روایات نوٹ کی ہیں بیصدوق تخط ان پرصرف بیالزام عائد کیا جاتا تھا' کہ بیہ (فلسفیاند مسائل میں) امام ابوا محن اشعری کے مسلک پر کام کرتے تھے میٹیز پینے کے حوالے سے بھی مشہور تھے کیکن آخری عمر میں انہوں نے اس کوٹرک کر دیا تھا۔

426 جرى كا محرم كاچا ئد نظراً يا (اس رات كاس ميله والدن) ان كا انتقال جوا

#### (316) حسن بن سين بن عباس

پیرحسن بن حسین بن عباس بن فضل بن مفیره الوعلی چین نیه 'این دوما'نعالی' کے نام ےمعروف بین فطلیب ایق'' تاریخ'' میں تح ریکرتے ہیں: یہ (بغداد کے)مشر تی ھے کے دینے والے تھے۔

انہوں نے ابو بکرشافعی احمد بن بوسف بن خلاذ ابوسعید بن ریس نسوی احمد بن جعفر بن سالم خبلی سعد بن محمصر فی علی بن ہارون سمسار اور محمد بن جعفر دقاق سے ساع کیا ہے۔

( فطیب میان کرتے بیں ) میں نے ان ت ان کے من پیدائش کے بارے میں دریافت کیا تو انبول فے جواب دیا: میں 346 جمری میں پیداہوا تھا' (خطیب بیان کرتے میں )ان کا انتقال 431 جمری میں ہوا۔

#### (317) حارث بن ابواسامه

خطیب نے اپنی ' تاریخ' 'میں تحریر کیاہے: بیصارث بن ثیر بن ابواسامہ بین ( ان کے دادا ) ابواسامہ کا نام ( ونسب ) زاہد بن یزید بن علی بن سائب بن شاس بن حظله بن عام بن حارث بن ما لک بن حظله بن ما لک بن زید منا ، بن تمیم ہے۔

انہوں نے علی بن عاصمٔ یزید بن ہارون عبدالوہاب بن عطاء اینصر ہاشم بن قاسمُ روح بن عبادہ محمد بن نمر وافذی اورایک

جماعت سے سائ کیا ہے جبکہ ان سے ابو بکر بین ابود نیا محمد بن جر پر طبری محمد بن خلف دکتے اور ایک جماعت میں کے اساءانہوں نے ذکر کیے بین نے روایات نقل کی بیں۔

خطيب بيان كرتے ہيں: ان كا انتقال 260 جرك ميں ہوا وہ بيان كرتے ہيں: ان كي مر 96 مرس ہوئي۔

(318) حسن بن خلال

خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: یہ صن بن علی میں' (ان کی کشیت اور لقب) الوجھ طال ہے نیہ'' طوانی'' کے نام ہے معروف ہیں۔

۔ انہوں نے بزید بن ہارون عبدالرزاق بن جام عبدالله ابواسامہ زید بن حباب ابوعاصم نبیل عفان بن مسلم اور تحد بن علی طباع ہے ساع کیا ہے جبکہ ان ہے امام تحد بن اساعیل بخاری مسلم بن ابرا جیم جر کی اور ایک جماعت نے روایا نقل کی ہیں جن کے اساء خطیب نے تحریر کیے ہیں۔

(علامة خوارزى فرماتے ہیں:)انہوں نے ان سانيد ميں امام ابوضيف كتلانده ب روايات نظل كي ہیں۔

#### (319) حسن بن ابواحوص

خطیب نے اپنی '' ٹاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیٹن بن عمر بن ابواحوس ابراہیم بن تمر بن عفیف بن صافح میں انہیں عروہ بن مسعود تفقی ہے نسبت ولاء حاصل ہے ان کی کنیت ابوالحسن اور ابوعیدالقد ہے ' یہ اہل کوفہ میں سے میں انہوں نے بغداد میں رہائش اختیار کی بیہاں انہوں نے اپنے والد کے حوالے ہے احمد بن عبدالقد بن بونس اورا کیک جماعت سے روایا نے فقل کیں ان سے ابو بکرشافتی اور عنان بن الی شیہ نے روایات فقل کی چین برفقہ تنے۔

> ان کا انتقال 300 جمری میں بضداد میں ہوا'ان کی میت کو کوفیہ لے جایا گیا اور وہاں آئیس فن کیا گیا۔ آتا

( غلامه خوارزی فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضینہ کے تلا فدہ سے روایا سے نقل کی ہیں۔

#### (320) حسن بن غياث

ا بن نجارنے اپنی ' تاریخ ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور اپنی سند کے ساتھ ان کے حوالے سے ان کی سند کے ساتھ میہ حدیث روایت کی ہے : هفرت جابر بن عبداللہ ڈائٹشابیان کرتے ہیں :

''الفسارے تعلق رکھنے والا ایک شخص نبی اگرم طُنَّقَظُ کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کی نیا رسول اللہ الجھے اولا د (یا بیٹے )نصیب نہیں ہوئے'میری کوئی اولا د (یا بیٹے ) ٹیمن' (اس کے بعدآ خریک حدیث بے'جواس کتاب کے آخاز میں گزرچکی ہے۔)

#### (321) حسن بن صباح

(ان کی گئیت اوراقب)ابومل بزار ہے خطیب نے اپلی '' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: بیٹ بن من صباح' ابومل' بزار ہیں۔ انہوں نے مفیان بن عیبید معن بن تعینی الومعاور پیضریز تجاج بن گھر الوعبد الرحن مقری سے سائ کیا ہے جبکدان ہے تھر بن اساعیل بخاری محمد بن اسحاق صاغانی ابرا تیم حر فی عبدالله بن احمد بن صبل ادرابوا ساعیل ترندی نے روایات نقل کی ہیں۔

محاملی سے روایات فقل کرنے والے بیآ خری فرو ہیں۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں: ) بدان افرادیش ہے ایک ہیں جنبوں نے ان مسانید میں امام ابو عنیفہ کے تلامذہ ہے مکثر ت روایات تقل کی ہیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 249 جحری میں ہوا۔

#### (322) حسن بن عرف بن زيدعبدي

خطیب تحریر کرتے ہیں:انہوں نے اساعیل بن عیاش عبداللہ بن مبارک عیسیٰ بن بین مروان بن شجاع بشام بن بشیر' اساعیل بن علیہ الوحفص آباراورایک جماعت جس میں حفص بن غیاث ابو بحر بن عیاش اور بچی بن سلیم شامل بین ان ہے۔اع کیا ب جبكهان ع عبدالله بن احمد بن ضبل عبدالله بن ناجيه اورايك جماعت في روايات لقل كي مين -

خطیب بیان کرتے ہیں: احمد بن مجمد بن محکیم نے حسن بن عرفہ کا بیہ بیان نقل کیا ہے: ان سے ان کی عمر کے بارے میں دریا فت ككيا كيا توانهوں نے جواب دیا: 110 سال

(خطیب کہتے ہیں:)میرے علم کے مطابق اہل علم میں سے ادر کسی کی بھی عمراتی زیادہ طویل نہیں ہوئی۔

حسن بن محد خلال بیان کرتے ہیں: امام شافعی بشر بن حارث خلف بن مشام اور حسن بن عرف بیرسب حضرات 150 ججری میں پیدا ہوئے تھے کیام شافعی کا انتقال 204 ججری میں ہوا 'بشرین حارث کا انتقال 227 ججری میں ہوا' خلف بن بشام کا انتقال 229 جرى ميں بھوا 'اور حسن بن عرف كا انتقال 259 جرى ميں ہوا۔

# (323) حسين بن شاكر

یہ حسین بن عبداللہ بن شاکر ہیں خطیب بیان کرتے ہیں: (ان کی کنیت اورا سم منسوب) ابولل سرقندی ہے انہوں نے بغداد میں رہائش اختیار کی تھی۔

انہوں نے ابرا بیم بن منذر گر بن مہران گرد بن رہی مقری مجمہ بن عمر بن عواق اس ٔ احمہ بن حفص بن عبداللہ نیشا پوری اور ویکر حضرات سے احادیث روایت کی بیل جبکدان سے محمد بن سلیمان با خندی محمد بن مخلد دوری ابو بکرشافعی اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں۔خطیب بیان کرتے ہیں:

ائبيں داؤ دبن علی اصبها نی ہے نسبت ولاء حاصل تھی ان کا انتقال 283 ہجری میں ہوا۔

# (324) حسين بن اساعيل محاملي

خطیب بیان کرتے ہیں، بیاساعیل بن معید بن ابان ہیں ( ان کی کنیٹ اور اسم منسوب ) ابوعبداللہ قاضی ضعی عجامل ہے۔

انہوں نے بوسف بن موی قطان ااو بشام رہا تی ایعقوب بن اہرا جہدورتی مسن بن حسن بن فرات مرو بن علی فلاس گذر بن مثنی اورا یک جماعت ہے سان کیا ہے جس میں گھر بن اسا تھاں بخاری نزیاد بن ایوب اوراس طقہ کے بہت سے افراد شال جین۔ ان مے گھر بن مرجعانی اور گھر بن منظفر نے روایا تفقل کی جین گھر بن احمد بیان کرتے جین: میں نے حسین بن اسا عیل محالی کو بیر بیان کرتے ہوئے سنا ہے: بیس 235 ججری میں بیدا بواقعا۔ (خطیب بیان کرتے جین: ) ان کا نظال 330 ججری میں بیواء

(325) حسين بن جعفر سلماني

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: پید سن بن جعفر بن جمعه بن جعفر بن واؤ دین حسن بین' (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبراللهٔ سلمانی ہے۔

۔ انبوں نے ابوسعید بری ابوشفس بن است علی بن مجر بن اپوانو ابو بکر ابیری ابوشن دار طنی اور ابوشفس بن شامین سے ساخ کیا ہے خطیب بیان کرتے ہیں: میں نے ان سے روایات اوٹ کی ہیں یہ تقداور مامون تنے ان کا انقال 446 جری میں ہوا۔

(326) حين بن حيث

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: یہ صین بن تریث بن حن بن ثابت بن عطیہ بیں' (ان کی کثیت اورا ہم منسوب) ابونمارہ مروزی ہے' گے کے لیے جاتے ہوئے یہ بغداد آخریف لائے تقے اور یہاں انہوں نے عبد (الرحمٰن) بن ابوحازم او فضنم بن موئی بینانی کے حوالے سے دوایات نقل کیس ان سے امام بخاری اورامام مسلم نے روایات نقل کی ہیں۔

ان كالنقال 244 جرى مل جوا\_

(علامہ خوارز می فرماتے ہیں: )انہوں نے ان سانید میں فضل بن موی بینائی اور دیگر هشرات کے حوالے سے امام ابوصنیفہ کے تلاغمہ کے حوالے سے امام ابو حضیف روایات تقل کی ہیں۔

(327) حسين بن حسن بن عطيه بن سعد بن جناوه

(ان کی گفتہ اورا سم منسوب) ابوعبداللہ عونی ہے نہ اہل کوفہ یس ہے ہیں خطیب نے اپنی 'میاری 'میں تحریر کیا ہے جمعہ بن سعد بیان کرتے ہیں: انہوں نے بہت زیادہ سائ کیا ہے نہ افغدائشریف لائے انو حفض بن غیاف کے بعد اُنیس مشرقی حصے کا تاضی بنا دیا گیا 'اس کے بعد انہیں خلیفہ ہارون الرشید کے عہد حکومت میں مہدی کے لشکر (بیٹی فوجی چھاؤٹی) بھتی دیا گیا 'اس کے بعد رمعزول ہوگئے۔

يە بغدادىلىن، ئىسكونت بۇرىر بىئى يېال تك كە 281جىرى مىل ان كانتقال جو گيا-

(328) حسين بن على بن محد بن جعفر

(ان کی کشیت اوراسم منسوب)ابوعبداللهٔ قاضی تعمیر کی ہے'یہ''منا قب الی صنیف'' کے مصنف میں۔ خطیب نے ابق'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: یہ بغداد میں مشیم رہے نیدان فقہا میں سے ایک ہیں جن کا ذکر عراقی فقہا میں کیا جاتا ہے اُن کی تحریر عدد تھی (مسائل میں) غور وفکر بہترین تھا پہلے پیدائن کے قاضی رہے گیر' رہلے کرٹے'' کے قاضی ہے اور اپنے انتقال تک ای عہدے پر فائز رہے۔

اانہوں نے بو بکر مشید جرجانی ابو بکرین شاذ ان ابوحض بن شامین اور دیگر حضرات سے احادیث روایت کی میں۔ خطیب بغداد کی نے اپٹی'' تاریخ'' میں تر یہ کیا ہے: میں نے ان سے روایات نوٹ کی میں ایر'' صدوق'' تنے ان کا انتقال 436 جری میں ہوا ان کی پیدائش 35 جری میں ہوئی تھی۔

# (329) حسين بن يوسف

(ان کی کئیت اوراسم منسوب ) ایغلی مدین کے ہے انہوں نے ابغداد میں باشم بن مخلدے احادیث روایت کی ہیں۔

# (33.0) حسين بن يوسف بن على

( ان کی کئیت اورا تم منسوب ) ابوطل میر فی ہے انہوں نے اتھہ بن تکد بن ہارون خلال سے روایا نے نقل کی ہیں۔ خطیب نے اپنی '' تاریخ'' میں تج رکیا ہے: ان سے ٹھر بن غہاس بن فرات اور دیگر هنزات نے ہاٹ کیا ہے۔ ان کا انتقال 352 ججری میں جوا ان کی پیوائش 280 ججری میں جو ٹی تھی۔

# (331) حميد بن رئيع بن محمد بن ما لک بن محمد بن عبدالله

(ان كى كنيت اورامم منسوب) ابوحس بخنى كوفى ب خطيب في اين الارج الميس تحرير كياب:

# (332) حيين بن عبرالله بن احد بن حيين

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) الوالفرج مقری بین این ملانهٔ کیام سے معروف ہیں۔

خطیب نے ایٹی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے او بکرشائق حبیب بن مسن قواز این مالک قطعی ' محمد بن عبدالقدامبری' محمد بن مظفر الومکر بن شاذان سے روایات نقل کی جیں۔ خطیب بیان کرتے ہیں: میں نے ان سے روایات نوٹ کی جیں ان کا ساخ درست تھا'ان کا انقال 420 ججری میں ہوا۔

# (333) حسين بن محمد بن بن معقل

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ایوافقشل نشیثا پوری ہے خطیب نے اپی " تاریخ" میں تجریز کیا ہے بید بغداوتشریف لاے تھے اور پیال انہوں نے تحدین حفق بن عبداللہ اسمہ بن تحدین نفر ہے روایات نقل کی بین جبندان ہے تحدین تخلد نے روایات نقل کی بین و و دیال کرتے ہیں: مجھے ان کے بارے میں صرف بھالی ہی کاظم ہے۔

### (334) حكم بن عبدالله

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوطیع "منی به خطیب نے اپنی" تاریخ" میں ان کا ذکر کیا ہے اور ریہ بات بیان کی ہے: بیظم بن عبدالله بن سلمہ بن عبدالرحمن ابوطیع بلخی میں \_

انہوں نے ہشام بن حسان میکر بن جیس عباد ہیں کیٹر عبداللہ بن عون ابرا بیم بن نبہان اسرائیل بن بوٹس امام ابو علیفہ امام مالک بن انس سفیان تو ری سے روایات نقل کی ہیں جبسان سے احمد بن منبج اور اہل خراسان کی ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں: یہ فقیہ متھ اور رائے ( لیعنی قیا می مسائل کے بارے میں ) بھیرت رکھتے تھے 'یہ' ' کے قاضی بھی رہے میا یک سے زیادہ مرتبہ بغداد آخر بیف لائے اور یہاں انہوں نے اپنی سند کے ماتھ الوالقاسم بمن رزین سے روایات فقل کیس۔ ابوطیح کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں: میں ابوطیع کے ساتھ بغداداً یا ' تو ام ابو پوسف نے ان کا استقبال کیا' وہ اپنی سوار ی سے شیجا تر نے ان کا ہاتھ یکڑ ااور یہ دونوں معشرے میر کے اندر آخر ہف کے ساتھ کھٹے اور بحث و تیجیعی کرنے گئے۔

این مبارک فرماتے ہیں: ابوطیع بلخی کا تمام اہل و نیا پراحسان ہے۔

( خطیب بیان کرتے ہیں: ) ان کا انتقال 199 جری شرع وا۔ ان کے صاحبز ادے بیان کرتے ہیں: ان کی عمر 84 برس تھی انہوں نے بید ہات تھی بیان کی ہے: بید 16 سال کی عمر شرقاضی بن گئے تھے۔

# (335) حسين بن حسين انطاكي

خطیب نے اپی'' تاریخ 'میں ان کا ذکر کیا ہے اور ہیا ہے ، پیسین بن حسین بن صین بن عبد الرحمٰن ہیں' ( ان کی کنیت اوراسم منسوب ) ابوعبداللہ انطا کی ہے بید' قاضی کھیا ہی' تھے کہ ' این صابونی' کئنام سے معروف ہیں۔

سے بغدا وتشریف لائے تھے اور یہاں انہوں نے ابوحمد احدین مغیرہ احمد بن عمیاش رملی اور محمد بن سلیمان سے روایات نقل کی میں جبکہ ان سے ابو بکرشافتی وارقطنی 'ابوحفص بن شاہین نے روایات نقل کی میں۔ان کا انتقال 319 جمری میں ہوا پاتی اللہ بہتر جامتا ہے۔

# فصل:ان حضرات کا تذکرہ 'جن سے امام ابوصنیفہ نے روایا تنقل کی ہیں غالد بن علقمہ

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں ان کا اگر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: پیافالدین عاقمہ بھدا فی بین بخاری بیان کرتے بین ! شعبہ نے مالک بن عرفطہ کا لیقول نقل کیا ہے: پیروہم ہے وہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے عبد خیر سے ساخ کیا ہے جکہ ان سے زائدہ مسعر اور شریک نے ساخ کیا ہے۔

ابوعوانے ایک مرتبہ خالدین عاقمہ کہا ہے اور ایک مرتبہ مالک بن عرفط کہا ہے۔

(علامه خوارزی فرماتے میں:)امام ابو عنیفہ نے ان مسانید میں اِن ہے تھیجے لفظ ُ حفظ اورا نقان کے ہمراہ روایا ۔ نظر کی

# (338) خالد بن سعد

امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: بیرخالد بن سعید کوفی میں اُنہیں حضرت عبدالله بن مسعود والنفظ في أسبت ولاء حاصل ب

ا مام بخاری نے این سند کے ساتھ خالد بن سعید (نا می اس راوی) کا یہ بیان نقل کیا ہے: · ملے حضرت ابن مسعود بڑا تھا تھ مجھوروں کی نبیذیا کرتے تھے پھر انہوں نے اسے زک کردیا''۔ (علامة خوارزی فرمائے ہیں: )امام ابوصیفہ نے ان مسانید میں ان ہے روایات نقل کی ہیں۔

# (339) نصيف بن عبدالرحمٰن

(ان کی کنیت) ابوعون سے بعض حظرات نے بیات بیان کی ہے: (ان کا نام تصیف) بن بزید ہے۔

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں اتی طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے سعید بن جمیر اور مجاہدے ساخ کیاہے جبکہ ان سے قوری اسرائیل نے روایات نقل کی ہیں۔

گھہ بن گھر بن عبید نے ان کی کنیت و کر کی ہے کہ غیاث بن بشیر نے نصیف بن عبدالرحمٰنُ ابوعون سے روایت نقل کی ہے۔ ( بخاری بیان کرتے ہیں: ) ان کا انقال 137 جری میں ہوا۔

المام بغاری نے اپنی من اربح "میں تحریر کیا ہے: اُنہیں حضرت عمر ڈاکٹو ایشا ید حضرت عنمان بھی تفاق نے نسبت والاء حاصل ہے۔ (علامة خوارزي فرمات يين:) امام الوحليف في ان مسانيد مين ان سردايات نقل كي مين -

#### (340) غالدين عبيد

المام بخار کی نے اپٹی '' تاریخ' 'عیں ان کاذکر کیا ہے اور اپنی سند کے ساتھ میہ بات بیان کی ہے :عبد الله بن مزید نے اپنے والد ے ماع کیا ہے۔

( علامة خوارز می فرماتے ہیں: )امام ابوصنیف نے ان مسانید عمل ان سے روایات نقل کی ہیں۔

# (341) خالد بن عراك بن ما لك

( علامه خوارزی فرماتے ہیں: ) امام الوصليفه نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل کی ہيں۔

# فصل: امام ابوحنیفہ کے ان شاگردوں کا تذکرہ جنہوں نے اِن مسانید میں اُن سے روایا نے قل کی ہیں

(342) خالد بن عبدالله واسطى

امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: پیر ید کے غلام تھے انہوں نے مغیرہ سے سائ کیا ہے۔

ا مام بخاری نے اپنی '' تاریخ '' میں تحریکیا ہے: خالد ( نامی اس راوی ) کے عطاء بن سائب سے سائ کو میں تسلیم نیس کرتا البت حماد بن زید کا عطاء سے سائ محج ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی "۴ رخ "میں تحریر کیا ہے: بیرخالد بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن بزید ابو پیشم ہے اور ایک روایت کے مطابق (اس کی کئیت اور اسم منسوب) ابواحمد واسطی طحان ہے میر مزیدہے نبست دلاء رکھتا ہے۔

اس نے میان بن بیش مغیرہ بن مقسم تھیں بن عمدالر طن زاؤ دین الوہند مسیل بن الوصالے ہے۔ اس کیا ہے جبکہ اس سے وکیج بن جراح عبدالرحن بن مبدی عقان بن سلم اورا یک جماعت نے سائ کیا ہے جن کے نام خطیب نے تحریر کیے ہیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں: حافظ ابولیم نے اپنی سند کے ساتھ عبداللہ بن احد بن صغیل کا یہ بیان مثل کیا ہے: میں نے اپنے والد (امام احمد بن صبل کو) بیٹر ہاتے ہوئے سناہے: خالد بن عبداللہ واسطیٰ مسلمانوں کے فضیلت والے افراد میں ہے ایک تھے۔ انہوں نے چار مرشیدا پٹی قیمت لگوائی اور چاروں مرتبہ اپنے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی۔

خطیب بیان کرتے میں: خالدین عبداللہ داسطی کی پیدائش 116 جری میں ہوئی تھی اوران کا انتقال 199 جری میں ہوا۔ خطیب نے خلیفہ بن خیاط کا بیر بیان قل کیا ہے: ان کا انتقال 182 جبری میں ہوا۔

(علامة خوارز می فرماتے ہیں:) بیان افراد میں ہے ایک ہیں جنہوں نے امام ابوطنیفہ ہے ان مسانید میں ' بکثرت روایات اُل کی ہیں۔

برامام احدین حنبل کے استادیس۔

#### (343) خالد بن خداش

خطیب نے اپٹی ''معیل تحریر کیا ہے: بیرخالدین خداش بن تحلان میں ((ان کی کنیت اوراسم منسوب) ایو پیٹم ہملی ہے؛ بید بھرہ سے تعلق رکھنے والے 'آل مہلب بن ایوضرہ ہے نہیت ولا ور کھتے ہیں نید بخداد میں تقیم رہے اور یہاں انہوں نے امام مالک بین انس 'مغیرہ بن عبدالرحمٰن 'مہدی بن میمون' تھا دین زید' ایوخوانہ صالح مری ہے روایات نقل کی ہیں' جبکسان سے امام احمد بن خلبل اورا کیک جماعت بحن کے اساء' خطیب نے بیان کیے ہیں' نے روایات نقل کی ہیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 223 جری میں ہوا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) میران افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوطیشہ سے تھوڑی اور ان کے تلافہ وسے بکشرے روایات نقل کی ہیں میرام احمد بن عنبل کے استاد ہیں۔

## (344) خالد بن سليمان

خطیب نے اپنی ' تاریخ' ' عیں ان کاؤ کر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: بیرخالد بن سلیمان انصار کی ہیں۔ خطیب نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے: .

''غزوہ احدیق محضرت ابود جانہ ڈیالٹھ (میدان جنگ میں )ادھر آھے جاتے رہے'' ۔۔۔۔۔اس کے بعد پوری حدیث

ہے۔ (علامہ خوارزی فریاتے ہیں:) بیامام بخاری کے''استاذ الاستاذ'' ہیں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطیفہ سے روایات نقل ایران۔

#### (345) خلف بن خليفه بن صاعد بن برام

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابواتهر البیجی ہے امام بخاری نے اپنی تاریخ "میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیال کی ہے: انہوں نے سحابی رسول حضرت عمر و بین حریث ڈلٹٹو کی زیارت کی ہے اس وقت این کی عمر چیسال تقیی '

ان كانتقال 181 جرى مين بغداد ميس بوااس وقت ان كي عمر 101 سال تقي-

بخارى بيان كرتے بين: پہلے بيكوف ميں رب بير واسط چلے كئے بير بغدادا كئے يہ

خطیب نے اپی' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے محارب بن دازایو مالک انجھی علاء بن میتب سے سائع کیا ہے جَبُدان ہے تھیم بن بشیر مرجع بن فیمان امراقیم بن ابوعہا ک قلیبہ بن سعید اور ایک جماعت جن کے اسا، خطیب نے تحریر کیے بین نے روایات نقل کی بین۔

(علامہ خوارز کی فرماتے ہیں:) ہیامام بخاری اور امام سلم کے ''استاذ الاستاذ'' میں انہوں نے ان مسانید بیس امام ابوصلیف ے روایات نقل کی میں۔

### (346) فارجه بن مععب

(ان کی گئیت اوراسم منیوب) ابوجائ خراسانی تضعی ہے امام بخاری نے اپی ' تاریخ بسیس ان کا ڈکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: زیدین اسلم نے ان کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے: وکچ نے آئیس متر دک قرار دیا ہے وہ تدلیس کے طور پران کا نام لیا کرتے تھے۔

المام بخارى نے اپنی " تاریخ " میں تح برکیا ہے: ویکر حضرات نے ان کی نشل کردہ روایات تھی (لینی متند) ہیں۔

(علامة خوارز مي فرماتے ہيں:)انبوں نے ان مسانيد ميں امام ابوضيف سے روايات نقل كي ہيں۔

#### (347) خارجه بن عبدالله بن سعد بن ابووقاص

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں ان کاذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے اپنے والدے روایا نیقل کی ہیں ان کا شار الل مدید میں کیا جاتا ہے۔

(علامة خوارزي فرماتے ميں:) انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوضيف سے روايات نقل كى ميں۔

#### (348) عا قان بن تجاح

بیا کا برغلاء میں سے ایک بین انہوں نے ان سمانید میں امام ابوضیفہ سے روایا نے قل کی ہیں۔

#### (349) خلف بن ياسين بن معاذ زيات

بيامام البوضيفه كے تلافده على سے ايك بين "أنبول نے ان مسانيد على أمام أبوضيفه سے روايات نقل كى بيں۔

#### (350) خويل صفار

ایک روایت کے مطابق (ان کا نام) خویلد صفار ہے امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں' میہ بات بیان کی ہے: یہ خلاد صفار ایو مسلم کوفی میں انہوں نے تھر دین سرہ اور ساک بن حزب سے روایا ہے تقل کی ہیں' جبکہ ان سے تھر وعبقر کی نے روایا ہے تقل کی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں: حسون خفیف نے ان کی کنیت بیان کی ہے۔

(علامة خوارزى فرمات ين) بدان افراديس سالك بين جنبون نے ان مسانيد مين امام ابوصيف سروايات نقل كي

# (351) خالد بن عبدالرحن بن بكيرسلمي

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں ان کا ذکر کیا ہے اور ہیر بات بیان کی ہے: انہوں نے نافع سے سان کیا ہے اور ان سے ایو دلید بشام بن عبدالملک اور دکیج نے ساع کیا ہے۔

(علاستخوارز می فرماتے ہیں:) بیدان افراد میں سے آیک ہیں جنہوں نے ان مسانید میں امام الوضیف سے روایات نقل کی ا۔

# فصل:ان کے بعدوالے حضرات کا تذکرہ

# (352) غالدين في خيلاني شاي

خطیب نے اپٹی '' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور ریہ بات بیان کی ہے: انہوں نے تو رہے روایات نقل کی ہیں اور ان سے صفوان نے روایات نقل کی ہیں۔ (علامة خوارز مي فرمات بين:) انهول نے ان مسانيد بين امام ايو حنيف كے تلانده سے روايات نقل كى بين-

### (353) خالد بن خلي كلاعي

ا مام بخاری نے اپٹی'' تاریخ'' معیں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: پیھس کے قاضی تنے انہوں نے ابن حرب سے ماع کیا ہے

(علاسٹوارزی فرماتے ہیں:) بیاحمد بن مجمد بن خالد بن خلی کلائی کے دادا ہیں اور 'ننویں سند'' کے جامع ہیں انہوں نے امام ابوصفیفہ کے شاگر درشید محمد بن خالدوہ بی کے حوالے سے امام الوصفیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

# (354) خلاد بن يخي

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ '' میں' یہ بات بیان کی ہے: سے ظادین کیجیٰ جیں' (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوکھ' کوفی ہے'انہوں نے مسعر اورتوری ہے ساخ کیا ہے۔ سیکھٹل سکونت پذیریہ ہان کا انتقال 213 اجری کے آس پاس ہوا تھا۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطیفہ کے تلافہ وے روایات نقل کی ہیں۔

#### (355) خلف بن بشام مقرى

خطیب بغدادی نے اپنی' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: پی خلف بن ہشام بن اُتعلب ہیں اُلیک روایت کے مطابق پی خلف بن ہشام بن طالب بن عمر ہیں (ان کی کنیت اورامم منسوب) ابو تھی بزار مقری ہے۔

انہوں نے امام مالک بن انس حماد بن زیدا اوعوانہ خالد بن عبراللہ اور ایوشہاب حناط سے سائ کیا ہے عہاس دور کی محمد بن جمم احمد بن ایوفیٹیٹ ابرا قیم حمر کی ابو یکر بن ابوو نیا اور احمد بن ضبل نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔ ان کا مقال 229 چمری میں ہوا۔

(علامة خوارزى فرماتے ميں: )انبول نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيف كے تلافدہ سے روايات نقل كى ميں۔

#### (356) خالد بن عبدالله

(ان کی کئیت اورائم منسوب) ابوطی خالدی ہے امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''بین تحریر کیا ہے: یہ' اہل ہرا ہ' 'میں سے ہیں' وہاں انہوں نے علم فقد حاصل کیا اور حدیث کا ساع کیا 'بیرحدیث کے اطراف کا ٹھم رکھتے تھے نیا بواسحاتی کے زمانے میں بغدادہ آئے اوران سے علم فقد میں استفادہ کیا انہوں نے (بقداد میں )اس زمانے کے مشارکتے سے ساع بھی کیا۔ جہۃ اللہ بن مہارک نے ان سے روایات نقل کی ہیں ہیں جہ واتشریف لے گئے تھے اوران کا انتقال وہیں ہوا۔

# باب:جن راويوں كے نام " ذ" سے شروع ہوتے ہيں

(357) داؤر بن زبير بن عوام

یے حضرت عبداللہ بن زیر بھٹن کے بھائی (اور حضرت زیر بن عوام ٹیلٹنٹ کے صاحبزادے) ہیں۔ان مسانید میں ان کاؤ کر ہوا بے البت علاء نے اس بارے میں اختاا ف کیا ہے: کہ انہوں نے نبی اکرم ٹیلٹنٹ کی زیارت کی ہے؟ پانہیں کی ہے؟ (لیٹن سے حالی بین نیس میں)

# فصل: امام ابوصنیفہ کے ان اصحاب کا تذکرہ جنہوں نے اِن مسانید میں اُن سے روایا یے نقل کی ہیں

(358) داؤر بن نصير

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوسلیمان طائی بنیداس امت کے زابد (صوفی) منے بخاری نے اپنی 'تاریخ' 'میں تحریر کیا بے:ان کا انتقال قرری کے بعد ہوا۔

بخاری نے علی اور ابن واؤ د کا بیہ بیان قل کیا ہے: اسرائیل اور واؤ و طائل کا انتقال ان وٹول میں جوا' جب میں کوف میں تھا۔ ابوقیعم بیان کرتے میں: ان کا انتقال 160 چھری میں ہوا۔

خطیب بغدادی نے اپنی ' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: انہوں نے عبدالملک بن عمیر سلیمان انعش ' عبدالرحلٰ بن ایو لیلی ہے سائ کیا ہے جبکہ ان ہے اسائیل بن علیہ مصعب بن مقدام ابوقیم فضل بن دکین نے دوایات نقل کی جیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں: داؤ د طائی ان افراد میں ہا لیک ہیں جو پہلے علم حاصل کرنے میں مشغول ہوئے علم فقہ با قاعدہ طور پر سیکھا اور پھراس سب کے بعد انہوں نے گوشہ شینی افتیار کی انہوں نے تنہائی خلوت کو ترجیح دی عمیادت کو اختیار کیا اورا پن آخری عمر تک ای میں مصروف رہے۔

خطیب نقل کرتے ہیں بنلی بن مدینی بیان کرتے ہیں: داؤد طافی ان افرادیس سے ایک ہیں بجنبوں نے پہلے علم اور فقہ حاصل کیا نیمال امام الوطنینے کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے بحث کرتے ہوئے بعض اوقات بیصد سے تجاوز کر جاتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے بحث کے دوران کسی شخص کو کٹکریاں اُٹھا کر ماردین تو امام ابوطنیفٹے ان سے کہا: اے ابوسلیمان اجمہاری زبان اور ہاتھ دونوں بی لیے ہو گئے ہیں۔ روائی بیان کرتے ہیں: اس کے بعد بیا لیک مال تک امام ابوطیفہ کی خدمت میں اس حالت میں آت جاتے رہے کہ بیندلو کوئی سوال کرتے تھے اور نہ ہی کوئی جواب دیتے تھے جب انہیں بیاندازہ ہوگیا کہ انہوں نے جوفزم کیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں گئے تو انہوں نے اپنی کہا میں لیس اور انہیں دریائے فرات میں ڈیوویا اس کے بعد یہ پوری طرح سے عبادت کی طرف متوجہ ہوگئے۔

علی بن مدینی بیان کرتے ہیں:امام ایو صنیفہ کے حلقہ میں کسی کی بھی آ داز داؤد طائی سےاد کچی نبیس بوتی تھی کمیکن پھرانمبوں نے زیدا ھتیا رکیا اور لوگوں ہے اتعلق ہوگئے خطیب اور دیگر ھنزات نے ان کے فضائل کو خاصا طول دیا ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) ہدام ابوضیفہ کے جلس القدر تلانہ ویش سے ایک تنے انہوں نے ان مسانیہ میں امام ابوحفیفہ ہے بکترت روایاتے نقل کی ہیں۔

## (359) داؤر بن عبدالرحن

(ان کی کنیت لقب اورائم منسوب) کی عطار ابوسلیمان بنام بخاری نے اپن تاری ایک میر کریا ہے: انہوں نے این جریج اوراین تلیم سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے این مبارک اوراین بینس نے روایا ٹ تلل کی جیں۔

(علامة فوارزى فرمات يين ) ان مسانيديل المم الوصيف في ان سادرانبول في المم الوصيف روايات فقل كي يين-

#### (360) داؤدين زيرقان

بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہول نے داؤد بن ابو بند سے روایات نقل کی میں انہوں نے داؤد بن ابو بند کے حالات میں یہ بات تھ کیر کی ہے: ابو بند کا نام' وینار' تھا اور یہ' بشر بصری' نے نسبت ولاء رکھتے میں۔

علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) اپنی جلالت قدر اور مقدم ہونے کے باو جوز انہوں نے ان مسانید میں امام ابو حنیفہ سے روایا ہے لفل کی ہیں۔

#### (361) داؤدين ڪير

ا مام بخاری نے اپنی ''تاریخ ''میں ان کاؤ کر برائی کے ساتھ کیا ہے'خطیب بغدادی نے اپنی ''تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: بیداؤد ''جھر بمن قددم بن سلیمان بن ذکوان ہیں'( ان کی کنیت ادر اسم منسوب )اوسلیمان طائی بھری ہے۔

انہوں نے بغدادیں رہائش اختیار کی تھی اور یہاں شعبہ حمادین سلمہ بھام بن کی ' صالح مری پیشم' حمادُ سقائل بن سلیمان' اسٹیلی بن عماش اور جیاج بن بسطام سے روایات نقل کی میں ۔

تحدین حسن محجدین اسحاق صاغانی محجد بن عبدالله منادی محسن بن میزید جسامی حسن بن ابواسامه اور دیگیر حصرات نے ان سے روایت نقل کی ہیں۔

(4rr) خطیب نے تو ری کے حوالے سے بچی بن معین کے بارے میں میہ بات قتل کی ہے: انہوں نے داؤ دین محبر کا ذکر کرتے ہوئے ان کی تعریف کی اوران کا تذکرہ بھلائی کے ساتھ کیا ان کا انتقال بغداد میں 206 جمری میں ہوا۔

(علامة فوارزى فرماتے ہيں:) بيان افراد يل الله على جنبول نے ان سانىدىمى ام ابوضىغە سے روايات نقل كى بين-

فصل:ان کے بعد والے مشائخ کا تذکرہ

(362) داؤ دبن رشيدخورازي . خطیب نے اپنی'' تاریخ''سیں تح ریکیا ہے: بیداؤدین رشید ہیں'(ان کی کنیت) ابوضل بے بیہ بو ہاشم ہے نسبت واا ءر کھتے

ہیں پیفوارزی ہیں کیکن انہوں نے بغداد میں رہائش اختیار کی تھی۔ انہوں نے ابولیج رقی اساعیل بن جعفر مدنی ولید بن مسلم شعیب بن اسماق بشام بن بشیر اساعیل بن علیه اور ایک

جماعت جن کے اساء خطیب نے بیان کیے ہیں سے ساع کیا ہے۔

جكدان سے اكابرين كى ايك جماعت ( حاشيد نگار نے بيدوضاحت كى ہے اس جماعت ميں امام بخارى امام مسلم امام ابو داؤ دُامام ابن ماجداورامام نسائی شامل ہیں )نے روایات نقل کی ہیں۔

خطب بیان کرتے ہیں. کی بن معین نے انسی القدر اردیا ہے ان کا انقال 239 جری میں بوا۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) میدان افراد میں ہے ایک ہیں جنہوں نے ان مساقید میں امام ابوحثیفہ کے تلامذہ کے حوالے

ے امام ابوطیفہ سے روایات تقل کی ہیں۔

(363) داؤر بن عليه

ساساعیل بن ابراہیم بن ہم بن مقسم اسدی بصری کے بھائی ہیں " علیہ" ان کی والدہ ہیں جن کی طرف ان دونوں کی نسبت ت کی جاتی ہے۔

۔ (علامہ خوارزی فرماتے میں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ کے تلاقدہ کے حوالے سے امام ابوطنیفہ سے روایا ت ا -U+ 5

(364) داؤدسمار

خطیب نے اچی'' تاریخ'' میں تر بر کیا ہے: پیداؤ د بن نوح میں' (ان کی کنیت ) ابوسلیمان ہے نیہ'' سمسار'' کے نام مے معروف میں انہوں نے عبدالوارث بن سعید اور حماد بن زیدے روایات نقل کی بین جبد ان سے محمد بن اسحاق صاغانی اور حارث بن ابواسامہ نے روایات نقل کی ہیں ان کا انتقال 228 ججری میں ہوا۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) یدان افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ کے تلافدہ کے حوالے ....

ہے امام ابوحنیفہ ہے روایات قبل کی ہین۔

# باب: جن راويوں كے نام '' ذ'' سے شروع ہوتے ہيں

# (365) حفرت ابوذ رغفاری کانتهٔ (صحابی رسول)

ان کا نام جندب بن جنادہ مفاری ہے امام بھاری نے اپنی ''تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: ان کا انتقال حضرت عثان غُی الٹنٹو کے عبد قلافت میں'' ربزہ'' کے مقام پر ہوا انہوں نے ہی اکرم عظیق کی طرف جرت کی تھی نیہ''جوازی' بیں۔

ديكرلوگول سميت أمام رزندي في اين سند كرساته في اكرم منطقط كايفر مان قل كيا ہے:

''آ سان نے ایسے کی شخص پر سائیبیس کیا اور زمین نے ایسے کی شخص گواپتے او پر بیس اٹھایا' (یعنی آ سان کے بیتجے اور زمین کے او پرکوئی ایسا شخص نہیں ہے ) جوابو ذریے زیادہ بچا اور (عہد کو ) پورا کرنے والا ہؤ پر ھفرت بیسی علیہ السلام ہے' سب سے زیادہ متنابہت رکھتا ہے''

(مید فرمان سن کر) حضرت عمر منطق نے ان پر رقب کرتے ہوئے میہ عرض کی: یا رسول اللہ! کیا ہم انہیں یہ بات بتا دیں؟ آپ تنظیر نے فرمایا: جی ہال! تم اے بدیات بتا دو!''

#### (366) ذرعراني

یہ تصدی گو ( یعنی گوائی خطیب ) ہے ان ہے جب بھی گوئی مئند دریافت کیا جاتا تو یہ امام ابو حقیقہ ہے ہی دریافت کرتے شخصی مرحبامام ابو حقیقہ کی والدہ نے کوئی سئند دریافت کیا امام صاحب نے آئیس جواب بتایا تو ان کی والدہ نے کہا: یس اس کا عرب سنند عرب ہوئے '' در واعظ' ہے جاتا جا تھی جول امام صاحب آئیس ان صاحب کے پاس لے گئے امام ابو حقیقے نے ان ہے منلہ اس فاتو ان کو جواب دے سکول امام صاحب نے آئیس اس خاتو ان کو جواب دے سکول امام صاحب نے آئیس اس خاتو ان کو جواب دے سکول امام صاحب نے آئیس

البول نے ان مسائید میں امام الوصیف سے روایات نقل کی ہیں۔

# (357) در تن زياد مرني

۔ جیس کے طبقے کے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے حضرت کلی بن ابوطالب ڈیٹٹونٹ روایات نقل کی ہیں۔ است میڈیا رزی فرماتے ہیں: ) امام ابوطنیفہ نے ان سے صرف ایک حدیث روایت کی ہے جس کو انہوں نے حضرت علی ڈیٹٹو

ے دوایت کیا ہے جی اکرم من ایکا نے ارشادفر مایا ہے:

"" تناه عن بكر لينه والايول موجاتا ب مسيماس في تناه كيان فينال

بدروایت (جامع) المسانیة میں گزر چکی ہے۔

# (368) ذا كربن كامل بن حسين بن محمد بن عمر خفاف

(ان کی کنیت )ایوالقاسم ہے این خوارنے اپنی ' سارخ ''میں تحریر کیا ہے نیے ابوالقاسم بن ابوعمر بن ابوطالب بن ابوطا ہر ہیں' بیہ ''ظفر پین' میں جارے پڑوی تھے ان کے بھائی ابو بکر مبارک بن کائل نے انہیں کم عمری سے لے کر ابوے بونے تک سائ کروایا' لیکن اس ماع کے جوالے ہے آئیں کمزور قرار دیا گیا ہے۔

انہوں نے ابوئید سعد اللہ بن علی بن حسین ابوسعد احمد بن عبدالجبار بن احمد حیر فی ابوطالب عبدالقادر بن محمد بن بوسف ابوعبداللہ محمد بن عبدالباتی بن احمد ابوطی حسن بن محمد بن اسماق ابو بکر تھد بن احمد بن حسین ابوالقاسم اساعیل بن احمد بن عمر سمر قند کی ابو بکر محمد بن عبدالباتی بن محمد انصار کی ہے ۔

پیکھنا ٹیس جانے تنے اس لیے بچھنو مے ٹیس کر سکتے تنے نیدو بندار تھن تنے اور اپنے ہاتھ کی کمائی استعمال کرتے تھے۔ یہ 500 ججری میں بیدا ہوئے اور ان کا انتقال رجب 551 ججری میں ہوا۔

(علامہ خوارز کی فریاتے ہیں:) دارالخلافہ کے استاد شیخ کی الدین بوسف بن عبدالرحمٰن جوز کی ابرا بیم بن جبر محکہ بن سباک' بیسف بن علی بن سیس اوردیگر حصرات نے ان کے حوالے سے حقول روایات میرے سامنے بیان کی ہیں۔

# باب: جن راویوں کے نام''ر'' سے شروع ہوتے ہیں

# (369) حفرت رافع بن خديج النو صحالي رسول)

جِهِ لَلْيرى جامع المسانيد (جدروم)

(ان کی کتیت اوراسم منسوب) ابوعبداللهٔ حارثی انصاری اوی مدنی ہے۔

- مالم بیان کرتے ہیں: ان کا انقال مفزت امام بخاری نے اپنی " تاریخ "میں اپنی سند کے ساتھ بیروایت نقل کی معاويه والغيز كعبدخلافت ميں ہوا تھا۔

بخاری بیان کرتے ہیں:ابولیم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت رافع بن خدج ڈاکٹٹز کے حوالے سے نبی اکرم ٹاکٹانم کا یہ فرمان

« صبح ( کی نماز) روشنی میں ادا کرؤ'

### (370)ر بنی بن تراش

(ان کا اسم منسوب) بھی ' کوئی ہے انہوں نے حضرت عمر ڈاٹٹٹا اور حضرت منہ نیٹ ڈاٹٹٹٹ روایا یہ نقل کی میں بھار گیا نے ا ين " تاريخ" ميں اس طرح و كركيا إن عضوراور عبدالملك بن عمير فيروايد . فقل كي بين -

بخاری بیان کرتے ہیں:ابوقیم نے سعید بن عبیر ثقفی کا بیہ بیان نقل کیا ہے: میں نے رابعی بن حراش کودیکھائے وہ کا نے تھے حضرت عمر بن عبدالعزيز كے عهد خلافت عيل عبدالحميد بن عبدالحمٰن نے ان كی نماز جنازہ پر ھائی تھی۔

خطیب نے این '' تاریخ'' میں گر ریکیا ہے: بیر بھی بن حراش بن تجر بن عمر بن عبداللہ بیں انہوں نے عدنان میں کوفی تک اٹھا نس ذکرگیا ہے۔

انبول نے حضرت عمر طالبتا' حضرت علی ڈٹائٹو' حضرت حذیفہ طالبتو' حضرت ابو یکرہ ڈلٹٹیزا اور حضرت عمران ہی حسین طالبتات روامات نقل کی ہیں۔

جبکہ اِن سے متعنی عبدالملک بن عمیر منصور بن معتر 'ابوما لک آجھی اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں۔

یہ'' ٹقہ'' ہیں' پیراش کے دوصا جزاووں'مسعوداور رہے کے بھائی ہیں' هفرت حذیفہ بن بمان ڈلاٹٹ کی زندگی ہی اوراس ك بعديمي بير رتي موع مائن من تشريف لائ تھے۔

خطیب نے ابوسلم صالح بن تحد بن عبداللہ علی کے حوالے ہے ان کے والد کا بید بیان نقل کیا ہے : راہی بن حراش کا بھی ہیں اور

تقدير ا

یہ بات بیان کی جاتی ہے: انہوں نے بھی جھوٹ نہیں بولا علی بن مدینی بیان کرتے ہیں: ربعی بن حراش کا انتقال 104 جمری

(371) رسيدالرائے بن ابوعبدالرحمن

(ان کے والد ) ابوعبدالرحمٰن کانام' فروخ'' ہے انہیں' آل منکدر سیجی' سے نبت ولاء حاصل ہے۔ انہوں نے حضرت انس بن مالک ڈائٹیڈ' سائب اور مدینہ منورہ میں رہنے والے زیادہ تر تابعین ہے ساع کیا ہے۔ ان ہے امام مالک بن انس سفیان توری شعبہ کیٹ اور دیگر حصرات نے روایات نقل کی ہیں۔ بہ فقیدُ نیک اور حافظ الحدیث تھے۔ (خطیب) بیان کرتے ہیں: امام مالک نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ سوار بن عبدالله فرماتے ہیں: میں نے رسیدالرائے ہے بڑا عالم کو کی شیس دیکھا'ان ہے دریافت کیا گیا:حسن (بھری) اور

ا بن سیری بھی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا جسن (بھری) اور ابن سیرین بھی (ان سے بڑے عالم ) نہیں تھے

(خطیب) بیان کرتے ہیں: ان کا انقال 136 اجری میں ہوا۔

(علامة فوارزى فرماتے ہيں: ) امام الوحنيف نے ان مسانيد ميں ان كے حوالے سے ايك حكايت نقل كى بـ

فصل:ان حفزات کا تذکرہ ٔ جن ہے امام ابو حذیفہ نے روایا تے نقل کی ہیں

(372) رباح کوتی

بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: ان سے این مبارک اور ابراہیم بن مویٰ نے روایات نقل کی ہیں۔

... (علامہ خوارزی فرماتے میں:) بیان افراد میں سے ایک میں جن سے امام ابوطیفہ نے ان مسانید میں روایا مے نقل کی میں۔

#### (373)رباح بن زيد

 ح) رہاں ، ن ربید
 بخاری نے اپنی ' خاری نے اپنی ' خاری ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بید باح بن زید صنعانی ہیں۔
 ابراہیم بن خالد نے یہ بات بیان کی ہے: ان کا انتظال 187 ہجری ہیں بوا اس وقت ان کی تمر 81 برس تھی این مبارک نے ان ہے روایات تقل کی ہیں۔

۔ ( طاعہ خوارزی فرماتے ہیں: ) سیان افراد میں سے ایک ہیں جن نے امام ابوضیفے نے ان مسانید میں روالیات قل کی ہیں۔

## (374) رہے بن سرہ بن معبد جہنی

امام بخاری نے اپنی " تاریخ" بیس تحریکیا ہے: انہوں نے اپنے والدے ساع کیا ہے اور ان سے ز بری الیث بن سعد ان کے دوصاحبز ادول عبدالعزيز اورعبدالملك ( ان كے علاوہ ) عبدالعزيز بن محراه رغمرو بن ابوعمرو نے روايات نقل كي ميں - ( علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) ہدا کابرتا بھین میں ہے ایک ہیں ان مسانید میں امام ابوطنیفہ کے بعض اساتذ و نے ان ہے رویائے کی ہیں۔

فصل: ان حفزات کا تذکرهٔ جنهول نے ٔ ان مسانید میں ٔ امام ابوصنیفہ سے روایات نقل کی ہیں :

(اس کی کنیت)ابوالفصل ہے اور پیر(عباس خلیفہ ابوجعفر )منصور کا دربان (یامعتمد خاص ) ہے۔

خطیب نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: رہے '(عبای خلیف ایوجعفر) منصور کا دربان (یا معتد خاص) تھا' گھر بیاس کا وزیر آپ گیا' گھر سے ظیفہ مہد کی کامعتد خاص رہا' میں وہ تحض ہے جس نے مہد کی کی بیعت کی تھی اور قب کی بن موی کو الگ کردیا تھا' اس کا بیٹا نفش بن رہے 'خلیف ہارون الرشید کامعتد خاص بنا تھا' جبکہ محمد تلوع اور فضل بن رہے کا بیٹا عماس خلیف این الرشید کے معتد خاص ہے۔

خطیب کہتے ہیں:عباس بن فضل بن رئتا 'بیصتد خاص بن معتمد خاص بن معتمد خاص ہیں ( بیخی ان کی قبین پشتوں کے پاس سیہ میدہ ۱۰۰۱)

(اس راوي رفي بن يونس) كانتقال رفي الاقل 170 جرى يس جوا

[ علاصة وارزی فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانیدین امام ابوحنیفہ۔ روایات نقل کی ہیں۔

# (376) رزق الله بن عبدالوماب

بیرزق الله بن عبدالو ہاب بن عبدالعزیز بن حارث ہیں (ان کی کنیت ادراسم منسوب) ابوجہ 'تیمی ،حنبلی ہے۔

ان نجار نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیاہے: انہوں نے اسپے والد'اپنے بچا( ان کےعلاوہ )ابوعمر عبدالواحد بن محود بن مہدی' سیست حمد بن محمد واعظ ابوحس علی بن احمد بن عمر تمامی' ابوعبداللہ اللہ اللہ بن حسین محالی ابوعلی بن شاذ ان اور ایک جماعت سے سی کیا ہے' جہکدان سے ابومسعود سلیمان بن ابراجیم حافظ اصفہائی اور ان جیسے افراد نے روایا نے قتل کی بیں۔

يـ 400 جرى يىل بيدا موئ تقادران كانتال 488 جرى يس موا

# باب: جن راويوں كے نام ''ز' سے شروع ہوتے ہيں

## (377) حفرت زيدين ثابت انصاري تائيز (سحالي رسول)

امام بخاری نے اپنی میں تاریخ اس تھی ترکیا ہے: ( ان کی کنیت ) ابوستید ہے اور ایک روایت کے مطابق ابوخارجہ ہے ( جبکہ ان کا اسم منسوب ) انصاری مخزر بنی مدنی ہے۔

ا مام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت زید بن ابت رافظۂ کا مید بیال نقل کیا ہے:

''جب ہی اگرم نظی (جمرت کر کے ) مدینہ منورہ تحریف لائے تو بیس آپ کی خدمت میں حاضرہ وا آپ بھی پر جیران ہو ۔' جب ہی پر جیران ہو ۔' جب بیٹ ہیں ہے ہی ہو ہوں کہ جا اللہ اللہ اللہ بیٹ ہیں ہے آپ کو تلاوت سائی آپ '' وَقِیْنَ نے تھے ہما ہو ہیں گئی ہیں ہے آپ کو تلاوت سائی آپ '' وَقِیْنَ نے تھے ہما ہو ہیں گئی ہما ہے جب ہو ہوں کی طرف سے مطمئن میں ہما ہوں کی حمرت زیر ڈائٹوڈیوان کرتے ہیں ؛ کو بیٹ نصف ماہ میں ان کی زبان کیے گئی ہی اگرم نافیا ہم کے بیمود یوں کو کھھ گئے خطوط میں ہی تھی اگر ایک میں ان کی زبان کی جاتھا۔ اس میں ان کی خطوط میں ہی آگر ہم کر تا تھا اور جب میں لگھ لیتا تھا تو آپ 'نافیا ہم کو پر ھرسادیا کرتا تھا۔

بخاری تح ریکرتے ہیں: حضرت زید ٹائٹ کے انتقال کے دن حضرت عبداللہ بن عها س فریف نے بدکہا تھا: ای طرح علماء رخصت ہوجا کیں گے اورائع تو بہت زیادہ علم کورڈن کیا گیا ہے۔

على (بن مدين) بيان كرتے ہيں: إن كا انتقال 54 جرى ميں جواتھا۔

# (378) خطرت زيد بن حارثه اللفظ (صحابي رسول)

يه حفزت زيد بن حادثه بن شراحيل بن عبدالعزى مين أيه نبي أكرم طل المسلم عن المست والا وركهة مين -

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے نہ بات بیان کی گئی ہے ان کا تعلق' یمن کے قبیلہ بنو کلب سے تھا' بی اکرم عُلِظُیْلِ کے زماندا قدرس میں ہی انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔

> بٹاری نے اپنی'' تاریخ'' اپنی سند کے ساتھ ٔ حضرت عبداندیں تمریجائی کا یہ بیان نقل کیا ہے: جم لوگ پہلے انہیں'' زید بن ٹر'' کہا کرتے تھے یہاں تک کداللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل کی: ''قم انہیں ان کے (حقیقی ) بایول کی نسبت ہے، بااو''

# (379)زيد بن على بن حسين (امام زيد)

بيزيد بن على بن حسين بن على بن ابوطالب بير\_

امام بخاری نے اپنی ''تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: انہوں نے اپنے والد (امام زین العابدین ) سے روایات نقل کی میں جبکہ ان عبد الرحمٰن بن حارث نے روایات نقل کی ہیں۔

بيات بيان كالى بي إن كائنية "ابوسين" بي يكرين على بن حسين بن على اليني امام إقر) كر بهائي بين \_

۔ (علامذفوارزی فرمائے ہیں:)ان کے فضائل ومنا قباس ہے بلندتر ہیں کدان کا شار کیا جائے حضرت علی ڈائٹوز کے حوالے نے ان کے بارے میں بیردوایت نقل کی گئی ہے ٰیا تی اللہ بہتر جاسا ہے' کہ حضرت علی ڈائٹوز نے ارشاد فر مایا تھا:

''میری فریت میں سے بیشہیر ہوگا'اور میری اولا دہیں سے حق کو قائم رکھنے والا ہوگا' پیر جہاو کرنے والوں کو امام ہوگا'اور روش بیشانیوں والوں کا قائد ہوگا'' ،....اس کے بعد آخرتک روایت ہے۔

انہیں (اموی خلیفہ) ہشام بن عبدالملک کے دور میں شہید کیا گیا امام ابو صیفہ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی ان دونوں صاحبان کے درمیان ہونے والی گفتگوہم ان مسانید میں ذکر کر چکے ہیں۔

### (380) زيد بن صوحان عبدي

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: (ان کی کنیت) ابوعا کشہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ''میں تحریر کیاہے: یہ راوی بنوعمبر القیس سے تعلق رکھنے والے شخص''صوحان'' کے دو صاجبزادول صعصہ اور بچان کے بھائی ہیں۔

انہوں نے حضرت عمر بن خطاب ٹٹاٹنڈا ورحضرت علی بن ابوطالب ٹٹلٹنڈ سے روایات نقل کی میں' جبکہ ان سے ابوالواکل شقیق بین سلمہ اسدی اورائیک جماعت نے روایات نقل کی میں۔

خطيب في إلى سند كرماته في اكرم منافظ كار فرمان فق كياب:

'' جو خص کسی ایسے فرد کود کھنا چاہتا ہوجس کے پکھےاعضاء(یا ایک عضو) پہلے ہی جنت میں جاچکا ہے' تو وہ زید بن صوحان کو کچھ کے''۔

خطیب بیان کرتے ہیں بشر کین کے ساتھ جہاد کے دوران ان کے بعض اعضاء (یا ایک عضو) کے گیا تھا۔ اس کے بعدانہوں نے طویل زندگی یائی اور 36 جمری میں جام شہادت ٹوش کیا۔

انبول نے بیدوسیت کی تھی: بیراخون شدھونا کیونکہ میں قیامت کے دن ان اوگوں کا مقامل فریق بنوں گا۔

(381)زيدين اسلم

ا ام بخاری نے اپنی " تاریخ "میں تحریر کیا ہے: (ان کی کئیت) ابواسامہ ہے 'یہ حضرت عمر بن خطاب بٹائنڈ سے نسبت ولاء

ر کھتے ہیں'(ای لیےان کا اسم منسوب)عدوی' قرش ہے۔

انہوں نے حصرت عبداللہ بن عمر رفای اے ساع کیا ہے۔

بخاری بیان کرتے ہیں: زیدین ابراتیم بن منذرنے نزیدین عبدالرحمٰن کا بیہ بیان قُل کیا ہے: اِن کا انقال اُس سال میں ہوا تھا جس سال ایڈ عفرمنصور طیفیہ بنا تھا۔ ( بخاری کہتے ہیں: یعنی 136 جبری میں ذوائح کے پہلے مشرے میں۔

(علامة خوارزى قرماتے ہيں:) امام ابوطيفة نے ان مسائيد ميں! ان سے روايات نقل كى ہيں۔

فصل: تابعین اور دوسر بے طبقات سے تعلق رکھنے والے ان حضرات کا تذکرہ

جن سے امام ابوحنیفہ نے ان مسانید میں روایا نیقل کی ہیں

(382) زيد بن ابوانيسه كوفي

ا مام بخاری نے این ' تاریخ '' میں تحریر کیا ہے: یہ 'جزیرہ ' کے علاقہ'' رہا ''میں سکون پذیر رہے۔ ان کا انتقال 124 جمری میں 36 برس کی عمر میں ہوا۔

(علامة وارزى فرماتي بين:) امام الوصيف في ان مسانيد مين إن سروايات فقل كي بين-

#### (383) زيدين حارث

۔ بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: یہ'' زید حارثی''میں'انہوں نے ایرا تیم (خفی ) سے ساع کیا ہے' جبکہ اِن مے منصورا در ثوری نے روایا نے نقل کی ہیں۔

الله کاسب سے کمز در ہندہ کہتا ہے: امام ابوضیفیہ نے ان سے روایت کی ہے اور امام ابوضیفہ کی ان سے روایت کردہ احادیث ان مسانید میں موجود ہیں۔

(علامة وارزى فرماتے بين:) امام ابوطيف في ان مسانيد بس ان بيروايات فقل كى بين-

#### (384) زيد بن وليد

بيرتالجلين ميس ہے ہيں۔

(علامة ارزى فرماتے بين:) امام الوطنيف في ال مسانيد من إن عدوايات فقل كى بين-

# (385) زياد بن علاقة تُقلبي كوني

امام بخاری نے اپنی ''تاریخ '' بیس تحریر کیا ہے: انہوں نے اسامہ بن شریک اور جریریا شاید مغیرہ بن شعبہ سے سائ کیا ہے ان سے تو رکی اور شعبہ نے سائ کیا ہے۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں: بیٹی بن مین بیان کرتے ہیں: ان کی کئیت ابو ما لک ہے۔ (علامہ خوار ذی فرماتے ہیں: ) امام ابوطیفہ نے ان مسانید میں اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (386) زيادين ميسره

يه عبدالله بن عمياش بن الوربعية سي نسبت ولاءر يحت عيل ( ان كالسم منسوب ) قرش مدنى ب-

امام بخاری نے امام ما لک کا بیر بیان تقل کیا ہے: حضرت عمر بن عبدالعزیز 'زیاد بن ابوزیاد ( نامی اس راوی ) کے ساتھ ہی رہا تے تھے۔

و دبیان کرتے ہیں:انہوں نے جمعہ کے دن (کے بارے میں حدیث کا) حضرت انس بن مالک ڈلاٹنڈے ساع کیا ہے۔ بخاری بیان کرتے ہیں: عمیرالعزیز بن تعران نے اپنی سند کے ساتھ ڈزیا : بن ابوزیا دکا بیربیان قل کیا ہے: میں اورعبراللہ بن ابو طلح ٔ حضرت انس الخائظ کے چیچھے نماز میں شریک ہوئے۔

(علامة خوارد ي فرمات بين:) امام الوهنيف إن مانيديين إن حدوايا في بين-

#### (387) زيادين كليب

انہوں نے اپنے والداورا ہراہیم ہے روایات نقل کی میں بخاری نے حریش کا بیدیمان نقل کیا ہے: ان کا انتقال طلحہ بن مصرف کے (انتقال کے ) بعد ہوا۔

(علامة خوارزي فرمات مين:) امام الوحنيف في إن بروايات نقل كي مين

#### (388) נאופיט סגע

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' سیل تر بر کیا ہے نیوزیاد بن حدیہ ہیں (ان کی کنیت اور اسم منسوب) اسدی کوئی اوم غیرہ ہے۔ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب ڈائٹٹ سے سائ کیا ہے جہدان سے اماضعی نے سائ کیا ہے۔

بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حفض بن حمید کامیر بیان نقل کیا ہے: زیاد بن حدیر کی کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)امام ابوھنیف نے ان مسانیہ میں اپنے ایک استاد کے حوالے سے اِن سے روایا نیقل کی ہیں۔

# (389)زربن خبیش

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' 'میں تحریر کیا ہے: ان کی کنیت (اوراسم منسوب) ابومریم اسدی ہے۔

انہوں نے حضرت عمر بن خطاب بٹائٹڈاور حضرت علی بن ابوطالب بٹائٹڈے ساع کیا ہے' جبکسان سے ابرا بیم' عاصم بن بهدله' شععی عیسٰی بن عاصم عدی بن ثابت اور دیگر حضرات نے روایا نیقل کی ہیں۔

(علامة خوارز مي فرماتے بين ) امام الوصفيف في ان صانيد بين اپنے اساتذہ كے حوالے سے اِن سے روايات نقل كى بيں۔

#### (390)زبير بن عدى

بخاری نے اپنی ' تاریخ' علی ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات میان کی ہے نید زبیر بن عدی ہیں (ان کی کنیت اور اسم

منسوب) ابوعدی مخبل فی نے آیک روایت کے مطابق (ان کا اسم منسوب) یا کی گوئی ہے۔ انجاز مسلم کی ایک نام مسلم کی ایک مسلم کی ایک کی ایک کی کوئی ہے۔

انبوں نے حضرت انس بن مالک ڈلائٹڈاورا براہیم (مخفی) ہے۔ ان کیا ہے۔

بخارى بيان كرتے ہيں: احمداور بشر اصبهاني بيان كرتے ہيں: ان كانقال ' رے ميل 131 جرى ميل موا۔

بخاری بیان کرتے ہیں: زمیر بن عدی ( نامی بیراوی ) فرماتے ہیں: میں نے 18 صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے کہ اگران میں ہے کی کواس بات کا پابند کیا جائے کہ اس نے ایک درہم کے عوض میں گوشت فریدنا ہے تقود والچھی طرح سے فرید بھی نہ سکے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام او صنیف نے ان مسانید میں این سے روایات نظل کی ہیں۔

### (391)زيد بن وهب

(ان کی کنیت اوراسم منسوب)الوسلیمان ہمدائی جنی ہے انہوں نے حضرت عمر بن خطاب شاہی اور حضرت عبداللہ بن مسعود ڈالٹوئا ہے ساع کیا ہے۔

بخاری نقل کرتے ہیں: زید ہن وہب بیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم عظیماً کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے سفر کرکے جار ہاتھا تو نبی اکرم عظیماً کا وصال ہوگیما میں اس وقت رائے میں جی تھا۔

(علامہ ٹھارزی فرماتے ہیں:)امام ابوصیقہ نے ان مسانید ہیں ان کے حوالے سے حضرت ابوذ رغفاری ڈاٹٹنٹ سے روایات تقل لی ہیں۔

# (392) زىدىن خليدەسكرى كوفى

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں تحریم کیا ہے: سیٹھر ( نائی راوی ) کے والد ہیں افتھی بیان کرتے ہیں: مجھے ذید بن ضلیدہ سکری نے بیہ بات بیان کی ہے: انہوں نے ہرم بن حیان عبدی اور حضرت عبداللہ بین مسعود بھٹائٹ سے ملا قات کی ہے۔

(علامہ خوارز می فرماتے ہیں:)امام البوحنیف نے ان مسانبد میں اپنے اسا تذہ کے حوالے سے ان کے حوالے سے حضرت عبد اللہ بن مسعود ٹالٹنٹ کے ایک روایت فقل کی ہے جو تیج ملم کے بارے میں ہے۔

# فصل: امام ابوصنیفہ کے ان اصحاب کا تذکرہ جنہوں نے اِن مسانید میں اُن سے روایا نے قل کی ہیں

#### (393) زكرياين ابوزائده

۔ امام بخاری نے اپنی " تاریخ" میں تحریر کیا ہے: یہ (زکریا) بن خالد ہیں (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابو پیمی جمدانی کوفی ہے میں ابدیا تھے۔

انبوں فیصی ابواسحاق ساک بن حرب سے ساخ کیا ہے جبکدان سے وری وکتے اور ان کے صاحبر ادے کیل نے روایات

نقل کی ہیں۔

بخاری تر کرتے ہیں: ابوقیم بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 148 جری میں ہوا۔

(علامہ خوارزی فرمات ہیں:) اپنی جلالت قدرائے مقدم ہونے اور 'وضیحین' کے مصنفین کا شخ الثیوخ ہونے کے باد جوذانہوں نے ان مسانید سی امام ایوسیفہ ہے ہیں:)

# (394) زہیر ہن معاویہ بن حدیج بن رجیل بن زہیر بن فیٹر

(ان کی کنیت اورا تم منسوب) بھٹی 'ابوشیٹھ ہے' بخار کی نے اپنی' 'تاریخ ''میں تحریر کیا ہے :انہوں نے ابواسحاق ہمدانی سے ساع کیا ہے جہائے کی بین آوم اوراو نیٹیر فضل بن وکیین نے 'ان سے ساع کیا ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) علم میں اپنی جلالت قدراور بخاری وسلم کا '' شخ الشورخ'' ہونے کے باوجود بیدام م ابوصلیف کے تلاندہ میں سے ہیں اور انہوں نے ان مسانبد میں امام ابوصلیف ہے بہت میں روایات نقل کی ہیں۔

#### (395)زائده بن فدامه

(ان کی کتیت اوراسم منسوب) ابوسات تُنقفی کونی با مام بخاری نے اپنی ' تاریخ' 'عیل تحریر کیا ہے: انہوں نے عمر بن قیس ا ابواسحاق اور متصورے ساح کیا کے جبدابواسامہ نے ان سے ساح کیا ہے۔

بخاری نے ابن ابواسود بن داؤد کے حوالے سے عثان بن زائدہ رازی کا بیہ بیان قُلّ کیا ہے: بیس نے سفیان سے دریافت کیا: میس کوف جانا چاہ رہا ہول دہاں میس کس سے سائٹ کروں؟انہوں نے فر مایا: تم زائدہ بن قد امدادرابن میسینہ کے پاس چلے جانا میس نے دریافت کیا: ادرا پوکم عیاش؟ انہوں نے فر مایا: اگر تم آفٹیر ( کاعلم حاصل کرنے کا)ارادہ رکھتے ہوئتو ان کے پاس چلے جانا۔

( ملاستخوارزی فرمات بین: )ان علوم ( کاما ہر ہونے ) کے باوجود انہوں نے ان مسائید میں امام ابوصنیفرے روایا کے قتل کی ہیں۔

## (396) زافرين ابوسليمان

(ان کااسم منسوب) ایا دی و توہتانی ہے سیجستان کے قاضی ہیں۔

خطیب نے اپنی ' تاریخ ' میں تم رکیا ہے نہ پہتوارت کے سلسلے میں کوفیہ آیا کرتے تھے پھر پر بغداد منتقل ہو گئے' وہال انہوں نے لیٹ بن ابو سیم اصرا کیل مفیان تو رئی امام مالک بن اٹس شعبہ بن تابی عبداللہ بن جربی عبدالعزیز بن ابورواد کے حوالے سے احادیث روایت کیس جبکسان سے بعلیٰ بن عبداللہ خلف بن تھیم عبداللہ بن جراح ' محد بن مقاتل مروزی کیم ابن معین اور حسن بن عرف نے روایات قبل کی ہیں۔

(علامة خوارز مي فرمات يين:) انهون في ان مسانيدين أمام ابوصيف دوايات نقل كي يين-

#### (397) زيد بن حباب بن حسن

(ان كااتم منسوب) يحيى عملى 'كوفى إلمام بخارى في اين التاريخ "مين تحريكيا ب: انبول في امام ما لك بن انس ما لك

بن مغول ٔ سفیان توری شعبہ ابن ابوذ کب سے ساع کیا ہے۔

بن ون سیور در مسیدس بید بی بارون احمد بن صبل ابو بکر بن ابوشیه و محلی مسل بن عرفه اوران جیسے افراد نے روایات نقل کی ہیں۔

ں ہیں۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) اپنی جلالت قدر اورامام احمد اوران چھے دیگر حضرات کا استاد ہونے کے باوجو دانہوں نے ان مسانید میں امام ابو حضیفے ہے کبشرت روایات نقل کی ہیں نیرام احمد بن حقیل کے اساتذ وہیں سے ایک ہیں۔

#### (398)زبير بن سعيد

انہوں نے عبیداللہ بن بریدہ اور صفوان بن سلیم ہے روایات نقل کی میں جبکہ ان ہے جو پیر بن حازم اور این مبارک ہے روایات نقل کی ہیں۔

۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) بیان افراد میں ہے لیک ہیں جنہوں نے ان سمانید میں امام ابوطنیفہ ہے ' بکترت روایات لُ کی ہیں۔

# (399)زكريا بن الوعتيك

امام بخاری نے اپٹی '' تاریخ '' بلی تحریر کیا ہے: بید ( زکریا ) بن عکیم میں اُنہوں نے ااومعشر 'امام معمی اور جادے سائ کیا ہے۔ جبکدان نے ششیم اور حسان بن حسان نے روایات فقل کی بین۔

بخاری بیان کرتے ہیں:الوعوانہ نے سلیمان بن ابوطلیک کے حوالے سے ابدِعشر سے روایا نے قل کی ہیں۔ بخاری فرماتے ہیں: مجھے نی معلوم کہ بیائن کے بعائی میں این تبیں؟

(طامه خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے ان سانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

نصل:إن حضرات كے بعد كے مشائخ كا تذكره

#### (400) زبير بن حرب

امام بخاری نے اپی'' تاریخ ''عیس ان کا فرکز کیا ہے اور یہ بات میان کی ہے: اپویٹٹم 'اصل میں' نسا'' کے رہنے والے ہیں ا کا نقبال بغداد میں 234 جمری میں بھوا انہوں نے این عیبینا ورنگی ( بن سعید ) قطان سے ساتا کیا ہے۔

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیاہے: انہوں نے بقداد میں رہائش افقیار کیا یہاں انہوں نے این عیبیڈ ابراہیم ہن بشہ اسائیل بن علیہ جریر بن عبدالحبید عبداللہ بن ادریس ولید بن سلم ابومقادیہ نر پر ادر دکتے بن جراح کے حوالے سے احادیث روایت کیس جبکہ ان سے تھر بن اسائیل بخاری مسلم بن جائے' موئی بن ہارون ابوکر بن ابود نیااورا کیک بھاعت نے روایائے نقل کی ہیں۔ خطیب تر بر کرتے ہیں: احمد بن ز بیر بیان کرتے ہیں: میرے والدز بیر بن حرب 160 جری میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انقال 234 جرى مين 74 برس كي عرميس موا\_

(علامة خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيقه کے تلامذہ سے روايات نقل کی ہیں بيدامام بخاری امام مسلم اوران جیسے دوسرے حضرات کے استاد ہیں۔

(401) زفرين بذيل

۔ (ان کی کنیت ادراحم منسوب) عنمری ابو ہنہ ملی ہے' یہ امام ابو حذیفہ کے شاگر اعظیم مجتبدین میں سے ایک اس امت کے قیاس كرب سے بوے ماہر ہيں۔

ابوا حاق شیرازی نے ''طبقات القباء''میں تحریر کیا ہے:یہ 110 جری میں پیدا ہوئے'ان کا انقال 158 جری ين48رس كى عريس موا\_

ابوا حاق تحریر کے میں: انہوں نے علم اورعبادت کو (اپنے اندر) جمع کرلیا تھا، پیلم حدیث کے ماہرین میں سے ایک میں اور امام ابوصنیفہ کے تلافدہ میں مب سے زیادہ قیاس کرنے والے ہیں ان کے مناقب اس سے برور کر اور اس سے زیادہ ہیں کہ ان کا شار کیاجائے جوشخص فقہ میں ان کے مسلک اور دہاخذ ہے واقف ہوگا 'وہی ان کی فقد پیچان سکے گا۔

(علامة خوارز کی فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیفہ ہے کمثرت روایا نے قل کی ہیں .

# (402) زياد بن حسن بن قرات

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ '' میں ان کا ذکر کیا ہے اور سے بات بیان کی ہے: یہ زیاد بن حسن بن فرات بن ابوعبدالرحمٰن میں انہوں نے اپنے والداور دادا سے روایا نقل کی ہیں جبکدان سے تلم بن مبارک نے روایا نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیفہ سے دوایات نقل کی ہیں۔

(403) زيدان بن گر

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ'' میں گریکیا ہے: بیزیدان بن گھہ بمن زیدان کا تب ہیں۔

انہوں نے زیاد ہن ابوب طوح احمد بن منصور رمادی ابرائیم بن موی نشیثا پوری ہے منتقم روایات نقل کی چین جبکہ ان سے امام والطلق ابن شامین ابوالقاسم بن ثلاج فيروايات نقل كى بين-

خلیب میان کرتے ہیں: این ثلاث نے میہ بات و کر کی ہے: انہوں نے 323 جمری میں ان سیسماع کیا تھا۔

#### (404) زاہر بن طاہر بن محد بن احد بن بوسف

(ان کی کنیت اورامم منسوب) شحامی ابوقاعم مستملی ے ابن تجار نے اپنی ' تاریخ مستم تحریر کیا ہے. ان کے والد نے ان کی کسنی میں انہیں ابو معید بن مجد بن عبد الرحلٰ حروری ابو مثان سعید بن محد بن احد تجزی اوافقاسم عبدالكريم بن ہوازن قشيري ابوعثان سعيد بن احمد بن څهرا بو بكراحمد بن تسبين بيميتي ہے ساخ كروا يا تھا۔

جَلِدانبوں نے (بڑے ہونے کے بعد) بنفس نفیس مشائخ کی ایک جماعت ہے۔ ہاغ کیا انہوں نے خراسان اور عراق میں ا جادیث روایت کیں جج کے لیے جاتے ہوئے' یہ 525 ججری میں ابغداد بھی تشریف لائے اور یہال بھی احادیث روایت کیس -ا ایفضل ہیں ناصر ابو عمر انصاری اور ایک جماعت نے ان ہے اصبہان نینٹا پور اور مہاو (مطبوعہ کنیج میں بیدانظ اس طرح - WE-1321-

ان کائن پیدائش 446 جری ہے ان کا انتقال 533 جری میں نیشا پور میں جوا اُکٹیں کی بن کی کے قبر سمان میں وفن

#### (405)زىدىن خىن بن زىدىن خىن

(ان کی کنیت ٰلقب اوراسم منسوب)ابوالیمن ٔ تاج الدین ٔ کندی ہے۔

این نجارنے اپنی'' تاریخ ''میں تحریر کیاہے: بیا' دارالخلافہ''میں سکونٹ پذیررہے'ان کی پیدائش بغداد میں ہو کی تھی'ان کے والدنے ٰان کی کمٹنی میں بی اُنہیں ﷺ ابوضعور خیاط کے بیت ابوٹھ عبداللہ بن علی مقری کے حوالے کردیا تھا انہوں نے انہیں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سکھایا 'پھرانہوں نے'' درن قرأ تیں' یا دکین حالائکہ اِن کی تمرأس دقت در سال تھی' پھرانہوں نے اس کو زیاد وعالی سند کے ساتھ پڑھا' یعنی جوالوقاسم ہیۃ اللہ بن احمہ اوران جیسے دیگر حضرات ہے منقول قصا'اس کے بعدانہوں نے تعلم لفت اور ملم نوسکھنا شروع کیااوراس سلطے میں شریف ابوسھادات اورابومنصور جوافقی کے ساتھ رہے بیباں تک کسیدان فنون کے ماہر بھو عبدالواه دقزاز ابوقاسما ساعيل بن احمد بن عرسم قذي الوالبركات مبدالوياب بن مبارك انساطي الوالفتح عبدالله بن مجمد بيضاوي اور و گیرا کابرین ہے ساع کروایا۔انہوں نے ان مشائخ کے سامنے بکٹرے روایات پڑھیں۔

543 ججری میں پر بغداد ہے سفر مرروانہ ہوئ ہر عدان گئے اور وہاں کئی سال تیام کیا وہاں انہوں نے فقہ حنی کی تعلیم حاصل کی ان کے والد 544 جمری میں قح کے لیے گئے اور راہتے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا جب انہیں اس کی اطلاع ملی تو یہ بغداد واليس آ گئے اورايک طويل عرصه تک يهيں مقيم رہے۔

اس کے بعد بیشام چلے گئے اور صلاح الدین کے بھائی اوشاہ فرخ شادین ایوب ( کے دربارے وابستہ ہوگئے ) بیشام اور مصر کا با دشاہ ظاناس کے دریار میں آئییں بڑی قدر دومنزلت حاصل ہوئی اس نے آئیں اپناوز پر بنالیا تھا'فرخ شاہ کے انتقال کے بعد بیاس کے بھائی تقی الدین جو جماق کا حکمران تھا اس ہوائے۔

عمرے آخری ھے میں انبول نے دمنت میں سکونت افتیار کی اورا طراف وا کناف عالم سے لوگ استفادہ کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔

ان كا نقال 613 جرى من جوا أن كاس بيدائش 520 جرى ہے۔

# باب: جن راويول كے نام"س" سے شروع موتے ہيں

# (406) حضرت معدين الى وقاص والتوز صحالي رسول)

پید حضرت سعد بن ما لک ابووقاص بن ابواسحاق وہیب قرشی ٔ زہری ہیں۔

امام بخاری نے اپنی تاریخ "میں تحریر کیا ہے: اُنہیں غزوہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔

ا مام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ سعید بن میں بیان نقل کیا ہے: حضرت سعد بن الی وقاص ڈالٹیز فرماتے ہیں:

'' ( آغاز بیں اسلام قبول کرنے والے افراد میں ہے ) جس نے بھی اسلام قبول کیا' اُس نے اس ون اسلام قبول کیا' جس دن میں نے اسلام قبول کیا تھا' سات ون ایسے بھی گزرے ہیں' جب' میں' اسلام قبول کرنے والا تیسر افر دنیا''

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: ان کا انتقال حضرت معاویہ ڈٹائٹو کے عبد حکومت میں ان کی حکومت کے دی سال گزرنے کے بعد (لیعنی 50 جمری کے آس بیاس) ہوا۔

# (407) حضرت سليمان بن ربيد يميى بابلي طافيز (صحابي رسول)

علماء نے بدیات بیان کی ہے: انہیں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔

بخاری نے اپٹی'' تاریخ ''شیل'اپٹی سند کے ساتھ بیروایت نقل کیا ہے: ابودائل بیان کرتے ہیں:سلیمان بن رہید'جب کوفہ کے قاضی تنے تو بیس چالیس دن ان کن خدمت میں حاضر ہوتار ہا'اس دوران ان کے سامنے کوئی دیویدارٹیس آیا۔

#### (408) حضرت مره بن جندب بالفؤ (صحابي رسول)

امام بخاری نے اپنی " تاریخ "میں تحریر کیا ہے: أنبین صحابی ،ونے كا شرف حاصل ہے۔

ان كالنقال حفرت ابو ہریرہ ڈگائٹنے کے بعد ہواتھا حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹا كا انتقال 58 جبري ميں ہواتھا۔

ان کی کنیت اوعبدالرحمٰن ہے بخاری میان کرتے ہیں: ایک روایت کے مطابق ان کا انتقال 59 ججری میں ہوا تھا، بعض حضرات نے بیدمیان کیاہے: 60 ججری میں ہوا تھا۔ بخاری کہتے ہیں: بہلی روایت کی سند محل نظر ہے۔

# (409) حضرت مبره بن ما لک نافذ (صحالي رسول)

انہیں محالی ہونے کا شرف حاصل بامام بخاری نے اپنی "تاریخ "میں اپی سند کے ساتھ مصرت سرہ بن مالک رفائق کے

حوالے ے نی اکرم مل اللہ صحدیث روایت کی ہے۔

# (410) سيده سبيعه بنت حارث رفي (صحابيرسول)

ائیس 'صحابیا' ہونے کا شرف حاصل ہے'اس خاتون نے عدت (کے تھم) کے بارے میں نبی اکرم خاتیہ ہے ایک حدیث روایت کی ہے۔

#### (411) حضرت سعد بن عباده دالفنا

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوتا بت انصاری فزرجی مدنی بئانبین غزوه بدر میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں' اپنی سند کے ساتھ محضرت سعد بن عبادہ رفیقیوں کے حوالے ہے' می اکرم منطقی کا بیارشاد نقل کماہے:

'' دنوں کا سر دارجمہ کا دن ہے' پیر آبانی کے دن ہے بھی عظیم ہے'اس میں پانچ خسوسیات ہیں'اس دن حضرت آ دم عظیظا پیدا جوئے 'اسی دن انہیں جنت ہے' مین کی طرف اتارا گیا'اسی دن حضرت آ دم طلیظا کا اختال ہوا'اس دن میں ایک ساعت ایک بھی ہے کہ اگر کوئی بند دائس ساعت میں القد تعالی ہے بچھ ہاگے' تو اللہ تعالیٰ اے وہ چیز عطا کردےگا' کیکن شرط ہیہ ہماس بندے نے کوئی حرام چیز نہ اگلی ہواور اسی (مینی جعہ کے ) دن قیامت تائم ہوگی''

# فصل: ان تابعین کا تذکرہ ٔ جن ہے امام ابوصنیفہ نے روایات بقل کی ہیں

(412) سالم بن عبدالله بن عمر بن خطاب ابوعمر قرشی مدنی

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' 'میں' اپنی سند کے ساتھ ' صحر ہ بن رہید کا مید بیان قل کیا ہے: سالم کا انتقال 106 ججری میں ہوا۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں: ) امام ابوصيف في ان مسانيد مين ان سے روايات نقل كى ہيں۔

#### (413) سعيد بن مسروق

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوسفیان اوری تعمین کوفی (بیر مفیان اوری کے والد ہیں)۔

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے انہوں نے عکر مہا (مطبوعہ نسخہ میں بیاں لفظ محرمہ تحریر ہے جوشا پر کا تب کا سہو ہے ) منذر اور شعص ہے روایا یہ نقل کی بین جبکہ ان سے ان کے صاحبز اوسے مفیان تو رکن (ان کے علاوہ) شعبہ اور اوجوانہ نے روایا نے نقل کی بیں۔ امام بخاری بیا تکرتے ہیں: امام احمد فرماتے ہیں: جھے تک بیر دوایت بیٹی ہے: ان کا انتقال 128 ججری میں ہوا تھا۔

(علامة خوارزى فرمات مين:) امام ابوضيف في ان مسانيد من إن بروايات نقل كي مين -

#### (414) سلمان ابوحازم

بیعنزہ المجھیہ ہے نسبت ولاءر کھتے ہیں امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: ان سے اعمش 'منصور عدی مبیدین کیسان فضیل بن غروان اورابو ما لک کوفی نے ساع کیا ہے۔

امام بخارى اپنى سند كے ساتھ الوحازم كامير بيان فقل كيا ہے: ميں پانچ سال حضرت الو ۾ ريره رفاقتو كييا سي پيشتار باہوں۔ (علامة خوارزى فرماتے ہیں:) امام ابوصف نے ان مسانید میں اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (415)سليمان بن بشار

بیر'' مقسورہ مدیٰن' والے فرد میں' امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیاہے:ان سے سلیمان بن بلال اور این ابوذیب نے روایات تقل کی ہیں۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں:)امام الوحلیف نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

# (416) سلمه بن تهيل

(ان كا الم منسوب) هفرى كوفى ب المام بغارى في اين" تاريَّ "من تحريركيا ب: انبول في حفرت جندب والفؤاور حضرت ابو جيفه رفاتين عاماً كياب أن كالتقال 121 جري مين بواتها\_

بخاری بیان کرتے ہیں :عبداللہ بن ابواسوداورعبدالرحمٰن بن مہدی فریاتے ہیں : کوف میں کوئی بھے شخص ان حیارا فرادے زیادہ '' فیرت'' نبیل ہے' منصورا ابو سبین سلمہ بن کہیل اور قمر و بن سرہ۔اور منصور کوف کے سب ہے زیادہ'' فبت' ، مختص تھے۔

(علامة خوارزى فرمات مين:) امام البوصنيف في ان مسانيد يل إن سے دوايات نقل كى مين -

### (417) سليمان بن ابوسليمان

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابواسحال شیبانی ( بنوشیان کے ساتھ انہیں نسبت ولاء عاصل ہے ) کوفی ہے۔ امام بخاری نے اپنی '' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: اہن ابواسود نے عبداللہ بخلی کے حوالے سے بیدیات بیان کی ہے: سلیمان بن الوسليمان كانتقال 141 ماشايد 142 ججري مين جواقعا\_

(علامة خوارزى فرماتے بين: ) امام ابوطيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كي بين \_

# (418) سلمه بن نبيط بن شريط بن الس

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوفراس انتجین کوفی ہے

بخاری تخریر کرتے میں: انہوں نے اپنے والداور ضحاک ہے سماع کیا ہے وکیج نے ان کی گئیت بیان کی ہے ان سے تُو ری امر الوقعيم نے ساع كيا ہے۔

(علامه خوارزی فرمائے بین: )امام الاحشیف نے ان مسانید سی ان تروایات نقل کی ہیں۔

# (419) سالم بن عجلان أفطس جرزي

میٹھ بن مروان بن حکم قرشی سے نسبت ولاءر کتے ہیں امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: اُنہیں شام میں باندھ کر قبل کردیا گیا تھا۔

انہوں نے معید بن جیرے ماع کیا ہے جبکہ ان سے وری نے ماع کیا ہے ان کا اسم منسوب کی بن مجاہد نے بیان کیا ہے۔ (طاعہ خوارزی فرماتے ہیں:) امام اوضیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایات قبل کی ہیں۔

# (420) سليمان بن مهران أعمش

المام بخارى في إين" تاريخ "شريح ركياب الن كائيت" الفير" بيد يؤكا في سنسبت ولا وركع في -

انہوں نے حضرت انس بن مالک ڈٹٹٹؤ ' معیدین جمیرا براہیم ( تخفی ) کودیکھا ہوا ہے'یہ 60 جمری میں پیدا ہوئے تھے جبکہ ان کا نقال 148 جمری میں ہوا ان سےٹو رکی شعبہ الواساق سمیعی نے سان کہا ہے۔

بخاری بیان کرتے ہیں: صدقہ بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں:میرے علم کے مطابق مجنے بھی لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود بٹائٹزے منقول احادیث کاعلم رکھتے ہیں ان میں ہے کوئی بھی (حضرت عبداللہ بن مسعود ٹٹائٹؤئے منقول احادیث کا) آخمش ہے بڑاعالم تبین ہے

( علا مدخوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابوصیف نے ان مسانید میں ان سے روایات فقل کی ہیں۔

#### (421) سعيد بن ابوسعيد مقبري

امام بخاری نے اپنی میں تاریخ 'معیں تر برکیا ہے: این ابواولیس بیان کرتے جین: ان کا اسم منسوب'' مقیرہ'' (لیعن قبرستان ) کے حوالے سے بے دوسرے حضرات نے بیہ بات بیان کی ہے: ( ان کے والد ) ابوسعید کانام' کیسان' تھا' دو بخلیف سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کے مکاتب تھے'ان کی کئیسۃ ابوسعید تھی۔

(علامه خوارز فی فرماتے ہیں: ) امام الوطیف نے ان مسانید میں ان سے روایا یہ قال کی ہیں۔

#### (422) سعيد بن مرزبان

(ای کی کنیت اورلقب)ابوسعید بقال اعور ہے بیرحذیفید ہس نے نسبت ولا مرکھتے ہیں امام بخاری نے اپنی '' تاریخ '' میں تج ریر کیا ہے: انہوں نے دھنر سے انس بن مالک ٹلائٹڈا اور تکرمہ ہے ساخ کیا ہے۔

(علامة خوارز مي فرماتے ميں: ) امام ابوضيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كي ميں۔

# (423) سليم كوفي

یشتھی نے نبت ولا مرکھتے ہیں انہوں نے شعبی ہروایات نقش کی بین جبکہ وکتا نے ان سے مان کیا ہے۔ ان سے تھرین دینا رنے روایات نقش کی ہیں امام بھاری نے اپنی ' خارج' '' میں بھی ذر کر کیا ہے۔ ( ملاصفوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابوضیف نے ان مسانیدیش ان سے روایات نقل کی ہیں۔

# (424) اك بن حرب كوفي

امام بخاری نے ایٹ ''تاری '' میں گریر کیا ہے: تحد بن موٹل نے عماد بن سلمہ کے حوالے سے 'ساک بن حرب کامیہ نیان نقل کیا ہے: بیٹل نے حضرت تکھ نگائیٹا کے 80 اسحاب کا زمانہ بایا ہے۔

بخاری بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹھ اور حضرت سوید بن قیس ڈاٹھؤے ساع کیا ہے نیہ اہرا تیم اور مجہ (بن حرب نا می راویوں) کے بھائی ہیں۔

( علامة خوارز مي فرمات ين : ) امام اليوضيف في ان مسانيد ين أن ت روايات نقل كي بين -

## (425) سعيد بن جبير بن مشام

لهام بخاری نے اپٹی ' تاریخ ' میس تحریر کیا ہے : ابوعبدالقدیمان کرتے ہیں : یہ خواسد سے تعلق رکھنے والی خانون' والب' سے نسبت ولا در کھتے ہیں ا

بخار کی نے اپنی سند کے ساتھ عبداللہ بن سعید کا بیہ بیان نقل کیا ہے:جب سعید بن جبیر کو شہید کیا گیا اس وقت ان کی عمر 49سال تھی اوقعیم بیان کرتے ہیں:انہیں 95 جری میں شہید کیا گیا۔

بخارى في إني المارخ المرتج يركيا ہے سفيان ۋرى علم من سعيد بن جيركا براجيم سے مقدم قرار ديتے تھے۔

سعید نے حضرت عبد اللہ بن عباس فی اللہ حضرت عبد اللہ بن عمر بی اللہ عبد اللہ بن زبیر بی اللہ عضرت انس فی اللہ اور خارت ابو ہریرہ فی اللہ سے سائ کیا ہے جبکہ ان ہے تمرو بن دینا زالوب اور خابت نے روایات تقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)امام ابوصیفہ کے بعض اسا تذویے ان مسانید میں ان سے روایات تقل کی ہیں۔

#### (426) سلمه بن تمام

(ان کی گئیت اوراسم منسوب) ایوعبداللهٔ ختار ک ہے امام بخاری نے اپنیا " تاریخ ''بیس تُر پر کیا ہے: انہوں نے امام شعبی اور ابرا پیم ختی سے تاع کیا ہے' جبکدان سے قو رکی اور تماوین زید بھر کی نے روایا ہے تقل کی بیں۔

بخارک بیان کرتے ہیں: ایک روایت کے مطابق 'مطق ہ'' کا تعلق ہو حارث بن عمر و بن تمیم سے قعا ( جن کے حوالے سے ان کا اسم منسوب قطقر کی'' ہے )۔

( علاسةُ وارزى فرماتے ہيں: ) امام الوطنيف كے لحض اسا تذہ نے ان مسانيديين ان سے روايات نقل كى ہيں۔

# (427) سليمان بن بويده بن حصيب اسلمي

ا مام بخارک نے اپنی ''تارخؓ''میں تخریر کیاہے:انہوں نے اپنے والد کے ہوالے سے' حضرت عمران بن حسین بٹائنڈ سے روایات فقل کی چین جبکہ ان سے علقہ بن مرشد نے روایات فقل کی جیں۔ بخاری بیان کرتے ہیں: نعیم بن تعادنے میہ بات بیان کی ہے: الدهیب محمروزی نے عبداللہ بن ہریدہ اوران کے بھائی سلیمان بن ہریدہ کے بارے میں میہ بات بیان کی ہے: میدونوں حصرت عمر پھنٹاؤ کے عبدخلافت میں آیک ہی پیٹ سے بیدا ہوئے۔

(علامة فوارزى فرمات يين:) مام ابوطنيف كيعض اساتذه ف أن مسانيديش أن سروايات فقل كي جي-

فصل:ان مطرات كالذكرة جنهول نے ان مسانيد ميں أمام ابوحنيف سے روايات تقل كى ييں

(428) سفيان بن سعيد

(ان کی کنیت اورام منسوب) توری ابوعبداللہ ہے۔

امام بخارى نے اپني "تاريخ" من الووليد كاليه بيان الله كاب ان كا انتقال 161 جمرى ميں اوا

عبداللہ بن ابوامود بیان کرتے ہیں: میں نے امام مالک اور سفیان آوری ہے( ان کے من پیدائش کے بارے میں ) دریافت کیا 'تو ان دونوں حفرات نے بیکی جواب دیا کہ وہ سلیمان بن عبدالملک کے عبد خلافت میں پیدا ہوئے تھے۔

بخارى بيان كرتے ہيں: انہول فے عروبن مرو واور حبيب بن ابوقابت سے ال كيا ہے۔

عبدالله بن مبارك فرماتے ہيں : ميں نے سفيان سے براعالم وكي ميں ، يكھا ب-

موی ٰین زیاد بیان کرتے ہیں: میں نے 58 جم کی میں منیان کو یے فرماتے ہوئے سنا: میر کا نمر 61 سال ہو چکی ہے منیان 54 جمری میں' کوفیسے میلے گئے تھے۔

(علامہ خوارزی فرمائے ہیں:) مفیان اُوری اورامام الاِحنیف کے باہمی تعاقات کے عثبت و مُنی پیلومعروف ہیں الیکن انہوں فے امام الاِحنیف ہے بہت میں دولیات آئل کی ہیں جن بیس سے ایک حدیث مرید عورت کے بارے میں ہے الیکن منیان المام صاحب کا ذکر تدلیس کے طور پر کیا کرتے تھے تو بین فرمائے سے ایک اُلگری دولیت آئل کرتے تھے تو بین فرمائے سے ایک اُلگری دولیت آئل کراوا مام الاِحنیف میں سے ایک اُلگری بیا بات و اُسٹی ہے کہ اس کے ذریعے ان کی مراوا مام الاِحنیف میں منوری کی گئی ہیں ہے گئی کہ دولیت بیان کی تو اس میں امام الوحنیف کا مام اسام صاحب کے سماتھ لیا اُلو اس میں امام الوحنیف کا نام اسراحت کے سماتھ لیا اُلواس سے بیات ہے ہیاں گئی کداس ہے پہلے جب وہ یہ کہا کرتے تھے اہمارے آئی ساحب نے ہمیں خبروی اُلواس سے سام الوحنیف کی کداس ہے پہلے جب وہ یہ کہا کرتے تھے اہمارے آئی ساحب نے ہمیں خبروی اُلواس سے اُل کی مراوا مام الاِحنیف بی ہو تھے۔

#### (429) سفيان بن عيينه

. (ان كى كنيت) الوحكد بي بيو ملال نبيت ولا وركهة ميل-

جنارى نے اپني" تاريخ" ميں تھ بركيا ہے: يہ مك ميں مقيم رہے عبدالله بن ابدامود نے يہ بات بيان كى ہے: ان كا انتقال 198 جرى ميں ہوا۔ علی بن مدین بیان کرتے ہیں: این عیبنہ بیان کرتے ہیں: میں 107 جری میں پیدا ہوا تھا 'جب میں نے زہری کے پاس اٹھنا بیٹھناشروع کیااس وقت میری عمر 16 سال اڑھائی میبنے تھی زیری 123 جمری میں 'بمارے پاس آئے تھے۔ بیشام تشریف کے گئے تھے اور ان کا انتقال بھی وہیں بوا 'ا ہن مبارک اور بمام نے 'ان سیسماع کیا ہے۔ ( ملامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانیہ میں امام الوضیف کے بہت کی روایات قبل کی ہیں۔

# (430) سعيد بن ابوعروبه

(ان کی گئیت) ایونتر ہے امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: (ان کے والد) ایوعرو بہ کا نام'' مہران'' ہے یہ بنو عد کیا نے نبت وال ورکھتے ہیں میں میں مقیم رہے برخیدالصور میان کرتے ہیں: ان کا انتقال 156 جمری میں ہوا۔

ا پیغیم بیان کرتے ہیں: جب بید دو حدیثوں کے بارے میں اختااط کا شکار ہوگئے تنے اس کے بعد میں نے ان سے روایات نوٹ کی تغییر امام بخاری بیان کرتے ہیں: انہوں نے نضر بن انس سے ایک حدیث کا سان کیا ہے۔ • (علامہ توارزی فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطیف نے روایات نقل کی ہیں۔

# (431) معيد بن اوس بن الإب انصاري

مید ' تعز'' کے شاگردین خطیب نے اپنی'' سارت '' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے شعبہ' اسرا کیل' اورایوغروین علاء سے سان کیا ہے جبکہ ان سے ابو ہیدتا ہم بن سلام ابوحاتم جستانی' ابوحاتم رازی نے روایا ہے 'ش کی خطیب نیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 215 ججری میں 93 سال کی عمر میں ہوا۔

( ملامة خوارزي فم ماتے میں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ نے روایات نقل کی ہیں۔

# (432) سعيد بن سان

(ان کی کنیت اوراسم منسوب)ایوسنان نتیمانی بنامام بخاری نے اپنی " تاریخ ا' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے تعروین مرہ کے حوالے سے علقمہ بن مرشد سے روایا ہے نقل کی میں بخاری کہتے میں: ایک روایت کے مطابق ان کا اسم منسوب'' قود یک'' ہے۔

( علامة خوارز في فريات مين: ) انجول في ان مسانيدين أمام الوطنيف ادوايات أهل كاليين-

# (433) معيد بن علم بن الومريم

(ان کی کنیت اوراسم منسوب)مصری اُلوقی بھی ہے بھاری بیان کرتے ہیں:انہوں نے بیخی بن الوب کیٹ اور تحد بن مطرف ے عام کیا ہے اُن کا انتقال 124 اجری میں ہوا تھا۔

(علاسہ خوارز کی فرماتے ہیں: )انہوں نے اہام ایوضیفہ ہے روایات نقل کی ہیں ٗ ہاوجود یکدان کا انتقال امام صاحب ہے پہلے بچو کیا تھا۔

#### (434) سعيد بن محر

ر ۔۔۔ ) (ان کالقب اورا ہم منسوب) ثقفیٰ کوئی وراق ہے امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: انہوں نے یحیٰ بن سعیدانصاری سے روایا نے تقل کی ہیں۔

(علامة خوارزي فرمات بين:) انهول في ان سانيدين امام ابوضيف دوايات تقل كي ين-

#### (435) سعيد بن موي

امام بخاری نے اپنی " تاریخ" میں ان کاذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: میسعید بن موک بن وردان مصری بین انہول نے جشام سے تاع کیا ہے۔

(علامة فوارزى فرمات بين: )انبول في ان مسانيد من المام الإحليف والمات تقل كي بين-

#### (436) سعيد بن سلمه بن بشام

سیسعید بن سلمہ بن بشام بن عمیدالعلک بن مروان بن علم اموی جین امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں اساعیل بن امیه کا بیہ قول نقل کیا ہے: بیکل نظر ہے۔

اس راوی نے امام بعنفر (صاوق) بن تحمد کے حوالے سے ان کے والداور دادا کے حوالے سے بی اکرم طرفیقاً سے روایا سینقل کی بین اس کے علاوہ اس نے عبد اللہ بن حسن کے حوالے سے ان کے والداور دادا کے حوالے سے نبی آمریم تدفیقاً سے ''مکر'' روایا سے نقل کی بیں۔

( علاس خوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانیدین الم ابوضیفے نے روایات نقل کی ہیں۔

#### (437) سعيدين صلت

امام بخاری نے اپنی الاتاری اللہ اس کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: سعید بن صلت نے احضرت سہیل بن بیشاء بڑھ نظامے الاس کوایت نظل کی ہے۔ اس نے دھنرت عبداللہ بن عباس ٹراٹھ عاسے سال کیا ہے اس سے ایک جماعت جن کے اساء بخاری نے بیان کیے میں ئے روایات نظل کی میں۔

(علامة فوارزى فرمات مين:) انبول في ان مسانيد ين الاحتيف الدوايات فقل كى يار-

#### (438) سليمان بن عمر و بن احوص

(ان کا اسم منسوب) از دی کونی سے امام بھاری نے اپنی استان کا انگراکیا ہے اور مید بات بیان کی ہے: انہوں نے اپنے والدے روایات نقل کی میں جبکد ان سے شہیب نے روایات نقل کی میں پزیر بن ابو پزید نے جمل ان سے سال کیا ہے۔

(علامة فوارزى فرماتے ہيں:) انہول نے ان مسانيديل امام ابوطنيفت روايات نقل كى ہيں۔

#### (439) سليمان بن سلم

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' میں ان کاؤکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: سلیمان بن ابو مطلی مجل ( نامی اس راوی ) نے اپنے والدے تاریخ کیا ہے میکوئی الاھل ہے اس سے موئی نے تاریخ کیا ہے۔

ا مام بخاری بیان کرتے ہیں: غمرو بن ملی نے ہارون کے بھائی سلیمان بن مسلم تھی (لیعنی اس راوی) کا پیدیمان قبل کیا ہے: کہ اُس نے امام شخصی کی زیارت کی ہوئی ہے۔

( طامة اوزي فرمات مين : ) انبول في ان مهانيد ش امام الدصيف و دايات نقل كي مين -

#### (440)سليمان بن حيان

(ان کی گئیت اوراسم منسوب) ایوخالد احراز دی جعفری بامام بخاری نے اپنی' تاریخ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے : سیا بی خالد احر کوئی از دی جعفری میں انہوں نے تمرو بین قیس اور لیت سے ساع کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے بین: )انبول نے ان مسانيد مين امام ابوطيف سے روايات فقل كى ميں۔

# (441) سليمان بن عمروبن عمر تخعي

ا مام بخاری تے اپنی '' تاریخ' 'میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: پیسلیمان بن غرو دُخنی ابوداؤ ذکو فی ہے جو کذب بیانی کے والے مے معروف ہے این قتیبہ اور تکدین اسحاق نے مجھے یہ بات بنائی ہے۔

(علامہ خوارز ٹی فریاتے ہیں:) بیان افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیفدے ایک روایت نقل کی ے۔

# (442) سويد بن عبدالعزيز دمشقي

یہ''ومثق'' کے قاضی تھے امام بخاری نے اپنیا' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: انہوں نے ٹابت بن عجلا ن احصین بن عبدالرحل اور یکی بن تعیدے تاع کیا ہے۔

امام بخاری نے اپٹی '' تاریخ' میں بیان کیا ہے: یہ 'مطلق' ''' ابوٹیدا میں امام احدفریاتے ہیں نبید متر وک ہے۔ ( علامہ خوارز می فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (443)سان بن ہارون برجمی

امام بظاری نے اپنی " تاریخ " میں ان کا ذکر اس طرح " ن " ے شروع ہونے والے نامول کے تحت" سنان " ذکر کیا ئے بھی شخوں میں جوان کانام " سیار اندکور ہے تو بیشا پر کا تب کی تلطی ہے۔

بخاری بیان کرتے ہیں: پیان ان بن بارون پرجمی ہیں پیسیف کے بھائی ہیں انہوں نے جمید طویل ہے جبکہ ان ہے وکچھ نے روایا نظل کی ہیں۔ (عالم خوارزي فرمات مين: )انبول نے ان ممانيدين الام ابوضيف نے روايات تقل كى ميں۔

#### (444) سال بربری

امام بخاری نے اپنی ''تاریخ''میں ان گاؤ کر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے سیسابق بربری بیں ان سے اوز انکی نے روایات نقل کی بین ان کا شار''ختامیوں 'میں کیا گیا ہے۔

> ۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

# (445) مالم بن مالم

خطیب بقدادی نے اپنی'' تاریخ "میں تح بر کیا ہے: یہ سالم بن سالم بین (ان کی کنیت) اوقد ہے ایک روایت کے مطابق اوعبدالرحمٰن ہے' (ان کا اسم منسوب) ملخی ہے بیہ بغداونتر اپنے اٹ تھے اور یہاں انہوں نے عبداللہ بن عرفر کا اوعصمہ نوح بن اومر میم' ایراہیم بن طبہان این جرتح' مفیان توری کے حوالے ہے احادیث بیان کیس ان سے تکہ بن ایراہیم حسن بن عرفہ اورد میگر حضرات نے روایات قبل کی ہیں۔

خطیب بیان کرتے ہیں: جب بیر بغداد آئے او انہوں نے علیفہ ہارون الرشید پر تقید کی او اس نے انہیں قید کروادیا بیرقید کے دوران بیدها ما تگا کرتے تھے: اے اللہ او اس قید کے دوران جھے، وہ نددینا او جھے اس تک موت ندوینا جب تک میں اپنے گھر والوں نے نیس مل لیتا۔

جب ہارون کا انتقال ہو گیا' تو ملکہ زبیدہ نے انہیں آ زاد کروادیا 'یہ ٹی کے لیے روانہ ہوئے تو پہلے اپنے گھر گئے' یہ نیار ہو گئے 'ائیس جمی ہوئی چر کھانے کی طاب محسوں ہوئی' موہم مرد قا'ان کے لیے ٹھٹٹری چیز لائی گئی انہوں نے اس کو کھایا ( تو طبیعت زیادہ فراب ہوگئی)اوران کا انتقال ہوگیا' ایک روایت کے مطابق پیٹر اسان واپٹس چلے گئے تھے اوران کا انتقال و میں ہما تھا۔

(علامة خوارزى فرمات ين ؛ )انبول نے ان مسانيديش امام ايوسنيف سئروايا سنقل كى ين -

### (446) سعيد بن الوجهم

برامام الوحنيفد كے تلامدہ ميں سے ايك بيں۔

( علاصة خوارزى فرمائے ميں: ) ميان افراد ميں ۔ ايک ميں جنبول نے ان مسانيد ميں امام الاحنيف ، روايات نقل كي

-U!

سلیم بن مسلم (نا می راوی ) کامعاملہ بھی اس طرح ہے۔

# فصل: ان کے بعد والے مثالج کا تذکرہ

# (447) سعيدين اسرائيل

خطیب بغدادی نے ایجان کا دیج '' میں تر رکیا ہے: میں معیدین امرائیل بن عبداللہ بین ( ان کی کنیت )ابوعثان ہے میرم وزی الاصل عین انہوں نے اساعمل بن معینی عطار بیجی بن ابوب عابد علی بن جعنم بن زیاد حیان بن موکی مروزی سے احادیث روایت کی ثیر انجمان سے عبدالصمد کئی اورجعفر بن کد بن تکم نے روایا نے قبل کی ہیں ۔

# (448) سعيد بن قاسم بن علاء بن خالد

(ان كى كنيت اورائم منسوب) الوعمر فرردى ب خطيب في افي " تاريخ" عن تركيا ب:

۔'' طرار'' کے رہائی شخے' (صل متن میں کی افظ مذکور ہے حاشیہ نگار نے وضاحت کی ہے : درست افظ'' مطرار'' ہے ) \*350 ججری میں ٹنج پر جاتے ہوئے یہ بیغداد تشریف لائے متحاور یہاں انہوں نے میراللہ بن سیس سامانی میشا پوری محد بن کراہیں گئی' محد بن حیان بن از ہر اورا تحد بن محد بن یاسین ہے احادیث روایت کی تھیں' جبکہ ان سے محد بن اسامیل وراق الوحسن دارتشنی اورا یک بھاعت بن کے اسام خطیب نے بیان کیے ہیں نے روایات قبل کی ہیں۔

فطيب بيان كرت مين: 362 جرى ين مجتان سان كانقال كر فر (بغداد) آ كي تي ـ

#### (449) سليمان بن داؤر

(ان کی کنیت اوراسم منسوب)الیوریج 'ز برانی ب خطیب نے اپنی ''تاریخ 'میں تحریر کیا ہے: (ان کا اسم منسوب) عظمی' بسری ہے انہوں نے امام مالک بن انس تھاو بن زید عبداللہ بن جعفر مدیلی شریک بن عبداللہ ہے کا کیا ہے جبکہ ان سے امام احمد بن علی نے روایا نے قبل کی بین علی بن مدیل اوراسحاق بن راہویہ نے بھی ان سے احادیث روایت کی بیں۔ خطیب بیان کرتے ہیں بینچی من محصن نے انہیں تھے قرار ویا ہے امام سلم نے ان سے روایت نقل کی ہیں۔ ( علامہ فوارزی فرمات میں : انہوں نے ان مسانید بین امام ابوضیف کے تا فدہ سے روایات نقل کی ہیں۔

# (450) سليمان بن بشر

سیسلیمان بن داؤ دبن بشرین زیاد مین (ان کی کنیت اوراسم منسوب)ابوابیب معقر کی ہے لیے'' شاذ کوئی'' کے نام ہے معروف آسا خطیب نے اپنی'' تاریخ''میں انکیاطرح ذکر کمیا ہے اور بیات بیان کی ہے:

انہوں نے عبداللہ احمد حماد بن زیداوران کے بعد والے حضرات سے احادیث روایت کی ہیں۔

۔ سیحافظ الحدیث اور بکشرت روایات نقل کرنے والے فرد بین یہ بغداد تشریف لائے کیباں احادیث روایت کیس کیبال کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے بھر یہ اصنبان تشریف لے گئے اور دہاں سکونت اختیار کی وہاں ان کی نقل کردہ احادیث مجیل کئیں بیامام احمد بن خبل اور کی بن معین کے قریب کے مرتبہ کے فروسیں۔

خطية تحريركرتے ہيں: ابومبيدة اسم بن سلام فرياتے ہيں بعلم ( ان كى مراد علم حديث ہے ) احمد بن غيل على بن عبدالله يجي بن معين اورابو بكرين ابوشيمه برختم ہوجاتا ہے امام احمد ان حضرات ميں سب سے بزے فقيہ بتھ على بن عبداللدان حضرات ميں سب ے بڑے عالم تھے کیلی ہی معین ان حضرات میں سب سے زیادہ ( روایات ) جمع کرنے والے تھے اورا او بکرین ابوشیبان حضرات میں سب سے بڑے حافظ تھے ابو یکی کہتے ہیں:( یہ بات کہنے میں )ابومبید کو وہم ہوائے (یا شاید بیرالفاظ میں )انہوں نے علطی کی ب کیونک سب سے بڑے حافظ ' سلیمان بن داؤ دشاذ کوئی ' ہیں۔

خطیب تحریر کرتے ہیں: حافظ الوقع منے یہ بات بیان کی ہے: ان کا انتقال 236 جبری میں ہوا۔

خطيب كيتے ہيں: أنبيل وہم بوائے درست روايت بيے: ان كاانقال ايسرويل 234 جمري ميں بواتھا۔ (علامة خوارزی فرماتے میں: )انبول نے ان مسانیدین امام ابوضیفہ کے تلا مذہ سے روایات مناس کی ہیں۔

#### (451) سليمان بن حرب

خطیب نے اپنیا ' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے۔ نیے 'ابوابوب واٹنی 'بھری'' ہیں۔

انہوں نے شعبۂ جربر بن حازم دونوں حمادول مہارک بن فضالہ معید بن زید سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے میچی بن سعید قطان احمد کن صبل اورا یک جماعت نے روایات عل کی میں ان کا انتقال 224 جمری میں ہوا۔

( علامة خوارزی فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیف کے تلافدہ سے روایات علی کی ہیں۔

#### (452) مهل بن احد بن عثان

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوتھید طبری ہے خطیب نے اپنی "ساری "سیس تحریر کیا ہے: بید بغداد تشریف لائے تھے اور یہال انہوں نے احمد بن مجر بن پاسمن ہروئ عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن صبیب کے حوالے سے روایات نقل کی محسن جبکہ ان سے مجمد بن اسحاق فطیعی ابوقائم بن خلاج فے روایا تھال کی ہیں۔

خطیب نے ان سے امام ابو حلیفہ سے معقول ایک روانت نقل کی ہے: خطیب نے اپنی سند کے ساتھ ٔ صباح بن محارب کا بیہ بیان عل کیا ہے: ایک دن امام ابوضیف نے اپنے تلامذہ ہے فرمایا: کیاتم لوگ اس بات پر جیران نبیس ہو گئے میں مسعر (بن کدام ) کے یاس سے گزرا او وہ قبادہ کے حوالے سے حضرت اس طالفات پیروایت آخل کررہے تھے:

" نبي اكرم طافية أن سيده صفيه فأفيّا ( بنت حِي بن افطب ) كوآ زادكرد يا فعا أورأن كي آ زادي كوأن كاحق مهر مايا قعا" \_

# (453) سويد بن سعيد بن تبل بن شهريار

(ان کی کنیت اوراسم منسوب)ابوگھ 'بروی ہے انہوں نے'' انبار''ے ایک فریخ کے فاصلے میں وجودا یک گاؤں میں رہائش اختیار کی میں بد بغداد بھی تشریف لائے تھے۔ قطیب نے اپنی " تاریخ " بیس تحریر کیا ہے: یہاں ( میعنی ابغداد میں )انہوں نے امام مالک بن انس حفص بن میسر ہ نشریک بن عبداللہ ابراہیم بن سعد کی بن ذکریا بن ابوز ائدہ صفیان بن عیدنیا ابوسطاو میشر بریت روایا نے نقل کی بین جبکہ ان سے ابوظی معمری : عبداللہ بن احمد بن طبل اور ایک جماعت نے روایا نے نشل کی ہیں۔

ان کا انتقال 240 ججری میں 100 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ ( علامہ خوارز کی فریائے این: ) انجوں نے ان مسانید میں امام ابو تنیفہ کے تلامذہ سے روایا نیقل کی ہیں۔

## (454) سواده بن على بن جابر بن سواده

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوسین آجی ہے خطیب نے اپن " تاریخ "سین تحریر کیا ہے:

میرکوئی ہیں اور عبداللہ بن نمیر کے نواسے ہیں ' یہ بغداد تشریف لائے تنے اور یہاں انہوں نے ابوقیم فضل بن وکین ابوخان نہدی (مطبوعہ شنے میں ای طرح کے کیکن حاشیہ نگار نے وضاحت کی ہے ابوختان نہدی کا انتقال 95 جری میں ہوگیا تھا تو یہ ان سے کیسے روایت کر سکتے ہیں؟ )'احجہ بن یونس جہارہ بن مفلس' عثان بن ابوشیہ سے روایا سے نقل کی ہیں' جبکہ ان سے حافظ ابوطالب احمد بن نصر احمد بن مجد جراح اورا کی جماعت نے روایا سے قبل کی ہیں ان کا انتقال 280 جری میں جواتھا۔

( علا مدخوارز کی فریاتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ کے تا ہُرہ ہے روایا یہ نقل کی ہیں۔

## (455) سوار بن عبدالله بن قدامه

(ان كىكنيت اورامم منسوب) الوعبدالقد غبرى قاضى بي خطيب في اين" تاريخ" مل تحريكيا بي:

یہ بغداد تشریف لائے تھے اور بیبال انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے عبدالوارث بن سعید معتمر بن سلیمان بھی بن معید قطان اور ایک جماعت سے روایات نظل کی چین جبکہ ان سے علی بن سعیدرازی عبداللہ بن اتحد بن طبل اور ایک جماعت نے روایات نظل کی چیں۔ یہ 237 جمری میں بغداد کے شرقی ھے کے قاضی ہے تھے اور 240 جمری میں ان کا انتقال ہوگیا۔

( علامة خوارزي فرمات بين: ) انبول نے ان مسانيد عين ام الوضيف كے لامقدہ ب روايات فقل كى بين -

# باب: جن راویوں کے نام ''ش' سے شروع ہوتے ہیں

(456) بشريح بن بإنى بن يزيد بن كعب حارتي

یہ اصل میں یمن ہے تعلق رکھتے ہیں ویسے ہیا گوئی ہیں انہوں نے حضرت ملی بن ابو طالب ڈاٹٹٹ آپ ڈاٹٹٹ کے دونوں صاحبزادوں( لیمنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ڈاٹٹٹ کا ام انمؤ منین سیدہ عائش تصدیقہ ڈاٹٹٹ سام کا کیا ہے۔ ان میں اس میں معامل کے اس میں میں ان میں کا اس میں ان انسان کی شدار اس کی میں انسان کی میں انسان کی میں انسان

ان ے اِن کے صاحبز اوے مقدام نے ساع کیا ہے نیہ ساری بات امام بخاری نے بیان کی ہے۔ تاہم بن مخیر و بیان کرتے ہیں: میں نے شرع بن ہائی ہے زیادہ فضیلت والا کوئی ' حارثی ' نیس دیکھا ہے' قاہم نے ان کی تعریف کی ہے۔

(457) شریح بن حارث ( قاضی شریح )

( ان کی کنیت اوراسم منسوب ) ابوامیہ قاضی کندی ہے بیان (لیتن کندہ دالوں ) کے حلیف تھے۔

المام بخاري في اين " تاريخ " ميس تريكيا ب البيعم بيان كرت مين ان كالنقال 78 جرى مين مواقعا-

بخاری بیان کرتے ہیں: سفیان فرماتے ہیں بھم وراثت اور علم فقہ کے حوالے نے علقمہ شریع سے بوے عالم تھے لیکن قضاء (مقدمات کے فیصلوں) کے بارے میں قامنی بڑے عالم تھے۔

اما صفحى اورابرا بيم تخفى نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

الل علم نے بیربات بیان کی ہے:ان کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہواتھا۔

(458)شقيق بن سلمه

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوواکل اسدی ہے انہوں نے نبی اکرم عُلِیقاً کا زمانہ پایا ہے لیکن آپ عُلِیقاً ہے ساع نہیں کیا انہوں نے حضرت عمر عظافار دھنوت عبداللہ بن مسعود علیقائے سائ کیا ہے۔

امام بخاری نے اپنی تاریخ ''میں تحریر کیاہے: اعمش بیان کرتے ہیں: اہرا ڈیم تخفی نے مجھے نے ملایا تم شقیق کے ساتھ رہا ریک میں میں ایک شقاعت کے ایک شقاعت کے ایک میں ایک میں ایک کرتے ہیں۔ ایک میں میں میں میں میں ایک میں ایک میں ای

كرة كيونكدين نے بہت سے افراد كو پايا ہے كدوہ شقيق كواپنے ميں سب بہتر تجھتے ہيں۔

بخاری تحریر تے ہیں: جب ابودائل ( نامی اس راوی ) کا انتقال جواتھا اُتو او بردہ نے اپناچرہ بیب لیا تھا۔

ا بونتيم بيان كرتے بين : ابو برد و كا انتقال 104 ججرى بيس جوا تھا (ليتن ابدوائل كا انتقال اس سے پہلے : و چوہ ت امام بخارى نے اپنى سند كے ساتھ ابودائل كامير بيان نقل كيا ہے : ميں نے زمانہ جالميت كے سات سال يائے بين ۔

#### (459)شدادىن عبدالله

لهام بخاری نے اپٹی '' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے، نیے شعاد بن عبداللہ بیل (ان کی کنیت) ابونمار ہے بیے هفرت معاوید بن ابوسفیان الفافظ ہے نبیت ولا مرکحتے ہیں (ادرائی حوالے سے ان کا اسم منسوب) قرشی اموی دشتی ہے۔

انہوں نے حضرت ابوامامہ و انتقاد رحضن و اخلہ بن استق طالطف ساماع کیا ہے جبکہ ان سے امام اوز ائل نے ساخ کیا ہے۔ ( طامہ خوارز می فر ماتے میں: ) امام ابوطیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی میں۔

#### (460)شداد بن عبدالله

(ان کی گنیت اورا تم منسوب) ابورو به ایھری ہے' بیتا بعی تین طلحہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔

فصل: اُن حضرات کا تذکرۂ جنہوں نے اُن مسانید میں امام ابوصنیفہ سے روایات نقل کی ہیں (461) شیبان بن عبدالرحمٰن

۔ خطیب نے اپنی'' تاریخ'' علی آخر کر کیا ہے: (ان کی گنیت اورا ہم منسوب)ابومعاویہ منسی مودب ( یعنی اتا لیق ) منحوی ابھر ی ہے۔ بیا ایک زمانے تک کوفہ میں مقیم رہے کچر بغداد نشتل ہو گئے۔

. یہاں انہوں نے حسن بھری قمادہ کی بن الی کشرے روایا ت نقل کیس جبکہ ان سے عبدالرحمٰی بن مبدی معاذبین معادّ عبری یزید بن ہارون نے روایات نقل کیس۔

ان كانتقال بغدادين 164 جرى من جوا أمين "خيرران" كي قيرستان مين دفن كيا كيا\_

يجي بن معين نے انہيں تقة قرار ديا ہے۔

(علامہ خوارز می فریائے ہیں: ) بیان افراد میں ۔ ایک ہیں جنہوں نے ان مسانید میں امام ایوصیفہ ہے روایا ۔ نقل کی -

## (462) شرحبيل بن معيد

( ان کی کتیت اورام منسوب) ایستده طبی بام بخاری نے اپنی تاریخ "عیل ان کافیکرای طرح کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: ان کا اسم منسوب "افساری"، انجیل افسار سے نسبت والی محاصل ہے ( اور و مراا اسم منسوب) "مد فی " ہے۔

انہوں نے حضرت زید من ثابت بھائٹ اور حضرت جابر بن عمداللہ بھٹ سے سائل کیا ہے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری بھائٹ سے بھی روایت نقل کی ہے جہدال سے اتن ابوا بس مجیل بن سعید قطان کھر بن اسحاق امام مالک بن انس نے روایات

نقل کی ہیں۔

۔ ( علامہ خوارزی فرماتے ہیں: )اشہول نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایا سے نقل کی میں۔

(463) شرعبيل بن مسلم

امام بخاری نے اپنی '' قتاریخ' ''میں تحریر کیا ہے: پیشوعیل بن مسلم بن حامد خولا فی بین انہوں نے ابوامامہ اور اپنے والد ہے۔ ساع کیا ہے جبکہ ان سے اساعیل بن عیاش نے ساخ کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرمات ين: ) انبول في ان مسانيد ين الم ابوهنيف روايات نقل كي ين-

(464)شیبه بن عدی بن مساور

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں تم بر کیا ہے ۔ پیشیبہ بن مساور میں انہوں نے مبداللہ بن عبیداللہ سے بیروایت نقل کی ہے: ''محضرت عبیداللہ لیٹی ڈیکٹونے نبی آگرم من تھے کو یکھا کرآپ نے گوشت اور رونی کھانے کے بعدا زیسر نو وضو کیے بغیر نماز ا کی''

بخاری بیان کرتے ہیں: زکریا بن بیکی نے تھم بن میٹب - علی بن عبداللدرازی - عبدالکریم کے حوالے شیبہ سے معقول روایت حار سے بیان کی ہے۔

(علامة خوارز ك فرمات مين: ) انهوال نے ان مهانيد ميں امام اوضيف روايات نقل كى ميں -

(465) شريك بن عبدالله

( ان كى كنيت اوراهم منسوب) ابوعبد الله تخفى كونى تاضىت خطيب في أن تاريخ "ميرتج مركيا ب:

انہوں نے تغییر بن عبدالعزیز ( مطبوعہ ننٹے میں پیلفظ اس طرح ہے شاید یمان عمر بن عبدالعزیز جونا چاہیے تنا) کا زمانہ پایا ہے انہوں نے ابوا سحاق منصور بن معتمر عبدالملک بن عمیر ساک بن حرب سلمہ بن کھیل جند ابن ابو ثابت علی بن الفرز یدیمانی ، عاصم احول اور دیگر حضرات ہے ساٹ کیاہے جبکہ ان سے عبدالقد بن مبارک عباد بن عوام وکیع بن جراح اسحاق ازرق الوضيم بیکی حمانی علی بن جعداوردیگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں۔

یہ بیان کرتے ہیں: میں خراسان میں بخارا میں پیدا ہوئے کیے۔ ایک پیچاز اونے مجھا تھایا اور'' نبر صرصر'' کے پاس میرے ایک اور پیچاز اوکے پاس مجھے چھوڑ دیا میں ایک معلم کے پاس جانے لگا بیاں تک کے میں نے پوراتم آن سکھایا کچر میں کوف آیا' وہاں میں نے اینٹیں بنا کر آمیں فروخت کرکے کا فذخر یہ کے ان پر طم اور حدیث کے بارے میں معلو مات نوٹ کرتا رہا کچر میں نے علم فقد حاصل کرنا شروع کیا اور پچر میں جس مقام تک کچھ کیا وہ تم دکھر ہے۔

خلیف او بعض منصور نے اُٹین کونی کا قامنی متر رکیا تھا ہا اس منصب پر فائز رہے میہاں تک کے خلیف بارون الرشید نے انہیں سبکدوش کیا اُن کا افقال 177 جمری میں یا شاید 178 جمری میں جوافقا۔ ( علامة خوارز کی فرماتے ہیں: ) بیرامام بخاری اورامام مسلم کے اسما تذہ کی ایک جماعت کے اسماد ہیں انہیں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

(466) شعبه بن حجاج بن ورد بن بسطا معتلی

پیاصل میں واسط کے رہنے والے میں لیکن انہوں نے بھر و میں سکونت اختیار کی' خطیب نے اپنی'' تاریخ''میں میں ؤ کر كيا ب- انبول في حسن بصرى اورابن سيرين كود يكابواب-

انہوں نے قارد پینس بن مبیدا یوب خالد حذا وعبرالملک بن عمیر ابوا سحاق مبیعی طلحہ بن مصرف عمر و بن مر ہ منصور بن معتمر ' سلمہ بن کہلی اوران کے طبقے کے بہت ہے افرادے سان کیاہے جبکدان ہے ایوپ ختیانی انجمش محمد بن اسحاق سنیان توری شریک بن عبداللہ سفیان بن عیبیہ بھی بن سعید محمد بن جعفر غندا عبداللہ بن مبارک مزید بن بارون نے روایا نے نقل کی ہیں ۔

خطيب تحريركرت بين بيدوم تبه بغدادتشريف لائ تنفي خطيب في إني سندك ما تحدا بوعاصم كابيه بيان فل كياب:

ا یک مرتبہ شعبہ کے بھائی نے سلطان کے لیےانا نی خریدااے ادراس کے شراکت داروں کواس میں نقصان ہو گیا'ان کے بھائی کے جھے کے 6 ہزاردیناروں کی وجہ ہےات قید کردیا گیا تواہے بھائی کے معاملے میں بات چیت کرنے کے لیے شعبہ خلیفہ مبدل کے پاک تشریف کے گئے جب وہ اس کے باس پہنچاتو انہوں نے کہا: اے امیر النومنین! قمادہ اور ساک بن حرب نے امی بن الوصلت كريداشعار مجھے سائے جواس نے عبداللہ بن جدعان كے ليے كب تھے:

'' کیا میں اپنی ضرورت کا فرکروں؟ پاتمباری حیا ہ میرے لیے کفایت کر جائے گی؟ ویسے حیا ہتمباری مخصوص خولی ہے تم ا کیا ایسے مہر بان محص ہو کہنچ یا شام تمہاری مہر بانی میں رکاوے نہیں بنتے ہیں تمہاری سرز مین ایک معز زسر زمین ہے تم مجھ یو جھ ركف والتحض مؤاور بوتيم كي ليم آسان كي حشيت ركفت مؤن

تو خلیقه مهدی بولا اے ابو بسطام! تم اس کو ذکر شکر د جسیں پیة جل کیا ہے اور بم اس کو ( بعنی تمہاری حاجت کو ) بورا کر دیے سیں کچھراس نے تھم دیا: ان کا بھائی ان کے حوالے کردو! اوراس برکوئی ادا نیکی اِ زم نہ کرنا۔

خطیب تح ریر کرتے ہیں: خلیفه مهدی نے شعبہ کو 30 ہزار درہم دیئے جنہیں انہوں نے تقتیم کردیا خلیفہ نے انہیں بھرہ میں ا یک بزار جریب کی جا گیر بھی وی اکیکن انہیں یہ ( مال ووات اپنے پاس رکھنا )اچھائیس لگاتو انہوں نے اسے ترک کرویا۔ شعبہ کا انتقال پھر ہ میں 160 ججری میں ہوا ان کی تمر 77 سال تھی ان کا من پیدائش 83 ججری ہے۔

( هلامه خوارزی فرماتے ہیں: ) شعبہ اگر جدامام بخاری اورامام سلم کے اکثر اساتذ و کے استاد میں کیکن انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

(467) شعيب بن ايوب بن زريق

بیشعیب بن الوپ بن زریل بن معبد بن''شیطا' میں ( ان کااسم'نسوب' اوراقب )صریفینی' قاضی ہے۔

ان کا انتقال 261 جمری میں ہواتھا۔ (علامہ خوارز می فرماتے ہیں:)اپنی جلالت قدر کے باوجود انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔ :

(468) شعيب بن حرب

(ان کی کنیت اورا ہم منسوب) ابوصالح مدائن ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: ''خراسان' کے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے شعبہ مضایان توری ' زہبر بن معاویہ تحد بن مسلم طاقعی' کامل بن علاء ہے سان کیا ہے' جہا۔ ان ہے موٹی بن داؤد نسی ' کیٹی بن ایوب' احمد بن ضبل اوران جیسے حضرات نے روایات قبل کی ہیں۔

فطیبتج ریکرتے ہیں: بیان افراد میں ہے ایک بین جن گاذ کر عبادت نیکوکا رکی کیک کا حکم دینے اور برانی ہے منع کرنے ک حوالے ہے (نمایاں طور پر ) کیاجا تا ہے۔

خطيب تحريركرت مين شعب بن حرب كانتقال 199 جمرى مين مواقعا

(علامہ خوارزی فرماتے میں:) (معیصین کے مؤلفین کے اکثر اساتذہ کا استاد ہونے کے باوجود انہوں نے ان مسانید میں امام ایوضیفے سروایات فقل کی ہیں۔

#### (469)شعيب بن اسحاق

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: پیشعیب بن اسحاق دشقی ہیں انہوں نے اوزا گ اور بشام بن غروہ سے تاع کیا ہے۔

( ملامة فوارزى فرماتے ميں: ) انہول نے ان مسانيد ميں المام ابوضيف سے روايات قل كى ميں۔

# (470) شجاع بن وليد بن قيس

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابو بکر کمری کوفی ہےانہوں نے بغداد میں سکونت اختیار کی خطیب نے اپنی ''سلیں تحریر کیا ہے:

یبال انہوں نے قابوس بن ابوظیان عطاء بن سائب' مغیرہ بن شعم 'لیٹ بن ابوسلیم اوران جیسے افراد کے حوالے سے احادیث روایت کیس' جبلدان سے ان کے صاحبزادے ولید ( ان کے علاو د ) مسلم بن ابرا بیم بیٹی بن معین احمد بن شبل ابوعید قاسم بن سلام زمیر بن حرب' علی بن مدینی اوران جیسے افراد نے روایا ہے نقل کی ہیں۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) پیامام بخاری اور امام سلم کے اکثر اسا تذہ کے استاد ہیں لیکن انہوں نے ان مسانیہ ملیں امام

ابوطنيفه سے روایات نقل کی ہیں۔

(471) شابه بن سوار

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوتمرو فزاری ہے میر ( جوفزارہ ہے ) نسبت والور کھتے تھے خطیب نے اپن ' تاریخ' میں تح پر كياب: بياصل مين خراسان كرين والع بين-

انہوں نے شعبہ اسرائیل بن بیٹس بن ابواسحاق اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی بین جبکہ ان سے احمد بن صنبل بی بین معین اوران جیسے دوسرے حضرات نے روایات نقل کی ہیں ان کا نقال 206 جری میں ہوا۔

( علامة خوارز بي فرماتے ہيں: ) بيامام احمد اور يکي بن معين كے استاد ہيں اوران دونوں حضرات كے بعض اس تذ و كے جھي استاد ہیں الیکن انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحلیفے سے روایا یہ فقل کی میں۔

# باب:جن راویوں کے نام''ص'' سے شروع ہوتے ہیں

## (472) حفرت محر غامدي الأثيّا (صحالي رسول)

ا مام بخاری نے اپن" تاریخ "میں تحریر کیا ہے: ان کا شار اہل تجاز میں کیا گیا ہے ایک روایت کیے مطالق ان کے والد کے نام'' وداعہ'' ہے امام بخاری نے اپن سند کے ساتھ حطرت صحر غامدی ڈیٹنو کا یہ بیان ش کیا ہے: انہوں نے نبی اگر علی اگر کا

"ا الله إلى مرى امت كي مح ككامول ملى بركت ركاد ك

حضرت محر خامدی خاففاییان کرتے ہیں: بی اکرم خاففہ جب کوئی جنگی منبر روانہ کرتے تھے تو اے دن کے ابتدائی حصہ میں تجول کرتے تھے مصرت مح عامدی چینشو خود ایک ۲جر تھے وہ بھی اپنے لؤگوں (یا ملازمین ) کوون کے ابتدائی حصے میں (بازار نیا منڈی) بھیج دیتے تھے (جس کے منتج میں )ان کا مال بہت ذیادہ ہوگیا 'یہاں تک کہ اُٹیس اس کور کھنے کے لیے (یاخری کرنے کے لیے) جگہیں ملی تھی۔

## (473) حفزت صفوان بن عسال مرادي الينزا (سحابي رسول)

انیس صحالی ہونے کا شرف حاصل ہے امام بخاری نے اپنی "ماری خ "میں" اپنی سند سے ساتھ حضرت صفوال بن عسال مراوی نظافهٔ کاید بیان قُقل کیا ہے: نبی اکرم خلیفانے ارشاد فرمایا ہے:

'' الله تعالى نے او بے لیے مغرب میں ایک درواز و بنایا ہے جس کی چوڑائی ستر برس کی مسافت جنتی ہے بیاس وقت تک بند ہوگا'جب تک مورج اس ست (لیتن مخرب کی طرف) ہے طلوع نہیں ہوتا''۔

بخاری فرماتے ہیں: (اس روایت کی سند کے ایک راوی) عبدالرحنی بن سروق کے ( دومرے راوی) زرے ماٹ ہے ہم واقف نہیں ہیں۔

# (474) حضرت صفوان بن معطل سلمي يانفية ( صحابي رسول )

امام بخاری فرماتے ہیں: اُنہیں صحالی ہوئے کا تثرف حاصل ہے وہ بیان کرتے ہیں: ایک روایت کے مطابق ان کی کئیت (اور اسم منسوب ) ابوعمروے۔

#### (475) حيى بن معد

بیتا لیجی ہیں ٔ اوران کا ذکران مسانید میں ہوا ہے۔

# (476) صافح بن بال تقفي

خطیب بغدادی نے اپنی " تاریخ " میں تر رکیا ہے: ایک روایت کے مطابق (ان کا اسم منوب) عبدل بے بیا ساحل " کے نام ہے معروف ہیں اور' انہار'' تے تعلق رکھتے ہیں' پیشیراز کے قاضی رہے۔

انہوں نے شعبہ مطیان اوری فرات بن سائب عبدالرحمٰن مسعودی ہے احادیث روایت کی بین جبکدان مے فضل بن بخیت محر بن خلف حداد محمد بن مطبر عبدي محمد بن ابوسمينه تمار نے روايات نقل كى بين -

( علامة خوارزی فرماتے میں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

#### (477)صله بن زفر

خطیب بغدادی نے اپنی' تاریخ "میں تحریکیا ہے: ان کی کنیت" ابوعلاء" ہے'اورا یک روایت کے مطابق" ابو بکر'' ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن معود ڈالٹٹو' حضرت حذیفہ بن ٹیان ڈالٹٹوٹ روایات نقل کی ہیں جبکہ ان ہے ابوواکل شقیق بن سلميهٔ ها مرضعي 'ابواسحاق سبعي 'ربعي بن حراش' ابرا بيم خُنعي مستورد بن احف نے روايات نقل کي ميں۔

ان کا انقال مصعب بن زبیر کے عہد حکومت (لعبی گورزی کے زمانہ ) میں ہوا۔

# نصل:ان حفزات كاتذكره ؛ جنهول نـــ ان مسانيد ميں امام ابوحنیفہ سے روایات نقل کی ہیں

#### (478) صلت بن بهرام

ا مام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیصلت بن بہرام تیمی کوفی ہیں کبخاری بیان کرتے ہیں: مروان بن معاویہ فراری نے ان کاسم منسوب بیان کیا ہے۔

بخارى بيان كرتے بيں: ان كاذكر أرجاء كروائے سے كيا كيا ہے انہوں نے ابودائل سے روايات فقل كى بين۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانیدیش امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

# (479) صلت بن حجاج

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے کیلی کندی سے جبکہ ان سے میکی بن معید قطان نے روایات نقل کی ہیں۔ (علامة خوارزي فرماتے ميں:) انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوضيف سے روايات تقل كى ميں۔

(480) صلت بن علاء

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایا نے قتل کی ہیں۔

(481) صباح بن محارب

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ '' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیصباح بن محارب بیمی ہیں۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ابو حذیث سے روایات تھی کی ہیں۔

فصل: ان کے بعدوالے مشائخ کا تذکرہ

(482) صالح بن احد بن يونس

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوشین مزاز ہے خطیب بغدادی نے اپنی ' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: بیرصالح بن مقاتل قیم الحی ہن جواصل میں ہرات کے رہنے والے میں۔

انہوں نے معاویہ بن صالح ابراہیم بن لیقوب دورتی ایوسف بن صوک قطان محد بن کی تطبیعی اورایک جماعت جن کے اساء خطیب نے بیان کیے ہیں سے روایات نقل کی ہیں جباران سے ابو بکرشافتی ابوکلی بن ضراب محمد بن مظفر حافظ ابو بکر بن شاؤ ان ابو خص بن شاہین اورایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں ان کا انتقال 316 ججری میں ہوا۔

(علامة خوارزي فرمات يين:)مسانيد كي موافين في ان مسانيد يين ان سي بهت كي روايات نقل كي بين-

(483) صالح بن محد بن نفر

سیصالح بن تحدین نصر بن تحدیمی شیخی بن موی بن عبدالله بین ( ان کی کنیت اوراسم منسوب ) ابوتحور تر ندی ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: بیر تح پر جاتے ہوئے بقداد آتشریف لائے مخفے اور یہاں انہوں نے حمدان بن ذوالنون قاسم بن عباد تر ندی کے حوالے ہے احادیث روایت کیس ان سے ابوحسن خلال نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرماتے بين:)ان مسانيد مين انہوں نے بہت ى روايات تقل كى بين-

. (484) صالح بن تحد بن تمر

بیصا کے بن محد بن عمر بن حبیب بن حسان بن منذر این ان کی کنیت ابوعلی اور لقب "جزرہ" ہے۔

خطیب فرماتے ہیں: پیرحدیث کے ائتمہ ہیں ہے ایک ہیں آٹار کے علم اور روایات کے ناقلین کی معرفت کے بارے ہیں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے (علم کے صحول کے لیے) انہوں نے بشرت سز کیا انہوں نے شام مصراور خراسان میں مشان کے لما قات کی میںلے پر بغداد میں رجے تنے بھر بخارانتقل ہو گئے وہاں ان کی نقل روایات کاظہور ہوا (لیمنی آبیں قبول عام نصیب ہوا) ہے ا یک طویل عرص تک اپنے حافظے کی بنیاد پراحادیث روایت کرتے رہےان کے پاس کوئی تحریفیں جوتی تھی الیکن ان کی کوئی ظلطی گرفت میں نہیں آئی۔

انہوں نے سعید بن سلیمان علی بن جعد خالد بن خداش اور ایک جماعت 'جن کے اسماء خطیب نے بیان کیے ہیں ہے۔ ساخ کیا ہے۔ ان کا انتقال بخارا میں 294 جری میں ہوا۔

# باب:جن راويول كام "ض" سے شروع ہوتے ہيں

## (485)ضمر ه بن حبيب بن صهيب

(ان کااسم منسوب) زبیدی شامی ہے امام بخاری نے اپنی' تاریخ'' میں ای طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: ان کی کنیت ابوعة ہے۔

ان سے ہلال بن بیار نے روایات نقل کی میں احمد نے ان کی کتیت بیان کی ہے۔

(علامة خوارزي فرماتے جين:) انہوں نے ان مسانيد مين امام ابوطيف سے روايات نقل كى تين-

#### (486) ضحاك بن مخلد

(ان کی کنیت ٔلقب اور اسم منسوب) ابوعاصم منبیل بھری ہے۔

امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ'' میں ای طرح ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: ابوعاصم ٹیل ُ بنوشیبان سے نسبت ولا «رکھتے میں ان کا انتقال 212 جمری میں ہوا۔

انہوں نے امام جعفر (صاوق) بن محد ابن جریج شعبداور تُوری سے ساع کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرمائتے ہيں:)انبوں نے ان مسانيد ش امام ابوطيف روايات نقل كى ہيں۔

#### (487) ضحاك بن حمزه

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

## (488) شحاك بن مسافر

نیسلیمان بن عبدالملک ہے نبست ولا «رکھتے میں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیف سے روایات تقل کی ہیں۔ (489) ضرار

> -انہوں نے ان مسانید میں امام ابو بیسف کے حوالے سے امام ابو صنیفہ سے روایا یہ تقل کی ہیں۔

# باب: جن راويوں كام "ط" سے شروع ہوتے ہيں

## (490) حضرت طلحه بن عبيد الله رافينو (صحالي رسول)

بیطلحہ بن عبیداللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن تیم بن مرہ میں' (ان کی کنیت)ابوٹھر ہے'یہ' عشر ہمشرہ' میں سے ایک میں' جنگ جمل میں بیشہید ہوئے۔

## (491) طاؤس بن عبدالله يماني

امام بخاری نے اپنی' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے : پیطاؤس بن کیسان ہیں (ان کی کنیت )ابوعبدالرحمٰن ہے بیدفاری انسل ہیں' (ان کااسم منسوب) ہمدانی کیانی خوال نی ہے۔

بخاری بیان کرتے ہیں: طاؤس کا انتقال مجاہدے دوسال پہلے ہوا تھا ایرا بیم بن نافع بیان کرتے ہیں: طاؤس بمائی کا انتقال106 جری میں ہوا۔

بیتا بعین کے طبقے تے علق رکھنے والے اکابرائل علم میں سے ایک ہیں۔

(علامة خوارز می فرماتے ہیں:) امام ابوصلیف نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (492) طريف بن شهاب

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) الوحفیان' بھری ہے' بخاری بیان کرتے ہیں: (ان کا اسم منسوب اور لقب) سعدی' شن مطارد کی ہے۔ بخاری بیان کرتے ہیں: ابو معاویہ فرماتے ہیں: بہطریف بن سعد ہیں' بخاری بیان کرتے ہیں: جعفر سے تنہ غرماتے ہیں: بیطریف بن شہاب' ابوسفیان ہیں۔ (یعنی ان کے والد کے نام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے)

انہوں نے حسن بھری اور ایونضرہ سے روایات نقل کی ہیں این فضیل بیان کرتے ہیں: ابوسفیان ( لیعنی اس راوی نے ) ایسن کے حوالے کے حضرت ابوسعید خدری ڈٹٹٹو سے روایات نقل کی ہیں۔

ا عامة وارزى فرمات يين: ) انهول نے ان مسانيديش امام ابوضيف ووايات نقل كى بين -

## (493) طلحه بن مصرف

ان كالممنسوب ) يماى الدانى بياكارتالعين ميس الك بين-

امام بخاری نے اپنی' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: پیطلحہ بن مصرف بن کصب بن عمرو میں' (ان کی كنيت اوراسم منسوب) ابوعبدالله يمامي كوني ب\_

انہوں حضرت عبداللہ بن ابواد فی مذیل بن شرحیل عبدالرحن بن عوجہ ہے۔ ہاع کیا ہے۔

ا بوقعیم بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 112 جمری میں ہوا ایک اور صاحب نے یہ بات بیان کی ہے: 110 جمری میں میں نے طلحہ بن مصرف کے جنازے میں شرکت کی تھی۔

(علامة خوارزي فرماتے بين: ) امام ابوحنيف نے ان مسانيد بين ان سے روايات نقل كي بيں۔

# (494) طلحة بن نافع

امام مندن نے اپنی " تاریخ "میں تحریر کیا ہے : بیطلحہ بن نافع میں (ان کی کنیت) ابوسفیان ہے۔

بیرے ' ب فرماتے ہیں: میں مکدمیں' چیر ماہ ٔ حضرت جابر پڑاٹھنے کے ساتھ (یا ان کے پڑوں میں ) رہا ہول میں (لیعنی حضرت جابر پڑھنٹنے۔ منقول) روایات کوزیانی یاوکر لیتا تھا'جبرسلیمان بشکری انہیں نوٹ کیا کرتے تھے۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں:)امام ابو حذیفہ نے ان مسانید میں اِن ہے روایات نقل کی ہیں۔

## (495) طلحة بن سنان يا مي

المام بخارى في اين " تاريخ " مين تحرير كيا ب ني طلحه بن سنان بن معرف يائي بين أنهول في ليث مدروايات أقل كي ہیں جبکہ عبداللہ بن ابان نے ان سے اع کیا ہے۔

(علامہ خوارز می فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں 'امام ابوضیفہ سے روایات نُقل کی ہیں۔

## (496)طلق بن صبيب

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: پیطلق بن حبیب عنزی ہیں۔

انہوں نے حضرت جاہر بھٹھٹا اور حضرت (عبداللہ) بن زبیر گھٹے ہائ کیاہے جبکہ ان سے مصعب بن شعبداور عمر و بن دینارنے روایات تقل کی ہیں۔

(علامة وارزى فرمات بين:)ان كاذكران مسانيديس مواي-

#### (497) طارق بن شہاب

امام بخاری نے اپنی " تاریخ" میں تحریر کیا ہے: پیطارق بن شہاب اتمسی کوئی ہیں۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت طارق بن شہاب رٹائٹنڈ کامیہ بیان تقل کیا ہے:

''میں نے بی اکرم منطال کی زیارت کی ہے اور میں نے حضرت ابو کمر جالٹا اور حضرت عمر جلالا کے عہد خلافت میں 33 (راون کوشک ہے یا شاید بیالفاظ ہیں: )43 جنگوں میں حصدلیا ہے۔

#### (498) طاہر بن گر بن حوب

مینکم حدیث کے ائمہ میں ہے متاخرین اہل علم میں سے ایک جین ان کا ذکر ان مسانید میں ہوا ہے۔

#### (499) طريف بن عبدالله

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابودلید موصلی ہے خطیب بغدادی نے اپنی '' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: بید حضرت علی بن ابو طالب کی طرف اپنی نسبت ولا ، کے دعو بدار تھے میں بغدادا کے ' یہاں انہوں نے بیخی بن ایش علی بن حکیم کے حوالے سے احادیث روایت کیس جبکہ ان سے ابوبکر شافعی محمد بن عمر جعانی علی بن مجمد بن معلی نے روایات نقل کی بین ان کا انتقال 304 ہجری میں ہوا۔

# (500) طلحه بن محمد جعفر شابد عدل ابوالقاسم

يدان15 مسانيديل ي دومرى مندك جامع بين خطيب في اين " تاريخ" مين تريكيا ب:

انہوں نے عمرو بن اساعیل بن غیلان ثقفیٰ محمد بن عہاں ترندی عبداللہ بن زیدان محمد بن حسین ابوالقاسم بغوی ابو بکر بن داؤ د احمد بن قاسم جوابولیٹ فرائنٹس کے بھائی ہیں ابو حو ہ البانی 'حرمی بن ابوعلا ۂ یکی بن صاعد ابو بکر بن مجاہد مقری اور دیگر حضرات سے احادیث روایت کی ہیں۔

خطیب تحریر کرتے ہیں :عمر بن ابراہیم فقیدًا ذہری ًا بوٹھہ خلال عبدالعزیز بن فلی از بی علی بن محسن تنوفی حسن بن علی جو ہری نے ہمارے سامنے ان کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔

از برى بيان كرتے ميں : طلحه 291 جرى ميں پيدا موے اور ان كا انتقال 380 جرى ميں موا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) بیاپ زیانے کے تمام عادل اُقد اور ثبت رادیوں سے مقدم تھے انہوں نے حروف بھی کی ترتیب کے اعتبارے امام ابوصیفہ کی مندم تب کی تھی اور بیرہ دوسری مندہ جس کا ذکر ہم کتاب کے آغاز میں کرچکے ہیں۔

# باب: جن راويول كانام "ع" عشروع موتے ہيں

(امام خوارزی فرمات ہیں: '' ع' کے شروع ہونے والے ناموں میں ہے) هفرت عبداللہ بن ابواوفی بڑھڑے حضرت عبداللہ بن انبیل بھٹھ اور حضرت عبداللہ بن حارث بن جز ،زبیری بھٹھ کا تذکر وہم اس باب میں کر پچھے ہیں، جس میں ہم نے ان صحابہ کرام کا ذکر کیا تھا جن سے امام ابوصنیف نے روایات فقل کی ہیں۔

#### (501) حضرت عبدالله بن مسعود التافية (صحالي رسول)

پی حضرت عبدالله بن مسعود بن عافل بن حبیب بن سختی بن شخودم بن صابله بن کاال بن حارث بن تیم بن سعد بن بذیل میں۔ انہیں غزوہ بدر سیت دیگر غزوات میں شرکت کاشرف حاصل ہے ان کی کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے بید حضرت علیہ بن سعود بڑا گفت کے بھائی ہیں ان کی والدہ ''ام عبد بنت عبدود' ہیں بیسی برام اور طیل القدرتا بھین کے فنیہ ہیں' ( یعنی وہ حضرات فقہی مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تنے )۔

المام الوقسي ترفدي في انين وامع "مين اني سند كساته وعبدالهمن بن زيد كاليدييان على كياب:

''ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت حذیفہ ڈاٹھؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم نے عرض کی: آپ ہمیں بیستا نہیں' عادات واطوار کے حوالے سے نبی اکرم مُلٹھؤ کے سب سے زیادہ مشابب کون رکھنا ہے؟ تا کہ ہم ان سے استفادہ کریں اوران سے ہما کریں تو حضرت حذیفہ ڈلٹھؤ نے جواب دیا: عادات واطوار کے حوالے سے نبی اکرم طابھا کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت حضرت این مسعود ڈلٹھؤر کھتے ہیں ان کاتو نبی اکرم طابھڑ کے گھریٹس آنا جانا تھا''

نی اکرم النظافی کے اصحاب کو یہ بات المجھی طرح سے یاد ہے کہ حضرت عبد الله بن مسعود طالع الله تعالی کے مقرب ترین الدے ہیں۔

> ا مام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ سیروایت بھی نقل کی ہے: نبی اکرم ٹانٹیل نے ارشادفر مایا ہے: ''قرآن کا کام چارافراد سے حاصل کروااین سعودا کی این کعب معاذین جمل اور حذیفہ کا غلام سالم''

حضرت عبدالله بن مسعود فلا لله كا انقال 32 جمرى مين مدينه خوره مين مواحضرت زبير بن موام الله في في ان كي نماز جنازه پرهائي اورانيين جنت البقيع مين وفن كيا كيا-

(علامٹوارزی فرماتے ہیں') یہ بات مشہور اور ملے شدہ ہے کہ امام ابوطنیفہ کی فقد ( کی سند) حضرت عبد اللہ ہن مسعود تک جاتی ہے' کیونکہ امام ابوطنیفہ نے اہرا ہیم تنجی کے تلامذہ کے حوالے سے اہرا تیم تنجی کے حوالے سے حضرت عبد اللہ والنظامی تلاغه و علم فقد حاصل كيا اور نبي اكرم على في يات ارشاد فر ما في ب:

''میں اپنی امت کے لیے اس چیزے راضی ہول'جس ہے این اُمّ عبد (لینی حضرت عبدالله بن معود ڈاٹٹنی) راضی ہو''

(502) حضرت عبدالله بن عباس يَشْفُ (صحابي رسول)

ید مفرت عبداللہ بن عبال بن عبدالمطلب میں جواس امت کے بڑے عالم میں نیے بیان کرتے ہیں : میں نے دوم تیہ حضرت جرائیل طالبہ کودیکھائے اور نی اکرم خالفہ نے مجھے دوم تیہ (خصوص طور پر) دعادی تھی۔

ان كا انتقال طا نف مين حضرت عبدالله بن زبير عظف كے دور مين 68 يا 69 جمرى ميں موا۔

آپ بیان کرتے ہیں: بیس ججرت ہے تین سال پہلے پیدا ہوا تھا' نبی اگرم منافیقاً کے وصال کے وقت میری عمر 13 سال تھی۔

# (503) حضرت عبدالله بن عمر الله المالي رسول)

(ان کی کنیت) اوع بدالر طن ہے انہوں نے کتابین میں کہ کہ میں اپنے والد کے ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا تھا خوزوہ اُ حد کے موقعہ پر انہیں نبی اکرم ساتھ کئے کہ ساتھ جیش کیا گیا اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی الیکن نبی اکرم ساتھ کے نہیں قبول نہیں کیا (ایمنی جنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہیں وک) کیونکہ آپ کے نزدیک بدائجی بالخ نہیں ہوئے بھنے پھر غزوہ فندق کے موقعہ پر انہیں جیش کیا گیا 'اس وقت نے بد15 سال کے بیچے تو نبی اکرم سی تھی نے انہیں قبول کر لیا (ایمنی جنگ میں حصہ لینے کی اجازت و بدی )۔

# (504) حضرت (عبدالله ) ابوبكرصديق بالأواصحالي رسول)

ضروری تو بیرتھا کہ خلفاء راشدین کا ذکر سب سے پہلے کیا جاتا 'لیکن کیونکہ ان حضرات سے کم روایات منقل بین ، و ﴿ فی اکرم مُنافِظِ کے وصال کے وقت ) نو جوان سحابہ کرام (لیننی حضرت این تمر بیشنا اور حضرت این عہاں بیشنا) اور حضرت ، برین مسعود برالنظیف نیا دوروایات منقول ہیں اس کیے اُن حضرات کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔

ان( کانام ونسب )عبداللہ بن ابوقا فہ عثان بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب . ن انز کی بن ما ۔ بن فہر بن ما لک بن نشر بن کنانہ ہے۔

ان کی والدہ ( کا نام ونسب )ام حارث ملیٰی بن حر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ہے۔

نی اکرم من کی آگر می وصال کے دوسرے دن مهاجرین دانصار نے ان کی بیعت کر کی تھی اس وقت عزب مربقہ ہو گئے و نیا تیں اضطراب پیدا ہو گئیا 'مسیلہ کذاب اورطلیحہ اسدی کا معاملہ خطرناک ہو گیا تقریش اور گئین کے علاوہ ہر تھیا۔ کے تین پی انگ مرتد ہو گئے تو حضرت الویکرصد ایل ڈاکٹٹ نے بارہ جھنڈے تیار کیے مہمات روانہ کیں اور کھر پورطر یقے سے جہاد کیا 'بیاں تک کہ اللہ تعالی نے اسلام کو فلیے عطا کردیا۔ ان كانتقال جرت كـ 13 ويسال وواان كى مدت خلافت 2 سال 3ماه 5 ون بان كى عر 63 مرى تقى \_

حضرت عمر بڑا تھو ان کے قاضی تھے حضرت عثان ٹی ٹی ٹیٹو ان کے دست راست تھے حضرت سعد بڑا تو ان کے معتمد خاص تھے آر بھی ان کے مؤون تھے انہوں نے حضرت عمر بڑا تھ کو اپنا جانشیں نامو دکیا تھا۔

آپ کی اولاد رہے : حضرت عبداللہ صفرت عبدالرتهن حضرت مجد بن ابو بکز سیدہ اساء چھٹا مسیدہ عائشہ ڈھٹھا 'سیدہ ام قوم چھٹا۔

#### (505) حفرت عمر بن خطاب فالنو (صحالي رسول)

( آپ کا نام ونسب ہیہ ہے: ) عمر بن خطاب بر فضل بن عبدالعز ٹی بن رہاج بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤکی بن غالب۔ان کی والدہ کا نام جنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ ہے۔

جس دن حطرت الديكر صديق والله كا انتقال موا الى دن ان كى بيعت كر لى كئ تحقى آپ بالتنظف ذوالح كم آخر يش 23 جرى يس جام شبادت وش كيا آپ بالتنظ كى مدت خلافت 10 سال 6 مينوں اور پيحدون ريشتل ہے۔ (شهادت كے وقت) آپ كى عمر 63 سال تحقى آپ بالتنظف نے الكے خليف كے انتخاب كا معاملہ 16 فراد كے بير دكيا تھا ان كے اساميد بين

حضرت على هضرت عثمان حضرت طلحه معضرت زبير هضرت عبدالرحمن اورحضرت سعد بمن ابووقاهم أثثاثية

آپ بٹائٹوٹے ان حضرات کو ہیہ ہدایت کی کہتین دن میں آبا ہی مشورہ کے ساتھ (اپنے میں ہے کسی ایک کوظیفہ منتخب کر لین اوراس دوران ) حضرت صهیب ڈٹائٹولاگوں کی امامت کرتے رہیں۔

آپ کی اولا دیہ ہے: حضرت عبداللہ بن تمر حضرت عبیداللہ حضرت عاصم حضرت ابو تھی مصرت زید حضرت تو یک میرہ حضمہ میرہ زیب انتائقی

حضرت عمر بالشخف خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد پہلاتھم پیہ جاری کیا کہ حضرت خالد بن ولید برفافق کو معزول کر -

#### (506) حضرت عثمان بن عفان بالثور صحالي رسول)

( آپ کا نام ونسب ہیہ ہے: ) عثان ہن عفان ہن ابوالعاهل ہن امیہ بن عبد تشمل ہن عبد مناف ہن تصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن انڈی بن غالب۔

آپ کی والدہ کا نام: اروئی بنت کریز بن رہید ہی عبدشمس بن عبد سناف ہیں۔ اُن کی والدہ (لیتن هضرت عثان غُنی ﷺ کی نانی کا نام)ام حکیم میضاء بنت عبدالمطلب ہے۔

آپ کی اولا دبیہ ہے:عبداللہ عبیداللہ ابان عمر وُ خالد ُ عبیب ولید عبد مناف منجر وُ عبدالملک ام عمر وُ عا کشاورام معد اُدافین ا

#### (507) حضرت على بن ابوطالب التؤ ( صحابي رسول )

(آپ کانام ونب ہیہ ہے: )علی بن ابوطالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن تصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب۔

آ پ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسدین ہاشم ہے بیروہ پہلی ہاشی خاتون ہیں جس نے کسی ہاشی کوھنم ویا 'ان کی والمدونے ان کا نام' حیدرۃ'' کھاتھا' کیکن ٹی اکرم خاتھائو کے آپ ڈاٹھاؤ کا نام' 'علی' رکھا۔

( حضرت عثمان فنی بین الله کی میرات کے بعد) ترم کے مہینے میں آپ بین کا کی بیعت کی گئی سب سے پہلے حضرت طلحہ بن عبید اللہ ڈالٹونا نے آپ ڈالٹونا کی بیعت کی میدامل مجول کرنے والے سب سے پہلے فرو میں اور ایک روایت کے مطابق (اسلام قبول برنے والے سب سے پہلے فرو) حضرت الویکر ڈالٹونامیں۔

جب نی اکرم علیقائے مہاجرین اور انسار کے ورمیان بھائی چارہ قائم کیا تو آپ ٹائیل نے محترے علی ٹائٹڑے یہ فرمایا تھا: ''تم دنیا اور آخرے میں میرے بھائی ہو''

۔ آپ کی اولا و بیہ ہے: حضرت امام مسن حضرت امام حسین محسن عمر بن حضیہ عبداللہ ابو کمر عیلی جعفر عباس عبیداللہ ام کلثوم' جوهفرت عمر بڑگائٹو کی اہلیہ تقسیمن ام کلثوم صفری زینب کبری از بینب صفری رمایہ ام حسن حمامہ میسونہ خدیجہ فاطمہ ام کرام نضیہ کر بیماں اصل عربی متن میں پھھالفاظ مہل میں ) رقیہ ٹوائٹی

## (508) أم المؤمنين سيده عا كشه الله

یہ نبی اکرم نابیق کی زوج محترمہ بیں نبی اکرم نابیق نے ان کے کنواری دونے کے عالم میں ان کے ساتھ نگاح کیا تھا( ب خصوصیت کی اورزوج محتر مدکوحاصل نمیں ہے ) اس وقت ان کی ٹمر چھ سال تھی جب ان کی رفعتی ہوئی اس وقت ان کی ٹمرنو سال تھی۔

سیدہ عائشہ ن الکامیان کرتی ہیں: نبی اکرم نکھ کاوصال میرے بینے کے ساتھ لگ کڑمیری مٹھوڑی اور گرون کے درمیان ہوا۔

> ''صحاح''میں بیروایت موجود ہے: بی اکرم ٹاکھا نے فرمایا: ''اےعاکشا بیر جرائیل تمہین سلام کہر ہاہے''

( مجرس نے بن اکرم و ایک کی خدمت میں عرض کی: ) آپ دود کے لیتے ہیں جو میں میں دکھ کی مول۔

ا مام تر مذی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو موی اشعری ڈٹاٹٹ کا مید بیان قتل کیا ہے:

" جمیں بینی سی بر کرام کو جب بھی کوئی (شرق ) مئلہ درمیش ہوتا اور بھم اس کے بارے میں سیدہ عائشہ ڈیٹنا سے دریافت کرتے تو جمیں ان کے پاس اس بارے میں علم ( بینی اس کا شرق تھم ) مل جا تاتھا "۔

(امام زندی نے)سیدہ عائشہ اللہ کا یہ بیان قل کیا ہے:

"حضرت جرائل طیناان کی تصویر سزراتی کیئرے میں رکھ کر جی اکرم ظینا کے پاس کے کرآئے تھے اور یہ بتایا تھاند دیا اور آخرت میں آپ ظینا کی زوجہ ہوگی "

نی اکرم عظامے وصال کے وقت سیدہ عائشہ ایشا کی عمر18 سال تی ابن کا انتقال58 سال اور ایک روایت کے من بی 57 سال کی عمر علی ہوا۔

## (509) حضرت عبدالرحمن بن ابزيل

المام بخارى في اين "تاريخ" من تركيا بي الزواع "مين أنين المين موالي موفي كالشرف حاصل ب-

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) پیرحضرے علی ڈاٹٹ کے مقرر کردہ گورز تھے حضرے علی ڈٹٹٹ نے اپنی بھین سیدہ ام ہانی ڈٹٹٹا کے سوتیلے بیٹے جعدہ بن مہیر وکومعزول کر کے انہیں خراسان کا گورز مقرر کیا تھا۔

#### 510) حضرت عبدالله بن مغفل طالفة

( ملامہ خوارزی فرماتے ہیں: )' دہم اللہ'' سے متعلق روایت' امام ابوضیفہ نے ' ابیسفیان طریف بن شہاب سے روایت کی ۔

اس کے بعدامام ابوصنیف کے تلافدہ میں اس کے بارے میں اختلاف ہے بیعض حضرات کا یہ کہنا ہے اید عبداللہ بن بزید بن مغفل' مے مفقول ہے بعض حضرات کا بید کہنا ہے : بر' بزید بن عبداللہ بن مغفل' مے مفقول ہے ابعض حضرات کا بید کہنا ہے ابید ''عبداللہ بن مغفل' کے صاحبزاوے ہے مفقول ہے کہام داقطی کی تخریر میں ای طرح مفقول ہے اور بین درست ہے نبیر صدیث نماز ہے متعلق باب میں گزرچکی ہے۔

حضرت عبدالله بن مغفل خانفهٔ مشہور صحالی ہیں۔

امام بخاری نے اپی '' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: یہ حضرت عبداللہ بن مفضل مزنی میں نید بصرہ آگئے تھے امام احمد فرماتے میں: ابن کی کشیت' 'ابوسعید'' ہے اور ایک روایت کے مطابق' 'ابوزیاد'' ہے۔

یجی بن معین بیان کرتے ہیں: ان کی ووکثیت ہیں ابوعبدالرحمٰن اورابوزیاد۔

بخاری بیان کرتے ہیں:ان کا انتقال 57 ججری میں اور ایک روایت کے مطابق 61 ججری میں ہوا۔

#### (511) حضرت عطية قرظي الفيا

امام بخارى في الني " تاريخ "مين الى سندك ساتھ عطية قرطى فات كا يديان فقل كيا ب

ں ہوئی ہے۔ حضرت سعد ڈٹائٹوئٹے جن لوگول کے بارے میں فیصلہ دیا تصان میں میں بھی شامل تھا'ان لوگوںنے دیکھا کہ میرے (بظوں وغیرہ کے )بال نیس اُگے میں تو آمیس نے جھے پچھر اردے کر ( تمل نیس کیا )

## (512) حفرت عرفجه بن ضريح والثي

امام بخاری نے اپنی' تاریخ ''میں تر برکیا ہے: انہوں نے بی اکرم طُلِظُ کو بیارشادفر ماتے ہوئے سا ہے: ''عنقر بیہ آن مائٹیں آئیں گی چھٹھ سلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا جا ہے اے ماردینا' خواہ دہ کو کی بھی ہو'' ایک روایت کے مطابق میٹر فچہ بین ٹرن گھٹی میں دومرے هنرات نے بیرکہا ہے: بیٹر فچہ بن شراھیل ہیں۔

#### (513) عمروبن تريث

(ان کی کتیت اوراسم منسوب) ابوسعید مخووی قرشی ہے انہوں نے کوفی میں سکونت اختیار کی۔

ابواسحاق بیان کرتے ہیں: میں نے عمرہ بن حریث کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: غزوہ بدر کے وقت میں ماں کے پیٹ میں تھا۔ ( میمنی ان کی پیدائش نبی اکرم خلافیا کے زمانہ القدین میں ہوئی تھی ) امام بنااری نے اپنی '' تاریخ ''میں ای طرح ذکر کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 85 جمری میں ہوا 'بیز' صحالی' میں۔

#### (514) عبدالله بن الوقاره

امام بخاری نے اپنی متاریخ اسیس تحریر کیا ہے: (اس راوی کے والد) حضرت ابوقنا وہ ڈیٹنڈ کا نام'' حارث بن ربعی'' ہے بیہ افساری سلی مدینی ہیں۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ عبداللہ بن ابوقیادہ کا بیبیان نقل کیا ہے:

'' (میرے دالد) حضرت ابوقادہ ڈائٹ بی (ک پانی پینے کے لیے ) برتن اس کی طرف جھادیتے تھے اور پھرای برتن کے پانی روضو بھی کرلیتے تھے وہ بیان کرتے تھے بیس نے بی اکرم تلکھ کوای طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے''

## (515) (عبدالله) ابوعبدالرحمن ملمي

ان كانام 'عبدالله بن صبيب كوفى" ب- امام بخارى نے اپنيا ' تاريخ "مين اى طرح ذكر كيا ب-

امام بخاری فے اپنی سند کے ساتھ عبداللہ ملی کابیہ بیان قبل کیا ہے:

"میں 80مرتبر مضان کے روزے رکھ چکاہوں"

انہوں نے حضرت علی طائنوں حضرت عثان طائنوا ورحضرت عبداللہ بن مسعود طائنوے ساع کیا ہے جبکہ ان سے سعید بن جبیر' علقہ بن مرند اور دیگر حضرات نے روایا نے قل کی ہیں۔

#### (516) حضرت (عبدالله) الوهريره والالتا

بخاری کہتے ہیں ان کا نام معبداللد بن مرو " باورایک روایت کے مطابق" عامر بن شمل" باورایک روایت کے مطابق " "عبد عنم" باورایک روایت کے مطابق" (عمر و بن عبوشم") ب

۔ بیغز وہ خیبر کے سال یمن سے نشریف لا کے تنتے انہوں نے اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ میں بی رہائش اختیار کی۔ حضرت ابو ہر رہ ڈائٹنڈ کا انتقال 57 'اورا کیک روایت کے مطابق 58 اورا کیک روایت کے مطابق 59 جمری میں ہوا۔

# (517) (عبدالله) ابوسلمه بن عبدالرحمن

ان کا نام عبداللہ بن عبدالرحمٰی بن عوف قرشی زبری ہے میا پٹی کئیت کے حوالے سے معروف ہیں امام بخاری نے اپٹی '' ''تاریخ'' میں' ای طرح و کر کیا ہے'وہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے جھڑت ابو ہر ریہ ٹٹائٹو' مھنرت عبداللہ بن عباس پٹیٹھنااور حضرت عبداللہ بن عمر ٹیٹٹ سے ساخ کیا ہے۔

ز ہر کی بیان کرتے ہیں:ابوسلمہ دھفرت عبداللہ بن عباس ڈیٹ کے ساتھ بحث کیا کرتے تضای وجہ سے یہ بہت سے علم سے فروم رو گئے۔

ر ہری بیان کرتے ہیں : میں نے جار حضرات کو (علم وین کا) مندر پایا ہے : سعید بن میت ، نمر بن مدین کا عبداللہ بن عبدالله اورابوسلمہ بن عبدالرحن بن عوف ۔

# (518) عمّاب بن اسيد قرش كي

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ عمر و بن ابوعقرب کا بید بیان فقل کیا ہے:

''میں نے مطرت عمّاب بن اسمید ڈگاٹو کو سنا' وہ خاند کھیے کہ اتھ فیگ لگائے ہوئے تقے اور بیفر ہارہ بنتے: اللّٰہ کی آئم! نبی اکرم مُؤلِّوْلُ نے جھے جو ڈمبداری سو پی تھی اس کے معاوضے میں' بھے صرف بیدو کیڑے ملے بین' جو میں نے اپنے غلام کیسان کو پہننے کے لیے دیدیے ہیں۔

#### (519) عبدالله بن شداد بن باد

خطیب نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: ( اس راو کی کے دادا )'' ہاذ' کا نام'' اسامہ بین عمر و بین عبداللہ بن جابر'' ہے میہ ( راوی ) اکا براور نشتا بھین میں ہے ایک میں۔

انہوں نے حضرت محر بن خطاب بڑائی ' حضرت علی بن ابو طالب ڈائٹی ' حضرت معاذ بن جبل بٹائٹی ' حضرت عبداللہ بن عمر بھٹھا' حضرت عبداللہ بن عباس بڑائیں موات نئے بڑھا ' میں مسلمہ ٹائٹی ' اور سیدہ میمونہ ڈائٹیا سے احادیث روایت کی ہیں۔ ان سے طاؤس محصی ' سعد بن ابرائیم' اورایک جماعت نے روایا سنقل کی ہیں۔ انہوں نے 81 جمری میں اورایک روایت کے مطابق 82 جمری میں جام تہادت نوش کیا۔

#### (520) عبدالرحمل بن سابط

امام بخاری نے ایق ''تاریخ' 'میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: یہ 'عبدالرحمٰن بن سابط' میں انہوں نے معلیٰ بن امیہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة فوارزى فرماتے میں:) بدا كابرتا بعين ميں سے ايك ميں۔

# (521) عتريس بن عرقوب

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں ان کاؤ کر کیا ہے اور بیر بات بیان کی ہے: انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود بناتیوں ساع کیا ہے۔

#### (522) عماره بن ضرير

امام بخاری نے ایٹی'' تاریخ'' میں ان کا ڈ کر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: عمارہ بن ضریر نے حضرت صفح خامد کی ڈٹاٹنؤ سے ساخ کیا ہے۔

#### (523) عطاء بن الي رباح

امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: ان کی کتیت'' ایو گھر'' ہے بیداً ل بن جم سے نسبت ولا۔ رکھتے ہیں'( ان کا اسم منسوب ) قرشی فھر کی کئی ہے۔(ان کے والد) ابور ہام کا نام' 'اسکم'' ہے۔

حماد بن سلمه بیان کرتے ہیں: جس سال معنی 114 ججری میں عطاء کا انتقال ہواتھا میں ای سال مکه آیا تھا۔

ابوقعيم بيان كرتے بين: ان كانقال 115 جرى بين مواتقا۔

انہوں نے حضرت عبداللہ بن عماس حضرت ابو ہریرہ حضرت ابوسعید حضرت جابراورحضرت عبداللہ بن عمر ٹلاکھنے ساع کیاہے جبکسان سے عمرو بن دیناز قیس بن سعد حبیب بن ابو خابت نے روایات نقل کی ہیں۔

ابوعبداللہ بھٹی نے اپنی سند کے ساتھ عظاء کا یہ بیان فقل کیا ہے: میں نے حضرت عقیل بن ابوطالب' کوان کے ہوھا پے میں ایکھاہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ميں:) امام الوطيف نے ان مسانيد ميں إن سے روايات نقل كى ميں۔

#### (524) عكرمه

یہ حضرت عبد اللہ بن عماس کی نسبت ولاء رکھتے ہیں امام بخاری نے اپنی '' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: ان کی کنیت '' الوعبداللہ'' ہے۔انہوں نے حضرت عبداللہ بن عماس ٹی تھ حضرت ابوسعید خدری ٹی تھ' سیدہ عائش صدیقیہ ٹی تھا ہے۔اع کیا ہے 'جبدان سے جابر بن پزید نے ساع کیا ہے۔

ا بونتیم بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 107 جری میں ہوا علی میان کرتے ہیں: ان کا انتقال مدینہ منورہ میں 104 جری میں

بواقتا\_

اما ضعمی نے 'ان سے روایات نقل کی ہیں' جبکہ امام مالک نے ایک شخص کے حوالے سے تکرمہ سے روایات نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابو صفیفہ نے ان مسانید ہیں' ان سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (525) عمروين وينار

ا ہام بخاری نے اپنی ''میں تح ریکیا ہے؛ پیٹمرو ہیں دینار ہیں' ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) الوٹھ اثر م کلی ہے' یہ باذان نے نسبت ولا مرکھتے ہیں۔

انہوں نے حضرت عبداللہ بن تمر رفی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رفی اور حضرت عبداللہ بن جعفر رفی گئنے ہائے کیا ہے۔ ابن عیبنہ دیان کرتے ہیں، ان کا انقال 126 جمری ہیں ہوا ان سے ایوب شعبہ ابن جری اور تو ری نے سائ کیا ہے۔ ابن عیبنہ فرماتے ہیں، مجھے ایسے کی شخص کا خلی ہیں ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس بھی سے محمد میں جبر عکر مہ عطاء کیسان با ذان عمر و بن وینار نے ، حضرت عبداللہ بن عباس بھی اور ان کے شاگر دوں میں ہے ، سعید بن جبیر ، عکر مہ عطاء کیسان با ذان (جو کہ کسر کی طرف ہے بیمن کے گورزر ہے تھے ) ہے سائ کیا ہے ، ایک قول کے مطابق بیر (یعنی عمرو بن وینار) موتیٰ بن با ذان ہے نبست ولا عرکھتے ہیں۔

( على منوارزى فرمات ين ) امام الوصيقات ان مسانيد ش ان عددايات نقل كي مير -

#### (526) عطاء بن إرار

عبدالملک کے بھائی ہیں۔

امام بخاری نے بیا'' تاریخ'' میں تج ریکیا ہے، نیہ اگرم سخیفیا کی زرجہ تھے مسیدہ میں وند فیکھائے نسبت ولاء رکھتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابوسعید خدری میں فیکھاور حضرت ابو ہر میں پی گافات سان کیا ہے ایک روایت کے مطابق انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کانٹواور حضرت عبداللہ بن قبل میں بھی سان کیا ہے ان سے تجہر بن عطاء نے روایات نقل کی ہیں۔ جشام بن حرود کہتے ہیں: میں نے عطاء بن بیار سے بہتر کوئی قاضی تبیں و یکھا وہ بیان کرتے ہیں: بیسلیمان عبداللہ اور

(علامة خوارزى فرمات بين: )امام ابوطنيف في ان مسانيد ين ان سيروايات فقل كي بين -

#### (527) عبدالرحمن بن برمز

(ان کی کنیت لقب اوراتم منسوب)اعری ٔ ابودان وید نی نے پینوعبدالمطلب نے بست ولاءر کھتے ہیں۔ منابعہ منابعہ منابعہ تیس کی ان کا منابعہ منابعہ منابعہ کا منابعہ منابع

امام بفاری نے اپٹی'' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: انہوں نے حضرت ابو ہر یرہ ڈاٹٹو سے ماع کیا ہے' جبکہ ان سے ابوز ناد نے ساع کیا ہے۔

( ملامة خوارزى فرماتے ہيں: ) امام ابوصيف ف ان مسانيد بين ان سے روايات نقل كي هيں۔

#### (528) عبدالله بن وينار

یہ حفزت عبداللہ بن عمر کا کھنا ہے نسبت ولاءر کھتے ہیں۔ (ان کااسم منسوب) یدنی ہے۔

امام بخاری نے این "تاری " عمل تحریر کیا ہے: انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر ظاف سے ساع کیا ہے جبکدان سے امام مالک اور شعبہ نے ساع کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے بين: ) امام ايوهنيف في ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كى بيں۔

## (529) عبدالملك بن عمير

امام پخاری نے اپٹی '' ٹاریخ' ''میں تحریر کیا ہے: ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابوغر ' قرقی ہے'ان کی ریکنیت شریک نے بیان کی ہے'ابن ابواسودنے' ابوغیراللہ بخل کا میدیان نقل کیا ہے: ان کا انتقال 136 میں بیاس کے آس پاس بواقعا۔

عبدالملك بيان كرتے ہيں: ميرے والد " فقح جلولاء "ميں شريك ہوئے ہيں۔

عبدالملک نے یہ بات بیان کی ہے: میں وہ پہلافر دہوں' جس نے ابن عثان کے ساتھ ''فلخ کی شہر'' (یا دریائے بلخ ) کو پار کیا تھا 'عبدالملک یہ بھی کہتے ہیں :جب میں تم لوگوں کے سامنے کوئی حدیث بیان کرتا ہوں گواس میں سے ایک حرف بھی کم نہیں کرتا۔ (علامہ خوارزی کرماتے ہیں:) امام ابوصیفہ نے ان مسانید میں اِن سے دوایات نقل کی ہیں۔

#### (530) عامر شعبی

امام بخاری نے آپی'' تاریخ ''میں قریر کیا ہے: بیعا مربن شراحیل ہیں'(ان کی کئیت اوراسم منسوب)ابوع و بطعتی 'کوفی ہے۔ فٹادہ نے بیالفاظ روایت کیے ہیں: ابو فلدنے' عامر بن عبداللہ صحبی نے قبل کیا ( یعنی قبادہ نے ان کے والد کا نام عبداللہ اُفعل کیا ہے)

ا العصل بن كالدييان كرت بين ان كانتقال 104 جرى بين 82 سال كاعمر بين جوار

وہ بیان کرتے ہیں بھی نے مجھے بتایا: میں نے 500 سحابر ام کی زیارت کی ہے۔

این عینیہ کتے ہیں بھیا ہرام کے بعد تین اوگ (بڑے شار) ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس بھی اپنے زیانے میں امام صعبی اپنے زیانے میں اور صیان تو رکی اپنے زیانے میں (بڑے شار ہوئے ہیں )۔

بٹاری کھل کرتے ہیں جھٹی بیان کرتے ہیں: ٹیل' مرو" میں تھا علقہ (وہاں ) دور کھات (لیٹی قصر نماز ) اوا کرتے تھے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابو حقیق نے ان مسانید ٹیل ان سے روایات نقل کی ہیں ۔

## (531) على بن اقمر دادى كوفي

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: انہول نے الاجھید الوعظید اور عکر مدے ساع کیا ہے جبکد ان سے منصور بن معتمر نے روایا ت نقل کی بین تو رک اور شعبہ نے ان سے ساع کیا ہے۔ (علامة خوارزي فرمات مين:) امام الوحنيفة في ان مسانيد مين إن صروايات فقل كي مين-

#### (532) عطيه بن سعدعوفي

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' بین تحریر کیا ہے: ان کی کنت (اورا عم منسوب) الواقعن کوفی ہے مرہ بن خالد کہتے ہیں: (ان کا اسم منسوب) جدل ہے (یا اس کا مطلب یہ ہوسکتا ہے وہ برے بحث کرنے والے فرد بنتے ) ابن عیبینہ نے ان کی کنیت بیان کی ہے انہوں نے حضرت ابوسعید ضدری بیان تخواور دھنرت عبداللہ بن عمر بیان اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں جبکہ ان سے ایک برعاعت نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرماتے ہیں:) امام ابوحنیف نے ان مسانیدیش ان سے روایات فقل كى ہیں۔

#### (533) عطاء بن سائب بن يزيد

(ان کی کثیت اوراسم منسوب) ابویزید تفقی ہے۔

ا بوعبدالله بن ابواسود نے عبداللہ بھی کا یہ بیان قل کیا ہے: ان کا انتقال 136 بھری میں بیاس کے آس پاٹ ہوا تھا۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام ابوضیف نے ان مسانید میں ان سے روایات قل کی ہیں۔

#### (534) علقمه بن مرشد

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: بیرکوٹی' هنری بین انہوں نے عطاءُ سلیمان بن بریدہ مقاتل بن حیان سے روایا لیقل کی بین جیکہ ان سے تو ری نے سائ کیا ہے۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں:)امام ابوطنیفہ نے ان مسانید میں اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

# (535) عبدالعزية بن دفيع

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیر عبدالعزیز بن رفیع میں (ان کی کنیت اور اسم منسوب) کلی' ابوعبداللہ ہے' انہوں نے حضرے عبداللہ بن عباس ﷺ حضرت انس کی نیٹا اور عطاء سے سائ کیا ہے۔

بخاری بیان کرتے ہیں جھر بن جریرنے یہ بات بیان کی ہے: ان کا عمر 90 سال سے زیادہ ہوئی انہوں نے جب بھی شادی کی ان کی اہلیہ نے طلاق کا مطالبہ کردیا ' کیونکہ پر بکٹر ہے صحبت کرتے تھے۔

(علامة خوارزى فرمات ين) امام الوحنيف في ان مسانيد مين إن بروايات تقل كي مين -

## (536) عبدالكريم بن الوفارق

(ان کی کشیت اور اسم منسوب) ابوامیه معلم بھری ہے۔

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریرگیا ہے:انہوں نے طاؤس' مجاہد' کھول' مسان بمن زید'ابرا تیم سے تاع کیا ہے' جبکہ ان سے توری این جرتن ' ما لک اورشعبہ نے ساتا کیا ہے۔ این عیبنه بیان کرتے ہیں: ان کا انقال 127 جری میں ہوا انہیں'' عبدالکریم بن قیر'' بھی کہا گیا ہے۔ ( علامه خوارز می قرماتے ہیں: )امام ابو حنیفہ نے ان مسانید میں ان ہے روایا ہے نقل کی ہیں۔

# (537)عطاء بن عبداللد بن موہب مدنی

امام بخاری نے اپنی " تاریخ اسمیں تحریر کیا ہے: انہوں نے حضرت ابد جریرہ والتقت سائے کیا ہے ان سے اور کی اور ان کے صاحبزادے عمرونے روایات نقل کی ہیں۔ اُنہیں'' اہل مدینہ'' میں شار کیا جا تا ہے۔

ابواسامه بیان کرتے ہیں: (ان کاایک اسم منسوب) وبطلحی " بے بطلح یکی ہے نسبت ولاء رکھتے ہیں مید فی الاصل ہیں لیکن انہوں نے عراق میں سکونت اختیار کی تھی۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) امام البوحنیف نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

### (538) عمروين بن عبدالله

(ان کی کنیٹ ادراسم منسوب) ابوا حال سمبعی ہے امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: پیکوفی 'بھدانی ہیں۔ انہوں نے حصرت علی طافینہ محصرت اسامہ بن زید طاقیا، مصرت عبداللہ بن عہاس طاقیا ، حصرت براء ڈالٹیٹا ورحصرت زید بن

ان سے اعمش 'زہری اوری منصور نے روایات تقل کی ہیں۔

یخی بن معید قطان بیان کرتے ہیں: 129 جمری میں جب ضحاک کوف آئے تھے اس وقت ان کا انتقال مواقعا۔

شر یک بیان کرتے ہیں:ابوا سحاق بیان کرتے ہیں:حطرت عثمان ڈائٹنڈ کی خلافت ختم ہونے ( لیعنی ان کی شہادت ) ہے وو سال پہلے میں پیدا ہوا تھا انہوں نے بیجھی بیان کیاہے: میں حضرت رافع بن خدج بڑائٹنز کے پاس بہت بیٹیتا تھا' میں حضرت عبداللہ ین عمر بھٹا کے پاس بھی بینستار ہا مول میں نے نبی اکرم مٹھٹا کی ازواج کی مجی زیارت کی ہے جب وہ حضرت مغیرہ ڈاٹٹ کے زمانے میں اپنے بودرج میں میر کھرے کرنے کے لیے گئی تھیں انہوں نے بیٹھی بیان کیا ہے بیٹھی مجھ سے ایک یا شاید دوسال بزے

(علامة خوارزى فرماتے ہیں:) امام ابوصیف نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

# (539) عبدالله بن خليفه

بہتا لیتن میں ہے ہیں۔

امام ایوهنیقے نے ان مسانید میں اِن سے روایات تقل کی ہیں۔

(540) على بن عبدالله بن عتبه بن مسعود

پر حفرت عبداللہ بن سعود دائلت کے مطبح ( کے صاحبر اوے ) میں بیتا بعین میں سے ہیں۔

امام الوحنيفة نے ان مسائيد عن ان سے روايات نقل كى جيں۔

#### (541) عثمان بن عاصم

نے روایات تقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرماتے ہیں:) لهام ابوحنیفہ نے ان مسانیدیش ان سے روایات نقل كي ہیں۔

#### (542)عرى بن تابت

امام بخاری نے اپنی" تاریخ" میں تحریر کیا ہے: یہ عدی بن ثابت انساری میں ان کے دادا" ابوامی عبداللہ بن برید" میں انہوں نے حضرت براہ ڈلائٹڈا اور عبداللہ بن بزیدے ساع کیائے جبکہ کیلی بن معید قطان شعبہ مسعر بن کدام نے ان سے ساع

(علامة خوارزى فرماتے بین:) امام ابوطنیفہ نے ان مسانید میں اِن سے دوایات نقل کی ہیں۔

# (543) عاصم بن كليب بن شهاب جرمي كوفي

امام بخاری نے اپن " تاریخ "سل تحریر کیا ہے: انہوں نے اپنے والد اورعبدالرحمٰن بن امودے سائ کیا ہے ان سے توری شعباسعر بن كدام فياع كياب-

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:) امام ایو صنیف نے ان مسانید میں اِن سے روایا یہ قتل کی ہیں۔

# (544) (على بن حسن) ابوحسن زراد

(ان کی کنیت اور لقب )ابرحسن زراد ہے علاء نے ان کے نام کے بارے میں اختلاف کیا ہے: ایک تول میرے: بیعلی بن حسن بین ایک تول میہ ہے: چعفر بن حسن ہیں علاء نے ان کی کنیت کے بارے میں بھی اختلاف کیاہے: ایک تول میہ ہے: وہ' ابوعلی ''ے ایک قول ہیہے: وہ' ابوھن' ہے البتدا ک بات پر علا ، کا اتفاق ہے: یہ 'صیفل' کے نام سے معروف ہیں۔

( علامہ خوارزی فرماتے ہیں: )امام ایوضیف نے ان ہے مواک کے بارے میں ایک حدیث روایت کی ہے جوان مسانید میں

# (545) عبيداللدين الوزياد

ا مام بخاری نے اپنی ' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیومیداللہ بن ابوزیا داقد اس کی بیں انہوں نے ابوظنیل عامر بن وافلہ بن اشع اورقائم سے عاع کیا ہے جبکہ ان سے توری اور وکیج نے روایات نقل کی ہیں۔

یجی قطان کہتے ہیں: بدورمیانے درجے کے آ دی ہیں ایرائے استے متنز نہیں ہیں بیعثان بن اسوریا سیف یا تحد بن عمر چیے نہیں

ہیں کیکن یہ جھےان سے زیادہ پندہیں'ان کی گئیت'' ابوالحصین'' ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں: ) امام ابوطنیف نے ان مسانيد ميں ُ إن سے روايات فقل كى ايں ۔

(546) عبدالملك بن اياس شيباني اعور

ا مام بخاری نے اپن ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہے: اسحاق نے جریر کا پیدیوان نقل کیا ہے: ان کا شارائل کوف میں کیا جا تا ہے۔ انہوں نے اہرا تیم ( مخفی ) سے سام کیا ہے اور بیان کے پرانے شاگردوں میں سے ایک ہیں۔ (علامہ خوارز می فرماتے ہیں: ) امام ابوضیفہ نے ان مسانید میں اُن سے روایا تنقل کی ہیں۔

(547) عبدلكريم بن معقل

میتالعی میں امام ابوطنیفہ نے ان سانیدیس ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(548) عبدالرحمٰن بن جزم

بیتا بھی ہیں امام ابوضیف نے ان مسانید میں ان سے روایا تفقل کی ہیں۔

(549) عبدالاعلى يتمي

امام بخاری نے اپی '' تاریخ' 'میں ان کاذ کر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیٹ مبدالاعلی تھی ہیں ان سے مسعر نے روایات نظل کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرمات مين:) امام الوضيف في ان مسانيديل أن صروايات فقل كى مين -

(550) عبدالله بن على بن حسين بن على بن ابوطالب

سیابوجعفر گر (بینی امام باقر) بن علی (بینی امام زین العابدین) کے سکے بھائی بین امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' بیس ای طرح ذکر کیا ہے' اور سیات میان کی ہے: ان سے بزید بن ابوزیاد نے روایات نقل کی بین 'قبیلی بن زیادنے' ان سے ساخ کیا ہے۔ (علامہ ٹوارزی فرماتے میں:)امام ابوصفیف نے ان مسانید میں' اِن سے روایات نقل کی بیں۔

(551) عمروبن شعيب

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ '' میں تر پر کیا ہے: بیٹر وین شعیب بن ٹیرین عبداللہ بن عروبین عاص بھی قرقی ہیں ان کی کنیت '' ابدابر بیم'' ہے' انہول نے اپنے والد' (ان کے علاوہ ) سعید بن سیتب اور طاؤس سے سان کیا ہے' جکسان سے ابوب' ابن جرتح'' عط بین الی رباح' زمری تھام کیجی بن سعید قطان نے روایات قعل کی ہیں۔

بخاری تحریرکرتے ہیں: ابوعمرو بن علاء فریاتے ہیں: قبادہ اورعمر بن شعیب کی طرف اس کے علاوہ اورکوئی عیب منسوب نہیں کیا ''لیا' کہ بیروونوں حضرات جو بھی روایت سٹتے ہیں' اے آگے نقل کرویتے ہیں۔

بخاری بیان کرتے ہیں: میں نے امام احمد بن طبل علی بن مدینی حمیدی اسحاق بن ابراجیم کو دیکھا ہے بید حضرات عمر و بن

شعیب کی اینے والدا وردادا کے قال کردہ روایت سے استدلال کرتے ہیں۔

( علامةخوارزی فرماتے ہیں: )امام الوحنیف نے ان مسانید میں اِن سے روایا نقل کی ہیں۔

#### (552) عمروين مره

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: (ان کی کنیت اورائه منسوب) ابوعبداللہ جہنی 'کوفی ہے انہوں نے عبداللہ بن

الدوافي عبدار حمٰن بن ابوليل او رسعيد بن سيتب سي ساع كياب جبدان سے منصوراورا ممش فے روایا سے قبل كى ہیں۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:) امام ابوصيف في ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كى ہيں۔

## (553) عاصم بن ابو بحود

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں تح ریکیا ہے: پیماضم بن بہدلہ بین میمی''این الی نجود'ایو بکر اسری' کوفی'' میں۔

انہوں نے زر بن حیش اور ابودائل سے ساع کیا ہے۔

بخارى بيان كرتي مين الوطيب في اساعيل بن مجالد كاليه بيان نقل كياب ان كانتقال 128 جمري مين موا-

ا مام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ زید بن عاصم بن بہدلہ کا میر بیان نقل کیا ہے: میں نے قاضی شرح کودیکھا ہوا ہے انہوں نے مولى الولى بينى مولى تقى \_

#### (554) عطيد بن حارث

(ان كى كئيت اوراسم منسوب) جداني كوني البوروق بأمام بخارى في اين ماريخ "عيل اي طرح ذكركيا باوريه بات بیان کی ہے: انہوں نے عبداللہ بن خلیفداور شحاک ہے ہا کا کیا ہے جبدان سے تو ری عبدالواحد ابواسامہ نے سائ کیا ہے۔ ( علاصة خوارز كي فرمات مين: ) امام الوطنية ف ان مسانيد مين إن ب روايات تقل كي مين-

## (556)عام بن مطراني

امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ ''میں ای طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بید (نام ) علی بین مسی نے بیان کیا ہے 'جبکہ مروان بن معاویہ نے (ان کے والد کا نام اور اسم منسوب)'' ابن سمط'حرانی' تنیمی'' بیان کیا ہے انہوں نے ابوٹریف ہے ساخ کیا ہے' کی القطان فرماتے ہیں: عامر بن سمط نقهٔ اور حافظ ہیں ان کی کئیت' ابو کنانہ' ہے۔

(علامةخوارزى فرماتے ہیں:) امام ابوطیفے نے ان مسانید میں 'ان سے روایا ۔ نقل کی ہیں۔

# (557) عبيده بن معتب صي

ایک روایت کے مطابق ان کا نام "عبرہ" ، امام ابوطنیف نے ان سے- ابرائیم- قرعه- معترت ابوذ ر مفاری منافق کے حوالے سے میروایت تقل کی ہے:

'' مجی اکرم مُنْکِیِّی ظهرے پہلے جار رکعات اداکرتے تھے' آپ ان کے درمیان سلام پھیمر کرفصل نہیں کرتے تھے''

میدوایت ان مسانید میں گزر چک ہے۔

### (558) عاصم احول

امام بخاری نے اپنی " تاریخ " علی تحریر کیا ہے: بیعاصم بن سلیمان الوعبدالرحمٰن احول ہیں۔

انہوں نے حطرت انس ڈائٹو 'حضرت صفوان ڈاٹٹو' اور حسن بھری سے ساع کیا ہے' جبکہ تو ری اور شعبہ نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة ثوارزي فرماتے مين: ) امام ابو حنيف نے ان مسانيد شن ان سے دوايات نقل كي ميں۔

#### (559) عطاء بن عجلان لفري

امام بخاری نے اپٹی ' تاریخ' 'میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے : بیعظاء بن عجلا ن' بھری' عطار ہیں عبدالوارث نے ان کا ہم منسوب بیان کیا ہے اس کے بعد بخاری نے ان پر تنقید کی ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:)امام ابوطنيفہ نے ان مسائيد ميں إن سے روايات نقل كى ہيں۔

#### (560) على بن عامر

سیتا بھی ہیں امام الوحقیقہ نے -ان کے-عبیداللہ بن عبدالواحد بن ختاب بن اسید کے حوالے سے میر دایت نقل کی ہے: '' نی اگرم منگافی نے 'حضرت عتاب بن اسید ڈواٹنٹ نے مایا بتم امل اللہ (مطبوعہ نسخ میں بجن گریہ ہے تا ہم یہاں درست لفظ شاید'' امل مک'' ہے ) کے پاس جائو' اورائیس چارچیز وں مے منح کردو!'' .....الحدیث

بدروایت ان مسانید میں گزر چکی ہے۔

#### (561)عبايه بن رفاعه بن رافع

امام بخاری نے اپنی " تاریخ " میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: یہ عمایہ بن رفاعہ بن رافع بن خدیج افسار کی حارثی بین انہوں نے اپنے دادا ( هطرت رافع بن خدیج فٹائنڈ) سے تاع کیا ہے۔

ان سے ابوحیان کی بن سعید قطان سعید بن سروق نے روایا فیقل کی میں۔

(علامةخوارز می فرماتے ہیں:)امام ابوطنیفہ نے ان مسائید میں ان سے روایات نقل کی تیں۔

### (562) عبدالله بن حسن بن حسن بن على بن الواطالب

خطیب نے اپنی'' تاریخ "میں تحریکیا ہے نین طالبین' (شاید بیبان مرادیہ بے آل ابوطالب سے تعلق رکھنے والے افراد) کی ایک جماعت کے ساتھ ابوالعباس سفال کی پاک گئے تھے جواس وقت' انباز' میں تھا بھریہ واپس مدید منورہ آھئے جب منصور حکمران بنا تھ اس نے ان کے دوصا جزادوں مجملے اور ابرہیم کی وجہ نے آمیس کی سال تک مدید منورہ میں محصور رکھا' پھر آمیس کو فیقش کردیا گیا' اور اس قید کے دوران بی ان کا انقال ہوگیا۔

مصعب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: میں نے علاء کو کسی اور کی اتنی عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جنتنی عزت وہ حضرات عبداللہ بن حسن کی کرتے تھے۔

امام مالک نے ان سے''سدل'' سے متعلق حدیث روایت کی ہے' بیٹی اییان کرتے ہیں نیڈنڈ ماسون ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں: ان کا انقال کو فریش منصور کی قیدیش 145 جھر کی بین عیرالا تھی کے دن 46 سال کی عمر میں ہوا۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: )امام ابو صنیفہ نے ان مسانیدیش اُن سے روایات نقل کی ہیں۔

# (563) عبدالله بن عبدالرحمٰن بن ابو سين

۔ امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیے عبداللہ بن عبدالرحلٰی بن ایو حسین' کلی قرشی' لوفی ہیں انہوں نے نوفل بن مساحق اور نافع بن جیر سے سائ کیا ہے شعیب بن ابوحز ہ ابن عیبینڈما لک توری نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

مصنف فرماتے ہیں: امام ابوصنیفہ نے ان مسانید میں اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

## (564) عمار بن عبرالله بن بيارجني

امام بخاری نے اپنی " تاریخ " میں ای طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات میان کی ہے:

انہوں نے این الی کیا اور شعبی سے دوایات نقل کی ہیں جبکہ ابن عید یم روان بن معاویہ نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔ ان کاشار ' کوفیول' میں کیا جا تا ہے۔

(علامة خوارز مي فرماتے ہيں: )امام ابوحنيقے نے ان مسانيد ميں اِن سے روايات نقل كي ہيں۔

# (565)عامرابوبرده اشعري

ا ہام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: بیعامر بن عبداللہ بن قیس ہیں 'بیا بو بردہ بن ایومویٰ اشعری ہیں۔ انہوں نے اپنے والد ( حضرت ابومویٰ اشعری ڈاٹٹٹ) ' حضرت علی ڈاٹٹؤ' ' حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹاٹٹنے سام کیا ہے۔ ان کا انتقال 104 ججری میں ہوا۔

بخارى بيان كرتے ہيں: الوبردہ كوف كے قاضى تنے كان نے انسي معزول كركے ان كے بھائى كو قاضى بناديا۔

سفیان میان کرتے ہیں:حضرت عمر بن عبدالسحریز نے ابو بردہ سے دریافت کیا: آپ کی عمر کیا ہے؟انہوں نے جواب بیا:80سال

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:) امام ابوطیفے نے ان مسانیدیش اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

## (566) عمرو بن عبيد بن باب بصري

امام بخاری نے اپنی' تاریخ ''میں اس طرح ذکر کیا ہے'اور یہ بات بیان کی ہے: ان کی کنیت'' ابوعیان' ہے۔ یہ بوقیم سے

نسبت ولاءر کھتے ہیں میدفاری انسل ہیں اور علم کلام کے ماہر ہیں 'مجی القطان نے آئییں متر وک قرار دیا ہے۔ ان کا انتقال 141 یا 142 بجری میں' مکہ کے رائے میں ہوا تھا۔ حمید بیان کرتے ہیں: بیٹرو بن کیسان بن باب ہیں۔ (علامة خوارز کی فرماتے ہیں:) امام ابوطیفہ نے ان مسانید میں اِن سے روایات نقل کی ہیں۔

### (567) عمران بن عمير

ا مام بخارى نے اپني " تاريخ" ميل تحرير كيا ہے: بيدهفرت عبدالله بن مسعود بذلي الله في تات والدء ركھتے ميں بية قامم بن عبدالرص كے والده كى طرف سے شريك بھائى ہيں مير بات ابن عيينہ نے مستر كيوالے سے نقل كى ہے ان بول نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں'ان کی نقل کردہ روایت کا شار' کو فیوں' کی روایات میں ہوتا ہے۔

(علامة خوارزي فرماتے ہیں:) امام ابوصیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

## (568) عبدالله بن سعيد بن ابوسعيد مقبري

(علامة خوارزي فرماتے ہيں: ) امام ابو صنيف نے ان مسائيد ميں ان سے روايات فقل كي ہيں۔

#### (569) عين مامان

امام بخارى في اپنى استارى مى الماسى المام بخارى يان اين الوصيلى المام بخارى في اين الوسيلى تتيى المين

انہوں نے عطاء رق بن انس منصور عروبن دینارے ماع کیا ہے جبدان سے وکت اابعدم نے ساخ کیا ہے یہ بات بیان ک كى بين مروزى الاصل اليل

( علامه خوارز می فرماتے ہیں: ) امام ابوطنیف نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

# (570) عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عنب بن مسعود

امام بخاری نے اپنی متاریخ "میں تحریر کیا ہے: (ان کا اسم منسوب) مسعودی میر کی فیے مقری نے ان کا اسم منسوب بیان کیا ہے انہوں نے قاسم بن عبدالرحمٰن الوصیعن ہے اع کیائے جبکہ ان سے دیج اور الوقیم نے ساع کیا ہے۔

المام بخاری نے صدقہ کے حوالے سے مسر کا میہ بیان نقل کیا ہے: میر عظم میں ایما کو کی مختص نہیں ہے؛ جو حضرت عبدالله بن مسعود ولانتین کے علم کومسعودی(نامی اس رادی) سے زیادہ جانتا ہوان کا نقال 160 جبری میں ہوا۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:) امام ابوطنيف نے ان مسانيديش إن سے دوايات نقل كي ہيں أگر چدامام كا انقال إن سے دى سال يبلي بوكيا تقام

#### (571) عثمان بن راشد

المام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے : پیعثمان بن راشد سلمی ہیں انہوں نے سیدہ عاکشہ بنت مجر و بن الله المات القل كي بين جبكه ان عالو رئ في روايات تقل كي بين- (علامة خوارزي فرمات عين:) امام الوصفيف في ان مسانيد مين إن عدوايات تقل كي مين-

#### (572) عون بن عبداللد بن عنبه بن مسعود

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ' میں ان کاذکر کیا ہے ان کا اسم منسوب بند لیا کوفی ہے۔ انہوں نے حضرت ابو ہر پرہ ڈاٹھنے ہے سائ کیا ہے جبکہ مسعود کی اور مستر نے ان سے سائ کیا ہے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) امام ابو حذیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایا ہے تقل کی ہیں۔

(573) عون بن الي جيفه

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے : (ان کے والد )ابو قینہ کا نام' وجب'' ہے (ان کا اسم منسوب ) کوئی ہے۔ انہوں نے اپنے والد (ان کے علاوہ) عمرو بین میمون منذ رہن جریرے عام کیا ہے جبکہ ان سے تو رک اور شجیہ نے عام کیا ہے۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں : )امام ابو عنیقہ نے ان مسانیدیش اِن سے دوایا شقل کی ہیں۔

ایک روایت کے مطابق امام ابوطنیفہ نے جس صاحب ہے روایا ت نقل کی میں وہ ابوعوان میں اور وہ روایت ان مسانید میں حدود مے تعلق باب میں گز رچکی ہے۔

#### (574) عتبه بن عبد الله بن عتبه بن مسعود

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں ای طرح ذکر کیا ہے'اور یہ بات بیان کی ہے: یہ عبدالرحمٰن کے بھائی ہیں' (ان کا اسم منسوباورکشیت)مسعودی فیدل کوئی ایوممیس ہے۔

انہوں نے ایاس بن سلمہ بن اکوع مصن بن سعدے عاع کیا ہے جبکہ ان سے وکتے اور ابوقیم نے ساع کیا ہے بخار پیلیان کرتے ہیں:ابوامامہ نے ان کااسم منسوب بیان کیا ہے۔

(علامةخوارزی فرماتے ہیں:)امام الوصیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایا یے فقل کی میں۔

#### (575) عراك بن ما لك غفاري

امام بخاری نے اپنیا' تاریخ ''میں اس طرح ذکر کیا ہے'اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے حضرت ابو ہر پرہ ڈگائٹ سے ساخ کیا ہے' جبکہ ان سے ان کے صاحبز او بے تشیم ( ان کے علاوہ ) عثان بن ابوسلیمان سلیمان بن بیمارڈز ہم بی نے ساخ کیا ہے۔ ( علامہ خوارزی فرمات بین ) امام ابوعنیذ نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی میں ۔

فصل:ان حضرات کا تذکرہ'جنہوں نے ان مسانید میں'امام ابوصنیفہ سے روایات نقل کی ہیں

#### (576) عبدالله بن مبارك

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبدالرحمن مروزی ہے خطیب نے اپنی ' تاریخ 'میں تحریکیا ہے نبیہ بوخظلہ ہے نبیت ولاء

ر کھتے ہیں۔

۔ انہوں نے ہشام بن عروہ اساعیل بن ابوخالد سلیمان اعمش 'سلیمان تھی محید طویل عبداللہ بن عون بیچیٰ بن سعید انصاری' مشتمر بن راشد این جرت گا این ابوذ نب امام مالک بن انس سفیان ثوری شعبهٔ اوزاع الیت بن سعد کونس بن یزیدا براہیم بن سعد' زہیر بن معاویداورا بوعوانہ سے ساع کیا ہے۔

بدان رہائی علاء میں سے ایک میں جن کاؤ کرز ہد انصوف ) کے حوالے سے کیاجاتا ہے۔

ان سے داوَد بن عبدالرحمٰن عطار ٔ مفیان بن عیدینهٔ ابواسحاق قراری ٔ معتمر بن سلیمان ٔ نیخی بن سعید قطان ٔ عبدالرحمٰن بن مبدی ٔ عبدالله بن و بب بیخی بن آدم عبدالرزاق بن جام ٔ ابواسامه تهاد بن اسامهٔ کلی بن ابراتیم مولی بن اساعیل مسلم بن ابراتیم ٔ عبدان بن عثان ٔ کیچی بن معین ابویکر بن ابوشیه مصن بن رقع ، حسن بن عرف اورد گیرهفرات نے احاد یث روایت کی بین۔

ان کے فضائل اس سے زیادہ میں' کہ اُنہیں شار کیا جائے 'یہ118 ججری میں پیدا ہوئے اور ایک روایت کے مطابق 117 ججری میں پیدا ہوئے' ان کا انتقال 181 ججری میں ہوا۔ اُنہیں'' ہیت'' میں ڈُن کیا گیا' ان کے انتقال سے پہلے ایک سوال پر انہوں نے بتایا تھا: میری تمر63 سال ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) بیدائمہ حدیث کے امام بخاری مسلم اوران جیے (محدثین) کے'' استاذ الاستاذ'' ہیں میدام ابو حنیفہ کے شاگردیجی ہیں'انہوں نے ان مسانید میں امام صاحب ہے بکثر ت روایات قل کی ہیں'

بیامام شافعی اورامام احمد کے بعض اساتذہ کے بھی استاد ہیں۔

## (577) على بن صالح بن حي

امام بخارک نے اپنی اقتاری میں ان کا ذکر کیا ہے اور سہ بات بیان کی ہے: بیکونی الاصل ہیں 'بیصن بن صالح بن حی کے بھائی ہیں ابوقیعم فضل بن دکین نے ان ہے ساع کیا ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)ابولٹیم جو بخاری وسلم کے استاد ہیں نیان کے بھی استاد ہیں بول یہ بخاری وسلم کے ''استاذ الاستاذ'' بوئے انہوں نے ان مسانیدیش امام ابوطنیف روایا ہے نقل کی ہیں۔

# (578) عيسى بن يونس بن ابواسحاق

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابو بکر سمبیتی ہے امام بغاری نے اپنی منسوخ منسیں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے نید کوفی الاصل میں شام میں ایک نواتی علاقے میں مقیم رہے۔ انہوں نے اعمش اسامیل بن ابوخالدہے سماع کیا ہے۔

امام بخاری نے اپق'' تاریخ''مین نقل کیاہے، ولیدیمان کرتے ہیں جیسی بن پوٹس کے علاوہ مجھےاور کسی کی پرواوٹییں ہے کہ وہ اوزا کل (ے مفقول روایت) بھیسے مختلف طور پر قل کرے' کیونہ میں نے انہیں دیکھا ہے کہ انہوں نے اوز اعلی کو مضبوطی سے تھاماءوا ہے'ان کا انتقال 191 یا189 ججری میں ہوا تھا۔ (علامہ خوارز کی فریاتے ہیں:) محدثین کے نز دیک اپنی عظامت تبال کے باوجود انہوں نے ان مسانید ٹیل امام ابوصیف سے روایات نقل کی ہیں۔

## (579) على بن مسير

ا مام بخاری نے اپنیا' 'تاریخ' 'میں تم رکیا ہے: (ان کی کنیت اوراسم منسوب)ابوسن' کوٹی 'قرقی ہے۔ انہوں نے ابواسحال شیبانی شیام بن عروہ ہے ساع کیا ہے بیعبدار خن کے بھائی ہیں۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)محدثین کے نزو میک علم (حدیث میں) اپنی عظمت شان کے باوجودانہوں نے ان مسانید میں امام ابوطیقہ سے روایات نقل کی ہیں۔

## (580) عبدالله بن يزير بن عبدالرحمٰن او دي كوفي

امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ ''میں ای طرح ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: انہوں نے اپنے والد ( ان کے علاوہ )' شیبانی اورامام مالک بن انس سے ماع کیا ہے۔

> ا مام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ عبداللہ بن ادر کی کاریہ بیان فقل کیا ہے: ان کا انتقال 192 ججری میں جوا ان کی کنیت '' اوجر' مقتی بخاری نے احمد کاریہ بیان فقل کہا ہے: یہ 115 ججری میں بیدا ہوئے تھے۔

(حلامہ خوارزی فرماتے ہیں:) یہ امام مالک کے اسٹاد ہیں اور امام مالک ' بخاری' مسلم' شافعی اور احمد کے''اسٹاذ الاسٹاذ'' ہیں اس کے باد جووانہوں نے ان سانید میں امام ایوضیفہ سے روایا نے نقل کی ہیں۔

#### (581)عبدالله بن نمير

۔ امام بخاری نے اپنی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابو ہشام کوئی ہمدانی ہے انہوں نے عبداللہ عمر کی ہشام ہن عروہ سے ساتھ کیا ہے۔

بخارى بيان كرتے ہيں: احمد بن ابور جاءنے بير بات بيان كى ب: ان كا انتقال 199 جمرى ميں مواقعا۔

(علامة خوارز می فرماتے ہیں:)علم حدیث میں اسپے جلیل القدر جونے کے باوجود انہوں نے ان مسانید میں امام ابو جنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

## (582) عبدالحميد حميدي حماني

امام: رئ نے اپنی " تاریخ " میں ان کا و کر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: پر عبدالحمید بن عبدالرحمٰن میں (ان کی کنیت اور اسم منسوب) او مجلی میں ان و کی ہے بیال کوف سے نسبت ولا ور کھتے ہیں انہوں نے اعمش مشیان تو رک سے ساح کیا ہے بخار کی بیان کرتے ہیں جمان تھیم تھیلے کی شاخ ہے۔ بیان کرتے ہیں جمان تھیم تھیلے کی شاخ ہے۔

(علامه خوارزی فرمات ہیں:)علم حدیث میں اپنے جلیل القدر ہونے کے ساتھ نید امام ابو صنیفہ اور شعبہ کے شاگر دبھی

جیں اور انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ کے بہت ہے مناقب اور دوسری روایات تقل کی ہیں۔

(583) عبرالرحمٰن بن محد محاربي

امام بخاری نے اپنی مسلوب) ابو گھ کی ہے۔ انہوں نے لیت بن ابولیم سے ساع کیا ہے۔ انہوں نے لیت بن ابولیم سے ساع کیا ہے۔

بخاری بیان کرتے ہیں جمود نے یہ بات بیان کی ہے: ان کا انتقال 195 ججری میں ہواتھا۔

## (584) ابوبكر بن ابوشيبه

امام بخاری نے اپنی " تاریخ " عیں ان کا ذکر کیا ہاوریہ بات بیان کی ہے: بیعبداللہ بن محمد بن ایرا تیم بن عثمان بیعبداللہ بن اوشیہ بین (ان کی کنیت اور اسم منسوب) او کمرانسس کوئی ہے۔ ان کا انتقال 235 جمری عیں بواقعا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) میہ بخاری اور سلم کے اکا براسا تذہ میں سے ایک ہیں جن سے ان دونوں صاحبان نے اپٹی دو صحیحین 'میں بکٹر ت روایات نقل کی ہیں' لیکن اس کے باوجود سام اپو صفیفہ سے روایات نقل کرنے والے کم من افراد میں سے ایک ہیں انہوں نے امام احمد سے روایات نقل کی ہیں۔

(585)على بن بإشم

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں تر کریا ہے: ان کی کنیت (لقب اورا عم منسوب) ابدس نز از عابدی ہے بیان سے نسبت ولاءر کھتے ہیں انہوں نے اپنے والد (ان کے علاوہ) کیٹر تو ایشقیق بن ابوعبداللہ سے روایات فقل کی ہیں جبکہ ان سے تحدین صلت نے روایات فقل کی ہیں احدییان کرتے ہیں: ان کا انتقال 189 ججری میں ہوا۔

(علامة خوارزي فرباتے ہيں: )انہول نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيفہ سے روايات يقل کی ہيں۔

#### (586) عمر وعنقزى

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' تاریخ ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے نیے مرو بن محمد بیں ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابو بوسٹ قرشی معتور کا کوئی ہے نیے ان ( قریش ) ہے نسبت ولاء دکتے ہیں بخاری بیان کرتے ہیں: اسحاق بن نصر نے یہ بات بیان کی ہے: ان کا انتقال 199 ججری میں ہوا۔ انہوں نے توری اور اسرائیل سے روایات نقل کی ہیں' جبکہ ان سے ان کے صاحبر ادرے تاہم نے روایا سے تقل کی ہیں۔

بخاری بیان کرتے میں:ان کی نسبت دعسق '' کیطر ف کی گئے ہے' دعستی '' کو 'مرز نجوُنُ ' کہا جا تا ہے۔ (علامہ خوارزی فرمائے ہیں:)انہوں نے ان مسائید ہیں امام ابوطنیف سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (587) عائز بن حبيب مروى

ا م بخاری نے اپنی ' تاریخ' میں ان کا فر کر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: ( ان کی کنیت اور لقب ) ابوہ شام احول ہے' ایک

روایت کےمطالق بر بوعبس نے نسبت ولا ور کھتے ہیں ا

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے محضرت انس بٹاٹھ کا میں بیان قبل کیا ہے: '' تی اکرم تالیق نے صحید میں تھوک ( یعنی بلغم) دیکھی آتے آپ ٹائیٹی کا چیرہ سرٹے ہوگیا ایک خاتون نے اسے کھری کروہاں خوشبولگادئ تو نيي اكرم مَثَاثِقُظِ نِي فرمايا: پيكتنا احِهاہے'

بخارى بيان كرتے إين : يكي روايت الك اور سند كي ساتھ بھي مفقول جتا جم اس ش خوشبولگانے كاذ كرفين باوراس ميں يەندكورى نى اكرم ئاڭتىلى نے اس كوصاف كيا تھا۔

(علامہ خوارزی فریائے ہیں:) پیربات پید چل گئ کہ بیرامام بخاری کے "استاذ الاستاذ" میں انہوں نے ان مسانید میں امام انتہ ب ابوحنیفہ سے روایات تقل کی ہیں۔

#### (588) عبدالله بن زيادكوفي

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں'ا پی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ ٹی فٹو کا یہ بیان نقل کیا ہے: نمی اکرم نیکھی نے ارشاد

'زنا کے 70 دروازے ہیں جن میں ہے سب کم بیہ کرآ دی اپنی ماں کے ساتھ اٹکا کی (یا صحبت) کرلے'' (مطبوعہ نسخ میں پہال لفظ' زنا' ہی فدکور ہے خاشے نگار نے بھی اس کی کو کی تھے نہیں کی کیکن شاید یہ لفظ نامخ کا سجو

ے کیونکددیگرروایات میں سالفاظ "موز کے بارے میں مفول ہیں ؟

(علامة خوارزي فرماتے مين: ) يه بات ية چل كئي كه بدامام بخارى ك' استاذ الاستاذ "مين انہوں نے ان مسانيد مين امام ابوعنیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

(ان کی کئیت اور لقب ) ابوشهاب ٔ حناط ہے ٔ امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ' میں ان کا ذکر کیا ہے ادر یہ بات بیان کی ہے: میرعبد ربد بن نافع ابوشهاب حناط میں میدائن اناج والے ہیں۔

انہوں نے حسن بن عرو تھ بن سوقة ولس بن عبيد ے سارع كيا ئے جكدان سے احد بن لونس نے ساع كيا ب موى بن ا اعلى نان كالسم منسوب بيان كياب.

(علامة خوارزي فرماتے ہيں:) انہوں نے ان مسانيدين امام ابوضيف روايات نقل كى ہيں۔

#### (590) عبدالملك

امام بخاری نے اپنی " تاریخ" میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: پیٹ بدالملک بن عبدالعزیز بن جریج ہیں ابوولید اورابوخالدان کی دوکنیت ہیں (اہم منسوب) کل بُ اور بنوامیہ سے نسبت ولاءر کھتے ہیں (اس کیے ایک اسم منسوب) قرشی ہے۔ بخاری بیان کرتے ہیں: احمد نے یکی بن سعید کانے بیان قال کیا ہے: ان کا انتقال 150 جمری میں موا۔

انہوں نے طاؤس مجاہڈ عطاء سے ساخ کیا ہے جبکہ ان سے تو رکی قطان کی بن سعیدانصاری نے ساخ کیا ہے۔ قطان فرماتے میں نتائع سے روایت نقل کرنے میں این جرتج سے زیادہ '' قبت' کوئی نہیں ہے علی بیان کرتے میں : ان کا انتقال 149 ججری میں بیوا تھا۔

یکی ترصیحین میان کرتے ہیں: یہ عبداللہ بن احید بن عبداللہ بن خالد بن اسید اموی نے نسبت ولاء رکھتے ہیں کیا صل میں روی ہیں۔

(علامة توارزی فرماتے ہیں:) حدیث کے امام الائماور بخاری وسلم کے اکا براسا تذوکا استادہ و نے کے باوجودانہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی ہیں' یہ امام شافعی کے بھی ''استاذ الاساتذہ' ہیں' کیونکہ امام شافعی نے اپنی ''مستد'' میں مسلم من حمید کے حوالے سے ابن جری کے دوروایت نقل کی ہے جو موزوں پرس کے بارے میں ہے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ طافق مقول ہے۔

### (591) عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن الورواد

امام بخاری نے ایٹی'' تاریخ'' میں ان کا ذکرا ہی طرح کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: ان کی کنیت (اوراہم منسوب) ابو عبدالحمید' کل ہے'یہ''از ذ' سے نمبت ولاءر کھتے ہیں۔

(علامةُ وارزى فرماتے ہیں:)انہول نے ان مسانیدیل امام ابوطیفہ سے روایا نے قال کی ہیں نیامام شافعی کے استاد ہیں امام شافعی نے اپنی 'مسند''ہیں'ان سے بکشرت روایا نے قال کی ہیں۔

#### (592) عبدالله بن زيد مقري

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ '' عیں ان کا ذکر کیا ہے اور بیہ بات بیان کی ہے: بیر عبداللہ بن بزید میں' (ان کی کنیت اور اسم منسوب)مقریٰ ابوعمبدالرحمٰن ہے' بیر حضرت عمر بن خطاب ڈگاٹٹو کی آل ہے نبست ولا ءر کھتے ہیں' (اس لیے ان کا ایک اسم منسوب) قرشی ہے' بیراصل عیں بصرہ کے ایک نواحی سلاقے کے رہنے والے ہیں' انہوں نے مکہ میں سکونت اختیار کی تھی۔

انہوں نے شیوہ معیدین الوالیب شعبداور تو ری سے ساخ کیا ہے۔ ان کا انتقال 213 جری میں ہوا۔ (علامہ خوارز کی فریاتے ہیں: ) انہوں نے ان سانید میں امام ابو حذیف سے روایا سے قبل کی ہیں۔

#### (593) عبدالله بن عمر عمر ي

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں ان کا ذکر کیا ہے اور ریہ بات بیان کی ہے: بیر عبداللہ بن عمر بن عاصم بن عمر بن خطاب قرشی عدوی ہیں۔

انہوں نے قاسم ُنافع اور سالم سے سائ کیا ہے ؛ جبسان سے سفیان اُوری اُضعیدان نمیر بھی قطان نے سائ کیا ہے۔ (علامہ خوارز کی فرماتے ہیں: ) اپنی جلالت قدر کے باوجوذ انہوں نے ان مسانیدیش امام ابوصفیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (594) عبدالرزاق (امام)

امام بخاری نے اپنی منظم کو سی سے نہیں تعمید الرزاق بن مهام بن نافع الوبکرے میں معمود پرانی '' سے نسبت وال ور کھتے میں ۔ انہوں نے معمولاً رق این جری سے سائ کیا ہے۔ ان کا انتقال 211 ججری میں ہوا۔

امام بخاری فرماتے ہیں: اپنی تحریر کے حوالے سے بیر جوروایت نقل کرتے ہیں وہ زیادہ مستند ہوتی ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) میں شہور محدث ہیں امام احمد اوران جیسے افراد جیسے بیٹی بن معین وغیرہ کے استاد ہیں انہوں نے ان مسانید بیل امام ابوطیفہ سے روایات فیل کی ہیں۔

### (595)عبدالرزاق بن سعيد بصرى

يدا كابر محدثين ميں سے ايك بين أنهول نے ان مسانيد ميں أمام البوطيف سے روايا نے قال كى بيں۔

### (596) عمر بن يتم

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: بیٹر بن پشم ہیں' (ان کی کنیت اورا سم منسوب) ابقطن ز بیدی ہے۔

انہوں نے شعبہ سے سائ کیا ہے( بخاری بیان کرتے ہیں: ) یہ بات گلد من مالک اور قتیبہ نے مجھے بتائی ہے بخاری بیان کرتے ہیں: گلہ نے یہ بات بیان کی ہے: بیٹر بن پیشم بن قطن ہیں انہوں نے مسعودی اور ابوخالد سے سائ کیا ہے ان کی آقل کردہ صبحت کا شار'' اہل بھر ہ'' کی روایات میں ہوتا ہے بخاری فرماتے ہیں: اس کادرست نام''شمر بن پیشم'' ہے۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید بین امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی ہیں ہیدام شافعی کے استاد ہیں انہوں نے اپنی 'مسند' اِن سے روایات فکل کی ہیں بیام احمدین شبل کے بھی استاد ہیں۔

#### (597) عبدالله بن دا وُ دخر مي

امام بخاری نے اپنی "تاریخ" میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: یہ عبداللہ بن داؤد (ان کی کنیت اور اسم منسوب) خرجی ابوعبدالرحن ہے انہوں نے بھرہ میں "خریب" میں رہائش اختیار کی لیکوٹی الاصل ہیں انہوں نے اعمش مختان بن امود سے ماع کیا ہے۔

ابوقدامہ بیان کرتے ہیں: میں نے این داؤد(نامی اس راوی) کو بید بیان کرتے ہوئے سنا ہے: ہم لوگوں کو' کوفہ میں' مشعبع ن'' ہشام میں' شعبانیون' بمصر میں' مصفحہ بون' بیمن میں' ڈوشعبان' کہا جاتا ہے حسن بن صالح کی محد ممیر داوا کی محد ہے۔

(علامة خوارز في فرمات بين ) أنهول في ان مسائيد بلين أمام البوصفيف بيروايات فقل كي بين -

# (598) عبدالله بن واقدحراني

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: میر بداللہ بن ابوقاً وہ حرائی ہیں مجل بخاری نے ان

پرتقد کی ہے انہوں نے بدیات میان کی ہے: ان کا انقال 87 جمری میں ہوا (مطبوع نسخ میں بچی تحریب کین بدغ کورئیس کے صدی کون کھی؟)

(علامة خوارزي فرماتے ين:) انہوں نے ان مسانيدين امام ابوصنيف روايات نقل كى بين-

#### (599) عفان بن شيبان

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کاؤ کر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے نیہ عفان بن شیبان بڑ جانی ہیں' پیڈیادہ احادیث (روایت کرنے کے حوالے ہے) معروف ٹیس ہیں۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں: )انہوں نے ان سانید میں امام ابوصیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

#### (600) على بن عاصم بن مرزوق

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ '' میں تحریر کیا ہے : پیٹل بن عاصم الوحن ہیں میقریبہ بنت محد بن ابو برصد بی سے نسبت ولاء رکھتے ہیں (ان کا اسم منسوب) قرقی واسطی ہے'

> ان سے تھیں بن عبدالرحمٰن اور محد بن سوقہ نے روایات فقل کی بین ان کا انتقال 201 جری میں ہوا۔ (علامہ فوارزی فرزائے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ایوضیفہ سے روایات فقل کی ہیں۔

#### (601)علاء ين بارون

ا ہام بخاری نے اپنی'' تاریخ'''مٹر تحریر کیا ہے: بیدعلاء پن ہارون میں بیہ یزید بین ہارون واسطی کے بھائی ہیں' (ان کا اسم منسوب) سلمی ہے'ان سے حسان بن حسان نے سام کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں: )انہوں نے ان سانيد عين امام ابوھنيفہ سے روايات تقل كى ہيں۔

#### (602) عبدالواحد بن زياد

ا مام بخاری نے اپنی' تاریخ' میں تحریر کیا ہے: (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابو بشر بھری عبدی ہے۔ انہوں نے تصیف اورا ابوفروہ سے سائے کیا ہے۔ جبکہ عارم' عبدالرحمٰن بن مہدی نے ان سے روایا ٹے نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحیہ فیدے روایا ٹے قل کی ہیں۔

# (603) عبدالله بن حميد بن عبدالرحمل حميري

ان کاشار ''الل بھرہ'' میں کیا گیا ہے انہوں نے تعلی ہے سائے کیا ہے جبکہ دستوائی ان سے روایات نظل کی ہیں اہان بن یزید نے ان ہے سائے کیا ہے۔

(علامة خوارزي فرماتے ہيں:) انہوں نے ان مسانيديين امام ابوضيقے دوايات نقل كى ہيں۔

#### (604) عون بن جعفر معلم

انہوں نے ان سانید میں امام ابوصیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(605) عمر بن قاسم بن صبيب تمار

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (606) عباد بن صهيب بصري

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: ان کا انتقال 202 ججری کے بعد گیا اس کے آس پاس ہوا۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان سائید میں امام ابوطیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (607) عمر بن على بن مقدم

۔ (ان کی کنیت اوراسم منسوب)مقد کی ایوجھفر ہے امام بھاری نے اپنی ' تاریخ' 'میں ان کا اسم منسوب 'بی آخر کر کیا ہے۔ ایونھر بیان کرتے ہیں:انہوں نے ابن ایوخالدے ساع کیا ہے۔

بخاری (یا شایدا بولفر) بیان کرتے میں:ان کے بیٹیے ٹھے بن ابو بکرنے مجھے بتایا:ان کا انقال 190 جمری میں ہوا۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانیہ میں امام ابوضیفے سے دوایات نقل کی ہیں۔

#### (608) عثمان بن زائده كوفي

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''ٹیس ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے مفیان تو ری ہے۔ ماع کیا ہے ابوولید نے ان کی بھلائی کے ہمراہ اچھائی بیان کی ہے انہوں نے زبیر بن عدی اور سعر سے روایات فقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانیویش امام ابوضیفہ ہے روایات فقل کی ہیں۔

#### (609) على بن غراب

(ان کی کنیت اورا تم منسوب) ابوحسن فراری کوئی ہے امام بخاری نے اپنی ' تاریخ معمیں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اور ب بات بیان کی ہے: انہوں نے احوص بن تحکیم اور ثابت بن محارہ ہے روایا نے قل کی تیں ۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں:)انہوں نے ان مسانيديين امام ايوطيف ،روايات فقل كى ييں-

#### (610) عمر بن عيسى بن سويد

(ان کی کنیت اوراہم منسوب) ابونعا مہ عُدوی بھری ہے امام بخاری نے اپنی '' تاریخ '' میں اسی طرح ان کا اسم منسوب ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: ابوعاصم نے ان کا اسم منسوب بیان کیا ہے۔

انہوں نے مطرف بن عبداللہ اور جیرے روایا تفقل کی بیں جبکدان سے کی بن ابراتیم نے ماع کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ميں:) انہوں نے ان مسانيد ميں 'امام ابوحنيف سے روايات نقل كى ميں۔

#### (611) عبدالعزيزترمذي

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطیف سے روایات فقل کی ہیں۔

#### (612) عبدالله بن زبير

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابو بکر محیدی و شی کئی ہے (یہ مندحیدی ' کے مصنف ہیں )

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: انہوں نے فضیل بن عیاض سے ساع کیا ہے' یہ بیان کرتے ہیں: میں 19 سال کے لگ جھک مفیان بن عیبیہ ہے۔ استفادہ کر تار ہا ہوں۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے ان مسائید میں امام ابوطنیفہ سے روایات نقل کی ہیں امام بخاری اورامام مسلم نے ان سے بہت میں روایات نقل کی ہیں 'یہ دونول حضرات (ان سے روایت نقل کرتے ہوئے) سے کہتے ہیں:'' حمیدی نے جمیں حدیث بیان کا گ

#### (613) على بن مجاهد

ر ماری کا میں ہے۔ امام بخاری نے ایچان ارخ "بیں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے بیٹلی بن مجاہد میں ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) کا بلی اور کی ابو عابد عبدی ہے انہوں نے تحدین اسحاق اور عنب سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے احمد میں صلیحے ساع کیا ہے کہ (راوی ) کا بل سے قید کی (کے طور پر آئے تھے )

(علامة خوارزى فرماتے بين:) بيامام احد كے استاد بين أنبول نے ان مسانيد ميں امام ابوصيف سے روايات فقل كى بين۔

#### (614) عمر بن عثمان

۔ امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' 'میں تر ریکیا ہے: انہوں نے طاؤس سے ماع کیا ہے جبکہ ان سے بیکی قطان نے روایا سے نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزی فرمائے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایا نے قتل کی ہیں۔

#### (615) عبدالله بن وليد

(ان کی کئیت اورا عم منسوب)عدنی الوگھ ہے ہیں کتے تھے: میں ' گلی' ہوں جبکہ لوگ ہے کتے ہیں: یہ' عدنی'' میں۔ انہوں نے توری اور محارب بن دخار کا ساخ کیا ہے۔

(علامه خوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے ان سانید میں امام ابوصیفہ سے روایا نے قل کی ہیں۔

#### (616) علاء بن محد بن حسان الطائي

امام بخارى في الني " تاريخ " مين مختصر طور يران كاذكركيا بي ليكن ان كا حال بيان نبيس كيا ...

(علامة وارزى فرماتے ہيں:) انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوطيف سے روايات نقل كى ہيں۔

(617) عمر بن سعيد بن مسروق

امام بخاری نے اپی " تاریخ" میں ان کاذ کر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے اپنے والداور اعمش سے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرماتے میں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیف سے روایا نے قال کی ہیں۔

(618) عمية بن قاسم

(علامة خوارزى فرمات يان) بيان افراويس ايك بين جنبول نے ان مسانيديين أمام ابوهنيف روايا فيقل كى بين-

(619) عمر بن رماح ضرير

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیٹر بن میمون بن رماح ہیں' (ان کی کنیت) ابوظل ہے بیٹی کے قاضی تھے یہ بات بیان کی گئی ہے: بیٹیں سال سے زیادہ عرصے تک قاضی رہے اسپے علاقے ٹیں اُن کی شہرت الچھی تھی محکمت علم نیکو کاری اور سوجھ یو چھے کے جوالے سے ان کاؤ کر کیا جاتا ہے عمر کے آخری تھے میں ان کی بینائی رفصت ہوگئی تھی۔

انہوں نے سہیل بن ابوصالح 'ضحاک بن عزاحم' کشیر بن زیادُ خالد بن میمون اور دیگر حضرات سے احادیث روایت کی ہیں جبکہ ان سے اہل خراسان کی ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

سید بغداد بھی تشریف لائے تتھے اور یہاں بھی انہوں نے احادیث روایت کیں اہل عراق میں سے یکیٰ بن آ دم ابویکیٰ حمانی' شاہہ بن سوار زید بن حباب بیکیٰ بن کشراورا یک جماعت نے ان سے روایات نقل کی ہیں ان کا انتقال 171 اجری میں ہوا۔ (علامہ نوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(620) عبدالكريم بن عبيدالله جرجاني

انہوں نے ان سانید میں امام ابوحنیفہ سے دوایات نقل کی ہیں۔

(621) عبدالواحد بن حماد بخند ي

می فقیہ ہیں انہوں نے ان مسانید میں اہام ابوصیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(622) عاصم بن عبدالله أسدى

يد فقيه بين انهول نے بھي ان سانيد عيل امام ابوضيف روايات لقل كي بين-

(623) عبدالوماب بن عبدر بالمخي

بخارى بيان كرتے ہيں: انہوں نے تورى سے اع كيا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ہیں:) انہوں نے ان مسانيديش امام ابوضيف ووايات نقل كى ہيں۔

#### (624) عمر بن ذر مدانی

امام بخاری نے ایٹی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور بیاب بیان کی ہے: بیر عمرین ڈر میں انہوں نے اپنے والد عطا ما ور مجاہدے روایات نقل کی این جبکہ دکتے اور ابوقیم نے ان سے ساع کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ہيں: ) بدام ابوطيف كے شاگرد ہيں أنہوں نے ان مسانيد ميں أمام ابوطيف سے روايا نے بقل كى ہيں۔

#### (625) عبدالله بن شداد

(ان کالقب اوراسم منسوب) اعرج 'مدینی ہے امام بخاری نے ایٹی'' تا دیخ ''عیں تخریر کیا ہے: بیرعبداللہ بن شداد ہیں انہوں نے ابوعدرہ ہے روایات نقل کی ہیں ان ہے حماد بن سلمہ نے روایات فقل کی ہیں۔

عمادین طمه بیان کرتے ہیں : بدیرزگ ہیں اور واسط کے تا جروں میں سے ایک ہیں۔

(علامة خوارز مي فرمات مين:) انہوں نے ان مسانيد مين امام ابوطيف سے روايات تقل كى جيں۔

#### (626) عبدالعزيز نهاوندي

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ ہےروایات نقل کی ہیں۔

#### (627)علاء بن حصين

امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ' 'میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیعلاء بن تھیمین اردھیمین بیں انہوں نے سفیان سے روایات نقل کی بیں۔

(علامة خوارزى فرماتے بين:) انہوں نے ان مسانيدين امام ابوطيف روايات تقل كى بين -

#### (628) عبدالملك شامي

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور ریہ بات بیان کی ہے: یہ عبدالملک بن زرشا کی ہیں انہوں نے جاج سے روایات تقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرمات مين:) انهول في ان مسانيد مين امام ابوطنيف روايات فقل كى مين -

#### (629) عبدالله بن زيد

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ ''بیس تحریر کیا ہے: بیرعبداللہ بن زید بن اسلم ہیں' پیر (یعنی ان کے والد) حضرت عمر بن خطاب ڈائٹٹوے نبعت ولاءر کھتے ہیں انہوں نے اپنے والدے اماع کیا ہے جبکدان سے ابن مبارک اور ولیر بن مسلم نے ماع کیا ہے۔ (علامة توارزي فرماتے میں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحلیف سے روایات نظل کی ہیں۔

(630) عمّاب بن محد شوذب

۔ امام بخاری نے اپنی '' تاریخ '' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے : بیر عمّاب بن محمد شوذ ب بنی میں انہوں نے کعب بن عبدالرحمٰن سے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرمات يس:) انبول نے ان مسانيد على امام ابوضيف روايات فقل كى بين-

(631) عمران بن عبيد مكي

امام بخاری نے ای " تاریخ "میں تحریر کیا ہے: بیشران بن عبید کل میں انہوں نے اپنے والدے روایات نقل کی میں جبکہان سے ابوعاصم نے روایاتے نقل کی میں۔

(علامة فوارزي فرماتے ہيں:)انہوں نے ان مسانيديين امام ابوصيف سے روايات تقل كى ہيں۔

(632) عمران بن ايراجيم

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیف سے روایات فقل کی ہیں۔

(633) عمر بن ايوب موسلي

ا مام بخاری نے اپنی ''تاریخ '' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے مغیرہ بمن زیاد سے روایات نقل کی میں ' ان کی کنیت ابوعفص ہے۔

(علامة خوارزي فرماتے بين:) انہول نے الن مسانيد مين امام العصف وروايات تقل كى بين-

(634) عبدالحمن بن ماني

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابلینیم ثقفی کوئی ہے امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں ای طرت ان کاؤ کر کیا ہے اور سے بات بیان کی ہے: انہوں نے اپنی سند کے ساتھ دھنرے علی ڈاٹھنز کا میر بیان تقل کیا ہے:

''' نی اکرم منگان نے بوقفلب کے پیسائیوں کے ساتھ اس شرط پر شنج کی تھی' کدوہ اپنے بچول کو پیسائی ٹیس بنا 'میں گے' لیکن کیونکہ ان لوگوں نے ان (بچوں ) کو پیسائی بنایا ہے' اس لیےاب ان کے ساتھے متاہدہ باقی ٹیس رہگا''

بخارى بيان كرتے إلى: ان كانتقال 221 جرى يس موا-

(علامة خوارزی فرماتے ہیں:) انہوں نے ان مسانیدین امام ابوصیف سے روایا یے نقل کی ہیں۔

(635) عبدالرحيم بن سليمان رازي خطابي

المام بخارى في البي " تاريخ" مين تح ريكياب: (ان كالقب اوراسم منسوب) اثل كان رازى ب-

انہوں نے شعیب بن موارے دوایات قال کی ہیں گھر بن معید اصبانی نے ان سے سائ کیا ہے

قبیصہ بیان کرتے ہیں :عبدالرحیم بن سلیمان رازی خطابی نے جمیس حدیث بیان کی ہے ان کی روایت اہل کوفہ کی حدیث شار

(علامة خوازز كى فرماتے بين: )انہوں نے ان مسانيد بين أمام الوصيف ، روايات نقل كى بين \_

(636) عبدالوارث بن سعيد

(ان کی کئیت) ابوعبیدہ ہے امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے؛ عبداللہ بن ابواسود نے مجھے بتایا ہے: ان کا انتقال 180 جرى ين موا\_

(علامه خوارزی فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابو حضیفہ سے روایات نقل کی میں۔

(637) عمر بن حبيب

یہ بھرہ کے قاضی تنے امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: علاء نے ان کے بارے یس کلام کیا ب ( معنی انہیں غیر متناز اردیا ب) انہوں نے اس جر سے سروایات نقل کی ہیں۔

( علامة خوارزي فرماتے ہيں: ) انہول نے ان مسانيد ميں امام ابوضيف روايات نقل كي ہيں۔

(638) عبدالوماب بن نجده

المام بخارى في الني " على من المريخ " بين مريك بي انبول في الماغيل بن عمياش عام كيا ب

(639) عمروبن جمح

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابومنذ رُسکونی ' کوفی ب امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ ''میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اور پیر بات بیان کی ہے۔ انہوں نے ہشام بن عروہ ہے ساخ کیا ہے جبکہ ان سے عبداللہ بن سعیدالتج ' ذکریا بن عدی عقبہ سدوی کے دو صاحبزادول احمداور فحدنے ساخ کیا ہے۔

(علامة خوارزى قرماتے میں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ایو طبیفہ سے روایات نقل كى میں۔

(640) عبدالله بن عثمان بن عثم

المام بخاری نے اپنی'' تاریخ' معیں ان کاذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: میرعبداللہ بن عثمان برن فقیم ہیں' (ان کی کنیت اور اتم منسوب) ابوعثان کی ہے انہوں نے ابوطنیل معیدین جبیر مجاہدے ہا تا کیا ہے۔

(علامة خوارز فی فرماتے میں: )انہوں نے ان مسائد میں امام الوصیفے ہے روایات نقل کی ہیں۔

(641) عبدالكيم واسطى

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ ' میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: یہ عبدالکیم بن منصور ہیں اُ ( ان کی کتیت اور اسم

منسوب)ابوسفیان خزاعی واسطی ہے انہوں نے بونس سے روایات نقل کی ہیں بھن حضرات نے آئیس جھوٹا قرار دیا ہے لیکن میہ بات کل نظر ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے میں:) اکثر حصرات نے انہیں تفتہ قرار دیا ہے انہوں نے ان سانید میں امام ابوصیف سے دوایات نقل ی ہیں۔

(642) عبدالرحمٰن بن ما لک بن مغول

امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے: امام اُحمر فرماتے ہیں' ان کی نقل کردہ عدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے' پھر امام بخاری نے یہ بات بیان کی ہے: (ان کااسم منسوب) کونی بیخی ہے۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطیف سے روایا یے نقل کی ہیں۔

#### (643) عيسى بن موى بخارى

(ان كى كنيت اوراسم منسوب) ابواجه عيمى بأمام بخارى في اين "ماريخ" مين أكل طرح ان كاذكركيات اوريه بات بيان ک ہے: انہوں نے تو ری ابوحزہ یظکری سے ساع کیا ہے ان کا انتقال 186 ہجری میں ہوا۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

#### (644) عبدالله بن ميمون

(ان کی کنیت ادراسم منسوب) ابوعبد الرحمٰن کونی ہے امام بخاری نے اپنی " تاریخ" میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ب: انبول نے ابولی حن سے ماع کیا ہے جکدان سے احمد بن صبل نے ماع کیا ہے۔

(علامة خوارزى فرماتے ميں:) انہوں نے ان مسانيديين امام ايوضيف دوايات نقل كى بيں۔

#### (645) عبدالواحد بن زيد

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ' میں ان کاؤ کر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیغبدالواحد بن زید بھری ہیں انہول نے صن (بھری) اور عبادہ بن انس سے روایت کی ہے۔

(علامة خوارز مي فرماتے ين:) انہوں نے ان مسانيد مين امام ابو حفيف روايات نقل كي بيں۔

#### (646) عبدالله بن عون

یہ 'ابن عون'' کے نام ہے معروف ہیں' (ان کی کثبت اوراسم منسوب )ابوعون'بھری ہے۔

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیرعبداللہ بن ارطبان ہیں' بیٹر یبہے نسبت ولاءر کھتے ہیں'انہوں نے قاسم' حسن ابن سیرین ہے ساع کیا ہے۔ بخاری بیان کرتے ہیں:عبداللہ بن ابواسود نے سعید بن عامر کے حوالے سے یہ بات جھے بتائی ے: ان كا انقال 151 جرى ميں موا۔ ا بن مبارك فرمات مين بين في ابن عون حزياده نصلت والاكوني محفى نيين و يكها ب-

وہ (لینی بخاری یا شاہداین مبارک) کہتے ہیں: این عون اور این جرتی کا ونوں کا انتقال 150 جمری میں ہوا تھا اور ایک روایت کے مطابق 151 جمری میں ہوا تھا اس وقت ان کی عمر 81 سال تھی۔

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں'امام ابوحلیفہ ہے روایات نقل کی ہیں' یہ بخاری' مسلم' امام احمد کے ''استاذ الاستاذ'' ہیں۔

(647) عباد بن عوام

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابو میمل واسطی ' کلا لی ہے انہوں نے حمیدی' ابن ابوعرو بہے سام کیا ہے۔ بخاری بیان کرتے ہیں: اسحاق بن کعب نے جمعے یہ بات بتائی ہے: ان کا انتقال 185 جمری میں ہوا۔ معید بن سلیمان نے ان سے سام کیا ہے۔

(علاصة وارزى فرمائے مين:) انہوں نے ان مساند مين امام ابوصيف ، دوايات نقل كى ميں۔

(648)عفيف بن سالم

ا مام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' مل ان کا ذکر کیا ہے اور سے بات بیان کی ہے: پیے عفیف بن سالم موصلی ہیں۔ (علامہ خوارز کی فرماتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطنیفہ سے روایات فقل کی ہیں۔

فصل: ان تابعین کا تذکرهٔ جن سے امام ابوضیفہ کے بعض اسا تذہ نے روایات نقل کی ہیں

(649) عبدالله بن شداد بن الهاد

(ان کی کشیت اوراسم منسوب) ابو آلید کشش ' مدنی ہے' (ان کے دادا ) انہاد کا نام اسامہ بن عمر و بن عبد العزیز بن جابر بن بشر ہے'اورایک روایت کے مطابق خالد بن بشر بن غیز ارو بن عامر بن ما لک ہے۔خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں اس طرح ذکر کیا ہے' اور میات بیان کی ہے: بیا کا برتا بعین میں ہے ایک ہیں۔

انہوں نے حضرت ملی بن ابو طالب حضرت عمر بن خطاب حضرت معاذبین جبل حضرت عبدالقد بن عمرُ حضرت عبدالله بن عماس میده عائشے صدیقة میده ام سلمهٔ میرد میرونه شافیخیاے احادیث روایت کی بین ۔

جبكهان سے طاؤس معمی سعد بن ابراہیم اورایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

بیکوفد کا رہنے والے تھے جب هنرت ملی اللہ فاحیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ''نہروان' آئے'تو بید جی ان کے ساتھ مدائن آ گئے'(اور بیس تیم ہوگئے )اُٹیں 81 جبری میں ایک روایت کے مطابق 82 جبری میں وجیل میں شہید کر دیا گیا۔ 2007ء میں مانٹ میں میں مشتحق

(650) عبدالله بن الوجعدا مجعى

امام بخاری نے اپٹی "تاریخ" بیس تحریر کیا ہے: (ان کے والد) ابو جعد کانام" رافع" نے۔بدر لیعنی اس راوی کے والد )عطاء

نے نسبت وال ور کھتے ہیں جب عبداللہ ( نامی بیراوی ) سالم اورزید کے بھائی ہیں ان کا شار کوفیوں میں کیا گیا ہے انہوں نے حطرت تُو بان طالتُون سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے عبداللہ بن میسیٰ اور عمارہ بن جریر نے روایا۔ بقل کی ہیں۔

ا مام بناری نے اپنی' تارخ ''میں ان کا ذکر کیا ہے بھل بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت صحر غامدی ڈاٹٹٹ سے سائ کیا ہے عبكدان سي يعلى بن عطاء في ساع كياب-

(651) عاصم بن حميد

(ان کا ام منسوب) سکونی جمعسی ہے نیتا بھی ہیں نیز جابیہ میں حضرت تمرین شکے ( تاریخی ) خطبہ میں موجود تھے انہوں نے حصرت عمر ڈلائٹنز سے روایات نقل کی میں' (ان کے علاوہ انہوں نے )حصرت متاذ بن جبل ڈلٹنز اور حصرت عوف بن ما لک التجعی دالفندے ساع کیاہ۔

(652) عاصم بن ضمر وسلولي كوفي

(ان کااسم منسوب) سلولی' کوفی ہے بیتا لبھی ہیں'امام بخاری نے اپن'' تاریخ''میں ابواسحاق کا پیدیما ن قل کیا ہے: عاصم بن ضمر ہ (لیعنی اس راوی) نے میرے سامنے جو کھی حدیث بیان کی وہ حضرت علی بن ابوطالب ڈائٹیڈے ہی مفقول تھی۔

مفیان فرماتے ہیں: ہم اس بات ہے واقف ہیں عاصم نے حضرت علی ٹائٹٹ جور دایا ہے تقل کی بیں وہ ان روایات سے افضل میں جو حارث نے حصرت علی والفنے کے قل کی ہیں۔

#### (653) عمروبن ميمون اوري

امام بخاری نے اپنی " تاریخ "میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے' اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے یمن اور شام میں حضرت معاذین جمل دلائنے ہے ساع کیا ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود الثانوا ور حضرت عمر بناٹھ کے بھی ساع کیا ہے جبکہ ان سے ابواسحاق نے ساع کیا ہے۔

ا پوفیم میان کرتے ہیں: ان کا انتقال 74 جمری میں ہوا اِن کی کئیت'' ابوعبراللہ'' بھی۔

#### (654) عبدالله بن حارث بن نوفل ماشمي

یہ ' تا بھی 'میں امام بیخاری فرماتے ہیں: انہوں نے سیدہ بمعونہ فاتلے ہے ساتھ کیا ہے' انہوں نے حضرت عثال فحق والثن کا زمانیہ

إن نے اِن کے دوصاحبز ادوں اسحاق اور عبداللہ ( ان کے علاوہ ) میزید بن ابوزیاد نے روایا یہ تعل کی ہیں۔

(655) عمران بن مسلم عفي كوفي

امام ہخاری نے اپن''تاریخ''مٹیں ان کا ذکر کیا ہے: ( ان کی کنیت اوراسم منسوب ) ابو عبداللہٰ قرشی ہے۔ انبول نے سوید بن غفلہ سے تاتا کیا ہے جہان سے شریک اوری شعبداور مالک بن مغول نے تاع کیا ہے۔

#### (656) عروه بن زبير بن عوام

سے '' تقتیماء تا بھیں' میں سے ایک بین امام بخاری نے اپنی' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات میان کی ہے: (ان کی کنیت اورائے منسوب) ابوعبدالله 'قرشی ہے۔

انہوں نے اپنے والد (حضرت زبیر بن توام اٹھائٹ) 'سیدہ عائش صدیقہ ڈاٹھا 'حضرت عبداللہ بن عمر اٹھٹنے سائ کیا ہے۔ بٹاری بیان کرتے ہیں: ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن توف عمر بن عبدالعزیز نے عروہ بن زبیر سے روایات نقل کی ہیں۔ بٹاری بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 94 جمری یا 101 جمری میں ہوا۔

### (657) علقمه بن وقاص كيثى مدنى

امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ'' میں تحریم کیا ہے۔ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب ڈناٹنڈا درسیدہ عا کشرصدیقہ ڈاٹنٹا ہے ساخ کیا ہے جبکہ ان سے نہ ہمی محمد بن ابرائیم بن حارث اور ان کے دوصاحبز اود ل عبداللہ اور عمر و نے ساخ کیا ہے۔

#### (658) عبدالعزيزين ابورواد

(ان کی کئیت) ابوعبدالرحلی ہے۔ 'از ڈ' (قبیلے) نے نسبت ولاء رکھتے ہیں امام بخاری نے اپٹی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: (ان کے دالد) ابور و او کا نام''میون بن تابارہ بن ابو هصه'' ہے۔ ابو هصه اور ابن ابور قاد میدونوں بھائی ہیں ان دونوں میں ہے ایک ابو هصه ہیں عبدالعزیز (نامی اس راوی کا آم منسوب) ''عملی'' ہے۔

اس نے نافع اور ضحاک سے ساع کیا ہے جبکہ اس سے سفیان اور ی نے روایات نقل کی ہیں۔

بخاری بیان کرتے ہیں: یہ 'ارجاء'' کی طرف میلان رکھتے تھے ان کا نقال 150 ججری کے آس پاس ہوا تھا، بعض حضرات نے بیات بیان کی ہے، 150 ججری کے پچھے سال بعد ہوا تھا۔

# فصل ان مسانید میں ہے بعض کے مرتبین کا تذکرہ

#### (659) (عبرالله بن حارث)

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) الوثر بخاری حارثی ہے بیان مسانیدیس سے پہلی ''مند' کے مرتب ہیں۔

تحليب اپن' تارن " تحرير كيا ہے: بيرعبدالله بن محمد بن يعقوب بن حارث بن طل كلاباذ كا فقيه بخارى بين بين ميز عبدالله الاحتاذ "كينام ہے معروف بين بينا دراه رجران كن (خصوصيات كيها لك تقي بانهوں نے نا دراوايا يقل كي ہيں )۔

انہوں نے ایوموجہ بیخی بن ساسویہ (بیدونوں مروزی ہیں )' محد بن فضل پنٹی فصل بن مجرشتر اِنْ ' مُسین بن فضل کجی غیثا پوری' محد بن پزید کلا باؤگ عبداللہ بن واصل ' سکل بن متوکل محدویہ بن خطاب علی بن مسین بن جنیدرازی' موی بین ہارون حافظ محد بن علی بن زیرصائخ اوردیگر حضرات سے احادیث روایت کی ہیں۔ یا کی سے زیادہ مرتبہ بغداد تشریف الائے اور پہال انہوں نے احادیث روایت کس -

ان ہے ابوعیاس احمد بن عقدہ 'ابو کر بن آوم کوئی' ابو بکر بن جعائی' احمد بن محمد بن لیفقوب کاغذی بقدادی اورعام الل بخارا (لیعنی وبال کے کئی افراد)نے روایات فقل کی ہیں۔

خطیب تحریر کرتے ہیں نید 4رمج الاول 258 جمری ش پیدا ہوئے اور ان کا انتقال جعد کے دن 340 جمری ش ہوا جب شوال کامہید پڑتم ہونے میں 5 دن باتی رہ گئے تھے (کیسی 25 شوال کوہوا)

(علامہ تخوارزی فرماتے ہیں:) جو مختص امام الوصیفہ ہے معقول روایات پر مشتل ان کی جو تھ کی ہو کی ''مسند'' کا مطالعہ کرے گا' وعلم حدیث میں ان کے تیجز اور طرق ومتون کی معرفت پر ان کے احاط ہے واقعیت حاصل کر لے گا۔

(یا در ہے کہ بیر' مسند' جمتین وتخ تئ کے ساتھ عالم عرب ہے الگ ہے شائع ہو چکی ہے اور برصغیریا کے وہند میں جو کتاب''مسند امام عظم'' کے نام سے متداول ہے وہ بھی دراصل''مسند حارثی'' کی تلخیص ہے جس میں ایواب کی ترتیب ''دفتهی'' ہے )

#### (660) (عبرالله ) ابواحد بن عدى

(ان كانام الواحرعبد الله بن عدى جرجانى بأن كانقال 365 جرى مين مواقعا)

بیان سانید میں ہے'' جھٹی مسند'' کے مرتب میں' بیصدیث کے'' امام الائمۂ'' میں اور جرح واقعدیل کے بارے میں (مشہور و معروف کیاب)''(اکٹائل'' (یورانا مرالکامل فی ضعفاء الو جال ہے ) کے مصنف میں۔

# فصل: ان كے بعدوالےمشائخ كا تذكره

#### (661) عبرالله بن محمد بن حسن خلال

(ان کی کئیت )ابوالقائم بے خطیب بیان کرتے ہیں: انہوں نے ابوطا برطلص احمد بن محد بن عمران ابوقائم صیدلائی سے ساع کیا ہے خطیب بیان کرتے ہیں: میں نے ان سے روایات اوٹ کی ہیں ہید صدوق کی ہیں میں نے ان سے ان کے من پیدائش کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: میں 385 جمری میں پیدا ہوا تھا۔

(علامة خوارز مي فرماتے ميں:) بيصن بن زياد كي "مسند" ميں ابن خسر و كے "استاذ الاستاذ" ميں -

#### (662) عبدالرحمٰن بن عمر بن احمد بن محمد

(ان کی کنیت اور لقب ) ایوسن عدل ب بین این خسه "کنام سے معروف میں خطیب نے اپنی " تاریخ " میں تحریر کیا ہے: انہوں نے اساعیل بن حسین محالی حسین بن سیحی قطان عبداللہ بن احمد بن اسحاق مصری عبدالغافر بن سلامہ محمد بن احمد بن یعقوب ابوعیاں بن عقدہ سے ساع کیا ہے۔

ان كانتقال 397 جمرى يل اوراكك روايت كمطابق 396 جمرى يس موا-

(علامہ خوارزی فرماتے ہیں:) خلال (نام کے جس راوی کا ) ذکر ہو چکا ہےائی نے اِن سے 'حسن بن زیاد کی "مند' روایت کی ہے۔

# (663) عيى بن ابان

خطیب نے اپٹی '' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے۔ بیٹیٹی بن ابان بن صدقہ ابوموی ہیں نیدام مجمہ بن صن شیبانی کے ساتھ ر رہے انہوں نے امام مجمد سے علم فقہ عاصل کیا بیٹی بن اکٹم 'جب علیفہ مامون الرشید کے ساتھ '' قاصلی '' کی طرف روانہ ہوا تو اس نے مہدی کے فقر رکیا بیٹی کی واپسی تک بیتاضی کے فرائقس سرانجام و بیت رہے' کی کر 212 جری میں بیٹی نے بعرہ کے قاضی کے عہدے سے اساعیل بن تماد بن ابوطیفہ کو معزول کیا اور انہیں وہاں کا تاضی مقرر کیا 'بیا ہے' گیر 212 جبری میں بیٹی کے ایس کے عہدے سے اساعیل بن تماد بن ابوطیفہ کو معزول کیا اور انہیں وہاں کا تاضی مقرر کیا 'بیا ہے' انہوطیفہ کو معزول کیا اور انہیں وہاں کا تاضی مقرر کیا 'بیا ہے' انہوطیفہ کی عہدے ہے۔ انہول کی اس عہدے کے انگر کیا در انہیں وہاں کا

انہوں نے اساعیل ہی جعفر پیٹم ' بیچلی بن زکریا بن الوز اکدہ اور امام تھر بن حسن شیبانی ہے اھادیت روایت کی ہیں جبکدان سے حسن بن سلام حوالی اور دیگر حضرات نے روایا یہ نقل کی ہیں ان کا انتقال 221 جمری ہیں ہوا۔

# (664)على بن حسن بن حيان بن عمار

خطیب نے اپنی '' تاریخ'' میں ای طرح ان کاؤ کر کیا ہے' اور یہ بات بیان کی ہے: ان کی کنیت ابوالحسین ہے' یہ'' مروزی ''علی

## (665) (عبرالله) ابوالقاسم بن ثلاج

خطیب نے اپنی '' تاریخ ''میں تحریر کیا ہے: بیرعبداللہ بن تکہ بن عبداللہ بن ایراقیم بن عبید بن زیاد بن مہران بحتری مایں' (ان کی کنیت اور لقب )البوقائم شاہد ہے'یہ'' ابن طاح'' کے نام سے معروف میں 'پی' حلوانی الاصل' میں۔

انہول نے ابوالقاسم بغوی ابو بکریں ابوداؤ ڈاجھ بن تھے بن شیبا جھ بن اسحاق بن بہلول اجھ بن تھ بن مخلس سیکی بن تھ بن صاعداوران کے طبقے کے افراد سے روایات قبل کی ہیں ان کا انتقال 387 جمری میں ہوا۔

## (666) (عبرالله ) ابن الي ونيا

خطیب نے اپنی'' ٹاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیرعبداللہ بن گھرین سفیان بن قیس بیں' ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابو بکر' قرشی ہے نیہ :فوامیہ سے نسبت ولاء رکھتے ہیں اور'' ابن الی دنیا'' کے نام سے معروف ہیں۔ بیرز ہدورقا کئی ہے متعلق کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ انہوں نے سعید بن سلیمان واسطیٰ سلیمان بن منذر ٔ خالد بن خداش طل بن جعد ُ طلف بن بشام بزار ُ محمد بن جعفرار کائی اور ان کے طبقے اوران سے پنچے کے طبقے تے علق رکھنے والی ایک جماعت سے ٔ ساخ کیا ہے۔

ان سے حارث بن ابواسامہ محمد بن خلف اور بہت سے لوگوں نے روایات تقل کی ہیں۔ این الی ونیا مخلفاء کی اولا دہیں ہے متعدوا فراد کے اتا کی رہے ہیں۔

ا ہی اور وہ یا حکھا جی اولا دیس سے مسعلاوا سرادے امامان کرتے ہیں۔ ان کا انتقال 281 جبری میں جوانتھا مجھے تک بیروایت میکھی ہے: نے 208 جبری میں پیدا ہوئے تھے۔

#### (667) عبدالله بن احد قاضي

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیرعبداللہ بن احمد بن موکل بن زیاد ہیں' ( ان کی کنیت اوراسم منسوب ) او محد جوالیقی' قاضی ہے'یہ' عبدان' 'کے نام ہے معروف ہیں' یہ' اہل ایواز' میں ہے ہیں' ھافظ اور شبت ہیں۔

انہوں نے هر پره بن خالد کال بن طلحہ الورق نم برانی سلیمان بن ابیب کے حوالے سے اعادیث روایت کی ہیں۔ 306 ججری میں انظر کرم میں ان کا انتقال ہوا ان کا من پیدائش 216 ججری ہے۔

#### (668) على بن شعيب بزار

خطیب نے اپنی " تاریخ" میں تحریر کیا ہے: پیلی بن شعیب بن عدی بن ہام میں (ان کی کنیت اور لقب) ابوالحن سسار ہے، یہ "طوی الاصل" میں۔

انہوں نے مشیم بن بشیر مفیان بن طبیعۂ عبدالمجید بن عبدالعزیز بن ابورواد عبدالله بن نمیرا کلی بن ابراتیم اور ایک جماعت سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے عبداللہ بن محد بعوی میچی بن صاعد محد بن محد باغندی اور ایک جماعت نے روایات نقل کی جین ان کا انتقال باعداد شن 253 جری میں جوا۔

#### (669) عبدالله بن محد بن شاكر

(ان کی گئیت اوراتم منسوب) او تحتری عنری ہے خطیب نے اپنی '' تاریخ ''سی تحریکیا ہے: انہوں نے سیکی بن آ وم' عمر بن بھڑا بواسامہ مادین اسامہ حسان معفی سے ماع کیا ہے ان کا انتقال 290 بھری میں ہوا۔

#### (670) عبدالله بن بيتم

خطیب نے اپٹی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: یہ عبداللہ بن بیٹم بن خالد ہیں' (ان کی کئیت اور لقب) ابو کھ خیاط ہے' یہ 'فضی'' کے نام سے معروف ہیں' انہوں نے ابو عنید اتحد بن فرج' ابراہیم بن عبداللہ بن جنید 'سن بن عرفہ سے ساع کیا ہے۔ ان کا انتقال 326 جمری ہیں جوا ان کا س پیدائش 234 جمری ہے۔

#### (671) عبدالله بن بارون

خطیب نے اپنی ماریخ "میں تحریر کیا ہے: (ان کی کنیت اور لقب) ابوم کو ضراب ہے۔

انہوں نے مجابد بن موی اور علی بن سالم طوی ہے ساع کیا ہے ان کا انتقال 305 بجری میں ہوا۔

#### (672) عبدالله بن احد بن عبل بن بلال بن راشد

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبدالرطن شیانی ئے خطیب نے اپن" تاریخ "میں تح بر کیا ہے:

انہوں نے اپنے والد(ان کےعلاوہ) عبدالاعلیٰ بن حماد کامل بن طلحہ کی بن معین ابو بکراورعثان (یہ دونوں ابوشیہ کے صاحبزادے ہیں) شیبان بن فروخ ابوضیند زہیر بن حرب اور فلق کیٹر سے ساع کیا ہے۔ جبکہ اِن سے عبداللہ بن اسحاق مدائی ابوالقاسم بغوی کیچیٰ بن صاعد الا ما لک قطعی اورا یک جماعت نے روایا نے نقل کی میں جن کاؤ کر خطیب نے کیا ہے۔

ان کا انقال 290 میں ہوا ان کا من پیدائش 213 جمری ہے۔

#### (673) على بن تني

پیعلی بن ٹھرین عبداللہ ابوائحن میں 'پیر' مدائی'' کے نام سے معروف میں'خطیب نے اپنی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: سہ عبدالرحمٰن بن سمرہ قرشی ہے نسبت ولاء رکھتے ہیں' بیربھری ہیں' کیکن انہوں نے مدائن میں سکونت اختیار کی تھی' بھر بیدوہاں ہے بغداد منتقل ہو گئے اور انتقال تک و ہیں رہے بیہاں انہوں نے کئی کتابیں بھی تصنیف کی تھیں۔

ان کا انتقال 224 جری بین اورایک قول کے مطابق 225 جری میں ہوا' (انتقال کے وقت ) ان کی عمر 63 سال تھی۔

#### (674)على تسترى

ان کی کنیت ابوالقائم ہے خطیب نے اپنی '' تاریخ ''میں ان کا ذکر کیا ہے 'اور یہ بات بیان کی ہے: بیعلی بن احمد بن محمدُ الوالقائم بزاز بئي" ابن تستر يُن ' كـ نام بـ معروف مين أنهول في ابوطا برُكُلُص كُر بن عبدالرحمٰن بن شنام بـ ساع كيابـ ( خطیب بیان کرتے ہیں: ) میں نے ان سے روایات نوٹ کی ہیں میں نے ان سے ان کے من پیدائش کے بارے میں در یافت کیا تو انہوں نے جواب ویا بیس 'صفر''386 جمری میں پیدا ہوا تھا' ( خطیب بیان کرتے ہیں: )ان کا انتقال رمضان 474 جرى شين جواتفا\_

#### (675) على بن كاس قاصى

خطیب نے اپنی' تاریخ ''میں تحر پر کیا ہے نہ کیلی بن مجھہ بن حن بن گھہ بن حن بن مجھہ بن عمر بن سعد بن ما لک بن مجرو یں بیکی حارث ہیں (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوالقاسم تخفی ہے بید این کاس 'کے نام سے معروف ہیں واقطنی نے ان کا اسم منسوب بیان کیا ہے'یہ'' کونی'' بیں کیس بغداد میں تقیم رہے' یہاں انہوں نے احمد بن کیجیٰ بن زکریا' لیتھوب بن پوسف بن زیاز' حسن اورمجرُ جوعفان کےصاحبز ادے ہیں اور حارث بن اسامہ ہے احادیث روایت کی تھیں۔

بیر تقد فاضل نقته حقٰی کے ماہر تنظ میں 300 ججری سے پہلے کوفہ ہے چلے گئے تھے مید ثام اور رمامہ میں مختلف عہدوں پر فائز رے پھر بغدادا کے 324 ہجری میں عاشورہ کے دن پائی میں ڈوب کر (ان کا انتقال ہوا۔)

#### (676) عبدالصمدين على

خطیب نے اپنی '' تاریخ 'میس تحریر کیا ہے: بیرعبدالصمد بن علی بن مجر بن حمان ہیں' (ان کی کنیت اور لقب ) ابو حمین وکیل ہے 'ید قطبسی'' کے نام سے معروف ہیں۔

انہوں نے این سلام فاضلی سلام بن عیسی خارث بن ابواسامہ ابرائیم حر باغلی بن حسن بن میان ابو بکر بن ابو دنیا اورایک جماعت ہے ساع کیا ہے خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں: ابوحس قطان نے جمیں بتایا ہے: ان کا انتقال 266 ججری میں ہوا۔

#### (677) (عبدالله) ابوالقاسم بغوي

خطیب تحریر کرتے ہیں: بیعبداللہ بن مجر بن عبدالعزیز بن مرز بان بن شابور بن شبنشاہ ہیں۔(ان کی کنیت)ابوالقاسم ے میر احمد بن منتج بغوی کے نواسے میں میر بغداد میں پیدا ہوئے' انہوں نے علی بن جعد خلف بن جشام ہزار' محمد بن عبدالوباب حارتی' ا بوضص حجر بن حیان ابونصر تمار کیلی بن عبدالحمید حمانی احمد بن خلبل علی بن مدین اورایک جماعت جن کے اساء خطیب نے بیان کے بین ے ماع کیا ہے چران کر جمے آخر میں خطیب تر رک تے ہیں:

ان كانتقال 317 جمرى من 103 سال 1 ماه كى عمر مين موا\_

#### (678)على بن معبد

امام بخاری نے اپی " تاریخ " میں ان کا ذکر مجمل طور پر کیا ہے انہوں نے ان مسانید میں امام محد بن حسن سے بکشرت روایات قل کی بین-

# (679) على بن عمرُ (امام دار قطني )

بی علی بن عمر بن احمد بن مبدی بن مسعود بن نعمان بن خیار بن عبدالله هین (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوهسن وارقطنی ہے خطیب تحریر کرتے ہیں:انہوں نے ابوالقاسم بغوی ابو بحرین ابوداؤ ڈمجرین مجرین صاعد بدرین پیٹم قاضی احمدین اسحاق بن بہلول عبدالو ہاب فضل بن احمداورخلق کثیرے ساع کیا ہے جبکہ ان ہے جافظ ابوقیعم اصفہانی ابو بکر بر قانی خوارزی ابوالقاسم بن بشران معتقی 'ابوطا ہرقاضی طبری اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

خطیب تحریر کرتے ہیں: یہ دحید و ہر فرید عسرامام وقت تنے صدیث اس کی علل اساء رجال احوال روا قا اورعلم حدیث ہے متعلق ديرعلوم كي معرفت ان يرختم موكي تقي -

ان كا انقال 385 يس بوا أن كاس بيدائش 305 اجرى ہے۔

#### (680) عربن احد (ابن شامين)

پیابوحفص بن شاہین میں' (ان کا نام ونسب )عمر بن احمد بن عثان بن احمد بن گھر بن ایوب ابوحفص واعظ ہے'یہ' ابن شاہین' کے نام سے معروف ہیں۔ خطیب نے اپنی " تاریخ " میں تحریر کیا ہے: انہوں نے شعیب بن گو ذراع "ابوجندب تر لیا محر بن گھر بن مخلس ہے ساع کیا ب - جبکیدان سے تیتی " توقی جو ہری اور خلق کیٹر نے روایا نے قل کی ہیں۔

این شامین میان کرتے ہیں: میں 297 جمری میں پیدا ہوا 308 جمری میں (11 سال کی عمر میں ) میں نے سپیلی مرتبہ ( کوئی معلومات ) نوٹ کی ا

انہوں نے 30 کتابیں تصنیف کی میں جن میں سے ایک و تغییر کیر'' بے جو 1000 ایراء پر مشتل ہے اور ایک ''مسند'' بے جو 1500 ابر او بر شتل ہے۔

خطیب بیان کرتے ہیں: میں نے قاضی سابق کو یہ بیان کرتے ہوئے سانیس نے ابین شاہین کی زبانی بہت می با تیں کی بین ایک دن وہ کئے گے: میں نے حساب لگایا ہے میں نے آئ تک جھٹنی بھی رونیاں تربیدی ہیں وہ سات مودرہم کی ہوگئی وراوردی کتے ہیں: میں چارد طل (وزن کی رو ٹی )ایک ورہم میں تربیدا کرتا تھا (لیٹن ابن شاہین انتہائی کم خوراک تھے )۔

رادی کیتے ہیں:اس کے بعداین شاہین نے ہمیں کوئی حدیث بیان ہیں کی (یا ہمارے ساتھ کوئی ہات چیت تبیس کی )۔ ان کا انتقال 385 جمری میں ہوا۔

#### (681) عبدالجبار

یہ'' قاضی القصاق'' ہیں' خطیب بیان کرتے ہیں : بی عبدالحبار بن احمد بن عبدالحبار ہیں' (ان کی کنیت اوراسم منسوب)ابوشن استرابادی ہے'انہوں نے بلی بن ابراہیم بن سلمہ قزو نئی نوبیداللہ بن جعفر بن احمداصفہانی' قاسم بن صالح بمدانی ہے سام کیا ہے۔

یے فقتی مسائل میں شافعی مسلک اوراعتقادی مسائل میں معتز لدے مسلک کے بیرو کار شخصائی بارے میں ان کی تصافیف بھی بین میر '' نے میں'' قاضی القصاقا'' رہے' میں آج کے جاتے ہوئے بغداد تشریف لائے شخصاور یہاں انہوں نے احادیث روایت کی تحقیل حمیمر کی اور توفی آن دونوں قاضی صاحبان نے جمیل ان کے حوالے ساحادیث روایت کی بیں۔

ان كانتقال 415 جرى مين مواقفا\_

# (682) عبدالحميد بن عبدالله

(ان کی کنیت اورلقب) ابوغازم قاضی ہے خلیفہ معتضد باللہ نے 283 جمری میں آئیس مشرقی جھے کا قاضی مقرر کیا تھا 'یہاس سے پہلے شام' جزیرہ اور مدینہ السلام کے علاقے کرخ میں بھی قاضی رہ چکے تھے۔

خطیب نے اپنی '' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: یہ و بندار پر بیز گاڑا الی عراق کے مسالک علم وراثت اور علم حساب کے عالم تھے 'مرکاری دستاویزات کی ترتیب بندی کے ماہر تھے۔

انہوں نے محمد بن بشار بنداز محمد بن شی شعیب بن ایوب حیر فی سے عاع کیاہے جبکدان سے مکرم بن احمد قاضی اور دیگر حضرات نے روایات فقل کی ہیں میر تقدیقے۔

ان كانقال 272 جرى ين موا

#### (683) على بن عبدالله بن عباس بن مغيره

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) جو ہری ابو محمد ہے۔

انہوں نے ابوالقائم بغوی مجر بن محد باغندی اجر بن معید دشقی علی بن عبدالعزیز ظاہری سے احادیث روایت کی میں خطیب نے میں خطیب نے اپی '' تاریخ ''میں اِن کاذکرائ طرح کیا ہے' اور یہ بات بیان کی ہے: اورایک جماعت 'جن کے اساء خطیب نے بیان کیے میں نے ان کے عوالے سے میرے سامنے احادیث روایت کی ہیں۔

خطيب بيان كرتے بين: ان كانتقال 365 جرى ميں موار

#### (684) عثمان بن ابوشيبه

میرعثان بن محدین ابراتیم بن عثان میں (ان کی کنیت ادرائم منسوب)الوحس بھیسی کوفی ہے 'یہ' این الی شیب' کے نام سے محروف میں میدالویکر( بن ابوشید )اور قاسم ( بن ابوشید ) کے بھائی ہیں۔

خطیب نے اپٹی'' تاریخ''میں تحریر کیا ہے: ان( تنیوں بھائیوں) میں عثان بوے تنظیانہوں نے'' مکہ'' اور''رے'' کی طرف شرکیا' روایات نوٹ کیں ایک'' مسئر'' اور ایک' تقییر'' تصنیف کی۔

انہوں نے بغداد میں قیام کیا اور یہاں شریک بن عبداللہ مفیان بن عید عبداللہ انجی عبداللہ بن عبید بن ادر لیس جریر بن عبدالحمید اور مشیم کے حوالے احادیث روایت کیس جبکدان سے ان کے صاحبز اوے تھر (ان کے عالوہ) واقد ک کے نائب محمد بن سعد عجد بن تھر یا فندی ابوقائم بغوی (یہال مطبوعہ شنے میں لفظ العباد کی ''تحریرے' جوشاید کا تب کا مہوے ) اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى فرماتے ميں:) انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوطيف كے تلافدہ سے روايات فقل كى ميں۔

#### (685) على بن عبدالملك بن عبدر به

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوسن طائی ہے۔

خطیب نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: انہول نے اپنے والد کے حوالے ہے؛ بشرین ولید سے روایا نے قل کی ہیں جبکہ ان سے ابو یکرین جعانی' ابوطا لب احمد بن نفر نے روایات نقل کی ہیں۔

#### (686)علی بن عیسیٰ وز ر

خطیب نے اپنی '' تاریخ'' میں تم بر کیا ہے: بیعلی بن عینیٰ بن داؤد بن جراح بین جو (عباس خلفاء) مقتدر باللہ اور قاہر باللہ کے وزیر ہے ہیں۔

انہول نے احمد بن بزید کوئی محسن بن گار اعفر الی محمید بن رقتی اور عمر بن شبہے سائے کیا ہے جبکدان سے تھر بن احمد

بن عبدالله بن جبيرة الى في روايات نقل كى بين \_

سیصدوق او بیات کے ماہر فضیلت رکھے والے پاک دامن الل علم ہے محبت رکھنے والے صوم وصلوٰ ہی کوٹٹ والے فخص شخصان کا انتقال 384 جمری میں ہوا میں جماری الثانی 245 جمری میں پیدا ہوئے تھے (بیہال مطبوعہ نسخ میں بھی تحریرے جوشاید کا تب بیاناتے کا مہوب کیونکہ اس اعتبارے ان کی عمر 139 سال بنتی ہے شایدان کا انتقال 284 میں ہوا ہوگا' کیونکہ اگلاراوی ان کا پی تاہے جس کا من وفات 387 جمری ہے واللہ اعلم)

(687) على بن سينى بن على بن سينى بن ابان

(اس راوی کے جدامجر)ابان اس وزیر کے صاحبزاوے ہیں جن کا ذکر سابقہ سطور میں ہوا ہے ان کی کنیت ابو انحسین ہے انہوں نے نتی سے روایات نقل کی ہیں ان کا انتقال 387 ججری میں ہوا تھا۔

بخاری نے اپنی میں ان کاذکر کیا ہے ( میر جسی ناتخ کا میر ہے کیونکہ ام بخاری کا انتقال 256 ججری میں ہو گیا تھا )

(688) عبدالرحن ابن جوزي

ابن نجار نے اپنی ' تاریخ "سیل تحریکیا ہے:

ان کے صاحبز اوے ابوقا سم علی بن عبدالرحلٰ بن علی بن جمہ بن ابو یکر صدیق (نے ان کا نب ) میرے سامنے ذکر کیا ہے۔ ایمن خبار کیتے ہیں : ان کے دالد' دنبر قلا بین " میں پیٹل کا کام کرتے تھے ان کی کسنی ٹیں ان کا انتقال ہو گیا جب سے چھے مجمدار بھوئے تو ان کے بیچاا بوالبر کات انہیں اپنے دوست حافظ ابوضل بن ناصر کے پاس لے گئے اور ان سے بیٹر مائش کی کہ آئیس حدیث کا سام کروائیں تو انہوں نے ان کو ابوض علی بن عبدالواحد دینور کی ابوقاسم ہیت اللہ بن ٹھر بن ٹھر بن ٹھر بن ٹھر من فیون ابوغالب احمد بن حسن البنا' ابوسعادات احمد بن احمد موقل نے ابوعیداللہ حسن بن ٹھر بن عبدالوہا ہے 'جو'' پارع'' (ماہر ) کے نام سے معروف ہیں' (ان سب

پچر پر بذات خودظم حدیث کے حصول پر کمر بستہ ہوئے تو انہوں نے ابو کمر ٹھر بن عبدالباتی انصاری ابوالقاسم ابن سمرقندی کے سمانے احادیث پڑھیں نیدا بوقفل بن ناصر کے ساتھ ہی رہے ان کے سمانے بہت کی روایات پڑھیں اوران کی شاگر دی افقیار ک پچر سیا بڑھن بن زاغونی کے ساتھ رہے ان سے حدیث اور وعظ گوئی کی تعلیم حاصل کی ان کی زندگی میں بی جبکہ بیا بھی بچ بیٹ ( پچر بھی ) بیر (وعظ کہنے کے لیے ) بیٹھا کرتے تقے۔

ان کے انتقال کے بعد انہوں نے ابو کر احمد بن ٹھد دینوری کافٹنی ابدیعلیٰ ٹھد بن ابدھازم فراء سے علم فنڈ مناظرہ اور مسرل (انٹی سے مرادعلم کلام بھی ہوسکتا ہے اوعلم اصول فقہ بھی مراد ہوسکتا ہے ) کی تعلیم حاصل کی اور مدرسہ کے 'معید''بن گئے پھر ضعر نے ابدیشعور بن جوالیتی سے ادبیات کی تعلیم حاصل کی اس کے بعدانہوں نے وعظ کہنا نثر دع کیا 'میہاں تک کہا ہے زمانے سے بیٹال نظیب بن گئے ایموں نے لوگوں میں اتن مقبولیت حاصل ہوئی جوان سے پہلے کی کے حصے میں ٹیمیں آئی تھی انہوں نے سختے علوم کے بارے میں مہمت کہ کا میں بھی تصنیف کی ہیں۔ ا بن نجارنے ان کی 70 مشہور تصانیف تاری ہیں جن میں سے چندایک دن جلدوں میں بین پھراہی نجار کہتے ہیں: بیان کی بنیادی تصانیف ہیں جب بیکوئی بوری کتاب تصنیف کرتے تھے تو اس میں سے ایک درمیا نی کتاب تیار کر لیتے تھے پھراس درمیا فی کتاب سے ایک چھوٹی کتاب تیار کر لیتے تھے ان کی چھوٹی کتابیں بہت میں۔

ید فرماتے ہیں: یس اپنے من پیدائش کے بارے میں حتی طور پر تو کیجہ نہیں کہد سکتا البتہ یہ ہے کہ میرے والد کا انقال514 جمری میں ہواتھا اوروالدہ بتاتی ہیں: اس وقت تمباری عرد سال کے لگ جمکتھی۔

(این نجار قریرکتے ہیں:)ان کا انتقال 12 رمضان 577 جری میں ہواتھا اُنہیں''باب حرب' میں وفن کیا گیا۔

#### (689) عبدالله بن مبارك بن طالب

یہ عبداللہ بن مہارک بن طالب بن حسن بن خلف بین ( ان کی کنیت اوراسم مغسوب ) عکبر کی ایو محد مضل ہے۔ ابن نجار نے اپنی ''تاریخ ''عین تحریر کیا ہے؛ انہوں نے ابوالوفا عظی برع نشل اور ابوسعد بردانی سے علم فقہ حاصل کیا' جبدا یونصر

مجمہ یں تھر بن علی زینیں 'ایوالفنا مُم تحرین علی بن الوعثان اورا یک بتهاعت ہے'جن میں مبارک بن کال خفاف اورا بوالقا سم علی بن حسن بن مہد الله رمشقی شائل میں ( ان حضرات ہے ) انہوں نے حدیث کا سائ کیا۔

(علامة خوارزی فرماتے ہیں:)ان مسانید میں ابن خسرونے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

ا بن نجار بان كرت بين: ان كانتقال 582 جرى شر موا

#### (690) عبدالباقي بن محمد بن عبدالله انصاري

بیمارستان کے قاضی 'ابوبکر' کے والد ہیں۔

ا بن نجار بیان کرتے ہیں:انہوں نے قاضی القصاۃ ابوعبداللہ تھر بن علی دامنانی کے سامنے 459 جمری میں گواہی دی تھی تو انہوں نے ان کی گواہی کوتیول کیا تھا۔

انہوں نے ایک جماعت سے ساخ کیا ہے انہوں نے ابوھس احمد بن ٹکد بن صلت احمد بن ٹکد بن دوست علاف سے ساخ کیا ہے ان کا انتقال صفر 461 جمری میں ہوا تھا۔

#### (691)عبدالسلام قزويني

این نجارنے اپنی ' تاریخ 'میں تحریر کیا ہے: پیقاضی عبدالسلام بن محمد بن بیسٹ بن ابو بیسٹ قزوین ہیں۔

انہوں نے اپنے والد ابو کمزاپنے بیٹی ابواسحاق ابراجیم ہے سائ کیا ہے انہوں نے ''رے' میں قاضی ابوحسن بن عبدالجبار بن احمداسترا بادی ہے سائ کیا اور ان سے معتزلہ کے مسلک کے مطابق علم کلام سیکھا انہوں نے اصبان میں ابوٹیم سے مہدان میں ابوطا ہر حسین بن علی بن حسن اور قاضی یوسف بن احمد بن نٹ (مطبوعہ نئے میں پیافظ اسی طرح تحریر ہے) ہے سائ کیا اس کے بعد پیشام تشریف لے گئے اور حمران اور دوسرے علاقوں میں سائ کیا' بیشام کے علاقے طرابلس میں بیر تیم ہوگئے بھر مید مصری علاقوں میں بھی داخل ہوئے اور ایک زمانے تک وہاں تیم رہے (اس دوران) انہوں نے بہت ی فیس تحریر سے حاصل کیں' چرب

بغدادواليس آ كئے اور انتقال تك ميبيں تقيم رے۔

انہوں نے ایک تغییر تحریر کی جو 500 مجلدات میں تھی بغداد میں انہوں نے احادیث روایت کیں اہل بغداد میں سے ابو بکر تھر بن عبدالباتی ابوقام سرقدری عبداد ہاب انماطی ابوسعادات عطار دی نے ان سے روایات تقل کی ہیں۔

يفايال حيثيت كم الك فاشل الصيح المانيات كم ماهر معز لدك صلك كواى تهد

488 جمری میں ان کا انتقال جوا انہیں امام ابوطنیفہ (کے مزارکے ) قریب ڈن کیا گیا' ان کی محر 96 سال تھیٰ نہ بات بیان کی گئی ہے' یہ 393 جمری میں بیدا ہوئے تھے۔

#### (692) عبيدالله

ابن نجارنے اپن" تاریخ" میں تحریکیا ہے:

یہ عبیداللہ بن محمد بن عبدالملیل بن محمد بن حسن بن علی سادی الوجمد بن الواقع بن ابوسعد قاضی عین (بیداور ان کے باپ دادا) گواہ بین 541 جمری میں انہوں نے ان کے والداور دادانے قاضی القضاۃ الوالقاسم علی بن حسن نیٹی کے سامنے گواہ و قاضی القضاۃ الوحس علی بن احمد دامنانی نے 580 جمری میں انہیں اپنانا ہے مقرر کیا تھا انہوں نے ان کو اپنے سامنے گواہی ویے اوراسے تحریری فیصلوں پر گواہ بننے کی اجازت دی تھی۔

583 جُرِی میں اُن (لیخن قاضی دامغانی) انتقال تک بیاس منصب پر فائز رہے تھے پیراُن (لیخن قاضی دامغانی) کے بھیجے ابوالقائم عبداللہ بن احمد بن جسین دامغانی 'جب586 جمری میں بغداد کے قاضی ہے تو انہوں نے بھی ابوعبداللہ این ساوی (نائی اس راوی) کواپنانا ئیسمقر دکیا اس کے بعدیہ (راوی) گھر کے ہی ہو کے رہ گئے اور حرکت کرنے اور اٹھنے ہے بھی عاجز ہوگئے بھر بیاسیٹ انتقال تک صاحب فراش ہی رہے۔

یہا ہے زبانے بلن قاضیوں اور گواہوں کے استاذ تھے زبینی (نام کے قاضی) کے سامنے گواہ کے طور پر بیش ہونے والوں
میں بہآخری فرد باتی رہ گئے تھے بیام ابوضیفہ کے ساملک کے فاضل فقیہ تھے ادکام اور عدالتی فیصلوں کی معرف رکھنے والے فرد مینے
پر ہینز گارڈو بندار پاک داسن صاف آ دمی تھے بارعب اور باوقار شخصیت کے مالک تھے اوگوں کے دلوں میں ان کی قدر و مزدلت
تھی ان کے چبرے پر اطاعت گزاری کے افوار اورہ پنی جیت موجود تھے پیٹر لیت کی عظمت کو برقر اررکھتے تھے ان کی محفل
میں طاقتو راور کرزور معزز خاندانی شخص اور عام سافر دئرابر کی حیثیت رکھتے تھے جب کسی تلک دستے شخص پرلوئی ادا بیگی لازم ہوتی اور
صاحب حق (لیعن قرض خواہ) اسے قید کردینے کا مطالبہ کرتا توانے پاس مال ودولت کم ہونے کے باوجود یہا پی طرف سے ادا بیگی
کردیا کرتے تھے۔

ابن نجار بیان کرتے میں بیہ 50 سال ہے ذیادہ عرضے تک احسن طریقے اور بہتر ین طرز کے ساتھ گوائی دیتے اور لوگوں کے درمیان فیضلے دیتے رہے جس کیے نتیجے میں عام وخاص ان کے شکر گزار رہے۔

انبول نے ابوقاسم میة الله بن احمد بن عمرة جریری ابونصراحمد بن فیز ابوالبر کات عبدالو باب بن مبارک انساطی اور دیگر حضرات

ے ساع کیا انہوں نے امام ابوداؤ وجستانی کی ''سنن'' اور زمیر بن بکار کی تصنیف' النب'' اور دیگر کئی اجزاء ابو حسین بن فراءے روایت کیے۔

ابن نجار بیان کرتے ہیں: میں فے بھی ان سے روایات نوٹ کی ہیں میں تقداور جھیدار سے میں نے ان جیسا کو کی شخص نہیں و یکھا میں نے ان سے ان کے من پیدائش کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: میں محرمُ 512 جمری میں پیدا ہوا تھا ( ابن نجار بیان کرتے ہیں: ) ان کا انتقال محرم 596 جمری میں ہوا اُکھیں ' شوٹیزیڈ' کے قبر ستان میں ان کی اہلیہ کے پاس وفن کیا گیا گیا ہے تھے ان کی کو کی اولا زمیں تھی۔

' (علامة نوارزی بیان کرتے ہیں:) حافظ این مظفر کی ''مسند'' کے بارے میں' پدمیرے چاراسا تذہ کے استاذ ہیں' جیسا کہا می کتاب کے آغاز میں یہ بات گز رچکی ہے۔

#### (693) عبدالوماب بن مبارك انماطي

ا بن نجار نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریر کیا ہے: بیرعبدالوہاب بن مبارک بن احمد بن حسن بن بندار (ان کی کنیت اور اسم منسوب)ابوالبرکات' انماطی ہے' پیژنمبرقلا ہین' کے رہنے والے ہیں۔

انہوں نے بہت سے اوگوں سے ساخ کیا اوران کے سامنے روایات پڑھیں اُنہوں نے ( روایات کی ) عالی اور نازل اسناد حاصل کیں اُپیٹر کے آخر تک مسلسل ساع کرتے رہےا وزاؤگول کوافا وہ کررہے۔

انہوں نے ابوٹھ عبداللہ بن مجمد بن علی زیلی ابوالقاسم عبدالعزیز بن علی انماطی علی بن احمد بن مجر تستری ابوخطاب نصر بن احمد بن نصر اوران کے علاوہ خلق کثیر سے سائل کیا جبکہ ان سے ابوالفرن بن جوزی ابوا حمد عبدالو ہاب بن سکیٹ ابوٹھہ بن احتقر اورا کی۔ جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

ان كانقال 538 جرى ميں ہوا أن كاس بيدائش 462 جرى ہے۔

#### (694) عبدالوماب بن سكينه

ا بن مجارنے اپنی مسل میں تحریکیا ہے استعبدالوم اب بن علی بن علی بن عبیده ابوا تعدین ابومنصور میں جو ' این سکین ' کے نام معروف میں۔

بیاینے وقت کے شخ بین اسنادُ معرفت ' آٹارز ہذعبادت میں عالی مرتبت تھے ان کے والدنے انہیں جلدی ہی کیعنی بھیں ہیں ہی ساع شروع کروا دیا تھا' جوشنے ابوفنس بن ناصر کے افادہ سے متعلق تھا' اورا ابوقاسم ہبۃ اللّٰہ بن مجھے بن خصین زاہر بن طاہر شحامی اور ابوعبداللہ تھے بن مجوبید چوبیزی اُن کے بھائی عبدالصمد ابوغا اب مجھ بن صن ماوردی کی قر اُت سے متعلق تھا۔

اس کے بصدیدا بوسعدا بن سمحانی ابوقاہم بن عسا کر دشقی کے ساتھ رہے ان دوٹوں حضرات کے علاوہ انہوں نے او مکر مجر بن عمدالباقی ہے بھی بہت ساع کیا انہوں نے اپنے والد الوشھ وطی بن علی اوراپنے نانا ابوالبرکات اساعیل بن احمد سرقندی' ابوالبرکات عمدالوہاب بن مبارک انماطی اورا یک جماعت جن کے اسام ابن نجار نے بیان کیے چین سے بھی ساع کیا۔ ا بن نجار نے ان کے احوال اور طریقے کی خوبی کے بارے میں بہت کچھنقل کرنے کے بعد ریتر کر کیا ہے: میں نے ان ہے ان کے من پیدائش کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیانش جعد کی رات 4شعبان 519 بجری میں پیدا ہوا (این نجار كبتے ہيں: )ان كاانقال 13 ريخ الثاني 'بروز مير'607 جمري يُل موا۔

(علامة خوارزى بيان كرتے ہيں:)'' تارخُ احمد بن شبل' ميں نيريرے''استاذ الاستاذ' ميں۔

# (695) عبدالمغيث بن زبير بن علوي ابوالعزيز

( ان کی ٹیاشا پر معلوی ابوالعزیز کی کئیت ) ابوتر ب ہے' ( بظاہر ہیگتا ہے' یہاں ناخ سے نہومواہے )' ان کا تعلق تربیہ ہے ہے۔ این نجارنے اپنی'' ٹاریخ''میں تحریر کیا ہے: انہوں نے بہت ی احادیث کا ساع کیا'انہوں نے بذات خودعلم حدیث سیکھنا شروع کیا اورمشان کے سمامنے روایات ( کے مجموعہ جات ) پڑھ کر سنائے اصول حاصل کیے اور بقلم خودروایت نوٹ کیس میا نقال تك الوگول كوافاده كرتے رہے۔

انہوں نے ابوالقاسم ہبۃ اللہ بن حسن ٰ ابن ابوالعز احمد بن عبیداللہ بن کا دش ٰ ابوغالب احد' ابوعبداللہ یکیٰ (بیدونوں ابوعلی البناء کے صاحبزا دے ہیں )'الوحسین مجھہ بن مجھہ بن قراء'الو بکر مجھہ بن حسین مرز دتی 'مجھہ بن عبداللہ انصاری' اور کثیر جماعت'جن کا ذکر ابن نجارنے کیا ہے سے (انہوں نے) ساع کیا۔

این تجار بیان کرتے میں:میں نے ان سے ان کے من پیدائش کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب و یا:500 جمری ہے ( این تجار بیان کرتے ہیں: ) ان کا انتقال 583 جم کی میں ہوا۔

(علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:)''مند طلحہ' میں' پرمیرے''استاذ الاستاذ' میں۔

#### (696) عبدالمنعم بن كليب

ا بن نجار نے اپنی '' تاریخ ' 'میں تح مریکیا ہے: یہ عربمتھ می عبدالو باب بن سعد بن صدقہ بن خصر بن کلیب ابوالفرج بن ابوالفرخ تاجر ہیں ہے وربالا جرد 'کے باس ہیں۔

ان کی پیدائش بنداد میں ہوئی انہوں نے جلد تن کم من میں 6 سال کی ترمیں سائے شروع کردیا ان کے بیچا ایوعبداللہ محدین سعدئے آئبیں جلدی ساع شروع کروایا قتا انہوں نے ان کواپوطالب حسین بن ثمتہ بن علی زمینی ابوالقاسم علی بن احمہ بن بیان ایومجمہ : جسعیدین نبهان الوعثان اساعیل بن گھرین احدین مکد (مطبوعہ نسخ میں پدافظ ای طرح تحریر ہے )اھیمانی اورایک جماعت سے

ا بن نجار بيان كرتے ميں: ان كوشر يف ايوالعز محمد بن مختار بن مؤيد الوالغنائم گھر بن على بن ميمون برق الوخطاب محفوظ بن احمد مِنْ إِنْ الْجِوَاتِ طَلْحِينَ احمد عاقوتي الوطا برعبدالرحن بن احمد بن عبدالقاور بن ليسف ابوعباس احمد بن حسين بن قريش ا ابوحسين مبر شد. ن مبدالیا تی دورگ عبدالو پاپ بن احمد بن شحاک عبدالکریم بن بهیة القداین نحوی ٔ احمد بن عبدالباتی بن بشرعطاردی ٔ عبدالله ان تسه نه خیشه آجری ایوانتخ احمد بن احمد بن مهة الله عراقی معدالله بن علی بن حسین بن ایوب بزاراً ابو یکرمجه بن کلی بن دوست علاف ا بوالمهالی مبیة الله بین مبارک بیخی بن عثان این شواء ابوطا هر تهزه بین مثله دراوردی اوران کے علاوہ ایک جماعت سے (حدیث روایت کرنے کی )اچازے کی تختی ان حضرات کے حوالے سے ابغدادیش روایات قل کرنے میں بیر نفردیں ۔

ا بن نجار بیان کرتے ہیں: ہمارے اساتذہ ابوالفرج ابن جوزی اور ابوٹھ اخضر نے ان سے ساع کیا ہے ان کی عمر طویل ہوئی بیہاں تک کہ چھوٹے بووں سے ل گئے ( یعنی ان سے دوٹسلوں نے استفادہ کیا ) اور دور دراز کے علاقوں سے سفر کرکے ان کی طرف آیا جاتا تھا۔

حسن بن عرفہ سے منقول روایات انہوں نے بقتلم خود تحریکیں'97سال کی عمریس بھی ان کی تحریر بہت خوبصورت بھی انہوں نے ایک مختل میں بہت سے لوگوں کی موجود گی میں'ان روایات کو بیان بھی کیا' این میں بھی اس محفل کے آخری کونے میں موجود تھا' تو میں نے اس کا چھے حصدان کی زبانی سنا' عالہ نکہ میں اس سے پہلے بھی اس کو دوم یہ اُن سے ن چکا تھا۔

این نجار بیان کرتے ہیں: یہ ہوے تا جزاورصا حب ثر وشخص نئے تجارت کے سلسے میں انہوں نے سندر راور نشکل کے بہت سے سنزجی کیے اور قبائبات دیکھے آخری تھر میں بیوا بیس آگئے اور شکارت ہو گئے ان کے حالات خراب ہو گئے تو اپنے انقال تک۔ بیا پنے گھر جی رہے (یعنی پھرکوئی سنزمیش کیا ) ان کی صور تحال بیٹ ہوگی کہ آمیس اپنی گزر اسر کے لیے طالب علموں اورصا حب ثروت افرادے (نذرین ز) وصول کرنا پڑتی تھی بیدا بی ترف کی روایت نقل کرنے کا ایک دیناروصول کرتے تھے تا کہ اپنے صاحبز ادے کی دیکھ بھال اچھی طرح سے کرسیس۔

ا بن نجار بیان کرتے ہیں: میں ان کے ساتھ بھی رہا ہوں اور میں نے ان سے بہت سائے کیا ہے میں نے ان سے ان کے من پیدائش کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا:صفر 500 جمری (این نجار بیان کرتے ہیں:)ان کا افتقال بیرکی من 277 تے الاقر 546 جمری میں ہوا۔

> (علامہ خوارز کی بیان کرتے ہیں: ) میہ''جز حابن عرفہ''عیل' میرے 40 اسا تذہ کے استاذ ہیں۔ این نجاراً پی سند کے ساتھ فقل کرتے ہیں: عبدالملک، بن عمیر بیان کرتے ہیں: ''میں نے ایوفارس کی عکست (لیعنی وانا کی کی ہا توں میں سے ہات بھی یا گی ہے: )

'' میں نے معززین اور تکلندا فراد کو دیکھا ہے وہ بیکی کرنے کا موقعہ ڈھونڈ تے بین میں نے بید بھی دیکھا ہے ٹیک اوگوں کے درمیان مجبت کا تعلق جلد قائم ہو جاتا ہے اور تتم دریہ ہوتا ہے بھیے اگر سونے پیشر بلگائی جائے تو وہ جلدا بنی اصل کی طرف لوٹ جا تا ہے اور ٹیم خیدی ہو جاتی ہے بھی آگر تھیکری پر شرب لگائی جا تا ہے اور ٹیم جلدی ہو جاتی ہے بھی اور ٹیم خیدی ہو جاتی ہے بھی اور ٹیم جلدی ہو جاتی ہے بھی اور تیم کی ساتھ دیتا ہے تا کہ وہ دوسرا خیض اس پر بیشانی نے نگل آئے اور میں نے دیکھا کہ معزز آدئ دوسرے معزز تھی تھی تو وہ دوبرا اور کی اس اتھ دیتا ہے تا کہ وہ دوسرا خیض اس پر بیشانی نے نگل آئے اور میں نے دیکھا کہ کمینڈوافق ہو تھی تو وہ صرف کی لاچ یا خوف کی دجہ ہے تک کی کام آ:

بہلوں میں کے کی نے کہاہے:

واصدعت مسدوده احيانا ووجدت عنه مذهباً ومكانا بل حافظ من ذك ما استرعانا من ذي السودة قال كان و

اصل الكريم اذا اراد وصائما فاذا استمر على الجفاء تركته لا في القطيعة مغشياً اسراره ان اللئيم اذ انقطع وصلم

''معتر رحیض کی خوبی سید من ہے' کہ جب وہ ہم سے ملنا چاہتا ہے تو میں بعض ادقات اس کورو کنے کی کو سس رہۃ ہوں اور جب وہ جفا کرتا رہے اور میں اس کو چھوڑ نا چاہوں تو چھے اس سے جانے کا راستہ اور جگہ لل جاتی ہے القعلق میں اس کے اسرار پوشیدہ نہیں میں' بلکداس چیز کو یا ور کھو'جواس نے جارا خیال رکھا' جب کیفیٹھنس کے ساتھ تعلق قتم ہوتا ہے' تو وہ جو بھی کرلے (وہ کم ہی ہوگا)''

#### (597) على بن عسا كردشقي

انہوں نے وشق کی تاریخ مرتب کی جو لا آ۔ ابزاء پر شتل ہے۔ اس کے علاوہ 172 بڑاء میں ایک کتاب ''الموافقات عن شیوغ الائٹ الثقات'' تحریر کی۔ اس کے علاوہ 48 ابڑاء میں ''الاشراف علی معرفة الاطراف'' مرتب کی ۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیے بھی تجی تحریر کی جوان مشائخ کے اساء کی ترتیب کے مطابق ہے جن سے انہوں نے سائل کیا اور جنہون نے آئیس اجازت دی۔ ان کی تعداد 1300 ہے ان کے علاوہ بھی ان کی اور تصانیف ہیں۔

یے کرم 499 ججری میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال رجب 571 ججری میں ہوا۔ اُٹیٹر باب صغیر کے قبرستان میں دفن کیا لیا۔

(علامہ خوارز می بیان کرتے ہیں:) شخص معرشخ معمر رشیدالدین اتھ بن فرج بن مسلمی وشقی نے دمشق میں ان کے حوالے سے حدیث بجھی روایت کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں 566 جمری میں امام حافظ ابوالقا سم علی بن حسین بن مہد اللہ بجوابی عسا کرکے نام سے معروف ہیں انہوں نے ایسی خبر دی اور میں (ان کے کلام کو) س رہا تھا۔ اس بزرگ کی پیدائش 555 جمری میں بیو کی تھی ( یعنی انہوں نے 11 سال کی عمر میں ابن عسا کرے ساخ کیا تھا)۔

# باب:جن راويوں كے نام"غ" سے شروع ہوتے ہيں

#### (698)غالب بن بذيل

(ان کی کنیت) ابو بذیل ہے'امام بخاری نے اپٹی' تاریخ "میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے'اور پیر بات بیان کی ہے: یہ غالب بن بذیل کوئی از دی بین انہوں نے ابراہیم سے روایا نے تقل چین جبکہ ان سے اُور کی نے روایا نے تقل کی ہیں۔

(علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:)ان سانیدیں امام ابوضیف نے ان سے حضرت عمر علی شخط میں بیروایت نقل کی ہے:'' انہوں نے جنازے کے ساتھ آنے والی خواتین کو مارنے کا ارادہ کیا تو نبی اکرم منگی آئے ان سے فر مایا:''نہیں رہنے دوا کیونکہ (فوتگی کا) زمانہ قریب ہے''۔

سیروایت حافظ طلحہ بن تھے نے اپنی''مسند' میں نقل کی ہے اسے حافظ احمد بن تھر بن معید المعروف ہے'' ابن عقد ہ'' نے محمد بن احمد بن تعیم – بشر بن ولید – امام ابو یوسف کے حوالے ہے – امام ابوصنیفہ سے نقل کیا ہے۔

#### (699) غيلان

(علامة خوارز فی بیان کرتے ہیں:)امام ابو صنیف نے ان سے روایات نقل کی ہیں کیکن ان کا اسم منسوب بیان نہیں کیا 'وظاہر سے لگتا ہے: میڈیلان بن جامع حاربی ہیں جوکوفہ کے قاضی تنظام بغاری نے اپنی ' تاریخ ''میں ای طرح ان کاذکراسم منسوب کے ساتھ کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: انہوں نے عبدالملک بن میسر داور عظم سے روایات نقل کی ہیں' جبکہ ان سے لو رکی اور شعبہ نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامہ خوارز می بیان کرتے ہیں: )امام ابو حیف نے ان مسانید میں مجمد بن کعب قرطی کے حوالے ہے اِن سے روایا نے قل کی بیل جوان مسانید میں گزر چکی ہیں۔

# باب: جن راویوں کے نام''ف' سے شروع ہوتے ہیں

(700) سيده فاطمه بنت قيس پيا

بير حضرت اشعث بن قيس كندى جومعروف بين أن كى بهن بين بهم ني دان كاب يل ان كانب ذكر كردياب ميصحابيه ہیں ان کا ذکران سانید میں ہوا ہے۔

(701)سيده فاطمه بنت حبيش اللها

میں میں استحاضہ کے تارے میں ان میں ان سے منقول روایت مشہور ہے جوان مسانید بیل گزر ریکی ہے۔ فصل:ان تابعین کا تذکرہ 'جن ہے امام ابوصیفہ نے روایات نقل کی ہیں

(702) فرات بن ابوفرات

المام بخاری نے اپٹی'' تاریخ "مثیں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: انہوں نے فرات بن فضل بن طلحہ ہے روایات نقل کی ہیں جبکہان سے ابومعادیشر پراور ہلال بن غنام نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزي بيان كرتے بين:) امام ابوصيفه نے ان مسانيد مين ان سے روايات بقل كى بين -

(703) فرات بن يحييٰ بهداني مكتب كوفي

انہوں نے اما شعبی سے ماع کیا ہے جبکہ ان سے توری اور شعبہ نے روایات نقل کی ہیں۔ (علامة خوارزي بيان كرتے ہيں: ) امام ابوضيف نے ان مسانيد ميں ان ب روايات نقل كي ہيں۔

(704) فضل بن دكيين

(ان کی کئیت) ابولیتیم کے بیامام ابولیسر فضل بن دکین ہیں جن سے امام بخاری نے تاریخ مے متعلق روایا ۔ لقل کی ہیں انہوں نے اپنی'' ۲رخ '' میں'ان کاؤکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: پیضل بن دکین ہیں' (ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوقیم' ملا کی ئىية ل طلحة بن عبيد الله قرشى كوفى ئىنسبت ولا وركھتے ميں۔

ان كا نقال 219 جبرى ميں مواليه وكت سے ايك سال چيوئے تيے ان كى پيدائش 130 جبرى ميں موكئ تن انبول نے اعمش معر 'توری سے ساع کیا ہے۔ (علامه خوارزی بیان کرتے ہیں: )انہوں نے ان سانیدیٹ امام ابوعنیفے نبہت ی روایات نقل کی ہیں 'بیامام بخاری اور امام مسلم کے اکا براسا تذہیں سے ایک ہیں۔

(705) فضل بن موی سینانی مروزی

انبوں نے لیت اعمش عبداللہ بن ابوسعید بن ابو ہندے ساع کیا ، جبدان صصرفہ بن فضل نے ساع کیا ، بخاری یمان کرتے ہیں: حسین بن زید بیان کرتے ہیں: ان کا انقال 191 جری میں ہوا۔ یہ بنو وظیف سے نبعت والا ور کھتے ہیں ان کا س يدائش 115 جرى ہے۔

۔ (علامہ خوارزی میان کرتے ہیں:) انہوں نے ان مسانیدین امام ابوطیفہ سے بہت ی روایات نقل کی ہیں اور سان کے

# (706) نصیل بن عیاض (صوفی بزرگ)

و کیج بن جراح بیان کرتے ہیں نیدان کے پاس بیٹے رہے ہیں اور انہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے ان کی مرادیہ ہے نید امام ابوعنیفد کے باس بیٹھتے رہے ہیں اور انہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے۔

امام بخاری نے اپنی " تاریخ" میں تحریر کیا ہے: بیضیل بن هیاض بن معود میں (ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوطی میمی ے انہوں نے منصور عطاء بن سائب سے سال کیا ہے ان کا انتقال مکہ میں 187 ہجری میں ہوا۔

#### (707) فروخ بن عباده

(علامة خوارزى بيان كرتے جين:) بيان افراد على حاليك بين جنهوں نے ان مسانيد على امام ابوطنيف روايات نقل كى

#### (7.08) فرج بن بيان

(علامة خوارزى بيان كرتے ہيں: ) بيان افراد ميں سے ايك ہيں جنبول نے ان مسانيد ميں امام الوصيف روايات نقل كى

# فصل: ان کے بعد کے مشائخ کا تذکرہ

#### (709) فضل بن غانم

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوللی شخراع بے میروزی الاصل ہیں خطیب بغدادی نے اس طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: پر بغداد میں مقیم رہے بیراں انہوں نے امام مالک بن انس سلیمان بن بال سوار بن مصعب سلمہ بن فضل کے حوالے ے احادیث روایت کی ہیں۔ ان سے احمد بن ابوخیشہ ابراہیم بن عبداللہ بن عبداللہ بن محمد بغوی اور ویگر حضرات ہے روایات نقل کی ہیں۔ بية' رے'' أ' مصر' اور' بغداد'' میں قاضی رہے ہیں' فضل بن غانم اور گھر بن بشیر کا انقال ایک ہی دن ہوا ایعنی منگل کے دن 28 جمادی الثانی 236 جمری میں ہوا۔

#### (710) فضل بن عماس

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) مروزی ابو بکرے نیز انصلک رازی "کے نام ے معروف میں خطیب بغدادی نے ان کا ذكرا ك طرح كياب أوربيه بات بيان كى ب: انهول في مدين خالد تقيه بن معيد الدرئي زبراني احد بن عبدالعزيز اسحاق بن راهوبياورا كابر محدثين ميس فطق كثير ساع كياب

یے علم حدیث میں اپنے زمانے کے امام تھے ان کا انتقال 270 ججری میں ہوا انہوں نے ان احادیث میں بخاری ہے روایات

#### (711) حضرت قطيد بن ما لك ظافيظ

یہ حالی بین امام بخاری نے اپنی '' تاریخ ''میں ان کا ذکر کیا ہاور یہ بات بیان کی ہے: بیقطبہ بن مالک ہیں ان سے زیاد بن علاقد نے روایات نقل کی میں انہیں محالی ہونے کا شرف حاصل ہے۔

# فصل:ان تابعین کا تذکرہ 'جن ہے امام ابوحنیفہ نے روایات نقل کی ہیں

# (712) قاسم بن عبد الرحن بن عبد الله بن مسعود

امام بخاری نے اپنی ' تاریخ' 'میں تحریر کیا ہے: بیرقائم بن عبدالرحنٰ بن عنبداللہ بن مسعود بذرای و فی ہیں۔ انہوں حضرت جابرین سمر داوراہینے والدے روایا نے نقل کی ہیں'ان ہے اعمش 'مسعودی'مسعر نے روایا نے نقل کی ہیں۔ ابراہیم رمادی نے اپنی سند کے ساتھ محارب بن دخار کا بہ بیان قبل کیا ہے:

ہم قاسم بن عبدالرحمٰن کے ساتھ رہے ٹو انہوں نے ہم ہے تین چیزیں جا ہیں طویل خاموثی اچھے اخلاق اور خاوت و کتیج نے عمر بن ذرکامیہ بیان نقل کیا ہے: قاسم بن عبدالرحمٰن هفرت عمر بن عبدالعزیز کے ذیانے میں جارے قاضی تھے۔ (علامة خوارزي بيان كرتے ہيں: ) امام ابوضيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات تقل كى ہيں۔

#### (713) قاسم بن محد

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابونهیک اسدی بامام بخاری نے اپنی "تاریخ" میں تحریر کیا ہے: بیرقاسم بن محرا ابونهیک اسدی ہیں ان سے توری منصور جرمر نے روایات تقل کی ہیں۔

(علامةخوارزى بيان كرتے ہيں:)امام الوحليفہ نے ان مسانيد ميں ُإن سے روايات نقل كي ہيں۔

(714) قيس بن مسلم

ا مام بخاری نے ایٹا ' تاریخ' میں گریر کیا ہے: بیقیں بن سلم بنہ کی بین بیقی عیلان سے تعلق رکھتے ہیں'ان سے ابن جریح نے ساٹ کیا تھا' ایڈھیم بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 120 جری میں ہوا۔

(علامة خوارزى بيان كرتے ہيں: ) امام ابوضيف نے ان مساتيد ميل ان سے روايات فقل كى ہيں۔

(715) تاده

امام بخاری نے اپنی' ماری ''میں تحریم کیا ہے: بیر قبادہ بن وعامہ بن قبادہ بن عربی عمر و بن رہید بن عمرو بن حارث بن سدوں میں بخاری نے عدمان تک ان کانس ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: سیسدوی میں ابیرا جھری میں۔

انہوں نے حضرت انس ڈافٹو' حضرت ابوطفیل سعید بن ستیب ہے۔اع کیا ہے جبکہ ان سے ہشام شعبہ سعید بن ابوعرو بہ نے روایات فقل کی ہے'ان کی کنیت' (ابوخطاب' ہے۔

ا مام بخاری نے ان کے ترجمہ کے آخریش پیر تحریر کیا ہے ،علی بیان کرتے میں:ان کا افغال 117 جمری میں 56 سال کی عمر 19وا۔

(علامہ خوارز کی بیان کرتے ہیں:) امام او صنیف نے ان مسائید میں ان سے روایا ب کی بیل قادہ نے بھی ایک حدیث امام صاحب سے روایت کی ہے جوان مسائید میں گر ر چکی ہے۔

(716) قرعه بن بن يحي

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ 'میں تحریر کیا ہے: بیقز عدی یکی بین زیادے نسبت دلا ور کھتے ہیں ہیں بات شعبہ نے عبدالملک کے حوالے نے قبل کی ہے۔ این جریخ بیان کرتے ہیں: بیغبدالملک ہے نسبت ولا ور کھتے ہیں (انہوں نے ان کا نام ونسب میان کیا ہے: ) علی بُن عبدللدین قزعہ بن اسود۔

بخاری فرماتے ہیں: بیرقرعہ بین اسود ہیں مخاری بیان کرتے ہیں: ان کے اہل خانہ یہ کہتے ہیں: ہم'' حارثی ''میں۔ انہوں نے حضرت عبدالله بین عمر مخالفتات ساع کیا ہے۔

فصل: ان راولوں کا تذکر ہ جنہوں نے ان مسانید میں امام ابو حضیفہ سے روایات نقل کی ہیں (717) قاسم بن تھم

۔ امام بخاری نے اپنی'' تاریخ' میں تجریر کیاہے: بیر قاسم بن تھم عمر نی ہیں' بید ہدان کے قاضی تھے بیکو فی ہیں' انہوں نے سعید بن هبید عبیداللہ موسل سے جبکہ ان سے مجربین سلام نے روایا ت نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى ميان كرتے بين:) قاسم بن تحكم نے ان مسانيد بين امام ابوضيف سے روايا فقل كى بين ـ

#### (718) قاسم بن عصن

روایات تقل کی ہیں۔

(علامة خوارز في بيان كرتے مين: )انہوں نے ان سانيد ميں امام ابوطنيقه سے روايات قل كي ميں۔

#### (719) قاسم بن معن بن عبرالله بن مسعود

المام بخاری نے اپنی " تاریخ" بیل ان کا ذکر کیا ہے اور رہ بات بیان کی ہے: یہ قاسم بن معن بن عبدالرحمٰن بن عبدالشرين مسعود بذلی کوفی میں میکوفید (مطبوعہ شنح میں یمی لفظ بذکور ہے) کے قاضی تھے۔انہوں نے ابن بر ج سے ساع کیا ہے جبدان ے مالک بن ا ساعیل نے روایات فقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے ہيں:)انہوں نے ان مسانيديين امام ابوهنيف سے روايات تقل كى ہيں۔

#### (720) قاسم بن غنام

امام بخاری نے اپنی ''تاری '' سی تحریر کیا ہے : بی قاسم بن فنام الصاری میں انہوں نے نبی اکرم منافیلا کے دست اقدس پر اسلام قبول كرنے والى ايك خاتون كامد بيان تقل كيا ہے:

'' نبی اکرم خافیا ہے سوال کیا گیا: کون سائمل سب ہے افضل ہے؟ آپ خافیا نے فربایا:اللہ تعالی پرایمان رکھنااوروقت پر ۔ نمازاداكرنا\_

(علامة خوارزى بيان كرتے بين:) انہوں نے ان مسانيد مين امام ابو حنيف سے روايات نقل كى بين -

#### (721) قاسم بن يزيد جرى

المام بخاری نے اپن ' تاریخ ' میں ان کاؤ کرکیا ہے'وہ بیان کرتے ہیں: بیقاعم بن پزید جرئی ہیں' انبوں نے ابو معید جری ہے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے ہيں:)انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوصف دوايات نظل كى ہيں۔

#### (722) فيس بن ربيخ

امام بخاری نے اپنی '' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیقیں بن رقت ہیں'(ان کی کنیت اور اسم منسوب)ابوجمۂ اسدی' کوٹی ہےانہوں نے ابوصیین' عمرو بن مرہ ہے روایات نقل کی ہیں' جکبدان ہے توری' ابن مبارک شعبداور و کیج نے روایات فقل کی ہیں۔ان کا انتقال 167 جری میں موا۔

(علامة خوارزى بيان كرتے ميں:)انہوں نے ان مسانيديل امام ابوضيف روايات نقل كى ہيں۔

# فصل: ان کے بعد کے مشائخ کا تذکرہ

#### (723) قاسم بن مساور جو بري

خطیب بغدادی نے اپنی " تاریخ" میں تر برکیا ہے: انہوں نے موید بن عبدالعزیزے جبدان سے ان کے صاحبز ادے احمد نے روایات قالی میں۔

#### (724) قاسم بن محر بن عباد

میرقاعم بن گھر بن عباد من حبیب بن معبلب بن ابوصفرہ ہیں' ( ان کی کنیت اور اسم منسوب ) ابوٹھر از دی بھری ہے۔ خطیب نے اپنی' تاریخ'' میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: یہ ' دبغداد'' میں شقیم رہے یہاں نہوں نے اپنے والد'

بیب سے بیں ماروں میں ماروں میں مان دو رہائی ہے دوریہ جائے ہیں جبکہ ان سے عیاش بن ایرا ہیم قراطیسی عبد اللہ بن خربین اسحاق عبد اللہ بین داؤ ذا بوعاصم نبیل بشر بن منظل کا حضی تعالمی اور محمد بن خلید ان سے عیاش بن ایرا ہیم قراطیسی عبد اللہ بن اللہ بن اللہ بن فضل کا حضی تعالمی اور محمد بن خلاف میں ہیں بیرانشہ ہے۔ مروزی بینچی بن محمد بن صاعد استحق بن ثیر بن فضل کا حضی تعالمی اور محمد بن مخلد نے روایا سے نقل کی ہیں بیرانشہ ہے۔

#### (725) قاسم بن فحر

انہوں نے بزیدین ہارون عبداللہ بن میسر سہی الاسلہ تقبیصہ بن عقبہ کھر بن بکارے سائ کیا ہے جبکہ ان سے احمد بن محمد بن کچھ قلائی الوسیس بن منادی علی بن اسحاق ماروانی نے روایا سے تقل کی بین میں تھا کا انقال 272 جری میں ہوا۔

#### (726) قاسم بن بإرون بن جمهور بن منصور

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوٹی اصغبانی ہے خطیب نے اپنی ' تاریخ ''میں ان کاؤکراسی طرح کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے : بیابغداد میں منتیم رہے انہوں نے عمران بین عبدالرحیم اصغبانی بھی بن منیرہ بندانی ہے احادیث روایت کی ہیں۔

ان سے گھرین مخلددورک عبداللہ بن گھرین علاج نے روایات نقل کی ہیں این قلاح نے یہ بات ذکر کی ہے: انہوں نے بھی ان سے سائ کیا ہے انہوں نے ان سے 319 جری میں سائ کیا ہے۔

#### (727) قاسم بن خالد

ا مام بخاری نے اپنی' تاریخ ''عیں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے: انہوں نے عبداللہ بن احمد بن شغیل ہے روایات نقی آئی ہیں۔

# (728) تطن بن ايرا تيم

(ان کاکنیت اوراسم منسوب) ابوسعید قشیری نیشا بوری بین ـ

انہول نے حفص بن عبد الرحلي حفص بن عبد الشمكمي حاد بن قير اطاعبدان بن عبان جارود بن بريد حسين بن وليد عبيد الله

بن موی تبیصه بن عقبہ سے حدیث روایت کی ہیں۔

جبکہ ان سے عباس دوری موئی بن ہارون عبداللہ بن مجمہ بن ناجیہ قاسم بن ذکر یا مطرز احمد بن حسن صوفی مسالح بن ابومقاتل ، یخی بن صاعد نے روایات نقل کی ہیں۔

ان كانتقال 261جرى يلى بواان كاس بيدائش 108 جرى ب(مطبوعه نيخ شراى طرح مذكور بجوشايد كاتب كاسبو

( =

# باب: جن راویوں کے نام''ک' سے شروع ہوتے ہیں

# (729) كعب بن ما لك بن الي كعب بن قيس الفعاري سلمي مدني

-نی اکرم ﷺ کے اسحاب میں ہے ایک بین امام بخاری نے اپی'' تاریخ'' میں'ا پی سند کے ساتھ'' محد''نا می کامیہ بیان فقل کیا ہے:

.. '' نیما کرم منطق کے اسحاب میں ہے سب نے بڑے شاعر حضرت حسان بن نابت ڈٹائٹو' حضرت کعب بن ما لک ڈٹائٹواور حضرت عبداللہ بن رواحہ ڈٹائٹوئٹ تھے۔

ر امام بخاری بیان کرتے میں: ابن اسحاق نے یہ بات نقل کی ہے: جب حضرت عثبان ڈکٹٹٹ کوشہید کیا گیا تو حضرت کعب ڈٹلٹٹڈ نے کچھاشعار کیے تھے۔

## (730) كعب الاحبار

ا مام بخاری بیان کرتے ہیں: بیکعب بن مانع انحر ہیں۔انہیں کعب احبار کہا جاتا ہے۔ حسن نے ضمرہ کے حوالے سے ابن عیاش کا مید بیان نقل کیا ہے ان کا انتقال حضرت عثان ڈاکٹٹ کی شہادت سے ایک سال پہلے ہوا۔ ان کی کنیت ابواسحاق ہے۔

## (731) كثير بن جمهان

۔ بیتا بھی ہیں امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے: انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بٹائٹیڈ 'حضرت ابو ہر پرہ ڈٹائٹیڈ سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے عطاء بن سائب نے روایات نقل کی ہیں۔

### (732) كثير بن شام

(ان کی کنیت اورا سم منسوب) ابو کهل کلانی رقی ہے۔ امام بخاری نے ان کا ذکرا بی تاریخ میں اس طرح کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے جعفر بن برقان ہے سائ کیا ہے۔ ان کا انتقال ۲۰۵ کو ججری یا اس کے پچھیم سے بعد ہوا۔

( علامة خوارز في بيان كرتے بين: )انبول نے ان مسانيد شل امام ابوطيف سروايا فيقل كي بين-

#### (733) كناندين جبله

امام بخاری نے ان کا ذکراپی تاریخ میں کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: یہ کنانہ بن جبلہ ہروی میں انہوں نے ابراہیم بن طبعان کے عام کیا ہے جبکہ ان مے تھر بن جمید نے روایات قل کی ہیں۔ (علامة وارزى بيان كرتے ميں:)انبول نے ان سانيد ميں امم ايوضيف سے روايات تقل كى ميں۔

(734) كاوح الزامد علماء نے بیات بیان كى ہے: انہوں نے امام الوطیف شعبہ مسع 'مفیان اور توركى سے روایا نے قل كى تیں۔

# باب: جن راويوں كان من ل " عشروع موتے ہيں

(735)ليث بن الوسيم

ا مام بخاری اپنی تاریخ میس تحریر کرتے ہیں: پہلیف بن ابوسلیم بن دینم ہیں ان کی کنیت ابو بکر ہے۔ ایک روایت کے مطابق ید ابو بکر کوئی ہیں۔ انہوں نے مجاہد طاؤس اور شعبی سے ساع کیا ہے۔ ابن اسود نے ابوعبداللہ بچلی کے حوالے سے بیدیات تقل کی ہے ان کا انتقال 141 یا 142 کا اجری میں موا۔

(علامة خوارزى بيان كرتے مين:) امام ابوضيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كى ميں۔

(736) ليث بن سعد الوحارث

مینیم سے نسبت ولاء رکھتے ہیں اور میمصری ہیں امام بخاری اپنی تاریخ بیل تر ریکرتے ہیں: عمر و بن خالد بیان کرتے ہیں ان کا انتقال 175 جری میں ہوا۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين:) انہوں نے ان مسانيد بين امام ابد ضيفه بيان كرتے بين :

(737)ليك بن محد بن ليث بن عبد الرحمٰن

(ان کی کئیت اوراسم منسوب) ابونصر کاتب مروزی ہے۔خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکرای طرح کیا ہے اور میہ بات بیان کیبے : مید 323 جمری میں تج پر جاتے ہوئے ہیں فغداد انشریف لائے تھے اور یہاں انہوں نے بعضرین اجھرین موکن تجہرین نصرین مرداس مجھرع باس مداورہ کے حوالے ہے احادیث روایت کی تھیں۔ان ہے محافی بن ذکریا ابوالقاسم بن ہول نے روایات فقل کی ہیں۔

# باب: جن راوبوں کے نام''م' سے شروع ہوتے ہیں

### (738) حفرت معاذ بن جبل على

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبداللہ انصاری خزرتی ہے۔ یہ بات امام بخاری نے اپنی تاریخ بیں ذکر کی ہے وہ تحریر کرتے میں بیغز وہ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کا انقال شام میں 28 سال کی شرمیں ہوا۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں ان کی عمر کے بارے میں اختلاف بایا جاتا ہے بعض نے ان کی عمر 31 سال اور بعض نے 32 سال بیان کی ہے۔

#### (739) حضرت مغيره بن شعبه الليظ

ان کی گئیت ابوعبداللہ ہے۔جبدایک روایت کے مطابق ان کی گئیت ابوعیلی ب ٹیقفی ہیں۔امام بخاری اپنی تاریخ بلی تحریر کرتے ہیں امام صحی نے یہ بات بیان کی ہے:حفرت مغیرہ بن شعبہ کی گورزی کے ذیائے میں بدھ کے دن رجب 59 جمری میں ، سورج گرئین بواقو حضرت مغیرہ نے فما زکسوف پڑھائی تھی۔

#### (740) مروق بن اجدع

امام بخاری این تاریخ میں تحریر کرتے ہیں نیداین عبدالرحمٰن ہیں۔ان کی کنیت ادراسم منسوب ابوعا کشد کوفی ہے۔ابوقیم بیان کرتے ہیں:ان کا انتقال 62 جری میں ہوا۔

انہوں نے حطرت ابو بکرصد لا ی حصرت عمر ٔ حصرت عمر الله بن مسعود ٔ حصرت فلی حصرت زید بن ثابت ( رضی الله عنهم ) کی زیارت کی ہے جبکہ ان سے ابرا تیم اوقعی نے روایا نقل کی این۔

امام بخاری بیان کرتے ہیں جمعہ بن میرین نے بیات بیان کی ہے: بی عبداللہ بن مسعود کے ان پانچ شاگرووں میں سے ایک ہیں جن سے روایات تقل کی جاتی ہیں میں ان میں سے جار حضرات کا زمانہ پایا ہے البتہ حارث کا زماز مجیس پایا۔

امام بخاری بیان کرتے ہیں میراخیال ہے کہ انہوں نے یہ بات بھی بیان کی تھی ان پانٹی حضرات میں سب سے زیادہ فضیات والے اور سب سے زیادہ برد بار قاضی شریح تھے۔ البتہ باتی تین افراد کے بارے میں اختلاف پایا جا تا ہے کہ ان میں سےکون افضل ہے۔ لیتن علقمہ مسروق اورعبیدہ۔

## (741) مسروق بن مخرمه بن نوفل

(ان کی کثبت اوراسم منسوب) ابوعبدالرحمٰن قرش ہے۔ آئین صحالی ہونے کا شرف حاصل ہے ان کا شاراہل مکہ میں کیا جا تا

### (742) منذرتوري

ا مام بخاری اپنی تاریخ میس تحریر کرتے ہیں: بیرمنذر بن یعلیٰ ہیں ان کی کنیت اور اسم منسوب ابویعلیٰ اُوری ہے۔ انہوں نے رہج بن خلیم اورابن حنیفہ سے روایات فقل کی بیں جبکدان سے سعیدین سروق نے روایات فقل کی بیں۔

فصل:ان حضرات کا تذکرہ جن ہے امام ابوحنیفہ نے روایا نیقل کی ہیں

(743) مسلم بن عمران

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعبدالله بطین کونی ہے۔

انہوں نے سعید بن جبیرے ساع کیا ہے جکہدان سے سلمہ بن کہیل اُعمش نے روایا نے نقل کی ہیں۔

(744) مسلم بن سالم

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوفروه نهدی ہے۔

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا اسم منسوب بھی بیان کیا ہے۔اور میہ بات بیان کی ہے: میرجہیمنہ سے نسبت ولا ءر کھتے میں اور جہنی کے نام مے معروف میں میں کوئی میں۔ انہوں نے این الولیلی عبداللہ بن علیم سے ساع کیا ہے جبکدا نا سے توری نے

(علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:)انہوں نے ان سانید میں مام ابوحذیفہ سے روایا نقل کی ہیں۔

(745) مسلم بن كيسان

۔ ( ان کی کنیت اور لقب ) ابوعبد اللہ الضریراعور ہے۔ ایک روایت کے مطاباتی ان کی کنیت ابوعز ہے۔ امام بخاری نے ابئی تاریخ میں ان کا ذکرائی طرح کیا ہے اور بیدبات بیان کی ہے: انہوں نے مجاہدا درانس سے روایا نے قال کی میں محدثین نے آن کے بارے میں کلام کیا ہے۔

(علامة خوارزى بيان كرتيم بين:) امام الوهنيف في ان مسانيد بلي ان ب روايات تقل كي بين -

# (746) منصور بن معتمر

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوعماب ملمی کوفی ہے۔

ا ۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا فرکرا می طرح کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے انہوں نے زید بن وہب الوواکل ہے ساخ ہے ۔ جبکسان سے سلیمان بھی 'و ری نے روایات نقل کی ہیں۔ یخی بن سعیدالقطان میان کرتے ہیں: سوؤ انیوں کے مجھ عرصہ بعد ے : عَنْ لِ مَوْمِيا فَعَالَهُ رَمُودُ الْلِي 131 اَجِرَى مِنْ آئے تھے۔ بیرب سے زیادہ ثبت تھے۔ (علامة وارزى بيان كرتے بين:) امام ابوضيف في ان مسانيد بين ان سے روايات نُقل كى بين -

### (747) مخول بن راشد

امام بخاری نے اپنی'' تاریخ'' میں تحریکیا ہے: فراری بیان کرتے ہیں' سفیان توری نے تول بن ابومجالد نہدی کوئی سے روایات نقل کی ہیں۔انہوں نے مسلم بن بطین ابوجھفر ٹھر بن علی بن حسین (امام باقر) سے سائ کیا ہے جبکہ ان سے توری اور شعبہ نے روایات نقل کی ہیں میٹ بن موٹ کہتے ہیں میچازی تتے اور بیغلام تتھ۔

(علامة خوارزى بيان كرتے ہيں: ) امام ابوضيفه نے ان سمانيد ميں ان بے روايات على ہيں۔

## (748)معاوية بن اسحاق بن طلحه بن عبيد الله قرشي

انہوں نے معید بن جیرے ساع کیا ہے جبکہ ان سے ڈوری اور شعبہ نے روایا ۔ لفقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:) امام ابو عنیف نے ان مسائید میں ان سے روایا ۔ لفقل کی ہیں۔

## (749) مروق ابو بكرتيمي مودب التيم

ان کا شاراہل کوفید میں کیا گیا ہے۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکرای طرح کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے انہوں نے مجاہدا در عکر مدے روایا یہ نقل کی ہیں۔ یہ بات وکتا نے شریک کے حوالے نقل کی ہے۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين:)امام ابوطيف في ان مسانيد ميں ان سے دوايات نقل كي بين -

# (750) مزاحم بن زفر سنحی کونی

امام ابوحنیفے نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

# (751) منصور بن زادان واسطى

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اس طرح و کر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے انہوں نے حسن بھری اور ابن سیرین سے روایات نقل کی میں۔ان کا انتقال 131 ہجری میں طاعون کی وباء کے دوران ہوا۔

(علامة خوارزى بيان كرتے مين: ) امام ابوطيف نے ان مسانيد ميں ان سےروايات على كى ميں۔

## (752) موی بن ابوعائشہ

بیآلِ جعدہ بن مبیر ہ سے نسبت ولاء رکھتے ہیں۔ بیکونی ہیں۔انہوں نے عمر و بن حریث معید بن جیر عبداللہ بن شداد ً عبداللہ بن عبداللہ سے دوایات نقل کی ہیں جبکہ ان سے تو رک اور شعبہ نے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری نے ای طرح اپنی تاریخ بیل ذکر کیا ہے۔اور یہ بات بیان کی ہے'ائن ابواسود نے ان کا اسم منسوب ابولیم کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ یجیٰ قطان کہتے ہیں:سفیان مویٰ بن عائشہ کی تعربیب کیا کرتے تھے۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين:) امام الوطنيف نے ان سانيد شل ان سے روايات نقل كى بين -

(753) موي بن سالم الوجهضم

امام بخاری نے ای طرح ذکر کیاہ اور یہ بات بیان کی بئیر حضرت عباس بن عبدالمطلب الشخط سے نبست ولاء رکھتے بین ٔ۔انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ بن حسن سے ساخ کیا ہے جبکہ ان سے تعادین زیدنے روایا نے تقل کی ہیں۔

(علامة خوارز كي ميان كرتے إلى: ) امام ابوضيف نے ان سانيد ش ان سے روايات على كي إيل-

# (754)مبارك بن فضاله بن الواميه

سرحفرت عمر بن خطاب ولانتخف نسبت ولاء رکھتے ہیں نہیں دوی ایسری ہیں۔ انہوں نے حسن اور عبداللہ بن حسن سے ساخ کیا ہے جبکہ ان سے این مبارک اور وکتی نے روایات نقل کی ہیں۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ کیا ہے جبکہ ان سے این مبارک اور وکتی نے روایات نقل کی ہیں۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے۔

(علامة وارزى يبان كرت ين) امام الوطيف أن مسانيد س ان عدوايات قل كي بير

# (755) منذر بن عبدالله بن منذر

سیر منذر بن عبداللہ بن منذر بن زمیر بن عوام ترخی اسدی ہیں۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے انہوں نے ہشام بن عروہ سے روایا ت نقل کی ہیں جبکہ ان سے تعییہ نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى يمان كرتي بين:) امام الوصفيف في الن سانيدين ان عدوايات فقل كي بين-

## (756) ميمون بن مهران

(ان کی کنیت اور اسم منسوب) ابوابیب جریری ہے۔ یہ بنواسمدے نسبت ولا ، رکھتے ہیں' ان کا شاراہل جزیرہ میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس اور سیدہ اُخ درواء سے ساع کیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے اُن سے ان کے صاحبز اوے عمر و (اس کے علاوہ) جعفر بن ہانی اوراعمش نے روایات تقل کی ہیں۔ بخاری بیان کرتے ہیں: میمون کی پیدائش 40 ججری میں ہوئی ان کا انتقال 118 ہجری میں ہوا۔ اور ایک روایت کے مطابق 117 ہجری میں ہوا۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين:) امام ابوضيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كي بين -

# (757) مجالد بن سعيد

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کاذکر کیا ہے ادر یہ بات بیان کی ہے۔ بدیجالد بن سعید بن عمیر بن مروان میں۔ ان کی کنیت اور اسم منسوب ایوعمران ہمدانی کوئی ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ذکر کیا ہے اور یخی قطان انٹیس ضعیف قرار دیتے تھے۔ (خلاصہ خوار ذکی بیان کرتے ہیں: ) امام ابو صفیف نے ان مسانید میں ان سے دوایات نقل کی ہیں۔

### (758)منهال بن خليفه

انہوں ئے سلمدین بشام روایا فقل کی بین جکدان سابومعاوید نے روایا فقل کی بین۔ (علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں: ) امام ابوصیف نے ان سانید شن ان سروایا فقل کی ہیں۔

(759)مويٰ بن طلحه بن عبيدالله تيمي قرشي مدني

یہ تا بھی ہیں۔امام ابوضیف نے ان مسانید ہیں ان سے روایات نقل کی ہیں۔امام بخاری نے اپنی تاریخ ہیں تحریر کیا ہے ان کی کئیت ابقیسی ہے اوران کا انقال 104 جمری ہیں ہوا۔

(760) موی بن ابو کثیرانصاری ابوصباح

امام بخاری نے اپنی تاری ش تر کر کرتے ہیں: انہوں نے معید من سیتب اور کابدے سائے کیا ب جبکدان سے وری اور معر نے روایات قال کی ہیں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے ين :) امام الوصيف في ان مسانيد على ان حدوايات تقل كى ين-

(761) منصور بن دينار

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور ہے بات بیان کی ہے 'میمنسورین دینارضی ہیں ان کا اسم منسوب بھی کوئی ہے۔انہوں نے نافع ہے ساخ کیا ہے جبکہ ان سے مروان بن معاوینز ارک اوروکیج نے روایا شاقل کی ایں۔ (علامہ فوارزی بیان کرتے ہیں:) امام ابوطیف نے ان مسانید میں ان سے روایا شاقل کی ہیں۔

فصل:ان حضرات کا تذکرہ جنہوں نے امام ابوصیفہ سے روایات نقل کی ہیں

(762)مغيره بن مقسم ضي

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوہاشم کوفی ہے۔

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ ش ای طرح ان کا اسم منسوب ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے ابوداکل اورا برا تیم ے سائ کیا ہے۔ ان کا انتقال 133 جمری میں ہوئی۔

(علامہ توارزی بیان کرتے ہیں:)اپنے مقدم ہونے اور امام ابوضیفہ ہے 17 سال پہلے انتقال کرنے کے باوجو انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایات فقل کی ہیں۔

(763)معربن كدام بن ظهير

( ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوسل بلالی عام ری کوفی ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اس طرح ان کا اسم منسوب بیان کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے عتبہ بن سعید اور مخون بن عبد اللہ ہے سام کیا ہے جبکہ ان سے قوری اور ابوظیمینہ نے

روایات نقل کی ہیں۔ان کا انقال 155 ہجری میں ہوا۔

۔ (علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:)اپنے مقدم اور جلیل القدر ہونے کے جمراہ بیامام احمد امام بخاری اور امام سلم کے اکابر اسما تذہ میں سے ایک ہیں۔اورانہوں نے ان مسائید میں امام ابو حذیفہ سے روایائے نقل کی ہیں۔

(764)مصعب بن مقدام

ان کی گنیت اوراہم منسوب ) ابوعبداللہ تعلی کوئی ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے کہ ان کی گئیت حسین بسطامی نے بیان کی ہے۔

(علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:) بیام ابوضیفہ کے شاگر دِ خاص تھے۔ اور انہوں نے ان مسانید میں اہام ابوحنیفہ سے روایا نے شاکی ہیں۔

(765) مشمعل بن ملحان طائي كوفي

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں آق طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے ایومہلب بن برید سے روایا نیقل کی ہیں جبکہ ان سے اسحاق بن ابواسرائیل نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے ہيں:)انہول نے ان سانيد ملس ام ابوطنيف روايات نقل كي ہيں۔

## (766)مندل بن على

(ان کی کنیت اوراسم منسوب)عنزی ابوعبدالله کوفی ہے۔

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کاؤ کرکیا ہاور یہ بات بیان کی ہے انہوں نے لیٹ سے روایا نیقل کی ہیں اور عبداللہ بی ابواسود بیان کرتے ہیں:انہوں نے شریک سے روایا سے نقل کی ہیں۔

( علامة خوارز في بيان كرتے بين: ) انہوں نے ان سانيد ميں امام ابوطنيفہ ب روايات نقل كي بين-

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں ترکیک ہے ہے جان بن علی کے بھائی میں اور بیان سے چھوٹے میے ان کا انتقال 168 ججری میں مواب

## (767) منيب بن عبدالله

ا نہوں نے اپنے والدے روایات نقل کی میں جبکہ ان سے حریث بن ابود باب نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی عربی میں ای طرح ذکر کیا ہے۔

ا مد سا الرق بيان كرتے ميں:)انہوں نے ان سائيد ميں ام ابوضيف روايات قل كي ميں۔

# (768) معمرة ين راشد

ا نے نہ نیت اوراسم منسوب)الوخروۃ بھری ہے۔ یہ بین میں مقیم رہے۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کا ذکر

کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: بیمتھرین ابوٹمرو ہیں۔ابراہیم بن خالد بیان کرتے ہیں معقم کا انتقال رمضان 153 ہجری میں ہوا۔ امام احمد بن طلبل بیان کرتے ہیں ان کا انتقال 58 سال کی عمر میں ہوا۔انہوں نے زہری اور کیجیٰ بن ابو کمیٹر سے ساخ کیا ہے جبکہ ان سے ڈوری ابین عیدیڈا ہیں مبارک نے روایا شقل کی ہیں۔

و الدخوارزى يان كرتے جن : )انبول في ان سانديش امام ابوضيف روايات فقل كى جي -

(769) معاذين عمران موصلي

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے احمد طیمان نے ان کی کنیت ابوسعود بیان کی ہے۔انہوں نے مغیرہ بن زیاد سے ساع کیا جبکہ ان سے دکیج نے روایات نقل کی چیں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے ہيں:) انہوں نے ان سانبر ميں ام ابوضيف سے روایات نقل كى ہيں۔

خطيب بغرادى يان كرتے بين ان كانتقال 185 جرى يس موا۔

(770) موی بن طارق تمیمی

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوعنیفہ سے روایا یہ فقل کی ہیں۔

(771) كى بن براجيم

انبوں نے بہر بن علیم عبداللہ بن سعید بن الو ہنداور شام بن حسان سے ساع کیا ہے۔

(علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں: ) پر امام ابوصفہ کے شاگردوں ہیں ہے ہیں اور انہوں نے ان مسانید میں ان سے بہت می روایات نقل کی ہیں۔خطیب بیان کرتے ہیں امام احمد بن خبل اور ان کی مائند افراد نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(772) موي بن سليمان

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کاذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے انہوں نے قاسم بن فخیر ہ سے روایات نقل کی چین جبکہ ان سے اوزا کی نے روایات نقل کی چیں۔

(علامة خوارزي بيان كرتے ہيں:)انہوں نے ان مسانيد على امام ابوصنيف سے روايات نقل كى ہيں۔

(773) معلى بن منصور

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکرای طرح کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے میں منصورا بویعلیٰ ہیں۔ بیر حافظ فقیہ رازی ہیں۔ انہوں نے بیٹم بن تعییز مینی بن ابوز ائدہ موٹی بن اعین سے تاع کیا ہے۔ ان کا انتقال 211جری میں جوا۔ (علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحیفہ سے دوایات نقل کی ہیں۔

# (774)ميتب بن شريك

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے بید ابوستید میسی ہیں۔ان کا انتقال 136 جمری میں

(علامة خوارزى بيان كرتے ہيں:)انہوں نے ان مسانيد شي امام ابوضيفہ سے روايات قتل كى ہيں۔

# (775) ميمون بن سياه

۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیاہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے حضرت انس بن مالک اور حضرت جندب بن عبداللہ سے سائے کیاہے 'جبکہ ان سے ابن مجیلان اور تعبید طویل نے روایات نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے ہيں: )انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوضيف اورامام ابوطيف نے ان سے روايا نقل كى ہيں۔

# (776) مسروح بن عبدالرحن

ان کی کنیت ابوشهاب ہے۔ انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

## (777) مطلب بن زياد

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے بیٹ تفقی کوئی ہیں۔انہوں نے ابن ابولیل ابواسحاق بھدائی این علاقہ اورلیٹ بن ابوسلیم سے سائ کیا ہے جبکہ ان سے ابن مہارک اور ابوشیم نے روایا نے نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابو طبیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

# (778) مروان برري

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور ریدیات بیان کی ہے نیم دان بن سالم ہیں۔ انہوں نے عبدالملک بن ابوسلیمان اور ابو بحر بن ابومریم اور صفوان بن عروے روایات تش کی ہیں جبکہ ان سے عبدالمجید بن عبدالعزیز نے روایات نقل کی ہیں۔ پیشکر الحدیث ہیں نہ بات بیان کی گئی ہے: بیر زری ہیں۔

۔ (علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایا نے فل کی ہیں۔

# (779)مصعب بن سلام يميى

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کاؤکر کیا ہےا دریہ بات بیان کی ہے کہ ان کا شارائل کوفی میں کیا گیا ہے۔ ( عامہ خوارز کی بیان کرتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابو صنیفہ سے روایا یہ نقل کی ہیں۔

# (780) مروان بن معاويه فزاري

۔ ' بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کاؤ کر کیا ہے ان کی کنیت ابوعبداللہ ہے مید کمیں مقیم رہے۔ انہوں نے اعمش 'این ابوخالد

اور عاصم احول سے سائ کیا ہے۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں علی بن سلمہ بیان کرتے ہیں ان کا انتقال 193 اجری میں تروید محمد دن سے ایک دن کہلے ہوا۔

(علام خوارزی بیان کرتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطیفہ سے روایا سے قل کی ہیں۔

(781)مغيره بن عبدالله

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے یہ مغیرہ بن عبداللہ بن عقبل یشکری ہیں۔ انہوں نے اپنے والداور حضرے مغیرہ بن شعبہ مٹالٹٹ سے سائ کیا ہے جبکہ ان سے جامع بن شدادادور مستر نے روایات نقل کی ہیں۔ (علام خوارزی بیان کرتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

فصل:ان کے بعد والے حضرات کا تذکرہ

(782) ما لك بن انس بن ابوعامر (امام ما لك)

(ان کی کثیت اوراسم منسوب) ابوعبداللہ اصحی ہے۔

پیدار اُگھرۃ کے امام بیں۔امام بخاری نے اپن تاریخ میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے۔ان کا انتقال 179 بھری میں ہوا۔ان کا من پیدائش 94 بھری ہے۔ان کی مُر 85 سال تھی۔

(علام خوارزی بیان کرتے ہیں: )انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایا نظل کی ہیں۔

(783) مكرم بن احد قاضى

خطیب بغدادی نے ان کا ذکرا پی تاریخ میں کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے میکرم بن احمد بن تحد بن تکرم ابو بکر قاضی ہزار ہیں۔ انہوں نے بچیٰ بن ابوطالب احمد بن عبیداللہ زی اوراس طبقے کی ایک جماعت سے سائے کیا ہے۔ خطیب بغدادی بیان کرتے میں: این شاذان بیان کرتے ہیں ان کا انتقال 345 جمری میں ہوا۔

(784) منصور بن عبد المنعم فزاري

حافظ ابن نجار نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے نہ منصور بن عبد المدین عبد الله بن محمد بن فضل بن احمد ابوالقاسم بن ابوالمعالی بن ابوالبر کات بن ابوعبد الله بن ابومسعود صاعد کی فزاری میں۔ان کا تعلق شیشا پورے ہے۔اور یہ ائند کی اولاد میں سے بیں۔

# (785)مبارك بن عبدالجبار هير في

حافظ این مجارنے اپنی تاریخ بین گریکیا ہے میرمبارک بن عبد البجارین احمد بن عبد الله حیر فی جیں۔ اُن تَ کُ کُنیت) الوائحین ہے اور میں المحد بن عبد الله حیر فی جیں۔ اُن تَ کُنیت) الوائحین ہے اور میں المحد بن طور کی اس معروف بین میرک الفاق میں عبد الله جری قاضی الوعید الله حسین باز میں منبیل آسکا۔ انہوں نے الوائل حین بن علی بن احمد بن مجازات الوائل مع عبد الراح میں باز میں میں اور کی میں اعتقال الوائل میں باز میں میں عمر برگی الوقد جو ہری اور ایک مجلوق ( یعنی بہت سے افراد ) سے سال کیا ہے۔ یہ 411 جری میں انتقال کیا۔

## (786) موی بن سلیمان

(ان کی کئیت اوراسم منسوب) ابوسلیمان جوذ جانی ہے۔خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بیل تحریر کیا ہے انہوں نے عبداللہ بن مبارک عمر بن جمیح (امام ابوصنیف کے تلافدہ) امام ابو بوسف اورامام تحدے ساخ کیا ہے بدفتیہ تنے قبای مسائل میں بصیرت رکھتے تنجے قرآن کے ہارے میں المل سنت کے مسلک کے قائل تنجے انہوں نے بغداد میں سکونت اختیار کی اور وہاں احادیث روایت کیں۔ان سے عبداللہ بن حسن ہائٹی اجھہ بن چھر بن میسی بشرین اسدی نے روایات نقل کی ہیں حظیفہ مامون الرشید نے انہیں قاضی کے عبدے کی بیش ش کی کئی کیا انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔

# (787)معافیٰ بن ذکر یا ابوالفرج قاضی

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے : پیٹھ بن جریر طبری کے مسلک کے پیروکار تھے اور بیراپنے زمانے میں فقہ مخوافعت ادراد بیات کے مختلف شعبوں کے حوالے سب سے بڑے عالم تھے۔

يد303 جرى ش بيدا موئ اور 390 جرى ش انقال فرمايا-

# (788) معمر بن محد بن حسين بن جا مح

یہ متاخرین میں سے ایک میں۔ حافظ این نجارتے ان کا ذکر کیا ہے اور پد بات بیان کی ہے نید ' این انماطی' کے قام سے معروف میں نیم بچوں کے اتالیق تقے۔ انہوں نے ایوٹر جو ہرئی ابوسیوں ٹھرین مہتدی محمد بن احمد اموکی احمد بن محمد بی نقور ' قاضی ایوطی فراء' ابو بکر احمد بن خلی بن ثابت خطیب سے بہت کی دوایات کا سان کیا۔

ان فار بیان کرتے ہیں: یہ 445 جری میں پیدا ہوے اور ان کا انتقال 514 جری میں موا۔

ان کے بارے میں این نجار نے یہ بات میان کی ہے: محدثین کا اس بات پر انفاق ہے کہ جب کوئی انتہ شخص یہ بات بیان گردے کہ میر ترمیر سے سائی پر شخصل ہے تو اس کا سماع درست ہوگا خواہ اس نے اپنے سائے کو اس پر خودنوٹ کیا ہو یا توٹ نہ کیا ہو۔ این نجار نے یہ بات اس کے جواب میں کبی ہے جوان کے بارے میں ہے کہا گیا کہ انہوں نے اپنے سائے کو خطیب بغداد کی کی تامیخ کے جڑنے کے ساتھ ملادیا تھا۔ ا بن ناصر بیان کرتے ہیں: میں نے ان سے دریافت کیا: آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا: یہ پورک کتاب میرے ساخ برشتیل ہے۔

ا بن تجار قرماتے ہیں: ابن ناصر پر جیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے انہیں کیسے ضعیف قرار دے دیا حالا نکہ محدثین کا اس بات پر انفاق ہے۔

## (789) مجاہدین موی خوارزی

خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں میں بیغداد میں مقیم رہے ہیں اور یہاں انہوں نے سفیان بن عینیہ بھیم بن بیٹر عبداللہ بن ادر لین قاسم بن ما لک مدنی ابو بحر بن عیاش اور ابو محاویہ ضریرے روایات نظل کی ہیں جبکدان سے محمد بن پیچی فوالی ابوز رعد ابو حاتم ، ابراہیم حربی ابوعبر الرحن نسائی نے روایات نظل کی ہیں۔ ان کا انتقال 244 جمری میں ہوا۔

#### (7.90) معاوید بن عمراز دی

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں تو یہ کیا ہے: بیہ معاویہ بن عمرو بن مہلب بن عمرو بن عبیب الاعمرو میں۔ بیکوفی الاصل بیں انہوں نے زائدہ بن قد اسر عبدالرحل مسعود کی جربے بن حازم الواسحاق فزاری سے ساع کیا ہے جہدال سے پیکی بن معین الوضیتہ عمرو بن تھی ناقد زیاد بن الیوب اجمد بن منصور رماد کی تھی بن اسحاق صاعدی اور دیگر حضرات نے روایات قبل کی میں۔ ان کا انتقال 214 جری میں ہوا۔

# باب: جن راويول كے نام "ن" سے شروع ہوتے ہيں

### (791) حفزت نعمان بن بشير بن معيد انصاري ياشي

امام بخاری قرماتے ہیں: ان کی کنیت ابوعبر اللہ ہے مصنرت معاویہ بن مضیان ڈائٹوٹے نے انجیس کوفہ کا امیر مقرر کیا تھا۔ یہ 7ما وہاں کے امیر رہے۔

# (792) نافع بن جبير بن مطعم مدني

ر بات بیان کی گئی ہے اُنیس صحافی ہونے کا شرف حاصل ہے۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے: (ان کی کتیت او اسم منسوب) ابو محرقرش ہجازی ہے۔انہوں نے اپنے والد (حضرت جبیر بن طقع ) محضرت عثمان بن ابوالعاص اور حضرت ابو ہرس ہے روایات نقل کی ہیں جبکہ ان سے زہری نے روایات نقل کی ہیں۔

### (793) نصر بن طريف بن جزء

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے 'میدنصر بن طریف ابوجز ، میں علاء نے ان کے ہار۔ میں سکوت کیا ہے ( یعنی ندجر س کی شرقعد مل کی ہے )۔

(علامة فوارزى ميان كرتے مين:) امام الوصيف فيان مسانيد ميں ان سے روايات فقل كي ميں -

# فصل: ان تا بعین کا تذکرہ جن ہے امام ابو صنیفہ نے روایات نقل کی ہیں۔ (794) نافع

ید حضرت عبدالله بن عمر النافخذ نے نسبت ولا ور کھتے ہیں ۔ امام بخاری نے اپنی تا دیخ بیں تحریر کیا ہے بید حضرت عبدالله بن عمر خطاب نے نسبت ولا ءر کھتے ہیں' بیعدوی مدنی ہیں۔ انہوں نے حضرت عبدالله بن عمر الله بن عمر الله فضوا و حضرت ابوسعید خدری النافخذے سے کیاے جبکہ ان سے زہری امام مالک بن انس ابو ب خبیدالله بن عمر نے روایا نے فقل کی ہیں۔

تمادین زیدیمان کرتے ہیں: تافع کا انتقال 117 جمری میں ہوا اور امام ما لک بیان کرتے ہیں: جب میں تافع کے حوا بے حضرت عجمداللہ بن عمر کا انتقال کو کی روایت می اور انتقال کی پر داہ میں کرتا کہ میں نے ان کے علاوہ کی بے روایت می ہے یانہیں۔ (علامة خوارزى بيان كرتے ميں:) امام الوحنيف نے ان مسائيد ميں ان سے روايات نقل كى ميں۔

## (795) ناصح بن عبدالله بن عجلان

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیاہے اور یہ بات بیان کی ہے یہ ناصح بن ٹھلان ہیں آن کا تعلق بوسلم ہے ہے۔انہوں نے ساک بن حرب سے روایا نے نقل کی ہیں اور عبدالعزیز بن خطاب بیان کرتے ہیں ان کا شاراہل کوفہ میں ہوتا ہے۔ (علاسٹوارزی بیان کرتے ہیں: ) امام ابوطیفے نے ان سانید میں ان سے روایا ہے نقل کی ہیں۔

## (796) نزال بن سره ہلالی عامری

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے' ان سے تعجی نے روایات نقل کی ہیں اور پر حضرت علی بن ابوطالب ڈلائٹٹؤ کے ساتھی ہیں۔

# فصل: امام ابوحنیفہ کے ان شاگر دوں کا تذکرہ جنہوں نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں

# 797) نافع مقری

بینافع بن عبدالرحمن بن الوقعيم مدنی مقرى ہیں۔انہوں نے ان مسانید میں امام الوحنیفے۔روایا نفل کی ہیں۔

# 798) نعيم بن عمر مدني

ایک روایت کے مطابق بیم وزی ہیں۔انہوں نے ان مسانید میں امام ابوضیف سے روایا نے قتل کی ہیں۔

### 799) نوح بن دراج

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں تر یہ کیا ہے نیوج بن دراج ابوٹھ کوئی ہیں۔ پنجنی سے نسبت والا ور کھتے ہیں۔ انہوں نے بن عبدالرحمٰن بن ابولیکی اور سلیمان اعمش محمد بن اسحاق بن بیار عبداللہ بن شر مذمسلم بن کیسان ملائی سے احادیث روایت کی بال کا انتقال 182 جمری میں جوااور پر (بغداد کے )مشر تی تھے کے قاضی تھے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کاذکر کرکت تے کے کہا ہے۔ پہلوفہ کے قاضی تھے۔

( ملامة خوارزى بيان كرتے بين: ) نهول نے ان مسانيد ميں امام ايوطيف سے روايا نے قل كى بيں۔

## ا80) نوح بن ابومريم

ا کیک روایت کے مطابق ان کو ' جامع'' کہاجاتا ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات میان کی ہے ' و کے قاضی تقے۔(ان کی کئیت) ابوعصمہ ہے۔ بیروائی الحدیث ہیں۔ (طامة خوارزى بيان كرت مين: )انبول نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيف روايا تحقل كى ياب-

(801) نفر بن عبدالكريم

(802) نعمان بن عبدالسلام ابومنذر

انہوں این جرنج کے روایا سے کسی ہیں۔ (علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ایوطنیفہ سے روایا نے قل کی ہیں۔

فصل: ان كے بعد كے مشائخ كا تذكره

(803)نفرالله قزاز

۔ حافظ این نجارتے اپنی تاریخ شن ان کاؤکر کیا ہے اور سے بات بیان کی ہے : بیٹھراللہ بن عبد بن عبد الرحمٰی بن مجمد بن عبد الواحد بن حسن بن مبارک شیبانی ابوسعادات بن ابوشصور بن ابوغالب قزاز ہیں جوائین زرایق کے نام سے معروف ہیں۔ یہ بیر محدثین کی اولا دیئس سے تربیم طاہری کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔

انہوں نے کم عمری میں صدیت کا سائٹ شروع کردیا تھا انہوں نے اپنے داداالوغالب (ان کے علاوہ) ابوسعد تھے بن عبدالکریم بن حسن ابوسیون مبارک بن عبدالجبار صیر فی سے سائ کیا ہے۔ یہ 491 جمری میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 583 جمری میں بوا۔

(804) نعيم بن حماد بن معاويد

یفیم بن حماد بن معاویہ بن حارث بن جام بن سلمہ بن ما کے ابوعبداللہ فرائی ہیں فطیب بغدادی نے اپنی تاریخ شران کا وکر کیا ہے اور ہیربات بیان کی ہے: انہوں نے ابرائیم بن طہبان ہے ایک حدیث کا سائے کیا ہے اورابرائیم بن سعد مشال بن عیدین عبداللہ بن مبارک اور فضل بن مویٰ ہے بکٹر ت سائے کیا۔ان ہے بیٹی بن معین احمد بن منصور رمادی محمد بن اساعیل بخاری محمد بن اسحاق صفائی نے روایا سے نقل کی ہیں۔ان کا انتقال سامراء کی جیل میں 228 جرک میں ہوا۔

(805) نصر بن مغيره بخاري

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ ش ان کاؤ کرکیا ہے اور سہ بات بیان کی ہے ٹیفر بن مغیرہ ابوالفتح بخاری ہیں انہوں نے بغداد شک سائش اختیار کی اور یہاں انہوں نے سفیان بن عیبنہ اور خاتم بن وردان کے حوالے سے احادیث روایت کیس مجھ بن عبداللہ بن مبارک عباس بن محمد دوری نے ان ہے روایات نقل کی ہیں۔ کی بن معین سے ان کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا نبیڈنقہ میں نئے ان سے روایات توٹ کی ہیں۔

#### (806) نفرين احمد

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے ئید تھر بن احمد بن ابوسورہ ابواللیث مروزی ہیں۔ یہ بغداد میں تقیم رہے اور یہاں انہوں نے ابوعبدالرحمٰن مقری کے حوالے سے احادیث روایت کیس جبکہ ان سے عماس بن گھر دوری نے روایات نقل کی ہیں۔خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھوان کے حوالے سے امام ابوعنیف کے حوالے سے ان کی سند کے ساتھو سیّدہ اُنّم ہائی کا یہ بیان نقل کیا ہے:

یہ ایک منتی کا این استعمال کے اپنا ان منتوں کے اپنی منتوں کو استعمال کیا بھر کیٹر استعمالیا اور ایک کیٹرے کو ق میں تماز اوا کی۔ میں تماز اوا کی۔

### (807) نفرين احمد

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کاذ کر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے 'پینصرین احمد بن نصر بن عبدالعزیز ابوٹھ کندی ہیں۔ یہ ''فصرک'' کے نام مے معروف ہیں۔ پیلم حدیث کے مثالی ماہرین میں سے ایک تقے۔

انہوں نے عبداللہ بن عمر قواریری محربین بکارادر خلق کیٹر سے سائ کیا ہے۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں: بخارا کے امیر خالد بن احمد ذیلی انہیں اپنے ساتھ لے آئے تھے بیان کے ہاں ہے اور انہوں نے ان کے لئے لیک سند بھی سرت کی۔ یہاں انہوں نے احادیث بھی روایت کیں۔ ان کی نقل کردہ روایات اہلی بخارا کے پاس ہیں۔ اہلی عراق میں سے بعض حضرات نے ان سے روایات قبل کی ہیں۔

> ا بوعم اس احمد بن عقدہ میان کرتے ہیں: یہ 222 جمری میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 293 جمری میں ہوا۔ (علامہ خوارزی میان کرتے ہیں:) استاذ الوعم اللہ الوقور بخاری نے ان سے روایا شفق کی ہیں۔

# باب: جن راويوں كے نام "ؤ" سے شروع ہوتے ہيں

最上門事

### (808) حفرت واكل بن جر فظ

امام بخاری نے اپٹی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے' بید حضرت وائل بن حجر حصری کندی ہیں۔۔انہیں سحانی رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔

## (809) وقيان بن يعقوب

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے ئید وقیان بن یعقوب ابو یعقوب کندی ہیں۔ انہوں معترب عمداللہ بن ابواو فی ڈٹائٹو 'مصعب بن سعیدے ساع کیا ہے 'جبکہ ان سے تو ری شعبہ ابن عیبیز نے روایا ہے نقل کی ہیں۔ اعلام خوارز کی بیان کرتے ہیں: )امام ابوطنیف نے ان مسانید میں ان سے روایا ہے نقل کی ہیں۔

#### (810) واصل بن حيان

۔ مہ بخاری بیان کرتے ہیں میدواصل بن حیان اسدی کونی ہیں۔ابوقیم بیان کرتے ہیں ان کا انتقال 120 جری میں ہوا۔ ۔ بندوائل اور مجاہدے ساخ کیا ہے جبکہ ان سے تو دی اور شعبہ نے روایا نے تقل کی ہیں۔ ر صامہ فوارزی بیان کرتے ہیں: ) اہام ابوضیف نے ان سائید میں ان سے روایا نے تقل کی ہیں۔

# (811) ولاد بن داؤد بن على مدنى

المم الوحنيفة في ان مسانيد مين ان سروايات أعلى مين-

## (812) وليد بن سريع

میرونن حریث نے نبعت ولاءر کھتے ہیں۔امام ابوھنیف نے ان مسانیدیش ان سے روایات نقل کی ہیں۔ \*

# فصل:ان مسانید میں امام ابوحنیفہ کے شاگر دوں کا تذکرہ

(813)وكيع بن جراح

، منظاری نے اپنی تاریخ میں قرر کیا ہے میدو کی بن جراح بن شیخ بن قیس بن غیلان ہیں۔ انہوں نے اساعیل بن ابوضالہ '

خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں: احمد اور ابوضیم نے ان سے روایات نظل کی ہیں نیہ 130 ججری میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 197 ججری میں ہوا۔

(علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:) بیامام احمد کے اساتذہ میں ہے اور امام بخاری اور امام سلم کے اساتذہ کے اساتذہ میں سے ایک میں۔ انہوں نے ان مسانید میں امام ابوصیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

(814) وليدبن قاسم بن وليد بهداني

ا مام بخاری نے ان کاذکرای طرح کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے انہوں نے اپنے والدے روایات نقل کی ہیں اور ان کا شار اہل کوفہ میں ہوتا ہے۔

(علامة خوارزى بيان كرتي مين:)انبول في ان مسانيد مين امام الوطنيف ودوايا فيقل كي مين-

(815) وسيب بن ورد

ان کی گنیت ابوطنان ہے اور بیرعبدالجبارین ورد کے بھائی میں اور ایک روایت کے مطابق (ان کی گئیت اور اسم منسوب)ابوامیکی ہے۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کاذکر کیا ہے اور سے بات بیان کی ہے: لیک روایت کے مطابق ان کانام عبدالوہاب کی ہے۔

. (علامة نوارزي بيان كرتے ہيں:)انبوں نے ان مسانيد مليں امام ابوطيف سے روايا تے قل كي ہيں۔

(816) وليدبن مسلم

المام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے کہ یہ ولید بن مسلم ابوعهاس دشقی میں یہ بنوامیہ سے نسبت ولا ، رکھتے میں۔ انہوں نے امام اوزا کی سے تاع کیا ہے۔

(علامة خوارزى ميان كرتے ہيں:)انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوضيفے سے روايات نقل كى ہيں۔

(817)وييم بن جميل

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور ہیہ بات بیان کی ہے کہ وسیم بن جمیل بن طریف بن عبداللہ الانجمہ میں 'یہ تجاج بن لیسف نے نسبت ولاءر کھتے ہیں۔ان کا اسم منسوب کی ہے۔ان کا انتقال 186 انجری میں ہوا۔

(علامة خوارزى يمان كرتے ہيں:)انہوں نے ان مسانيديل امام ابوضيفہ سے روايات نقل كى ہيں۔

(818) وضاح بن يزيد تتيمي كوفي

انہوں نے ان مسانید میں امام ابو حفیفہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

# باب: جن راويوں كام "ة" سے شروع ہوتے ہيں

(819) مِشَام بن عروه بن زبير بن توام

(ان کی کئیت اور اسم منسوب)ا بومنذر اسدی له نی ہے۔انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رفاقتۂ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رفاقتۂ سے ساخ کیا ہےانہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رفاقتۂ 'اپنے والد زبری اور وہب بن کیسان کودیکھا ہوا ہے۔

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: ان کا انتقال بزیمت کے بعد ہوا تھا۔ اور ہزیمت کا واقعہ 145 بجری میں پیش آیا۔

(علامة خوارزى ييان كرتے ہيں:) امام ابوضيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كى ہيں۔

(820) مشام بن عائذ

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے ہے جتام بن عائمذ اسلمی ہیں ان کا اسم منسوب علی بن مسہر نے بیان کیا ہے۔ اپولیسم بیان کرتے ہیں: پیر چشام بن عائمذ بن تصیب اسری ہیں۔ ان سے وکتے اور ابن مبارک اور ابن مسہر نے روایات نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں: ) امام ابوطیفہ نے ان مسائید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(821) ہاشم بن ہاشم بن عتبہ بن ابووقاص زہری

ا ہام بظاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے ان کا اسم مضوب غنام اور کی بن ایرا جیم نے بیان کیا ہے۔ ان کا شار انل مدینہ میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے عامر بن سعد اور سعید بن میتب سے سائ کیا ہے۔ ان کا انتقال 144 جری میں ہوا۔

(علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں: ) امام ابوصفیہ نے ان مسانید میں ہاشم نای راوی سے دور دایات نقل کی ہیں لیکن اس راوی کا کوئی اسم منسوب ڈکٹین کیاان میں سے ایک روایت عمرہ ہے حوالے سے سیّدہ عاکشہ بڑھنا کے حوالے سے منقول ہے دہیان کرتی ہیں: '' نبی اگرم سکھنٹا اپنی از داج کا پوسے لیتے تھے اور پھراز میر نو دِضوئیس کرتے تھے''۔

جبکہ دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عباس طافیات مفقول ہےوہ بیان کرتے ہیں:

" نی اگرم نافی نے شکاری کتے کی قبت کی اجازت دی ہے"۔

ایک روایت کےمطابق یمال ہاشم سے مراد ہاشم بن عتبہ بن ابووقاص ( نامی بیرراوی ) ہیں۔اور ایک روایت کے مطابق میر

كونى اورصاحب إلى-

(822) يثم بن عبيب مير في

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ بیل تحریر کیا ہے بیپٹم این ابویٹم ہیں۔ معودی نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔ (علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:) امام ابوطنیف نے ان مسانیر میں پٹم بن صبیب خیر نی سے روایات نقل کی ہیں۔

(823) يتم بن حسن الوغسان

امام ابوطنیفه نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

فصل: امام ابوحنیفہ کے ان اصحاب کا تذکرہ جنہوں نے ان سے روایات نقل کی ہیں

(824) بشام بن يوسف

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے بیہ شام بن یوسف میں جو یمن کےعلاقے صنعاء کے قاضی تنے نیے فاری انسل میں ان کی کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے۔ انہوں نے معمر بن راشد اور ابن جری کے سائ کیا ہے۔ ابرا تیم بن موک بیان کرتے میں امام عبدالرزاق نے جمیں بیہ بات بتائی: وہاں ایک شخص ہے ان کی مراوسنعاء کے بھی قاضی تنے وہ اگر تمہیں کوئی حدیث بیان کرے تو تم اس کی تقدر نق کرو۔

(علامه خوارزی بیان کرتے ہیں: ) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحایف ہے روایات نقل کی ہیں۔

(825)مشيم بن بشير

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابومعا و برسلمی واسطی ب-انہوں نے یونس بن عبید اور منصور بن زا ذان سے ساع کیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اس طرح ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے علی بیان کرتے ہیں بہشیم کا انتقال 183 ہجری میں ہوا۔امام احد برج نیل بیان کرتے ہیں بہشیم 104 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔

(علامةخوارزى بيان كرتے ہيں:) انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابو حفيفدے روايات تقل كى ميں۔

(826) ہیاج بن بسطام

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) حظلی ہروی ابوخالد ہیں ہے۔امام بخاری نے اپٹی تاریخ میں اس طرح و کر کیا ہے اور میر بات بیان کی ہے اُنہوں نے عوف اعرابی واؤ دین ابو ہنداین عون اوراین ابوخالدے ساتھ کیا ہے۔

(علامة خوارزى بيان كرتے بين:) انہول نے ان مسانيدين امام ابوطنيفدے روايات على كى بين۔

(827) ہوذہ بن خلیفہ

یہ موذہ بن خلیفہ بن عبدالغد بن عبدالرحمٰن بن ابو بکرہ ابوالاحب نقتی ہیں۔خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں ای طرح ذکر

جائيري جامع المسانيد (جدوم) کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے بید بغداد میں مقیم رہے۔ان کا انتقال رمضان میں 216 جمری میں ہوا۔انہوں نے عوف اعرافی اور

سلیمان تیمی سے ساع کیا ہے۔

. (علاسٹوارزی بیان کرتے ہیں:)انہوں نے ان سانید ٹیں امام ابوطیفہ سے روایات قل کی ہیں۔

(828) مارون بن مغيره

امام بخارى نے اپنى تاریخ میں تحریر کیا ہے بید ہارون بن مغیرہ بن علیم ابوھزہ بین میں درے ' کے رہنے والے تھے۔انہوں نے عمرو بن ابوقیس اور سعید بن سان سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے تھر بن حمید نے روایات تقل کی جیں۔ (علامة توارزي بيان كرتے ہيں: )انہول نے ان سانيد ميں ام ابوضيغے روايات قل كى ہيں۔

(829) يتم بن عدى طائي

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر ہے بیٹم بن عدی طائی ہیں۔ محدثین نے ان کے بارے میں سکوے اختیار کیا ہے۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں:میرا خیال ہے بیا بوعبدالرحن ہیں۔

(علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:)انہول نے ان مسانید میں امام ابوضیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

# فصل: ان کے بعد کے مشائخ کا تذکرہ

(830)مبة الله بن على بن فضل شيرازي

عافظا تن نجار نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور سے بات بیان کی ہے میہ بعثہ اللہ بن علی بن فضل بن محمد الوسعید الا دیب شیرازی ہیں۔ یہ بغداد میں پیدا ہونے اور سہیں ان کی نشو ونما ہوئی اور یہاں انہوں نے ابوطالب مجمدین مجمد بن ابراہیم بن شیلان بزاز الوئد الحسن بن محد بن على بن محد جو برى اوران كے علاوہ و بگر حضرات سے حدیث كا ساع كيا۔ انہوں نے بغداد كي طرف سفر كيا۔ پہا کی طویل عرصے تک شیراز علی مقیم رہے کچراصفہان آ گئے اور اے داعمی بنالیا۔اہل اصفہان عیں سے انہوں نے الونصر حسن بن تھے بن ابراہیم بور مانی 'ابوعاصم احمہ بن حسین اور دیگر حضرات ہے سائا کیا۔ یہ 431 جمری میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال صفر 505 جرى ين موا

(831) مية الله بن مبارك

ا الله بي مند مين الله المرتم مين : ) الويكر محد بن عبد الباتي انساري ني الي مند مين مهة الله بن مبارك سروايا فقل ك ے کہ اوج سے بہت ہے اوگوں کو وہم جوا بظاہر پیگٹا ہے کہ بیہ جہ اللہ بن مبارک بن موی بن علی بن تیم بن خالد عظمی میں ' یوند ابو یکر ( محد بن عبدالباتی انصاری ) کے معاصرین جیسے: ابوالقاسم بن سر قندی ابوالقاسم انصاری ابوطا ہر سافی نے ان بی سے باليافي كي ميں - حافظ ابن نجار نے اپن تاریخ میں ای طرح ذکر کیا ہے۔

وومیان کرتے ہیں: ان کی بیدائش 445 جری ش اوران کا انتقال 509 جری شن ہوا۔

راديانِ حديث كالعارف

# باب: جن راويوں كے نام' دی'' سے شروع ہوتے ہیں

# (832) يخيٰ بن سعيد بن قيس بن عمر والضاري

امام بخاری نے اپنی تاریخ شی ای طرح ان کا رہے ہاور بینیان کی ہے کہ بعض معترات نے بیکباہے: (ان کے جدامجد کا نام) قیس بن فہدے امام بخاری فرماتے ہیں: بدورسٹ نیس ہے۔

انہوں نے عفر تانس بن مالک ڈاٹٹو سعید بن میٹ قام اور سالم سے سائے کیا ہے۔

یخی قطان بیان کرتے ہیں: سیخی بن معید انصاری کا انتقال 143 جری میں ہوا۔ معالم

حماد ہن زید بیان کرتے ہیں: میں نے مدینہ میں ایسا کو کی شخص نہیں چھوڑ اجو کی این سعیدے بڑا فقیہ ہو۔

ا بن عید نظر ماتے ہیں: ججاز میں تین محدث ہیں: این جرائ ابن شہاب اور کیلی بن سعید۔ بخاری بیان کرتے ہیں: ان سکےجد امجد کوغز وہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔

بد طرون برون مرف مرف ما سے۔ (علامة فوارز في بيان كرتے ميں:) امام ابوضيف نان مسانيد ش ان سے روايات نقل كى ميں۔

# (833) يكي بن الوحيد

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور میہ بات میان کی ہے میں بی میں ابوجیدا پو جناب کلیں ہیں۔ ابوقیم بیان کرتے ہیں: ان کا انقال 150 جمری میں ہوا۔

(علامہ خوارز می بیان کرتے ہیں: )' امرابع حذیف نے ان مسانید میں ان سے روایا نے نقل کی ہیں۔ - یہ کی

# (834) يجي بن عمرو بن سلمه بهداني

۔ ایک روایت کےمطابق ان کا اعم منسوب'' کندی' کوئی'' ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اسی طرح ان کا ذ<sup>ک</sup> کیا ہے اور سے بات میان کی ہے'انہوں نے اپنے والدے روایات نقل کی ہیں جبکدان سے تو رکی شعبہ' عاصم احول نے روایات فقل کی ہیں۔ (علامہ 'وارز کی بیان کرتے ہیں: ) امام اپوضیف نے ان مسائیہ میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

(835) يجي بن عبد الجيد بن وهب قرشي

امام البوحنيفة نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كى بيں۔

6 てして 日 جباليرى جامع المسانيد (جدوم)

(836) يكي بن عام بحلي

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اسی طرح ان کا ذکر کیاہے اور یہ بات بیان کی ہے ان کا اسم مضوب بشیم نے بیان كيابية انهوں نے اساعيل بن ابوخالد سے روايات نقل كى بيں۔

(علامة خوارزي بيان كرتے ميں:) امام ابوطنيقہ نے ان سائيد ميں ان سے روايات تقل كى ميں۔

(837) يجيٰ بن عبدالله بن موہب قر شی تیمی

امام ابوصنیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایا کے قل کی ہیں۔

(838) يزيد بن عبدالرحمٰن ابوداؤاودي

انہوں نے حضرت علی ڈائٹنزے سائے کیا ہے۔ان ہے ان کے دوصا حبر ادوں داؤ داورا در لیں کوفی نے روایا تے نقل کی ہیں۔ ب عبدالله بن اوريس كے دادا جيں -امام بخارى نے اپني تاريخ ميں اى طرح ان كا ذكر كيا ہے-(علامة فوارزى بيان كرتے مين: ) امام الوصيف في ان مسانيد على ان ب روايات قل كى مين -

(839) يزيد بن صهيب نقير

انہوں نے حضرت جاہر والشَّفَة اور حصرت ابو معید ضدری والثَّفَّة ہے روایات نقل کی ہیں' جبکہ ان سے سوید بن مجھے ابوقط نہ نے روایا نیقل کی ہیں۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ذکر کیا ہے۔

(علامة خوارزى بيان كرتے ميں:) امام الوصيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايات نقل كى ميں۔

(840) يزيدرشك

بيريد بن ابويزيد إلى (ان كے والد ) ابويزيد كانام بيان بن از برضيعى بيئيدان كے ساتھ نسبت ولاء ركھتے ہيں۔ ان كاشار الل بصره میں کیا گیا ہے۔ انہیں فاری میں رشک کہاجا تا ہے کیونکہ پیاگر تقت سے جائے کے پہلے مکہ میں حماب لگاتے تھ كه اي وقت كنت گفرين اور ج كے موسم من كننز كي ضرورت ہوگی تو اتناز يا دہ ہوگا اور ( اتنا كم ہوگا )

انہوں نے مطرف بن عبداللہ سے ان کیا ہے۔ امام بخاری امام سلم اورایک جماعت نے ان سے منقول روایات نقل کی ہیں جبکہ ان سے اساعیل بن علیہ اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔ایک روایت کے مطابق ان کا انقال بھرہ میں 130 جرى يلن موا

(علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں: )امام ابوطنیف نے ان مسانید میں ان سے روایا یہ فقل کی ہیں۔

(841) يونس بن ابوفروه

بیہ پونس بن عبداللہ بن ابوفروہ شامی میں۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اسی طرح ان کا ذکر کیا ہے۔انہوں نے رہے بن

شرمدے ان کیا ہے جبکہ ان سے مروان بن معاوید فزاری نے روایا تنقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى يان كرتے مين:) امام الوصيف في ان سانديد الله على الله عند الله الله الله الله الله الله

(842) يونس بن زهران

امام الوحنيف نے ان مسائيد ميں ان سے روايات نقل كى ہيں۔

(843) يزيد الناربيد

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابوکائل رجی دشتی صنعانی ہے۔ بیدشتل کے علاقے صنعاء کے رہنے والے تھے۔ امام بخار کی نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات میان کی ہے انہوں نے ابوا ساءے روایا یہ نقل کی ہیں۔ ان کی نقل کردہ روامات مفكر ہوتی ہیں۔

(علامة خوارزي بيان كرتے ہيں:) امام ابوصنيف نے ان مسانيد ميں ان سے روايا يا فقل كى ہيں -

7. 45 (844)

امام ابوصنیفہ نے ان مسانید میں ان سے روایا نے قبل کی ہیں۔

(845) يخي بن معمر

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ بیل تر رکیا ب بیداین سلیمان بفری تیں۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ بیل ای طرح ان کاذ کرکیا ہے اور یہ بات میان کی ہے' انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس بھائیو' حضرت عبداللہ بن عمر طالئیو' اور الواسود وؤلی ہے ساخ کیاہے۔ جبکہ ان سے ابن بربیرہ نے روایا نے قل کی ہیں۔ احال نے شریک کے حوالے ہے تقادہ کا پیربیان قل کیا ہے: کیلی ہن مقر

> فصل: امام ابوحنیفہ کے ان شا گردوں کا تذکرہ جنہوں نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں

(846) يحى عطار

سی کی بن معیدا بوز کریا افساری عطار ہیں۔امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے' یہ یہ بات بیان کی ہے: میشای بین انہوں نے مجرین عبدالرحمٰن سے ساع کیا ہے جبکہ ان سے جوہ بن شریح نے روایا نے نقل کی ہیں۔ (علامه خوارزی بیان کرتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں ام ابوطیفیہ سے روایا سے نقل کی ہیں۔

(847) يخي بن زكريا بن الوزائده

امام بخاری نے اپنی تاریخ نیل قرر کیا ہے کہ بچیٰ بن زکر یا ابوزائدہ میں۔ (ان کی کنیت اوراسم منسوب)ابی صعید حافظ بھدانی

کوئی ہے۔ انہوں نے اپنے والد (ان کےعلاوہ) اعمش سے مائ کیا ہے۔ تخاری بیان کرتے ہیں: ان کا انتقال 183 ججری میں جوا۔

(علاص خوارزی بیان کرتے ہیں: ) انہول نے ان سانید میں امام ابو عنیقہ ے روایات نقل کی ہیں۔

(848) يَيْ بِن يمان

(ان کی گئیت اور اسم منسوب)الوز کریا عجلی کونی ہے۔امام بخاری نے اپنی تاریخ ش ای طرح ذکر کیا ہے اور یہ یات میان کی ہے انہوں نے توری اور افعت فمی سے ساع کیا ہے۔

( علامة خوارز عي بيان كرت بين : ) انبول في ان مسانيد مين مام ايوصيف بروايا - نقل كي بين-

(849) يحيل بن سعيد مدني تتيمي

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ میں آی طرح ذکر کیا ہے اور فر مایا ہے انہوں نے ابوز بیر ڈز ہری مشام بن عروہ سے ساخ کیا ہے۔ (علامہ خوارز کی بیان کرتے ہیں: )انہوں نے ان سانید شن اما ابوضیف روایا سے نقل کی ہیں۔

(850) يخي بن سليم طائقي

ر الله معاری نے اپنی تاریخ میں وکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے نیہ کی بن سلیم طائقی خراز قرشی ہیں ان کی کئیت اوقعہ میاور ایک روایت کے مطابق ابوز کریا ہے۔انہوں نے اسائیل بن بکیرا سائیل بن امیدا بن طقیم تو رک سے سائ کیا ہے جبکہ ان سے ابن مبارک اور وکیج نے روایا نے تقل کی ہیں۔

(علامة فوارزى بيان كرتے ہيں:)انہوں نے ان مسانيد ملى امام ابوضيق بيروايات نقل كى ہيں-

(851) يكي بن ايوب مصرى ابوعباس

امام بخاری نے اپنی تاریخ بیس ای طرح ذکر کیا ہے اور مید بات بیان کی ہے ان کا انتقال لیٹ سے پہلے ہوگیا تھا۔انہوں نے بزید بن ابو حسیب عقیل بن خالد سے تاک کیا ہے جبکہ ان سے جر پر بن حازم این میارک عبر اللہ بن صالح اور سعید بن ابوم یم نے روایات لقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے ہيں:) انہوں نے ان مسانيدين امام ابو حيف سے دوايات فقل كي بين-

# (852) يكي بن حاجب

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے' یہ بیخی بن نفر بن حاجب بن عمر بن سلم قرشی ہیں'ان کا تعلق''مرؤ' سے ہے۔ یہ بغدادتشریف لا سے بیٹے پھر بھرہ قشریف لے گئے فہال انہوں نے عاصم احل ہلال بن خباب میوہ بن شرح 'ورقاء بن عمروڈ توربن پزید' ابوصفیفہ فقید(لیتی امام ابوصفیف) اورعبداللہ بن شہرمہ سے روایات فقل کی ہیں۔ان سے سعید جو ہری ' رجاء بن جاروڈ محمر بن ہردواورقطان نے روایات فقل کی ہیں۔ کیجی بن نفر بن حاجب کا انتقال 215 جری میں بغداد میں موا۔ (علامة خوارزى بيان كرتے ہيں:)انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوطنيفە سے روايات نقل كى ميں -

(853) يحلي بن ماشم بن كثير بن فيس غساني

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے بیدابوز کریا سمسار ہیں انہوں نے ہشام بن غروہ اساعیل بن ابوخالد سلیمان اعمش' بینس بن اسحاق' ابن ابولیل اور مفیان ثوری ہے روایات نقل کی ہیں'جبکہ ان سے حارث بن ابواسامہ محمد بن خلف نے

(علامة خوارزى بيان كرتے ہيں:)انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوضيف سے روايات نظل كى ہيں۔

# (854) يخي بن عنبسة قرشي بصري

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کاؤکر کیا ہے اور بدیات بیان کی ہے انہوں نے جمید طویل سے امام مالک بن انس ٔ سفیان توری ٔ امام ابوصیفه نعمان بن تابت سے روایا شفل کی ہیں ' جبکسان سے ملی بن اسحاق عصفر کی ایوسف بن معید بن مسلم علی بن حسن بن بیان نے روایات قل کی ہیں۔

(علامة فوارزى بيان كرتے مين:) انہول نے ان سانيد ميں ام ايوضيف سے روايا فقل كي مين -

## (855) يخي بن نوح

بیان افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے ان مسانید میں ام ابوصیف روایات فقل کی میں۔

### (856) بوسف بن اسحاق بن ابواسحاق مبيعي

ا مام بخارى نے اپن تاريخ ميں اى طرح ان كاذكركيا ہے اور يہ بات بيان كى بے ابن عيد فرماتے بين الواسحال سميعي كى اولا دمیں ان سے بڑا حافظ الحدیث اور کوئی تہیں ہے۔

(علامه خوارزی بیان کرتے ہیں:)انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطیفہ سے دوایات نقل کی ہیں۔

### (857) يوسف بن يعقوب

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے انہوں نے شعبہ سے ماع کیا ہے۔

### (858) يوسف بن خالد متى

بیام ابوطیفہ کے شاگردوں میں ہے ایک ہیں۔ انہوں نے ان سانید میں امام صاحب سے روایات فقل کی ہیں۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے: گھہ بن شی بیان کرتے ہیں:عبدالاعلیٰ اور سمتی کا انتقال 186 ججری میں موا۔

### (859) يوسف بن بندار

بیان افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے ان مسانید میں امام ابوحذیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

## (860) يزيد بن بارون وأسطى

امام بخاری نے اپنی استی میں تحریر کیا ہے ہیں بیزید بن ہاوران الوخالد سلمی میں ہیں ہید بھری الاصل میں ۔انہوں نے عاصم احول' داؤ دین الو بھدا فرجریری سے ساخ کیا ہے۔

محدین منی فرماتے ہیں:ان کا انتقال 206 جحری میں ہوا۔

احد فرماتے میں: یہ 118 جمری میں پیدا ہوئے تھے۔ خطیب بیان کرتے ہیں: امام احد بن منبل نے ان سے روایات نقل کی

۔ (علامہ خوارزی بیان کرتے ہیں:) انہوں نے ان مسانید میں امام ابوعلیفہ سے روایا نقل کی ہیں۔

# (861) يزيد بن زرلج

(ان کی کنیت اوراسم منسوب) ابومعاویه عائثی ہے۔امام بخاری نے اپنی تاریخ بیں اسی طرح تحریر کیا ہے اور بیات بیان کر ہے انہوں نے ابوب بن ابوعرو ہے۔ سام کیا ہے ان کا انتقال 182 ججری بیس ہوا۔

(علامة خوارز مي بيان كرتے ہيں:)انہوں نے ان مسانيد ميں امام ابوضيف سے روايات تفل كي ہيں۔

(862) يزيد بن لبيب بن ابوالجعد

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوطیفہ سے روایا یے نقل کی ہیں۔

(863) يزيد بن سليمان

انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ سے روایا نے قتل کی بیان

# (864) يونس بن بكير

(ان کی کئیت اوراس میں جب کی بیریشیانی کوئی ہے۔ انہوں نے انتخن باشم بن عرو بداور شعبیت ساع کیا ہے جبکہ ان سے علی بن عبد عبیدین بعیش نے ساع کیا ہے۔ بیٹمام باغیس امام بخار کی نے اپنی تاریخ میل نقل کی ہیں۔

(علامة خوارزى بيان كرتے ين:) انہوں نے ان مسانيدين امام ابوطيف سے روايات نقل كى بين -

## (865) ليحقوب بن لوسف

اتہوں نے ان مسانید میں امام ابو حقیقہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(866) (ليعقوب بن ابراجيم) امام ابوليسف

سیمسلمان قاضیوں کے قاضی ہیں۔ان کا نام میعقوب بن حبیب بن حبیب بن معد بن عبیتہ بن معونہ ہے۔(ان کے جدامجد) معد کی والد د کا نام حبیتہ بنت ما لک تھا اُس کا تعلق بوغمرو بن عوف انصار کی ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے: یہ کوف کے رہنے والے ہیں انہوں نے ابواسحاق شیبانی عملی کی بین مسیدانساری سلیمان تعمی کی بین سلیمان تعمی کی بین سلیمان تعمی کی بین سلیمان تعمی کی بین سلیمان تعمی کی سلیمان تعمی کی سلیمان تعمی کی سلیمان تعمی کی اور طاق مصلی بین مسلیم طوی عبدوں بن ارطاق مصلی بین مسلیم طوی عبدوں بن برخست میں مسلیم طوی عبدوں بن جبکہ ان سے تحدیدات میں مسلیم طوی عبدوں بن جبکہ ان مسلیم طوی عبدوں بن طبیب سمیت دیگر حضرات نے روایا ہے قتل کی ہیں۔

ی بعداد میں مقیم تھے ظیفہ موی ہادی نے انہیں وہاں کا قاضی مقرر کیا 'گیراس کے بعد ہارون الرشید نے قاضی مقرر کیا۔اسلام کی تاریخ میں یہ پیلے فرد میں جنہیں قاضی القضاۃ (جیف جسٹس) کا فطاب دیا گیا۔

خطیب بیان کرتے ہیں: ان کے اجدادیں سعدنای شخص ان کے والد کے دادا ہیں ادر سے وفرد ہیں جنہیں غزو و اُصد کے موقع پر حضرت رافع بن خدی شخص اور حضرت عبداللہ بن غر رفتی کے ہمراہ نبی اکرم شکھا کے سامنے پیش کیا گیا تھا تو نبی اکرم انہیں کمن قر اور بے کرا جازے نہیں دی تھی۔

ا مام ابو بوسف کے دا دا حبیب بن سعد نے حضرت علی بن ابوطالب ٹاکٹٹو سے روایات نقل کی ہیں۔

قاضی ابوکائل بیان کرتے ہیں: امام ابو یوسف کوموکی البادی اور ہارون الرشید نے بغداد کا قاضی مقرر کیا تھا۔ بیکی بن معین احمد بن عنبل اورغلی بن مدینی کے درمیان ان کی توثیق کے بارے میں کوئی اختا نے نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے پوسف کو بغداد کے مغربی جھے کا قاصفی مقرر کیا تھا۔ ہارون الرشید نے آئیس اس عہدے پر برقر اردکھا اوران کے والد کے انتقال کے بعدآئیس قاصفی القصاق قامقر رکھا۔

خطیب بیان کرتے ہیں: کی بڑم مین نے بدبات بیان کی ہے ہم نے ان سے روایات نوٹ کی ہیں۔ ابوالعباس فرماتے ہیں: میں نے امام احمد بن خلبل کو بدبیان کرتے ہوئے سا ہے: جب میں نے علم حدیث سیجنے کا آغاز کیا تھا تو مب سے پہلے قاضی ابو پوسف کے پاس گیا تھا۔ چراس کے بعد میں نے دوسر ساوگوں سے روایات نوٹ کیس۔

خطیب نقل کرتے ہیں: قاضی ایو یوسف نے یہ بات بیان کی ہے: میرے والدا براہیم کا انتقال ہوگیا اور ش اپنی والدہ بے خطیب نقل کرتے ہیں: قاضی ایو یوسف نے یہ بات بیان کی ہے: میرے والدا براہیم کا انتقال ہوگیا اور ش اپنی والدہ نے بیچھوڑا اور امام ابوطنیقہ کے حلقے ہیں آگیا۔ ہیں وہاں بیٹھ کر ان کا کلام سائر کرتا تھا۔ میری والدہ میرے بیچھے اس حلقے ہیں آگیا۔ ہیں میرا اور امام ابوطنیقہ کے حلقے ہیں آگیا۔ ہیں وہاں بیٹھ کر ان کا کلام سائر کتا تھا۔ میری والدہ میرے بیچھے اس حلقے ہیں آئی تھیں کر میری والدہ میرے المام ابوطنیقہ کے ان اس بیچ کی خرائی کی وجہ آپ ہیں۔ یہ ایک بیٹم بے۔ میں سوت کات کر اس کے اخراجات بورے کرتی ہول میری والدہ ہے فرایا: اے سادہ خواجش جو میری والدہ ہے فرایا: اے سادہ خواجش ہے کہ پورٹ میں کہتے ہول ہوگئیں۔ آپ ایک الیہ بی برگ ہیں ہے۔ میں والورہ کھانا سیکھ رہا ہا وابو ہو سے کہتے ہیں: بچر میں امام ابوطنیقہ کے ساتھ رہا اور اللہ بھر کرتے ہیں اور آپ کی عقل رفعت ہو بچل ہے۔ امام ابو بوسف کہتے ہیں: بچر میں امام ابوطنیقہ کے ساتھ دہا اور اس کے جو فضول ہا تیں کرتے ہیں اور آپ کی عقل رفعت ہو بچل ہے۔ امام ابوبوسف کہتے ہیں: بچر میں امام ابوطنیقہ کے ساتھ دہا اور اس کے تھائی نے علی ایک والدہ کے ساتھ دہا اور اس کے تھائی نے علی ایک کہ میں عہد ؤ قضا پر فائز ہوا تو بچھے میادون الرشید کے ساتھ میشھے اور اس کے تھائی نے علی ایک دیا۔

وسترخوان پرکھانا کھانے کا موقع ملتار بتا تھا۔ ایک دن دسترخوان پر فالودہ آیا تو خلیفہ نے کہا: اے لیعقوب! آپ اسے کھائے یہ ہمارے کے بیہ مارے کے بیٹ کی روز تیار نیس ہوتا۔ یس نے دریافت کیا: اے امیر المؤشنین! بیرکیا ہے؟ نو خلیفہ نے کہا: بیسے کے روغن میں بنا ہوا فالودہ ہے تو بیس نئیں ہوا نے المیر المؤشنین کو بھائی عطا کی جانوں میں اور میں استرکیا تو میں نے کہا: اللہ تعالی نے الموسنین کو بھائی عطا کی جب خلیفہ نے کہا: گیس اور بیادہ اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں نے شروع سے لے کر آخر تک پورادا قدستایا۔ وہ اس پر بہت تیران موالور بولا: گھانے کی قدم ہے علم دین اور دئیا دونوں میں سربلندی اور فاکمہ دیتا ہے۔ پھراس نے امام ابوضیفہ کے لئے رحمت کے کلمات کیے اور بولا: دہ اسے ڈ بھی کی آئیس دیکھیں۔ کیے گئی۔

خطیب نے اپنی سند کے ساتھ ہی جو ہیں اہراہیم کا یہ بیان اقل کیا ہے: ایک دن وکیج بن جراح کے پاس موجود تھے۔ ایک مخص پولا :ابوصیف نے خطا کی ہے تو وکیج نے کہا: ابوصیف بھلا کیے طلطی کر کتے ہیں جبکہ ان کے ساتھ ابو بوسف اورزفر جیسے قیاس کے ماہر مین موجود ہیں۔ یکی بین ابوز اکدہ مخصص بمن فیاث حمیان بمن علی مندل بمن علی جیسے حافظان حدیث موجود ہیں گا ہم برن معن لخت کے ماہر میں بین واو دطائی اورفضیل بن عماض جیسے عابد وز ابد موجود ہیں۔

ان کے ساتھ اس شتم کے 36 افراد موجود ہیں جن میں ہے 28 افراد وہ میں جو قاضی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور فتو کی وینے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کا شار دوا ہام ابو میسٹ اور امام زفر کی طرف تھا۔

خطیب بیان کرتے ہیں: امام ابو یوسف کا انتقال 182 جبری میں 99 برس کی عمر میں ہوا۔ (مطبوعہ ننتے میں ای طرح تحریر ہے کئی شاید ہی کا تب کی فلط کی ہے ) ان کا س بدر اُس 104 جبری ہے۔

(علامہ خوارز کی بیان کرتے ہیں:) بیان مسانید میں ہے گیار ہویں مند کے مرتب ہیں جن کا ذکر ہم نے کتاب کے آغاز میں کیا ہے۔

# فصل:ان كے بعد كے مثالة كا تذكره

(867) يجيٰ بن معين بن عون

ہیں بیگی برخمیس بن عون بین زیاد بن بسطام بن عبدالرحن ہیں اورا یک روایت کے مطابق یہ بیگی بن معین بن غیاث بین زیاد بن عون بن بسطام ایوز کریا مرکی ہیں 'بید' مروہ غطفان' ' کے تعلق رکھتے ہیں۔

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے عبداللہ بن مبارک بعضیم ' تعینی بن یونس منطان بن عینیڈ عندر معاذ بین معاذ ' بینی بن سعید قطان' وسخ 'ابومعادییا در ان چھے حضرات سے ساع کیا ہے جبکہان سے احمد بن خبل 'ابوضیشہ زہیر بن حرب' محمد بن سعد کا تب اورا یک جماعت نے روایا ہے تقل کی میں۔

سیدیان کرتے ہیں: میں خلیف اپر جعفر کے عہد خلافت میں 158 جحری میں پیدا ہوا انہوں نے بیدیات بھی بیان کی ہے'ان کا تعلق انبارے ہےاور بیروہاں کی ایک بھتی''فستا'' کے رہنے والے ہیں۔ بیر بات بیان کی گئی ہے کہ فرعون کا تعلق بھی ای بہتی ہے تھا۔ان کے والد'' رئے' کے فراج کے گران بھے انہوں نے اپنے بیٹے بیٹی کے لئے 10 لا کھ اور 50 فرار درہم فرکے میں چھوڑے تھے۔ بیماری رقم انہوں نے علم حدیث کی طاب میں خرج کردی بیمان تک کدان کے پاس ایک جوتا بھی ضربا تھے بیہ ٹائن سکتے۔ خطیب بغدادی بیان کرتے میں عبدالموی بی خلافی نے بیات بیان کی ہے: میں نے الاقلی صالح بی محکمت دریافت کیا: کون ہوا عالم ہے؟ تیجی بین عین یا احمد بی ضبل؟ انہوں نے جواب دیا: جہاں تک احمد کا تعلق ہے تو وہ فقد اوراؤگوں کے اختاا ف کے بارے میں زیادہ علم رکھتے ہیں جہاں تک بچی بین معین کا تعلق ہے تو وہ رجال اوراؤگوں کی کنتوں کے اختاا ف کے بارے میں زیادہ علم رکھتے ہیں۔

ان كانتقال مدينه منوره يس 233 جرى ين 77 برس كي عرش اوا

(868) يحي بن الثم قاضي

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے: یہ یکی بن آخم بن تھر بن قطن بن سمعان ہیں نہاتھ بن تینی کی اولا دس سے ہیں ان کی کنیت ایو تھر ہے نہ مروزی الاصل ہیں۔ انہوں نے عبداللہ بن مهارک فضل بن سوک میں ان کی گئی بن ضریس مهران بن ابوعررازی جریر بن عبدالحمیر نسی عبداللہ بن اور لیس اودی مفیان بن عبینہ اور عبدالعزیز وراور دی سے ساتا کیا ہے جبدان سے محمد بن اساعیل بخاری ابوحاتم رازی آختی بن اساعیل بن اساق قاضی اور دیگر حضرات نے روایا سے تشکی کی ہیں۔

یے فقہ کے عالمُ احکام کے عارف تنفے مامون نے آئییں بغداد کا قاضی مقرر کیا تھاادر آئییں ٹنگف تشم کے امور مملکت کا گران بنایا -

اس عبد سے معزول ہونے کے بعد کج ہے واپس کے سفریش متوکل کے عبد خلافت میں 15 ذی انٹے 242 جبری میں 83 سال کی عمریش ان کا انتقال ہوا۔ انٹیس ریڈ دیش ڈن کیا گیا وہاں ان کی قبر موجود ہے۔

(869) يحيى بن عبد الحميد حماني

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے یہ بیٹی بن عبدالحمید بن عبدالرحمٰن ہیں۔ان کی کنیت اورائم منسوب اپوز کریا حمانی کوفی ہے۔ یہ بغداد تشریف لائے تتھے اور یہاں انہوں نے سلیمان بن طال ابراہیم بن سعد شریک بن عبداللہ اوعوانہ عماد بن زیڈ خالد بن عبداللہ اورا یک جماعت ہے احادیث روایت کیس ۔ یجی بن عین اورا یک جماعت نے ان کی توشق کی ہے۔

خطيب نے محد بن عبداللہ حضری کاميہ بيان نقل كيا ہے: يخي بن عبدالحميد حمانی كانتقال رمضان 228 جمري ميں ہوا۔

(870) يجي بن اسعد بن يونس

حافظا میں نجارنے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے کہ یہ یکیٰ میں اسعد میں یکیٰ میں یوٹس تاجر میں۔(ان کی کنیت اور لقب) ابوالقاسم خباز ہے۔ یہ باب ازج کے دینے والے تھے۔

انبول نے اپنے مامول علی بن ابوسعید خباز کبیر کے افادات کا ساع کیا ہے۔ان کے ہم عصر افراد میں کسی کا ساع ان سے زیادہ

مہیں ہے۔ان کی تمرطویل ہوئی بہال تک کدان کی زیادہ ترمسموعات کوروایت کیا گیا۔

انہوں نے ابوطالب عبدالقادرین تھ بی عبدالقادرین پوسٹ ابوستیدا حمدین عبدالجبارین احمد میں فی ابوالبرکایت میتہ اللہ بن تھر بن علی بن بخاری ابوعلی سن بن تھر بن اسحاق باقرتی ابوشسور تھر بن علی بن فرا ڈابوالقاسم ہیتہ اللہ اللہ الاستا کا دش ابوالبقاء میتہ اللہ بن تھر بن علی بیضا وی ابوتھر عبداللہ بن احمد بن عمر سمر تندگ ان کے بھائی ابوالقاسم اساعیل ابوالبر کا ہے احمد اللہ تسمین بن ابوتھر عبدالو باب و باس اور قر آنگین بن اسعد بن فرکورا بو بکر تھر بن عبدالباتی انصاری ابوالقاسم زاہر بن طاہر شحا می اوران کے علاوہ تلقی کی ابوالقاسم زاہر بن طاہر شحا می اوران کے علاوہ تلقی کی سرحد اللہ تا اوران کے علاوہ تلقی کی سرحا دادیث کا ساع کیا ہے۔

ابن پونس کا انتقال دیقعدہ 593 جری میں ہوا۔ان کا س پیدائش 510 جری ہے۔

#### (871) يوسف ابن جوزى

ا بن نجار نے این ' تاریخ ' میں تحریر کیا ہیں۔ یوسف بن عبدالرحمٰن بن غلی بن ٹھر بن علی بن جوزی ہیں۔ان کی کنیت ابوٹھ ہے۔ اور بید تمارے استادا ابوالفرج واعظ کے صاحبز ادے ہیں۔

انہوں نے بھین میں قرآن مجید حفظ کرلیا تھا اور انہوں نے اور ان کے دالد نے قر اُت کی دس روایات واسط میں شخ ابو بکر با قلانی سے پیکھیں۔اس وقت ان کی عمر دس سال سے کچھے نیا دو تھی۔

انہوں نے شخ ایوالقاسم بن نیان کے شاگردوں (ان کے علاوہ) ایونلی بن بہانُ ابوسعید بن طیوریُ ابوطالب بن یوسفُ ابونگی بن مهدیُ ابوالفنائم بن مهدی ابوالقاسم بن حسین ہے حدیث کا ساع کیا۔انہوں نے اپنے والدے علم فقہ حاصل کیا۔ان کے والد نے آئیس گئی مرتبہ ابنی جگھ پروعظ کے لئے بھیاما۔

انہوں نے 604 بھری میں قاضی ابوالقاسم بن دامغانی کے سامنے گواتی دی تو انہوں نے ان کی گوائی کو قبول کیا اور انہیں اوقاف کے معاملات کا نگران مقرر کیا۔ بیاس عہدے پر فاکز رہے بیہاں تک کہ 609 بھری میں 16 رجب بدھ کے دن انہیں حسابیات کے عہدے سے معترول کردیا گیا۔ پھر انہیں اوقاف کے معاملات کا جائزہ لینے سے بھی معترول کر دیا گیا اور ان کا در رہ بھی بند کردیا گیا۔ بیا بیٹے گھوش رہے بیہاں تک کہ 615 بھری میں انہیں دوبارہ حسابیات کا نگران بنایا گیا اور انہیں امام ناصر کی اولا و میں سے امین ایونفر کے پاس جانے کی اجازت کل گئی۔ ووان ہے بہت مانوس ہو گیا اس نے ان سے منداحمد کا سارع کیا یہاں تک کہ جب امام ماصر کا انتقال ہوا تو این جوزی کوئی اٹیس عنسل دینے کا تھم دیا گیا۔ پچرامام طاہر نے آئیس آزاد کردیا تا کہ پیٹلو آ کو فاکدہ پچنچا تیں۔ امام ظاہر کا انتقال ہوا اور امام ستنصر طیفہ بنا تو اس نے آئیس کئی مرتبہ شام روم مصر اور شیراز بھیجا۔ آئیس بہت می ٹعتیں حاصل ہو کئی جب مدرسۂ ستنصر بھیر ہوگیا تو آئیس وہاں فقہ طبلی کی قدریس کے لئے استاد مقرر کیا گیا۔ انہوں نے وعظ بڑک کردیا اور اس کے بعد بھی وعظ کے لئے ٹیس بیٹھے۔ انہوں نے وعظ کے لئے اسٹے بیٹے کو ایٹانا بمب مقرر کیا۔

ا بمن مجار بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے استادالوالفرق ابن جوزی کی تحریر میں سے بات دیکھی ہے میر ابیٹا الوقعہ پوسف 13 ذیققدہ ہفتہ کی رات 508 چری میں محری کے دقت پیرا ہوا۔

(علامہ خوارز فی بیان کرتے ہیں:) میں نے ان سے امام ابوضیفہ کی بعض مسانید کا سائ کیا ہے جیسا کر کرا ہ کے آ غاز میں اس کا ذکر گر درچکا ہے۔

## (872) يحيى بن اليوب مقابري

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے' بیا بوز کریا عابد ہیں۔ بیہ مقاہری کے نام مے معروف ہیں۔ انہوں نے شریک اساعیل جعفر معید بن عبدالرحمٰن صان بن ابراہیم کر مائی عبداللہ بن وہب ہے سام کیا ہے' جکیدان سے احمد بن حنیل اوران کے صاحبز ادے عبداللہ بن احمد الوز رعدرازی' ابوحاتم رازی' محمد بن اسحاق صاعاتی نے روایا شقل کی ہیں۔ ان کا انتقال 234 چھری میں ہوا۔

(علاص خوارزی میان کرتے ہیں: )انبوں نے ان ساند میں امام ابوطیفہ کے تلائدہ سے روایا فیقل کی ہیں۔

## (873) يكي بن صاعد

خطیب بقدادی نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے نیے کی ان محمد بن صاعد بن کاتب ہیں۔ان کی کئیت الوقعہ ہے نیے الوقعہ الوقعہ الوقعہ من مامر جس محمدین سلیمان الوقعہ مندور من المرجس محمدین سلیمان محمدین سلیمان خوا کی محمد بن سلیمان خوا کی محمد بن المحمد المحمد بن منتج الیقتوب اور احمد (بیدونوں ابراتیم دورتی کے صاحبزادے ہیں) محمد بن اسماعیل بخوا کی المرک اوران کی مانندا فراد سے سائ کیا ہے جکدان سے این منظفر دارتھنی اوران کی مانندا فراد نے روایات قل کی ہیں۔ان کا انتقال 318 جمری ہیں ہوا۔

## (874) يجي بن اساعيل

ان سانيد ميں يحيٰ بن اساعيل كاذكر مواب بظاہر بيلگا بيديكيٰ بن اساعيل ابوزكر يابغدادي بيں۔

خطیب بغدادی نے ایٹی تاریخ ش ان کاذ کر کیا ہے ادر ہیات بیان کی ہے انہوں نے اسائیل بن ابواولیں ابو بکر بن ابوشیب ابوغیثمہ زمیر بمن حرب سے ساخ کیا ہے جبکدان سے امام ابو جھر طحاوی فقیہ نے روایات نقل کی ہیں۔ انہوں نے بیات ذکر کی ہے کدانہوں نے طبر بیش ان سے ساخ کیا تھا۔

# (875) يوسف بن يعقوب بن اسحاق

سے بوسف بی لیعقوب بن اسحاق بن بہلول بن حسان بن سنان ابو بکر از رق توفی کا تب ہیں فطیب بغدادی نے اپنی تاریخ سے اسی طرح ان کا ذکر کیا ہے اور بیات بیان کی ہے انہوں نے اپنے وادا اسحاق بن بہلول مجھ بن عیان زین بن بن کا احسن بن عرفہ ہے سائ کیا ہے جہد ان سے مجھ بن مظفر حافظ امام وارتطنی اور ابن شاہین نے روایات نقل کی ہیں۔ان کا انتقال 320 ججری میں ہوا۔

# (876) يوسف بن محر بن صاعد

۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بل گریکیا ہے ہا تھا اور یکی کے بھائی ہیں اور میہ بڑے بھائی تھے۔انہوں نے خالد بن میکی کئ سلیمان بن حرب ٹیٹ بن داؤ دے ساخ کیا ہے۔ان کا انتقال 299 جمری میں بوا۔

## (877) يوسف بن عيمي طباع

بیاتنی اور تھ کے بھائی ہیں نہیں چھوٹے بھائی تھے۔انہوں نے تھرین عبداللہ انصاری ہے روایات نقل کی ہیں۔خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں ای طرح ان کاذکر کیا ہے۔

### (878) ليعقوب بن شيبه

یا یعتوب بن شیبہ بن صلت بن محصفورااد میسف سدوی ہیں۔ ان کا تعلق بھرہ سے ہے۔خطیب بغدادی نے اپی تاریخ میں اسی طرح ذکر کیا ہے اور میہ بات بیان کی ہے انہول نے علی بن عاصم نے بدین ماردو کین عراق مقان بن مسلم اوقیع سے ساخ کیا ہے۔ انہوں نے ایک مشر تصنیف کی تھی جو معلل روایات کے بارے میں تھی لیکن یہ اسے پورائیس کر سکے۔ان کا انتقال کیا ہے۔ بی میں ہوا۔

# (879) ليعقوب بن اسحاق بن بهلول

خطیب فرماتے میں: انہوں نے مشائ کی ایک جماعت سے بہت می روایات نقل کی ہیں۔

يے 187 جرى ميں پيدا ہوئے تھے اور ان كا انتقال اپنے والد اسحاق بن بہلول قاضى كى زندگى ہى ميں 251 جرى ميں ہوا۔

# فصل: امام ابوحنیفہ کے ان مشاکح کا تذکرہ جن کی کنیت ذکر ہوئی ہے

#### (880) ايوسوار

— حافظ طبحہ بن تھرنے اپنی مند میں استاذا دیجہ بخاری عبداللہ نے اپنی مند میں ای طرح ان کا ذکر کیا ہے پھراستادا دادتھ بخاری فرباتے ہیں: درست بہرے ان کی کنیت الوموداء ہے۔

ربات یں دوت میں ہوں ہے ہی ورد ہے۔ امام ابوصنیف نے ان کے حوالے سے ان کی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس بالٹائنڈ کے حوالے سے نبی اکرم منطق کا کے ، بارے میں میدیات نقل کی ہے۔

"آپ نے روزے کی حالت میں احرام ہاند ھے ہوئے مجھے لگوائے تھے"۔

### (881) الوغسان

ان کے نام کا پتائیں چل سکا 'انہوں نے حس بصری ، روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوصنیفہ نے ان کے حوالے سے حسن بھری اور حصرت ابوذ رغفاری بڑا شخ کے حوالے سے نبی اکرم تا نظام کا بیفر مان نقل کیاہے:

'' حکومت دنیا میں ایک امانت ہا اور بیآ خرت میں رسوائی حسرت اور شرمندگی کا باعث بوگی البته اس شخص کا معاملہ مختلف ہے جو اس کے حق کے بھراہ اسے حاصل کرے گا اور اس کے حوالے سے اپنے اور پر لازم ہونے والے فرض کو اوا کرے گا' تو اب ابوذرا اپنا بھلاکون کرسکتا ہے؟

#### (882) ايوعون

انہوں نے عبداللہ بن شداد بن الباد کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹڑ کا پیڈول نقل کیا ہے۔ ''شراب کو بعینہ جرام قرار دیا گیا ہے خواد پیٹھوڑی ہویا زیادہ ہواور دیگر تمام مشر دیا ہے میں نشرآ ورچیز حرام ہے''۔

### (883) ابوعبدالله

ان کانام ذکرنہیں ان کانام ذکرنہیں امام ابوطنیفدنے ان کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائٹٹڑ کا پیریمان تقل کیا ہے:

" جم عصر کی نمازاس وقت اداکیا کرتے تھے جب سورج (غروب ہونے میں آئی دیر باقی رہ گئی ہوتی) جنتی ویردوسری

رات كاجا ندر بتائي

#### (884) ابوغالد

ان کانام ذکر تبیس ہوا۔ البتہ انہوں نے هضرت عبدالله بن عالی دالله فی کے ۔

امام ابوطنیقٹ ان کے حوالے سے حصرت عبداللہ بن عباس النافظ کا پر بیان نقل کیا ہے: بی اکرم طافظ نے ارشاد قر مایا: ''عام ک شکل وصورت کی مالک سیاہ فام عورت جو بچہ پیدا کرئے کی صلاحیت رکھتی ہو وہ میرے نزویک بانجیر خوبصورت عورت سے زیادہ بیند بدہ ہے''۔

## (885) ابو يخي

ایک روایت کے مطابق ان کی کنیت ابوجلہ جبکہ ایک روایت کے مطابق ابوعمرے۔انبول نے معیدین جیرے روایات نقل کی ہیں۔

المام الاصنيف أن كوالى مسيدين جيراور حصرت عبدالله بن عباس والفؤك والى من أكرم اللها كالميفرمان اكباء:

" الرُولَ شخص يَحِيمال عاصل كركاور يَحْدِيش عَلَى مُلْمِ كِلِيوْاسِ مِنْ مُولَى حِرِي مُنِينِ ہے"۔

## (886) ابوبكر بن حفض بن عمرز برى كوني

ان کانام بھی ذکر نیم مواہے۔انہوں نے زہری ہے روایات نقل کی ہیں۔امام ابوطیفہ نے ان کے اور زہری کے حوالے سے حضرت ابو بھر کٹانٹنا ورحضرت ٹم بٹٹانٹنے کے بارے میں بیروایت نقل کی ہے۔ بیدونوں حضرات فرماتے ہیں: '' ذی کی دیت آزاد مسلمان کی دیت ہوگئ'۔

د ال المنظم المن

## (887) ابونگر

انہوں نے حضرت عبداللہ بن متعود داشتاہے روایات نقل کی ہیں۔ امام ابوضیفہ نے ان کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن متعود دلانٹیز کا یہ و ل نقل کیا ہے: د جوض تین دن ہے کم میں قرآن لورایا دھ کے 'اکدیث

## (888) ابوسخ ه محار بی

انہوں نے زیاد بن جریر کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب ڈاٹھؤنے روایات نقل کی ہیں۔ امام ابوصنیف نے ان مسانید میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔

## فصل: امام ابوحنیفہ کے ان شاگر دوں کا تذکرہ جن کی کنیت ذکر ہوئی ہے

(889) ابوز ہسر

سیامام ابوحنیفے کے ثنا گرد ہیں انہوں نے ان مسانید میں امام ابوحنیفہ ہے روایات نظل کی ہیں۔ یہ ان افراد میں سے ایک ہیں جن کے نام کا پیریتیں چل سکا۔

(890) ايوخزه سابوني

ہدام م ابوصنیفہ کے ان شاگر دول بیس ہے ایک ہیں جنہوں نے ان مسانید میں امام صاحب سے روایات نقل کی ہیں 'لیکن ان کے نام کا پیڈئیزیں چل کا۔

(ان حفزات كى طرح درج ذيل حفزات كے نام كاپينېس چل سكا)\_

(891) الومعاذ

(892) ابوجناده

(893) ابوعذ يفه الرائي

(894) ابوحاتم

(895)ابوتزيمه

میدہ دھطرات میں جنبول نے ان مسانید میں امام ایوصیفہ ہے روایا ت<sup>ا</sup>قل کی ہیں اور ان کے نام کا پیتڈ بیس چل سکا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانبا ہے اور ای کی طرف والیس جانا ہے۔

بهرطرح کی حمداللہ تعالیٰ کے لئے تخصوص ہے جوتمام جہانوں کا پروردگار ہے۔اللہ تعالیٰ اپنی گلوق میں سب سے بہتر' ہمارے سردار حضرت گھڈان کی تمام آل اوراصحاب پرورو دوسلام نازل کرے۔

یمال امام اعظم مجتندالقدم امام ابوصیفه نعمان بن تابت کونی کی مسانید کا دوسرا بز و ثیم جوجاتا ہے۔اللہ تعالیٰ آئیس اپنی رصت اور مضامندی میں ڈھانپ کے اوراس کے ساتھ ہی ہیر کتا ہے کمل جوجاتی ہے۔

## راویان حدیث کے اساء کی فہرست

| صلحه | 719/10                       | صغد | ا-اءروا ة                                                    |
|------|------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| ۵۳۰  | (15) محد بن تيرين أبو بكر    | ۵۲۲ | (1) حفرت انس بن ما لک ولافنو                                 |
| ٥٣١  | (16) گھر بن ابراتیم          | orr | (2) حفرت جابر بن عبدالله بالله الله الله الله الله الله الله |
| ۵۳۱  |                              | orr | (3) حفرت عبدالله بن اليس طافن                                |
| ۵۳۱  |                              | arr | (4) حضرت عبدالله بن ابواو في طالط                            |
| ۵۳۱  | (19) محر بن خازم             | ۵۲۵ | (5) حضرت عبدالله بن جزء انصاري نجاري خالولي                  |
| ٥٣١  | (20) محمد بن فضيل ٰ          |     | (6) حضرت واثله بن اسقع طافنو                                 |
| orr  |                              |     | (1) مُحرِين على (امام باقر ﷺ)                                |
| orr  |                              |     | (2) محمد بن مسلم                                             |
| orr  | (23) محمد بن حفص بن عا نشر   |     | (3) گله بین منکدر                                            |
| orr  |                              |     | (4) محربن مسلم بن پذرس                                       |
| ort  |                              |     | (5) محمد بن زبیر خطلی                                        |
| ۵۳۳  |                              |     | (6) محد بن سائب                                              |
| orr  | (27) محمد بن منج بن ماك واضي |     | (7) مجمد بن عبدالرحمٰن بن سعد بن زراره                       |
| orr  | (28) محمد بن سليمان          |     | (8) محمد بن يزيدعطار ٔ حارثی                                 |
| orr  | (29) تحد بن سلمه             |     | (9) محمد بن قبس جدانی کونی                                   |
| orr  | (30) گھر بن زیاد بن علاقہ    | 1   | (10) مجمر بن ما لک بن زید ہمدانی                             |
| orr  | (31) محر بن عبيد             |     | (11) محمه بن معبيدالله بن ابوسليمان عرزي                     |
| orr  | ·                            |     | (12) محمد بن على بن ابوطالب بإخمى                            |
| DF7  |                              |     | (13) گھە بىن دېپ                                             |
| ara  |                              |     | (14) گله بن نگرو                                             |

| جانيري جامع المسانيد (جددوم)                 | €∠4r            | راویانِ حدیث کے اساء کی فہرسہ            | لافهرست |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------|
| المهرواق                                     | عفد             | ا-/عرواة                                 | نعفى    |
| (35) محمر بن حسن واسطى                       | اه (60) محد بن  | ٠٠٠ الله الله الله الله الله الله الله ا | ۵۳۲     |
| (36) محمد بن بشر                             | اه (61) محد بن  |                                          | ۵۳۲     |
| (37) محمد بن فضل بن عطيه مروز ي              | ا۵ (62) گرین    |                                          | ۵۳۲     |
| (38) محمد بن يزيدواسطى                       | اه (63) محد بن  | ى(امام شافعى)                            | ۵۳۲     |
| (39) محمر بن حسن مدنی                        | (64) محد بن     | ۳۹                                       | ۵۳۲     |
| (40) محمد بن عبدالرحمٰن                      | اه (65) محدين   | م م الله الله الله الله الله الله الله ا | ۵۴۷     |
| (41) محمد بن اسحاق بن يبار بن خيار           | ۵۱ (66) محد بن  | ىفرى ٧٢                                  | ۵۴۷     |
| (42) محمه بن ميسر                            | ا٥ (67) گدين    | ع على                                    | ۵۳۷     |
| (43) محمد بن حسن بن فرقد                     | ا٥ (68) محد بن  | بن حفص ٢٣٠                               | ۵۳۷     |
| (44) محمد بن مظفر                            | اه (69) محد بن  | ين على ٢٠٠                               | ۵۳۷     |
| (45) محد بن عبدالباتي                        | اه (70) محرين   | ۳۸                                       | ۵۳۸     |
| (46) محمد بن ابراجيم بن يجي بن اسحاق بن جياد | اه (71) محرين   | MY                                       | ۵۳۸     |
| (47) محدين ايراجيم بن صالح بن دينار          | 5. 6 (72) 01    |                                          | am      |
| (48) محمد بن ابراتيم بن زياد بن عبدالله      | اه (73) محمد بن | ىدى                                      | am      |
| (49) محمد بن وليد بن ابان بن حيان            | ر (74) گدین     |                                          | sm      |
| (50) محمد بن احمد بن عيسلي بن عبدك رازي      | اه (75) محرين   |                                          | om      |
| (51) محمد بن اخد بن موی                      | 76) 30          |                                          | ۵۳۹     |
| (52) محمد بن احمد بن حامد كندى بخارى         | ١٥ (77) گدين    | rq                                       | ۵۳۹     |
| (53) محمد بن احمد بن محمد بن احمد            | (78) گرین       |                                          | or9     |
| (54) محمد بن احمد بن محمد                    | اه (79) محرين   | ن نا فع • د                              | ۵۵۰     |
| (55) محمد بن احمد بن ابوالعوام               | اه (80) محدين   | بن محمد بن سروق                          | ۵۵۰     |
| (56) محمد بن احمد بن محمد بن صاعد            | U. \$ (81) DI   | ین علی                                   | ۵۵۰     |
| (57) څهر بن احمد بن ليفوب بن شبه بن صلت      | اه (82) محد بن  |                                          | ۵۵۰     |
| (58) محمد بن احمد بن حماد                    | ا۵ (83) گرين    |                                          | ۵۵۰     |
| (59) محمد بن اسحاق بن ابرا ہیم               |                 | > !                                      | ۵۵۱     |

|                                                     | 1       | چهانگیری جامع المسانید(جدورم)                        |
|-----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| الماءرواة تستخد                                     | صفحه    | ا المرواة                                            |
| 110) محد بن محد بن از جرى معيد بن ايوموي اشعرى ٢٥٥١ | j 001.  | (85) محد بن غيد الله بن محمد بن صالح                 |
| 11) حفرت ابراتيم طافئو،                             | ) 001.  | (86) محد بن عبدالباقي بن احمه                        |
| 112) حضرت ابراتيم بن نعيم بن تحام طافنتا            | 2) 001  | (87) محمد بن احمد بن على                             |
| 113) حضرت ابراجيم بن قيس كندى دليلفظ                | oor.    | (88) محمد بن عباد بن موی بن راشد عظی                 |
| 11/ ابر تيم بن يزيد بن عمر و                        | ) DOT . | (89) محمد بن عباد بن زيرقان                          |
| 115) ابراجيم بن منتشر بن اجدع                       | s) por. | (90) مُحْمه بن عبد الله بن احمد بن خالد ً            |
| 116) ابراجيم بن عبدالرخل بن اساعيل ۵۵۸              | oor.    | (91) محمد بن عبداللك بن عبدالقا بربن اسد بن مسلم     |
| 117) ابراتیم بن مسلم چری                            | ) oor.  | (92) محمه بن عبدالملك بن حسين بن خيرون               |
| 118) ابراہیم بن مہاجر بحلی کونی                     | 000     | (93) مجمه بن عبدالله بن دينار                        |
| 115)اساغيل بن سلم كي                                | 1) 000  | (94) مُحْدِ بن على بن مُحْدِ                         |
|                                                     |         | (95) محمه بن عبدالله بن اسحاق بن ابر هيم خراساني     |
| 121) اساعيل بن ربيعه بن عمرو بن سعيد بن العاص ٥٥٩   | ) 000   | (96) محمد بن على بن حسن بن محمد بن البوعثان          |
| 122) اساغيل بن ايوغالد                              | ) oor   | (97) محمر بن عبدالخالق بن احمد                       |
| 123) الوب بن الوتميمة الوبكر                        | ) sor   | (98) محجد بن عثمان بن كرامه                          |
| 124) اليوب بن عقب                                   | ) sor   | (99) محمد بن عبدالملك بن محمد بن عبدالله بن بشران    |
| 125) ايوب بن عائذ طائي                              | ) oor   | (100) محمد بن عبدالواحد بن على بن ايراتيم بن روز به  |
| 126) اسحاق بن سليمان رازي                           | 3) 330  | (101) څهه بن عبدالله الو بکر                         |
| ابراتيم الباتيم المائيم                             | 1) 000  | (102) محمد بن ناصر بن محمد بن على بن عمرُ ابوضل      |
|                                                     |         | (103) محمد بن عماس بن فضل الوبكر 'بز ار              |
| 129) ايرا جيم بن طبهمان ثراساني                     | 9) 000. | (104) محمد بن عمر بن حسين بن خطاب                    |
| 130) ايرائيم بن ايوب طيري                           | 0) 000. | (105) محمد بن فضل بن عطيبه بن عمر بن خلفُ ابوعبدالله |
| 13) ايراتيم بن جراح ١٢٥                             | 1) 200. | (106) مُحد بن قاسم بن اسحاق بن اساعيل بن صلت         |
| ايراتيم بن مخار                                     | 2) 227  | (107) محكد بن محمد ين عثان بن عمران                  |
| (13) اساعيل بن عياش بن عتيبه                        | 3) 004. | (108) گربن محمر بن سلیمان                            |
| 13) ابراتیم بن سعید بن ابراتیم                      | 1) 001. | (109) محمد بن سليمان بن حارث                         |

| کے اساء کی قبرست | راويان حديث                  | 1                | (mp.  | باتَّيرَى جامع المسانيد(جامعر)         |
|------------------|------------------------------|------------------|-------|----------------------------------------|
| مقم              | 1-192618                     |                  | منخد  | المهرواة                               |
| ۵۲۸              | بن خالد بن خلی               | (160) احد بن تك  | 140   | (135) ايراجيم بن عيدالرحمل قوارزي      |
| ۸۲۵              | ن احمد بن محمد بن عبدالله    | (161) إيراتيم بن | ATT   | (136) اساعيل بن الوزياد                |
| ۸۲۸              | ن اسحاق بن ارجيم             | (162) ايرانيم بر | MYE   |                                        |
| ۵۲۹              | ,                            | (163) إيراتيم بر |       |                                        |
| ۵۲۹              | ن محمد مهدى بن عبدالله       | (164) إيرانيم بر | OTH   | ·                                      |
| 049              | ن اسحاق بن قيس               | (165) إبراتيم بر | ٦٢٥   |                                        |
| 949              | ي مخلد بن جعفر بن مخلد       |                  |       |                                        |
| ۵۷۰              |                              | (167) ايراتيم تر |       |                                        |
| ۵۷٠              |                              | (168) إيراتيم:   |       |                                        |
| ٥٤٠              | ن منصورین موی سامری          | (169) إبراثيم بر | חדים  |                                        |
| ۵۷۰              | ع احمد بن عبدالله            | (170) ايرانيم بر | , מדם | (145) البوبكرين عياش                   |
| 62               | ي صين مداني                  | (171) ايراتيم    | ara.  | (146) اسرائيل بن يونس بن ابواسحاق سبعي |
| ۵۷۰              | ن اساعيل                     | (172) إبراتيم مر | ۵۲۵.  | (147) ابان بن ابوغياش                  |
| ۵۷۱              | اصرلدين الله                 | t(21)(173)       | DYY.  | (148) اليوب بن باني                    |
| ۵۷۱              | بل(امام)                     | (174) احدين      | YYA.  | (149)اتدا بن البي ظبيه                 |
| 02r              | بدالله بن احمد               | (175)احدين       | 244.  | (150)اساغيل بن ملحان                   |
| رزی ۲۵۵          | ندبن احدين غالب ابؤبكر خوا   | (176) الحديث     | ۵۲۲.  | (151)ا -اعيل نسوى                      |
| ۵۷۲              | الد من لوسف بن محمد بن دا ست | (177) احمد بن تح | ATT.  | (152) ا ماعیل بن بیاع سابری            |
| 0ZT              | ل (خطیب بغدادی)              | (178) احمد بن عا | ۲۲۵   | (153) ا تا عبل بن عليان                |
| ۵۲۳              | مد بن صلت بن مغلس حمانی      | (179) احد بن مح  | דדם   | (154) اخطر بن ڪيم                      |
| ۵۲۳              | ند سن اشر                    | (180) احدى       | ٠٢٢٥  | (155) السع بن طلحه                     |
| ٥٢٣              | ند بن سعيد بن عبدالرحمٰن     | (181) الدين      | ۲۲۵   | (156) ابراتيم بن معيد                  |
| ۵۲۴              | سن بن خيرون                  | (182) احمد بن    | ٠,٢٢۵ | (157) ابيض بن الاغر                    |
| ۵۲۳              | ئد بن علی قصری               | (183) احمد بن ع  | ۵44   | (158) اسحاق بن بشر بن محمد             |
| 525              |                              | (184) احد بن     |       | (159) احمد بن عبدالله بن احمد          |
|                  |                              |                  |       |                                        |

| 719106-1                                   | المرفي ا            | الماءرواة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ے اساء کی فہر سنہ<br>معنا |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| (185)احد بن تمر                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ر ا                       |
| (186)اجد بن حن بن کچه                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| (187) احمد بن محیلٰ بن ابراہیم             | 5.21(212) AZA       | ع درور و بريد و مابان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Μ'                        |
| (188) احمد بن احمد بن عبد الواحد           | 5.21(212) 0/7       | عامر بن سیب بن صاح بن مان مان<br>عند الراب ماه به مناسم بدارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥٨٢ ك                     |
| 189) احد بن منصور بن سيار بن معارك         | 7.31(214) 224       | ) سبدا جبار بن المدين قاسم .ن المد<br>حسر بر التربير حسر بر المر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DAT                       |
| 190) احمد بن جعفر بن حمدان بن ما لك قطسيتي | 1. 1(214) DZ 1      | ) الن المحادث المحدول الن الن المحدول المحدول المحدول المحدول المحدود | صراداد ۱۸۴                |
| 191) احمد ین علی بن محمد بن احمد بن محلی   | 7-17(215) 621       | ع بن حماد بن امام ابو حکیفه<br>نیا به رسید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SAP                       |
| 192) احمد بن گھر بن اسحاق                  | 06 1(210) 22 1      | من آبوا سرا حل ابرانيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3AP                       |
| 5° r 0' r 51 5- r 21(192                   | 31-1(217) 822       | بن هبدالله جن ابرا نيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3AF                       |
| 193)احمد بن عبدالله بن نفر بن بحتر         | 3 (218) 322         | بن ابرا نیم بن حام انباری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3Ar                       |
| 194)احمد بن مليلي بن جمهورخثاب             | عدم (219) اسحاق     | ین تخدین مروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۸۳                       |
| 195) احدین قاسم بن حسن مقری                | عده (220) ادر ش     | ا بن على مؤ دب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۸۳                       |
| 196)احمد بن صالح                           | J= 1-1(221) 022     | ) بن احمد بن عمر بن اشتث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵۸۳                       |
| 197)احمد بن عبدالله بن تحمد                | ۵۵۸ (222) خفرت      | ، بلال بن رباح رفي فيز ( صحافي رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ر) (م                     |
| 198)احمد بن عبرالله بن زياد                | ۵۵۸ (223) معرت      | . برا ء بن عاز ب ب <sup>طاع</sup> تا (صحافی رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ول)ومم                    |
| 199)احمد بن عبدالبهبار سكرى ببغدادي        | ۵۷۸ (224) حفرت      | ، بریده بن حصیب بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵۸۵                       |
| 200)احمد بن عبدالبجبار عطار دی             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
|                                            |                     | باشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵۸۹                       |
| 202) احمد بن محمد بن عبدالله بن زيا وقطان  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| 203) احمد بن حارث بن عبدالله بن مهل        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| 203) احمد بن گورین ایرانیم بن ساننه        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۸۹                       |
| 20) احمد بن عمر بن محمد بن عبدالله         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۸۷                       |
| 206) احمد بن ثمر بن على                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۸۷                       |
| 20') احمد بن تحميم                         | المرين (232) الخرين | ياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۸۷                       |
| 201) احمد بن گخد بن يوسف بن سليمان         | ١٨٥ (233) عارين     | قيراط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۸۷                       |
| (20) احمد بن سعید بن ابراہیم               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |

|          | راويانِ حديث                  | (rr_)                                                                                                                                                                        | به تَيری جامع المسانيد (جسم)                   |
|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| صفحه     | 7-1-1-1                       | مهفر                                                                                                                                                                         | 1-19/610                                       |
| ۵۹۵      | ئد بن احمد بن وليد با قلّا ني | ۵۸۸ (260) جعفر بن                                                                                                                                                            | (235) بشر بن موی بن صالح                       |
| 090      | هه بن حسن بن ولهيد بن سكن     | عفر بن عمر عن عمر | (236) بشر بن وليد قاصني                        |
| ۵۹۵      | لى بن مبل حافظ                | ۵۸۹ (262) جعفرین                                                                                                                                                             | (237) بدر بن بیشم بن خلف                       |
| ۵۹۵      | ئد                            | يول) ٩٠ شاعفر بن <del> ع</del> فر بن                                                                                                                                         | (238) حضرت تميم بن اوس داري بلانتيز ( صحابي رس |
|          |                               |                                                                                                                                                                              | (239) تميم بن سلمسلى كوفى                      |
|          |                               |                                                                                                                                                                              | (240) تمام بن مسكيين                           |
|          |                               |                                                                                                                                                                              | (241) تميم بن منتصر                            |
|          |                               |                                                                                                                                                                              | (242) حفرت ثابت بن قيس بن شاس (محالي           |
|          |                               |                                                                                                                                                                              | (243) حضرت تغلبه بن تحكم (سحالي رسول)          |
|          |                               |                                                                                                                                                                              | (244) ثابت بن ابو بندار بن ابراهیم بن بندار    |
|          |                               |                                                                                                                                                                              | (245) حفرت جرير بن عبدالله ري فو ( سحالي رسو   |
|          |                               |                                                                                                                                                                              | (246) حضرت جابر بن عمره بنانتُهُ (صحالي رسول   |
| ۵۹۸      |                               |                                                                                                                                                                              | (247) حضرت جندب بن عبدالله والثينة (صحالي)     |
| ۵۹۹      |                               |                                                                                                                                                                              | (248) جعفر بن محمد بن على ( امام جعفر صادق )   |
|          |                               |                                                                                                                                                                              | (249) حفزت جعفرطيار بن ابوطالب                 |
| ۵۹۹      |                               |                                                                                                                                                                              | (250) جېله بن خيم                              |
| ۵۹۹      | عبدالرحن سلمي                 | (276) عام (276) حن ير                                                                                                                                                        | (251) جواب بن عبدالله تيمي                     |
| یش ۱۹۹ س | عبدالله بن ما لک بن حور ث     |                                                                                                                                                                              | (252) جامع بن ابوراشد                          |
| ۵۹۹      | نيس طوع ل                     | ۵۹۳ (278) تميد بن                                                                                                                                                            | (253) جويبر بن سعيد كوني                       |
| Y+*      | ابوسليمان                     | ۵۹۳ (279) حادثان                                                                                                                                                             | (254) جامع بن شداد                             |
| ۲۰۰      |                               | ۵۹۳ (280) محتم بن                                                                                                                                                            | (255) جناوه بن سلم                             |
| Y.**     | ين عبدالرحمان                 | ۵۹۳ (281) عارث                                                                                                                                                               | (256) جارود بن پزید                            |
| ۲۰۱      |                               |                                                                                                                                                                              | (257) جرير بن عبدالحميد                        |
| 4-1      | ن ابوعمرة 'قصاب               |                                                                                                                                                                              | (258) چعڤر پن عول                              |
|          | بن ابوذنب                     |                                                                                                                                                                              | (259) <u>بري</u> ن حازم                        |

| ویان حدیث کے اساء کی فہرست | را                                                       | 1(242)      | جهالگری جامع المسانید (جددوم) |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| ة مني                      | المهروا                                                  | 200         | ا-اعرواق                      |
| 1•∠                        | ئىن بىن رشىد                                             | (310) 1•1   | (285) ڪيم بن جير              |
| ۲۰۷                        |                                                          | (311)       |                               |
| ۲۰۸                        | نسن بن زیادا بونلی لؤلؤ ی                                | (312) 1•٢   | (287) قمران بن ابان           |
| ۲۰۸                        | نيادين الوحنيفه                                          | 7(313) 1+1  | (288)حبر في                   |
| ۲۰۸                        | سعین بن گھر بن خسر و بھی .<br>سعین بن گھر بن خسر و بھی . | (314) 1•1   | (289) رَقِوْ شَ بِن بِشْرِ    |
| ۲۰۹                        | نسن بن حسن شاذ ان                                        | (315)       | (290) تماه بمن زير            |
| 4+9                        | نسن بن حسين بن عباس .                                    | (316) 10    | (291) جماد بن اسمامه          |
| 4+4                        | مارث بن ابواسامه                                         | (317) Y•F   | (292) حماد بن زید نعیبی       |
| 41.                        | سن بن خلال                                               | (318) 100   | (293) تمادين يخيل             |
| 110                        | سن بن ابوا حوص                                           | ?(319) 1•1  | (294) حسن بن صالح بن حي       |
| lie                        | سن بن غياث                                               | (320) 1+1   | (295) حسن بن مگماره           |
| 14                         | س بن صباح                                                | °(321) ۲•1° | (296) حفص بن غياث             |
| 7II                        | سن بن عرفه بن زید عبدی                                   | (322) ۲۰۴   | (297) هاتم بن اساعيل          |
| 411                        | سين بن شاكر                                              | (323) 1.0   | (298)حسان بن ابرائيم كرماني   |
| AII                        |                                                          | (324) 4-6   | (299) حمزه بن حبيب مقرى       |
| 11r                        |                                                          |             | (300) حميد بن غبدالرحمٰن      |
| YIF                        | سين بن تريث                                              | (326) 1.4   | (301) حسن بن حسن بن عطيه      |
| اسعد بن جناده ۱۱۲          | سين بن حسن بن عطيه بن                                    | (327) ۲۰۵   | (302) ڪيم بن زيد              |
| ıır                        | سبين بن على بن شمه بن جعفر                               | (328)       | (303) حسن بن فرات             |
| YIP                        | سين بن يوسف                                              | (329)       | (304) حبان بن سليمان          |
| nr                         | سين بن يوسف بن على                                       | (330) 1•1   | (305) حسين بن وليد            |
| بن تمر بن عبدالله ۲۱۳      | يد بن ربيع بن څمه بن ما لکه                              | ₹(331) ४•४  | (306) حسن بمن حسن             |
| ت مین                      | سين بن عبدالله بن احمد بر                                | (332) 1.4   | (307) تريث بن نبهان           |
| YIF                        |                                                          |             | (308) حن بن بشر               |
| אור                        |                                                          |             | (309) حسن بن علوان            |

| راویان عدیث کے اساء کی فہرست             | ( Z Y A )                                | جاليري جامع المسانيد (بلدور)             |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| ا-اءرواق صفحه                            | منحد                                     | 7 1906                                   |
| ۲۲۱                                      | ۱۲۳ (361) داؤر.تن مح                     | (335) حسين بن حسين انطاكي                |
| شيدخورازي                                | سالا (362) واؤدين                        | (337) غالد بن علقمه                      |
| ٧٣٢                                      | ۱۵ (363) واؤدين                          | (338) خالد بن سعيد                       |
| ٧٣٢                                      | ۱۱۵ (364) داؤدسا                         | (339) خصيف بن عبدالرحمٰن                 |
| ووْرغفارى وْلْأَفْرُ (صحالي رسول)        | ۱۱۵ (365) حفرت ال                        | (340) عالد بن عبيد                       |
| MAK                                      | ۱۱۵ (366) فارتقراني                      | (341) څالد بن ۶ اک بن ما لک              |
| رمدنی                                    | ווץ (367) <i>נריט</i> נן                 | (342) خالد بن عبدالله واسطى              |
| الل بن حسين بن محد بن عمر خفاف           | ١٦٦ (368) دَاكر مَن كَا                  | (343) خالد بن خداش                       |
| افع بن فد ی داشته (صحابی رسول) ۲۲۵       | ١١٤ (369) حفرت ر                         | (344) خالد بن سليمان                     |
| שלם                                      | کا۲ (370) ربعی بن                        | (345) خلف بن خليفه بن صاعد بن برام       |
| ي بن الوعيد الرحم المعالم                | ١١٤ (371) ربيدالرا                       | (346) غارجه بن مصعب                      |
| 484                                      | ١٦٨ (372) رياح کوفئ                      | (347) خارجه بن عبدالله بن سعد بن ابووقاض |
| יארץיאר                                  | J. フリン(373) YIA                          | (348) كا قان بن فجاح                     |
| ره بن معبر جنی                           | ۸۱۲ (374) کا تی بی                       | (349) خلف بن ياسين بن معاذريات           |
| س                                        | اله (375) كالم الكاركان <u>ال</u> كان يو | (350)خويل صفار                           |
| بن عبدالوہاب                             | ۱۸ (376) رزق الله                        | (351)غالد بن عبدالرحن بن بكيرسلمي        |
| يد بن تا: تانساري النظار صحالي رسول) ١٢٨ | ۱۱۸ (377) حفرت ز                         | (352) خالد بن مجليح خيلاني شاي           |
| يد بن حارفه رفائل (صحابي رسول)٠          | ۱۱۹ (378) حفرت ز                         | (353)غالد بن خلى كلاعي                   |
| ى بن خسين (امام زيد)                     | ١٩ (379) زيد بن على                      | (354) څلادين يکيل                        |
| وحال عبدى                                | ١٩) (380) زيد بن ص                       | (355) خلف بن مشام مقری                   |
| لم ١٩٣٩                                  | ١٩١ (381) زيد بن ا                       | (356) خالد بن عبدالله                    |
| دانيسه كوفي                              | ۱۲۰ (382) زيدين اب                       | (357) داؤد بن زبیر بن عوام               |
| ارث                                      | ١٢٠ (383) يدين                           | (358) داوُر بن نصير                      |
|                                          | ١٢١ (384) زيدي ول                        | (359) داؤر بن عبدالرحن                   |
| لاقد غلبی کونیلاقه خان کونی کان میشاند.  | ١٦٢ (385) زيادين عا                      | (360)داؤرين زبرقان                       |

| محاساء كي فهرست | راويان حديث                     | <b>(</b> 4)            | 19)   | جهالگیری جامع المسانید (بادرور)                  |
|-----------------|---------------------------------|------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| بمغد            | المعرواة                        |                        | صفحه  | الممرواة                                         |
|                 | معد بن عباده رفاشن              | (411) <sup>حفز</sup> ت | ١٣١   | (386)زياد بن ميسره                               |
| شىدنى. ١٣٨      | عبدالله بنعمر بن خطاب الوعمر قر | (412) سالم بن          | 4FT   | (387)زياد بن کليپ                                |
| YP%             | سروق                            | (413) سعيد بن          | ۲۳۱   | (388) زياد ان صربي                               |
| ٩٣٩             | وعازم                           | (414) سلمان ا          | ١٣١   | (389)زربن خمیش                                   |
| ٩٣٩             | ن بشار                          | (415) مليمان:          | ١٣١.  | (390)زېرېن ندى                                   |
| 459             | بل                              | (416) سلمه بن          | 424   | (391) زيد بين وزب                                |
| ١٣٩             | ن ابوسلیمان                     | (417) سليمان:          | 427   | (392) زىدىن خلىد ەسكرى كونى                      |
| ٩٣٩             | بيط بن شريط بن انس              | (418) سلمه بين :       | 427   | (393) زَكْرِيا بِن البوز الكرة                   |
| 4100            | بَلَا لَ ٰافطس'جرزی             | (419) سالم بن ع        | 41-   | (394) زېيرېن معاويه بن حدي کن رښل                |
| ٧/٠             | ن مېران <sup>اعمش</sup>         | (420) كيمان:           | 444   | (395) زائده بن نترامه                            |
| ۲۳۰             | بوسعيد مقبري                    | (421) سعيد بن          | 400   | (396) زافر بن ابوسليمان                          |
| ٩١٠٠            | رزبان                           | (422) سعيد بن          | 422   | (397)زيد بن حباب بن حسن                          |
| 404             |                                 | (423) سليم كوفي        | Almir | (398) زبير بن ستيد                               |
| אוין            | ج ب كونى                        |                        |       |                                                  |
| ١٣١             | بیر بن بشام                     | (425) سعيد بن          | 4 mm  | (400)ز ډير بن حرب                                |
| <u> ነ</u> ሥነ    | اما                             | (426) سلمه بن تر       | YED   | (401)زفر بن مېزيل                                |
| אריו            | ن بريده بن حصيب أسلمي           | (427) سليمان بر        | 400   | (402)زياد بن حسن بن فرات                         |
| ۹۴۲             |                                 |                        |       | (403) زيدان بن گر                                |
| ۲۳۲             | اعيينه                          | (429) سفيان بن         | 450   | (404) زاہر بن طاہر بن محمد بن احمد بن ایوسف      |
| ۲۳۳             |                                 |                        |       | (405) زيدېن حن بن زيدېن حن                       |
| 4rm             |                                 |                        |       | (406) حضرت معدين الي وقاص رفي تؤاخر (صحافي رسول) |
| ۲۳۳             |                                 |                        |       | (407) حفرت سليمان بن ربيعه وكالنز (صحابي رسول)   |
| ۹۳۳             | م بن الومريم                    | (433) سعيد بن          | 472   | (408) حضرت مره بن جندب ينشوز صحالي رسول)         |
| 4rr             |                                 | (434) سعيد بن مح       | 172   | (409) حضرت بمره بن ما لک بالطخة (محالي رسول)     |
| 40°C            | بین                             | (435) سعيد بن م        | YMA   | (410)سيده سيعه بنت مارث في (صابير مول)           |

| راویان حدیث کے اساء کی فہرست | (4.                       | 20)      | جاتليري جامع المسانيك (جاددر)           |
|------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------------------|
| المرواة عنى                  |                           | معتمد    | المهرواة                                |
| ا۵۲ ن                        | (461) شيبان بن عبدالرحم   | YMM.     | (436) سعيد بن سلمه بن ہشام              |
| ۱۵۲                          | (462) شرحبيل بن سعيد .    | אויין אי | (437) معيد بن صلت                       |
| YOF                          | (463) شرحبيل بن مسلم .    | YET.     | (438)سليمان بن عمرو بن احوص             |
| اور                          | (464) شيبه بن عدى بن      | YMO .    | (439) سليمان بن مسلم                    |
| 75r                          | (465) شريك بن عبدالله     | YMO.     | (440) سليمان بن حيان                    |
| وردين بسطام عتكي             | (466)شعبه بن فحاح بن      | י מחץ    | (441) سليمان بن عمر دبن عرخخي           |
|                              | (467) شعيب بن الوب        |          | (442) سويد بن عبدالعزيز ومشقى           |
| 46°                          | (468) شعيب بن حرب         | YMO      | (443) سنان بن ہارون برجمی               |
| 400                          | (469)شعيب بن احاق         | 4P4      | (444) مایق بربری                        |
| ين ٢٥٣                       | (470) شجاع بن دليد بن     | 4m4      | (445) سالم بن سالم                      |
| 400                          | (471)شابه بن سوار         | ירא.     | (446) سعيد بن ابوجهم                    |
| كالمور صحالي رسول) ٢٥٢       | (472) حضرت صحر غامد ک     | YMZ      | (447) سعید بن اسرائیل                   |
| عسال مرادي زافغة             | (473) حضرت صفوان بن       | YMZ      | (448) سعيد بن قاسم بن علاء بن خالد      |
| معطل سلمي رفاقتو             | (474) حضرت مفوان بن       | YMZ      | (449)سليمان بن داؤ د                    |
| 10Z                          | (475) قبيم بن معد         | YM2      | (450) سليمان بن بشر                     |
| ن کمه                        | (476)صالح بن بيان ثقبًا   | YMY      | (451)سليمان بن حرب                      |
| 104                          | (477) صله بن زفر          | 40%      | (452) سبل بن احمد بن عثمان              |
| YOZ                          | (478) صلت بن بهرام        | YM       | (453) موید بن معید بن تهل بن شهریار     |
| ۲۵۷                          | (479) صلت بن تجاح         | ۲۳۹      | (454) سواده بن على بن چا بر بن سواده    |
| 10A                          | (480) صلت بن علاء         | 4179     | (455) سوار بن عبدالله بن قدامه          |
| 10A                          | (481) صباح بن محارب       | Y0+      | (456) شريح بن باني بن يزيد بن كعب حارثي |
| يولس ١٥٨                     | (482) صالح بن احد بن      | YA+      | (457) شریح بن حارث ( قاضی شریح )        |
| ۲۵۸                          | (483) صالح بن محمد بن نف  | YØ+      | (458)شقیق بن سلمه                       |
| YAA                          | (484) صالح بن محمد بن عمر | 401      | (459)شداد بن عبدالله                    |
| ٧٧٠                          | (485)ضمر و بن حبيب بر     | ۱۵۱      | (460)شدادىن عبدالله                     |

| اساءرداة فسنجي                                               |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| نتحاك. بن ظلد                                                | · (486)            |
| شحاك بن عزه ۲۲۰ (512) حفر ر                                  | (487) <sup>ئ</sup> |
| نحاك بن صافر                                                 | (488)              |
| شرار                                                         |                    |
| نظرت طلحه بن عبيدالله والفيز (صحافي رسول) ١٦١ (515) (عبد     |                    |
| لا وُس بن عبدالله ميماني                                     |                    |
| ريف بن شهاب                                                  | (492)ط             |
| لحدين مفرف ١٢١ (518) عمّاب                                   |                    |
| الحدين ما فع ١٦٢ (519) عبد الله                              | (494) طل           |
| لهد بن سان یا گی ۲۹۲ (520) عبدالز                            | (495)              |
| نق بن هبيب                                                   | (496)طار           |
| ارق بن شباب                                                  | J (497)            |
| اير بن محمد بن جويد                                          | J (498)            |
| ريف بن عبدالله                                               | (499) طر           |
| له بن محمد جعفر شامد عدل الوالقاسم ٢٦٢ (525) عمر و، رو       | (500) طلح          |
| منرت عبدالله بن مسعود رفالتؤ (مهالي رسول) ١٦٢٣ (526) عطاء بر | 501) جمية          |
| هرت عبدالله بن عباس عليه (سحاني رسول) ١٩١٥ (527) عبدالرح     | 502)حط             |
| شرت عبدالله بن عمر تعفي (سحاني رسول) ١٩٥٥ (528) عبدالله      | 503)حط             |
| شرت (غيدالله) ابويكر وللفؤز صحالي رسول) ١٢١٥ (529) عبدالملا  | 504) حعز           |
| فرت عمر بن خطاب وللطور صحابي رسول) ٢٦٢ (530) عام شعبي        | 505) حيز           |
| مرت عمَّان بن عقال ولأفؤر صحالي رسول) ١٩٢٦ ( (531) على بن    |                    |
| نرت على بن البوطالب والنوز (مسحالي رسول) ١٧٧ (532) عطيه بر   | 507) حفز           |
| المؤمنين سيده عنا كشهر ظها المعادير                          | 1/1(508            |
| رت عبدالرحمل بن ابرزيل ٢٩٨ (534) علقمه بن                    | 509) حصر           |
| رت عبدالله بن مخفل طالين المنظم المالين ١٩٨٨ (535) عبدالعز   | 510) حفر           |

| نباتيري جامع المسانيد (بلدوم)                | Zr)   | راویان صدیث کے اساء                            | کی فہرست |
|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|----------|
| Flexel-1                                     | مغف   | المعرواة                                       | سفح      |
| (536) عبدالكريم بن ابومخارق                  | 42r   | 56) عبدالله بن حسن بن على بن ابواطالب.         | 44       |
| (537) عطاء بن عبدالله بن موہب مدنی           | YZ0   | 56) عبدالله بن عبدالرحمٰن بن ابو حسين          | YA*      |
| (538) عمروين بن عبدالله                      | ۲۷۵   | 56) ئلارىن عبداللە بىن يسار جېنى               | ۲Λ+      |
| <br>(539) عبدالله بن خليفه                   | 140   | 56) عامرا بو برده اشعري                        | 4A+      |
| (540) على بن عبدالله بن عتبه بن مستود        | ۲۷۵   | 56) عمرو بن عبيد بن باب بصر کی                 | 1A+      |
| (541) عثمان بن عاضم                          | ۲۷۲   | 56) غمران بن عمير                              | ۱۸۱      |
| (542)عدى بن فابت                             | ۲۷۲   | 56) عبدالله بن معید بن الوسعید مفیری           | 4A1      |
| (543) عاصم بن كليب بن شهاب جرى كونى          | ۲۷۲   | 56) ئىسىلى بىن مابان                           | 1A1      |
| (544) (على بن حسن ) ابوحسن زراد              | ۲۷۲   | 57) عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عتب بن مسعود      | YA1      |
| (545) عبيدالله بن الوزياد                    | 7Z7   | 57) عثمان بن راشد                              | ۱۸۱      |
| (546) عبدالملك بن اماس شيباني اعور           | 444   | 57) عون بن عبدالله بن عليه بن مسعود            | 4AF      |
| (547) عبدلكريم بن معقل                       | YZZ   | (57) غون بن البي فخيفه                         | ۹۸۲      |
| (548) عبدالرحمٰن بن حزم                      | YZZ   | .57) عتب بن عبد الله بن عتب بن مسعود           | 4AF      |
| (549) عبدالاعلى تيمى                         | 444   | 57) عراك بن ما لك فمفاري                       | 4AF      |
| (550) عبدالله بن على بن حسين بن ملى بن الوطا | ٦٧٧ ح | 570) عبدالله بن مبارک                          | ۲۸۲      |
| (551) عمرو بن شعيب                           | YZZ   | كان بن صالح بن تي                              | ۳۸۳      |
| (552) څروې کوم ده                            | ٩٧٨   | 578) عيسل بن يونس بن الواسحاق                  | YAF      |
| (553) عاصم بن الونجود                        | ٧٧٨   | 579) على بن مسهر                               | ٧٨٣      |
| (554) عطيه بن حارث                           | YZA   | 580) عبدالله بن يزيد بن عبدالرحمٰن او دي کو في | ۳۸۴      |
| (556) نام بن مط ترانی                        | ٧٧٨   | 58 )عبدالله بن ثمير                            | 4AF      |
| (557) نببيده بن معتب ضي                      | YZA   | 582) عبدالحميد حميد بي حما ني                  | 4AF      |
| (558) عاصم احول                              | ۲۷۹   | 583) عبدالرحمٰن بن محجر محار كِي               | 1/2      |
| (559) عطاء ين محيلان بصرى                    | ۹۷۹   | 584) ابوبكر بن ابوشيبه                         | 1A2      |
| (560)على بن عامر                             | Y 6   | 585) على بن إشم                                | 440      |
| (561)عبايية بن رفاعه بن رافع                 | ٩٧٩   | 586) عمر وعفقز کی                              | ۱۸۵      |

| واساء كي فبرست | د اویان صدیث کے                      | ۲۳)  | جِهِ تَغْيِرِي جِامِعِ المسانيد (ماددوم)  |
|----------------|--------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| مغت            | المورواة                             | صفحه | 1-10/6/1                                  |
| 491            | (612) عبدالله بن زبير                | YAO  | (587) عائز بن عبيب بروي                   |
| 441            | (613) على بن مجامد                   | YAY  | (588) عبدالله بن زيادكوفي                 |
| 441            | (614) عمر بن عثان                    | YAY  | (589) عبدر به                             |
| Y91            | (615) عبدالله بن وليد                | KAF  | (590) عبدالملك                            |
| Y91            | (616) علاء بن محمد بن حسان الطائي    | ۹۸۷  | (591) عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن ابورة اد  |
| 79r            | (617) عمر بن سعيد بن مسروق           | ٧٨٧  | (592) عبدالله بن زيز مقرى                 |
| 79r            | (618)عيره بن قاسم                    | YAZ  | (593) عبدالله بن غمر عمري                 |
| 497            | (619) عمر بن رياح ضرير               | 7AA  | (594) عبدالرزاق (امام)                    |
| 49r            | (620) عبدالكريم بن عبيدالله جرجاني   | 4AA  | (595) عبدالرزاق بن معید بھری              |
| 495            | (621) عبدالواحد بن هما د مخند ي      | 1AA  | (596) عمر بن بيشم                         |
| 49r            | (622)عاصم بن عبداللهُ اسدى           | 4AA  | (597) عبدالله بن داؤ دخرين                |
| 49r            | (623)عبدالوماب بن عبدربلخي           | 14A  | (598)عبدالله بن واقد حراني                |
| 195            | (624)عمر بن ذر بهدانی                | YA9  | (599) عفان بن شيبان                       |
| 49F            | (625) عبدالله بن شداد                | ۹۸۹  | (600) علی بن عاصم بن مرزوق                |
| 49"            | (626) عبدالعزيز نهاوندي              | YA9  | ا 601) علماء بن بإرون                     |
| 79F            | (627) علاء بن حصيين                  | 4A9  | (602) عبدالواحد بن زياد                   |
| 495            | (628) عبدالملك شامي                  | 4A9  | (603) عبدالله بن حميد بن عبدالرحمٰن حميري |
| ٦٩٣            | (629)عبدالله بن زيد                  | 19   | (604) عون بن جعفر معلم                    |
| 197            | (630) عمّاب بن گرشوذ ب               | 49   | 505) عمر بن قاسم بن حبيب تمار             |
| 49r            | (631)عمران بن عبيد كل                | Y9+  | ١٥٥٥) عباد بن صهيب بصري                   |
| 490°           | (632) عمران بن ايرانيم               | 49+  | ٤٥٠٠) هر بن طلى بن مقدم                   |
| ۲۹۳            | (633) عمر بن الوب موسلي              |      | الفاق) الثيان إن (اكده كوني               |
| 490.           | (634) عبدالرحمان بن ماني             | 79+  | 📧 کی بی فراب                              |
| Y90'           | (635) عبدالرحيم بن سليمان دازي خطالي |      | المرة على بن سويد                         |
| ۲۹۵            | ,636) عبدالوارث بن سعيد              | 491  | 📰 في العزيزتر غذي                         |
|                |                                      |      |                                           |

| کے اساء کی فہرست | راويان صريث                           | (221)      | جهالمُرن جامع المسانيد(بسرير)       |
|------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 200              | اسما عروا ق                           | عافي       | الماءرواق                           |
| ۷ **             | غېدالرحمٰن بن عمر بن احمد بن څند      | (662) 190  | (637) عمر بن حبيب                   |
| ۷٠١              | ئىسلى بىن امبان                       | (663) 192  | (638)عبدالوباب بن نجده              |
| ۷٠١              | على بن حسن بن حيان بن عمار            | (664) 190  | (639) محروبين فجح                   |
| ۷٠١              | (عبدالله) ابوالقاسم بن ثلاج           | (665) 194  | (640) عبدالله بن عثمان بن خشيم      |
| ∠*1              | (عبدالله) ابن الي دنيا                | (666) 192  | (641) عبدالحكيم واسطى               |
| ۷۰۲              | عبدالله بن احمهُ قاضى                 | (667) 191  | (642) عبدالرحمٰن بن ما لک بن مغول   |
| ۷۰۲              | على بن شعيب' بزاز                     | (668) 191  | (643) ئىيىنى بىن موى بخارى          |
| ۷۰۲              | عبدالله بن محمد بن شاكر               | (669) 191  | (644) عبدالله بن ميمون              |
| ۷۰۲              | عبدالله بن بيثم                       | (670) 191  | (645) عبدالواحدة ين زيد             |
| ۷۰۲              | عبدالله ين بإرون                      | (671) 191  | (646) عبدالله بن عون                |
| شد               | عبدالله بن احمد بن خنبل بن بلال بن را | (672) 194  | (647)عباد بن عوام                   |
| ۷۰۳              | على بن شخل                            | (673) 494  | (648)عفيف بن سالم                   |
| ۷۰۲              | على تسترى                             | (674) 494  | (649)عبدالله بن شرادين الباد        |
| ۷۰۳              | على بن كاس قاضى                       | (675) 194  | (650) عبدالله بن ابوجعد التجعي      |
| L+1"             | عبدالصمدين على                        | (676) 144  | (651)عاصم بن حميد                   |
| L+1"             | (عبدالله) ابوالقاسم بغوى              | (677) 494  | (652) عاصم بن ضمر وسلو لي كوني      |
| ۷۰۴              | على بن معبد                           | (678) 194  | (653) عمروبن ميمون اودي             |
| ۷۰۴              | علی بن عمر' (امام دارتطنی )           | (679) ۲۹۸  | (654) عبدالله بن حارث بن نوفل باشمي |
| ۷۰۴              | غمرين احمد (اين شامين)                | (680) ۲۹۸  | (655) عمران بن مسلم بعثی کوفی       |
| ∠+۵              | عبدالجبار                             | (681) 199  | (656) غروه بن زبير بن عوام          |
| ∠•۵              | عبدالحميد بن عبدالله                  | (682) 194  | (657) علقمه بن وقاص ليثى مدنى       |
| ۷۰۲              | على بن عبدالله بن عباس بن مغيره       | (683) 199  | (658) عبدالعزيز بن ابورة اد         |
| ۷۰۲              | عثال بن ابوشيبه                       | (684) 499  | (659) (عبدالله بن حارث)             |
| ۷۰۲              | على بن عبدالملك بن عبدر به            | (685) 4 ** | (660) (عبدالله )ا بواحمد بن عدى     |
| ۷۰۲              | على بن ميسيٰ وزير                     | (686) 4**  | (661)عبدالله بن محمد بن حن خلال     |
|                  |                                       |            |                                     |

| غ ا      | 81024-1                         | صفح                 | 51924                                              |
|----------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| ۷۱۹      | ن مسلم                          | ٢٠١٤) تين           | (687) على بن عيسل بن على بن عيسل بن ابان           |
| ∠19      |                                 | الله عدد (715) قاده | (688) عبدالرحمٰن ٰابن جوزی                         |
| ۷19      | ن بن يخيل                       |                     | (689) عبدالله بن مبارك بن طالب                     |
| ۵۱۹      | ن څکم                           | ۷۰۸ (717) تام       | , ووود)<br>(690) عبدالباتی بن محدین عبدالله انصاری |
| ۷۲۰      |                                 |                     | , (691)عبدالسلام قزوینی                            |
| ∠r       |                                 | ر (719) الم         | (692) عبيدالله                                     |
| ۷۲۰      | ن غنام                          |                     | ,<br>(693) عبدالو ماب بن مبارک انماطی              |
|          | טייג אל                         |                     | (694) عبدالوہاب بن سکینہ                           |
| ۷۲۰      | కుల                             | ااے (722) قیس:      | (695) عبدالمغیث بن زمیر بن علوی ابوالعزیز          |
| ZFI      | ن ماور جو ہری                   | اا کے (723) تا ہم ج | (696) عبدالمنعم بن كليب                            |
| Zri      | ن محمد بن عباد                  | ۳۱۵ (724) قاسم:     | (697) على بن عساكر ومشقى                           |
| Zr1      | £0                              | . 125) قاسم ؟       |                                                    |
| ۷۲۱      | ن بارون بن جمهور بن منصور       | (726) قام الم       | غيلان                                              |
| ZFI      | ن خالد                          | ١٦ (727) قاسم ؟     | (700) سيده فاطمه بنت قيس فاتفا                     |
| ۷۲۱      | ن ايرائيم                       | ١٦ (728) قطن:       | (701)سيره فاطمه بنت حبيش خافها                     |
| ساری ۲۲۳ | ين ما لك بن الي كعب بن قيس النه | الله (729) كعب      | '702) فرات بن ابوفرات                              |
| ZTT      | الاحبار                         | ۲۱۷ (730) کعب       | (703) فرات بن يحيي بمداني مكتب كوفي                |
| 2 FT     | ن جمهان                         | ١١ (731) كثرة       | (704) فضل بن وكين                                  |
| LFF      | ن شام                           | کاک (732) کثیرا     | (705) فصل بن مویٰ بینانی مروزی                     |
| ۷۲۳      | بن جبله                         | ١١٥ (733) كنان      | (706) نضیل بن عیاض (صوفی بزرگ)                     |
| LTT      | الزابد                          | 212 (734) كادح      | (707) فروخ بن عباده                                |
| 20       | ناابوسليم                       | ر ا (735) ايث       | (708) فمرح بن بيان                                 |
| 2ro      | ن سعد ابوحارث                   | 212 (736) ليث       | (709) فضل بن غانم                                  |
| ۷۲۵      |                                 | ١٨ (737) ليث يم     | (710) فضل بن عباس                                  |
| ۷۲۲      | ن معاذ بن جبل خاتفهٔ            |                     | (711) حضرت قطبه بن ما لک ڈاٹٹؤ                     |
|          | ن مغيره بن شعبه والشيئ          |                     | (712) قاسم بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود .     |
| ZFY      | ن بن اجدع                       | (740) (1)           | (713) قاسم بن محمد                                 |

| راویان حدیث کے انہاء کی قبر ست | 1,44                           | 4)     | جبائمي يامع المسانيد (بدرر)                    |
|--------------------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| نامرواق صفي                    | -1                             | 34     | 51974-1                                        |
| ZT1                            | (768) معمر بن راشد             | ۷۲۲    | (741) مروق بن مُزمه بن نوفل                    |
| ZFF                            | (769) معاذبي عمران موسل        | 214    | (742) منذرتوری                                 |
| 2FF                            | (770) مويل بن طارق تيمي        | 242    | (743) مسلم بن تمران                            |
| 2rt                            | (771) کی بن براتیم             | 212    | (744) مسلم بن سالم                             |
| ZTT                            | (772) موی بن سلیمان            | 4+4    | (745) مسلم بن كيهان                            |
| Zrr                            | (773)متللي بن منصور            | 454    | (746) منسور بن معتمر                           |
| ۷۳۲                            | (774) ستب بن شر یک             | ZMA    | (747) مۇل بىن راشد                             |
| ZFT                            | (775) ميمون بن سياه            | ZM     | (748) معاويه بن اسحاق بن طلحه بن عبيرالله قرشی |
| ۷۲۲                            | (776) مسروح بن عبدالرحمٰن      | ∠M     | (749) مسروق ابو بكرتيمي مودب التيم             |
| ۵۳۲                            | (777) مطلب بن زياد             | 4th    | (750) مزاحم بن زفر على كوني                    |
| ۷۳۲                            | (778) مروان جزری               | ZM     | (751) منصور بن زاذ ان واسطى                    |
| 2 m                            | (779)مصعب ان سام ميمي          | LTA    | (752) موتی بن الوعا کشه                        |
| کک                             | (780) مروان بن معاویه فزار     | 289    | (753)موي بن سالم الوقهضم                       |
| 2                              | (781)مغيره بن عبدالله          | 419    | (754)مبارك بن فضاله بن ابواميه                 |
| امر(امام مالک)                 | (782) ما لك بن انس بن الجوعا   | 419.   | (755) منذر بن عبرالله بن منذر                  |
| LMP                            | (783) نگرم بن احمر قاضی        | 4r9    | (756) ميمون بن مهران                           |
| ری                             | (784) منصور بن عبدالمنعم فزار  | 249    | (757) مجالد بن سعيد                            |
| رنین                           | (785) مبارك بن عبدالببارص      | LF+.   | (758) منهال بن خليفه                           |
| 2 mg                           | (786) موی بن سلیمان            | LF.    | (759)موی بن طلحه بن عبیدالله تیمی قرشی مدنی    |
| ج تاضی                         | (787) معانى بن زكر يا ابوالفرر | 44.    | (760) موی بن ابوکشرانصاری ابوصباح              |
| 200 840                        | (788) معمر بن محمد بن حسين بر  | 250.   | (761)منصورین و بنار                            |
| ZFY                            | 789) مجامد بن موکی خوارزی      | / Lm.  | (762) مغيره بن مقسم ضعي                        |
| 444                            | 790) معاويه بن تمراز دي        | ) Lr.  | (763)مستر بن كدام بن ظهير                      |
| ن سعید انسار کی طابقان         | 791) حضرت نعمان بن بشرير       | ) ZM.  | (764) مصعب بن مقدام                            |
| ن ٢٢٤                          | 792) نافع بن جبير بن مطعم مد   | ) LTI. | (765)مشمعل بن ملحان طائی کوئی                  |
| ۷۳۷                            | 793) نفر ن طريف بن جزء         | ) LTI. | (766) مندل بن على                              |
| ۷۳۷                            |                                | ) 411  | (767) منيب بن عبدالله                          |

| المعانية (بالمردم) المعانية ال | بالكيرى جامع    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| À 613761                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| عبدالله بن مجلان بالله عبد الله بن مجلان بالله بن مجلان بالله بن مجلان بالله بن مجلان بالله بن ما بنا بالله بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| ن بره بلالی عامری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 796) زال ير     |
| 324) 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 797) نافع مقر   |
| عمر مدنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 798) نعيم بن    |
| رداق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| (27) 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 800) نوح تر     |
| عبدالكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 801) نفر بن ع   |
| ن عبدالسلام ايومنذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 802) نعمان:     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 803) نفرانته ق  |
| اتمادين معاويه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 804) نتيم بن    |
| مغيره بخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 805) آغر بن     |
| 333) 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 806) نفرين      |
| 34) 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 807) نفر بن ا   |
| روائل بن تجر شانف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 808) حفرت       |
| ن يعقوب ما المحال (336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 809)وقيان       |
| ن حيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 810) واصل بم    |
| اداؤدين على مدنىام ما (38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 811) ولا دين    |
| رخ ( الله عنه ( 39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 812) وليدين     |
| 340) 2 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 813) و کنتی برن |
| اقاسم بن وليد جداني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 814) وليدين     |
| بن ورد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 815) ويب        |
| 343) LAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 816)وليد بن     |
| ميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 817) ويتم بن    |
| بن يزيرشيني كونين يزيرشيني كوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 818)وضاح:       |
| ن عروه بن زبیر بن عوام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| ن عائذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 820) شام بر     |
| اباشم بن عقب بن ابووقاص زبري ١٩٥٧ (348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 821) ماشم بن    |

| کے اساء کی فہرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | راويانِ حديث     | <b>(</b> ∠∠∧)          | جالكيري جامع المسانيم (جدورم)            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------|
| a de la companya de l | المعرواة         | مؤد                    | 7326                                     |
| ۷۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ن محمد بن صاعد   | ۲۹۵ (876) يوسف بر      | (849) يجيل بن سعيد مد ني تتسيى           |
| ٠٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عینی طباع        | ۹ کا (877) يوسف ين     | (850) يجيٰ بن سليم طالحي                 |
| ۷۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ناشيبه           | ٩٣٥ (878) يعقوب ير     | (851) لیجیٰ بن ابوب مصری ابوعباس         |
| ۷۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ن اسحاق بن ببلول | ۲۹۵ (879) ليعقوب ير    | (852) يخين بن حاجب                       |
| ۷۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | ۵۵۰) ايوسوار           | (853) يخين بن ہاشم بن گنثِر بن فيس غسائی |
| ۷۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 20 (881) ابوغسان       | (854) يَجِيٰ بن عنبسة قرش بصرى           |
| ۷۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | • ١٥٤ (882) البوعوان   | (855) يَكُ بَن نُو حَ                    |
| ۷۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | ٥٥٠ (883) ابوعبدالله   | (856) كيسف بن اسحاق بن ابواسحاق سبيتي    |
| ۷۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | ١٤٥٠) البوغالد         | (857) يوسف بن يعتقوب                     |
| ۷۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | ٥٥٠) ابو يحيٰ          | 858) يوسف بن خالد متى                    |
| ۷۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                        | 859) يوسف بن بندار                       |
| ۷۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | اها (887) ابونگر       | 860) يزيد بن ہارون واسطی                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                        | 861) يزيد بن زراتي                       |
| ۷۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | اهک (889) ابوز ټير     | 862) يزيد بن لبيب بن الوالجعد            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                        | 863) يزيد بن سليمان                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                        | 864) يولس بن بكير                        |
| ۷۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | اهک (892) ابو چناده    | 865) ليعقوب بن ليرسف                     |
| ۷۲٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رائی             | ا ۵۷ (893) أبوحد يغدال | 866) (ليقوب بن ابراجيم ) امام ابو يوسف   |
| ۷۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | ٢٥٠ (894) إبوجاتم      | 867) کچیٰ بن معین بن عون                 |
| ۷۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | عن (895) ايرخ يد       | 868) يحي بن المم قاضي                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                        | 869) يجي بن عبدالحمير حماني              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 20r                    | 870) کیچلی بن اسعد بن یونس               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | ۷۵۵                    | 871) يوسف اين جوزي                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                        | 872) يجي بن ايوب مقابري                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | ۷۵۲                    | 873) يحلي بن صاعد                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | ۷۵۲                    | 874) يخي بن اساعيل                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 202                    | 875) لوسف بن يعقوب بن اسحاق              |

## روایات کے مضامین کی تفصیلی فہرست

| حضرت ابوسعيد خدري                       | حديث بنوي قولي                     | ZIKZtZ_ 1021                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| حضرت رافع بن خدت                        | حديث نبوي قولي                     | 1022 نيک اور سيچتا جر کاانجام                   |
| حامع بن شداد محار بي                    | نعل صحابي                          |                                                 |
| ابراہیم فخعی                            |                                    | 1024 سيخ سلم كالحكم؟                            |
| ابراتيمنخي                              | قول تابعی                          | 1025 كَتْ لَكُ تَكُ نَصْلُمُ كَالْحَكُمُ ؟      |
| ابرابيم فخعى                            | قولِ تا بعی                        |                                                 |
| ابرا بيم نخعي<br>ابرا بيم نخعي          | قول <sub>، تا</sub> بعی            |                                                 |
| ابراجيم نخعي                            | قول نا بعی                         | - : -                                           |
| ابراتيم تخفي                            | قول تابعی                          |                                                 |
| حضرت قيس بن ابوغرزه                     | مديث نبوي قولي<br>حديث نبوي قولي   | 1030 مود عين صدقة لمانا                         |
| حن بن حس بن علی<br>حسن بن حس            | حدیث نبوی فعلی<br>حدیث نبوی فعلی   | 1031 (غلامول مين) سنگيرشته دارون مين تفر اق     |
| حضرت عمّاب بن أسيد                      | عدیث نبوی فعلی<br>عدیث نبوی فعلی   | m = 44 h                                        |
| حضرت عماب بن أسيد<br>حضرت عمّاب بن أسيد | حدیث نبوی تو کی<br>حدیث نبوی تو کی | 1033 خريدوفروخت متعلق چنراحكام                  |
| حضرت عماب بن أسيد                       | عديث بوي تولى<br>حديث نبوي تولى    | 1034 خريدوفروخت م تعلق چندادكام                 |
| سرت ماب.ن اسید<br>ابراهیم مخعی          | عدي <u>ت</u> بون ون<br>قول تابعی   | 1035 مشروط طور پرکنیر تزیدنا                    |
|                                         | توربان.<br>قول سحالی               | . (1 % /                                        |
| سيده عانشه                              |                                    | 1037 شہری کا دیماتی کے لئے ایجنٹ بننا           |
| حفزت الوبريه                            | حديث بنوى قولى                     |                                                 |
| حضرت عبداللدبن عمر                      | قول صحابي                          | 1038 حرام چیز کی فروخت اوراس کی قیت بھی حرام ہے |
| حضرت عبدالله بن عمر                     | حديث نبوي فعلي                     | 1039 کھجور کے پہنے سے ملمنع ہے                  |
| حضرت تمربن خطاب                         | تول صحابي                          | 1040 كنيرفروفت كرفي مين شرطعا كدكرنا            |
| حضرت عبدالله بن عماس                    | حديث نبوي فعلى                     | 1041 شكارى كة كى قيت كاتخم؟                     |
| 0 ; 0                                   |                                    |                                                 |

| روایات کے مضامین کی تفصیلی فہرست |                                   | (214)        | چا <b>گرئ دامع المسانید</b> (جدرم)          |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| حضرت عبدالله بن عمر              | حديث نبوي فعلى                    |              | 1042 خريد وفروخت متعلق چندا حكام            |
| حفزت غر                          | قول إصحابي                        |              | 1043 مشروط طور يرفروخت كي كل كثير كاحكم؟    |
| عطاء بن الى رياح                 | قول تابعي                         |              | 1044 بلى كى قىمت كائتكم؟                    |
| ابراہیمُ <del>خ</del> عی         | قول تابعی                         |              | 1045 كنير كي اولا د ك دعوي كا حكم؟          |
| حضرت عبدالله بن مسعود            | قول محانی                         |              | 1046 كنير كي فروخت طلاق شار بهوگي           |
| ابرانيمخني                       | قول تابعی                         |              | 1047 مالي جانے والي چيزوں ميں جے سلم        |
| ابراتيم نخفى                     | قول تابعی                         |              | 1048 كيڙے ميں بھے سلم                       |
| ابرابيم نخعي                     | قول تابعی                         |              | 1049 كيڑے كے وش كيڑے ميں بھے للم            |
| حضرت جابر بن عبدالله             | حديث نبوي فعلى                    |              | 1050 مد برغلام کی فروخت                     |
| حضرت جابر بن عبدالله             | حديث نبوي فعلى                    |              | 1051 مد برغلام كوفر وخت كروادينا            |
| حضرت الوجريره                    | عديث نبوي تولي                    | 82           | 1052 کینے سے پہلے پھل کوفر وخت نہیں کیا جا۔ |
| حضرت جابر بن عبدالله             | عديث نبوي فعلى                    |              | 1053 ایک منوعه کلم                          |
| حضرت اسامه بن زيد                | تول صحالي                         |              | 1054 مودادهاريس بوتاب                       |
| حضرت جابر بن عبدالله.            | حديث نبوي فعلى                    |              | 1055 دوغلامول كے عوض ميں ايك غلام ثريدنا    |
| ابرا تيم نخعي                    | قول تابعي                         |              | 1056 اہل جرب کی طرف سامان لے جانا           |
| حضرت ابو بريره                   | حديث نبوي قولي                    |              | 1057 کی کی بولی پر بولی لگانامنع ہے         |
| حضرت ابو ہر رہ                   | حدیث نبوی قولی                    |              | 1058 کئی کی بولی پر بولی لگانامنے ہے        |
| حضرت ابو جربيره                  | د وسری سند                        |              | 1059 کی کی بولی پر بولی لگانامنع ہے         |
| حضرت جابر                        | حدیث نبوی فعلی                    |              | 1060 کینے سے پہلے کھور کی فروخت منع ہے      |
| حفرت عبدالله بن عباس             | حديث نبوي قولي                    |              | 1061 مائے سے پہلے اناج کوآ کے فروخت کرنا    |
| حصرت غبدالله بن عمر              | قول صحابي                         |              | 1062 كونے اور كھرے سكول كا تكم؟             |
| حضرت عبدالله بنعباس              | تول صحالي                         | ت کرنامنع ہے | 1063 قضيس ليئے يہاناج كوآ كے فرود           |
| حضرت جابر بن عبدالله             | جديث بنوى تؤلى<br>حديث مناوي تولى |              | 1064 شهری مخص دیباتی کاایجنگ ندبئے          |
| حضرت عبدالله بن مسعود            | تول صحابی                         |              | 1065 كنيزكوفروخت كرنا                       |
| حضرت عبدالله بن عمر              | حدیث نبوی فعلی                    |              | 1066 وطوکے کے سودے کی ممالعت                |
| م القام الم                      | 1 3 5 4 2 20                      |              | 1067 ترام پیز کی فروخت بھی ترام ہے          |

1066 وهو کے کے سووے کی مما نعت 1067 حرام چیز کی فروخت بھی حرام ہے

حديث نبوي قولي محمر بن قيس

| وایات کے مضامین کی تفصیلی فہرست | )               | جامع المسانيد(جادرم)                          | جہاتگیری |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------|
| حصرت عبدالله بن مسعود           | حديث نبوي تولي  | مال غثیمت میں حصہ ملنے پرادائیگی کی شرط رکھٹا | 1068     |
| حضرت عبدالله بن مسعود           | قول صحابي       | · جانور میں تی سلم نہیں ہوگی                  |          |
| حضرت عبدالله بن عمر             | حديث نبوي قول   | وحوكدوي والاجم عن فيس                         |          |
| ابرا بيم خفي                    | قول ِتا بعی     | مال میں حضنے والے شکار کی فروخت               | 1071     |
| عمر بن عبدالعزيز                | تول تابعی       | مال میں سینے والے شکار کی فروخت               |          |
| حضرت ابو ہرمیرہ                 | حديث نبوي قولي  | · مسى كى بولى ير بولى شدلگائى جائے            |          |
| حضرت عبدالله بنعباس             | حديث بنوي قولي  | ت کچھ مال وصول کر کے کچھ میں تھے سلم کرنا     |          |
| حفزت على                        | حديث نبوى فعلى  | المودكهاني والي يراحث                         |          |
| خضرت عبدالله بن عمرو            | حديث نبوى فعلى  | ا سود بے میں شرط کی مما نعت                   | 1076     |
| حضرت ابوسعيد خدري               | حديث بنوى قولى  | 1 غلام یا کنیز کوشر و طعیر پرفروخت کرنا       |          |
| ابراجيم فخغى                    | قولِ تا بعی     | 1 غلام یا کنیز کوشر و طعور پرفروخت کرنا       | 1078     |
| حضرت ابو جريره                  | حديث نبوي قولي  | 1 تقريبكا كلم؟                                | 1079     |
| جابر بن يزيد                    | قول تابعی       | 1 جداہونے کے بعد اختیار ختم ہوجاتا ہے         |          |
| حفشرت الومريره                  | حديث بنبوى تولى | 1 ان ديكهني چيز كود تكيف پراختيار كاحكم؟      | 1081     |
| حضرت حإبر بن عبدالله            | حديث نبوي قولي  | 1 پیوندکاری کی گئی تھجور کی فروخت کا تھم؟     |          |
| حفرت جابر                       | حديث نبوي قولي  | 1 جس غلام کے پاس مال ہو                       | 083      |
| حضرت على                        | قول صحالي       | 1 كنيريس عيب يرمطلع مون كاحكم؟                | 084      |
| حضرت عبدالله بن مسعود           | حديث نبوي قولي  | 1 فريقين مين اختلاف كالحكم؟                   | 085      |
| حضرت عبدالله بن مسعود           | حديث نبوي قولي  | 1 فريقين من اختلاف كاحكم؟                     | 086      |
| ابراہیمُخفی                     | قول تا بعی      | 1 فروخت شده كنيركي اواما و كاحتلم؟            | 087      |
| حفرت الوسعيد غدري               | حديث نبوي قولي  | 1 نقترلین دین کانکم؟                          | 088      |
| معز سے مر                       | قول صحابي       | 1 اضافی ادائیگی سود بموگی                     | 089      |
| ابراہیم کخنی                    | قول تا بعی      | 1 تَكْنِيغِ وَإِلِي ٱلنَّوْشِي كَي فُر وحُت   | 090      |
| حيضرت بحبدالقدين عمر            | تول بسحابي      | 1 كلوث اوركفز بسكول كالحكم؟                   | 091      |
| حهنرت ابوسعيد خدري              | حديث نبوي تولى  | 1 اشياء كانقد لين دين                         | 092      |
| سيده عاكشه                      | حديث نبوى فعلى  | 1 بمن کے عوض میں اناج حاصل کرنا               | 093      |

| روایات کے مضامین کی تفصیلی فہرست |
|----------------------------------|
|                                  |

(LAY)

جائيري جامع المسانيد (بلدونم)

| ابراهيم نخعي         | قول تابعی      | رئن اور مز بون كاحكم؟                     | 1094 |
|----------------------|----------------|-------------------------------------------|------|
| حضرت عبدالله بن عمر  | قول إسحابي     | بلوغت برتضرف كي احازت                     |      |
| حضرت انس بن ما لک    | حديث نبوي قولي | بلوغت کے بعد میسی باقی نہیں رہتی          |      |
| حضرت جابر بن عبدالله | حديث نبوي فعلى | یتیم لڑکی کی پرورش                        | 1097 |
| سيده عاكشه           | صريث بنوي قولي | تين لوگوں تے قلم اٹھاليا گيا ہے           | 1098 |
| حضرت خذيف            | حديث نبوي قولي | تین لوگوں نے اللم اٹھالیا گیاہ            |      |
| حضرت جابر بن عبدالله | حديث نبوي قولي | بإگل شخص كا تصرف                          | 1100 |
| سيده عائشه صديقه     | قول سحاني      | زیر پرورش میتم سے برتاؤ                   |      |
| حضرت عبداللد بن عباس | قول صحابي      | اجازت كے پغیر جانور كادووھ دوہ لينا       |      |
| حضرت سعدين الي وقاص  | حديث نبوى فعلى | نابالغ كوازاني مين حصه لينه كي اجازت دينا |      |
| حضرت جابر بن عبدالله | حديث نبوى فعلى | أيك يا دوسال بعدادا يُلِكَى كَ شرط ركهنا  | 1104 |
| حضرت الوسعيد خدري    | حديث نبوي قولي | چندممنوعدا حكام                           | 1105 |
| حضرت ابوسعيد خدري    | حديث نبوئ قولي | چندممنوعها حكام                           |      |
| حضرت رافع بن خدیج    | صريث نبوي قولي | محميك برزيين لين كاحكام                   | 1107 |
| حضرت عبدالله بنعباس  | حدیث نبوی فعلی | تجینے لگانے کامعاوضہ                      |      |
| حضرت الوسعيد خدري    | حديث نبوي قولي | مزدوركواس كےمعاوضے في الله كاه كرنا       |      |
| حضرت على بن ابوطالب  | حديث نبوي قولي | كن لوگول پر صان لا زم نهين ۽ وگا          |      |
| حضرت جابر بن عبدالله | حديث نبوي فعلى | ا یک یادوسال بعدادا نیگی کی شرط رکھنا     | 1111 |
| حضرت عبدالله بن عمر  | حديث بنوي تولي | مردورکواس کے معاوضے ہے آگاہ کرنا          | 1112 |
| ابراتيم تخفى         | قولِ تابعي ٠   | ٹھیکے کی زمین آ کے ٹھیکے پردینا           | 1113 |
| قاصى شرتع            | قول تابتی      | مزود وركوصان كابإبندكرنا                  |      |
| امام یا قر           | قول تابعی      | كن لوگوں پر حثمان لا زمنهیں ہوگا          | 1115 |
| قاضى شرت             | قولِ تابعی     | نقصان كاجر مانه                           |      |
| حضرت على من ابوطالب  | تول صحابي      | كن لوگوں پر ضمان لا زم نہيں ہوگا          | 1117 |
| حضرت جابر بن عبدالله | حديث بنوى تولى | پڑوی شفعہ کا زیادہ حقدار ہوتا ہے          |      |
| قاصى شرتح            | قول تالعی      | شفعه درواز ے کی طرف ہے ہوگا               | 1119 |

| وايات كے مضامين كى تفصيلى فهرست | ),              | (274)      | جهانگیری جامع المسانید (مدرم)                |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------|
| ابراہیمُخی                      | قول تابعی       |            | 1120 شفعه صرف زمين يا گرمين بوگا             |
| خفرت مغد                        | حديث نبوي قولي  |            | 1121 يروى شفعه كازياده حقدار موتاب           |
| حضرت عمر بن خطاب                | فعل صحابي       |            | 1122 ينتيم كامال مضاربت يردينا               |
| حضرت عبدالله بن مسعود           | فعل سحابي       |            | 1123 مفاریت کے احکام                         |
| ابراتيم فخعى                    | قول تا بعی      |            | 1124 متعین معاوضے کے عوض میں مضار بن         |
| ابراجيم خخعى                    | قول تابعی       | 4          | 1125 وصى مضاربت كے لئے مال دے سكتا           |
| سيده عاكشه                      | قول صحابي       |            | 1126 يتم كرماته حسن سلوك                     |
| حضرت ايوامامه                   | حديث بنوي قولي  | ام         | 1127 خطبہ ججة الوداع میں بیان کے گئے احد     |
| عبدالله بن حسن                  | جديث نبوي فعلى  |            | 1128 کنیز کے بیٹے کوفروخت کرنا               |
| حضرت نعمان بن بشير              | حديث نبوي قولي  |            | 1129 ملمانوں کی باہمی عبت کی مثال            |
| ابن شهاب زهری                   | حديث نبوى فعلى  |            | 1130 حفرت حيال كاواقعه                       |
| حفزت عمر                        | فعل صحابي       | ماف کردینا | 1131 جلدادا يُكَّى كَي صورت مِن بِجَوْقرض مع |
| محمد بن قيس مداني               | حديث بنوى فعلى  |            | 1132 الوعام رثقفي كالمعمول                   |
| حضرت جابر بن عبدالله            | حديث شوي قولي   |            | 1133 عمريٰ كالحكم؟                           |
| حضرت عبدالله بن عمر             | قول صحابي       |            | 1134 عمريٰ کا تھم؟                           |
| ابراہیم نخعی                    | قول تابعی       |            | 1135 عمريٰ كالحكم؟                           |
| حضرت الوامامه بابلي             | حديث بنوى قولى  | 6          | 1136 خطبہ حجة الوداع ميں بيان كے كے ادر      |
| ابراتيم نخعي                    | قول تابعی       |            | 1137 میال بیوی کاایک دوسرے کو بہر کنا        |
| حضرت الوموي اشعري               | حديث نبوي فعلى  |            | 1138 بلامعاوضه كوئي جانورذ نح كرلينا         |
| حففرت عبدالله بن عمرو           | حديث نبوى فعلى  |            | 1139 مولیٹی جونقصان کردیتے ہیں               |
| تامعلوم                         | حديث بنبوى فعلى |            | 1140 بلامعاوضه كوئي جانورون محر لينا         |
| سيدهام باني                     | حديث بنوى تولى  |            | 1141 تقاضا میں زی کرنے کا اجر                |
| سيدهام پاني                     | حديث نبوي قولي  |            | 1142 تقاضا مستختی کرنے کا انجام              |
| معيدين جبير                     | قول تابعی       |            | 1143 قرآن کے تھم کی وضاحت                    |
| ابراہیم مخعی                    | قول تابعی       | المستنا    | 1144 وصي يتيم كي مال مين سے بي تيس           |
| حضرت عبدالله بن مسعود           | تولي صحابي      | المكتا     | 1145 وضى سيتم كے مال ميں ہے پي تينين         |

| وايات كے مضامين كي تفصيلي فہرست |                | (LAC)              | جائري جامع المسانيد (بلدوم)                 |
|---------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------|
| سيده ام پاني                    | عديث نبوي قولي |                    | 1146 دنيالمعون ہے                           |
| حضرت حذيف بن يمان               | بيان صحابي     |                    | 1147 اوگوں سے زی کرنے کا اجر                |
| حضرت ابوامامه بالملي            | حديث نبوي قولي | الم ا              | 1148 خطبه ججة الوداع بين بيان ك يُخارك      |
| حضرت عبداللدين مسحود            | حديث بنوي فعلى |                    | 1149 مفرورغلام واپس لائے کامعاوضہ           |
| حضرت عبدالله بن عمر             | تول صحابي      |                    | 1150 مفرورغلام والبس لانے كامعادضه          |
| ابراہیم نخعی                    | قولِ تابعی     |                    | 1151 ودليت اورمضار بت كاحكم؟                |
| حضرت الودرواء                   | حديث نبوي قولي |                    | 1152 ميت وض كي وض راين راي ب                |
| ابرا تيم نخعي                   | قول تا بعی     | میں اضافی ادا میگی | 1153 جاندي كيوش جاندي كيان دين              |
| ابراجيم نخفى                    | قول تابعی      |                    | 1154 بهترادا مين شرط كالحكم؟                |
| ابرا جيم نخعي                   | قول تابق       | بجفلا تىنېيىن      | 1155 بروه قرض جوكوئي منافع لائے اس ميں      |
| حضرت عبدالله بن مسعود           | قول صحابي      |                    | 1156 مفرورغلام لائے كامعاقضہ                |
| ابراجيم نخفى                    | قول تا بعی     |                    | 1157 عاريت كيضان كاحكم؟                     |
| ابراتيم نخفى                    | قول تالیتی     |                    | 1158 عاريت كيضان كالحكم؟                    |
| حضرت على بن ابوطالب             | قول صحابي      |                    | 1159 كمشده ملنه والي چيز كاحكم؟             |
| ابرانيمختى                      | قول تابغی      |                    | 1160 كشده ملغه والي جيز كاحكم؟              |
| ابرانيم نخعى                    | قول تابعی      |                    | 1161 كشده ملغ والي يج پرفرج كاتكم؟          |
| حضرت انس بن ما لک               | حديث نبوى فعلى |                    | 1162 ني اكرم 생물 كافلاق                      |
| ابراتيم نخفى                    | قولِ تا بعی    |                    | 1163 غلام كي ذي ادا ليكى كاحكم؟             |
| حفرت جابر                       | حديث نبوى فعلى |                    | 1164 مزابنه اورمحا قله کی ممانعت            |
| حضرت جاي                        | حديث نبوى فعلى |                    | 1165 مزابنه اورمحا قله کی ممانعت            |
| حفرت جابر                       | حديث نبوى فعلى |                    | 1166 ایک یادوسال بعدادا لیگی کی شرط رکھنا   |
| حفرت جابر                       | حديث بنوى فعلى |                    | 1167 څايره کاتخکم؟                          |
| حضرت رافع                       | حديث نبوي تولي | رط رکھنا           | 1168 ٹھیکے کی زمین میں سے پچھادا لیکی کی شر |
| حضرت دافع                       | حديث نبوي تولى | رط رکحینا          | 1169 تھیکے کی زمین میں ہے کچھادا نیکی کی شر |
| حفنرت جابر بن عبدالله           | حديث نبوي فعلى |                    | 1170 مزاينه اورمحا قله كاحكم؟               |
| حضرت حابر بن عبدالله            | حديث نبوى فعلى |                    | 1171 مزابنه اورمحا قله كاحكم؟               |
|                                 |                |                    |                                             |

| ت كے مضامين كي تفصيلي فهرست | روايا |
|-----------------------------|-------|
|                             |       |

(LAD)

جهالگیری جامع المسانید (مدروم)

| _ | 7.0 00                  |                          |                                               |
|---|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
|   | امام جعفرصادق           | قول تابعی                | 1172 مرارعت كاحكم؟                            |
|   | ابراتيم نخفي            | قول تابعی                | 1173 مزارعت كأهكم؟                            |
|   | حضرت الوهريره           | <i>مدي</i> ث نبوي قولي   | 1174 تين چيزين بنجيده شار يول گي              |
|   | حسن بن مجمد             | قول تابعی                | 1175 قرآنی آیت کی وضاحت                       |
|   | حضرت على بن ابوطالب     | قول <del>س</del> حابی    | 1176 ميركب لازم يوگا؟                         |
|   | ابراہیم <sup>خ</sup> غی | قۇل تابىخى               | 1177 آزاد بیوی کی موجودگی میں کنیزے تکاح کرنا |
|   | ابراتيم كخفي            | قول تابعی                | 1178 آزاد فخض چار کنیزوں ہے شادی کر مکتا ہے   |
|   | حضرت عبدالله بن عباس    | حدیث نبوی <b>ف</b> علی   | 1179 حفرت على كارشة كابيفام دينا              |
|   | ابراميم نختي            | قول تا بعی               | 1180 أمّ ولدكى اولا دكاتهم؟                   |
|   | ابراہیم کخعی            | قول تا بعی               | 1181 أم ولداوراس كي اولا دكا حكم؟             |
|   | امام جعفرصادق           | قول تا بعی               | 1182 فالم كتى شاديان كر مكتاب؟                |
|   | ابراميم نخعي            | قول تا بعی               | 1183 عَلامِ مِتَعَى شَادِياں كرسَكَ ہے؟       |
|   | ابراتيم نخعى            | <u>تول تا بھی</u>        | 1184 غلام كى كوكنيز نبيس يناسكتا              |
|   | ابراتيم خخعي            | قول تابعی                | 1185 غلام كى كوكنيز نبيس بناسكاتا             |
|   | ابرا تيرنخني            | قول تا <sup>بي</sup> ق   | 1186 طلاق كالختيار غلام كي پاس موگا           |
|   | ابراتيم خخفى            | قول تا بعی               | 1187 آ قا کی اجازت کے بغیر فلام کا شادی کرنا  |
|   | حضرت عبدالله بنعمر      | حدیث نبوی فعلی           | 1188 نکارچ متعدکی ممانعت                      |
|   | سيره حقصه               | ٔ هدی <u>ث</u> بنوی قولی | 1189 محبت كرنے كے احكام                       |
|   | حضرت سبره جهني          | حديث نبوي فعلى           | 1190 نکارح متعد کی ممالعت                     |
|   | حفزت الس                | حديث بنوي فعلى           | 1191 متعدكي ثما أفعت                          |
|   | حفزت عمر بن خطاب        | قول صحابي                | 1192 اولاد كے اعتراف كے بعدا نكارتين كيا جاسك |
|   | حضرت ابو ہریرہ          | <i>حديث</i> ِنبوي قولي   | 1193 کسی کے شادی کے پیغام پڑپیغام دینا        |
|   | حفرت سره جني            | حديث نبوي فعلى           | 1194 متعدكىممانعت                             |
|   | حفرت سره جني            | حديث نبوي فعلى           | 1195 متعدگ ممانعت                             |
|   | حضرت عبدالله بنعمر      | حديث بيوي قولي           | 1196 کنواری کڑی سے شادی کی ترغیب              |
|   | حضرت على بن ابوطالب     | قول صحابي                | 1197 رفعتی سے پہلے زنا کرنے کی مزا            |
|   |                         |                          |                                               |

| ايات كے مضابين كي تفصيلي فهرست | رو              | (ZAY)      | چېانخرى جامع المسانيد(محدوم)                                         |
|--------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| ابراجيم نخفى                   | قول تا بعی      | يا دي كرنا | 1198 جم عورت كيما تحدزنا كيا اس كيما تحدث                            |
| حضرت عبداللدبن عباس            | حديث نبوي قولي  |            | 1199 اولاد پیدا کرنے کی صلاحت رکھے والی عور                          |
| تامعلوم                        | حديث بنوي قولي  |            | 1200 مرده پيدا ہوئے والا بچه                                         |
| نامعلوم                        | حديث نبوي قولي  | _          | 1201 اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والی عور                        |
| حضرت جابرين عبدالله            | حديث نبوي قولي  |            | 1202 يوى كى بھانجى يا جيتجى سے شادى تع ب                             |
| حضرت عمر بن خطاب               | تول صحابی       |            | 1203 شوہر کی وفات کی غلط اطلاح آنا                                   |
| ابراجيم تخفى                   | قول تالیمی      |            | 1204 شو هر كامفقو دالخبر جونا                                        |
| سيده عاتشه                     | حديث بوي قولي   |            | 1205 رضاعت برمت ثابت ہوجاتی ہے                                       |
| سيده عا نشبه                   | حديث نبوك قولي  |            | 1206 رضاعت برمت ثابت بوجاتى ب                                        |
| حضرت على بن الوطالب            | صديث نبوي تولي  |            | 1207 رضاعت ہے حمت ٹابت ہوجاتی ہے                                     |
| حضرت انس بن ما لک              | حديث بنوى فعلى  |            | 1208 سيّده صفيدكي أزادي ان كامبرتها                                  |
| حضرت عبدالله بن عمر            | حديث شيوى فعلى  |            | 1209 غزوهُ خيبر كيموقع پرمنعه كي ممانت                               |
| حفرت برة                       | حديث ببوي فعل   |            | 1210 فنتح مكه كے موقع پر منعه كى ممانعت                              |
| حضرت عبدالله بن عباس           | حدیث نبوی فعلی  | t.         | 1211 ني اكرم ظلها كاحالت واحرام بن شادى ك                            |
| يثم                            | حديث بيوى فعلى  | ¢.         | 1212 ني اكرم علي كاطاب احرام بن شادى كر                              |
| بيتم                           | حديث ثبوى فعلى  |            | 1213 أي اكرم طَالْقُطُ كَ سِيّده أَمْ سَلّمه عشادى                   |
| حضرت عبراللدبن مسعود           | قول صحالي       |            | 1214 - غورت كى بچيلى شرم گاه مين صحبت كى ممانعت                      |
| حصرب الوموي                    | حديث بنوى قولي  |            | 1215 بيديد أكرني كاصلاحية ركف والى عورة                              |
| مفترت الوذر                    | حديث نبوى فعلى  |            | 1216 غورت كى تيجيلى شرم گاه مين فعجت كى ممانعت                       |
| حصرت ابوموی                    | حديث بنوى قولى  |            | 1217 مرده پيدا ہونے والا بچه                                         |
| ابراجيم كخعى                   | قول تا بعی      |            | 1218 باپ يچ كاحقداركب بوگا؟                                          |
| حصرت الوموي اشعري              | حديث نبوي قولي  |            | 1219 ولى كے يغير نكاح نبيس موتا                                      |
| حضرت على بن ابوطالب            | حديث شوى قول    |            | 1220 ولى اور دو كواهول كے بغير نكاح نيس موتا                         |
| حفزت الويريره                  | حديث تبوى توكي  |            | 1221 چندممنوعه احکاس<br>1222 يون کې چنانگي پاچنجي سے شاد کې کمما فعت |
| حضرت الوسعيد خدري              | حديث ينبوى قولى |            |                                                                      |
| ابراتيم فخنى                   | قول تا بعی      |            | 1223 عورت كى غلط رفضتى موجانا                                        |

| روامات ك مضامين كالفصيلي فهرست |                                  | المع المسانيف(بربر) (۲۸۵)                   | جباً ثليري 1 |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| حفرت عبدالله بن مسعود          | قول صحابي                        | ہلوغت کے بعد رضاعت ٹابت نہیں ہوتی           | 1224         |
| حضرت عبدالله بن مسعود          | <u>تول صحاني</u>                 | عورت کے مہر کے تعین سے پہلے شو ہر کا انتقال | 1225         |
| ابراقيم كخفي                   | قول تابعی                        | عورت کی عدت کے دوران شادی کرنا              | 1226         |
| ابرابيم كخغى                   | قول تابعی                        | عورت کی عدت کے دوران شادی کرنا              |              |
| حضرت على بن ابوطالب            | تول صحالي                        | عورت کی عدت کے دوران شادی کرنا              | 1228         |
| حضرت عمر أن خطاب               | عديث نبوي قول<br>عديث نبوي قول   | يجي فراش والے كو ملے گا                     |              |
| ابراجيم فخني                   | قول تا بعی                       | خلع يا فته عورت كاحكم؟                      |              |
| حنفرت عبدالله بن مسعود         | صريث نبوي تول                    | منعہ کی اجازت تین دن کے لئے دی گئی ہے       | 1231         |
| سيده عا نشه                    | حديث نبوي فعلى                   | ني اكرم خليفاكم كامرض وصال                  | 1232         |
| ابراتيم فخفى                   | تول تا بعی                       | خلع يا فتة غورت كانتلم؟                     | 1233         |
| ابرا تیم <sup>خ</sup> غی       | قول تا بىتى                      | انقال کے بعد گھ کے سازومامان کا عم؟         | 1234         |
| سيده عا نشه                    | عديث نبوي فعلى<br>عديث نبوي فعلى | سيده برميرة واختياره بإجانا                 | 1235         |
| حضرت عبدالله بن مسعود          | قول بسحابي                       | النيزكي فروخت اسطلاق شهرة وكي               | 1236         |
| حضرت على بن ابوطالب            | فعل صحالي                        | شو بروالي كنيز كالكلم؟                      |              |
| ابراهيم فخفي                   | قول تا بعی                       | تصف مهرمتاع كے طود يروينا                   | 1238         |
| حضرت مذيفه                     | حديث نبوي فعلى                   | متعه کی حرمت                                | 1239         |
| حضرت عبدالله بن عمر            | حديث نبوى فعلى                   | بالتو گدهوں اور متعه کی حرمت                | 1240         |
| سياره حفصه                     | حديث نبوي قولي                   | صحبت كرنے كاركام                            | 1241         |
| سيده عا نشه                    | حديث تبوي فعلى                   | سيده يربره كواختيار دياجانا                 | 1242         |
| حففرت تمرين خطاب               | قول صحالي                        | کفومیں شادی کی پابندی                       | 1243         |
| سيده عا نشه                    | قول صحافي                        | يردة بكارت زأنل مونے كا حكم؟                | 1244         |
| ايرا تيم نختي                  | قول تا بعی                       | يوى كوكوارى شايافى كالزام عائدكنا           | 1245         |
| ،<br>حضرت عبدالقدين مسعود      | تول معاني<br>تول معاني           | مېر كىقىين سے پىلے شو ہر كاانتقال كر جانا   | 1246         |
| حضرت عبدالقدين مسعود           | قول معطاني                       | مهر کے تعین سے پہلے شو ہر کا انتقال کر جاتا | 1247         |
| حضرت زيدين ثابت                | عديث نبوي تولى                   | كس طرح كي خوا تين عادي فين كرني جائ         |              |
| ابرائيم تخفي                   | قول <sub>،</sub> تابعی           | يهودي ياعيساني عورت سے شادي                 | 1249         |

| ت كرمضامين كالقصيلي فهرست | روايا           | ( 4 1 1 )           | چائیری جامع المسانید (بسرر)               |
|---------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| حفزت عمر بن خطاب          | قول صحابي       |                     | 1250 مىلمان مورتوں كى آ زمائش             |
| اسود                      | حدييثونبوي فعلى |                     | 1251 بيوه تورت كانتي كوجنم دينا           |
| ابراثيم كخعى              | قول تابعی       |                     | 1252 شادی کے بعد شوہر میں عیب ملا ہر ہونا |
| ابراتيم نخفى              | قول تابعی       |                     | 1253 شادی کے بعد عورت میں عیب طام م       |
| ابراتيم تخفي              | قول تا بتی      |                     | 1254 شادی کے بعد عورت میں عیب ظاہر م      |
| حضرت عبدالله بن مسعود     | تول صحابي       |                     | 1255 مورة نساء كانزول بعديس جواتها        |
| ابراجيم تخثى              | قول تابعی       |                     | 1256 غيرملم ميان بيوى كااسلام ليول كرنا   |
| ابراهيم تختى              | تول تا بعی      |                     | 1257 غيرمسلم ميان بيوى كااسلام فيول كرنا  |
| ابراهيم تخفي              | قول تا بعی      | سلام قبول كرنا      | 1258 میاں بیوی میں کے سی ایک کا پہلے ا    |
| ابراتيم مخفى              | قول تابعی       |                     | 1259 شوہری طرف سے علیحدگی طلاق شار        |
| حضرت عبداللد بن مسعود     | قول ِ صحابی     |                     | 1260 عزل كاتحكم؟                          |
| معيد ان جير               | قول تابعی       | نبيس كيا جاسكتا     | 1261 الزاد فورت كي اجازت كے بغير عزل      |
| حفرت عبدالله بن عباس      | حديث نبوي تولي  | عق رکھتی ہے         | 1262 شیبایی دات کے بارے میں زیادہ         |
| حضرت عبدالله بن عباس      | حديث نبوي فعلى  |                     | 1263 شیبایی ذات کے بارے میں زیادہ         |
| موی بن ابوکشر             | حديث نبوى فعلى  |                     | 1264 حفرت عثّان غنی اور حضرت عمر کاواة    |
| سروق                      | قول ِتابعی      |                     | 1265 یے کچونے ہے رمت کا ثبوت              |
| ابراتيم تخفى              | قول تا بعی      |                     | 1266 شہوت کی وجہ سے بوسد لینے سے ح        |
| حضرت عبداللدبن مسعود      | حديث نبوي نعلى  |                     | 1267 خطبة تكاح كالفاظ                     |
| حضرت عبدالندبن مسعود      | قول صحابي       | ماممالعت            | 1268 خواتین کی پچھلی شرم گاہ میں صحبت کے  |
| حفرت ابوذر                | حديث بنوى فتلى  |                     | 1269 خواتين كى تجييلى شرم گاه ميں صحبت ك  |
| حضرت عبدالله بن مسعود     | تول صحابي       |                     | 1270 خواتين كي تجيلي شرم گاه مين صحبت ك   |
| حضرت الويريره             | حديث نبوي قولي  |                     | 1271 كوارى بے مرضى معلوم كرنا             |
| حفرت الوبريره             | حديث نبوى فعلى  | ہے مرمنی معلوم کرنا | 1272 نى اكرم تالي كانى صاجزادى            |
| ابراجيم تخفى              | قول تابعی       |                     | 1273 کواری ہے مرضی معلوم کرنا             |
| مجابد                     | حديث بنبوي قولي |                     | 1274 ماؤل كي نشيلت                        |
| حفزت سبره جنى             | حديث نبوى فعلى  |                     | 1275 متعه کی ممالعت                       |

| روایات کے مضامین کی تفصیلی فہرست |                          | (LA9) | جاَتَيرى جامع المسانيد(بلس)            |
|----------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------------|
| حفزت بره جهني                    | حديث نبوي فعلى           |       | 1276 متعدىممانعت                       |
| حفرت سبره جهني                   | حديث نبوي فعلى           |       | 1277 متدكى ممانعت                      |
| حكم بن ژباد                      | حديث نبوي قولي           |       | 1278 شوہر کے حقوق                      |
| تحكم بن زياد                     | عديث نبوي قولي           |       | 1279 شوہر کے حقوق                      |
| ابراجيم نخفى                     | تولِ تا بحی              |       | 1280 كنيزيوى كوخريد لينا               |
| . ابرامیم تخفی                   | تول تابعی                |       | 1281 آزار مخض كأكنيز كوطلاق دينا       |
| حفرت ابوذر                       | حديث نبوي قولي           |       | 1282 كوارى سے مرضى معلوم كرنا          |
| ابراتيم نخفى                     | قول <sub>،</sub> تا بعنی |       | 1283 دوبينول كاما لك بوتا              |
| حفزت مر                          | تول صحابي                |       | 1284 دو بينول كاناك بونا               |
| ابراہیم څخی                      | قول تابعی                |       | 1285 كن صوراة ل ميل كنيز سے صحبت منع ب |
| حضرت عبدالله بن مستود            | قول سحالي                |       | 1286 كينرك بچول كوفروخت كرنا           |
|                                  |                          |       |                                        |

1287 كنيركي عدت ايراتيم تحعي قول تا بعی 1288 افزائش ل ي ترغيب حصرت الوموي اشعري حدیث نبوی قولی

ابرانيم نخعي 1289 نشكى مالت ين نكاح قول تابعی 1290 كس صورت بين كنيزى شرم گاه حلال بوگى؟ حضرت عبداللدين عمر قول صحالي 1291 کئیرے نکاح کی رفعت کے ہے؟ حضرت عبداللدين عماس قول صحالي

ابراہیم کخعی حدیث نوی فعلی 1292 حیش کے دوران مما شرت کرنا

ابراتيم تحفي قول تابعی 1293 حیض کے دوران مماثرت کرنا 1294 قرآني آيت كي وضاحت حضرت عبداللدين عمر تول صحالي

1295 قرآني آيت کي وضاحت حضرت غيداللدين مسعود تول سحالي

تول تا بعي 1296 مرده بيخ كوجنم دينا ابرابيم بخعي حديث موي فعلى 1297 يوى كوعدت شاركرنے كے لئے كہنا حضرت حابر

فعل صحالي 1298 ہوہ عورتوں کے لئے سفر کی ممانعت حضرت عبداللدبن مسعود

1299 حدود سے کھلنے کی ممالعت جصرت ابوموي حديث نبوي قولي

1300 ايلاء كالكلم؟ حضرت عبداللدبن مسعود قول صخالي 1301 كنير كودوطلاقيس دى حاسكتى بن

حضرت عبداللدين عمر حديث ثيوي قولي

| فهرست | صلى | مين کي ت | <u> </u> | روایات. |  |
|-------|-----|----------|----------|---------|--|
|       | _   |          |          |         |  |

| 1 |           |     | 1   |  |
|---|-----------|-----|-----|--|
| 敲 | 1         | 0   | . 6 |  |
| 4 | - Grantic | TI: | 2   |  |

جاليري بامع المسانيم (جدور)

| ابراتيم تخفى         | قول تابعي           | تحرمه ي طور برطلاق مصيحة كالحكم؟              | 1302 |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------|
| ابراميم تخفي         | قول تابعی           | طلاق بين اشتتاء كرنا                          | 1303 |
| سيده علا أنشه        | حديث نبوي فعلى      | بيوی کوعلیحد گی کااختیار دیا جانا             | 1304 |
| ابراتيم تخفى         | قول تابعی           | يوى كاما لك بن جانا                           | 1305 |
| ميده عا تشه          | حديث نبوى فعلى      | بوی کوعدت شارکرنے کے لئے کہنا                 | 1306 |
| ستقله                | قول تا ب <u>ع</u> ي | ایلاء کرنے والے کارجوع کرنا                   | 1307 |
| حضرت عبدالله بنعمر   | فعل صحابي           | بیوی کوچش کے دوران طلاق دینا                  | 1308 |
| ايرا بيم مخفى        | قول تابعی           | سنت كي مطالق طلاق دينا                        | 1309 |
| ابراجيخي             | قول تابعی           | حاما عورت كوست كيمطابق طلاق دينا              | 1310 |
| ابرا بيم خخعي        | حديث بنوى فعلى      | سنده سبيعه كاواقعه                            | 1311 |
| حضرت عبدالله بن عمر  | حديث نبوي قولي      | لعان كرنے والول كا حكم؟                       | 1312 |
| قاضى شريح            | قول تابعی           | طلاق بتد ك الفاظ كالحكم؟                      | 1313 |
| حفزت غمر بن خطاب     | قول صحابي           | مرد کا قربت پر قادر نه بهونا                  | 1314 |
| الوبكزالوب           | حديث بنوئ فعلى      | فلع كالحكم؟                                   | 1315 |
| حعنرت على            | تول صحابی           | غلام دوشادیاں کرسکتاہے                        | 1316 |
| حضرت على             | قول صحابی           | طلاق اورعدت مين عورت كي حيثيت كاانتبار بهو كأ | 1317 |
| حضرت عبدالله بن عباس | تول ِصحابی          | سابقه بيوى سے دوبارہ شادى اور طلاق            | 1318 |
| ابراميم تخعى         | قول تا بعی          | رجوع كى ضورت يل سابقه عدت كالعدم موجائ كى     | 1319 |
| حضرت عبدالله بن عباس | قول صحافي           | قرآنى الفاظ كي وضاحت                          | 1320 |
| ابرا بيم فخنى        | قول تابعی           | آ زاد ہونے پر کنیر کواختیار ہونا              | 1321 |
| ابرا بيم خخعي        | قول تا بعی          | آ زادہوئے برکٹرکوافتیارہونا                   | 1322 |
| ابراتيم ختى          | قول تا بعی          | يوه كنير كالتكمي                              | 1323 |
| حضرت عبدالثدبن مسعود | تول صحابي           | عدت كے دوران حيض مفقطع بهوجانا                | 1324 |
| حضرت عبدالله بن عباس | ټول <i>س</i> حابي   | ييوى كونتين طلاقيس ويء ينا                    | 1325 |
| حضرت على بن ايوطالب  | تول صحابي           | يا گل كى دى بھو كى طلاق درست شەھونا           | 1326 |
| قاصى شريح            | قول تابعی           | نشے کی حالت میں طلاق درست پنونا               | 1327 |

| روايات كے مضامين كي تفصيلي فهر | ,                   | ( < 91 )h | بالليري جامع المسانيم (بسرم)             |
|--------------------------------|---------------------|-----------|------------------------------------------|
| خطرت غبدالله بن مسعود          | تول سحاني           |           | 1328 ايلاء كے بعدر جوع شكرنا             |
| حضرت على                       | قول صحابي           |           | 1329 عَلَى كامعاوضه زياده وصول شكرنا     |
| مروق                           | قول تالعی           |           | 1330 ايلاء كے بعدر جوع ندكرنا            |
| حسن بعرى                       | قول تا بعی          |           | 1331 ایک طلاق دے کرتین کی نیت کرنا       |
| حضرت عبدالله بن مسعود          | <u>تول سحالي</u>    |           | 1332 أيك جزوى مسئلے كي وضاحت             |
| حضرت عبدالله بن عباس           | تول صحابي           |           | 1333 كنيرے ظہار كا كفاره نبيس            |
| بيثم                           | حديث نبوي تعلى      |           | 1334 اپنی باری سوکن کوم پهرگرنا          |
| حضرت الودرداء                  | حديث نبوي تولي      |           | 1335 أيلاء أور طلاق كالكفيء وجانا        |
| إمام الوحنيف                   | قول تابعی           |           | 1330 طلاق دیے کے بارے میں یقین ہونا      |
| قاضى شرق                       | قول تال <u>ب</u> تي |           | 1337 - تارون كي اتعداد كي برابرطان دينا  |
| حضرت عبداللدين مسعود           | حديث نبوي قول       |           | 1338 الله تعالى كامشيت كم طابق طابق طابق |
| حضرت جاير                      | تول صحابي           |           | 1338 عورت كوسك واللااختياركب تك بوگا؟    |
| ابراہیم نخعی                   | قول تابعی           |           | 1340 آیک کے بعد دوسری طلاق دیا           |
| ابراتيم أنخي                   | قول تا نعی          |           | 134 رجمتی ہے پہلے تین طلاقیں دینا        |
| ابراجيم نخفي                   | قول تا بعی          |           | 1342 يمار شخف كايوى كوطلاق دينا          |
| ابراجيم تخعي                   | قول تالعی           |           | :134 مرض موت کے دوران طلاق دینا          |
| ابراهيم نخفي                   | قول تا يعي          |           | 134 يارشوبر عظع عاصل كرنا                |
| حفرت عمر                       | تول صحابي           |           | 134 بيچ كەنىپ كالعتراف كرنا              |
| ابراتيم نخعي                   | قول تا بعی          |           | 134 كم من بيوى كوطلاق دينا               |
| ابرا تيمُخُني                  | قول تا بعی          |           | 134 حض سے مالیس بوی کوطلاق دینا          |
| ابراهيم تخفى                   | قول تابعی           |           | 134 حیض اور مہینوں کے صاب سے عدت         |
| 2                              | al. ("              |           | 1 3116 84 31-1 121                       |

1347 حَيْسَ سِيمَ الإِنَّ الرَائِيمُ مِنْ الرَّائِيمُ مِنْ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَ

| ات مضامین کی تفصیلی فیرست |
|---------------------------|
|---------------------------|

### (L97)

جاگيرى جامع المسانيد (مدروم)

| 135ء تم اور تمبارامال تمهارے باپ کا    | حديث نبوي تولى         | حفرت جابر             |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1355 حفرت عمر کی رائے                  | قول صحابي              | حضرت عمر بن خطاب      |
| 1356 بيوى پرفرچ كرنے كى فضيات          | حديث ِنبوي قولي        | حضرت سعدين الي وقاص   |
| 1357 تہماری اولار تمہاری کمائی ہے      | <i>مديث نبو</i> ي قولي | سيده عائشه            |
| 1358 كى كى فرچ كى يابندى موگى          | قول تا بعی             | ابرابيمجنى            |
| 1359 باب بين كامال فرج نهيس كرسكتا     | قول تابعی              | ابرابيم كخبى          |
| 1360 حفرت عمر کی رائے                  | تول صحابي              | معزت                  |
| 1361 طلاق یا فته اور خلع یا فتہ کے خرچ | قول تا لبحي            | ابراهيم تخفى          |
| 1362 کنیزاورای کے بچول میں تفراتہ      | حديث بنبوى فعلى        | حضرت على بن ابوطالب   |
| 1363 يوه عورت كے تھے بيل سے اس         | قول صحابي              | حضرت عبدالله بن عباس  |
| 1364 تين طلاق يا فته عورت كوخرچ نبير   | عديث ببوى فعلى         | سيده فاطمه بنت قيس    |
| 1365 تين طلاق يا فنة عورت كخرج         | تول صحابي              | حضرت عمر بن خطاب      |
| 1366 كنزكويني كاناپنديده بونا          | حديث بنوى فعلى         | عطاءابن اليارياح      |
| 1367 امام ابويوسف كامناظره             | قول تا بعی             | امام ايوحنيف          |
| 1368 غلام كامال اس كے ياس بخد          | ، قول صحابی            | حضرت غبدالله          |
| 1369 مدبر کنیزوں کے ساتھ صحبت کرنا     | فعل صحابي              | حفزت عبدالله بن عمر   |
| 1370 كنيركي اولا دفروخت كرنا           | قول صحابي              | حضرت عبدالله بن مسعود |
| 1371 غلام كامال اس كے ياس رہے          | تول صحابي              | حضرت عبداللدين مسعود  |
| 1372 غلام آزاد کرنے کی فضیلت           | قول تالعی              | ابراجيم تخعى          |
| 1373 مد برغلام فروخت كروينا            | حديث بنبوى فعلى        | حفرت چابرین عبدالله   |
| 1374 مرکنرول کے ساتھ صحبت کرن          | فعل صحالي              | حضرت عبدالله بن عمر   |
| 1375 مدير كنيرول كي اولا دكاتكم؟       | قول تابعی              | ابراتيم تخفى          |
| 1376 أمِّ ولدكي فروخت كي مما نعت       | قول صحابي              | حفزت عمر بن خطاب      |
| 1377 كنير كامرده يج كوجم وينا          | تول تابعی              | ابراجيم نخفى          |
| 1378 كنيركا كناه كاارتكاب كرنا         | قول تابعی              | ابراتيم تخفى          |
| 1379 اپنی أم ولد کی شادی غلام ہے       | قول صحابي              | حضرت عمر بن خطاب      |
|                                        |                        |                       |

| ایات کے مضامین کی تفصیلی فہرست | 9)                 | (29m) | چاگیری <b>دامع المسانید</b> (جسرم)    |
|--------------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------|
| حفزت عمر بن خطاب               | قول صحابي          |       | 1380 مشترك غلام كوآ زادكرنا           |
| حفزت عمر بن خطاب               | تول صحابي          |       | 1381 مشتر كه غلام كوآ زاد كرنا        |
| ابراهيم تخعى                   | قول تا بعی         |       | 1382 مشتركه غلام كوآ زادكرنا          |
| ابراثيم كخفى                   | قول ِتابعی         |       | 1383 غلام كي نصف حصے كو آزاد كرنا     |
| حفزت عربن خطاب                 | قول صحابي          |       | 1384 أمّ ولدكاهم؟                     |
| سيده عائشه                     | حديث نبوي فعلى     |       | 1385 كنيركوآ زادمونے يرافقيارملنا     |
| سيده عا نشه                    | حديث نبوي قولي     |       | 1386 صدقة اور مديد من قرق             |
| حضرت زيد بن ثابت               | قول إصحالي         |       | 1387 مكاتب كب تك غلام ثار موگا        |
| حضرت على بن ابوطالب            | قول إصحابي         |       | 1388 مكاتب كس صدتك آزاد شار موكا      |
| حضرت عبدالله بن مسعود          | قول صحابي          |       | 1389 حكاتب كبآ زاد الراموكا           |
| ابراہیم نخعی                   | قول تابعی          |       | 1390 مشتر كه علام كومكاتب بنانا       |
| ابراجينخعى                     | قول تابعی          |       | 1391 مشتركه غلام كومكاتب بنانا        |
| حضرت على بن ابوطالب            | قول سحابي          |       | 1392 مكاتب غلام كافوت بوجانا          |
| ابراءيم مخعى                   | قول تابعی          |       | 1393 قرآن كي آيت كي وضاحت             |
| ابراتيم تخفى                   | قول تا بعي         |       | 1394 دوغلامول كومكاتب بنانا           |
| ابرابيم تخعي                   | قول تا بعی         |       | 1395 دوغلامول كومكاتب بنانا           |
| أبراهيم تخفى                   | قول تا بعی         |       | 1396 مكاتبت يس كفالت                  |
| عبدالله بن شداد                | حديث نبوي فعلى     |       | 1397 غلام كي ورافت                    |
| حضرت عبدالله بن عمر            | حديث نبوي قولي     |       | 1398 ولاءُنب كاطرح الكيم متقل تطل ب   |
| ابراتيم خنعي                   | قول تابعی          |       | 1399 ولاء كاحق بيۇر كوسلى كا          |
| ابراتيم خخى                    | قول تا بعی         |       | 1400 وي كي ولاء كاحكم؟                |
| حضرت عبدالله بن عمر            | حديث نبوي فعلى     |       | 1401 ولاء کوفروخت کرنے کی ممانعت      |
| سيده عائشه                     | حديث نبوي قولي     |       | 1402 ولاء كاحق آزادكرنے واليكو ملے گا |
| حفرت                           | تول صحابي          |       | 1403 حفرت عمر كافيصله                 |
| حضرت عبدالله بن مسعود          | قول ِ صحابي        |       | 1404 حفزت عبرالله بن مسعود كافتوى     |
| ابراهيم فخعى                   | ټو <b>ل</b> تا بعی |       | 1405 ذى كى ولاء كالحكم؟               |

| وامات كمضاهن كآضيل فبرست | ,                                  | * 29m | بجائحری جامع المسانید(بدین)              |
|--------------------------|------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| حضرت عبدالله بن عباس     | عديث نبوي قول                      |       | 1406 کتل معاف کردیئے کی فضیات            |
| ابراتيم نخعي             | قول تا بعی                         |       | 1407 شبر كل كالحكم ؟                     |
| (اینشباب)زهری            | صريث نبوي قولي                     |       | 1408 يېودى اورغيسائى كى دىت              |
| الفرائة المراجع          | قول إسحابي                         |       | 1409 اال جزيه كوقصاص دلوانا              |
| عيدالرجن بن سليمان       | عديث نبوي قول                      |       | 1410 و في ڪيھوش مين مسلمان ڏوٽل کروادينا |
| حفزتمر                   | قول صحافي                          |       | 1411 الل جزييه كوقصاص دلوانا             |
| حفرت جابر بمن عبدالله    | عديث نبوي تولي                     |       | 1412 زخم كاقصاص كب لياجائي؟              |
| هضرت تحبدالله بن مسعود   | تول صحابي                          |       | 1413 ديت كاوثۇل كى دخاحت                 |
| حفزت غمر بمن خطاب        | تول صحابي                          |       | 1414 تقل خطاك ديت كي وضاحت               |
| حضرت على بن ابوطالب      | قول صحابی                          |       | 1415 خواتين كے زخموں (كن ديت) كا حكم؟    |
| حفزت عبدالله بن مسعود    | قول معجا في                        |       | 1416 خواتين كے زخموں (كى ديت) كا حكم؟    |
| حفرت زيد بن تابت         | قول پسحاني                         |       | 1417 فواتين كے زخموں (كى ديت) كا كلم؟    |
| قاضى شريح                | قول تا بعی                         |       | 1418 قاضى شريح كاليك فيصله               |
| حفزت                     | تول صحابي                          |       | 1419 ایک مقتول کی قسامت                  |
| ابراجيم تخفى             | قول تابعی                          |       | 1420 ایک نقتی جزگی کا اصول               |
| ابراتيم تخفى             | قول تابعی                          |       | 1421 آزاد کی دیت اور غلام کی قیمت        |
| حفترت الوبكر             | قول ِ فحالي                        | •     | 1422 زميول كي ديت                        |
| ابرانيم نخعى             | قول تا بعی                         |       | 1423 ديت كي ادائيكي س پرلازم بوگي        |
| حضرت ابويكر              | تول صحابي                          |       | 1424 يېزودي اورغيسائي کې د يت            |
| ابراجيم نخفى             | قول ِتا لِغي                       |       | 1425 تجاوزات كاحكم؟                      |
| ابرا بيم تخفى            | حديث نبوى قول                      |       | 1426 كون ن فون رائيگال جائيس ك           |
| حضرت عبدالله بنعباس      | حديث نبوي قولي                     |       | 1427 شبر کی وجہ سے حدود پرے کرنا         |
| حضرت عبدالله بن شداد     | حديث نبوي تول                      |       | 1428 شراب كوبعينه حرام قرارديا كياب      |
| حضرت عبدالله بن عباس     | حديث نبوي تول                      |       | 1429 شراب کو بعینہ حرام قرار دیا گیاہے   |
| حضرت عبدالله بن عمر      | حديث ِنبوي فعلى<br>حديث ِنبوي فعلى |       | 1430 دباءاور خشم کی مما ثعت              |
| حضرت عبدالله بن مسعود    | حديث نبوي تولى                     |       | 1431 حدکوجاری کرناضروری ہے               |

| وايات كم مضامين كي تفصيلي فهرست | ,              | ( 40 ) | جائيري جامع المسانيد(بادريز)              |
|---------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------|
| حضرت عبدالله بن مسعود           | صديث نبوي قولي |        | 1432 حدكو معطل نبين كياجاسكا              |
| ابراهيم تخعى                    | قول تابعی      |        | 1433 مختلف مرتبہ کے ارتکاب کی ایک مزاہوگی |
| حضرت عبدالله بن مسعود           | حديث نبوي فعلى |        | 1434 نبيز پينے كا حكم؟                    |

عبدالكريم بن ابومخارق حديث نبوي فعلى ايراتيم فخي قول تا بعي عديث نبوكي قولي حضرت عبدالله بن مسعود ابراهيمخعي قول تا بعي حضرت عبداللدبن عمر قول صحالي حضرت عبدالله بن غر قول صحائي فعل صحالي حضرت عبدالله بن عمر ابراتيم تخني قول تابعي قول تابق معيد بن جبير حصرت عمداللدين عمر قول سحالي حضرت عبداللدين غمر فعل صحالي ايراجيم تختي قول تا بعي فعل بسحاني حضرت انس حضرت عيداللدين مسعود فعل سحالي

فعل سحابی حضرت انس فعل سحابی حضرت عبدالله بن مسعود فعل سحابی حضرت عبدالله بن مسعود قول سحابی حضرت عمر بن خطاب قول سحابی ابرا بهم مخفی فعل سحابی حضرت انس بن ما لک

ن محاب مستود فعل محاب مستود فعل محاب مستود فعل محاب مستود فعل محاب مستود قول تا بعی امراتیم فحقی

کو کی تا بھی اورائیم محق قول صحالی حضرت عمر بن منطاب قول تا بعی ابرائیم محقق 1436 ایک گھوٹ پیٹے پر موا 1437 عدلی سفارش کرنے والے پر لغنت 1438 کئی لوگوں کوزائی کہد بینا

1435 نشرك فالحكامزا

1439 شراب سے متعلقہ لوگوں پر لعنت 1440 تھجوراور کشش کی نبیذ کا تھم؟ 1441 تھجوراور کشش کی نبیذ کا تھم؟ 1442 لوگوں کے آیک قول کی تھیج

1443 نبیذ کب شراب ثار موگ؟ 1444 مجره اور ششش کی نبیذ 1445 نبیذ نوشی 1446 مجمور اور ششش کی مشتر که نبیذ

1447 ئىيدنۇش 1448 ئىيدنۇش 1449 ئىيدكاتىردىكا

1450 ئيز ہائے دار ہوتی ہے 1451 طلاء بینا کب جائز ہوتا ہے؟ 1452 نصف دہ جائے برطلاء بینا

1453 نیزلوٹی 1454 طلاءکبچائز ہوتا ہے؟ 1455 کیل کے رس کو لکانا

1456 مشروب كب جائز بوتا ہے؟ 1456 ميزينے ياشر بوجانا 1457 نيزينے ياشر بوجانا

(491)

بَهَا تَكِيرِي جَامِعِ المسانيو(بلدوم)

| 1458 | کھل کارس فروخت کرنا                                | قول تابعی       | ابراهيم نخعى          |
|------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|      |                                                    | قول تابعی       | يثم بن سعيد           |
| 1460 | نشے کی ممانعت                                      | حديث نبوي قولي  | حضرت بريده أملمي      |
|      |                                                    | تول صحابی       | حضرت عبدالله بن عباس  |
| 1462 | مختلف برتنول مين نبيذ كالحكم؟                      | حديث نبوى فعلى  | امام زين العابدين     |
| 1463 | حضرت ماعزبين مالك كاواقعه                          | حديث نبوي فعلى  | حفزت بريده اسلمي      |
| 1464 | حفرت ماغزين مالك كاواقعه                           | حديث بنبوى فعلى | حضرت بريده أسلمي      |
| 1465 | عورت سے زنا ہالجیر                                 | قول تابعی       | ابراجيم نخفى          |
| 1466 | چارآ دمیو <i>ں کا زنا کے بارے بیش گوائی دینا</i>   | تول تابعی       | ابراہیم بخی           |
| 1467 | کنوارے زانی کی مزا                                 | قول تابعی       | ابراجيم نخفي          |
| 1468 | جلاوطنی کی سزا آ زمائش ہے                          | قول تابعی       | ابراتيم نخغى          |
| 1469 | يبودي ياعيسائي بيوي كي وجه بيمسلمان محصن نبيس موتا | قول تابعی       | ابراتيم نخعى          |
| 1470 | زمانة شرك كى شادى كى وجدے آ دى كھن نہيں ہوتا       | قول تابعی       | ابراہیم نخفی          |
| 1471 | برتنوں کے استعال کی اجازت                          | حديث نبوي قولي  | حضرت بريده الملمي .   |
| 1472 | نى اكرم ئالله كالمحامد كاواقعه                     | حديث نبوى فعلى  | حضرت عبدالله بن مسعود |
| 1473 | حضرت ابن مسعود كاواقعه                             | فعل صحالي       | حضرت عبدالله بن مسعود |
| 1474 | شراب پینااور فروخت کرناحرام ہے                     | حديث نبوي قولي  | مجر بن قيس            |
| 1475 | مختف اقسام کی جرام چیزیں                           | حديث نبوي قولي  | حضرت عبدالله بنعباس   |
| 1476 | نبيذ يبينے كى ترغيب                                | قول تابعي       | امام معهی             |
| 1477 | نىيىدنوشى                                          | نعل صحالي       | حضرت عبدالله بن عمر   |
| 1478 | ئېيدنوشى                                           | فعل صحابي       | حضرت عبدالله          |
| 1479 | شراب کی تھوڑی یا زیادہ ہر مقدار حرام ہے            | تول صحابی       | حفزت عبدالله بن عباس  |
| 1480 | شراب کوفر وخت کرنا اور چینا حرام ہے                | حديث نبوي قولي  | حضرت عبدالله بن عمر   |
| 1481 | غلام برحد قذف جارى كرنا                            | فعل صحالي       | حضرت                  |
| 1482 | زانبه كنيز پرحد جاري كرنا                          | تول پسحانی      | حضرت عبدالله بن مسعود |
| 1483 | غلام كى حد نصف بوگى                                | قول صحابي       | حفزت على              |
|      |                                                    |                 |                       |

| روايات كيمضامين كالفصيلي فبرست |
|--------------------------------|
|--------------------------------|

|     |      |   |      | 100 |
|-----|------|---|------|-----|
| 40  | 6    | 0 | 1    | 177 |
| TE. | Line | 7 | line | -03 |

جاكيري دامع المسائيد (بلدوم)

| 1484 | حدجاری ہونے کے بعد موافذہ تیس ہوگا               | قول صحابي             | حضرت على               |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1485 | توم لوط كاساعمل كرنے كى سزا                      | قول تابعی             | ابرا ہیم نخعی          |
| 1486 | قوم لوط كاساعمل كرنے كا جھوٹا الزام عائد كرنا    | قول تا بعی            | ابرابيم نخعى           |
|      | عورت کا مجبوری میں زنا کرنا                      | فعل صحافي             | حضرت عمر بن خطاب       |
| 1488 | ووچيزيں ملا كرغيذ تياركرنا                       | حديث نبوي فعلى        | حضرت جابر بن عبدالله   |
| 1489 | بوی کی کنیز کے ساتھ صحبت کا حکم؟                 | قول تا بعی            | علقمه                  |
| 1490 | جہاں تک ہو سکے حدودکو پرے کیا جائے               | قول صحافي             | حفرت عربن خطاب         |
| 1491 | حد کی مارمختلف اعضاء پر ہوگی                     | قول تابعی             | ابراجيم نخفى           |
|      | أيك جمليكا كلم؟                                  | قول تابعی             | ابراجيم تخني           |
| 1493 | جانور نے برفعلی                                  | تول صحابی             | حضرت عربن خطاب         |
| 1494 | جانورہے بدفعلی پرحد جاری نہیں ہوگی               | تول صحابی             | حضرت عبدالله بن عباس   |
| 1495 | نبیذ ہاضمہ دارہ وتی ہے                           | قول سحاني             | حفرت عمر بن خطاب       |
| 1496 | تصف ره جائے برطلاء بیٹا                          | فعل صحابي             | حضرت انس بن ما لک      |
|      | دى درېم كى چورى يرباتھ كاشا                      | حديث بنبوى فعلى       | حضرت عبدالله بن مسعود  |
|      | وهال کی قیت دس در ہم ہوتی تھی                    | حدیث نبوی فعلی        | ابراتيم تخفي           |
|      | اسلام میں جاری کی جانے والی پہلی حد              | حديث نبوى فعلى        | حضرت عبداللدبن مسعود   |
|      | پھل یا کشر کی چوری پر ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا     | <i>حديث</i> بنوى قولى | الماشعى                |
| 1501 | دى درہم كے كم قيت والى چيزكى چورى                | قول صحابي             | حضرت عبدالله           |
|      | چور کا جرم سے اٹکار کردینا                       | تول صحابي             | حصرت الومستغود الفساري |
| 1500 | چوركا برم سا فكاركردينا                          | تول إصحابي            | حفرت يمر               |
|      | أحبك لينه والركاما تعتبين كانا جائے كا           | قول صحابي             | حضرت عبدالله بنعباس    |
|      | چورکاتکم؟                                        | قول تا بعی            | ابراتيم نخعى           |
|      | كئ مرتبه چوري كى سزاملنا                         | تول صحالي             | حضرت على بن ابوطالب    |
| 1507 | مچل یا کترکی چوری پر ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا     | حديث نبوى قولى        | حضرت على بن ابوطالب    |
|      | ۋا كەزنى اورقىل كى سزا                           | قول تابعی             | ابراهيم تخعى           |
| 1506 | چورضا لکع ہونے والے سامان کا تاوان ادائیں کرے گا | تول صحابي             | حضرت على بن ابوطالب    |
|      |                                                  |                       |                        |

| وايات كے مضامین كاتف يلى فہرت | ,                | <b>(</b> ∠9 <b>/</b> ) | بهائیری جامع المسانید(بلسر)                  |
|-------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| ابراجيم كخفئ                  | قول تابعی        |                        | 82 488 2819 1510                             |
| حفرت جابر                     | حديث نبوى قولى   |                        | 1511 ۋاكدۋالنے كى ممانعت                     |
| حضرت على بن ابوطالب           | قول صحابي        |                        | 1512 أيكني والي كالم تحييل كانا جائع كا      |
| ابراجيم تخفى                  | قول تابعی        |                        | 1513 كفن چوركى سزا                           |
| حضرت عبدالله بن عمر           | بيانِ صحاني      |                        | 1514 كيڙے مكوڑے كھانے كى ممانعت              |
| حضرت عبدالله بن عباس          | قول صحافي        |                        | 1515 فكاركاكام                               |
| حضرت الولقلبة                 | حديث نبوي فعلى   |                        | 1516 گدھے کا گوشت کھانے کی ممانعت            |
| ايرانيخ                       | قول تابعی        |                        | 1517 جانور کے بیٹ میں بیچ کا تھم؟            |
| حضرت عبدالقد بن غمر           | حديث نبوى فعلى   |                        | 1518 پھر ك ذريع ذيح كرنا                     |
| حفرت عبدالله بن عمر           | حديث بنوى فعلى   |                        | 1519 گدھوں اور متعہ کی ممانعت                |
| حففرت براءبن عازب             | حديث نبوي فعلى   |                        | 1520 گدھوں کا گوشت کھانے کی ممانعت           |
| حضرت عمارين يامير             | حديث بنوي فعلى   |                        | 1521 فرگوش كا كوشت كھانے كا حكم؟             |
| حضرت ابواثقلبه يحشني          | حديث نبوي فعلى   |                        | 1522 درندول كا كوشت كھانے كى ممانعت          |
| حففرت عبدالله بن عمر          | حديث ببوى فعلى   |                        | 1523 گرهول کا گوشت کھانے کی ممانعت           |
| حضرت عبدالله بن عباس          | حديث نبوي فعلى   |                        | 1524 گوڑے کے گوشت کا حکم؟                    |
| حضرت ابونتعلبه حشني           | حديث نبوي تولي   |                        | 1525 مشركين كے برتنول كا حكم؟                |
| حضرت الولغلبه هشني            | حديث نبوي فعلى   |                        | 1526 ورندول كا كوشت كھانے كى ممانعت          |
| ابرا فيم كختى                 | قول تالبتي       | بن.                    | 1527 گرھوں کے گوشت اور دور دھ میں محلائی نہی |
| حضرت عبدالله بن عمر           | حديث نبوي فعلى   |                        | 1528 درندول كا كوشت كھانے كى ممانعت          |
| حضرت ابونغلبه هشني            | حديث نبوي تولي   |                        | 1529 فكاركاتهم؟                              |
| ا يوقلا به                    | حديث نبوي فعلى   |                        | 1530 درندوں كا كوشت كھانے كى ممانعت          |
| حضرت ابولغلبه هشني            | حديث بنوي فعلى   |                        | 1531 درندول كا كوشت كھانے كى ممانعت          |
| حضرت عبدالله بن عمر           | حديث نبوي فعلى   | نے کی ممانعت           | 1532 نو کیلے پنجوں والے پرندوں کا گوشت کھا۔  |
| حضرت بريده                    | حديث ِ نبوي قولي |                        | 1533 قربانی کے گوشت کی اجازت                 |
| حضرت بمبدالله بين عباس        | قول صحابي        |                        | 1534 تربيت بانته كتے كے شكار كاتكم؟          |
| حضرت عبدالله بن مسعود         | مديث نبوى فعلى   |                        | 1535 عورت كي في تيم كالحكم؟                  |

| عيلى فهرست | روامات كيمضائين كي |
|------------|--------------------|
|            | 411                |

| 4 | 4 | 9 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|----|
| 1 | _ |   |   | 2  |

جَائِيْرِي جَامِعِ السسانيو (بلدروم)

| 1536 | تُوه كِهائِ كَاتَكُم؟                     | حديث نبوي فعلى                                   | سيده عاكثه            |
|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 1537 | گائے کی قربانی سات آ دمیوں کی طرف ہے ہوگی | قول إصحالي                                       | حضرت عبدالله بن مسعود |
|      |                                           | قول ِ صحافي                                      | حفزرت على بن طالب     |
| 1539 | تربیت یافتہ کتے کے شکار کا حکم؟           | عديث نبوي تولي                                   | حضرت عدى بن حاتم      |
| 1540 | تربيت يافتركة كوشكاركاحكم؟                | عديث نبول قولي                                   | خصرت عدى ين ماتم      |
| 1541 | ربيت يافة كت يخ شكاركاتكم؟                | قول تا بى الى الى الى الى الى الى الى الى الى ال | ابراہیم نخفی          |
| 1542 | قربانی کے گوشت کی اجازت                   | حديث نبوي قول                                    | حفرت البدو            |
| 1543 | نبيسانيول كيزيج يكافكم                    | قول محاني                                        | حضرت عبدالله بن عباس  |
| 1544 | اونٹ کی قربانی سات آ دمیول کی طرف ہے ہوگی | عديث نبوي قول                                    | حضرت جابر بن عبدالله  |
| 1545 | نماز عیدے بہلے قربانی درست نہیں ہوگ       | حديث نبوي فعلى                                   | حضرت ابو برده بن نیار |
| 1546 | ایل کتاب کے ذبیحہ کا حکم؟                 | قول تا بعی                                       | امام ضعبي             |
|      |                                           | حديث نبوي قول                                    | سعيد بن جير           |
| 1548 | يقر كے ذريعے ذريح كرنا                    | ھدي <u>ٿ</u> نبوي فعلي                           | اما شعبی              |
| 1549 | تسميد يزعط بغيرذ بح كرنا                  | قول إصحابي                                       | الفرت جابر            |
| 1550 | مسلمان كاذبيجه                            | قول سحاني                                        | حفرت جار              |
| 1551 | كون ساق بيجدورست ب                        | قول ِتا بعی                                      | علقمه                 |
| 1552 | يتخرك ذريعيد فرج كرنا                     | حديث نبوي فعلى                                   | حضرت جابر بن عبدالله  |
| 1553 | العراقة وال                               | حديث نبوئ فعلى                                   | حضرت جابر بن عبدالله  |
| 1554 | يت المنافيان كرقه في                      | حديث نبول فعلى                                   | حفزت الوبرية          |
| 1555 | قربانی داجب ہے                            | قو <i>ل تا</i> لعی                               | ابرا تيم ثخفي         |
| 1556 | قربانی تین دن تک کی جائتی ہے              | قول تا بعی                                       | ابراتيم تخفى          |
| 1557 | مرش جانوركوقا بوكرنے كاطريق               | حديث نبول فعلى                                   | حضرت رافع بن خديج     |
| 1558 | كنونكن ش كرے ہوئے اونٹ كوڈن كرنے كاطريقة  | تول سحاني                                        | حضرت عبداللد بن عمر   |
| 1559 | كونيس مين كرع وع اونث كوذ ألح كرف كاطريقة | قول تا بعی                                       | ابراتيم نخعى          |
| 1560 | قربانی سنت ہے                             | يون محالي                                        | حضرت عبداللدين عمر    |
| 1561 | قرباني كاكوشت بإنه وينا                   | قول تابعی                                        | ابراهيم تخفى          |
|      |                                           |                                                  |                       |

| حضرت ابو ہریرہ       | بيان صحابي              | بكرون كأقرباني                                       | 1562 |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|------|
| حضرت عبدالله بنء     | حديث بنوي تولي          | سب سے زیادہ فضیات والے ایام                          | 1563 |
| ابراهيمنخعي          | قول ِ تا بعی            | قربانی کے جانور کوعیب لاحق ہوجانا                    |      |
| ابراجيم تخعى         | قول تا بعی              | قربانی کے جانور کی کھال کا تھم؟                      | 1565 |
| ابراتيم نخعى         | قولِ تا بعي             | كون ي قرباني افضل ٢٠                                 |      |
| ابراہیم نخعی         | قول تا بعی              | خصى اور نركى قربانى                                  |      |
| ايراجيم نخعى         | قول ِ تا بھی            | ذیجہ پراللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کی اور کانام لینا؟ | 1568 |
| ابراہیم کختی         | قول تابعی               | شکاری کتا چھوڑتے وقت تشمیہ بھول جانا                 | 1569 |
| حضرت عبدالله بن عباس | قول صحابي               | باز کے شکار کا حکم؟                                  | 1570 |
| حضرت عدى بن ماتم     | حديث بنوي قولي          | جانوركيشكاركاتكم؟                                    | 1571 |
| ابراہیم نختی         | تول تا بعی              | شکار کے نگڑے ہو چانے کا تھم؟                         | 1572 |
| حضرت الوثعلبيشني     | حديث بنوي قولي          | شكاركاتكم؟                                           | 1573 |
| سيده عائشه           | قول بسحابي              | قرآنی آیت کی وضاحت                                   | 1574 |
| زيرى                 | حديث نبوي فعلى          | مبيد بمحى أنتس دن كاموتاب                            | 1575 |
| حفرت عبداللدبن مسعود | حديث نبوي قولي          | فتهم ميين استثناء كرنا                               | 1576 |
| امام ابوحنيفه        | قول تابعی               | معصیت کے بارے میں تذری کوئی حیثیت نہیں               | 1577 |
| حضرت عمران بن حصين   | حديث بنوي تولي          | معصیت کے بارے میں نذر کی کوئی حیثیت نہیں             | 1578 |
| حضرت ابو ہریرہ       | حديث نبوي تولي          | صلهٔ رحی کی نضیات                                    | 1579 |
| حضرت الويريرة        | دوسری سند               | صلهٔ رحی کی فضیلت                                    | 1580 |
| حضرت عمران بن حصين   | حديث تبوي تولي          | معصیت کے بارے میں نڈر کی کوئی حیثیت نہیں             | 1581 |
| ابراهيم نخعى         | قول تا بعي              | قرآن کی آیت کی وضاحت                                 | 1582 |
| ابراجيم نخعى         | قول تابعی               | بدرامال صدقة كرنے كائلم؟                             | 1583 |
| حضرت عبداللدين مسعود | تول صحابي               | حلال چیزوں کوحرام شکیا جائے                          | 1584 |
| حضرت عبداللد بن عمر  | عديث ِنبوي <b>تو</b> لي | غلام (آ زادکرنے) کی نذر کا تھم؟                      |      |
| ابرابيم فخفى         | قول تابعی               | فتم كے مختلف الفاظ اور ان كا حكم؟                    |      |
| ابراهيم مختى         | قول تابعی               | قتم کے مختلف کفارے                                   | 1587 |

| وایات کے مضامین کی تفصیلی فہرت | ) <i>)</i>                 | جامع السانيد(بيب)                                  | جها <sup>نگ</sup> يري |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| ابراجيم فخنى                   | قول تا <sup>بق</sup> ى     | م تتم كے كفارے بين استام كا كلمانا ١٠٠١٤           | 1588                  |
| حضرت عبدالله بن عباس           | قول صحابي                  | ا ایک فلط تذر                                      | 1589                  |
| حضرت عبدالغد بن عباس           | قول سحاني                  | خودکشی کی تذریکا کفاره                             | 1590                  |
| ابراجيم فخعي                   | قول تا بتي                 | علطية ركاكفاره                                     | 1591                  |
| ابرا بيم مختى                  | قول تابعی                  | ا قتم کے کفارے میں کون ساغلام نہیں دیا جاسکتا      | 1592                  |
| ابراہیم کئی                    | قول تا بعی                 | وتتمين دوقتم كي موتي بين                           | 1593                  |
| حضرت عبدالتدبن عمر             | قول مسحاني                 | وتتم مين استثناء كالحلم؟                           |                       |
| ابراجيم فخعى                   | قول تا بعی                 | المستمين إشتناء كالمتصل مونا                       | 1595                  |
| ابرابيم نخعى                   | قول تابق                   |                                                    |                       |
| ابراجيم تخعى                   | قول تا بعی                 | ا ہونٹوں کی حرکت ہے اشتناء کرنا                    | 1597                  |
| حضرت عبدالله بن مسعود          | قول صحالي                  | المتعملين استثناء كأحكم؟                           | 1598                  |
| حضرت عبدالقدبن مسعود           | صريث نبوى قولى             | أ فتم مين استثناء كائتكم؟                          | 1599                  |
| سيده عانشه                     | تول بسحاني                 |                                                    |                       |
| حضرت عبدالله                   | قول صحاني                  |                                                    |                       |
| حضرت جابر بن عبدالله           | حديث نبوى فعلى             | 1 ایک مقد مے کا فیصلہ                              | 1602                  |
| حفرت جابر بن عبدالله           | حديث نبوي فعلى             | 1 ایک مقدے کا فیصلہ                                |                       |
| حضرت عبدالله بن عباس           | حديث نيوي قولي             | 1 مدعاعليه رفتم لازم ہوگی                          | 1604                  |
| خضرت عبدالله                   | حديث نبوي قولي             | 1 مدى پرشوت پیش كرنالا زم جوگا                     | 605                   |
| ابراهيم كختى                   | قول تا بعی                 | 1 حلف لين كالصول                                   | 606                   |
| حضرت عمر بن خطاب               | حديث نبوي <sup>نعل</sup> ي | 1 مدى پر شبوت پیش كرنالا زم بے                     | 607                   |
| ابراهيم نخفى                   | قول تالتی                  | 1 مدى پرشوت جيش كرنالازم ب                         | 608                   |
| مطرت فزيمه بن ثابت             | حديث نبوي فعلى             | 1 حفرت زير كخصوصيت                                 |                       |
| ابرا تيم نختى                  | ټولې تا <sup>بي</sup> ې    | 1 - قرآنی آیت کے تھم کی وضاحت                      | 610                   |
| ابراجيم نخفى                   | آوَل ٢٠١٥                  | 1 خواتین کی گواہی کے احکام                         |                       |
| ابرا بيرخلقي                   | قول تا بى                  | 1 بچے کے زندہ پیدا ہونے کے بارے میں خاتین کی گواہی | 612                   |
|                                |                            | 1 11                                               |                       |

خديث نبوي تولى حضرت عبدالله بن عمر

1613 جيوني كواي كي ندمت

| یات کے مضامین کی تفصیلی فہرست | روا                 | (1.r)       | چائيرى بامع المسائيد(بلسن)                      |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| قاضى شريح                     | قول تا نعی          |             | 1614 جيو ئے گواہ کے ساتھ سلوک                   |
| اماضعي                        | قول تابعی           |             | 1615 جھوٹے گواہ کی سزا                          |
| قاصنی شریح                    | قول تابعی           |             | 1616 كى گوانى جھى قبول نېيىن ہوگى               |
| قاضى شرت                      | قول تابعی           |             | 1617 تاذف کی گواہی                              |
| قاضى شريح                     | قول تابعی           |             | 1618 گوائي کا الکون ہے                          |
| ابراتيم فخفى                  | قول تابعی           |             | 1619 أيك جروي مسئلة كاحكم؟                      |
| حضرت جابرين عبدالله           | حدیث نبوی فعلی      |             | 1620 ایک مقدے کافیسلہ                           |
| حضرت جابر بن عبدالله          | حدیث نبوی فعلی      |             | 1621 ایک مقدے کافیصلہ                           |
| قاض فرت                       | قول تابعی           | ي تهو كي    | 1622 کن کی گوائی کس کے حق میں قبول نہیر         |
| عام شعهی                      | تول تابعی           |             | 1623 كى گواى كى كان كى كى تال تال تاريخول ئىيىر |
| عامرعتي                       | قول تابعی           |             | 1624 مرتذف کے سرایانتہ کی گوائی                 |
| قاعنی شریح                    | قول تابعی           |             | 1625 مختلف مسائل كاتحكم؟                        |
| ابرا ہیم تخعی                 | قول تا بعی          | نېيىن ہوگى  | 1626 عيار صورتون مين عورت كي كوان ورس           |
| حضرت عبدالله بن غمر           | حديث نبوي تولي      |             | 1627 جيوني گوايي                                |
| حطرت ابوبكر د                 | حديث نبوى قولى      |             | 1628 غصے کی حالت میں قاضی فیصلہ نددے            |
| سيده عائشه صديقه              | حديث نبوي تولي      |             | 1629 يرفوى كے حقوق                              |
| حضرت ابوذ رغفاري              | حديث نبوي تولي      |             | 1630 حكوثتي عهده ندامت كاباعث موگا              |
| حفرت الوجرية                  | حديث بوي تولي       |             | 1631 قاضى تىن قىم كے ہوتے ہيں                   |
| اما م شعبی                    | بيان <i>سخ</i> ا بي |             | 1632 عهدة قضام يجنا                             |
| حضرت عبداللد بن عباس          | حديث نيوي قولي      |             | 1633 قيامت كيدن مرداركون موگا؟                  |
| حضرت عبدالله بن عباس          | حديث نبوي فعلى      |             | 1634 غزوہ بدرکے مال غنیمت کی تقیم               |
| حضرت عمر بن خطاب              | فعل صحابي           |             | 1635 مال غنيمت كي تقشيم كالصول                  |
| حفشرت عبدالله بن عمر          | حديث نبوى فعلى      | روخت منع ہے | 1636 مال فينمت كي تقيم سے پيليض كى فر           |
| حضرت عبدالله بن ابواو في      | بيان صحابي          |             | 1637 حضرت ابن الى اوفى كارشى بونا               |
| حضرت عبدالله بن قمر           | حديث نبوي فعلى      | دت          | 1638 حاملة قيدي عورتون سے صحبت كى مماند         |
|                               |                     |             |                                                 |

قول محاني

حضرت ابن عباس

1639 مرتد غورت كولل كرنا؟

| لعيلى فهرست | روایات کے مضامین کی |
|-------------|---------------------|
|             |                     |

| (A | 4 | ۳ | 10 |
|----|---|---|----|
|----|---|---|----|

جهائيري بامع المسانيد (جدورم)

| سيدهاميمه            | حديث بنوي تولي          | خواتين سيمصا فحدثه كرنا                    | 1640 |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------|
| حفزت ابوسعيد خدري    | حديث بنوى قولى          | حضرت على كي فضيلت                          | 1641 |
| حضرت جابر بن عبدالله | حديث بنوى قولى          | حضرت زبير بن عوام كى فضيلت                 | 1642 |
| حفرت عمر بن خطاب     | قول صحابي               |                                            |      |
| حضرت عيدالله بن عمر  | حديث بنوى فعلى          | فتح مكه كيموقع برنبي اكرم نظيف كاحليدمبارك |      |
| مورين فخرمه          | حديث بنبوى فعلى         | جواز ن کے قید بیوں کی رہائی                |      |
| عطيدقرظي             | قول تا بعی              |                                            |      |
| حضرت عبدالله بن عباس | حديث نبوي فعلى          | مشركين سے فند سينہ لينا                    |      |
| حفرت عمر بن خطاب     | نعل صحالي               | حضرت عمرين خطاب كاوطا كف مقرركرنا          |      |
| حفرت عبدالله بن غمر  | حديث ِنبوى قول          | والدين كي خدمت كي ترغيب                    | 1649 |
| البوقيس تجل          | حديث بثبوى قؤلى         | والدين كي غدمت كي ترغيب                    |      |
| حفزت بريده           | حديث نبوي تولي          | بحلائي كي طرف رہنمائي كا ج                 |      |
| حفرت بريده           | حديث نبوي تولي          | بهلائي كي طرف رجنمائي كااجر                |      |
| حفرت بريده           | <i>حديث نبوى قو</i> لى  | نى اكرم مُعْلِيْنِهِ كى مجامِدى كوبدايات   |      |
| ابراہیم نخعی         | قول تا بعی              | دشمن کودعوت دینے کی شرا نط                 |      |
| حفرت الميده          | حديث ببوي فعلى          | مثله کرنے کی ممانعت                        |      |
| حفزت غربن خطاب       | فعل صحالي               |                                            |      |
| ابراجيم نخفى         | تول يا بعي              |                                            |      |
| ابراجيم نخعي         | قول تا بعی              | مقتول وتتمن كاسامان انعام كيطور بيردينا    |      |
| حضرت عمر بن خطاب     | فعل صحالي               | حصرت عمر کی خیرخوا ہی                      | 1659 |
| حفرت بريده           | <i>حديث نبوى قو</i> لى  | سب سے افضل جہادکون ساہے؟                   |      |
| حضرت عبدالله         | حديث نبوي قولي          | الله تعالی کا ذکر کرنے کی فضیات            |      |
| حطرت بريدة           | عديث نبوي قولي          | مجامدين كى خواتين كا قابلِ احترام ہونا     | 1662 |
| حفترت عمر بن خطاب    | فعل صحابي               | حصرت عمر بن خطاب كاوطا كف مقرر كرنا        |      |
| حضرت عبداللدين غمر   | بيان صحالي              | عامرشعبي كاعلمي قابليت                     |      |
| ابراہیم څخی          | ټولن تا <sup>بع</sup> ی | مال غنيمت مين تسي شخص كامال موجود بونا     | 1665 |
|                      |                         |                                            |      |

| روایات کے مضامین کی تفصیلی فہرست |                | (۲۰۰۸) (۲۰۰۸) عناسال عمال                     | جاتليري 1 |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------|
| جصرت عبدالله بن عمر              | بيان صحاني     | عامرشعني كيعلمي قابليت                        | 1666      |
| حضرت عبدالله بن عمر              | بيات صحاني     | حضرت ابن عمر كااظهارافسوس                     | 1667      |
| حضزت عبدالله بن عمر              | عديث نبوي تولي | ٱمت پرتگوار کھینچی کاانجام                    | 1668      |
| حضرت عبداللدين مسعود             | قول صحابي      | غازی کی مدد کرتے کی فضیات                     | 1669      |
| حفرت مذايف                       | حديث فبوي فعلى | ريشم بينشه كي ممانعت                          | 1670      |
| حضرت عبداللد بن مسعود            | نعل سحاني      | اذان مين غتا كانا پينديده مونا                | 1671      |
| حفرت حذايف                       | حديث نبوي قولي | مونے و چا ندی کے برتنوں کی مما نعت            | 1672      |
| حفرت مذلف                        | حديث نبوى قولى | موتے دھیا ندی کے برتنوں کی ممانعت             | 1673      |
| حضرت جابرا                       | حديث بوي تولى  | تكلف كى مما نعت                               | 1674      |
| ابراييم نخعي                     | قول تالیحی     | جا نور کوخسی کرتا                             | 1675      |
| عكيم بن معاوييه                  | عديث نبوي تول  | جھوٹ بول کر ہنانے کی تذہبت                    | 1676      |
| حضرت غبدالله بن مسعود            | فعل صحابي      | ڈ می کونسلام کا جوا ب دینا                    | 1677      |
| حفزت الوسعيد فدري                | عديث نبوي تولى | مندركم واركاحم?                               |           |
| ابراجيمخعي                       | قول تا بتی     | سمندر كيم واركاحم؟                            | 1679      |
| ابرا ہیمنخعی                     | قول ِ تا بعی   | مچھلی کےعلاوہ کوئی سمندری جا تو رحلال نہیں ہے | 1680      |
| سيده عاكشه                       | حديث نبوي قول  | ب نے بری جگے جام نے                           | 1681      |
| سيده عاكثه                       | حديث نبوي قولي | بيروى كرحقوق                                  | 1682      |
| حفرت حذيف                        | هديث نبوي فغلى | سونے وجا ندی کے برتنوں کی ممالحت              | 1683      |
| حضرت حذايف                       | حديث نبوي فعلى | سونے وچا ندی کے برتنوں کی ممانعت              | 1684      |
| حضرت الوجريزه                    | حديث بنوى فعلى | بائيں ہاتھ ہے کھانے یا ہینے کی ممانعت         |           |
| حضرت عبدالله بن عمر              | حديث نبوي فعلى | خوشحال شخص كانال منول كرناظلم ب               | 1686      |
| حفرت بريده                       | حديث نبوي قولي | برتن کی چیز کوحلال یا حرام نہیں کرتا          | 1687      |
| حهاد بن ابوسليمان                | فعل تالعي      | ابرا بيم مُخعى كى اتَكُوْشَى بِركميانقش تفا؟  | 1688      |
| محمد بن منتشر                    | فغل تا بعی     | مسروق کی انگونشی پرکیافتش تھا؟                | 1689      |
| حضرت عبدالله بن عمر              | فعل صحابي      | حصزت ابن عمر كاوازشى تراشنا                   | 1690      |
| حضرت عبدالله بن عمر              | حديث نبوى فعلى | نظرلگنا جن ہے                                 | 1691      |

| روايات كےمضامين كى تفصيلى فهرست |
|---------------------------------|
| 7.0                             |

(A.D)

جالكيري جامع المسائيد (جلدوم)

| حضرت خباب بن ارت      | نعل صحابي               | واعْ لَكُوا كرعلاج كرتا                         | 1692 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|------|
| حضرت عيدالله بنعمر    | حديث نبوى فعلى          | توع كى ممانعت                                   | 1693 |
| حضرت عبدالله بن عباس  | قول صحابی               | بالول مين اوني دها كراكانا                      | 1694 |
| ابراہیم نخعی          | قول تابعی               | كن لوگون برلعنت كي هي ہے؟                       | 1695 |
| ابراہیمنخعی           | قول تابعی               | جانور کے چہرے برداغ لگانے کی ممانعت             | 1696 |
| حضرت عبداللدين عمر    | فعل صحابي               | حضرت ابن عمر كاوا وهي تراشنا                    |      |
| نامعلوم               | حديث بنوى فعلى          | تى اكرم عليهم كادارهى تراشى كرتغيب دينا         | 1698 |
| مجابد                 | حديث نبوي فعلى          | نكري كےسات نالپنديدہ اعضاء                      |      |
| عامرشعتي              | فغل تا ليمي             | والزصى يرخضاب لكانا                             | 1700 |
| ابراجيم نخفى          | قول تا بعی              | خضابالكانا                                      |      |
| حضرت عبدالثدبن عمر    | حديث نبوي فعلى          | دارهي پرزروخضاب لگانا                           |      |
| حضرت عبدالله بن مسعود | حديث بنوى قولى          | گائے کا دودہ پینے کی ترغیب                      |      |
| حفرت حذيف             | حديث بنوى فعلى          | موٹے اور حیا ندی کے برتن استعمال کرنے کی ممالعت |      |
| حضرت ابوذ رغفاري      | حديث نبوي تولي          | سفيد بالول برمهبتدى لكانا                       |      |
| سيدهام سلمه           | حديث نبوئ فعلى          | ئى اكرم مَا لِيَقِيَّا بِالول يرمهندى لكات تھے  |      |
| حضرت جابر بن عبدالله  | حديث بنوى تولى          | سركة ببترين سالن ب                              |      |
| حفرت يريده            | صديث نبوى أولى          | قبرون كى زيارت كى اجازت دينا                    |      |
| حضرت عبداللد بن مسعود | <i>عديثِ نبوى قو</i> لى | يك لكاكرندكهانا                                 |      |
| حطرت الوبريره         | حديث بنوى تولى          | دائيں ہاتھ سے کھانے کی ترغیب                    |      |
| امام زين العابدين     | حديث نبوي تعلى          | غر° وهٔ تبوک کاواقعه                            |      |
| حفرت عبدالله بن عباس  | بيانِ سحاني             |                                                 |      |
| حضرت عبداللدين مسعود  | ټول صحالي               |                                                 |      |
| حضرت الوقآده          | <i>حديث بنوى تو</i> لى  | لفظ عقوق كانا كبيشديده مونا                     |      |
| محد بن حفيه           | بيان تابعي              | عقيقه كي وضاحت                                  |      |
| ابراہیم کخی           | قول تابعی               | غققة كي وضاحت                                   | 1716 |
| الومزيل غالب          | حديث نبوي فعل           | غمكين كيفيت كالحاظ كرنا                         | 1717 |

| وايات كي مضامين كالفضيلي فهرست | υu                    | (r-n) | جائلين جامع المسانيد(جاسم)                   |
|--------------------------------|-----------------------|-------|----------------------------------------------|
| حضرت عبدالله بن عمر            | فعل محاني             |       | 1718 مشکیرے کے مدے بینا                      |
| حضرت الودرداء                  | حديث نبوي قولي        |       | 1719 ریشم اور سوئے کامردول کے لئے حرام ہونا  |
| حضرت انس بن ما لک              | بياك صحالي            |       | 1720 حطرت ابوقحافه كامرخ خضاب استعال كرنا    |
| سيده عا أنشه                   | تول ِ سحا بی          |       | 1721 عورت كاجرے كے بال صاف كرنا              |
| سيده عائشه                     | تول صحابي             |       | 1722 عورت کا چرے کے بال صاف کرنا             |
| حضرت امام حسين                 | فعل صحالي             |       | 1723 الم حسين كاخضاب لكانا                   |
| حضرت عبدالله بن عمر            | فعل صحابي             |       | 1724 حفرت ابن عمر كا داؤهي تراشا             |
| خطرت عمر                       | قول صحابي             |       | 1725 ريم كن عدتك لكايا جاسكتا ہے؟            |
| حطرت بمر                       | قول صحافي             |       | 1726 رفيم كن عدتك لكايا جاسكتا مي؟           |
| حطرت حذيف                      | فعل صحابي             |       | 1727 كركول كوركيشي كيثران يهنانا             |
| حضرت عبدالله بن مسعود          | قول إسحابي            |       | 1728 دوقتم كالباس سے بينا                    |
| صحابدكرام                      | فعل سحابي             |       | 1729 اونی کیڑااستعال کرنا                    |
| حصرت عبدالله بن او في          | فعل سحاني             |       | 1730 اونی کیرااستعال کرنا                    |
| خفرت حذيفه                     | فعل صحابي             |       | 1731 كُرُكُول كوركيثمي كِبِرُ انه بِهِهَا نا |
| سيده عا تشبه                   | فعل صحافي             |       | 1732 بيچيول كوسونے كا زيور پېتانا            |
| حضرت عبدالله بن مسعود          | حديث بنوى قولي        |       | 1733 مجميول كي محصوص كلياول سے بينا          |
| حضرت عبدالله                   | قول صحابي             |       | 1734 ينيراستعال كرنے كاحكم؟                  |
| حفرت الديريه                   | حديث ِنبوي قولي       |       | 1735 وقفے سے بلاقات کرنا                     |
| خضرت عبدالله بن مسعود          | حديث نبوي تولي        |       | 1736 دوااستعال کرنے کی ترغیب                 |
| مسروق                          | فغل تالعي             |       | 1737 سرکاری المکاروں کے ہاں کھانا کھانا      |
| ابراہیمُخفی                    | تول ِتا بعی           |       | 1738 كى شخص كى بال كھائے كى تحقيق ندكرنا     |
| ابراهيم نخفى                   | قول ِتابعی            |       | 1739 كى شخص كے ہاں كھانے كى تحقيق ندكرنا     |
| ابراهيم تخفى                   | قول ِتابعی            |       | 1740 سركارى المكارول سيعطيات وصول كرنا       |
| ابراجيم نخثى                   | قول تابعی             |       | 1741 مركارى المكارون سے عطيات وصول كرنا      |
| ابرا جيم نخعي                  | قول ِتا بعي           |       | 1742 سركارى المكارون تعطيات وصول كرنا        |
| حفرت جابر                      | <i>حديث بنو</i> ي قول |       | 1743 مسلمان عيسائي كاوارث نيس بنه گا         |
|                                |                       |       |                                              |

| روايات ك مضامين كالفصيلي فهرست |                        | چاگیری جامع المسانید(بیرین) (۸۰۷)                    |
|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| ابراہیم مخعی                   | تول تابعی              | 1744 کفن میت کے بورے مال میں سے دیاجائے گا           |
| ابراجيم فخغى                   | قول تابعي              | 1745 ميت كي وصيت كالحكم؟                             |
| ابراہیرنخعی                    | قول تابعی              | 1746 وصيت سے بہلے غلام آ داد كياجائ                  |
| ابراهيم فخفى                   | قول تابعی              | 1747 ميت كي وهيت كالحكم؟                             |
| ابرات فخى                      | قول تا بعی             | 1748 حاملة عورت في وصيت كالحكم؟                      |
| ابراتيم فخغى                   | قول تا بعی             | 1749 مزعوم كي ايك وعيت كاعلم؟                        |
| حفرت عمر بن خطاب               | قول صحابي              | 1750 محمل وارئيس ية كا                               |
| حضرت عبدالله بن عباس           | حديث نيوى قولي         | 1751 مِا تَى فَيَ جَانے والے مال كا حكم؟             |
| حضرت عبدالله بن مسغود          | قول صحابي              | 1752 وراثاء كامر حوم كي زندگي مين وصيت كي تائيد كرنا |
| حضرت سعد بن الي وقاص           | حديث بنوى قولى         | 1753 ایک تہائی مال کی وصیت کی جا سکتی ہے             |
| سيده عا نشه                    | تول محالي              | 1754 قرآنی آیت اورادگوں کی احتیاط                    |
| حضرت عمر بن خطاب               | تول صحابي              | 1755 محمل وارث ميس بيخ كا                            |
| حضرت ابوامامه                  | حديث نبوي قولي         | 1756 وارث كے لئے وصر تين ہوگى                        |
| حضرت ايوامامه                  | عديث نيوي <b>ق</b> ولي | 1757 خطب جية الوداع كاليك حصه                        |
| ايرا بيم تخعي                  | قول ِ تا بعی           | 1758 ووآ وميول كاليك يح كربار يين وتوي كرنا          |
| حضرت على بن ابوطالب            | قول صحابي              | 1759 حضرت على اور حضرت زيد كاقياس                    |
| عبدالله بن شداد                | حديث نبوي فعلى         | 1760 حضرت حمزه کی صاحبز ادی کاواقعه                  |
| (2)/1                          | قول تا بعی             | 1761 أدى كي وصيت اوراس كالحكم؟                       |
| ابراجيم نخفى                   | قول تا بعی             | 1762 أولى كي وهينت اوراس كاحكم؟                      |
| ابرابيم فخفي                   | قول تابعي              | 1763 آدي کي وجيت اوراس کا حکم ؟                      |
| ابرا تيم فخفي                  | قول ِتا بعي            | 1764 مرتة وقت غلام آزاد كما                          |
| اماشعبی                        | قول تا بعی             | 1765 يبليل مال كافيصله وي                            |
| ابراهيم مخفى                   | قول تابعی              | 1766 قاتل وارث نہیں ہے گا                            |
| حفترت ابو درواء                | حديث بلوي قولي         | 1767 مرتة وتت صدة كرن عال                            |
| حضرت عبدالله بن مسعود          | قول صحابي              | 1768 أيك تهائي مال عندياده كي دسيت التحمية           |
| حضرت عبداللدين مسعود           | قول <u>سحا</u> لي      | 1769 اگرمیت کا کوئی وارث نه ہو                       |
|                                |                        |                                                      |
|                                |                        |                                                      |

روايات كيمضاهين كأقضيلي فهرست (A+A) جائليري جامع المسانيد (جدورم) ايرانيم كخعي قول تابعی 1770 اگر مجے کے مال باپ میں سے کوئی ایک سلمان ہو؟ حضرت عمرين خطاب قول سحاني 1771 مشر کین جارے اور ہم ان کے دارث نیس بنس کے ابراجيمخعي قول تابعی 1772 جس عيسا كى كاكو كى وارث ند ہو ايراتيم كخعي قول تا بعی 1773 چھوٹا بچ جس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک سلمان ہو؟ حضرت عبدالله بن مسعود قول صحابي 1774 مال میں سے ایک سے کے بارے میں وصیت کرنا ابرابيم فخعي قول تابعی 1775 لعان كرنے والے مياں بيوى كى وراثت ايراتيم فخعي قول تابعی 1776 لعان كرنے والى كورت كے بينے كى وراثت ابراتيم فحقى قول تابعي 1777 لعان كرئے والے مردوعورت كے بينے كى وراثت ابراجيم تخعي تول تا بعي 1778 لعان كرنے والى عورت كے بينے كى وراثت

## جمارے اوارے کی دیگر مطبوعات ککش طباعت تنتی اورمنفر دموخوعات معیار اور مدت کی علامت



















CONCONC



برو گلیسون کسی کے میں ایک میں میں میں میں ایک میں میں ایک میں میں ہے۔ ایک بازار ۱۹۵۰ میں 142-37124354 کیس 142-37352795

علماء المسنت كي كتب Pdf فاكل مين حاصل کرنے کے لئے "فقه خنفی PDF BOOK" چینل کو جوائن کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشمل بوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل ٹیلیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علاء المسنت كي ناياب كتب كو كل سے اس لنك سے فری ڈاؤان لوڈ کریں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دعا فحد عرفان عطاري لادہیب حس عطاری